أردُورْبان مين سرورعالم طلي عديم كي سيري مامع رين كا

علامه شبلی نعانی طفی علامه شبکیان دوی طفیر علامه میدمیان



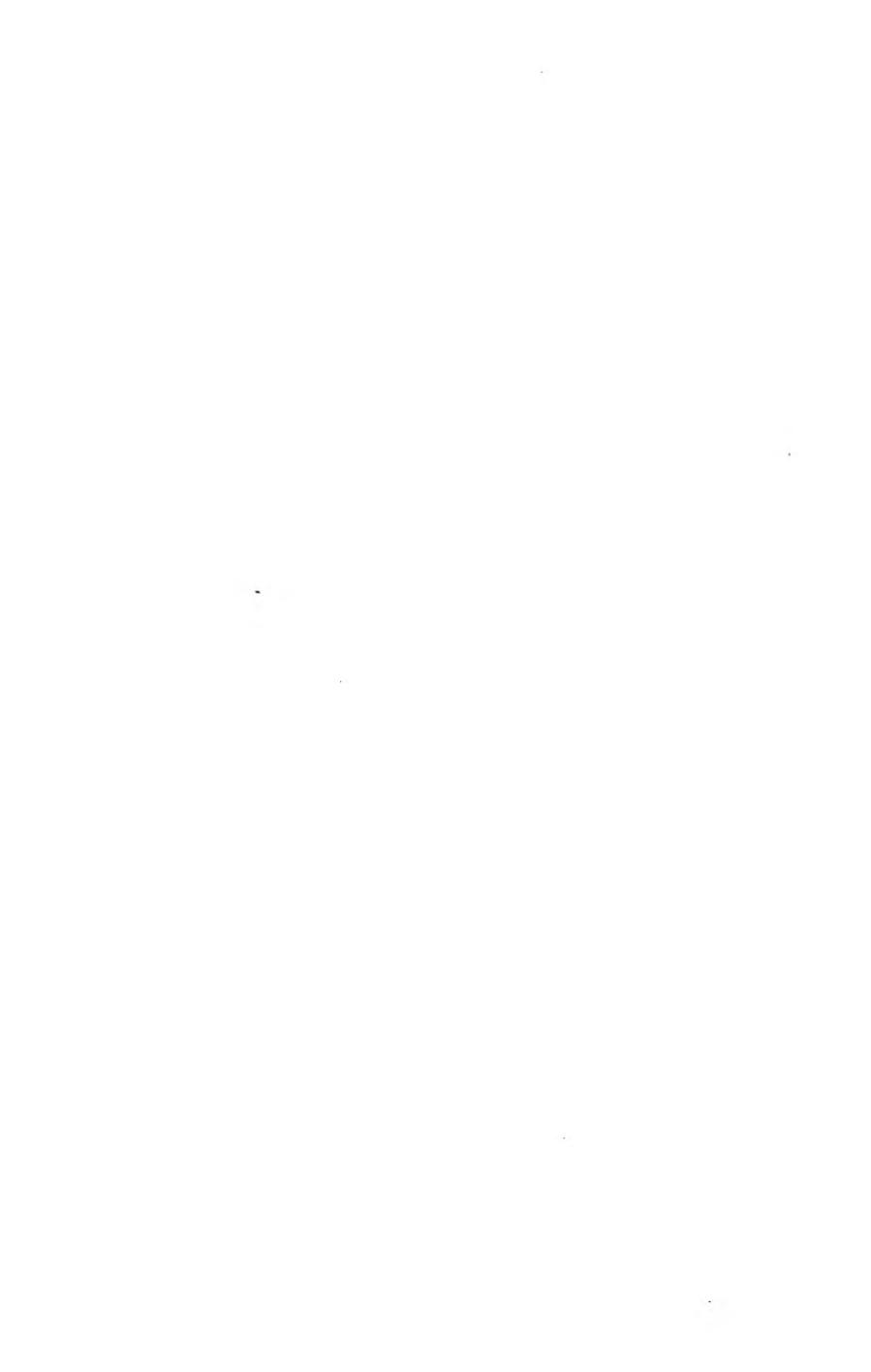

اردُورْبان مِينَ رورِينالم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِينِ مِينِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

علامه شبلی نعانی پیشیر علامه بیکنیان دوی پیشیر

جلداول

الحاري المباشرة المبارة المباولة المبارة المباولة المبارة المباولة المبارة المباولة المبارة المباولة المبارة المبارة

جملة هوق تجن ناشر محفوظ ©

کمپوزگگ۔ ڈیزائنٹک۔ تصاویر اورنشٹوں کے جملے حقوق بجن ناشر محفوظ تا۔ کوئی حصہ و تصویر بادا جازے استعمال نہیں کی جاسکتی۔ کوئی حصہ و تصویر بادا جانے استعمال نہیں کی جاسکتی۔ گذشتہ

سيرة النبي

( تحيي شده /جديدا نيريشن )

اشاعت اوّل: جماوى الثّانى ٢٣٣٠ الهيم مندو

بابتمام اشرف براوران مجم الرقمن

الكارة الميشر بمسين المين

۱۹۰- دینا ناتنده مینشن امال روز الابهور فون۲۲۳۳۱۲ کیکس ۲۹۲-۲۳۲۵۸۵ ۱۹۳۰ ۱۹۰- انارکلی الابور - پاکستان .....فون ۲۳۳۹۹۱ که-۲۵۳۲۵۵ ۲۲۳۳۹۵ موهن روز ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان .....فون ۲۷۲۴۴۰

ملئے کے پتے

ادارة البعارف؛ جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نہرہا

گلتبددار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبرہ ا

ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ چوک سبیلہ مراجی

وار الاشاعت، اردو بازار آرای نمبرا

بیت القرآن، اردو بازار آرای نمبرا

بیت القرآن، اردو بازار آرای نمبرا

### بم الله الرحمن الرحيم

### عرضِ نا شر

اُس ذات پاک کے نام سے جس کے دست قدرت میں ہر کام کی ابتدادا نتہا ہے اور جوآغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔

141

أس كے إسم مبارك سے جو ہركام ميں آسانياں پيداكرنے والا اور مسافروں كے لئے راستوں كولپيث دينے والا ہے۔

13

أس كے نام نامى سے جوبركت والداورتو فيق بخشنے والا ہے۔

اس کے انعامات کا کتنا شکرادا کیا جائے کہ اس نے پیغیر آخرالزماں ،سرور کا نئات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وسوانح پرمشہور کتاب''سیرت النبی'' جدیدا نداز سے عمدہ معیار کے ساتھ طبع کرنے کی توفیق ہمیں عطافر مائی۔

"سبرت النبی" "مؤلفه علام شیلی نعمانی" /سیدسلیمان ندوی و معروف و بے مثل کتاب ہے جواب سیرت کی حوالہ جاتی کتب میں شار کی جاتی ہے۔ان دوا کا برعلا و کی بیاتھینے اپنی کونا کو ن خصوصیات کی بنا پر ہردور میں مقبول رہی ہے۔اس موقع پر ہم اس شہر و آفاق کتاب کی خصوصیات کا ذکر اس لئے نہیں کرنا جا ہے کہ کتاب کے اندرونی صفحات پر حضرت سید سلیمان ندوی نے تعصیل سے ان کو بیان کیا ہے اور ان پر کسی اضافہ کی نہ ضرورت سے اور نہ مخوائش۔

البتداس المي يشن كى اشاعتى خصوصيات كے بارے يش جميں كچھ وض كرنا ہے۔ ہردور يمى ناشرين اس كتاب كى اشاعت كواپ لئے سعادت بجھ كراپ اپنا انداز يس شائع كرتے آئے ہيں۔ ہماراادارہ "ادارہ اسلاميات" ، جوقر آن مجيداور عربی ،اردو ،اگريزى اسلامی كتب كا اندرون و بيرونِ ملک ممتاز اور جانا پہچانا ادارہ ہے ،اب تک سيرت رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم پراردو ،اگريزى بي بہت كى كتب شائع كرچكا ہے جوالله تعالى كفتل سے بہت پيندكى كئى جيں۔ ہمارى بہت عرصے سے خواہش تھى كہ ہمارے ادارے كو"سيرت الني" ، بمى شائع كريے كے سعادت حاصل ہوتا۔ ہم جى جا ہتا تھا كہ اگراس كام كابير الشايا جائے تو يدا يديشن مرق ج اليديشنوں شائع كريے كے سعادت حاصل ہوتا۔ ہم جى جا ہتا تھا كہ اگراس كام كابير الشايا جائے تو يدا يديشن مرق ج ايديشنوں

ے معیار کے لحاظ سے منفرد ٹابت ہواور کتاب اور سیرت کے موضوع کی کوئی اضائی خدمت ہمارے تھے ہیں آئے۔ چنا نچرآج جب آپ کے ہاتھوں میں بیکتاب موجود ہے قو ہمارے ول اللہ تعالی کے حضور شکر کے جذبات سے معمور جیں کہ اس ایڈیشن ہیں متعدد خصوصیات الی جی جوتا حال کی بھی نسخ ہیں موجود نیس ہیں اور اس طرح بین خدد میرا یڈیشنوں سے متاز مخمرتا ہے۔ ان خصوصیات میں چندا کی درج ذیل جیں:

ا۔ یہ نسخہ جدید کمپیوٹر کتابت پر کمپوز کیا گیا ہے جس میں خوبصورتی ، تناسب اورموز ونیت کا خاص خیال رکھا تماہے۔

ا۔ تھی کے معالمے میں خصوصی احتیاط سے کام لیا کیا ہے۔ متعدد بارتھی کرائی گئی ہے اور اب انشاء اللہ امید ہے کھیج کے اعتبار سے بیا ٹیریشن دیکر شنوں پر فائق ہوگا۔

۔ یہ کتاب اب تک شایان شان کاغذ پرنیس مجیب کی تھی اور عموماً اونی اور متوسط کاغذ پر طبع کی جاتی رہی تھی۔ اب پہلی باریہ کتاب اعلیٰ امپور ثد آفسٹ کاغذ پر بھی جھائی جارہی ہے جس سے کتاب کے حسن جس اضافہ ہوا

> ۳۔ طباعت میں بھی معیار عام طباعت سے بہتر رکھا گیا ہے اور بیفرق نمایاں اور واضح ہے۔ ۵۔ جلد سازی میں بھی خوبصورتی اور پائیداری کا خصوصی اجتمام کیا گیا ہے۔

۲۔ ایک بہت بری خصوصیت جوان ادارہ اسلامیات کے ایڈیٹن کو بالکل مختلف ادر منفر دورجہ دیتی ہے، اس لنخے میں سرت ہے متعلق نادرونا یا ب قدیم وجد یہ تصاویر (عمو اُرتین ) ادر نشوں کا اضافہ ہے۔ کافی عرصے ہیں دو ہمارا ادادہ تھا کہ سرت النبی ہے متعلق آ فا داور نشانیوں میں ہے جن مقابات اور اشیاء کی تصاویر لکتی ہیں وہ اس کتاب میں شامل کی جا تمیں۔ یہ کام اس لئے بھی اہم ہے کہ ڈیزھ ہزار سال کے بعد اب بہت کی نشانیاں اور آفار معدوم ہوتے جارہے ہیں، چنا نچوان کی حقاظت آئدہ کے لئے ضروری ہے۔ بیان کرنے ہیں بیکام بھتا آ سان ہے، عملا اُنتائی و شوار فاجس ، چنا نچوان کی حقاظت آئدہ کے لئے ضروری ہے۔ بیان کرنے ہیں بیکام اس سلطے میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ تصاویر مطلوبہ تصاویر عاصل کرنے میں میپیٹرٹیس بلکہ سال لگ میے۔ اس سلطے میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ تصاویر متناز درائع سے حاصل کی جا تمیں۔ چنا نچر بہت می تصاویر واش واش واشتی اور واشتی وارد میں ہوئے ہیں اس سلطے میں میں اور واشتی مقام کی خور وادر آئی مقام کی ناورو سانے ہوں یا جدید) تصاویر کو ترتی دی گئی۔ چنا نچر اب الحمد نشداس سنے میں جانبا آپ انتہائی محتاس کی سے شامل کی گئی تصاویر طاحظہ فرا سکتے ہیں جو سرت کے متعلقہ مقام کو بجھنے میں انشاہ اللہ معاون ہوں گی۔ خانی تعدد مقام کو بجھنے میں انشاہ اللہ معاون ہوں گ۔ دیسے مطابق اور سوائی ہیں ان میں یہ تصاویر متعلقہ واقعہ کی متاسبت سے نگائی گئی ہیں جبکہ دیگر حصص میں مختلف مقامات پر یہ تصاویر شام کی تی ہیں۔ اس طرح قار میں ان میں یہ تصاویر متعلقہ واقعہ کی مناسبت سے نگائی گئی ہیں جبکہ دیگر حصص میں مختلف مقامات پر یہ تصاویر شامل کی تی ہیں۔ اس طرح قار میں ان

مقامات کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں جہاں چودہ سوسال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک پڑے نتے اور جن کی فضاؤں نے آپ کے سانس کی خوشبوجذ ب کی تھی۔ مبارک پڑے نتے اور جن کی فضاؤں نے آپ کے سانس کی خوشبوجذ ب کی تھی۔ تصنیف سے لے کرموجودہ ایڈیشن تک برس ہابرس کی محنت ہے۔ مگریہ محنت ٹھکانے لگ جائے اگر بارگا وسرورکو نین میں تبول ومنظور ہوجائے۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو باریاب فرمائے۔مصنفین و ناشرین سمیت تمام حعزات جواس کے کسی مرسطے بیس شریک یا معاون رہے ہوں اُن کی کوششیں قبول فرمائے اور تمام فروگز اشتوں اور غلطیوں کواپی رحت سے معاف فرمائے! آبین۔

اشرف برادران (ستمم الرحن)



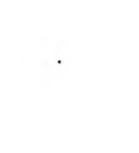

## فهرست مضامین سیرت النی ﷺ (حصداوّل)

| مظمول                                         | منختبر    | مضمون                            | مغنب |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|
| (ض) ثر                                        | ٥         | ابن بشام اورسيرت                 | MA   |
| ياچه چارم                                     | 12        | ابن سعداور سيرت                  | 14   |
| ياچ ٿائي                                      | <b>79</b> | امام بخارى اورسيرت               | PZ . |
| يإچاةل                                        | ľ         | امام طبرى اورسيرت                | 'rz  |
| تقدمه (فن روايت)                              | 77        | فهرست حقد من علمائے سرت          | M    |
| يرت نوى كى تالف كى ضرورت                      | 70        | فهرست متاخرين علائ برت           | M    |
| فيبرول يرآ مخضرت ملى الله عليه وسلم كى تاريخي | 74        | محتاظذ                           | 79   |
| منيات                                         |           | اسلام فن روايت كاپېلااصول        | 01 0 |
| يرت كى ضرورت عملى حيثيت ہے                    | 72        | اساءالرجال كي تدوين              |      |
| الم كلام كى حيثيت سے سيرت كى ضرورت            |           | اساه الرجال كي پيش نظر كمّا بين  | or   |
| يرت اور حديث كافرق                            |           | محقيق روايت كااصول قرآن وحديث مي | 00   |
| ن سرت کی ابتدااور تحریری سرمایی               | m.        | دوسرااصول درايت                  | or   |
| الخضرت المسكرة ماندك تحريري                   | M         | درایت کی ابتداه                  | ra   |
| طازى                                          | rr        | مجد ثين كاصول ورايت              | ٥٨   |
| تعنیف و تالیف کی ابتدا حکومت کی طرف ہے ہوئی   | ~         | روایت کے اصول                    | ۸۵   |
| معرت عا تشري روايتي                           | 100       | موضوع مديثوں كى شنا عن كاصول     | 64   |
| مغازی پرخاص توجه                              | P.        | فنِ سيرت پرتبره                  | 4.   |
| مام ز بری اورفین سیرت                         |           | أتبات كتب سيرت                   |      |
| مام زبری کے الدہ سرت                          | t         | كتب مديث وميرت عي فرق            |      |
| موی بن عقبه اور سیرت                          |           | فن سيرت عن محدثين كى مساحت       | +    |
| الحدين اسحاق اور سيرت                         | 4         | تسانف پيرت کتب                   |      |
| واقدى اورسيرت                                 | t         | مدیث ہے ہانتائی                  |      |

| معتمون                               | مغنبر | معمون                             | مختب |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| معتنین سرت کی تدلیس                  |       | استناداور حوالے                   | ۸۸   |
| مول روایت سے برجکہ کام نیس لیا کیا   |       | مقدمه                             |      |
| رواة كااختلاف                        |       | تاريخ عرب قبل اسلام               | 49   |
| تام محایہ کے عدول ہونے کی بحث        |       | عرب                               | A9   |
| واقعات بين سلسله علت ومعلول          |       | عرب کی وجه تشمیه                  | A9   |
| وعیت واقعہ کے لحاظ ہے شہادت کا معیار |       | عرب كاجغرانيه                     | A9   |
| كمن راويول كى روايت                  |       | عرب کی قدیم تاریخ کے ماخذ         | 4.   |
| اويوں من فقامت كى شرط                | 1     | عرب کے اقوام وقبائل               | 4.   |
| وایت میں راوی کے قیاس کودخل          |       | عرب کی قدیم حکومتیں               | 97   |
| ن روایت پرخار جی اسباب کااژ          |       | تهذيب وتدن                        | 90"  |
| نياس ودرايت                          |       | عرب کے خاہب                       | 44   |
| سحابه بين دوكروه                     |       | الشدكاء عتقاد                     | 44   |
| کد ث <u>ین</u> اور درایت حدیث        |       | العرانية اوريبودية اورمجوسية      | 44   |
| وايت بالمعنى                         | ۷۸    | نهرمنعی                           | 44   |
| واعتاحاد                             | ۷۸    | كياعرب مين ان خابب نے پچھاملاح ک؟ | 1+1  |
| تائج مباحث فدكوره                    | ۷۸    | سلسله اساعيلي                     | 107  |
| در پین تصنیفات سیرت پر               | 4     | حضرت اساعيل كهال آباد موت         | 1+1  |
| رب کی تغیراسلام سے ابتدائی واقفیت    |       | و بي كون ٢٠                       | 1-1  |
| متر جویں اور اشار ہویں صدی           | ۸٠    | مقام قربانی                       | 1.4  |
| خراشار بوي مدى كى تقنيفات            | Al    | قربانی کی یادگار                  | 1+4  |
| مصنفين بورب كي تمن تشميس             | ۸۳    | قربانی کی حقیقت                   | 10   |
| ر بین مستفین کی غلو کار یوں کے اسباب | ۸۵    | كدمعتمد                           | III  |
| ور پین تصنیفات کے اصول مشتر کہ       | PA    | خانه کعبه کاتغیر                  | 117  |
| س كتاب كي تعنيف وترتيب كامول         | AY    | حضرت اساعيل كى قربانى             | на   |
| تناب کے معے                          | 14    | سيرت النبي 🕮                      | 110  |

| مغمون                              | مؤنبر | مضمول                                       | مؤنب |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|
| سلائنب                             | 170   | انتيركعب                                    | ırr  |
| سلسلة نسب نبوى كالمجتيق            | 11.   | مختل تجارت                                  | 1    |
| عا غدان قريش                       | 171   | تزويج خديجيرض الثدعنها                      | 177  |
| <b>تغ</b> تی                       | ITT   | جشه جنه واقعات (قبل نبوت)                   | iro  |
| خا ندان باشم                       | IFF"  | صدودسنر (قبل نبوت)                          | IFY  |
| عيدالمطلب                          | IFF   | مراسم شرك سے اجتناب                         | 124  |
| عبدالله                            | IFF   | موحدین کی ملاقات                            | ITA  |
| آمنہ                               | irr   | قس بن ساعد و کے قصہ کی تنقید                | 199  |
| ظهورقدى                            | Iro   | احباب خاص (قبل نبوت)                        | 100  |
| ولادت                              | Ira   | آ فآب رسالت كاطلوع                          | irr  |
| تاریخ ولا دت                       | ITO   | مراسم جا بليت اورلبوولعب عضارى ابقناب       |      |
| رضاعت                              | 144   | غار حراش عبادت                              |      |
| ژ <sub>مید</sub>                   | 124   | بدهبادت كياتمي؟                             |      |
| معرت مليمه معدي                    | IFY   | رؤيا صادقه سے نبوت كا آغاز                  |      |
| آ تخفرت الما كرضا في باب معرت مادث | 172   | فرشته كالبيلى بارتظرآنا                     |      |
| رضاعی بیمائی بہن                   | IFA   | ورقہ بن نوفل کے پاس جانا اوراس کاتسکین وینا |      |
| ا يند كا سنر                       | IFA   | وى كا مكودن كے لئے زك جانا                  |      |
| تعزرت آمند کی وفات                 | IFA   | ورقة كيكين دين كاروايت كاتقيد               | t    |
| فبدالمطلب كي كفالت                 | IFA   | دعوشة اسلام كا آغاز                         |      |
| بوطالب کی کفالت                    | 174   | تمن سال تك دعوت كا اخفاء                    |      |
| نام کا ستر                         | 179   | سب سے پہلے جولوگ اسلام لائے                 |      |
| فيرارا بب كاقت                     | 15.   | معرت ايوبكر عضكا املام                      |      |
| ل تعنه کی تغییر                    | 15.   | ان كاسلام لائے كاد يكرمعززين قريش براز      |      |
| رب فباری شرکت                      | IPI   | اسلام كوكر پييلا؟                           |      |
| ملف الغضول عن شركت                 | IPT   | پېلاسبب                                     | IFY  |

| صخنبر | مغمون                                      | مغنبر | مضموك                                         |
|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|       | مسلمانوں کی وفاداری نجاشی کے ساتھ          | IMA   | دومراسب                                       |
|       | مهاجرین جبش کی واپسی                       | 164   | تيراسب                                        |
| t     | تلك الغرانيق العلى كى محث                  |       | دعوت كااعلان                                  |
|       | الل مكدكي ايذارساني                        | 152   | قریش کے سامنے کو وصفار آپ کی سب سے پہلی تقریر |
|       | حضرت ابو بكر فضي كاارادة بجرت              | IM.   | قریش کی مخالفت اوراس کے اسیاب                 |
| ITT   | شعب الى طالب من محصور بهونا (محرمسند عنوى) | 1079  | پېلاسىب                                       |
|       | عاصره ے آزادی                              | 10+   | دوسراسب                                       |
| 144   | حضرت خدیجی ورابوطالب کی وقات               | 10.   | تيرابب                                        |
|       | آنخضرت الكاغزده مونااورقريش كي ايذارساني   | 101   | چوتھاسبب                                      |
| t     | طا نف کا سفراوروایسی                       | HOI   | يانچوال سبب                                   |
| 1     | مطعم كا آپ كوا بن پناه من لينا             | ior   | مت تك قريش كي كل كامباب                       |
| 14.   | قبائل كا دوره                              |       | ابوطالب كي نعيجت اورآ مخضرت والكاكا جواب      |
| 141   | قريش كي آب كوايذ ارساني                    |       | آ خضرت المالي ارساني                          |
|       | مسلمانوں کا تمبرا تا اور آپ کاتسلی دینا    | ior   | عتباكي آپ سے درخواست اور آپ كا جواب           |
| 14    | مدينة منوره اورانصار                       | 100   | حضرت جمز وفظه اورحضرت عمر فظه كااسلام         |
|       | انساری قدیم تاریخ                          | 101   | تعذيب سلين                                    |
| •     | الل مديند كي آخضرت الله على ملاقات         | 104   | مسلمانوں پڑھلم وستم کےطریقے                   |
| 124   | انسار کے اسلام کی ابتداء                   |       | بلاكشان اسلام                                 |
| 122   | بيعت عقبداو كي سنداا نبوي                  |       | مسلمانوں کے استقلال اور وفاداری کی تعریف      |
| 144   | بيعت عقبه ثانيه سنراانبوي                  |       | ایک میسائی کے قلم ہے                          |
|       | نتبائے انسار                               | 109   | بجرت مبشد(سنده نبوی)                          |
|       | محابة كي بجرت مدين                         |       | اس بجرت كافاكدو                               |
|       | سنه انجری                                  |       | مهاجرين جبش                                   |
| 14.   | بجرت                                       |       | قریش کی سفارت نجاشی کے پاس                    |
| IA•   | بجرت كى خدا كى طرف سے اجازت                |       | در بار من حضرت جعفر دين كي تقريراوراس كااثر   |

| مظموك                                               | مختبر | مضموك                                     | مغينه |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| ب سے قبل کے مشورے                                   |       | صفدا ورامحابِ صف                          | 192   |
| نعزت على كوامانتين سپر د كرنا اوران كواپ بستر پرلنا |       | مدیند کے بہوداوران سےمعابدہ               | 190   |
| كفاركا محاصره اورتاكا مي                            |       | سنداھ کے واقعاتِ متفرقہ                   | 190   |
| ارت د ين<br>ارت د ين                                |       | حعزت كلثوم واسعد كي وفات                  |       |
| نغرت ابو بكر هنائية كى معيت                         |       | حصرت عبدالله بن زبير هي ولادت             |       |
| ارِنُور مِيں چھپنااور كفار كا تعاقب                 |       | چارد کعت کی فرضیت                         | t -   |
| نض روا يتول پرتنقيد                                 |       | سنه اجرى                                  |       |
| ينه كي طرف كوچ اور راسته كا حال                     |       | تحويل قبله وآغاز غزوات                    | 192   |
| ریش کا آپ کی گرفتاری کے لئے اشتہار                  |       | تحویل قبله شعبان ۲ بجری ،اس کے اسباب      | 192   |
| راقه بن جعشم كاواقعه                                |       | سلسلة غزوات                               | 199   |
| ب کی آمری خبر مدینے میں پہنچنا                      | ٢     | مدینه کی مشکلات                           |       |
| ل مدینه کا جوشِ مسرت اور سامانِ استقبال             |       | قریش کی برا فروختگی                       |       |
| ياء ميں نزول                                        | 1     | منافقین اور یبود یوں کی سازش              | t     |
| مرت على ١١٥ كرل جانا                                | ļ     | مدینه میں سلمانوں کی ہےاطمینانی           |       |
| باء من مجد كانتير                                   |       | سامان                                     |       |
| باء ش دا ظله كى تاريخ                               | 1     | آيت جهاد كانزول                           |       |
| . ينديل داخله                                       |       | بدرے سلے کی مبسیل                         | r+1   |
| پ کی پہلی نماز جعداور پہلا خطبه مماز                |       | قبائل سے معاہدہ                           | ***   |
| ضادكا تران مسرت                                     |       | خلفائے قریش کاحملہ                        | r.r   |
| مز ابوابوب ملك كرات                                 | i     | سريه عبداللدابن جحش                       |       |
| ل بیت کا مکہ سے بلوانا                              |       | حضری کامسلمانوں کے ہاتھوں سے قبل          | r -   |
| سجد نبوی اور جمروں کی تغییر                         | YAL   | غزوهٔ بدررمضان ۲ بجری                     | r+0   |
| ان کی ابتدااور رکعات ِنماز                          | 144   | قریش کی مدینه پرحمله کی تیاریان           | r.0   |
| واخاة اورطر يقدمواخاة                               | IAA   | آنخضرت والكاكم بندے لكانا اور صحابة مشوره |       |
| صاركا ايثار                                         | n     | چاه بدر پرقیام                            | •     |

| مغير  | مظمون                                  | مؤنبر | معتمون                                 |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|       | اقل قرينه                              |       | ميدان جنگ                              |
| -     | ינין                                   |       | قريش پرآ مخفرت 🗱 كازم                  |
| -     | سوم                                    | r-2   | آ تخضرت الكاك باركا والبي عن مناجات    |
|       | چارم                                   | r-4   | لاالى كا آغاز                          |
| t     | <i>t</i> -                             | *11   | ابوجهل كالمتل                          |
|       | عفم                                    |       | أميكاتل                                |
| - C - | بغم                                    |       | مسلمانوں کی فتح اوراس کے اسباب         |
| -     | غز وَبدر كا اصلى سبب                   |       | مقتولين بدركي تدفين                    |
| rr.   | ایک مفروری تکت                         | t     | كرفآران بدرادران كساتح مسلمانو لكاسلوك |
| rr.   | فردة بدر كاناع                         |       | تيديون كي نبيت معوره                   |
| rri   | غزوهٔ سویق ذی الحجیم جبری              |       | فديه كرآ زادكرنا                       |
| 111   | حعرت فاطمدز برارضي الله عنهاك شادى     |       | عماب البي كانازل مونا                  |
|       | روز و کی فرطیت                         |       | نزول عمّاب كاسب                        |
| t     | دوگات عيد                              | rim   | حضرت عباس کی گرفتاری                   |
|       | غزوه كى قيعقاح                         | ric   | حعرت ابوالعاص کی گرفتاری               |
| rrr   | ۳ بجری غزوهٔ اصد                       | rio   | ان کی ر بائی اوراسلام                  |
| rrr   | غزوة أحد                               |       | معتولین بدر کااژ قریش پر               |
|       | اس جنگ کے لئے قریش کا سامان            | 110   | عمير بن وب كا آنخفرت اللاكول كاراده    |
| ree   | خوا تين قريش كى شركت                   | 1     | ے آناوراسلام لانا                      |
| rry   | حعرت عمال على كاقريش كاداده ي على كرنا | riy   | غزوهٔ بدر کابیان قرآن مجید میں         |
|       | سلمانوں ک مدافعت کے لئے تیاری          | ***   | غزوة بدريردوبار ونظر                   |
|       | المخضرت الملكاكات المحادة              | PPA   | غزوة بدركا اصلى سبب                    |
| t     | مسلمان ساہیوں کی جعیت                  |       | قرآن مجيد ساس پراستدلال                |
|       | ۰۰ سمنافقین کی علیحد کی                | -     | احادیث سے اس پراستدلال                 |
| ep ve | ملمان بچ ں کی شرکت جگ کے لئے بیقراری   | -     | قرائن سے استدلال                       |

| معتمون                                          | مغيبر | معتمون                                     | مؤنب |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|
| فریقین کی صف بندی                               | rr2   | حعرت مغية كاستقلال                         |      |
| خاتونان قریش کا ترانهٔ جنگ                      |       | ایک انساریه کی فدویت                       |      |
| آغاز بجك                                        |       | مسلمان شهداه كي تغداداوران كي جميز كاسامان | -    |
| معرت حز وهد اور معرت على الله كالكانا           |       | قریش کا تعاقب                              |      |
| حفرت جمز وهي كي شهادت                           |       | ابوسغیان کی دو ہارہ حملہ کی نیت            | rrr  |
| علمبر دارقر يش كالمل مونا                       | rra   | ملمانوں کا آھے پوھنا                       |      |
| مسلمان حمله آور                                 |       | مدینه کی طرف واپسی                         |      |
| ملمان تیرانداز دن کااپی جکہ ہے ہٹ جاتا          |       | حعرت جز معطه كاماتم                        |      |
| قریش کا عقب ہے تملہ                             |       | حضرت امام حسن د كى ولاوت                   |      |
| آ مخضرت كا كاشهاوت كى غلط خبراً ژانا            | rra   | معرت هدي تاح                               |      |
| مسلمانوں کا پیچے ہٹ جانا اور بے ترتیمی          |       | حعرت أم كلوم كاحفرت عان المات عال          | t    |
| ایک مسلمان کامسلمانوں کے ہاتھوں سے غلطی         |       | عم درافت كانزول                            |      |
| ے ماراجانا                                      |       | عاب شرك تريم<br>عاب شرك تريم               |      |
| بعض محابي جال فاريال                            |       | ۳۶۸ی                                       |      |
| آ تخضرت 🛍 کا زخمی ہونا                          |       | سلسلة غزوات وسرايا                         | rrr  |
| مشركين كے لئے دعائے فحركرنا                     | rr-   | قبائل كى اسلام سے دهنى اور حمله            | rrr  |
| معزت ايوطلي اورمعزت معدى قدرا عدازي             |       | سرایا کی کارت کے اسباب                     | rer  |
| آپ کامشرکین پراظهارافسوس                        |       | سربيا بي سلمه                              | rrr  |
| آخفرت الكامع جدرفاء كيازى برج حجانا             |       | مربيا بن انيس                              | rrr  |
| مدینه می آپ کے آل کی غلو خبر پہنچنا             |       | الاستامون                                  | rro  |
| حضرت فاطمه رضى الله عنها كالهينجناا ورزخم دهونا |       | واقعدرجيع                                  | rry  |
| بوسفيان اورحضرت عمر رفطة كاسوال وجواب           |       | حضرت زيد هي شهاوت                          | rrz  |
| دومسلمانوں کی شہادت                             | rri   | واقعات ومتغرقه                             | rrz  |
| بندى معزت جز ورفظه كى وش كساتھ باوبي            |       | امام حسين عليه كي ولا دت                   |      |
| فاتو تانِ اسلام كى اس جنگ ميس خدمات             | trr   | حعزت زيدبن ثابت كاعبرى زبان يكمنا          |      |

| مؤنبر | مضمون .                                     | منخبر | معتمون                                        |
|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 745   | آ مخضرت الكاكوتين دن كافاقه                 |       | حفرت أمّ سلمة كانكاح                          |
| 240   | مفآرائی                                     | t     | يبود يول كے مقدمه كافيعله كرنا                |
|       | بنوقر يظه كي معام وهني                      |       | يعض مؤرفين كيزويك محرمت شراب كى تاريخ         |
|       | منافقین کی جنگ ہے علیحد کی                  |       | ۲ جری ۳ جری ۲۰۰۰ جری                          |
|       | ایک مهیدتک مدینه کامامره                    | rm    | يبود يول كے ساتھ معاہدہ اور جنگ               |
|       | غطفان سے معاہدہ کرنے سے محابد کی تارضامندی  | rrq   | يبود يول كي اخلاقي حالت                       |
|       | كفاركا هدينه برعام حمله                     | rrq   | يبود يول ك نفرت اسلام عدرسول الله الله        |
|       | حضرت على عظاء اورعمر وبن عبدووكي جنك        |       | ان كى ساتھ مدارات                             |
|       | دوسر سے كا فرول كاحمله اور موت              | roi   | يبوديوں كىشرارتى                              |
| t     | نمازوں كا قضا ہوتا                          | 71    | يبوديوں كا قريش كے ساتھ اتحاد                 |
|       | بؤقر يلدكامستورات كالعد يرحمله كااراده كرنا | ror   | غروه كالمناع                                  |
|       | حضرت صغيد رضى الله عنهاكى بهاورى            | FOF   | قتل كعب بن اشرف يبودي                         |
|       | طوفان اور كفاركي فكست                       | raa   | غزوة كما نضير                                 |
|       | حفزت نعيم بن مسعود ثقفي كي مدييراور         |       | ۵۶۹ری                                         |
|       | كفارش پيوث                                  | ron   | غزوة مريسيع مواقعدا فك وغزوة احزاب            |
|       | المبل بازمشت                                |       | انماراور نظيمك تيارى اورفرار ، دومته الجندل م |
|       | حضرت سعد بن معاذ کی شہادت                   | t     | كفاركا اجتاع                                  |
| P44   | بنوقر يظه كاخاتمه                           |       | غزوة مريسي يائي مصطلق                         |
| 44    | بنوقر يلدكا خاتمه ان كى شريعت كے مطابق      | P4.   | حفرت جويرية كاواقعه                           |
| 14.   | بنوقر بلد كاسباب قل كالمحتين                | 141   | معرت جورية كنكاح كاار                         |
| 14    | ر پیجانه کا غلط واقعہ                       | 141   | واتعدا كك                                     |
| 121   | معزت زينب رضى الله عنها عن لكاح             | 141   | غز د وُاحزاب ياغز د وُ خند ق                  |
| 121   | غلط واقتعات كى ترديد                        | ryr   | خندق كا كموداجاتا                             |
|       | پرده کاتھم                                  | 4     | خدت کمود نے میں آنخفرت الله کا شرکت           |
|       | محتنى كى يوى سے نكاح كاجواز                 | - 1   | محاية كاترانه                                 |

| مضمون                                                   | مؤنبر | مضمون                                              | مؤنب |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|
| عان اورظهار<br>-                                        |       | صلح عد يبير كے مصالح                               | rar  |
| Ž                                                       | t     | انومسلموں کی داپسی کی شرا لکا کامنسوخ ہونا         | MAP  |
| ۲اجری                                                   |       | ٢٩ري ( ٦٦ )                                        |      |
| صلح حديبيه بيعت دضوان                                   | 122   | سلاطين كودعوت اسلام                                | MA   |
| كعبدا ورمكه معتقمه                                      | u     | قيصرروم اور نامه أسلام                             | PAY  |
| ارادة عره                                               | 14A   | الوسفيان اور قيصرروم                               | MY   |
| قریش کی رو کئے کے لئے تیاری                             | "     | قيمر كامتا ثر بونا                                 | MA   |
| ملح کے پیغام                                            |       | نامدتمبارک                                         | ra_  |
| بديل اور عروه کی سفارت                                  |       | الل در بارکی برجمی                                 | MAZ  |
| معزت ابو بكر فظه كاجوش                                  | rz A  | خسرو پرویز اور نامیهٔ اسلام                        | MA   |
| حضرت مغیره هفته کی ڈانٹ                                 |       | خسرو پرویز کی برجمی اورانجام                       | FA9  |
| ל פס א משל תפש                                          | 149   | نجاشی اور نامهٔ اسلام بنجاشی کا اسلام              | 144  |
| قريش كاغداران جملها ورآ تخضرت والكاكاعنو                | rA-   | حضرت ام حبيب رضى الله عنها سے تكاح                 | 749  |
| معرست عثان عليه كاسفير بن كرجانا                        | rA •  | عزيزمعراورنامة اسلام                               | 19.  |
| بيعست ومضوان                                            | rA.   | عزيز معركا جواب                                    | 19.  |
| سهيل كاسفيرين كرآنا                                     |       | حضرت مارية بهطيه رضى الله عنها                     | 19.  |
| ملح نامه کی عبارت پرتناز عه                             |       | رئيس يمامه كاجواب                                  | 19.  |
| شرا نكامنح                                              | YAI   | رئیس غسان کی برجمی اور حمله کی تیاری               | rq.  |
| معزت ابوجندل عنه كاپارز نير قريش كى تيد<br>سے بعا كرآنا | FAF   | حضرت خالد بن وليداور حضرت عمر وبن العاص<br>كااسلام | r41  |
| معزت عمر عضاور عام سلمانو س كاشرا تطافع برملال          | TAT   | ع بجرى خير، ادائيمره                               |      |
| معزت ابو بكر عليه كاان كوسجهانا                         | in .  | عيبر                                               | rar  |
| قربانی کاعظم دینااور محابث کا تال                       | TAT   | اغزدهٔ خیبر کے اسباب                               | rar  |
| قربانی کرنے کے لئے اور حام                              |       | <b>ذی قر</b> د                                     | rar  |
| سورة فتح كانزول                                         |       | غزوؤ خيبر كااہتمام شان                             | rar  |

| مضمون                                         | مخنبر | مضمون                                           | مغير  |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| مدينة سے روائل                                | r92   | غزدهٔ فی کمک                                    | rı.   |
| علم نیوی                                      | ran   | قریش برفوج کشی کے اسباب                         | "     |
| محابة كاترانه                                 | r99   |                                                 | r11   |
| خاتو نان کی فوج میں شرکت                      |       | ابوسفيان كاسفير بن كرآنا                        | P11   |
| فطفان كي روك تقام                             | Ī     | حفرت حاطب بن ابي بلعد كي غلطي                   | PII . |
| فيبر يرحمله                                   | T     | فوجوں کی مکدی سمت رواعی                         | rir   |
| بعض قلعوں کی اطاعت ہے سرتا بی                 | •     | ابوسفيان در باردسالت مي                         | rır   |
| ارحب اور حفرت على الله كى جنك                 | 1     | أن كاايمان لانا                                 | rir   |
| اتح خير                                       |       | کو کید منبوی کا نظاره                           | -1-   |
| ال ننيمت كي تقتيم                             |       | قریش کوامان                                     | -1-   |
| تعزرت صفيدرض الله عنها كوا قعد كالمحتيق       | r     | اغانه کعیه کی ظهیر                              | ,     |
| زان خير كے جميانے كے جرم ميں يبودى            | r.r   | خطبهرفتح                                        | mir   |
| مرداروں کی سزا کی محقیق                       |       | خطبه کے اصولی مطالب                             | rir   |
| وحرام عن جهاد كاستله                          | r-r   | قريش كوعفوعام                                   | ria   |
| نتشيم زجين                                    | r.0   | قریش سے بیعت ایمان                              | MIT   |
| ملى حالت اورا حكام فقتهي                      | r-0   | بندكات                                          | MIY   |
| ادى الغرى اورفدك                              | P.4   | بندكامكالم                                      | PIT   |
| العفره                                        | r.4   | مغوان بن أميه عبدالله بن زيعرى اور عرمه كااسلام | riz . |
| ۸۰جری                                         |       | اشتهاريان قبل كالمختيق                          | riz   |
| ر وهٔ موته، فتح مکه غر وهٔ حنین داوطاس وطا نف | t     | فزائن حرم                                       | FIA   |
| زوة موية                                      | -     | افتح اور بت فعنی<br>افتح اور بت فعنی            | P19   |
| منرت زيرٌ، حفرت جعفر طيارٌ اور                | r.4   | غزوؤحنين                                        | rr.   |
| مزت عبدالله بن رواحة ي شهادت                  |       | حنين                                            | rri   |
| مرت قالد الله الحاس مالاري                    | r.9   | موازن اورثقیف کا جمّاع<br>معان اورثقیف کا جمّاع | Pri   |
| ما وها ما تا                                  | -     | در پدین انصمه شاعری گفتگو                       | PTI   |

| مغير  | مضمون                            | صخنبر | مضمون                                          |
|-------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|       | واقعها يلاء                      | rrr   | عبدالله بن حدرد كالمحقيق حال كے لئے جان        |
|       | ایلاء کے اسباب کی محقیق          | PTT   | حنین کی طرف روانگی                             |
|       | قرآن اور واقعه أيلاء             | rrr   | مسلمانوں کی ابتدائی فکلست                      |
| rrr   | حضرت عمر هفظه کی روایت           | PF4   | ابتدائی فکست کے اسباب                          |
|       | واقعه أيلاء كي نسبت              | rry   | أتخضرت والكااستقلال اورصحابه كوندا             |
| rrr   | آيت تخير                         | PTY   | آتخضرت فلل كارجزاورمسلمانون كاستجلنا           |
| rro   | مظاهرة ازواج مطهرات كم تحقيق     | ***   | دشمنون کی فکلست                                |
| rry   | روایات کا ذبہ                    | PTZ   | اوطاس                                          |
| rr9   | غزوهٔ تبوک                       |       | در يدكاقل                                      |
| rrq   | غزوه تبوك كاسبب                  |       | اسران جنك من معزت شيما آپ الكاك                |
| rr.   | اجماع افواح                      | -     | رضائی بہن                                      |
| Pr.   | منافقین کی درا ندازی             |       | محاصره طاكف                                    |
| ۳۲۰   | محابة كاجوش اوراع ر              | PTA   | قلعة شكن آلات كااستعال                         |
| Mr.   | ۳۰ ہزار فوج کی رواعی             |       | محاصره اشفالينا                                |
|       | سرحد کے عیسائی سرواروں سے مصالحت |       | تغشيم غنائم                                    |
| +     | والبسى اور خرمقدم كاترانه        | 1     | مؤلفة القلوب برجخش                             |
|       | مجيضرار                          |       | بعض انصار كاشوءِظن                             |
| rrr   | في الاسلام اوراعلان برأت         | F     | آنخضرت المحاكية الرتقرير                       |
|       | حفزت ابوبكره كااميرانج بونا      | rr.   | سيران جنگ كى عام ر ہائى                        |
| - +   | مسلمانو ل كاپېلاج                |       | العات بمتفرقه                                  |
|       | حضرت على اعلان برأت كرنا         |       | حضرت ابرا بيم كى ولا دت اوروفات                |
| +~+   | واقعات بمتفرقه                   | - T   | نسوف کی تماز با جماعت                          |
|       | ذكوة كانتكم نازل بونا            |       | تضرت زينب رضى الله عنها كاانتقال               |
|       | بريكا آغاز                       |       | ه بجری                                         |
| F F 7 | و د کی څرمت                      | -     | يلا واورتخير ،غزوهُ تبوك ،مجد ضرار، في الاسلام |

| مضموك                                    | مغتبر  | ا                                  | منحنبر |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| نجاشی کی وفات اور جناز ہ کی تماز غائبانہ | rrr    | امن وامان كا فرض اوراسلام          | rot    |
| غزوات پردوباره نظر                       | איויין | مرية زيدبن حارثه                   |        |
| مغازى اورسيرت كافرق                      |        | مربيد دومة الجندل                  | roc    |
| غزوات نبوى كانسبت غلط فهميال             |        | مرية خبط ياسيف البحر               |        |
| عرب اور جنگ وغارت گری                    |        | غزوة غابيه                         | •      |
| ثار كاعقيدو                              | 200    | بخبرى مى حمله كرنے كاسب            | ron    |
| و ث كا مال                               | PPZ    | مار کو لیوس کی غلطی                |        |
| حكام كا تاريخي نزول                      | TTL :  | اصلی سبب                           | ***    |
| جنگ میں وحشیاندا فعال                    | ro.    | غزوهٔ بولیم                        | r †    |
| فزوات نبوی کے اسباب اور انواع            | roi    | غزوة ذات الرقاع                    | 1      |
| فزوه اورسريه كافرق                       | roi    | مرية عكاشه                         | r04    |
| فزوات اورسريه كي مختلف اغراض             | roi    | مرية على بن الي طالب الله          |        |
| يغرض تغتيش وشمن                          | ror    | غزوة بنولحيان                      |        |
| سرية ابن جحث به غرض مدا فعت              | ror    | مرية عمر بن الخطاب عظه             | •      |
| برية غطفاك                               |        | سرية كعب بن عمير"                  | 1      |
| سريية ابوسلمة"                           |        | اشاعت واملام كے لئے مرایا          | 1      |
| سرىيى عبدالله بن انيس ا                  |        | ارية يرمون                         | P1.    |
| فرزوه ذات الرقاع                         |        | 2/2/                               |        |
| فرز ده دومة الجندل                       | ror    | غزوة بنولحيان                      |        |
| ازده ار استان                            |        | سربية ابن الي العوجا               | F      |
| بري فذک                                  |        | سرية كعب بن عمير                   |        |
| مريه بشير بن سعد                         | t      | واعيان اسلام كوحمله كرنے كى ممانعت | PH     |
| مرية عمرو بن العاص                       |        | حضرت خالد ها كالمعادضه             |        |
| زیش کی تجارت کی روک ٹوک                  |        | بت فلن كے لئے سرايا سمج كے اسباب   |        |
| كن وامان قائم كرنا                       | roo    |                                    | PYP    |

| مؤنر  | مضمون                             | مؤنبر | مضمون                                          |
|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|       | مال غنيمت كي خوابش جهاد كي واب كو |       | عربوں کے مقابلہ میں عرب کے بعض وحثی جنگی       |
|       | کم کرو تی ہے                      |       | افعال كوابتداء كيون اختيار كياميا؟             |
| t + · | ال تفيحت كاصحابة يراثر            | •     | ساموں كواحكام كريوز هے، يجاور عور تلى قل ندموں |
| +     | لوث كي مما نعت                    |       | مبری ممانعت                                    |
| P12   | لژائی عبادت بن گئی                | ryr   | عهدکی پابندی                                   |
|       | اغراض جهاد                        |       | قاصدول كوامان                                  |
| t     | دفع فساد                          | ראר   | ايران جنگ عربول كارتاد                         |
| F19   | انسدادمظالم                       | -     | صلبى عيسائيون كابرتاؤ                          |
|       | فريضه امرمعروف ونحياعن المنكر     |       | آ مخضرت فلا كابرتادُ                           |
|       | مال فنيمت كے معمارف كى تحديد      |       | تیدیان بدر کے ساتھ سلوک                        |
|       | جهاد محلی تماز ہے                 | - • · | بنت حاتم طائی کے ساتھ سلوک                     |
| P44   | ایکنکته                           |       | قرآنِ مجيداوراسيرانِ جنگ                       |
| P79   | جهادعبادت بن كميا                 |       | سابيول كوراستدروك كرعفيرن كاممانعت             |
| P19   | فاتح ويبغير كافرق                 | P11   | مال تنيمت كي تحقير                             |
| rz.   | شوق عبادت<br>شوق عبادت            | 1     | مال غنيمت کي محبت                              |
| rz.   | غاتمهاوّل                         | -     | غز وؤحنین میں ای سبب سے فلست ہوئی              |



# فهرست مضامین سیرت النبی ﷺ (حصددوم)

| مطموك                       | صخفبر | مضمون                    | مغيبر       |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------|
| سلام کی امن کی زندگی        | r2r   | حدود شام                 | rgr         |
| يا م امن                    | rzr   | ونودعرب                  | <b>191</b>  |
| رب کی عام بدامنی            | rzr   | ال يند                   | <b>r9</b> r |
| يروني خطرات                 | P24   | يوتيم                    | <b>790</b>  |
| يبود يون كي قوت             | P24   | بنوسعد .                 | MAA         |
| ان کے انسداد کی تدابیر      | on    | اشعر الله على المه       | <b>797</b>  |
| شاعت واسلام                 | rA.   | دوس (عدم)                | <b>792</b>  |
| كمه بين اشاعت واسلام        | r.    | بنوحارث بن كعب           | r92         |
| اوس وخزرج كااسلام           | PAF   | <u></u>                  | 79.4        |
| ه يندش اشاعت اسلام          | PAF   | عدى بن حاتم              | -9A         |
| مزيند كااسلام               | rar . | ا ثقیف                   | 799         |
| بدر كے بعض قريشيوں كا اسلام | MAT   | نجران                    | ۱۳۰۱        |
| المجع كااسلام               | PAP   | بنواسد                   | r.r         |
| جهينه كااسلام               | MAT   | بنوفزاره                 | ***         |
| دعاة كاتقرر                 | PAY   | کنده (۱۰ه)               | r. pr       |
| دعاة كے تام                 | TAL   | عبدالقيس                 | · · ·       |
| مقامات دعوت                 | n l   | بنوعامر بن صعصه          | r+ fr       |
| يكن                         | MA    | حمير وغيره كي سفارت      | **          |
| نجران                       | 191   | تاسيس حكومت اللي         | *1          |
| ٠٤ ٢٠                       | rar   | اسلاى حكومت كى غرض وغايت | <b>~</b> 4  |
| عمان                        | -9-   | انتظام مكمي              | ·A          |

| مضمون                               | مغيبر | مطمون                                  | منحنبر |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|
| اميرالعسكرى                         | r-A   | اسلام كاكثر فرائض بقدرج يحيل كوميني بي | rr     |
| .01                                 | r.A   | عقائداوراسلام كاصول اولين              | LLL    |
| فعل قضايا                           | 1-9   | عقائد                                  | 444    |
| توقيعات وفرامين                     | 17-9  | عبادات                                 | rry    |
| مبمان داری                          | 144   | طبادت                                  | rry    |
| عيا دست مرضى                        | P+4   | Z                                      | rrz    |
| اختساب                              | וויי  | تماز                                   | rra    |
| املاح بين الناس                     | וויין | نماز جعداورعيدين                       | רורו   |
| كتاب                                | rir   | صلوٰة خوف                              | mm.    |
| حكام اورولاة                        | מוד   | روزه                                   | mm     |
| حكام كاامتحان                       | t     | د کو ۵                                 | rra    |
| محتلين زكوة وجزيير                  | MIA   | 3                                      | rry    |
| قفناة                               | MIA   | ع كاملاحات                             | rrz    |
| پولیس                               | m19   | معالمات                                | ro.    |
| جلا و                               | mi4   | اورا فت                                | ro.    |
| غيرقومول سے معاہرے                  | 1719  | وميت                                   | 107    |
| امناف بحاصل ومخارج                  | rr.   | وقف                                    | ror    |
| جا كيرين اورا فناده زمينول كي آبادي | rrr   | نكاح وطلاق                             | ror    |
| (خابى انظامات)                      | rrr   | صدود وتعزيرات                          | ror    |
| دعا ة اورمبلغين اسلام               | מדור  | حلال وحرام                             | 704    |
| ان کی تعلیم وتر بیت                 | rrz   | ماكولات بنس حلال وحرام                 | 702    |
| ساجد کی تغییر                       | rrz   | شراب کی حرمت                           | MOA    |
| آ تر تماز کا تقرر                   | rra   | سود کی حرمت                            | MAI    |
| مؤذ نين                             | רדו   | سنه اجري                               |        |
| تاسيس ويحميل شريعت                  | t     | سال اخرجة الوداع اختام فرض نبوت        | 444    |

| مضمون                              | صخفير       | مضمون                    | مغيبر |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| بتدالوداع                          | ואור        | الكوشى                   | MAN   |
| طبه تبوی اوراصول شریعت کا علان عام | י ארא ;     | . לפנונגו                | MAY : |
| سنداا بجرى                         |             | غذااورطر يقدكلعام        | MAV   |
| وفات                               | MLL         | معمولات طعام             | 794   |
| للالت كي ابتداء<br>ملالت كي ابتداء | PLL         | خوش بای                  | ۵۰۰   |
| ر طاس کاواقعه                      | i           | امرغوب رنگ               | ۵۰۰   |
| آنخضرت الملكا كاآخرى فطبه          | t           | نامرغوب رنگ              | ۵۰۰   |
| قات<br>قات                         |             | خوشبو كااستعال           | ۵٠١   |
| تجهيز وتلفين                       | MAT         | کطافت پیندی              | ۵٠١ . |
| متر و کات                          | MAA .       | اسواري كاشوق             | ٥٠٢   |
| ر يمن                              | MAA         | اسپ دوانی                | 0.F   |
| جانور                              | PA9         | معمولات                  | ۵۰۵   |
| اسلحه                              | (79)        | مجے سے شام تک کے معمولات | ۵۰۵   |
| آ نارمتبرکه                        | <b>r</b> 91 | خواب                     | ۵۰۵   |
| مسكن مبارك                         | rer         | عبادت شاند               | 0+1   |
| وابع                               | rar !       | معمولات ثماز             | 0.4   |
| خدام خاص                           | ריים יי     | معمولات خطبه             | ۵۰۸   |
| شائل<br>شائل                       | mao :       | معمولات سغر              | ۵٠٩   |
| طيه اقدس                           | 790         | معمولات جہاد             | ۵۱۰   |
| مهرنبوت                            | r94         | معمولات عيادت وعزا       | 011   |
| موتے میارک                         | m94         | معمولات ملاقات           | oir   |
| رقار                               | •           | معمولات عامه             | 011   |
| عَقْتُكُو                          | M44         | م الس نبوي الله          | DIF   |
| خنده وتبسم                         |             | ور بارنبوت               | oir   |
| . ru                               | 794         | المجالس ارشاد            | ۵۱۵   |

| مضمون                 | صخنبر | مغمون صنح                       | مغيبر |
|-----------------------|-------|---------------------------------|-------|
| بي مجلس               | ٥١٥   | مدادمت عمل                      | 009   |
| ت مجلس                | DIT   | حس ظق                           | ۵۲۰   |
| ن کے لئے مخصوص مجلس   | 012   | حسن معامله                      | מדם   |
| يقه ارشاد             | DIA   | عدل وانعماف                     | 246   |
| ں میں فکلفتہ مراجی    | 019   | جودوسي 19<br>جودوسي             | 949   |
| محبت                  | or-   | اع ر                            | ٥٢٢   |
| خطا بت نبوی الله      | orı   | مبمان توازی سو.                 | 024   |
| إيمان                 | arı   | مداكرى اورسوال سے نفرت          | ۵۷۵   |
| ات کی نوعیت           | orr   | مدقے پر پیز                     | 047   |
| عیزی                  | ore   | <u>تخف</u> قبول کرنا            | 044   |
| عبادات نبوى           | orr   | محفريا ٨                        | 04A   |
| اور ثماز              | orr   | عدم تبول احسان                  | 044   |
|                       | DET   | عدم تشدد ۹                      | 049   |
| 7                     | 0r2   | تنقف تالبندتها ٩                | 049   |
| ,                     | OFA   | عیب جو کی اور بداحی کی تا پسندی | DAT   |
| م ذكرالبي             | 059   | سادگی اور بے تکلغی              | AP    |
| ن, شوق                | org   | امارت پندی سے اجتناب            | 3AF   |
| ران جنگ میں یا دالہی  | arı   | ماوات ۲                         | PAC   |
| بتوالى                | orr   | ا قواضع                         | 200   |
| بيدوبكا               | orr   | تعظیم اور بے جامدح کی ناپندیدگ  | 09-   |
| <u> </u>              | oro   | شرم وحيا                        | 091   |
| ل على الله            | 0 m2  |                                 | 397   |
| جر الم                |       |                                 | 94r   |
| اخلاق نبوی            |       |                                 | 94    |
| لاق نبوی کا جامع بیان | 004   |                                 | 340   |

| مؤنبر | مضمون                      | مغنبر | مظمون                            |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------------|
| 454   | د هزت هده                  | 694   | راست گفتاری                      |
| YFA   | حطرت زينب ام المساكين      | 094   | ابغا ئے عہد                      |
| YFA   | حعزت أمّ سلمة "            | APA   | ز بدوقناعت                       |
| 10.   | . حغرت زينب "              | 4+1   | عفووهكم                          |
| אתו   | حغرت جوړية                 | Y+0   | وشمنول عص عفوه وركز راورحسن سلوك |
| YM!   | معزت ام حبيبةً             | Y•A   | کفاراور شرکین کے ساتھ برتاؤ      |
| 100   | حفرت ميمونة                | 41.   | يبودونساري كے ساتھ برتاؤ         |
| ארו   | حفرت منية "                | 411   | غريوں كے ساتھ محبت وشفقت         |
| ALL   | اولاد                      | YIF   | دشمتان جان سے عفود درگزر         |
| ALL   | اولا د کی تعداد            | YIA   | وشمنول کے حق میں دعائے خیر       |
| ALL   | حعرت قاسم ا                | 114   | بجول پرشفقنت                     |
| Alala | معرت زينب *                | 414   | غلامول برشفقت                    |
| 4144  | حفرت رقية                  | 411   | متورات کے ساتھ برتاؤ             |
| 464   | معزت أمّ كلوم م            | 400   | حيوانات يردحم                    |
| 402   | حعرت فاطمة الزهراة         | 455   | رحمت ومحبت عام                   |
| YEA   | حعرت ابرا بيم ا            | 170   | ر تی القلبی                      |
| 10.   | ازواج مطبرات كساته برتاؤ   | ידר   | عياوت وتعزيت                     |
| YA.   | امعاشرت کے چندمؤثرواقعات   | 412   | لطغسطيع                          |
| 100   | از واح مطبرات اورابل وعيال | 479   | اولاد ہے محبت                    |
|       | ک ساده زندگی               | YPT   | از واج مطهرات                    |
| 701   | ا نظام خاعجی               | YPT   | حفزت فديجة                       |
| 400   | الل وعيال كي مصارف كالتظام | 177   | حفرت سودة                        |
| 100   | خاتمہ                      | מדר   | حضرت عا مُثِيَّةً                |



# بم الله الرحن الرجم و بيا جرم جبارم سيرت الني المنظاجلداة ل

سیرت النبی سلی الله علیہ وسلم کے سلسلہ کواللہ تعالی نے جومتو لیت بخشی وہ مصنف اور جامع دونوں کے لئے بری فعت ہے جس پراللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے۔

نومر ۱۹۱۳ء میں مصنف کی وفات کے بعد جب سیرت کا مسودہ مصنف کی وصیت کے مطابق اس ہیجدان کے ہاتھ آیا تواس عقیدت کی بتا پر جوایک شاکرد کواپنے استاد ہے ہوئی چاہئے، استاد کے مسودہ پر اُنگی رکھتے ہوئے بھی ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ اگر بھی بہ ضرورت الیک گٹتا خی کرنی پڑتی تھی تو خواب میں بھی ڈرجا تا تھا، مسودہ کا متیا ہے مصنف کے سامنے ہو چکا تھا اس لئے اس میتید کا متا بلہ مسودہ ہے اور ندمسودہ کا مقابلہ امسل ما خذوں ہے میں نے کیا بلکہ مصنف کی امانت جوں کی توں ناظرین کے سپردکردی۔ بجواس کے کہ

معودہ سے اور نہ موروہ معاجمہ اس ما حدول سے ہیں ہے کیا جلد مسعف کا مات بول کا ول ہا سرین سے پروٹردی۔ بردال بعض مقامات پرمصنف کے اشاروں کے مطابق بعض چیز ول کا اضافہ ہلالین میں کردیا جس کی تصریح دیبا چہ میں موجود ہے۔

اس کے بعداس نیز کی نقل درنقل چیتی رہی اور مقابلہ اور سے ماخذ کی ضرورت نہیں بھی نیکن اس انتاء میں بھی بھی مراجعت کے وقت بعض مقاموں پڑھیے اورا منافدکی نی ضرورت محسوس ہوتی رہی اوراس کے مطابق ایک نسخہ پر یہ سمجھات اورا منافے وقافو قا کرتارہا۔

اس دفعہ جب نے نفرے جمایے کی ضرورت ہوئی تو خیال آیا کہ اس کتاب کے مسودہ کو اصل ماخذوں سے ملاکردیکھا جائے اور مقابلہ اور مطابقت کی جائے۔ بید برامشکل کام تھا۔ جمیوں کتابوں کو پھر سے دیکھنا اور ہزاروں سنحوں کو الٹنا، متعدد مختلف رواہوں کو پر کھنا اور ضرورت کے مقام پر حاشیے لکھنا خود ایک مستقل تعنیف کے برابر محنت تھی، جمعے یہ لکھنے میں بری خوش ہے کہ لائق عزیز مولا نامحہ اولیں صاحب محرامی ندوی اس کام میں میرے وست و بازو ثابت ہوئے۔ واقعات کی تلاش اور جانچ ، رواہوں کی چھان میں ، امسل عبارتوں سے مسودہ کی تطبیق اور صدیث اور میرت کی کتابوں کی طرف از سرنوم راجعت میں ان سے بردی مے دلی ۔

یں سے بھی تھے جہاں اس بچیدان جامع کومصنف کے نظریہ سے اختلاف تھا۔ اس دفعہ دہاں جاشے بڑھا کرا ختلاف کو کہ متام ا ظاہر کردیا۔ کہیں کسی واقعہ کے اجمال کی تفصیل یا دفع شبہ کی ضرورت تھی دہاں اس ضرورت کو پورا کیا گیا۔ بعض مسامحات پر تنبیہ مناسب تھی وہ کی گئی۔ کہیں فروتر ما خذکا حوالہ تھا اور اثنائے مطالعہ ہیں اس سے بالاتر ما خذ ملاتو اس کا جواب دے دیا گیا۔

یہ دیکے کرافسوس ہوا کہ دو جار مقام میں عدد کی غلطی جواردو ہندسوں میں اکثر ہو جاتی ہے اصل میزید میں بھی موجودتھی۔ مراجعت کے وقت ان کی غلطی معلوم ہوئی اوراب ان کی تھیج کردی گئی۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شاوی کے سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زروکی قیمت سوارو بے حجب گئی تھی حالا نکہ وہ سواسو ہے ، اس طرح غز وہ احزاب میں کفار کے فشکر کی تعداد ۲۲ ہزاردرج ہوئی تھی حالا نکہ وہ بعض روایات میں ۱۴ ہزارلیکن تھیجے روایات میں دس ہزار ہے۔

مولاً تا کی زندگی بین اس کی تصنیف کے وقت ان کو تعن کتابیں قلمی کی تعین جیسے روش الانف جس سے پورااستفادہ وقت طلب تفااب وہ جیپ کئی ہے۔ بعض کتابوں کی ان کو تلاش بی رہی گر ان کومل نہ سکیں جیسے کتاب البدایہ والنہایہ ابن کثیر، مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ انسوس تاریخ ابن کثیر تہیں گئی، وہ مل جاتی تو ساری مشکلیں حل ہوجا تنمی، اللہ تعالیٰ کا مشکلیں حل ہوجا تنمی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ چیپ کر عام ہوگئی، مشدرک حاکم اس وقت تک تا پر تھی اب طبع ہوکر گھر گھر کھر کھیل گئی۔ غرض ان کتابوں کے ہاتھ آ جائے ہے بہت سے نے معلومات ہو دہ گئے جنانچہ اس نے کھیجے واضافہ میں ان سے کام لیا گیا۔

اس نسخه کی تیاری می جن خاص باتو س کالحاظ رکما حمیا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) پوری کتاب کے واقعات کواز سرنو حدیث وسیر کی کتابوں ہے ملا کردیکھا گیا ہے اوراس میں جہاں نقص نظر آیا ، دور کیا گیا ہے۔ اخت

و م التميح بيان وفع شبه رفع ابهام اورتشر كاكے لئے بہت ميتوضي حواثى برهائے كئے يہں۔

(٣) مصنف كاكوئى بيان اگرنقداور عبيد كالل معلوم بواتواس پرنقداور عبيدى كئ ب-

( س) كبير كبير كبير حوالے چوٹ مے تھے۔اس نو من ان كو بوحاديا كيا ہے،كبير صرف كتابول كے نام تھاس دفعدان كے صفح يا باب بحى لكے ديئے مئے۔

(۵) جہاں صرف صفوں کے حوالے تھے، ابواب اور فصول کے حوالے بھی دے دیئے گئے تا کہ جس کے پاس ما خذکی کتاب کا جو ایڈیشن ہواس میں نکال کرد کیدلیا جا سکے۔

(۱) طبع اوّل کے بعد سے سیرت یا صدیث کی جوئی کتابیں چھپی تھیں ان سے استفادہ کر کے اگر کوئی نی بات ان میں فی ہے تو اس کا اضافہ کیا گیا۔

(2) اگر کوئی حوالہ پہلے کسی نیچور ہے کا تھااور بعد کواس سے اعلی درجہ کا حوالہ طاتو اس کو بر حایا گیا۔

( A ) حضورانورصنی القدعلیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صلم کے اختصار کے بجائے پوراصلی القدعلیہ وسلم نکھنے کا اہتمام کیا گیا تا کہ اس تساہل سے درود پڑھنے کی برکت سے ناظرین کومحرومی ندہو۔

غزوہ بدر کی روایتوں کی تنقید کے سلسلہ میں ایک مقام پراس نافہم ہیجہدان کے خطا کارقلم سے حضرت کعب ابن مالک ایک صحابی کی روایت پر نامناسب تنقید نکل مخی تھی جس سے ایک گوندا یک جلیل القدر صحابی کی شان میں سویظن کا پہلو پیدا ہوتا تھا جس پر مجھے شرمندگی ہے اور اب میں اپنی اس فلطی و نا دائی کو مان کراس عبارت کوقلم زوکر کے سحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براُت کرتا ہوں اور التد تعالیٰ سے عفو کا خواست گار ہوں۔

بندة جال بـ كـ زنتميم خويش عذر بـ درگاه خدا آورد

جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے کے نسخے ہوں وہ اپنے نسخ ان سطروں کوکاٹ دیں تو ہڑی مہر ہاتی ہو۔اب بیموجودہ نسخطیع اقل سے بہت ی ہاتوں میں بہتر ہوگیا ہے۔اس موجودہ انسانی استطاعت کے مطابق پوری طرح تھیجے کی بھی کوشش کی گئی ہے تا ہم انسان ،انسان ،ونسان ہے، خطاونسیان اس کاخمیر ہے۔ کسی ناظر کتاب کواب بھی کوئی غلطی معلوم ہوتو وہ ضرور مطلع فر ماکر ممنون کرم فرما کیں۔

آخر میں پاک پروردگاری بارگاہ عالی میں دعاہے کہ وہ میری خطاونسیان ہے در زرفر ماکراس خدمت کوتبول کا شرف بخشے اور مسلمانوں کواس سے بیش از بیش مستفید فر ماکراس تنبگارے لئے بخشائش کا فریعہ بنائے۔

واحر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

فيجيدان

سيد سليمان ندوى

كم جمادى الثانييم ١٣١٥

### بِعَمِ اللهِ الرُّعَمُ الرَّدِيمِ ويباجِهُ عَانَى

سیرت النبی فلا اول طبع اول کوشائع ہوئے آج چار برس ہوئے اس شامیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو جومقبولیت عطافر مائی وہ ہم خاکساران دارامصنفین کے لئے فخر و نازش کا سرمایہ ہے۔ ندصرف بید کہ عام قدر دانوں نے اس کو جان و دل ہے خریدااور امراءاور والیان ممالک نے اس کی خدمت کو سعادت دارین سمجھا بلکہ خواص اور علماء کے طبقہ نے ہمی اس کی قدر شنامی کی۔

ہندوستان میں اہل علم کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس نے اپنے آن کی میزان نقد میں سیرت کے مضامین و
تحقیقات کو نہ تولا 'حفاظ نے اس کی آیات قرآنی کو پڑھا' محد ثین نے اس کی حدیثیں جانجیں او بیوں نے اس کے عربی
اشعار اور ترجوں پر نقد کیا' علیائے انساب نے اساء کی تنقیح کی منجموں اور حساب دانوں نے اس کے زایجوں اور تاریخوں
پر نظر قانی کی 'اہل تاریخ و سیر نے واقعات کی جانج پڑتال کی اور ہم ممنون میں کہ نہایت خلوص و محبت سے انہوں نے اپنے
نتائج افکار سے ہم کو مطلع کیا اور ہم نے ان سے فاکد واٹھایا۔

طبع اوّل میں جیسا کہ خاتمہ میں ہم نے اقرار کیا تھا مجما ہے۔اغلاط اور مہوکے چند مسامحات رہ مجھے تھے۔اس طبع میں جہاں تک امکان انسانی ہے تھے کی انتہائی کوشش کی تئے ہے اور یقین ہے کہ انشاء اللہ بیاغلاط اور مسامحات سے پاک ہوگا۔جولوگ سیرت پرنفذکر تا جا ہے ہوں ان کو پہی نسخہ بیش نظر رکھنا جا ہے۔

مع اوّل بری تعظیع پرشائع ہو کی تھی اوگوں کا اصرار تھا کہ طبع ٹانی کتابی تعظیع پرشائع ہو تا کہ وہ باآسانی ہرونت استعال میں آسکے۔ بیان کی تعمیل ہے۔ انشاء اللہ ہرجلد کے طبع اول کی بری تعظیع کے بعد طبع ٹانی جیموثی تعظیع پرشائع ہوتی رہے گی۔

سیدشلیمان ندوی ۱۲۸ بقعده۱۳۳۹ه



### ديباچ طبع اوّل

میرت نبوی و الله جس کے غلظہ ہے ہندوستان کا کوشہ کوشہ کو ٹے رہا ہے آج سال کے بعداس کی پہلی جلد شائفین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپناول اس وقت مسرت آمیزاطمینان سے لبریز یا تا ہوں کہ استادمحترم نے اپنی زندگی کے آخری لھے میں جوفرض میرے میرد کیا تھا'الحمد لللہ کہ اس کے ایک حصہ ہے آج سبکدوش ہوتا ہوں۔ ع

شاوم از زندگی خویش که کارے کروم

لیکن اس مسرت اوراطمینان کے ساتھ بیرحسر تناک منظر بھی سامنے ہے کہ مصنف اپنی چارسال کی جا نگاہ محنت کا ٹمرہ خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نذرنہ کر سکا اور حسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن کدوں سے چن کران کے ہاتھ آئے تھے ان کوآستانہ نبوت پروہ خود نہ چڑھا سکا۔

مصنف مرحوم کو بیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد بی پیدا ہوگیا تھا۔ چنا نچہ ۱۳۲۳ ہے ساس کا ایک مختفر سا حصہ یعنی غزوہ اُصدتک وہ لکھ بھی چکے تھے (بیر مورہ اب تک موجود ہے) کہ بعض مشکلات کی بنا پررک گئے 'لیکن ملک کا تقاضائے شوق برابر جاری رہا۔ بالآ خرانہوں نے ۱۳۳۰ ہیں اس بارامانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کرلیا 'چنا نچہ پچاس ہزار روپ کے سرمایہ کے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کیا سینظر وں مسلمان اس خدمت کے لئے آ بھے برحے۔ ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی کیکن بیر معاوت اخروی از ل بی سے و خصاد مة السملة برحے۔ ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی کیکن بیر معاوت اخروی از ل بی سے و خصاد مة السملة السبویہ مسحدومة الامة المسمدین بطول بقائها و دوام ملکھا کی کے کئے مقدر تھی اس کئے وہ سب سے آگے برحیس اور سوائے نگار نبوت المسلمین بطول بقائها و دوام ملکھا کی کے کئے مقدر تھی اس کے وہ سب سے آگے برحیس اور سوائے نگار نبوت کو دوسرے آسانوں سے بیناز کر کے اس سرمایہ سعاوت کو اپ خزانہ عامرہ میں شامل کرلیا۔ قرما نرواخوا تین اسلام کی تاریخ میں کا رہا دیکھا ہی ہے۔ بڑا تراردے گا کہ اس کا رہا دیکھا ہی کے انتخالی اس کا رہا دیکھوان میں سب سے بڑا قراردے گا کہ اس کا تعلق اس ذات اقدی و گئا ہے بہواسلام کی تاریخ میں کا گئات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید و ہارہ اس خدمت گذاری کیلئے مسلمانوں میں قرعداندازی ہوتی'کین فرمان روائے بھو پال نے مصنف کے جانشینوں کے لئے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔مصنف مرحوم کے منشا کے مطابق (مکا تبیب شبلی جلداول صفحہ ۲۱)۔ای موقع پرمنشی محمد امین صاحب مہتم تاریخ بھو پال کا نام لینا بھی ضروری ہے جن کی مروحہ جنبانی سے نیم سعادت کے بیچھو نکھ اس باغ قدس میں دو ہارہ آئے۔

مصنف مرحوم نے جومسودہ چھوڑا تھااس میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا'البتہ تین چارمقامات پراضافہ کی علامت بی اضافہ کی علامت بی تقی اورمطالب کا اشارہ تھا'ان کو بڑھادیا گیا۔معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ کی پیمیل کے بعدان کوخیال آیا کہ قدیم

مورضین کی طرح سندوار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہرسنہ کے آخر میں جزئی حالات ''واقعات متفرقہ'' کے عنوان سے لکھ دیے جائیں۔ چنانچے میبیعند پر سمجھ تک اپنے تلم سے وہ لکھ سکے۔ بدامانت جب میرے پر دہوئی تو میں نے بقیہ سنین ہے آخر میں ای تئم کے جزئیات متفرقہ کا اضافہ کردیا۔ حواثی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ مجھے تنے وہ وہ حویثہ کر لکھے' لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جامع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ لمنے پائے۔ چنانچان تمام جزئی اضافوں کو توسین کے اندر جگددی گئی ہے اس بنا پر لفظ' وہ تھا ہے معترضہ کے علاوہ جو چند فقرے اور علامتیں توسین میں جیں وہ اضافہ جن ۔

یہ پہلے خیال تھا کہ جلد اول کو وفات تک وسعت دی جائے کین جب کتابت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ خامت ٥٠٠ مسخد کو پہنے جائے گئ اوراس سے جلد کی نفاست کو صدمہ پہنچ گا۔ سامان طبع کی گرانی سے جوتعویت پیدا ہور ہی تھی اس نے مجبور کیا کہ اس کو دو جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنا نچہ پہلی جلد سلسلہ جنگ وغز وات پرختم کر دی گئ اور دسری جلداسلام کی امن کی زندگی مختصم و تسمین اشاعت اسلام وفات اورا خلاق کی الگ کر دی گئی۔ خداوند تعالی سے دعا ہے کہ اس کی طبع واشاعت کی تو فیق عطافر مائے۔ کو خشیبی اللّه وَ یَعْمَ الّٰو کِبُل کی مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ کھنے نہ یائے تھے۔ ان کے مسودات میں اتفاقاتی کر تھر دول گئی۔ ای کو فیمت بجد کر

مصنف مرحوم كماب كاسرنامه للعنے نه يائے تھے۔ان كے مسودات ميں اتفا قاير كريقكم ووال كى۔اى كونليمت مجھ كم تيركا داخل كماب كياجا تا ہے۔

جامع سیدسلیمان ندوی دارامعنفین اعظم گڑھ'۲۰ریچ الثانی ۱۳۳۹ھ

سرنامه

ایک گدائے بے نوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص وعقیدت کی نذر لے کر آیا ہے زچھ آسیں بردار و گوہر را تماشا کن

دوشیلی" شوال مسسلاه

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّئمٰدِ الرَّحِيْمِ

﴿ اَلْحُمِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلوٰةُ والسَّلامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحْمِدٍ وَّالِهِ وَ أَصْحَابِهِ ٱلْحَمَعِينَ ﴾

عالم کا کتات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب نے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و پھیل کی جائے بیعنی پہلے ہر قسم کے فضائل اخلاق زہد و تقوی عصمت وعفاف احسان و کرم علم وعفوٰ عزم و ثبات ایٹار ولطف فیرت واستغناء کے اصول و فروع نہایت سے طریقہ سے قائم کئے جا کیں اور پھرتمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔

اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے۔اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فِن اخلاق میں اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھ کرتمام ملک میں پھیلائی جا کیں اورلوگوں کوان کی تعلیم دلائی جائے۔ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بہ جبری اس اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اوررز اکل سے رو کے جا کیں۔

مجی طریقے ہیں جوابتدا ہے آج تک تمام دنیا میں جاری ہیں اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس ہے زیادہ کی خریس کیا جاسکنا کیکن سب سے زیادہ کی سب سے زیادہ کا بل سب سے زیادہ مملی طریقہ ہے کہ نہ زبان سے کہ کہا جائے نہ تحریری نفوش چیش کے جا کیں نہ جروز ورسے کام لیا جائے بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر جسم سائے آ جائے جوخود ہمیتن آئینے مل ہو۔ جس کی ہرجنبش لب ہزاروں تقنیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ اوامر سلطانی بین جائے ۔ دنیا میں آج اخلاق کا جومر مایہ ہے سب انہی نفوس قد سیر کا پرتو ہے۔ دیگر اور اسباب صرف ایوان تیرن کے نقش وزگار ہیں۔

کین اس وقت تک دنیا کی جس قدرتاریخ معلوم ہے اس نے اس سے کفوس قد سیہ جو پیش کے ہیں وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کے نمونے تنے مثلاً جناب سے علیہ الصلا ۃ السلام کے کمتب درس میں صرف صلم وقتل صلح وعنو تناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی محومت و فر ما زوائی کے لئے جو فضائل واخلاق درکار ہیں سیجی تعلیم کی بیاض میں ان سطروں کی جگہ سادی ہے معزمت موئی اور نوح علیجا السلام کے اور اق تعلیم میں عنوعام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی۔ اور اس لئے عالم انسانی اپنی تحمیل کے لئے ہمیشرا لیے لے جامع کا ال کا مختاج

لے یہاں پر کتاب کی اس عبارت بالا کے مخاطب اہل کتاب ہیں جن کے موجودہ محیفوں میں ان انبیاء کے جواحوال ندکور ہیں وہ ای صورت میں ہیں اس لئے مصنف نے ان کے بیان کردہ تمام احوال کو مان کرایک با کمال اور ہمہ کمال ہستی کی ضرورت پران کے سامنے جحت قائم کی ہے لیکن چونکہ ازردئے اسلام ایک طرف تمام انبیاء علیہم السلام کی صدافت پر بیساں ایمان لا نا اور ان کوتمام تیفیراند کمالات سے متصف جاننا ضروری ہے جیسا کہ ارشاد اللی ہے۔

<sup>﴿</sup> لَانْفَرِ قَى بَيْنَ أَحْدِ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (بقره ٣٠) ہماس كرسولوں على سے كى كردميان تفريق تيس كرتے۔

اس کے پیشروری ہے کہ تمام انبیا ہلیم السلام کو بکسال صادق اور کمالات نبوت سے متصف مانا جائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے کہ اس کئے بیشروری ہے کہ تقدیم اسلام کو بکسال معادق اللہ منازی کا حقافر مائیں )

ر ہا جو صاحب شمشیر وَتکین بھی ہواور گوشہ نشین بھی' بادشاہ کشور کشا بھی ہواور گدا بھی' فرمان روائے جہان بھی ہواور سبحہ کردان بھی مفلس قانع بھی ہواورغنی دریاول بھی۔ یہ برزخ کامل بیہ ستی جامع ' یہ محیفہ یز دانی' عالم کون کی آخری معراج ہے۔ ﴿ اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ﴾

تِلَكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضُهُمْ عَلَىٰ بَعُضٍ مِنْهُمْ مِنْ كَلَم اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَختِ ط وَ اتَيَنَا عِيْسَى ابنَ مَرْيَمَ البَيِّنْتِ وَآيَّدُ لَهُ بِرُوْحِ الْقُدْسِ (بقره ٣٣)

ید حفرات مرسلین ایسے بیں کہم نے اُن میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے(مثلاً) بعضے ان میں وہ بیں جواللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے بیں ( یعنی موکیٰ علیدالسلام ) اور بعضوں کوان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیلی بن سریم علیہ السلام کو تھلے تھلے ولائل عطافر مائے اور ہم نے ان کی تائیدروح القدس ( یعنی جرئیل ) سے فرمائی۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی ہے۔ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لئے تھوزی تشریح کی ضرورت ہے۔

حضرات انبیاء کرام عیہم السلام تمام کمالات نبوت وفضائل اخلاق سے بیسال سرفراز تنے مگرز مانداور ماحول کے ضرور یات اور مصالح البی کی بناء پران تمام کمالات کاعلمی ظبور تمام انبیاء میں بیسال نہیں ہوا بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے بینی جس زماند کے حالات کے لحاظ ہے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے کھا ہر ہوا اور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی 'بمصلحت بہ کمال ظہور نہیں ہوا۔

حاصل یہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے لئے مناسب موقع وکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ ہے کسی کمال کا ظہور نہ ہوتو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر بوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کاعملی ظہور کسی وفت میں نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی ہر گزنیس میں کہ یہ حضرات (نعوذ بالقہ) ان کمالات وفضائل سے متصف نہ تھے۔

غزوہ بدر کے قید بوں کے باب میں حضرت ابو بکر صدیق " نے جب فدید لے کران کوچھوڑ وینے کا اور حضرت عمر نے ان کے قل کامشورہ دیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اللہ تعالی نے شدت ورحت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔اے ابو بکر تمہاری مثال ابراہیم عیسی کی اور اے عمر ! تمہاری مثال نوح وموی کی ہے بعنی ایک فریق ہے رحم وکرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا (تفصیل کے لئے دیکھئے متدرک حاکم غزوہ بدر) (بقیدحاشیہ اسکے صفحہ پر ملاحظ کریں)

تنام ارباب ندا ہب میں سے ہرایک کواپنا فدہ ہب ای قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس لئے اگر بے یردہ بیسوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں تھا تو ہرطرف سے مختلف صدا <sup>نمی</sup>ں آ تیمن گی کیکن اگریمی سوال اس پیرایه میں بدل و یا جائے کہ دنیا میں وہ کون مخض گز را ہے جس کا کارنامہ ً زندگی اس طرح تلمبند ہوا کہ ایک طرف توصحت کا بیا تظام تھا کہ کی محیفہ آسانی کے لئے بھی نہوسکا اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے بیرحالت ہے کہ اقوال وافعال وضع وقطع شکل و شاہت ٔ رفتار و گفتار' غداقی طبیعت انداز گفتگو طرز زندگی' طریق معاشرت کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے جا گئے ہننے بولنے کی ایک ایک اوامحفوظ رو گئی تو اس سوال كے جواب ميں صرف ايك صدابلند موسكتى ب (محمور في فدية بالي وأسى)

یہ جو کچھ کہا گیا' مقصد تصنیف کا زہبی پہلوتھا۔ای مسئلہ کوعلمی حیثیت سے دیکھو علوم وفنون کی صف میں سیرت (بائیوگرافی) کا ایک خاص درجہ ہے۔اونی ہے اونیٰ آ دمی کے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لئے دلیل راہ ہیں۔چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے کیا کیامنصوبے باندھتا ہے،اپنے چھوٹے سے وائرة عمل میں سس طرح آ مے برھتا ہے کیونکر ترتی کے زینوں پر چڑھتا ہے کہاں کہاں مفوکریں کھا تا ہے کیا کیا مزاحمتیں اٹھا تا ہے' تھک کر بیٹھ جاتا ہے' سستا تا ہے اور پھرآ گے بڑھتا ہے' غرض سعی وعمل' جدو جہد' ہمت وغیرت کی جو عجیب وغریب نیرنگیال سکندراعظم کے کارنامہ زندگی میں موجود ہیں کبینہ یمی منظرا یک غریب مزدور کے عرصۂ حیات میں بھی نظرآ تا ہے۔

اس بنا پراگرسیرت اورسوانح کافن عبرت پذیری اور نتیجدری کی غرض ہے درکار ہےتو ' بھخص' کا سوال نظرا عداز ہوجاتا ہے۔صرف بدد مجھنارہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے جی وہ کس وسعت اور استقصار تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں تا کہمراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے چے وخم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آجا کیں کیکن اگر خوش فسمتی ے فرد کامل اور استقصائے واقعات دونوں باتیں جمع ہوجا کیں تو اس سے بڑھ کراس فن کی کیا خوش تعمتی ہو عکتی ہے؟

وجو و ندکورهٔ بالا کی بنا پرکون محض ا نکار کرسکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانو ں کونبیں بلکہ تمام عالم کواس وجود مقدس کی سوائح عمرى كى ضرورت ہے جس كانام مبارك" محمد الله الله على (رسول الله) ہے ﴿ اَلَـ أَهُم صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَواةً تَنْ يُسرًا كَنِينُسرًا ﴾ ميضرورت صرف اسلامي ما فد بهي ضرورت نبيس به بلكه ايك علمي ضرورت ب أيك اخلاقي ضرورت ب ا يك تدنى ضرورت ب، ايك ادنى ضرورت ب اور مختصريه ب كم محوم ضروريات ويى ودنيوى ب\_

( چھلے صفی کا بقیہ حاشیہ )

اس حدیث میں اس نقط اُختان ف کی طرف اشارہ ہے جوانبیا علیم السلام کے مختلف احوال مبار کہ میں رونمار ہاہے کیکن معزب محمد رسول الشصلى الشعليدة آلدوسلم كى نبوت چونكدة خرى اورعموى باس كئے بيضرورت احوال آپ كتمام كمالات نبوت آپ كى زندكى بيس عملاً بوری طرح جلوہ کر ہوئے اور آپ 🐉 کی نبوت کے آفتاب عالمتنا ب کی ہر کرنے دنیا کے لئے مشعل ہدایت بنی اور ظلمت کدوعالم كا ہر كوشة ب كے مرتم كے كمالات كے ظهور سے يونور مواصلي الله عليه وآله وسلم الله موقع يربيد بھي يا در كھنا جا بيے كه ان جزئي كمالات كے اظهار میں ایسا پہلونعوذ باللہ پیدا نہ ہونے یائے جس سے دوسرے اپنیاء علیم السلام کی تو بین یا مسرشان پیدا ہو کداس سے ایمان کے ضالع ہوجانے کا خطرہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے (معارف محرم وصفر ۱۳۵۷ھ) میں مضمون 'فلیل کی بشریت''س۔

میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے میرافرض اولین میں تھا کہ تمام تصنیفات ہے پہلے میں سیرت نبوی وہ کا کی خدمت انجام دیتا' لیکن بیا یک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اِس کے اوا کرنے کی جرأت نہ کرسکا' تاہم میں و کمچے رہاتھا کہ اس فرض کے اوا کرنے کی ضرور تیں بڑھتی جاتی ہیں۔

ا گلے زمانہ بمن سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا' لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہا گرند ہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے' لیکن جب اقرارِ نبوت بھی جزوِند ہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو مخص حامل وجی اور سفیر الہی تھا' اس کے حالات' اخلاق اور عادات کیا تھے؟

یورپ کے مورفین آنخضرت وہ کا کی جواخلاتی تصویر کھینچے ہیں 'وہ (نعوذ باللہ) ہرتم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے۔ آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کردیا ہے اس لئے اس گروہ کو اگر کہمی پیغیرا سلام وہ کا سات اور سوائح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہی یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح بیز ہرآ لود معلومات آست آ ہت آرگر تی جاتی ہیں اورلوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی ۔ یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ بیدا ہوگیا ہے جو پیغیبر وہ کا کو کوفن ایک مصلح سمجھتا ہے، جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کردی تو اس کا فرض اوا ہوگیا۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھے بھی ہیں۔ اوا ہوگیا۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھے بھی ہیں۔ یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھاکو بالاخر مجبور کیا اور میں نے ہیں۔ یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھاکو بالاخر مجبور کیا اور میں نے ہیں۔ یہ واقعات تھے جنہوں نے محمول کیا اللہ کو کا ادا دہ کر

یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالاخر بجور کیا اور میں نے سیرت نبوی واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالاخر بجور کیا اور میں نے سیرت نبوی واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالاخر بجور کیا اور میں کتاب لیا۔ بیکام بظاہر نہایت آسان تھا۔ عربی زبان میں سینکڑوں کتاب موجود ہیں ان کوسا نے رکھ کرایک شخیم اور دلچسپ کتاب لکھ دینا زیادہ سے زیادہ دیرطلب اور جامع مشکلات نہیں ہوسکتی۔ مشکلات نہیں ہوسکتی۔

آ کے چل کرہم تفعیل سے بیان کریں گے کہ فاص سیرت کی ہے کہ کی اسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف سیحے روایتوں کا النزام کیا جاتا۔ حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن جر کے استاد تھے سیرت نبوی میں لکھتے ہیں:

(اس موقع پرایک نہایت ضروری بحث طے کردیئے کے قائل ہے جو آج کل کی قلت علم اور نا آشائی فن نے پیدا کردی ہے۔

بہت ہوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سرت فن صدیت ہی کی ایک خاص قیم کا نام ہے بینی احادیث میں سے وہ وہ اقعات الگ لکھ دیئے گئے جو آخ خطرت وہ گئے کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں تو یہ سرت بن گئی اور چونکہ حدیث میں متعدد کتا ہیں ایک موجود ہیں جن میں ایک حدیث ہیں متعدد کتا ہیں ایک موجود ہیں جن میں ایک حدیث ہیں ضعیف نہیں مثلاً محج بخاری مسلم تو یہ کہنا کے کو کھوچ ہو سکتا ہے کہ 'سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحت کے التزام سے ساتھ نہیں کھی گئی'۔

اس بحث کے ذہن نشین کرنے کے لئے امور ذیل چی نظر رکھنے چاہئیں۔

(۱) پہلی بحث یہ ہے کہ بیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ محدثین اور ارباب رجال کی اصطلاح قدیم ہے ہے کہ تخضرت معلی کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت بھی ۔ حافظ ابن جحرفتی کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت بھی ۔ حافظ ابن جحرفتی الباری کتاب کو مغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لئے استعال کرتے ہیں۔ فقد کی بھی بھی اصطلاح ہے۔ فقد میں جو باب کتاب البہاد والسیر با ندھتے ہیں اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔

(بقيدها شيرا كلي صفحه بر)

### ﴿ و ليعلم الطالب ان السِّيرا تحمع ماصح و ما قد انكرا ﴾

الحصل من كماشيكابقيدهم)

کی صدی تک بھی طریقدر ہا۔ چنانچے تیسری صدی تک جو کتابیل سیرت کے نام سے مشہور ہو کیل مثلاً سیرت این ہشام سیرت این عائذ ا سیرت اموی وغیرہ ان بھی زیادہ تر غزوات بی کے حالات ہیں۔البتہ زیانہ ابعد بھی مغازی کے سوااور اور چیزیں بھی وافل کرلی کئیں مثلاً مواہب لدنیہ بیل غزوات کے علادہ سب کھے ہے۔

الل سر میں ہے کی کواس امرین اختلاف نیس ہے کہ فزوہ وی و مدیبیہ یہ واقع ہوا تھا تو سلد کی حدیث میں جو خدکور بوده کسی رادی کا وہم ہوگا۔

مافظ ابن جر فتح البارى ( ذكر غزوا ذك قرد) من قرطبى كاس قول ير بحث كرك لكست بير-

فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد صحّ مما ذكره اهل السير.

تواس بنا پر سلم) میں غزوہ ذی قرد کی جوتار تن ندکور ہو ہواس سے زیادہ سیجے ہے جومصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ دمیاطی ایک مشہور محدث جیں انہوں نے سیرت میں ایک کتاب تکھی ہے جوآج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پرار باب سیر کی روایت کوتر جیجے دی تھی لیکن جب زیادہ تقیع کیا تو ان کومعلوم ہوا کہ احادیث سیجے کو سیرت کی روایقوں پر ترجیح ہے۔ چنانچا پی کتاب میں ترمیم کرنی چاہی لیکن اس کے نسخ کثرت سے شائع ہو گئے تھے اس کئے ندکر سکے۔

مافظ ابن جرخود دمیاطی کا قول نقل کرے لکھتے ہیں۔

و دلّ هذا على الله كان يعتقد الرحوع عن كثير مما وافق فيه اهل السير و حالف الاحاديث الصحبحة وان ذلك كان به نمل تصنعه منها ولخروج نسخ كتابه و انتشاره لم يتمكن من يغيره (ذرقائي برموامب طِلاسم صِلْدًا)

اوراس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دہ ( یعنی دمیاطی) قصد کر بچکے تھے کہ جن موقعوں پرانہوں نے ارباب سیرے اتفاق کرکے احاد بیٹ میجد کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں مجے اور یہ کہ یہ امران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا' لیکن چونکہ کتاب کے نسخ شائع او بچکے تقعاس لئے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔

۲۔ ایک غزوہ ذات الرقاع کے نام ہے مشہور ہے اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقع ہوا تھا 'نیکن امام بنی ری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقع ہوا۔ اس پر علامہ ومیاطی نے بنیاری کی روایت سے اختلاف کیا۔ حافظ انن جو فٹے البادی میں لکھتے ہیں

(بتيه ما شيرا كل مخديد ملاحظ كرير)

یعنی طالب فن کوجانتا جا ہے کہ سیرت میں ہرتنم کی رواینٹی نقل کی جاتی ہیں میچے بھی اور قابل انکار بھی۔

یم سبب ہے کہ متنداور مسلم الثبوت تفنیفات میں بھی بہت ی ضعیف روایتیں شامل ہو گئیں اس بنا پر ضروری تھا کہ نہا ہے کثر ت سے حدیث ورجال کی کتابیں بھی پہنچائی جا ئیں اور پھر نہا ہے تحقیق اور تقید سے ایک متندتھ نیف تیار کی جائے 'لیکن بینکڑوں کتابوں کا استقصا کے ساتھ و کھنا اور ان ہے معلومات کا اقتباس کرنا ایک مختص کا کام نہ تھا 'اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ بور پ میں آنخصرت وہ کھنا کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے وا تفیت حاصل کی جائے ۔ میں بدشمتی سے بور پ کی کوئی زبان نہیں جانیا 'اس لئے ایک محکمہ تھنیف کی ضرورت تھی 'جس میں قابل عربی وان اور مغربی زبانوں کے جانبے والے شامل ہوں۔ خدانے جب بیسامان بیدا کر دیے تو اب بھے کو کیا عذر ہوسکتا تھا؟ اب بھی اگراس فرض کے اواکرنے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بوسمتی ہوگئی تھی ؟

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنے پیغیر وہ کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کی فخص کے حالات آج تک اس جامعیت اوراحتیاط کے ساتھ قلمبند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ تو تع کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوسکتی ہے کہ آئخضرت وہ کا کے اس میں انعال اور اقوال کی تحقیق کی غرض ہے آپ کو دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریبا تیرہ ہزار فخصوں کے نام اور حالات قلمبند کئے گئے اور اس زمانہ میں کئے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد کتاب السحابہ لابن حالات قلمبند کئے گئے اور اس زمانہ میں کئے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد کتاب العراد ق کتاب العراد قالی کتاب العراد کتاب الع

و اما شبخه الدمياطي فادعي غلط الحديث الصحيح و ان جميع اهل السير على خلافه (فقّ الباري جزء القتم صفح ٣٢٢ع)

باقی ان کے چیخ دمیاطی توانہوں نے صدیث سیج کی نسبت اس بنا پفلطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل سیر بالا تفاق اس کے خلاف ہیں حافظ ابن مجرنے اس قول کوفقل کر کے اس کار دہمی کیا ہے۔

اس تقریرکا ماحصل بیہ ہے کہ بیرت ایک جداگاندن ہے اور بعیز فن حدیث نہیں ہے اور اس بنا پراس کی روایتوں میں اس ورجہ کی شدت احتیاط لمحوظ نہیں رکھی جاتی جونن سحاح ست کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ فقہ کافن قرآن اور حدیث بی سے ماخذ ہے کیکن بیٹیں کہ سکتے کہ یہ بعید قرآن یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم بلد ہے۔

۳۔مغازی اورسیرت میں جس تھم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں ووفن صدیث کے اصلی بلند معیار کے موافق نہیں ال سکتیں اس لئے ارباب سیر کوتنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔اس بنا پرسیرت ومغازی کار تبدن حدیث ہے کم رہا۔

۳۔ جس طرح امام بخاری وسلم نے بیالٹزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں سے اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے بیالٹزام نہیں کیا۔ آج بیمیوں کتابیں قدماء سے لے کرمتا خرین تک کی موجود ہیں مثلاً سیرت ابن اسحاق سیرت ابن ہشام سیرت ابن سیدالناس سیرت دمیاطی علمی مواہب لدنیا کسی میں بیالٹزام نہیں۔

تفصیل ندکورہ بالا سے ظاہر ہوا ہوگا کہ ہماری اس عبارت کا کہ''سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نبیں لکھی گئ''اس کا کیا مطلب ہےاور کہاں تک صحح ہے۔) الدولاني كتاب البغوى لي طبقات ابن ماكولا اسد الغابه استيعاب اصابه فى احوال الصحابه صرف انهى بزركول كے حالات ميں -كياد نيا ميس كي خص كر دفقا ميں سے استے لوگوں كے نام اور حالات در بے تحرير موسكتے ہيں؟

سیرت نبوی و این کے متعلق قد مانے جوذ خیرہ میں کیا اس کی مختفر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض ہے اس موقع پر درج کردیتے ہیں کہا کیکامل اور متند کتاب مے مرتب کرنے کے لئے اس ذخیرہ سے کیونکر کام لیا جاسکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے؟

# فن سیرت کی ابتدااور تحریری سرمایه:

عام طور پر بیخیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج نہ تھااورا سلام میں تدوین وتالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباس کے رائد سے (تقریبا ۱۳۳۱ ہیں) ہوااس لئے اس زمانہ تک سیرت اور روایات کا جو پکھوڈ خیرہ تھا زبانی تھا جحری نہ تھا لیکن بیخیال میچے نہیں عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج (محکم سی) مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں جمیری اور تابق خطا تھا جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے پورپ کی بدولت مہیا ہو مجھے ہیں۔ اسلام سے پچھے پہلے وہ خطا سے اور جس نے بہت کا مورت میں بدولت مہیا ہو مجھے ہیں۔ اسلام سے پچھے پہلے وہ خطا سے اور جس نے بہت کا صورتی بدل کر آج بیمورت اختیار کر لی ہے۔

اس خطی تاریخ اوراس کی ابتدا کے متعلق جوقد یم روایتی کتابوں میں ذکور ہیں اکثر افسانہ ہیں مثلاً ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ سے ابوجاد ہواز حطی 'کلمون سعفع 'قرشت کتے ہیں) ای طرح کعب کا یہ قول کہ سعفع 'قرشت کتے ہیں) ای طرح کعب کا یہ قول کہ کمام خطوط حضرت آ دم نے ایجاد کے تنے ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خطاکھا وہ تمن محفی قبیلہ بولان (قبیلہ طے کی ایک شاخ) کے تتے جوانبار میں آ باد تھے۔ان کے نام مرام بن مرة ،اسلم بن سدرة ، عامر بن جدرة تھے۔

ان تمام روایوں میں جوقرین قیاس ہے وہ روایت ہے جوابن الندیم نے عمرو بن شبہ کی کتاب مکہ ہے نقل کی ہے بیتی سب سے پہلے عربی خطا یک شخص نے ایجاد کیا جو بنومخلد بن نصر بن کنانہ کے خاندان سے تھا اور غالبًا بیدہ وزمانہ ہے جب قبرین سنے میں نے عروج حاصل کرلیا تھا اور تجارت کے ذریعہ سے بیرونی ممالک میں آئد ورونت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے کسا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم (آنخضرت و اللہ کے سامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم (آنخضرت و اللہ کے جدا مجدا ہے۔ اس کے بیالفاظ تھے۔

﴿ حق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من اهل وزل

لے ان کتابوں کا ذکر استیعاب کے دیباچہ میں ہے۔

علی (میلموظ رکھنا جا ہے کہ صدیث کی کمایوں میں آنخضرت و کھی کے حالات اور اخلاق وعادات کے متعلق نہایت کشرت سے واقعات مذکور ہیں جوسیرت میں کافی مددوے سکتے ہیں تا ہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہوسکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب نہیں ہے: یہاں ہم نے جن کمایوں کا ذکر کیا ہے حدیث کی کما ہیں ان کے علاوہ ہیں )۔

صنعا علیه الف درهم فضة كیلا بالحدیدة و متى دعاه بها احابه شهد الله والملكان كه الله عید الله والملكان كه الله عیدالمطلب بن باشم (جو مكم كا باشنده ب) كا قرضه فلال فنص پر ب جومتعا كار بنه والا ب سیجاندى كه بزارور بم بی رجب طلب كیاجائ كا و دادا كر حكار خدا اوردوفر شنة اس كراه بین .

اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالمطلب نے کسی حمیری مختص کو ہزار درہم قرض دیئے تھے۔خاتمہ میں دو فرشتوں کی گواہی کھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زیانہ میں فرشتوں کا (اور شاید کراماً کا تبین کا)اعتقادموجود تھا۔ میں مناہ میں نک میں کروں سے اس کروں میں تاسی ہوتا ہے۔ میں میں تاریخ

ابن النديم نے لکھا ہے كہ اس دستاديز كاخط ايسا تھا جيساعور تول كاخط ہوتا ہے۔

علامہ بلاذری نے تقریح کی ہے کہ آنخضرت وہ کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں کا مخص لکھنا پڑھنا جائے تھے بعنی حضرت عمرٌ ،حضرت علیؓ ،حضرت عثمانؓ ،حضرت ابوعبیدہؓ ،طلحۃ ، زیدؓ ، ابوحذیفۃ ، ابوسفیانؓ ،شفاء بنت عبداللہؓ وغیرہ۔ ع

بدر کی لڑائی جوم ہم ہوئی اس میں قریش کے جولوگ کر فقار ہوئے ان سے فدیدلیا حمیا الیکن بعض ایسے بھی تھے جو تا داری کی وجہ سے فدینہیں ادا کر سکے۔ آنخضرت و کھنانے ان کو تھم دیا کہ ہر مخض دس دس بچوں کو اپنے ذمہ لے کر ان کو لکھنا سکھا دے۔ چنانچے حضرت زید بن تا بت شنے جو کا تب وی بین ای طرح لکھنا سیکھا تھا۔ سی

ان واقعات ہے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً کہ و مدینہ علی آنخضرت و انہ ی علی لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا' البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ آنخضرت و انٹی کے زمانہ میں روایتیں اور حدیثیں بھی قامبند ہوئی تھیں یا نہیں اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یانہیں۔ بعض حدیثوں میں جن میں ہے بعض سے بعض سے میں نہ کور میں اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یانہیں۔ بعض حدیثوں میں جن میں ہے بعض سے معلم میں نہ کور جی تھرت کے کہ آنخضرت و میں انہیں۔

﴿ لا تكتبوا عني و من كتب عني غيرالقران فليمحه ﴾

جھے ہے جوسنواس کوقلمبندنہ کرو ( بجزقر آن کے ) اور کسی نے قلمبند کیا ہوتو اس کومناذ الناجا ہے۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیابتدائی زبانہ کا ارشاد ہے کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے تابت ہے کہ آنخضرت وہ اللہ اس کے زبانہ معلوم ہوتا ہے کہ بیابتدائی زبانہ کا اجازت سے آپ کے ارشادات قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری رباب العلم) میں معزت ابو ہریرہ" کا قول ہے کہ" محابہ "میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں البتہ عبداللہ بن عمرہ مستقی ہیں کیونکہ وہ آنخضرت وہ کا کی حدیثیں کھ لیا کرتے تھے اور میں کھیتا نہ تھا"۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ' حضرت عبداللہ بن عمرو کی عادت تھی کہ آنخضرت اللہ سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کوغ کیا کہ آن خضرت میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں اور تم سب بچھ کرتے تھے۔ قریش نے ان کوغ کیا کہ آنخضرت اللہ اس بھوڑ دیا اور آنخضرت اللہ اس میں جو اقعہ بیان کیا۔ آپ نے دہس کیھتے جاتے ہو۔ عبداللہ بن عمرو "نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا اور آنخضرت اللہ اس میدواقعہ بیان کیا۔ آپ نے دہس

ا ابن تديم ص اطبع معرس

ع فق البلدان وكر خطاس المامطبوم ع.ب

م المقات الناسطة فروابدر

مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ''تم لکھ لیا کرواس ہے جو پچھ لکتا ہے جن لکتا ہے'' کے خطیب بغداوی نے اپنے رسالہ تعلید انعام میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام جس میں عبداللہ آنخفرت عظم کی حدیثیں قلمبند کر لیا کرتے ہے '' صادقہ'' تھا۔ ع

ایک دفعہ آپ و ایک ایک جولوگ اس وقت تک اسلام لا مجلے ہیں ان کے نام قلمبند کئے جا کیں چنانچہ پندروسومحاب "کے نام دفتر میں درج کئے گئے۔ س

خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں روایت کی ہے کہ' جب لوگ کثرت سے حضرت الس سے پاس مدیثوں کے سننے کے لئے جمع ہوجاتے تھے تووووایک جنگ اکال لاتے تھے کدوہ بے حدیثیں ہیں جو میں نے آئخضرت ولئے سے من کراکھ لی تغین''۔

متعدد قبائل کوآپ نے جوصد قات اور ز کو ۃ وغیرہ کے احکام بھیج وہ تحریری تھے اور کتب احادیث میں بعینہا منقول ہیں ۔ای طرح سلاطین کودعوت اسلام کے جو پیغام بھیج مگئے وہ بھی تحریری تھے۔

صحیح بخاری (باب کتابۃ العلم) میں ہے کہ نتج کہ کے سال جب ایک خزاعی نے حرم میں ایک مخض کولل کردیا تو آنخضرت و اللہ نے ناقہ پرسوار ہوکر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک مخض نے آکر درخواست کی کہ یہ نظیہ مجھ کوتح برکرادیا جائے۔ چنانچہ آنخضرت و اللہ نے تھم دیا کہ اس مخص کے لئے وہ خطبہ قلمبند کردیا جائے۔

غرض اس طرح آ تخضرت على كوفات تك حسب ذيل تحريري سرمايه مبيا ورياتها-

(۱) جوحد یثین حضرت عبدالله بن عمرو بن العاصّ، یا حضرت علی "وحضرت انس" وغیر و نے قلمبند کیس۔ سے

(٢) تحريرى احكام اورمعام ات (حديبيوغيره) اورفراين جوة تحضرت الله في نوتال كام بيع ه

(٣) خطوط جوآ تخضرت الله في السياطين لله اورامراء كنام ارسال فرمائ - ك

(4) چدره سومحابه " کے نام۔

آ مخضرت و الله کا بعدائ تحریی ذخیره کوائ قدرتر قی بوتی کی (بنوالعباس سے پہلے) ولید بن بزید کے اس کے بعدائ تحری قبل کے بعد جب احادیث وروایت کا دفتر ولید کے کتب خانہ سے نتعل ہوا تو صرف امام زبری کی مرویات اور تالیفات محوزوں اور گدھوں پرلا دکرلائی گئیں۔ ۸۔

الوداؤد بلداصغي

س جامع بیان انعلم للقامنی ابن عبد البر مطبوع مصر صفی ۷۷ میں صادقہ کا نزید ہے۔

س معجع بخارى باب الجهاد

سے بناری جند (۱) مغدا۲ ۲۲محفد عدو کتاب الرجل من الیمن -

۵ سنن این ماجه صفحه ۱۳۰ و ابود او د جد اصفحه ۱۵۲٬۱۵۵ م

عارى جلداصفيه واليناص ١٥ \_

کے بخاری جلدام فی ۱۵۔

<sup>△</sup> تذكرة الحفاظ علامدة بي تذكرة امام زبرى \_

#### مغازي:

عرب میں علوم وفنون نہ تھے۔ صرف خاندانی معرکے اور لا ائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ ہے تیاں یہ تھا کہ تخضرت وہنگا کے واقعات اور افعال واقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے ای فن کی بنیاو پڑتی کی لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین "اور اکا بر صحابہ "نے زیادہ تر آ تخضرت وہنگا کے ان اقوال وافعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فعمی ادکام مستبط ہوتے تھے۔

امام بخاری نے غزوؤ اُ صد کے ذکر میں سائب بن پزیڈے بیروایت نقل کی ہے۔

و صحبت عبدالرحمن بن عوف و طلحة بن عبيد الله والمقداد و سعدًا فما سمعت احدا منهم يحدث عن يوم أحد النهى سمعت طلحه يحدث عن يوم أحد النهى معدا منهم يحدث عن يوم أحد الله عن عبدالله والمقداد أورمقداد أورمقداد أورمقد وأورمعد كموت ش ر بالكن ش ن الكرمي آنخفرت من عبدالله المراسمة المراسمة عن والمدارة المراسمة المراسم

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف "اور طلی و مقداد و سعد بن ابی و قاص "اکابر سحابی میں اور ان سے بہت ی حدیثیں مروی ہیں اس کئے اس عبارت کے بہی معنی ہو سکتے ہیں کہ بیلوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے بجز اس کے کہ طلحہ " جنگ اُحد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔

یمی وجیتی کے علما میں جن لوگوں نے مغازی کواپنافن بنالیا تھاوہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے خواص میں اس قدر متندنہیں خیال کئے جاتے تھے۔اس فن کے اساطین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی جیں۔واقدی کوتو محدثین علانے کذاب کہتے جیں۔ابن اسحاق کوا کیگروہ ثقتہ کہتا ہے لیکن ای درجہ کا دوسرا گروہ ان کو بے اعتبار سمحتا ہے تفعیل آھے آگے۔ آئے گی۔

امام احمد بن طنبل كاقول ہے۔

﴿ ثلاثة كتب ليس لها اصول المغازى و الملاحم والتفسير ﴾ تمن تم كا تايس بي جن كي كوئي اصل نبين مغازى اور طاحم اورتغير

خطیب بغداوی نے اس تول کونقل کر کے لکھا ہے کہ امام ابن حنبل کی مراد ان خاص کتابوں ہے ہوگی جو بے اصل ہیں' پھر لکھا ہے۔

﴿ اما كتب التفسير فمن اشهرها كتابا الكلبى و مقاتل بن سليمان و قد قال احمد فى تفسير الكلبى من اوّله الى احره كذب ﴾ تفسير الكلبى من اوّله الى احره كذب ﴾ باتى تغيرى كايس ام بن عبل نے كما بركبى كاتبر

اول سے اخرتک جموت ہے۔

مر لکھتے ہیں۔

﴿ واما المغازي فمن اشهرها كتاب محمد بن اسحاق و كان ياخذ من اهل الكتاب و قد قال الشافعي كتب الواقدي كذب ﴾

ہاتی مغازی تواس فن کی مشہور کتاب محد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ صیبائیوں اور میبود بول سے روایت کرتے تھے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقدی کی کتابیں مجموت ہیں۔

باوجودان باتوں کے بیٹامکن تھا کہ بیر حصہ نظرانداز کردیا جاتا اس لئے اکابر صحابہ ﴿اور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔

# تصنیف و تالیف کی ابتداحکومت کی طرف ہے ہوئی:

صحابہ "اور خلفائے راشدین" کے زمانہ میں اگر چہ فقہ وحدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی 'بہت سے درس کے علقے قائم ہوئے کیکن جو پچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا 'کیکن ہنوامیہ نے حکما علاء سے تصنیفیں لکھوا کیں 'قاضی ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔

﴿ كنانكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هولاء الامراء ﴾ (مطبوء معرص فوالا ١٣٦) م لوك علم كاللم من العلم عنى اكرهنا عليه هولاء الامراء في الموركيا-

حضرت عمر بن عبدالعزیز کاز مانی یا توانبول نے تصنیف و تالیف کوزیاده ترقی دی۔ تمام ممالک میں تھم بھیجا کہ
احادیث بنوی و المسلم کے تعام کی سعد بن ابرا ہیم جو بہت بڑے محدث اور مدید منورہ کے قاضی تھان سے
دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلمبند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن عبدالبرجامع بیان العلم میں لکھتے ہیں
حف عدن سعد بن ابراهیم قال امرنا عمر بن عبدالعزیز بحمع السنن فکتبنا ها دفتراً دفتراً
فبعث الی کل ارض له علیها سلطان دفتراً کی سے
سعہ بن ابراہیم کہتے ہیں کے مربن عبدالعزیز نے ہم کواحاد ہے کہتے کرنے کا تھم دیا۔ ہم نے دفتر کے دفتر کھے۔ عرفے
جمال جہاں بہاں ان کی حکومت تھی ایک دفتر ہیں۔

ابو بكرين محرين عمرو بن حزم انصاري جواس زمانه كے بہت بوے محدث اور امام زہري كے استاداور مدينہ كے

ل فبرست ابن النديم صفح ٢٣٣٠ .

عيزان الاعتدال ترجمه عطابن وينار

س مطبور معرصتی ۲۱ ۔

قاضی تھے ان کو بھی خاص طور پرا حادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ کے

حدیث بیں حفرت عائشہ "کی مرویات کی ایک خاص حیثیت ہے یعنی ان ہے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو عقائد یا فقہ کے مہمات مسائل ہیں اس لئے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتبا کیا۔ عمر ہی عبدالرحمن ایک خاتون تھیں ان کو حضرت عائشہ "نے خاص اپنے آغوش تربیت میں پالا تھا۔ وہ بہت بڑی محدشہ اور عالمہ تھیں ۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ "کی مرویات کا ان سے بڑھ کرکوئی عالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خطاکھا کہ عمر ہی تعبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خطاکھا کہ عمر ہی تا مسائل اور روایات قلمبند کر کے بھیج دیں۔ یک

### مغازي پرخاص توجه:

اب تک مغازی وسیر کے ساتھ اعتناء نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فن کی طرف خاص تو جہ کی اور حکم دیا کہ غزوات نوبی کی اور حکم دیا کہ خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ عاصم بن عمر بن قمادہ انسادی التو فی ۱۲ا ھاس فن میں خاص کمال رکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹے کرلوگوں کو مغازی اور منا قب کا درس دیں۔ سے

ای زمانہ بیں امام زہری نے مغازی پرایک ستفل کتاب کھی اورجیسا کیامام بیلی نے روش الانف بیں تقریح کی ہے یہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام زہری اس زمانہ کے اعلم انعلما تھے۔ فقد اور حدیث بیں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔
امام بخاری کے بیخ الشیوخ ہیں۔ انہوں نے حدیث وروایات کے حاصل کرنے بیں بیختیں اٹھا کیں کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انساری کے گھر پر جاتے۔ جوان بڈ جے عورت مر ، جوال جاتا یہاں تک کہ پر دہ نشین سے عورتوں ہے جاکر آئے ایک انساری کے گھر پر جاتے۔ جوان بڈ جے عورت مر ، جوال جاتا یہاں تک کہ پر دہ نشین سے عورتوں ہے جاکر آئے خضرت والی اور حالات بو چھتے اور قلمبند کرتے۔ وہ نسبا قریبی تھے • ۵ ھیں پیدا ہوئے بہت ہے صحابہ و دیکھا تھا۔ • ۸ ھیں عبد الملک بن مروان کے دربار میں گئے۔ اس نے بہت قدر ومنزلت کی۔ کتاب المغازی عالبًا حضرت عمر بن المام بیا جوال میں موصوف سلاطین کے حضرت عمر بن المام بیا ہو میں موصوف سلاطین کے دربار ہیں تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے ایک کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے دربار سے تعلق ، نہتے تھے اور مقربین خاص میں داخل تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے ایک بچوں کی تعلیم ان کے بیردکی تھی۔ دربار سے میں وفات یائی۔

امام زبری کی وجہ سے مغازی وسیرت کاعام مذاق پیدا ہوگیا۔ان کے حلقہ دُرس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو خاص اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ان میں سے یعقوب بن ابراہیم محمد بن صالح ثمار عبد الرحمٰن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنا نچے تہذیب التبذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا اتمیازی وصف' صاحب المغازی'' مکھا جاتا ہے۔

ز ہری کے تلا مذہ میں سے دو محضوں نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی اور یہی دو محض ہیں جن پراس فن کا

ل طبقات الناسعدج وناني التمالي مفيهم

الله المنظمة المناز جمالوكران محدوهم قارات عبدار جمن وطبقات الناسعة جزارا ومراسده وماملية مسا

مع تهذيب التهذيب ترجمه عاصم بن عربان قباده

سم تهذیب التبذیب ترجمه امام زهری (محد زن مسلم)

سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ موئی بن عقبہ اور محد بن اسحاق رموئی بن عقبہ خاندانِ زبیر کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر "کو دیکھا تھا نین حدیث میں امام مالک ان کے شاگر دہیں۔ امام مالک ان کے نہایت مدال تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کون مغازی سیکھتا ہوتو موئی ہے سیکھو۔ ان کے مغازی کے جونصوصیات ہیں یہ ہیں: -

(۱) مصنفین اب تک روایات میں صحت کا التزام نبیں کرتے تضانبوں نے زیادہ تراس کا التزام کیا۔

(۲) عام مصنفین کا یہ نداق تھا کہ کثرت ہے واقعات نقل کئے جائیں۔اس کالازی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ برقتم کی رطب و یابس روایتیں آ جاتی تھیں۔موٹی نے احتیاط کی اور صرف وہی روایتیں لیس جواُن کے نزد کیک تھی تابت ہوئیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی کتاب برنسبت اور کتب مغازی کے مختصر ہے۔

(۳) چونکہ روایت حدیث کے لئے کسی عمر کی قید نہ تھی اس لئے اکثر لوگ بجین اور آغاز شباب ہی سے حلقہ درس میں شامل ہوجائے تھے اور حدیثیں من کرلوگوں ہے روایت کرتے تھے لیکن چونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح طور سے سجھنا اور محفوظ رکھناممکن نہ تھا اس لئے اکثر روایتوں میں تغیر اورا ختلاط ہوجا تا تھا۔ موسی نے بخلاف اورلوگوں کے کبر من میں اس فن کوسیکھا تھا۔ ۱۳۱ بجری میں وفات یائی۔

موٹی کی کتاب آج موجود نہیں لیکن ایک مدت تک شائع و ذائع رہی اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت ہے اس کے حوالے آتے ہیں۔

محر بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہیں۔
شہرت عام میں اگر چہوا قدی ان سے کم نہیں کیکن واقدی کی تفوییانی مسلمہ عام ہے اور اس لئے ان کی شہرت بدنای کی شہرت ہے۔ محمد بن اسحاق تابعی ہیں۔ ایک سحالی " (حضرت انس " ) کودیکھا تھا۔ علم حدیث میں کمال تھا۔ امام زہری کے وروازہ پر دربان مقررتھا کہ کوئی صحف بغیر اطلاع کے نہ آئے گئین محمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے آئے میں۔ ان کے تقداور غیر تقد ہونے کی نسبت محمد ثین میں اختلاف ہے۔ امام ما لک ان کے تخت مخالف ہیں۔ لیکن محمد ثین میں اختلاف ہے۔ امام ما لک ان کے تخت مخالف ہیں۔ لیکن محمد ثین کی روایت کی ہے۔ تاریخ میں ان کی روایت کی ہے۔ تاریخ میں آت اعثر واقعات انہی ہے لیتے ہیں۔
نہیں کی کئین جز والقراق میں ان سے روایت کی ہے۔ تاریخ میں آت اعثر واقعات انہی ہے لیتے ہیں۔

فن مغازی کوانہوں نے اس قدرتر تی دی اوراس قدرد کچیپ بنادیا کہ خلفائے عباسہ جوزیادہ تر اس قتم کا مذاق رکھتے تھے ان میں مغازی کا غداق پیدا ہو گیا۔ چنا نچہا بن عدی نے اس احسان کا خانس طرح پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ مجی لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ کوئیس پیچی ۔ ل

ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھائے کہ محدثین کو محد بن اسحاق کی کتاب پراعتراض تھا تو یہ تھا کہ خیبر و غیرہ کے واقعات وہ ان میہود ہوں ہے دریافت کر کے داخل کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور چونکہ یہ واقعات انہوں نے واقعات انہوں نے میں وہ کا سے ہوں گئے ان پر پورااعتاد نبیں ہوسکتا۔ علامہ ذبی کی تصریح ہے تا بت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق میہود وفعاد کی ہے تا بت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق میہود وفعاد کی ہے دوایت کرتے تھے اوران کو تقدیم بھے تھے۔ اہما ہیں وفات پائی۔

محدین اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شخص سعدی کے زبانہ میں ابو بکر سعد زنگی کے عکم سے فاری میں ہوا۔اس کا قلمی نسخدالہ آباد میں ہماری نظر سے گزرا ہے۔

محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت ہے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نننے مرتب کئے۔ای کتاب کوابن ہشام نے زیادہ منع اوراضا فدکر کے مرتب کیا جو سیرت ابن ہشام کے نام ہے مشہور ہے۔ چونکداصل کتاب آج کم کمتی ہے'اس لئے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ بھی ابن ہشام کی کتاب ہے۔

ابن ہشام کا نام عبدالملک ہے۔وہ نہایت تغذادر نامور محدث ادر مؤرخ تھے۔ حمیر کے قبیلہ سے تھے اور غالبًا ای تعلق سے سلاطین حمیر کی تاریخ لکھی جوآج بھی موجود ہے۔انہوں نے سیرت میں بیاضا فدکیا کہ سیرت میں جومشکل الغاظ آتے جی ان کی تغییر بھی کھی۔ ساتھ یا ۱۱۸ھ میں وفات یائی۔

سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بناپرلوگوں نے اس کونظم کیا۔ چنا نچہ ابونصر فتح بن موئی خصراوی المتوفی سالانہ ہے و ه وعبدالعزیز بن احمد المعروف بدسعد ویری المتوفی فی حدود عود اجری وابواسحاق انصاری تلمسانی و فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف بدابن الشہید المتوفی ۳۵ سے حضوم کیا اخیر کتاب میں قریباوی ہزار شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغریب فے سیرت الحبیب ہے۔

واقدی خودتو قابل ذکرنہیں کیکن ان کے تلاقہ ہُ خاص میں سے ابن سعد نے آتخضرت اللہ اور محابہ "کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب کھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔

ا بن سعدمشہورمحدث ہیں ۔محدثین نے عمو ہالکھا ہے کہ گوان کے استاد (واقدی) قابل اعتبار نہیں کیکن وہ خود قابل سند ہیں ۔خطیب بغدادی نے ان کی نسبت بیالغاظ لکھے ہیں۔

﴿ كَانَ مَنَ اهلَ العلم و الفضل والفهم والعدالة صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين الي وقته فاحادفيه و احسن ﴾ لـ

یہ موالی بی ہاشم سے تھے بھرہ میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بلاؤری جومشہور مورخ ہیں انبی کے شاکرد ہیں۔۔۲۳۰ھ می ۲۲ برس کی عمر میں وفات پائی۔

ان کی کتاب کانام طبقات ہے' ۱۲ جلدوں میں ہے۔دوجلدی خاص آنخضرت اللے کے حالات میں ہیں اور یہ معددراصل میرت نبوی ہے۔ ہاؤ و تابعین) کے حالات میں ہر جگہ یہ حصد دراصل میرت نبوی ہے۔ ہائی جلدیں صحابہ (وتابعین) کے حالات میں ہر جگہ آنخضرت اللہ کا ذکر آتا ہے' اس لئے ان حصوں میں بھی سیرت کا بردا سرمایہ موجود ہے۔

یہ کتاب تقریبانا پید ہو چکی تھی ایعنی و نیا کے کسی کتب نمانہ میں اس کا پورانسند موجود نہ تھا شہنشاہ جرمن کواس کی طبع واشاعت کا خیال ہوا۔ چنانچہ لا کھ روپے جیب خاص ہے دیئے اور پروفیسر ساخوکواس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ ہے اس کے اجزا فراہم کر کے لا کمیں۔ پروفیسر موصوف نے قسطنلیہ مصراور بورپ جا کر جابجا سے تمام جلدیں ہم پہنچا کیں۔ بورپ کے بارہ پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تھے اپنے ذمہ لی چنانچہ نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لیڈن

(باليند) مين حيب كرشائع موا\_

اس کتاب کا بڑا حصد واقدی ہے ماخوذ ہے کیکن چونکہ تمام روایتیں بہ سند ندکور ہیں اس لئے واقدی کی روایتیں بہآ سانی الگ کر لی جا علتی ہیں۔

اس زمانہ میں سیرت پراور بھی بہت کی کتابیں لکھی گئیں' چنانچے کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام فہ کور ہیں۔
لکین چونکہ نام کے سواان کے متعلق اور پچے معلوم نہیں' نہ ان کا آج وجود ہے اس لئے ہم ان کے نام نظرا نداز کرتے ہیں۔
سیرت کے سلسلہ ہے الگ تاریخی تصنیفات ہیں' ان میں ہے جو محد ثانہ طریقہ پر لکھی گئیں لیمنی جن میں
روایتیں بہ سند فہ کور ہیں' ان میں آنخضرت میں گئے کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی وہ گئے
ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استفاد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں لیکن دونوں نہایت مختصر ہیں' تاریخ صغیر
جیب گئی ہے' اس میں سیرت نبوی وہ کھی کا حصہ کتاب کا دسواں حصہ بھی نہیں' یعنی صرف ۱۵ صفح ہیں اور ان میں بھی کوئی
تر تیب نہیں' کہیر البستہ ہوی ہے' ہیں نے اس کا نسخہ جامع ابا صوفیہ میں دیکھا تھا' لیکن سوائے نبوی اس میں بہت کم ہیں اور
جستہ جستہ واقعات بلاتر تیب فہ کور ہیں۔

تاریخی سلسلہ میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے طبری اس درجہ کے مخص ہیں کہ متام محدثین ان کے فضل و کمال و ثوق اور وسعت علم کے معترف ہیں ان کی تفسیر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہے محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں 'میں کسی کوان ہے بردھ کرعالم نہیں جانتا'' واس میں وفات یائی۔

بعض محدثین (سلیمانی) نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ ' بیشیعوں کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے' کیکن علامہذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔

﴿ هذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار اثمة الاسلام المعتمدين ﴾ يجهو في بد كمانى ب بكدوا قديب كرابن جريراسلام كمعتمد المول من عايك بوامام بير

علامہ ذہبی نے ای موقع پر لکھا ہے کہ' ان میں فی الجملۃ شیع تھا' لیکن مفرنہیں' تمام متنداور مفصل تاریخیں مثلاً تاریخ کامل ابن الاثیر'ابن خلدون' ابوالفد اءوغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ اوراس کتاب کے مختصرات ہیں' یہ کتاب بھی تا پیدتھی اور پورپ کی بدولت شائع ہوئی۔

جولوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور معتمد ہیں ان کا اور ان کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ کے

لے ان مصنفین کی تصنیفات اکثر ناپید ہیں (بیفہرست تہذیب العبذیب وغیرہ ہے میریب کی گئی ہے) ان کے نام لکھنے سے بیغرض ہے کہ آج جو مستیفیں ملتی ہیں اُن میں اکثر ان کے حوالے آتے ہیں۔

| حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنهوفات | ناممسنف                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| حفرت زبیر "کے بینے اور حفرت ابو بکر صدیق "کے نواسے بیخے حفرت عائشہ "کے آغوش تربیت میں پلے بیخے سیرت و مغاز ک میں کثرت ہے ان کی روایتیں ہیں ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں ان کے معلق کھا ہے کا دعالے مالے السیر قصاحب کشف الظنون                                                                                                                   | 2900    | عرده بان ذبیر                                    |
| نے مغازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کہ فن<br>مغازی کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے تدوین کی۔<br>مشہور محدث میں اکثر فنون میں کمال رکھتے تھے خلافت ومثق کی                                                                                                                                                                           | واھ     | شعبی                                             |
| طرف سے سفیر بن کر قتطنطنیہ کئے تھے فن مغازی و سیر میں ان کواس<br>درجہ وا تغیت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر "فر ماتے تھے کہ" مو میں ان<br>غزوات میں بذات خود شریک تھا "مگریہ مجھ سے زیادہ ان حالات کو<br>جانتے ہیں '۔                                                                                                                           |         |                                                  |
| یمن کے تحمی خاندان سے تھے حصرت ابو ہریرہ سے پچھ صدیثیں تی<br>تقیس ، رسول اللہ و اللہ کے متعلق کتب عہد قدیم کی بشارت اور پیشین<br>محو کیال کثر ت سے انہی سے مردی ہیں۔                                                                                                                                                                         | الله    | وبهب بن منبه                                     |
| مشہور تابعی ہیں حضرت انس اور اپنے باپ اور اپنی دادی رمید<br>سے روایت کرتے ہیں۔مغازی اور سیر میں نہایت وسع المعلومات<br>شے ظیفہ عمر بن عبدالعزیز کے تھم سے مبحد دمشق میں بینے کراس فن کی<br>تعلیم وستے ہتے۔                                                                                                                                   | الله    | ماصم بن عمر بن قباده انصاری                      |
| ان كاذكراو پرگزر چكاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عالم    | فدبن مسلم بن شهاب زبري                           |
| نہایت تقد سے عمال اور گورز انظام مکی میں ان سے مدد لیتے سے فقہائے مدینہ میں ان سے مدد لیتے سے فقہائے مدینہ میں ان کا شارتھا میرت نبوی میں کا کا دادا افنس بن شریق و بی محض ہے جورسول اللہ میں کا سب سے بردادشن تھا۔                                                                                                                          | æ159    | بعقوب بن عتب بن مغیره بن<br>الاختس بن شریق التقی |
| ان کاذ کراو پرگذر چکاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الماھ   | موسى بن عقبدالاسدى                               |
| زیادہ تراپ باپ سے روایت کرتے ہیں زہری کے بھی شاگرہ ہیں ۔ علائے مدینہ میں ان کا شار ہے بغداد میں جور وا بیتی انہوں نے لیں اس محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تسامل سے کام لیا ہے ہیں ترت کے فرخیر و روایات میں ان کا بہت بڑا حصہ شامل ہے جن کو وہ اپنے باپ کے واسطہ سے حضرت عائشہ "سے روایت کرتے ہیں۔فن سیرت میں ان کے متعدد نا مور تلا فدہ ہیں ۔ | المالية | بشام بن عروه بن زبير                             |

|                                                              |      | T D                            |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| ان کا ذکراو پرگذر چکا ہے۔                                    | 210. | محمد بن اسحاق بن بيبار المطلعي |
| امام زہری کے تلاقدہ میں امام مالک کے بعد ان کا دوسرا ورجہ    | 2100 | عمر بن راشدالاز دی             |
| ہے۔اساطین علم حدیث میں تھے مغازی میں ایک کتاب ان کی          |      |                                |
| تصنیف ہے جس کا نام ابن ندیم نے کتاب المغازی لکھاہے۔          |      |                                |
| زہری کے شاگرد تھے مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے              | @17F | عبدالرخمن بن عبدالعزيز الاوي   |
| محدثین کے نزدیک ضعیف الروایت بین فن سیرت کے عالم             |      |                                |
| تے۔ ابن سعدنے ان کے متعلق لکھا ب اکان عالما بالسيرة"         |      |                                |
| ز ہری کے شاگر داور واقدی کے استاد ہیں'ابن سعد کابیان ہے کہ   | مالع | محد بن صالح بن وينارالتمار     |
| ووسیرت ومغازی کے عالم تھے اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی      |      |                                |
| ہے ابوالز ناد جو بڑے پاید کے محدث میں دہ کہتے ہیں کدا گر مجھ |      |                                |
| مغازی سیکھنا ہوتو محمہ بن صالح ہے سیکھو۔                     |      |                                |
| ہشام بن عروہ کے شاگرد تھے۔ توری اور واقدی نے ان سے           | ماك  | ايومعشر نحيح المدني            |
| روایت کی ہے گومحد ٹین نے روایت حدیث میں ان کی تضعیف          |      |                                |
| کی ہے لیکن سیرت ومغازی میں ان کی جلالت شان کا اعتراف         |      |                                |
| كيا ب-امام احمدا بن عنبل كتب بين كدوه اس فن عين صاحب         |      |                                |
| انظر ہیں۔ ابن عدیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے       |      |                                |
| كتب يرت مى ال كانام كثرت ع آتا ؟-                            |      |                                |
| مشہور سحابی مسور من مخرمہ کے پر پوتے سے فن حدیث میں          | ماد. | عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن   |
| خاص پایدر کھتے تھے۔ سرت نبوی بھٹا کے اکابر علما میں تھے۔     |      | انجز وي                        |
| ابن سعد نے ان کی شان میں بیالفاظ لکھے ہیں 'من رجسال          |      |                                |
| اهل المدينه عالماً بالمغازي"                                 |      |                                |
| فن حدیث وسیر میں ان کا خاندان جمیشہ نامورر ہا ان کے داداوہ   | eley | عبدالملك بن محمد بن اني بكر بن |
| مخص میں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب         |      | عمرو بن حزم الانصاري           |
| ے پہلے فن حدیث کی تروین کی ان کے رشتہ کی دادی عمرة           |      |                                |
| حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھیں ایپ خودسیر ومغازی کے عالم     |      |                                |
| تضاین باپ اور جیا ہے تعلیم پائی تھی خلیفہ ہارون الرشید نے    |      |                                |
| ان كوقاضى مقرركيا تها الوك ان عدمغازي كيهي يقط اس فن ميس     |      |                                |
| ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔                         |      |                                |

| ابومعشر نسجيح كے تلافدہ ميں تھے امام ابن عنبل نے ان سے         | بعد والم | على بن مجابد الرازى الكندى  |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| روایت کی ہے مغازی کے جامع اور مصنف ہیں کیکن اربابِ نقد         |          |                             |
| کے نزویک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔                      |          |                             |
| ابن اسحاق کے شاگر و اور ابن ہشام کے استاد تھے ان ووٹوں         | BIAP     | زياد بن عبدالله بن الطفيل   |
| بزرگوارول کے واسطة العقد يبي بين سيرت كے عشق بين كھريار        |          | البكائى                     |
| التج كراستاد كے ساتھ نكل كھڑے ہوئے تھے اور مدت تك سفر و        |          |                             |
| حضر میں ان کے شریک رہے محدثین کی بارگاہ میں گوان کا اعزاز      |          |                             |
| كم ب كين كتاب السيرة ك سب سي معتبر راوى يبي سمج                |          |                             |
| جاتے ہیں۔                                                      |          |                             |
| ابن اسحاق کے شاگر واور ان کی سیرت کے راوی جیں اُرے کے          | 2191     | سلمه بن الفضل الابرش        |
| قاضى تضامل نفته كے نزو كيك قابل احتجاج نہيں كيكن ابن معين      |          | الانصاري                    |
| جواسائے رجال کے برے ماہر ہیں مغازی میں ان کی توثیق             |          |                             |
| کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو بہترین سیرت بائے نبوی کہتے          |          |                             |
| میں طبری میں ان کے واسطہ ہے اکثر روایتیں مروی ہیں۔             |          |                             |
| بشام بن عروه اورا بن جرت سے تلمذ تھا' ابن سعد نے لکھا ہے کہ گو | 2195     | الوجمة يحلى بن سعيد بن ابان |
| قليل الروايت بين ليكن ثقه بين صاحب كشف الظنون نے               |          | الاموى                      |
| مصنفین مغازی میں ان کا نام بھی لیا ہے۔                         |          |                             |
| شام کے مشہور محدث اور نہایت قوی الحافظہ تھے۔شام میں ان         | وواھ     | وليدبن مسلم القرشي          |
| کے زبانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا تاریخ ومغازی میں وکیع  |          |                             |
| سے ان کا درجہ براسمجھا جاتا تھا۔ ان کی تصنیفات کی تعدادستر ہے  |          |                             |
| جن میں ایک کتاب المغازی ہے کتاب الفہر ست میں اس کا             |          |                             |
| ذكر موجود ب                                                    |          |                             |
| ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگرد ہیں فن روایت وحدیث         | وواھ     | يونس بن بكير                |
| میں ان کا متوسط ورجہ ہے اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے       |          |                             |
| علامه ذہبی نے تذکرہ میں ان کا نام بدلقب صاحب المغازی لیا       |          |                             |
| ہے۔ انہوں نے مغازی ابن احاق کا ذیل لکھا ہے (زرقانی             |          |                             |
| موابب جلد ساصفحه ۱۰)                                           |          |                             |

| سیرت نبوی کے متعلق ان کی دو کتابیں ہیں' کتاب السیر ہ اور<br>کتاب التاریخ والمغازی والمبعث' امام شافعی فرماتے ہیں کہ<br>واقدی کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہے' کتب سیرت کی اکثر | er.4      | محمد بن عمر الواقدي الاسلمي         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| بیهوده روایتول کا سرچشمه انبیل کی تصانف بین ایک ظریف                                                                                                                           |           |                                     |
| محدث نے خوب کہا ہے کہا گرواقدی سچا ہے تو دنیا میں کوئی اس کا<br>ٹانی نہیں اورا گرجھوٹا ہے تب بھی دنیا میں اس کا جواب نہیں۔                                                     |           |                                     |
| حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " کی اولا دمیں مضر نہری اوران کے علاقہ و کے شاگرد ہیں مغازی میں ان کا بیدر تبد تھا کہ ابن معین                                                          | 21.4      | ليعقوب بن ابراجيم الزبري            |
| عامدہ سے می روین معاول میں اس فائدر جال ان سے اس فن کی مصل کرتا تھا۔<br>جیسا ناقد رجال ان سے اس فن کی محصیل کرتا تھا۔                                                          |           |                                     |
| ثقات محدثین میں ان کا شار ہے مزاج میں کسی قدرتشیع تھا' ابن<br>معین کہتے ہیں کہ اگر عبدالرزاق مرتد بھی ہو جا ئیں تب بھی ہم                                                      | Dril      | عبدالرزاق بن اعام بن نافع<br>احمر ی |
| ان ے روایت حدیث رک نہیں کر علقہ آخر عمر میں بصارت                                                                                                                              |           | 0.2                                 |
| جاتی ری تھی اس لئے اس زمانہ کی حدیثیں نا قابل سند ہیں فن<br>مغازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔                                                                                      |           |                                     |
| ان کاؤ کرگذر چکا ہے۔                                                                                                                                                           | atitlatin | عبدالملك ابن مشام الحميري           |
| ابومعشر نحیت اورسلمہ بن الفضل وغیرہ کے شاگر دیتھے۔ تاریخ و<br>انساب عرب میں نہایت وسیع المعلو مات تنظ محدثین میں ان کا                                                         | erro      | على بن محمد المدايني                |
| شار نہیں لیکن مورضین کے امام ہیں' اغانی کے دفتر بے پایاں کا<br>مخزن میں ہیں' تاریخ وانساب میں ان کی کثرت سے تصنیفات<br>اس میں میں میں میں میں اس کی کثر سے تصنیفات             |           |                                     |
| میں آنخضرت کے حالات میں ان کی کتاب نہایت<br>مبسوط ہے اور ابن الندیم کے بیان کے مطابق ہر قتم کے متعدد<br>اور متنوع عنوان قائم کئے ہیں۔                                          |           |                                     |
| حدیث تاریخ ادب لغت شاعری اور نحو کے امام میں۔ مکہ                                                                                                                              | ery       | عمر بن شبه البصر ی                  |
| مبارکۂ مدینہ طیبہاہ ربھرہ کی تاریخیں لکھی ہیں علم سیر میں نہایت<br>بلندیا یہ تھے حدیث میں ابن ماجہاور تاریخ میں بلاؤری اور ابونعیم<br>ان کے شاگر دیتھے۔                        |           |                                     |
| ان جے سا رو تھے۔<br>مشہور محدث ہیں جن کی کتاب صحاح ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے'                                                                                                | @T49      | محد بن عيني ترندي                   |
| سیرت نبوی میں ان کا خاص رسالہ ہے جس کا موضوع گذشتہ<br>تصانیف ہے الگ ہے اس رسالہ کا نام کتاب الشمائل ہے جس                                                                      |           |                                     |
| میں رسول اللہ ﷺ کے ذاتی حالات و عادات واخلاق کا ذکر اے اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبراور سجی ہوں اس                                                             |           |                                     |
| رساله پرمتعدوعلاء نے شروح وحواثی لکھے۔                                                                                                                                         |           |                                     |

| محدثین کبار میں شار ہے مندصحاب ان کی تالیف ہے جس کے<br>آخر میں کتاب المفازی شامل ہے۔                                                          | ه ۲۸۵ | ايراجيم بن اسحاق بن ابراتيم     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| حدیث میں ابن طبل اور ابن معین کے شاگر ڈاور تاریخ وسیر کے جلیل القدر عالم تھے تاریخ کمیر ان کی تصنیف ہے جس میں سیرت نبوی ﷺ کا حصہ بھی شامل ہے۔ | 2799  | ابوبكراحد بن الي خشيد البغد ادى |
| ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے ٔ حافظ ابن مجر وغیر واکثر اس<br>کے حوالے دیے ہیں۔                                                           |       | محمد بن عائذ ومشق               |

یہ قد ماء کی تقنیفات تھیں مابعد کی تقنیفات کا ہم ایک مختفر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں میہ تقنیفات قدیم تقنیفات اور احاد بٹ کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قد ماء کی تقنیفات کے متعلق شرح کے طور پر کمھی کئی ہیں ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بیٹی نفسہ مستقل تقنیفات تھیں اور ان ہیں جس قدر ذخیر ہ معلومات ہے دواصل کتابوں میں نہیں۔

## روض الانف:

سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے مصنف کا نام عبدالرحمن سیلی ہے جنہوں نے ادھ چے میں وفات پائی ہے اکابر محدثین میں سے جیں اور تمام مصنفین مابعد سیرت نبوی وفاق کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشہ چین ہیں امصنف نے دیا چہمیں کھا ہے کہ میں نے یہ کتاب ۱۳۰ کتابوں کی مدو ہے کھی اس کاقلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔
مصنف نے دیا چہمی کھا ہے کہ میں نے یہ کتاب ۱۳۰ کتابوں کی مدو ہے کھی اس کاقلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔
مصنف نے دیا چہمی کھا ہے کہ میں نے یہ کتاب ۱۳۰ کتابوں کی مدو ہے کھی اس کاقلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔

# سيرت دمياطي:

عافظ عبدالمومن دمیاطی التونی ۵ مے ہے گھنیف ہے اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں اس کتاب کا نام المختفر فی سیرۃ سیدالبشر ہے۔ قریباسو مفوں میں ہے۔ پٹنہ کے کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔

# سيرت خلاطي:

علاء الدين على بن محمد خلاطي حنق كي تصنيف ٢٠٠ عدمين وفات بإئى -

# سيرت گازروني:

فيخ ظهيرالدين على بن محد كازروني التوفي ١٩٣٠ هكي تصنيف ٢- ا

## سيرت ابن الي طے:

مصنف كانام يحيىٰ بن حميدة التونى ١٣٠ ها من كتاب تين جلدول مي ٢٠٠

لے بینی کے کتب خانہ جامع مجد میں اس کاقلمی نسخ موجود ہے۔

# سيرت مغلطا كى: ك

مشہور کتاب ہاور معری جہدی ہے۔علامہ بینی نے اس کے ایک حصد کی شرح لکھی ہے جس کا نام کشف اللثام ہے۔

# شرف المصطف

عافظ ابوسعیدعبد الملک نمیشا پوری کی تصنیف ہے آٹھ جلدوں میں ہے حافظ ابن جمراصابہ میں اکثر اس کا حوالہ و ہے جین کین جوروا بیتیں جا فظ موصوف نے نقل کی جین ان میں بعض نہا بت مہمل اور لغور وابیتیں جین جس سے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب ویا بس کی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے۔

# شرف المصطفا:

للحافظ ابن الجوزي\_

#### اكتفاء:

نی مغازی المصطفے والخلفاءالثلاثہ ٔ حافظ ابوالر تھے سلیمان بن موٹی الکلامی التوفی ۱۳۳۴ ھے کی تصنیف ہے اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔

## سيرت ابن عبدالبر:

ابن عبدالبرمشبور محدث اورامام بين أس كتاب كي والا اكثرة تي بي-

### عيون الاثر:

ابن سیدالناس کی تصنیف ہے ابن سیدالناس اندلس کے مضہور عالم ہیں ہے ہیں وفات پائی۔ یہ کتاب نہا ہے۔ کتاب نہایت متین اور جامع ہے معتبر کتابوں کو ماخذ قرار دیا ہے اور جس سے جو کچھٹل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے اس کا قلمی نسخہ ( جلد دوم) کلکتہ کے کتب خانہ میں ہے اور ہمارے پیش نظر ہے۔

### نورالنمر اس:

نی سیرۃ ابن سیدالناس عیون الاثر کی شرح ہے مصنف کا نام ابراہیم بن محر ہے۔ یہ کتاب نہایت محققان لکھی گئی ہے'اور بے شارمعلومات کا سخبینہ ہے' دو صخیم جلدوں میں ہےاور ندوہ کے کتب خانہ میں اس کا نہایت عمدہ نسخہ موجود ہے۔

## سيرت منظوم:

ے افظارین الدین عراقی نے جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے ُلظم میں لکھی ہے لیکن دیبا چہ میں خودلکھ دیا ہے کہ اس میں بدر سے

#### مواهب لدنتيه:

مشہور کتاب ہے اور متاخرین کا یہی ماخذ ہے اس کے مصنف قسطلانی ہیں جو بخاری کے مشہور شارح ہیں ٔ حافظ ابن حجر کے ہم رتبہ تھے یہ کتاب اگر چہنہا یت مفصل ہے لیکن ہزاروں موضوع اور غلط روایتیں بھی موجود ہیں۔

زرقاني على المواهب:

یہ مواہب لدیتیہ کی شرح ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بیلی کے بعد کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے نہیں لکھی گئی آت تھ خیم جلدوں میں ہے اور مصر میں جھپ گئی ہے۔

سيرت خلبي:

مشہوراور متداول ہے۔

#### صحت ما خذ:

اس قتم کاموقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں تو پیطریقہ افتیار کیا جاتا ہے کہ ہرقتم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام ونشان تک معلوم نہیں ہوتا'ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں' تھوڑی دیر کے بعد یہی خرافات ایک اصول پرکھی گئی ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جومعیار قائم کیا وواس سے بہت زیادہ بلدتھا اس کا پہلااصول بیتھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس خفس کی زبان سے بیان کیا جائے جوخود شریک واقعہ تھا اورا گرخود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بہتر تیب بتایا جائے اس کے ساتھ بی بھی تحقیق کیا جائے کہ جواشخاص سلسلہ رُوایت میں آئے کون لوگ تھے؟ کیے مشافل تھے؟ چال چلن کیسا تھا؟ حافظ کیسا تھا؟ جواشخاص سلسلہ رُوایت میں آئے کون لوگ تھے؟ کیا مشافل تھے؟ چال چلن کیسا تھا؟ حافظ کیسا تھا؟ بہتے کہ بھی تھے؟ کیا مشافل تھے یا غیر تھہ بھی الذہن تھے یا ویقہ بین کی الذہن تھے یا ویقہ بین کا میں مرف کردیں ایک ان جزئی ہاتوں کا پہند لگا ناشخت مشکل بلکہ ناممکن تھا 'سینکٹر وں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اس کام میں مرف کردیں ایک ایک شہر میں مرکخ راویوں سے طان کے متعلق ہرتم کے معلومات بھی جبنچائے جولوگ ان کے زبانہ میں موجود نہ تھے ان کے دیکھے والوں سے حالات دریافت کئے ان تحقیقات کے ذریعے سے اساء الرجال (بائیوگرافی) کا وہ عظیم الثان فن تیار ہو گیا ، جس کی بدولت آئے کم از کم لاکھ مخصوں کے حالات معلوم ہو کتے ہیں اورا گر (بائیوگرافی) کا وہ عظیم الثان فن تیار ہو گیا ، جس کی بدولت آئے کم از کم لاکھ مخصوں کے حالات معلوم ہو کتے ہیں اورا گر اگر اس برگر کیا کے حسن طن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد یا بھی لاکھ تک بینچ جاتی ہے۔

ا المراكز البرنگر جرمن كے مشہور عربی وان فاضل بین مدت تك ایشیا تك سوسائی كلکته بین كام كیا اصابه كانسخ انبیس كی تھی ہے تھكت میں چھیا اى كتاب كانسخ انبیس كی تھی ہے تھكت میں چھیا اى كتاب كرد بياجه میں صاحب موصوف نے لکھا ہے كوا نه كوئى توم و نیاجی الدی گزری ندا ہے موجود ہے جس نے مسلمانوں كی طرع اساء اور جال ساعظیم الشان فن ایجاد كیا ہوجس كی بدولت آئے ہے كا كھ مخصوں كا حال معلوم ہوسكتا ہے "۔

محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کی مخص کے رتبداور حیثیت کی پرواند کی بادشاہوں سے لے کربڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسمانیاں کیس اور ایک ایک کی پردہ داری کی۔

اس سلسلہ میں بینکڑ وں تقنیفات تیار ہوئیں جن کی اجمالی کیفیت ہے۔

سب سے پہلے اس فن بینی راویوں کی جرح وتعدیل میں بیخی بن سعیدالقطان نے ایک کتاب لکھی وہ اس رتبہ کے فقص متھے کہ امام احمد بن منبل نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ 'میری آ تھموں نے ان کا نظیر نہیں و یکھا''ان کے بعداس فن کوزیادہ رواج ہوا'اور کھر ت سے کتا ہیں کھی تمئیں جن میں سے چندمتاز تقنیفات حسب ذیل ہیں

| كيفيت                                                                               | نام معنف                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خاص ضعیف الروایاو کول کے حال میں ہے۔                                                | رجال عقیلی                                           |
| اس كتاب كانام كتاب الجرح والتعديل ٢٠                                                | رجال احمر بن عبدالعجلي التوني المياه                 |
| بہت ضخیم کتاب ہے۔                                                                   | رجال امام عبدالرحمان بن حاتم الرازى<br>التوفى مع اله |
| مشہور محدث ہیں أيه كتاب خاص ضعيف الروايدا شخاص كے حال ميں ہے۔                       | رجال امام دارقطني                                    |
| اس فن كى سب سے مشہور كتاب ب اور تمام محدثين متاخرين نے اس كوان<br>ماخذ قرار ديا ہے۔ | كامل ابن عدى                                         |

یہ کتابیں قریبا آج ناپید ہیں کیکن بعد کی تصنیفات جوائمی ہے ماخوذ ہیں آج بھی موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب ''تہذیب الکمال'' ہے جوعلا مدمزی (یوسف بن الزکی) کی

تعنیف ہے جنہوں نے ۲۳ ہے میں وفات پائی علاؤالدین مغلطائی التونی ۱۲ کے تیرہ جلدوں میں اس کا تھملہ لکھا علامہ ذہبی التونی ۲۳ ہے ہے اس کا اختصار کیا اور بہت سے محدثین نے اس کے خلاص اور ذیل کھے اور بالآخر حافظ ابن جمر نے ان تمام تعنیفات سے ایک نہایت صفیم کتاب '' تہذیب المتہذیب' کمھی جو بارہ جلدوں میں ہے بالآخر حافظ ابن جمر نے ان تمام تعنیفات سے ایک نہایت صفیم کتاب '' تہذیب المتہذیب' کمھی جو بارہ جلدوں میں ہے اس سے میں میں ہے۔

اورآ جکل حیدرآ بادے شائع ہوئی ہے۔مصنف نے کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں آٹھ برس صرف ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور متند کتاب "میزان الاعتدال" ہے جوعلامہ ذہبی کی تصنیف

ب ٔ حافظ ابن جرنے اس كتاب براضا فدكيا جس كانام لسان الميز ان ہے۔

اساء الرجال كى كتابوں ميں سے تهذيب الكمال تهذيب العبد يب لسان الميز ان تقريب المهذيب، تاريخ كبير بخارى تاريخ صغير بخارى ثقامت اين حبان تذكرة الحفاظ علامهذ بي مشتبه النسبة ذهبي انساب سمعاني تهذيب الاساء

> اس اصول تحقیق کی بنیادخودقر آن مجید نے قائم کردی تھی۔ ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امنُو ۤ إِنْ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (جرات، ١) مسلمانوا گرتمبارے پائ کوئی فاس خبرلائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کرلو۔

مدیث ذیل بھی ای کی موید ہے۔

﴿ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبا أَن يُحدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ﴾

آ دی کے جھوٹے ہونے کی سے کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سے روایت کرو ہے۔

تحقیق واقعات کا دوسرااصول بیتها که جوواقعه بیان کیاجا تا ہے عقلی شہادت کے مطابق بھی ہے یائیں؟

## درايت كى ابتداء:

یدا صول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کردیا تھا' حضرت عائشہ ٹر جب منافقین نے تہت لگائی تو اس طرح اس خبر کومشہور کیا کہ بعض صحابہ " تک مغالطہ میں آ مسے' چنانچہ سمجے بخاری اورمسلم میں ہے کہ حضرت حسان " بھی قاذفین میں شریک تھے'اورای بنا پر صدقذ ف جاری کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے۔

﴿ الَّ الذِينَ جَاءُ وُ ابِالِّا فُكْ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴾ (اور ٢٠)

جن لوگوں نے تہت لگائی وہ تمہارے کروہ میں سے ہیں۔

تغییرجلالین میں منگئم کی تغییر حسب ذیل کی ہے۔

﴿ جماعة من المؤمنين ﴾

یعنی بیتهت لگانے والےمسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔

قرآن مجيدى آيتين حضرت عائش كى برات اورطهارت كے متعلق جونازل ہوئيں ان ميں سے ايك بيہ ب ﴿ وَلُو لَا إِذْ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُو لُ لَنَا آنُ نَتَكُلَّمَ بِهِلْذَا سُبُحْنَكَ هذَا بُهُنَالٌ عَظَيْمٌ ﴾ (اور ١٠)

اور جب تم نے سنا تو پر کیوں نہیں کہدویا کہ ہم کوالی بات بولنا مناسب نہیں سبحان اللہ پر برا بہتان ہے۔ مراجب تم نے سنا تو پر کیوں نہیں کہدویا کہ ہم کوالی بات بولنا مناسب نہیں سبحان اللہ پر برا بہتان ہے۔

عام اصول کی بناپراس فہر کی تحقیق کا پیطریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کئے جاتے پھر دیکھا جاتا کہ وہ ثقہ اور سچے الروایہ ہیں یانہیں؟ پھران کی شہادت لی جاتی 'لیکن خدانے اس آیت میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہددیا کہ یہ بہتان ہے۔

اس سے قطعا ٹابت ہوتا ہے کہ اس متم کا خلاف قیاس جووا قعہ بیان کیا جائے قطعاً مجھ لینا جا ہے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق بعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ سے عہد میں ہو چکی تھی۔

فقہا میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آگ پر کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ "نے حضرت عبداللہ بن عباس " کے سامنے جب اس مسئلہ کو آنخضرت اللہ کی طرف منسوب کیا تو عبداللہ بن عباس " نے کہا اگر یہ جمجے ہوتو اس بانی کے بینے ہے بھی وضوٹوٹ جائے گاجو آگ پرگرم کیا گیا ہو لے حضرت عبداللہ بن عباس " حضرت ابو ہریرہ " کوضعیف الروایہ نہیں بجھتے تھے لیکن چونکہ ان کے زدیک بیدروایت درایت کے خلاف تھی اس لئے انہوں نے تشکیم نیس کی اور یہ خیال کیا کہ بچھنے میں غلطی ہوگئی ہوگی۔

جب صدیوں کی مدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درایت کے اصول بھی منضبط کئے جن میں سے بعض یہ ہیں

ل معیم ترندی باب الوضوه۔

وقال إبن الحوزى و كل حديث رأية يخالف العقول اوينا قض الاصول فاعلم انه موضوع فلايتكلف اعتباره اى لا تعتبررواية و لا تنظر في حرحهم او يكون ممايدفعه الحسر والمشاهدة او مُبَايناً لنص الكتب والسنة المتواترة او الاجماع القطعى حيث لا يقبل شيًّ من ذلك التاويل اويتضمن الافراط بالوعيد الشديد على الامر اليسير وبا لوعد العظيم على الفعل اليسير و هذا الا خير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية ومن ركة المعنى لا تا كلوا القرعة حتى تذبحوها ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه و كل هذا من القرائن في المروى و قدتكون في الراوى كقصة غياث مع كذب المهدى او انفراده عمن لم يدركه بمالم يوجد عند غيرهما او انفراده بشئى مع كونه مما يلزم المكلفين علمه و قطع العذر فيه كما قرره الخطيب في اول الكفاية او بامر حسيم يتو فرالدواعي على نقده كحصرعد و الحاج عن البيت كه

ابن جوزی نے کہا ہے کہ جس صدید کود کھوکہ عقل یا اصول مسلّمہ کے خلاف ہے تو جان اوکہ وہ مصنوعی ہے اس کی نسبت اس بحث کی ضرورت نہیں کداس کے راوی معتبر ہیں یا غیر معتبر اس طرح ہوں دو مدیث قابل اعتبار نہیں جو محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہواور تاویل کی مخبائش ندر کھتی ہوئیا وہ مشاہدہ کے خلاف ہواور تاویل کی مخبائش ندر کھتی ہوئیا وہ حدیث جس بیں فرراسی بات پر بخت عذاب کی دھمکی ہوئیا معمولی کام پر بہت بڑے تو اب کا وعدہ ہوا (اس قیم کی حدیثیں واعظوں اور صوفے وں کے ہاں بہت پائی جاتی ہیں) یا وہ حدیث جس میں افویت پائی جائے مشائل بید دکو بغیر فرن کے نہ کھاؤ' اس لئے بعض محدثین نے افغویت کو راوی کے کذب کی دلیل قرار دیا ہے۔ بیشام قریبے خودروایت سے متعلق ہیں اور بھی بیقر ائن راوی کے متعلق ہوتے ہیں مشائل عیاث کا واقعہ طبقہ مہدی کے ساتھ یا جب کدراوی کوئی الی مدیث میں کو ایک بی راوی ہیاں کرتا ہے حالا نکہ بات ایس ہوتے ہیں مشائل عیاث کا واقعہ طبقہ مہدی کے ساتھ یا جب کدراوی کوئی الی مدیث بین راوی بیان کرتا ہے حالا نکہ بات ایس ہو اس کی تصریح کی ہے گاہ وروایت کرتا ہاس سے ملا تک ندہوئیا وہ مدیث بین راوی بیان کرتا ہے حالا نکہ بات ایس ہو تا میں اس کی تصریح کی ہے گاہ وہ روایت جس میں کمی عظیم الشان واقعہ کا ذکر ہے کہ اگر وہ وہ وہ جوں کو کعیہ کی تھیم الشان واقعہ کا ذکر ہے کہ اگر وہ ہوا ہوتا تو بین کروں آدی اس کو بیان کرتے مشائل بیواقعہ کی دعمن نے حول کو کعیہ کی تھیم الشان واقعہ کا ذکر ہے کہ اگر

اس عبارت کا ماحصل میہ ہے کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اوراس کے متعلق اس نقیق کی ضرورت نہیں کہاس کے راوی معتبر ہیں یانہیں۔

ا \_جوروایت عقل کے مخالف ہو۔

۲۔ جوروایت اصولِ مسلّمہ کے خلاف ہو۔

۳ محسوسات اورمشاہدہ کےخلاف ہو۔

سم قرآن مجید یاحدیث متواتر یا جهاع قطعی کے خلاف ہواوراس میں تاویل کی پچھ تنجائش نہ ہو۔

کے فتح المغیث مطبوع لکھنٹو صفح ۱۱۴ افسوں ہیں ہے کہ یہ کتاب نہایت غلط چھی ہے اس لئے بعض عبار تیں ہم نے اسی آسند کے موافق غلط نقل کی بین بیاصول خود ابن جوزی کے قائم کردونییں بین بلکسابن جوزی نے محدثین کے اصول کوفل کردیا ہے۔

۵\_جس صديث بيس معمولي بات پر سخت عذاب كي دهمكي مو-

٢ \_معمولي كام يربز عانعام كاوعده مو-

٤- وه روايت ركيك المعنى مومثلاً كدوكو بغير ذرك كيّ نه كماؤ .

٨\_جوراوى كى فخص سے الى روايت كرتا ہے كہ كى اور فے نيس كى اور بيراوى اس فخص سے نما ہو۔

9۔جوروایت الی ہو کہ تمام لوگوں کواس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو بایں ہمدایک راوی کے سواکسی اور نے اس کی روایت ندکی ہو۔

۱۰۔ جس روایت میں ایسا قابل اعتبا واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آ دمی اس کوروایت کرتے' باد جوداس کےصرف ایک بی راوی نے اس کی روایت کی ہو۔

ملاعلی قاری نے جوموضوعات (نسومطبوعہ مجتبائی وہلی صفح ۹۳ تا خاتمہ کتاب) کے خاتمہ میں حدیثوں کے نامعتر ہونے کے چنداصول تفصیل سے لکھے ہیں اوران کی مثالیں نقل کی ہیں ہم اس کا خلاصداس موقع پرنقل کرتے ہیں۔ حصر من فروں نامی میں اوران کی مثالیں نقل کی ہیں ہم اس کا خلاصداس موقع پرنقل کرتے ہیں۔

ا۔ جس حدیث میں نفنول ہاتیں ہوں جورسول اللہ وہ کے زبان سے نہیں نکل سکتیں مثلاً یہ کہ''جو محض لاالہالا اللہ کہتا ہے خدااس کلمہ سے ایک پرند پیدا کرتا ہے جس کے ستر زبانیں ہوتی ہیں ہرزبان میں ستر ہزار لفت ہوتے ہیں'انے۔ ۲۔ وہ حدیث جومشا ہدہ کے خلاف ہو'مثلاً یہ حدیث کہ'' بینگن کھانا ہر مرض کی دوا ہے۔''

٣ ـ وه حديث جومرع حديثول كے مخالف مو۔

٣- جوحديث واقع كے خلاف ہومثلاً ميركه ' دهوپ ميں ركھے ہوئے پانی سے عسل نہيں كرنا جاہئے كيونكداس سے برص پيدا ہوتا ہے ' ۔

۵۔ وہ حدیث جوانبیاءعلیم السلام کے کلام ہے مشابہت ندر کھتی ہو مثلاً بیصدیث کہ'' تین چیزیں نظر کورتی آ دیتی ہیں مبزہ زارا آب روال خوبصورت چیرہ کا دیکھنا''۔

۲ \_ وہ صدیثیں جن میں آئندہ واقعات کی پیشین کوئی بقید تاریخ ندکور ہوتی ہے مثلاً یہ کہ فلاں سنداور فلاں تاریخ میں بیرواقعہ چیش آئے گا۔

ے۔ وہ حدیثیں جو طبیبوں کے کلام ہے مشابہ ہیں مثلاً مید "مریسہ کے کھانے سے قوت آتی ہے" یا مید کہ
"مسلمان شیریں ہوتا ہے اور شیر بی پیند کرتا ہے۔"

٨ ـ وه صديث جس كے غلط ہونے كے دلائل موجود بيوں مثلاً عوج بن عنق كا قد تين ہزار كر كا تھا۔

9۔ وہ حدیث جومرت کقر آن کے خلاف ہو مثلاً دنیا کی عمر سات ہزار برس کی ہے کیونکدا کریدروایت سیح ہوتو ہر مخص بتا دے گا کہ قیامت کے آنے میں اس قدر دریہ ہے حالا تکہ قر آن سے ٹابت ہے کہ قیامت کا وقت کی کومعلوم نہیں۔

> ۱۰۔ووحدیثیں جوخصر علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ ۱۱۔جس صدیث کے الفاظ رکیک ہوں۔

۱۲۔ وہ حدیثیں جوتر آن مجید کی الگ الگ سورتوں کے فضائل میں وارد ہیں' حالانکہ بیصدیثیں تغییر بیضا دی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہیں۔

ان اصول سے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور ان کی بنا پر بہت کی روایتیں روکر دیں مثلاً ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 'آ تخضرت میں کے خیبر کے یہود یوں کو جزیہ سے معاف کر دیا تھا 'اور معافی کی وستاو پر تکھوا دی تھی'' ملاعلی قاری اس روایت کے متعلق تکھتے ہیں کہ بیر وایت مختلف وجوہ سے باطل ہے۔

ا۔اس معاہدہ پرسعد بن معاذ<sup>ہ</sup> کی گوائی بیان کی جاتی ہے حالا تکہوہ غزوہ خندق میں وفات پانچکے تھے۔ ۲۔دستاویز میں کا تب کا نام معاویہ ہے ٔ حالا تکہوہ فتح مکہ میں اسلام لائے۔

۵ نیبروالوں نے اسلام کی بخت مخالفت کی تھی ان ہے جزید کیوں معاف کیا جاتا۔

۲۔ عرب کے دور دراز حصول میں جب جزید معاف نہیں ہوا ٔ حالانکہ ان لوگوں نے چندال مخالفت اور دشمنی نہیں کی تھی تو نیبر والے کیونکر معاف ہو کتے تھے۔

ے۔اگر جزیدان کومعاف کردیا ممیا ہوتا تو بیاس بات کی دلیل تھی کہ دہ اسلام کے خیرخواہ اور دوست اور واجب الرعابیہ بین ٔ حالا تکہ چندروز کے بعد خارج البلد کردیئے مھے۔



### تنجره

سیرت کی بیا بک اجمالی اور سادہ تاریخ تھی اب ہم اس پر مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسیرت پراگر چہ آج بھی سینکڑ وں تصنیفیں موجود ہیں کیکن سب کا سلسلہ جا کرصرف تین چار کتابوں پرختی ہوتا ہے سیرت ابن اسحاق داقد ی ابن سعد طبری ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ ان سے متاخر ہیں اور ان بھی جو واقعات فرکور ہیں زیاوہ تر انمی کتابوں سے لئے مجھے ہیں۔ ( کتب حدیث کا جوکلوا ہے اس سے اس مقام پر بحث بیس) اس بنا پرہم کو فرکورۂ بالا کتابوں پر زیاوہ تفصیل اور تدقیق سے نظر ڈالنی چاہئے۔

ان میں سے واقد کی تو ہالکل نظرانداز کرویے کے قابل ہے محد ثین بالا نفاق لکھتے ہیں کہ وہ خودا ہے جی سے روایتیں گھڑتا ہے اور حقیقت میں واقد کی تصنیف خوداس بات کی شہادت ہے ایک ایک بڑی واقعہ کے متعلق جس تھم کی گونا کوں اور دلیسے تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے آج کوئی بڑا ہے بڑا واقعہ نگارچشم دیدواقعات اس طرح قلمبند نہیں کرسکا۔

واقد کی کے سوا باقی اور تیموں مصنفین اعتبار کے قابل ہیں این اسحاق کی نبست اگر چدامام مالک اور بعض محد ثین نے جرح کی ہے تاہم ان کا بیر تبد ہے کہ امام بخاری اپنے رسالہ ' ہڑ والقر اُق' میں ان کی سند ہے روایتی نقل کرتے ہیں اور راویوں کرتے ہیں اور راویوں کرتے ہیں اور راویوں کرتے ہیں این سعد اور طبری میں کی کو کام نہیں اس لئے جو کچھ بیان کرتے ہیں اور راویوں تصنیفات کے مستد ہونے پر چندان اثر نہیں والنا کہ بہت ہے واقعہ نے الروایة اور غیر مستند ہیں اس کے علاوہ این اسحاق کی کتاب کو ترجہ بیان کرتے ہیں اور راویوں کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں این ہشام نے این اسحاق کی کتاب کو ترجہ اور تہذیب کے بعد جس صورت کے دریعہ ہیں اس کے موجود ہے لیکن این ہشام نے این اسحاق کی کتاب کو ترجہ اور تہذیب کے بعد جس صورت میں بدل دیاوہ میں آئی جو موجود ہے لیکن این ہشام نے این اسحاق کی کتاب کو تربہ اور تہذیب کے استادی کہتے ہیں 'دو وضعیف ہے' این سعد کی نصف ہے دور ہیں این مین کرتے ہیں' دو وضعیف ہے' این سعد کی نصف ہے زیادہ روایتیں واقد می کے ذریعہ سے ہیں اس لئے ان روایتوں کا وہی رتبہ ہے جو خود میں رہ ہے جو خود واقد می کی روایتوں کا ہوں کا وہی رتبہ ہے جو خود واقد می کی روایتوں کا ہوں کا وہی رتبہ ہے جو خود واقد می کی روایتوں کا ہوئی دوروایتیں واقد می کے ذریعہ سے ہیں اس لئے ان روایتوں کا وہی رتبہ ہے جو خود واقد کی کی روایتوں کا ہوئی روایتوں کو میں دوروں کو ان کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کو دی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دو

طبری کے بوے بوے شیوخ روایت مثلاً سلمه ابرش این سلمه وغیر وضعیف الروایہ ہیں۔

اس بنا پرمجمو کی حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کا ہم پلے نہیں البتدان میں سے تحقیق و تقید کے معیار پر جواتر جائے وہ ججت اور استناد کے قابل ہے۔

سیرت کی کتابوں کی کم پائیگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحقیق اور تنقید کی ضرورت احادیث احکام کے ساتھ مخصوص کر دی گئی بعنی وہ روایتیں تنقید کی زیادہ مختاج ہیں جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں 'باتی جوروایتیں سیرت اور فضائل وغیرہ سے متعلق ہیں'ان ہیں تشد داورا حتیاط کی چنداں حاجت نہیں' حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے پاید کے محدث ہیں' سیرتِ منظوم کے دیبا چہ میں لکھتے ہیں۔

﴿ و ليعلم الطالب ان السيرا تحمع ماصح و ماقد انكرا ﴾

طالب کوجاننا جاہے کہ سرت میں جمی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں صحیح بھی اورغلط بھی۔

یمی وجہ ہے کہ منا قب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف رواییتیں شائع ہو گئیں اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کا درج کرتا جائز رکھا' علامہ ابن تیمیہ کتاب التوسل (مطبوعہ مطبع المنار' صغیہ ۹۹) میں لکھتے ہیں۔

﴿ قدرواه من صنف في عمل يوم و ليلةٍ كابن السنى و ابى نعيم و في مثل هذه الكتب احاديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء ﴾ اس صديث كايرات واليون في الشريعة باتفاق العلماء ﴾ اس صديث كوان لوكول في روايت كياب جنهول في رات ون كاعمال من كتابين تعنيف كي بين مثلاً ابن السنى اور ابوقيم اوراس من كرت سي مجوفى حديثين موجود بين جن براعتاد كرنا ناجائز ب اوراس برتمام علاكا انقاق ب-

عاکم نے متدرک میں بیہ صدیث روایت کی ہے کہ جب حضرت آ دم " ے خطا سرز دہوئی تو انہوں نے کہا اسے خدا! میں تجھ کو تھ وقت کا داسطہ دیتا ہوں کہ میری خطا معاف کرد ہے " ۔ خدا نے کہا" تم نے محمد وقت کا کو اسطہ دیتا ہوں کہ میری خطا معاف کرد ہے " ۔ خدا نے کہا" تم نے محمد وقت کا کو کو تکر جانا؟" معنرت آ دم " نے کہا" میں نے سرا تھا کرعرش کے پایوں پرنظر ڈالی تو یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سے میں نے قیاس کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس محفی کا نام ملایا ہے وہ ضرور تجھ کو محبوب ترین خلق ہوگا" خدا نے کہا" آ دم! تم نے کے کہا اور محمد وقت تو میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا" عاکم نے اس صدیت کو تقل کر کے لکھا ہے کہ یہ صدیت کو تقل کر کے لکھا ہے کہ یہ صدیت کو تقل کر کے لکھا ہے کہ یہ صدیت کو تقل کر کے لکھا ہے کہ یہ صدیت کے ہا ما مدابن تیمیہ عاکم کا یہ قول تقل کر کے لکھتے ہیں :

﴿ واما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث و امثاله فهذا مما انكره عليه اثمة العلم بالحديث و هي موضوعة مكذوبة عند اهل المعرفة بالحديث .... و كذلك احاديث كثيرة في مستدركه يصححا وهي عند اثمة اهل العلم بالحديث موضوعة ﴾ [

عاکم کا اس متم کی عدیثوں کو محیح کہنا ائمہ حدیث نے اس پراٹکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حاکم بہت می جبوفی اور موضوع حدیثوں کو محیح کہتے ہیں۔ای طرح حاکم کی متدرک میں بہت می حدیثیں ہیں جن کوحاکم نے مجبح کہا ہے خالا تکہ وہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔

علامه موصوف ایک اور موقع پرایوانشخ اصفهانی کی کتاب کا تذکره کرک لکھتے ہیں (صفحه ۱۰۱٬۱۰۵)

و و فیها احادیث کثیرة قویة صحیحة و حسنة و احادیث کثیرة ضعیفة موضوعة و اهیة
و کذلك مایرویه خیثمة بن سلیمان فی فضائل الصحابة و ما یرویه ابو نعیم الاصبهانی
فی فضائل الحلفاء فی کتاب مفرد و فی اول حلیة الاولیاء و ما یرویه ابوبكر الحطیب
و ابو الفضل بن ناصر و ابو موسی المدینی و ابو القاسم بن عساكر و الحافظ عبدالغنی

وا مثالهم ممن له معرفة بالحديث. ﴾

اوراس میں بہت ی حدیثیں ہیں جوتو ی ہیں اور حسن ہیں اور بہت ی ضعیف اور موضوع اور مہمل ہیں اورای طرح وہ حدیثیں جونثید بن سلیمان سحابہ ﷺ نے فضائل میں روایت کرتے ہیں اور وہ حدیثیں جوابوہیم اصغبائی نے ایک مستقل کتاب میں خلفاء کے فضائل میں روایت کی ہیں اور حلیۃ الاولیا کے اول میں اورای طرح وہ روایتیں جوابو بکر خطیب اور ایوالفضل اورا بوموئی مدینی اورا بن عساکراور حافظ عبدالغنی وغیرہ اوراان کے پاید کے لوگ روایت کرتے ہیں۔

غورکروابوقیم خطیب بغدادی ابن عسا کرنا فظ عبدالغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے باوجوداس کے بیہ لوگ خلفاءاورصحابہ سے فضائل میں ضعیف حدیثیں ہے تکلف روایت کرتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ بیہ خیال عام طور پر بھیل گیا تھا کہ صرف حلال وحرام کی حدیثوں میں احتیاط اور تشدد کی ضرورت ہے ان کے سوااور روایتوں میں سلسلہ سندنقل کردینا کافی ہے تقید اور شخصیت کی ضرورت نہیں۔

موضوعات ملاعلی قاری میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک واعظ نے بیہ صدیث بیان کی کہ'' قیامت میں خدا آ تخضرت و اللہ کی کہ'' قیامت میں خدا آ تخضرت و اللہ کو اپنے ساتھ میں بھائے گا'''امام ابن جربر طبری نے سنا تو بہت برہم ہوئے اور اپنے دروازہ پر بیہ فقرہ لکھ کر لگا دیا کہ'' خدا کا کوئی ہم نشین نہیں''اس پر بغداد کے قوام بخت برا فروختہ ہوئے اور امام موصوف کے گھر پراس قدر پھر برسائے کہ دیواریں ڈ ھک گئیں لے

اس موقع پرایک خاص نکتہ لی ظاہرے نیا ہے ہے۔ کہ حدیث وروایت میں امام بخاری اور سلم سے بڑھ کر کوئی خض کا مل فن نہیں پر راہوا رسول اللہ وہ نا ہے ہے۔ اور خلوص اور خیفتگی تھی اس کے لیا ظ ہے بھی وہ تمام محد ثین پر ممتاز تھے باوجو داس کے فضائل و مناقب کے متعلق جس قتم کی مبالغہ آمیز روایتیں بیٹی 'ابوقیم پر الراطبرانی وغیرہ میں پائی جاتی میں پائی جاتی میں بائی جاتی میں بائی جاتی میں بائی جاتی ہیں بخاری اور مسلم میں ان کا پیتے نہیں لگتا' بلکہ اس قتم کی حدیثیں جو نسائی 'ابن ماجہ تر ندی وغیرہ میں پائی جاتی میں بائی جاتی ہیں مثل بیدوایت کہ جب آئی جاتی ہے کہ جس قدر خصیق و نقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے مبالغہ آمیز روایتیں گفتی جاتی ہیں مثلاً بیدوایت کہ جب آئی خضرت و ایک میں آئی تو ایوان کسری کے ۱۳ کئر ہے گر پڑے آ آئی فارس بچھ گئی' بحیر ہ طبر یہ خشک ہوگیا ہیں تھی 'ابوقیم' خراکھی' ابن عساکر'اورا بن جریر نے روایت کی ہے' لیکن تھی بخاری اور تھی مسلم بلکہ سے اس کی کہا تی بیٹیں۔

سیرت پرجو کتابیں گامی گئیں وہ زیادہ ترائی قتم کی کتابوں (طبرانی میمی الوقیم وفیرہ ہے) ماخوذ ہیں اس کئے ان میں کثر ت سے کمزور روایتیں ہوتی ہیں۔
ان میں کثر ت سے کمزور روایتیں درج ہوگئیں اورائی بناپر محدثین کو کہنا پڑا کہ سیر میں ہرتنم کی روایتیں ہوتی ہیں۔
محدثین نے جواصول قرار دیئے تھے سیرت کی روایتوں میں لوگوں نے اکثر نظر انداز کر دیئے محدثین کا سب محدثین نے جواصول قرار وایت کا سلسلہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے پائے کین آنخضرت والگا کے حالات سے پہلا اصول میہ ہے کہ روایت کا سلسلہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع ہیں محابہ میں سے کوئی محفی ایسانہیں جس کی عمر آنخضرت والگا کے حالات کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو سب سے معمر حضرت ابو بکر میں وہ آنخضرت والگا سے عمر میں دو ہری کم تھے کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو سب سے معمر حضرت ابو بکر میں وہ آنخضرت و بھی سے میں دو ہری کم تھے کی ولادت کے وقت روایت کے قابل ہو سب سے معمر حضرت ابو بکر میں وہ آنخضرت و بھی کے میں دو ہری کم تھے ا

ای بنا پرمیلا دے متعلق جس قدرروایتیں ہیں ان میں ہے اکثر متعل نہیں اورای بنا پر بہت دوراز کارروایتیں کھیل گئیں' مثلاً ابوقیم نے آنخضرت وہی کا والدہ ما جدہ کی زبانی روایت کی ہے کہ'' جب آنخضرت وہی پیدا ہوئے تو بہت ہے پرندآ کرمکان میں بھر گئے جن کی زمرد کی منقاراور یا قوت کے پر تھے' پھرایک سفید بادل آیا اور آنخضرت وہی کواٹھالے گیااورندا آئی کہاس بچہکومشرق ومغرب اورتمام دریاؤں کی سیر کراؤ' کہ سب لوگ بہچان لیس لے

مغازی کا بڑا حصدامام زہری ہے منقول ہے کیکن ان کی اکثر روایتیں جو سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں غدکور ہیں 'منقطع ہیں بیعنی او پر کے راویوں کے تام غدکورنہیں ۔

۴۔ نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور مصنفین مثلًا امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو پچھ کھھا اس میں اکثر جگہ متندا جادیث کی کتابوں سے کامنہیں لیا۔

بعض واقعات نہایت اہم ہیں،ان کے متعلق صدیث کی کتابوں میں ایسے مقید معلومات موجود ہیں جن ہے تمام مشکل حل ہوجاتی ہے نیکن سیرت اور تاریخ ہیں ان معلومات کا ذکر نہیں مثلاً سیامر کہ جب آنخضرت وہا ہم جرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس کی طرف ہے شروع ہوئی؟ ایک بحث طلب واقعہ ہے نمام ارباب سیراور موزجین کی تصریحات ہے تابت ہوتا ہے کہ خود آنخضرت وہا نے ابتدا کی لیکن سنن ابی داؤد میں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو یہ خطاکھا کہ ''تم نے محمد کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے ان کو نکال دو اور نہ ہم خود مدینہ آ کرتمہار ااور محمد دونوں کا استیصال کر دیں گئے '' سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بیرواقعہ سرے سے منقول نہیں ۔

مصتفین سیرت میں ہے بعض لوگوں نے اس نکتہ کو سمجھا'اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کوشلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت می روایتیں صحیح حدیثوں کے خلاف درج ہوگئی ہیں' لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکی تھی'اس لئے اس کی اصلاح نہ ہوسکی' حافظ ابن حجرا یک موقع پر دمیاطی کا ایک قول نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ و دل هـذا عـلى انـه كـان يعتقد الرحوع عن كثير مما وافق فيه اهل السير و خالف الاحـاديث الـصـحيـحة و ان ذلك كـان منه قبل تضلعه منها و لخروج نسخ كتابه و انتشاره لم يتمكن من تغيره ﴾ على

یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور سیح حدیثوں کی مخالفت کی تھی اپنی رائے ہے رجوع کیا کیکن چونکہ کتاب کے نسخ پھیل مجئے تضاس لئے اس کی اصلاح نہ کرسکے۔

" - سیرت میں انگلوں نے جو کتا ہیں تکھیں'ان سے مابعد کے لوگوں نے جورواییتی نقل کیں انہی کے نام سے کیں'ان کے مشتند ہونے کی بنا پر'لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ لیا'اور چونکہ اصل کتا ہیں ہر محض کو ہاتھ نہیں آ سکتی

ل مواجب لدنييس بدروايت نقل كى جاس ميس با عبام الغدة ميز باتي جي مي في معمو كى كاز أقل كرديا جـ

ع فروه بدر عموقع يرجم اس حديث كاصلى الفاظفل كرين عـ

ت زرقانی جلد استحداا۔

تھیں اس لئے لوگ راویوں کا پہتہ ندلگا سکے اور رفتہ روایتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں اس تدلیس کا پہنچہ ہوا کہ مثلاً جوروایتیں واقدی کی کتاب میں مذکور ہیں ان کولوگ عمو ماغلط بچھتے ہیں کیکن انہیں روایتوں کو جب ابن سعد کے نام نے تقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کومعتر سجھتے ہیں حالا نکہ ابن سعد کی اصلی کتاب ہاتھ آئی تو پہتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقد تی تی ہے لی ہیں۔

۳ روایت کے متعلق جواصول منفبط ہوئے صحابہ کے متعلق ان ہے بعض موقعوں پرکام نیس لیا گیا مثلاً اصول روایت کی رو سے رواۃ کے مختلف مدارج ہیں کوئی راوی نہایت ضابط نہایت معی نہم نہایت و قیقہ رس ہوتا ہے کسی میں یہ اور بھی کم ہوتے ہیں یہ فرق مراتب جس طرح فطرۃ عام راویوں میں پایاجا تا ہے میں یہ اور محترت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہر یرہ کی روایت پراور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہر یہ کی روایت پراور حضرت عبداللہ بن عمراس کا ذکراو پرکز رچکا اس بنا پرکیس۔

اختلاف مراتب کی بنیاد پربوے بوے معرکۃ الآرامسائل کی بنیادقائم ہے مثلاً دورواتیوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس بحث کے فیصلہ میں مسیح طریقہ بیہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روایت کے راویوں کا دوسری روایت کے راویوں سے عالی رتبہ ہونا ٹابت کر دیا جائے ( گودونوں راوی ثقہ جیں) اور بیاس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا، لیکن صحابہ میں آ کربیاصول بیکا رہوجا تا ہے۔ فرض کروایک روایت صرف حضرت مر سے صردی ہے اور دوسری کی بدوی عرب سے مردی ہے اور دوسری کی بدوی عرب سے مردی ہے بس نے مرجر میں صرف ایک دفعہ اتفاقا آ تخضرت واللہ کود کی لیاتھا، تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہوجاتا ہے علامہ مازری مشہور محدث بین علامہ نووی شرح می مسلم میں اکثر ان سے استناد کرتے ہیں انہوں نے اس تعیم کی مخالفت کی تھی چنا نے حافظا بن خرنے اصابہ کے دیا چہ (صفحہ انا) میں ان کا بیقول نقل کیا ہے۔

ولسنانعنى بقولنا الصحابة عدول كل من راه فلل يوماً مااوزاره لماماً او احتمع به لغرض وانصرف عن كتب وانما نعنى به الذين لا زموه و عزّروه و نصروه واتبعوا النور الذى انزل معه او أليك هم المقلحون \_ ﴾

یہ مقولہ کہ محابہ سب عادل ہیں ہم اس سے ہرا یہ فض کومراد نہیں لیتے جس نے آنخضرت کی کواتفا تادیکے لیایا آنخضرت و کی سے کی غرض کے لئے ملااور پھرفورآوا پس چلا کیا ابلکہ ہم ان لوگوں کومراو لیتے ہیں جو آنخضرت کی خدمت میں بہ التزام دے اور آپ کی اعانت و مدد کی اوراس نور کی پیروی کی جو آنخضرت کی پرنازل ہوا کی لوگ کا میاب ہیں۔

کیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی علامہ مازری نے بے شہریہ نظمی کی کہ عدالت کے وصف کو مطلقا مقربین محابہ " ہے مخصوص کر دیا'اس بنا پر محدثین کی مخالفت ان سے بیجانبیں لیکن اس میں کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر " وعمر" وعلی " کی روایت را ایک عام بدوی کی روایت کے برا برنبیں ہو سکتیں خصوصاً ان روایتوں کے متعلق یہ فرق ضرور الحوظ رکھنا جا ہے جوفقہی مسائل یا دقیق مطالب سے تعلق رکھتی ہیں۔

۵۔ارباب سراکٹر واقعات کے اسباب وعلل سے بحث نہیں کرتے ندان کی تلاش وتحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ،اگر چداس میں شرنبیں کداس باب میں یورپ کا طریقہ نہایت غیرمعندل ہے یور پین مورخ ہرواقعہ کی علت

تلاش کرتا ہے اور نہایت دور دراز قیاسات اور اختالات سے سلسلۂ معلومات پیدا کرتا ہے اس میں بہت کچھاس کی خود غرضی اور خاص مطلح نظر کو دخل ہوتا ہے۔وہ اپنے مقصد کوا یک محور بنالیتا ہے نمام واقعات ای کے گردگردش کرتے ہیں بخلاف اس کے اسلامی مؤرخ نہایت سچائی اور انصاف اور خالص بے طرف داری سے واقعات کو ڈھونڈ تا ہے اس کواس سے بچھ غرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے غرجب پڑ معتقدات پراور تاریخ پر کیا پڑے گا'اس کا قبلۂ مقصد صرف واقعیت ہوتی ہے وہ اس پراپ معتقدات اور قومیت کو بھی قربان کردیتا ہے۔

لیکن اس میں حدے زیادہ تفریط ہوگئی اس بات سے بیخے کے لئے کہ واقعات رائے سے خلوط نہ ہوجا نیں وہ پاس پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالٹا اور ہر واقعہ کو خشک اور ادھورا چھوڑ ویتا ہے مثلاً اکثر لڑائیوں کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ آنخضرت وہ کھا نے فلال قبیلہ پر فلال وقت فوجیں بھیج ویں کیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے جس سے عام ناظرین پر بیا اثر پڑتا ہے کہ کفار پر تملہ کرنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں صرف بیعام وجہ کا فی ہے کہ وہ کا فرین اس سے خالفین بیاستدلال کرتے ہیں کہ اسلام تکوار سے پھیلا ہے ضرورت نہیں صرف بیعام وجہ کا فی ہے کہ وہ کا فرین پر فوجیس گئیں وہ پہلے سے آ ماد و جنگ اور مسلمانوں پر حملہ کی حقاد یاں کر بھی جھے۔

آ۔ یہ کاظر کھنا ضرور ہے کہ واقعہ کی نوعیت کے بدلنے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے مثلاً ایک رادی جو ثقنہ ہے ایک ایسامعمولی واقعہ بیان کرتا ہے جوعمو ما پیش آتا ہے اور پیش آسکتا ہے تو ہے تکلف یہ روایت تسلیم کر لی جائے گی کیکن فرض کر ووئی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جوغیر معمولی ہے تجربہ عام کے خلاف ہے گرد و پیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا 'تو واقعہ چونکہ زیادہ مختاج شوت ہے' اس لئے اب راوی کامعمولی درجہ وثوق کافی نہیں ہوسکتا' بلکہ اس کومعمولی درجہ وثوق کافی نہیں ہوسکتا' بلکہ اس کومعمولی درجہ سے زیادہ عاول زیادہ مختاط زیادہ نکتہ دان ہونا چاہئے۔

مثلاً ایک بحث یہ ہے کہ روایت کرنے کے لئے کسی عمر کی قید ہے یائیس؟ اکثر محدثین کا ندہب ہے کہ ہ برس کا طرحہ یائیس؟ اکثر محدثین کا ندہب ہے کہ ہ برس کا عمر میں آنخضرت وہ کی تول یافعل کی روایت کی لئر کا حدیث کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگئ محدثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن الربع ایک سحابی سے آنخضرت وہ کا ہے وفات فرمانے کے وقت وہ پانچ برس کے بچے تھے۔ آنخضرت وہ کا نے ایک دفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پرکلی کا پائی ڈال دیا تھا۔ اس واقعہ کو انہوں نے جوان ہوکرلوگوں سے بیان کیا اور مب نے بیردوایت قبول کی اس سے تابت ہوا کہ میرس کی عمر کی روایت قبول ہو بکتی گا ہے۔

اس كے برخلاف بعض محدثين كى رائے ہے كہ كمن كى روايت قابل جمت نيس افتح المغيث ميں ہے۔ ﴿ ولكن قدمنع قوم القبول هنا اى فى مسئله الصبى خاصة فلم يقبلوا من تحمل قبل البلوغ لان البسبى مظنة عدم الضبط و هوو جه للشافعية ..... و كذا كان ابن المبارك يتوقف فى تحديث الصبى ﴾ ( كتاب فرسفى ١٦٢)

ل ید پوری بحث فتح المغیث صفحه ۱۲۱ تاصفحه ۱۲۸ میں ہے۔

لیکن ایک جماعت بہال تبول روایت سے منع کرتی ہے خصوصا بچوں کی روایت کے مسئلہ میں بلوغ سے پہلے جوروایت كى يجەنے ئى ہواس كووہ تبول نبيس كرتى مواقع كى يمى رائے ہے اى طرح عبدالله بن مبارك بھى بچدكى حديث روایت کرنے میں توقف کرتے ہیں۔

لیکن اثبات دنی دونوں پہلو بحث طلب ہیں بے شبہ ہرس کا بچدا کریدوا قعہ بیان کرے کہ میں نے فلا المحض کو و یکھا تھا'اس کے سریر بال تھے یا وہ بوڑ ھاتھا' یااس نے مجھ کو کود یوں میں کھلا یا تھا' تو اس روایت میں شبہہ کرنے کی وجہ نہیں' کیکن فرض کرووی بچے ہیر بیان کرتا ہے کہ فلا استخف نے فقہ کا بیرو قبق مسئلہ بتایا تھا' تو شبہ ہوگا کہ بچے سنے سیجے طور سے مئلدكوسمجابعي تفايانبين؟

فقهانے اس تکت کولموظ رکھا ہے فتح المغید من شرح مبذب سے فقل کیا ہے۔

﴿ قبول اخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالا فتاء و رواية الاخبار و نحوه ﴾ (نزمطبوء للمفومق،١٣١)

بالميزاز كے كى روايت ان واقعات كے متعلق جود كيمنے سے تعلق ركھتے ہيں مقبول ہے ليكن جو باتيں تقليات ميں داخل جي مثلاً فتوى ياحد يدى روايت وان شي الناكى روايت مقبول نيس \_

لکین عام طورے بیاصول شلیم نہیں کیا حمیا، فتح المغیب میں ہے۔

﴿ ثم النصبط نوعاذ ظاهر و باطن فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به و هو الفقه و مطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هوالضبط ظاهرا عند الاكثر لانه يحوز نقل الخبر بالمعنى فيلحقه تهمة تبديل المعنى برواية قبل الحفظ او قبل العلم حين سمع و لهذا المعنى قلت الرواية عن اكثر الصحابه لتعذر هذا المعنى قال و هذا الشرط و ان كان على مابينا فان اصحاب الحديث قل مايعتبرونه في حق الطفل دون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل او حضوره احاز و اروایته . 🏚 (مخرا۱۲)

محر منبط لل کی دونشسیں ہیں کا ہری اور باطنی کا ہری کے بیعن ہیں کہ لفظ کے لغوی معنی کا نحاظ رکھا جائے باطنی کے بید معنى كرشرى تكم جس بنا يرمتعلق بين اس كالحاظ ركها جائ اس كوفقه كت بين ليكن مطلقاً جومنبط راوى كے لئے مشروط ب ا كثرول ك نزديك ووصرف فاجرى منبط ب كونك ان لوكول ك نزديك روايت بالمعنى جائز باى بناير سنت وقت قلت حفظ یا قلت علم کےسب سے روایت کے اداکر نے میں راوی پرمغہوم کے بدل دینے کاشبہ موسکتا ہے بیدوجہ ہے کہ ا كشر صحابه " في بهت كم حديثين روايت كين كيونكه مغبوم كابعيندروايت مين قائم ركهنا مشكل ب ليكن محدثين بيد يحق میں (بے عقل کے حق میں نہیں) اس کا اعتبار کرتے بلکہ بچدان کے فزویک جب نفنے اور مجلس میں شریک ہونے کے قابل ہو گیا تواس کی روایت کوجائز بھتے ہیں۔

لے سبط کا لفظ محد شین کی ایک اصطلاح ہے جس کی معنی ہیں کی روایت کے الفاظ اور مطلب کو اچھی طرح سجمنا اور او اکر نا۔

ا یک میہ بحث ہے کہ جومحابہ " فقیدنہ نظے ان کی روایت اگر قیاس شرق کے خلاف ہوتو واجب اعمل ہوگی یا نہیں؟اس کے متعلق بحرالعلوم امام فخر الاسلام کا ند ہب نقل کر کے لکھتے ہیں۔

و وجه قول الامام فخر الاسلام ان النقل بالمعنى شائع و قلما يوجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة قدرويت بعبارات مختلفة ثم ان تلك العبارات ليست مترادفة بل قدروى ذلك المعنى بعبارات محازية فاذا كان الراوى غير فقيه احتمل الخطاء في فهم المعنى الحمرادى الشرعي بعبارات معاذ الله عن المحمرادي الشرعي معاذ الله عن ذلك (ثرح ملم ملوي كمنو مؤهم)

امام فخرالاسلام کے قول کی وجہ یہ ہے کدروایت بالعنی عام طور پرشائع ہے اورایہا بہت کم ہوتا ہے کہ روایت باللفظ کی جائے کیونکر ایک ہی واقعہ مختلف الفاظ میں اوا کیا مجاہے اور یہ الفاظ باہم مترادف بھی نیس بلکہ اکثر مجازی عبارتوں میں مطالب اوا کئے مجے بین اس بتا پر جب راوی فقیہ نہ ہوگا تو احتال ہوگا کہ اس نے مطلب مقعود شری کے بچھنے میں فلطی کی ہواس سے معاذ اللہ بیل زم نہیں آتا کہ محالی کی طرف جموٹ کی نسبت کی جائے۔

محدثین اس اصول سے کہ'' واقعہ جس درجہ کا اہم ہو شہادت بھی ای درجہ کی اہم ہونی چاہیے'' بے خبر نہ تھے۔ امام بہلی کتاب المدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں۔

﴿ اذاروينا عن النبى مَنْ الله في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد و انتقدنا في الاسانيد و انتقدنا في الرحال واذاروينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد و تسامحنا في الرحال ﴾ (التيم المرحال الله المرحال المرحال

جب ہم آنخفرت اللہ اللہ احرام اوراحکام کے متعلق صدیث روایت کرتے ہیں تو سند میں نہایت تشد دکرتے ہیں اور راویوں کو پر کھ لیتے ہیں لیکن جب فضائل اور اواب وعقاب کی صدیثیں آتی ہیں تو ہم سندوں میں مبل اٹھاری کرتے اور راویوں کے متعلق چٹم پوٹی کرتے ہیں۔

امام احمد بن منبل كا قول ہے۔

﴿ ابن اسحاق رحل تسكتب عنه هذه الاحاديث يعنى المغازى و نحوها و اذا حاء الحلال و الحرام اردنا قوما هكذا و قبض اصابع يديه الاربع ﴾ (فخ المغيد منو ١٢٠) الحلال و الحرام اردنا قوما هكذا و قبض اصابع يديه الاربع ﴾ (فخ المغيد منو ١٢٠) اين اسحال اس دوايت كي جاسكي بين ليمن جب طال وحرام ك اين اسحال المرام ك مناكرة مم وايد وك دركار بين مركم كرانبول في جارا لكيال بنوكر كرد باليل \_

اس سے تابت ہوا کہ محدثین واقعہ کی اہمیت کی بنا پر راوی کے درجہ کا لحاظ رکھتے تھے۔اس بنا پر ابن اسحاق کی نسبت امام ابن منبل نے بیتفریق کی کے'' حلال وحرام میں ان کی شہادت معتبر نہیں کی نین مغازی میں ان کا اعتبار ہے''۔ یہ وئی اصول ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہواک درجہ کی شہادت ہوئی جا ہے اور یہ کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی ہے۔ اور یہ کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی ہے۔ اور یہ کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہوئی ہے۔

نوعیت واقعہ کی اہمیت کا خیال فتہائے حنفیہ نے طحوظ رکھا' اس بنا پران کا ند ہب ہے کہ جوروایت قیاس کے خلاف ہواس کی نسبت بید کھنا چاہئے کہ راوی فقیدا ورمجہ تدبھی ہے یانہیں 'منار میں ہے

﴿ والراوى ان اعرف بالفقه والتقدم في الاحتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة كان حديثه حجة يترك به القياس خلافا لمالك وان اعرف بالعدالة والضبط دون الفقه كانس و ابى هريرة ان وافق حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الا بالضرورة ﴾ (فرالانوار مق ١٤١٤ عاد)

رادی اگر تفقہ اور اجتہادی مشہور ہے جیسے کہ خلفائے راشدین ایا عبادلہ اینے تو اس کی حدیث ججت ہوگی اور اس کے مقابلہ میں قیاس جیوڑ دیا جائے گا (بخلاف امام مالک کے) اور اگر راوی ثقداور عادل ہے لیکن فقیہ نہیں جیسے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ ایس تو اگروہ روایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پڑمل ہوگا ورنہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ "کی مثال اگر چہ قابل بحث ہے کیونکہ اکثر علماء کے نزد کیک حضرت ابو ہریرہ " فقیداور مجہد تھے لیکن میہ جزوی بحث ہے "تفتگواصل مسئلہ میں ہے۔

ے۔سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل بحث یہ بات ہے کہ داوی جووا تعدبیان کرتا ہے اس میں کس قدر حصد اصل واقعہ ہیان کرتا ہے اس میں کس قدر حصد اصل واقعہ ہے اور کس قدر داوی جن میز کووا قعہ کی حیثیت اصل واقعہ ہے اور کس قدر داوی جس چیز کووا قعہ کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے واقعہ بین اس کی بہت میں مثالیس سیرت میں موجود ہیں بہاں ہم مرف ایک دوواقعہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

آ تخضرت و الله جب از واج مطبرات الله عناراض بوکرتنها نشین بو محے تفیق یمشبور بواکر آنخضرت الله از واج کو طلاق دے دی حضرت عمر الله خضرت الله عناران کو طلاق دے دی حضرت عمر الله خضرت الله عناران کو طلاق دے دی حضرت عمر الله خودرسول الله الله کی خدمت می حاضر بوکر دریافت کیا تو آپ نے فرد مایا کہیں میں نے طلاق نہیں دی۔

بیصدیث بخاری میں کئی جگہ ہدا ختلاف الفاظ فدکور ہے کتاب النکاح میں جوروایت ہے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ۔

و و ان الاخبار التي تشاع و لو ان كثرنا قلوها ان لم يكن مرجعها الى امرحسى من مشاهدة او سماع لا تستلزم الصدق فان جزم الانصارى في رواية بوقوع التطليق و كذا جزم الناس الذي راهم عمر عند المنبر بذلك محمول على انه شاع بينهم ذلك من شخص بناه على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي من المناه فظن لكونه لم تحرعادته بذلك انه طلقهن فاشاع انه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به واخلق

بهذا الذي ابتداء باشاعة ذلك ان يكون من المنافقين كماتقدم ﴾

جوجرین شائع ہوجاتی ہیں گوان کے راوی کھرت سے ہول لیکن اگران خروں کی بنیاد امرحی یعنی مشاہدہ یا استماع ندہوتو ان کا سچا ہونا ضروری نہیں۔ چنا نچے انساری نے اوران سحابہ فیے جن کو حضرت عمر فی خربر کے پاس دیکھا تھا اطلاق کا جو یعین کرلیاوہ یوں ہوا ہوگا کہ کی فین نے تخضرت وہ کا کہ کی شخص نے آئے خضرت وہ کا کہ کی ہے عادت نہتی اس لئے اس نے بیدتیاس کیا کہ آئحضرت وہ کا ان احتیار کرلی ہے اور چونکہ آئحضرت وہ کا کی بیادت نہتی اس لئے اس نے بیدتیاس کیا کہ آئحضرت وہ کا اول جس طلاق دے دی اس نے بیخر پھیلا دی اورلوگ ایک دوسرے ساس کو بیان کرنے گئے اور تیاس بیرے کر اول جس مختص نے بیخر پھیلا کی وہ منافق ہوگا۔ (فتح الباری شرح بخاری طبع اول مصرجلد اسفے دی)

غور کرو مجدنبوی میں تمام محابہ جمع ہیں اور سب بیان کررہے ہیں کہ آنخضرت وہ طلاق دے دی اسلام محابہ عمود کرو مجدنبوی میں تمام محابہ جمع ہیں اور سب بیان کررہی ہے باوجود اس کے جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نیں بلکہ قیاس تھا۔ حافظ ابن حجر نے بڑی جراً ت کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ راوی اول منافقین میں سے ہوگا معنرت عائشہ صدیقہ کی نسبت بہت سے ایسے واقعات روا تجل میں فہ کور ہیں جن میں سے ایک واقعہ افک ہے ان کی نسبت بھی وہی قیاس ہوتا ہے جو حافظ ابن حجر نے یہاں ظاہر کیا یعنی یہ کہ منافقین نے ان کی طرف منسوب کر رہے ہوں میں جو کی کے۔

۸۔فن تاریخ دروایت پرجو فارتی اسباب اثر کرتے ہیں ان میں سب سے بواتوی اثر حکومت کا ہوتا ہے کین مسلمانوں کو ہمیشہ اس پرفخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا تلم تکوار سے نہیں وہا ، حدیثوں کی تدوین بنوامیہ کے زمانہ میں ہوئی جنہوں نے پورے ۹۰ برس تک سندھ سے ایشیائے کو چک اوراندلس تک سما جدجامع میں آل فاظمہ کی تو ہین کی آور جد میں سرمنبر حضرت علی پر لعن کہلوایا ، سینکٹووں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائی عباسیوں کے جد میں سرمنبر حضرت علی پر لعن کہلوایا ، سینکٹووں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں عباسیوں کے زمانہ میں ایک ایک فائد میں داخل ہوئیں لیکن تیجہ کیا ہوا؟ عین ای زمانہ میں محد ثین نے علانہ منادی کردی کہ بیسب جھوٹی روایتیں ہیں آج حدیث کافن اس خس و فاشاک سے پاک ہے اور بنوامیہ اور عباسیہ جوٹل اللہ اور جانشین ہی غیر تے ای مقام پرنظر آتے ہیں جہاں ان کوہونا چاہے تھا۔

ایک دفعه ایک شاع نے مامون الرشید کے دربار میں تصیدہ پڑھا کہ''امیر المومنین! اگرتو آنخضرت وہ کا کے انتقال کے وقت موجود ہوتا تو خلافت کا جھڑا سرے نے بیدا ہوتا' دونوں فریق تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے''۔ وہیں سرد بارا یک مخص نے اٹھ کر کہا'' تو جموٹ کہتا ہے'امیر المومنین کا باپ (حضرت عباس جوعباسیوں کے مورث اعلیٰ ہیں) وہاں موجود تھا'اس کوکس نے یو چھا؟''مامون الرشید کو بھی اس گستا خانہ کیکن سے جواب کی تحسین کرنی پڑی۔

تاہم بیعالکیرمؤ ر بالکل بارٹیس رہ سکا تھا اس کے مغازی میں اس کے نشانات پائے جاتے ہیں کاری فکاری کا دی تھے ہے مکی نظم ونسق اور تدن ومعاشرت نگاری کا قدیم طریقہ بیتھا کہ فتو حات اور رزمید کارناموں کونہایت تفصیل سے لکھتے تھے مکی نظم ونسق اور تدن ومعاشرت کے واقعات یا تو بالکل قلم انداز کرجاتے تھے یا اس طرح پراکندہ اور بااڑ لکھتے تھے کہ ان پرنگاہ نہیں پڑتی تھی اسلام میں جب تالیف وتصنیف کی ابتدا ہوئی تو بہی نمونے پیش نظر تھے اس کا پہلانتیجہ بیتھا کہ سرت کا نام مغازی رکھا میا جس طرح

سلاطین کی تاریخیں جنگ نامہ وشاہنامہ کے نام سے تکھی جاتی ہیں چنانچے سیرت کی ابتدائی تصنیف مثلاً سیرت موئی بن عقبدا درسیرت ابن اسحاق مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں ان کتابوں کی ترتیب سے کے سلاطین کی تاریخ کی طرح سنین کوعنوان بناتے ہیں اور ای ترتیب سے حالات لکھتے ہیں سے حالات تمام ترجنگی معر کے ہوتے ہیں اور غزوات ہی کے عنوان سے داستانیں شروع کی جاتی ہیں۔

یے طریقہ اگر چہسلطنت وحکومت کی تاریخ کے لئے بھی سیحے نہ تھا' لیکن نبوت کی سوائح نگاری کیلیے تو تا موزوں 
ہے' پیغیبرکو تا گزیر طور پر جنگی واقعات پیش آتے ہیں'اس خاص حالت میں وہ بظاہرا یک فاتح یا سپرسالار کے رنگ میں نظر
آتا ہے' لیکن یہ پیغیبر کی اصلی صورت نہیں ہے' تیغیبر کی زندگی کا ایک ایک خطوہ خال تقدی نزاہت' حلم وکرم' ہمدروی عام اور
ایٹار ہوتا ہے بلکہ میں اس وقت جبکہ اس پر سکندر اعظم کا دھوکا ہوتا ہے' ڈرف بین نگاہ فورا پہچان لیتی ہے کہ سکندر نہیں بلکہ
فرشتہ کیزوانی ہے۔

يمى وجه ہے كەمغازى كا نداز صديث كى كتابول ميں سيرت كى تقنيفات سے بالكل الگ ہے۔

تمام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت وہ جانے جب بنونفیرکا محاصرہ کیا تو تھم دیا کہ ان کے خلستان کا ن ڈالے جائیں (قرآن مجید میں بھی اس کا اجمالی ذکر ہے) ارباب سیرید بھی لکھتے ہیں کہ یہود یوں نے اس تھم کی نسبت یہ اعتراض کیا کہ''یہ انصاف اورانسانیت کے خلاف ہے''لیکن مؤرخین یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب نہیں دیتے' اور یوں بی گذرجائے ہیں

9 \_ نهایت مہتم بالثان بحث یہ ہے کہ کوئی روایت اگر عقل یا مسلمات یا دیگر قرائن سیجھ کے خلاف ہوتو آیا صرف اس بنا پر واجب التسلیم ہوگی یانہیں کہ رواۃ ثقہ ہیں اور سلسلہ سند متصل ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اگر چہ لکھا ہے (جیسا کہ او پر گزر چکا) کہ جوحد بیٹ عقل کے خلاف ہواس کے رواۃ کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں کیکن اس ہے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہوتا ۔ عقل کا لفظ ایک غیر متحص لفظ ہے مامیان روایت لکھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت دے دی گئی تو ہر محف جس روایت سے جا ہے گا اٹکار کردے گا کہ یہ میرے نزد یک عقل کے خلاف ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے عام خیال بیہ ہے کہ جس روایت کے رواۃ اُفتہ اور مستند ہوں اور سلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہوؤہ وہ باجو دخلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں ۔ ذیل کی مثالوں ہے اس کا اندازہ ہوگا۔

#### (١) ﴿ تلك الغرانيق العلى ﴾

کی حدیث کوجس میں بیان ہے کہ شیطان نے آنخضرت کی زبان مبارک سے وہ الفاظ کا وادیتے جن میں بنوں کی تعریف میں بیان ہے کہ شیطان نے آنخضرت کی زبان مبارک سے وہ الفاظ کا وار نے جن میں بنوں کی تعریف ہے بعض محدثین نے ضعیف اور نا قائل اعتبار کہا تھا' اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی ولیل یہ بیان کی تھی۔

﴿ لُو وقع لا رِتَدُّ كثير معن اسلم و لم ينقل ذلك ﴾ اگرايا اوتا تو بهت مسلمان اسلام من مجرجات حالا تكمايا اوتا تركورتيس ـ عافظاین حجز فتح الباری میں اس قول کوفقل کر کے لکھتے ہیں۔

یہ تمام اعتر اضات اصول کے موافق چل نہیں سکتے اس لئے کرروایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مخلف ہوتے ہیں توبیاس بات کی دلیل ہوتی ہے کرروایت کی مجھاصل ہے۔

(۲) سیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم" نے تمن دفعہ جموث بولے شخ امام رازی نے اس حدیث ہے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ ''اس سے حضرت ابراہیم" کا جموث بولنا لازم آتا ہے اس لئے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی رادی کا جموٹا ہوتا مان لیس' علامة تسطلانی امام رازی کا بیقو ل نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ فليس بشيءِ اذالحديث ثابت و ليس فيه نسبة محض الكذب الى الحليل و كيف السبيل الى تخطية الراوى مع قوله انى سقيم و بل فعله كبيرهم هذا و عن سارة اختى اذ ظاهر هذه الثلاثة بلاريب غير مرا د ﴾ ٢٠

ا مام رازی کا قول بالکل ہے ہاس کے کہ صدیث تابت ہے اور اس میں تھن کذب کی نسبت حضرت خلیل میں کھرف نہیں ہے اور راوی کا تخطیہ کیو کر ہوسکتا ہے جب کہ حضرت ابراہیم کا بیقول موجود ہے ہوانسی سفیس اور بسل ضعلمہ کبیر هم هذا اور سارة أسنی ﴾ کیونکہ ان تیول جملول میں ظاہر لفظ قطعام رازیس۔

اس من بہت ی مثالیں مل عتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف دومثالیں نقل کیں۔

ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا کروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بنا پر بعض حدیث کے تسلیم کرنے میں تامل کرتا ہے اور بیطریقہ خود محابہ کرام ٹے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دور تک قائم رہا' چونکہ بیرائے عام ہ خیال کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حضرت ابوہریرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے صدیت بیان کی کہ آنخضرت (صلے اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فر مایا ہے کہ''جس چیز کو آگے چھوئے'اس کے کھانے ہے وضواؤٹ جاتا ہے'' حضرت ابن عباس نے کہا''اس کی بنا پر تولازم آتا ہے کہ ہم گرم پانی (کے استعمال) ہے بھی وضونہ کریں''۔ حضرت ابوہریوہ نے کہا'' بھینے اجب تم آنخضرت میں کوئی حدیث سنواتو کہا وتیں نہ کہا کرو سیا

(۲) سیح مسلم کے مقدمہ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس ٹے سامنے حضرت علی ٹکے قضایا (یعنی مقد مات کے فیصلے) پیش کئے محکے حضرت ابن عباس اس کی فقل لیتے جاتے تھے اور بعض بعض فیصلے چھوڑتے جاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ:

# ﴿ وَاللَّهِ مَا قَضِي بِهِذَا عَلَى الا أَنْ يَكُونَ صَلَّ ﴾

- ل فخ البارئ جلد ٨ صغي ٣٣٣ مطبوع مصر
  - ع قسطلانی جلده صغیه ۱۳۸۹
- سل این ماجه وتر مذی حدیث الوضوم ما مست النار

خدا کی شم علی نے یہ فیصد کیا ہے تو محمراہ ہوکر کیا ہے (لیکن چونکہ وہ محمراہ نہ سے اس لئے یہ فیصلہ محل نہ کیا ہوگا)

ای روایت کے بعد بھے مسلم میں بیروایت ہے کہ حضرت ابن عباس " کے پاس لوگ ایک کتاب لائے جس میں حضرت علی سے نصلے قلمبند منے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک گزے بقدر چیور کر باقی کتاب منادی لے اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس " نے صرف ان فیصلول کے مضمون سے بید قیاس کرلیا کہ وہ سیجے نہیں ہو سکتے 'اس بات کی ضرورت نہیں مجھی کےروا ۃ اورسند کا پیتہ لگا نیں۔

(٣) منتج بخاري (باب صلوة النوافل جماعة) ميس ب كمحمود بن رئيع "ف ايك جلسه ميس بيحديث بيان كي كه آ تخضرت على نے فرمایا ہے کہ'' جو محص خالعتاً خدا کے لئے لاالدالااللہ کے گا'خدااس پرآ مگر حرام کردے گا''اس جلسہ میں حضرت ابوابوب انصاری جمی موجود تھے جن کے مکان میں آنخضرت انگانے کے مہینے تک قیام فر مایا تھا' حضرت ابو ابوب في بيصديث س كركها-

> ﴿ والله ما اظن رسول الله مَنْ قَالَ مَا قُلُتَ قَطَّ ﴾ خدا کی تم میں بھی پی خیال نبیں کرسکتا کہ جوتم کہتے ہوآ مخضرت و اللے نے فر مایا ہوگا۔

محمود بن الربیع صحابی تھے اور حضرت ابوابوب الکوان کے ثقہ ہونے میں کلام ندتھا، چونکہ بیرصدیث ان کے ز دیک قرآن کے خلاف تھی معزت ابوابوب "اس پریفین نہ لاسکے اور کہا کہ" آنخضرت عظ نے ایسانہ فرمایا ہوگا" اگر چیچے بخاری میں ہے کہمحود بن الربیع " نے مدینہ آ کراس حدیث کی تصدیق اپنے راوی (عتبان) سے کر لی کیکن اس ے اصل مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا مضرت ابوا ہوب علی کوجن اسباب کی بنا پرمحمود بن الرقع علی روایت میں شبہ پیدا ہوا عملان یر بھی وہی شبہ پیدا ہوسکتا تھا' حضرت ابوابوب' خدانخواستہ' محمود کوغلط گونہیں سجھتے تھے بلکہ سجھتے تھے کہ انہوں نے روایت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہوگی' بیاحتمال بعینہ راوی اول کی نسبت بھی ہوسکتا ہے' جیسا کہ حضرت عا مُشرِّ نے بعض محابہ ؓ ہے کہاتھا' کہ' تم لوگ ہےلوگوں سے روایت کرتے ہو'لیکن سامعہ مطلمی کرجا تا ہے'' کے

(٣) حضرت عمار بن ياسر " نے جب حضرت عمر " كے سامنے تيم كى روايت بيان كى تو حضرت عمر " كويفين نہيں آيا بكه جيها كميح مسلم باب اليمم مين بي بيالفاظ كم انسق الله ياعمار يعني اعمار! خدا عدة رو جنانج اي بنابر جب حضرت عبدالله بن مسعود " كے سامنے حضرت ابوموسى " نے اس روایت سے استدلال كيا تو حضرت عبدالله " نے كہا مال کیکن عمر" کوعمار" کی روایت ہے تسکین نہیں ہوئی۔ سی

(۵) حضرت عائشہ " کے سامنے جب بیرحدیث بیان کی گئی کہلوگوں کے نو حدکرنے سے مردہ برعذاب ہوتا ہے توانہوں نے اس بنا برا نکار کیا کہ بیقر آن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔

﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِّزُرَ أَخُرَى ﴾ (غامراتل)

- نو دی شرح سحی مسلم میں تکھا ہے کہ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب ملاطفہ کی شکل میں تکھی تھی (جس طرح اسکلے زمانہ میں خطوط کولمیان میں جوز کر جمع کرتے تضاور لپیٹ کرر کھتے تھے۔
  - صحیح مسلم کتاب البخائز "س"۔ سیح بخاری باب العیم ۔

اوركونى بوجها شائے والا دوسرے كابوج فيس اشائے كا۔

(۱) ای طرح جب ان کے سامنے بیرصدیت بیان کی گئی کدآ تخضرت (صلے الله علیه وسلم) نے کشفگان بدر کی نسبت فر مایا کد جس جو کہتا ہوں بیہ سنتے ہیں معفرت عائشہ " نے فر مایا کد ابن عمر نے قلطی کی لیا اس روایت کے راوی اگر چہ حضرت عبداللہ بن عمر " منتے جو مشہور صحافی ہیں لیکن معفرت عائشہ " نے اس بنا پر روایت کی صحت سے اٹکار کیا کہ ان کے نزد یک دوروایت تی آن مجید کے فلاف تھی۔ کے نزد یک دوروایت تی آن مجید کے فلاف تھی۔

اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کدروایت مجیج ہے اور حضرت عائشہ '' کا اجتماد جس کی بنا پر انہوں نے روایت سے انکار کیا' مجیح نہیں' ہم کواس ہے بحث نہیں' اس موقع پرصرف میہ بحث ہے کہ اکا برصحابہ '' میں ایسے لوگ بھی تھے جوروایت کو باوجودراوی کے نقتہ ہونے کے اس بنا پرتسلیم نیس کرتے تھے کہ وہ دلاک عقلی یانقل کے خلاف ہے

(ع) ایک مختلف فیدستلدیہ ہے کہ مورت کی جب طلاق دے دی جائے تو عدت کے زمانہ تک شوہر پراس کے کھانے پینے اور رہے کا انظام واجب ہے یا نہیں فاطمہ بنت قیس آئی ہے اپنے محابیت میں جن کوان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی ان کا بیان ہے کہ وہ آئی خضرت وہ کے پاس کئیں تو آپ نے ان کو نفقہ اور مکان نہیں دلوایا انہوں نے بید عدیث محضرت عمر شیخ محارت عمر شیخ کے پاس کئیں تو آپ نے ان کو نفقہ اور مکان نہیں دلوایا انہوں نے بید عدیث محضرت عمر شیخ محصرت عمر شیخ کے مالے کہ م خدا کی کتاب اور آئی خضرت وہ کا کی سنت کوایک عورت کے بیان پر چھوڑ نہیں سکتے ، جس کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ اس نے یا در کھایا بھول گئ امام شعمی نے ایک مجلس میں فاطمہ کی بید روایت بیان کی تو اسود بن برید نے ان کو کنگر بال ماریں کہ تم ایک حدیث بیان کی تے ہو پھر محضرت عمر شکا کھورہ بالا تول نقل کیا۔ یہ

صحابہ "کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا کروہ موجودر ہا جوعقلی یاشی وجوہ بی بنا پربعض روایات کے تسلیم کرنے میں تامل کرتا تھا، محوان کے رواۃ ٹھنداور مشتند ہوتے تھے۔

(۱) ایک ضعیف حدیث ہے کہ'' جس مخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہااور وفات پائی' وہ شہید ہوا'' حافظ ابن القیم زا دالمعاد میں اس حدیث کود لاکل عقلی ہے باطل ثابت کر کے لکھتے ہیں ۔

وفلو كان اسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا و و هما ﴾

اكراس مديث كاستدآ فأب كى طرح بعي بوتى تب بعي وه غلداوروهم بوتى -

(۲) سیح مسلم کتاب الجہاد باب الفی میں روایت ہے کہ مفرت عباس اور مفرت علی مفرت عمرات عمرات کی باس آئے مفرت عباس نے مفرت عمرات عمرات کہا کہ

﴿ اقض بینی و بین هذا الکاذب الاثم الغادر النحائن۔ ﴾ م

لے مجےمسلم کاب البخائز میں بیدوایتیں متعدد طریقوں سے ذکور ہیں۔

ع صححملم تابالطلاق-

سل زادلهاد جز الى مطبوعه كانپورسني ٩٦ -

س نووى شرح سيح مسلم ذكر حديث فدور

چونکہ حضرت علی میں کے شان میں بیالغاظ کی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل بھتے اس لئے بعض محدثین نے اپنے نوعے سے النے اپنے النے النے سے بیالغاظ انکال دیئے (نووی شرح میچے مسلم ذکر صدیث ندکور) -علامہ مازری اس صدیث کی نبست لکھتے ہیں ۔
﴿ اذا انسدت طرق تاویلها نسبنا الکذب الی رواتها کھلے

جب اس صدیث کی تاویل کے سب رہتے رک جا کمی سے تو ہم راویوں کوجمونا کہیں ہے۔

(۳) بخاری میں روایت ہے کہ خدائے جب حضرت آ دم کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ کر کا تھا' حافظ ابن جمراس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

﴿ و يشكل على هذا ما يوحد الأن من اثار الامم السابقة كديار ثمود فان مساكنهم تدل على ان قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسماً يقتضية الترتيب السابق..... و لم يظهر الان مايزيل هذا الاشكال ﴾ ٢

اوراس پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم قوموں کے جوآ ثاراس وقت موجود ہیں مثلاً قوم شمود کے مکا نات ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر بڑے نہ نے جیسا کہ تر تیب سابق سے ثابت ہوتا ہے .... اور اس وقت تک مجھ کو اس اشکال کا جواب نیس معلوم ہوا۔

(۳) میچ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خداے کہیں ہے کہ اے خدا تو نے بھے ہے وعدہ کیا تھا کہ تیامت میں مجھ کورسوانہ کرے گا'اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

﴿ و قد استشكل الاسماعيلي بهذا الحديث من اصله وطعن في صحته ﴾ مع اوراماعيلي في استعمال الاسماعيلي بهذا الحديث من اصله وطعن في صحته المعتمل اوراماعيل في استعمال واردكيا باوراس كي محت يرطعت كياب.

اسامیلی کے اعتراض کا حافظ ابن حجرنے جواب دیا ہے کیکن اسامیلی کا درجفن حدیث میں حافظ ابن حجر ہے زیادہ ہے اس کئے کو اسامیلی کا اعتراض غلط ہے کیکن قابل کھا ظاموسکتا ہے کہ ان کے نزد کیک بیحد بیث استدلال کے خلاف ہے زیادہ ہے اس کئے کو اسامیلی کا اعتراض غلط ہے کہ میں نے زیانہ جاہلیت میں ایک بندرکود یکھا جس نے زیا کیا تھا'اس پر

اور بندرول نے جمع ہوکراس کوسنگسار کیا' حافظ ابن عبدالبر نے جومشہور محدث ہیں'اس بنا پراس حدیث کی صحت میں تال کیا کہ جانور مکلف نہیں'اس لئے ان کے نعل پر ندز نا کا اطلاق ہوسکا' نداس بنا پران کومزادی جاسکی' حافظ ابن جر ککھتے ہیں۔

﴿ و قد استنكرا بن عبدالبر قصة عمرو بن ميمون هذه و قال فيها اضافة الزنا الى غير مكلف و اقامة الحد على البهائم ﴾ ح

ابن عبدالبرنے عروبن میون کے اس قصد سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں غیر مکلف کی طرف زنا کی نسبت ہے اور

ل نووى شرح مسلم كماب الجهاد باب الغي

ع في البارى مطبوعه معر جلد اصفحه ١٠ بده الحلق

س فخ البارى مطبوء معرصني ٢٨٣ جلد ٨

س فق البارئ مطبوعه معرجلد يصفي ١٢١٦

جانوروں پرحدقائم كرنابيان كيا حميا ہے۔

حافظا بن حجرنے بیقول نقل کر کے لکھا ہے کہ 'اعتراض کا پیطریقتہ پہندیدہ نہیں ہے'ا گرسند سیجے ہے تو غالبا یہ بندر جن دہے ہوں سے''۔

(۱) سیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک کے دفعہ عبداللہ بن ابی کے طرفداروں اور آنخضرت کے سحابہ میں جھکڑا ہو گیا' اس پر بیر آیت اتری۔

> ﴿ وَ إِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا فَأَصُلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (جمرات-١) الرصلمانوں كودركروه آيس مراز جاكيں توان مرصلح كرادو۔

روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک عبداللہ بن الی اوراس کا گروہ ظاہر میں بھی اسلام نہیں لا یا تھا'اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پراعتر اض کیا ہے کہ آیت قرآنی اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آیت میں تصریح ہے کہ جب دونوں گروہ مومن ہوں اور یہاں عبداللہ بن الی کا گروہ علانیہ کا فرتھا۔

حافظ ابن حجرنے اس کا جواب دیاہے کہ تغلیماً ایسا کہا گیا۔

اس فتم کے اور بہت ہے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہے محدثین سلسلہ ُسند کے ساتھ میہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسرے شواہداور قرائن بھی اس کے موافق ہیں یانہیں۔

(۱۰) ایک بردامر حلدروایت بالمعنی کا ہے پینی آنخضرت الکھائے یا سحابہ " نے جوالفاظ فرمائے تھے بعید وہی ادا کرنے جا ہیں 'یاان کا مطلب ادا کردینا کافی ہے محد ثین اس باب میں مختلف الرائے ہیں' اور اکثر وں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر راوی اپنے الفاظ میں اس طرح مطلب ادا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا' تو الفاظ کی پابندی ضروری نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب ادا ہوا یا بدل گیا' ایک اجتہادی بات ہے' ای بنا پر بعض محد ثین مثلاً عبد الملک نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب ادا ہوا یا بدل گیا' ایک اجتہادی بات ہے' ای بنا پر بعض محد ثین مثلاً عبد الملک بن عرف اور وہ امام مالک ایک ایک ایک افیط کی پابندی کرتے تھے سے لیکن یہ نظا ہر ہے کہ بینکڑ واں راویوں میں صرف دو چا راشخاص ایس پابندی کر سے تھے اور وہ بھی اس زمانہ میں کرتج برکا رواج ہو چکا تھا' عام حالت بہی تھی کہ مصرف دو چا راشخاص ایس پابندی کر سے تھے صحیح ترفدی' کتاب العلل میں سفیان توری کا قول نقل ہے۔ راوی حدیث کے مطلب کواپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے صحیح ترفدی' کتاب العلل میں سفیان توری کا قول نقل ہے۔ راوی حدیث کے مطلب کواپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے صحیح ترفدی' کتاب العلل میں سفیان توری کا قول نقل ہے۔

﴿ ان قلت لكم انى احدثكم كما سمعت فلا تصدقو نى انما هو المعنى ـ ﴾ اگريس تم سے بيكوں كديم جوستا مول بعيد وقل اواكر ديتا مول تو تم ميرى بات ندمانو، ميں صرف مطلب اوا كرتا موں ـ

ترندی نے اسی مضمون کے اور اقوال ٔ واثلہ بن الاسقع 'محد بن سیرین ٔ ابراہیم نخعی ٔ حسن بصری ٔ امام صعبی وغیرہ نے قتل کئے ہیں۔

جوصحابہ "بہت مختاط تھے حدیث کی روایت کے وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔

ل معجى بخارى كمّا ب العلم روايت ين جمَّلز ع كم تفعيل ب بم في محض خلاصة كم أردويات

لے مسجع ترزری کتاب العلل میں ان اوگوں کے متعلق پیرتصری تحد کورے

سنن ابن ماجہ کے دیباچہ میں عمرہ بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود میں خدمت میں ہمیشہ جعرات کی رات کو حاضر ہوتا' میں نے بھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ'' آنخصرت میں انگیا نے یہ فرمایا ایک دن ان کی زبان ہے یہ لفظ نکل کیا تو دفعۃ سر جھکا لیا' پھر میری نظران پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں' قیص کی گھنڈیاں کھلی ہیں' آنکھوں میں آنسو ڈیڈ با آئے ہیں' کھلے کی رکیس پھول کی ہیں' اور کہ رہے ہیں کہ آنخضرت واللے نے ہیں کہایا یوں یا اس سے پھھذیا دویا اس سے پھھذیا دویا اس سے پھھذیا دویا اس سے پھھذیا دویا اس سے پھھ نے اور کہ رہے ہیں کہ آنخضرت واللے نے ہیں کہایا یوں یا اس سے پھھذیا دویا اس

ام ما لک کا یہ حال تھا کہ جب صدیث دوایت کرتے تھے تو خوف دوہ ہوجائے اور کہتے کہ 'آ تخضرت نے بیڈر مایا تھا' یا ہوں فر مایا تھا' امام تعمی کہتے ہیں کہ ' میں حضرت عبداللہ بن عمر "کی خدمت میں سال مجر حاضر رہا' لیکن میں نے ان کو بھی حدیث دوایت کرتے نہیں و کیکھا' سا ، ب بن بزید کہتے ہیں کہ ' میں نے سعد بن ما لک " کے ساتھ مکہ مبار کہ سے مدید طیبہ تک سفر کیا' لیکن اس تمام داہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آ تخضرت و لیگ سے دوایت نہیں کی مبار کہ سے مدید طیبہ تک سفر کیا' لیکن اس تمام داہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آ تخضرت و لیگ سے دوایت نہیں کی طرح حدیث دوایت کی خضرت عبداللہ بن زبیر شنے اپنے والد سے پوچھا کہ' میں نے آپ کو اور صحابہ "کی طرح حدیث دوایت کرتے نہیں و یکھا انہوں نے کہا'' میں جب سے اسلام لایا' میں نے کبھی آ تخضرت ( صلح اللہ علیہ دسلم ) سے سنا ہے کہ جو تحق میری نبست کوئی جموئی دوایت بیان کرے تو چا ہے کہ اپنا گھر آگ میں بنائے۔ ا

ابن ماجدنے روایت کی ہے کہ خود آنخضرت اللہ فی نے منبر پریدار شاوفر مایا تھا۔ وابا کم و کثرة المحدیث عنی میں کی کہ خبردار ابھے سے زیادہ صدیثیں شددایت کرو

اس موقع پر بیامرخاص طور پرقابل لحاظ ہے کہ اس تم کی حدیثوں کے قبول کرنے ہیں جوتا مل کیا جاتا ہے اس کو راوی کے ثقد اور غیر ثقد ہونے سے تعلق نہیں مستنداور ثقد راویوں کی دروغ کوئی کا خیال نہیں ہوسکتا ' لیکن ثقد راوی ہے بھی منطلب روایت کے جھنے یا اواکر نے ہیں غلطی کا ہوجانا ممکن ہے اور ثقات کی روایت سے جب کی موقع پرا ٹکار کیا جاتا ہے توالی بنا پر کیا جاتا ہے خصرت عائشہ صدیقہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عرش کی بیدوایت بیان کی گئی۔

﴿ ان الميت ليعذّب ببكاء الحتى ﴾ مردول پرنو حدكياجائة وان پرعذاب كياجا تا ہے۔

تو معرت عائشہ "نے فرمایا۔

ل يتمام اقوال ميح ابن ماجدد يباچ كتاب بمن خكور بين و يكموسني و وامطبوع المطالع للعنو

ع ابن ماجمنیه

سے صحیمسلم تناب الجنائز

ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت عائشہ "نے عبداللہ بن عمر "کے متعلق فرمایا۔ وہ اما انه لیم یکذب و لکنه نسبی او احطا کھی۔ ہاں وہ جموئ نہیں ہولے لیکن بمول مے یا خطاکی

(۱۱) ایک اور بحث روایت احاد کی ہے روایت احاد وہ ہے جس کے سلسلہ اساد میں کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہوئی ہونے کے متعلق مدار روایت ہوئی ہونے کے متعلق الل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایات احاد کے تسلیم ہے قطعا منکر ہیں کیکن یہ در حقیقت انکار بداہت ہے ہم روز مرہ واقعات زندگی میں اس تم کی روایات برا کھر بلا ججت واصرار فور آیفین کر لیتے ہیں ہم سے ایک محض آ کر کہتا ہے کہ 'زید تم کو بلاتا ہے' اور ہم فور المحد کے جاتے ہیں مینیں کہتے کہ یہ خبر احاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے معتزلہ کے مقابل میں اکثر محد ثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں کیکن یہ در حقیقت تغریط ہے خود صحابہ 'کا طرز عمل اس کے خالف میں اکثر محد ثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں کیکن یہ در حقیقت تغریط ہے خود صحابہ 'کا طرز عمل اس کے خالف

ایک دفعہ حضرت ابومولی اشعری حضرت عمر کی خدمت ہیں گئے اور تین دفعہ اجازت طبی کی چوکہ حضرت عمر کے اور تین دفعہ اجازت طبی کی چوکہ حضرت عمر کی میں مشغول ہے کہ جواب نہ طا وہ والیں چلے میے مصرت عمر نے کام سے فارغ ہوکران کو بلوا بھیجا اور والیس کا سبب بو چھا انہوں نے کہا '' میں نے رسول اللہ (صلح اللہ علیہ وسلم) سے سنا ہے کہ '' تین وفعہ اجازت طبی کے بعد جواب نہ طے تو والی جا و '' دخفرت عمر '' نے کہا '' اس روایت پر گواہ لاؤ 'ورنہ میں تم کو مزا دوں گا'' ابومولی اشعری نے اس پر شہادت بیش کی تو حضرت عمر نے نہیں جا کہ خضرت عمر نے اسلام کیا 'حضرت عمر نے اور انہوں نے بیاحدیث تحضرت میں مرسوں رہے تھے اور انہوں نے بیاحدیث تحضرت میں مرسوں رہے تھے اور انہوں نے بیاحدیث تحضرت میں جانے ہیں تن تھی مالانکہ حضرت عمر نے بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے اور انہوں نے بیاحدیث تحضرت کی ان اسے مرف ایک محض کی حدیث ایسے امرے متعلق تھی جوعو ما پیش آتا ہے اس لئے حضرت عمر نے واقعہ کی ایمیت کے لحاظ سے صرف ایک مخفص کی شہادت کا فی نہیں مجمی۔

حضرت ابو بکر " کے سامنے ایک عورت نے جومیت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا ' حضرت ابو بکر " نے کہا '' قرآن میں دادی کی میراث فدکورنیس' اور شآنخضرت فی اسے اس باب میں کوئی روایت مجھ کومعلوم ہے ' مغیرہ بن شعبہ " نے شہادت دی کہآ تخضرت فی دادی کو چھٹا حصد دلایا کرتے تھے حضرت ابو بکر " نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعہ کے متعلق کافی نہیں بمجی 'اور جب ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ " نے شہادت دی ' تب حضرت ابو بکر " نے اس عورت کو میراث دلائی۔

ای طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر "نے مغیرہ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجی۔اس متم کی اور بیبیوں مثالیں ہیں۔

ای بنا پرروایات احاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حدتک سیجے ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہیں ان سے قطعیت نہوت ہونے قطعیت نہوت ہونے قطعیت نہوت ہونے قطعیت نہوت ہوئے ہے اور عدم صحت یا ظن وقطعیت رواۃ کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر جنی ہے ایک محض جب ہم سے کہتا ہے کہ 'زید نے تم کو بلایا ہے' تو

راوی کی ثقابت واعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو بھی اس واقعہ کے تسلیم سے اٹکارٹیس ہوتا' لیکن اگر بھی فض یہ کہتا ہے کہ''تم کو بادشاہ نے آج در بار میں بلایا ہے'' تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لئے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔

آ تخضرت علی کے متعلق اگر کوئی تنها راوی به بیان کرتا ہے کہ" آپ اللے ایک بارسید کرند بہن کر باہر تشریف لائے " و اس کی صلیم بیں عذر نہیں کی باہر تشریف لائے " نو ہم کواس کی صلیم بیں عذر نہیں کیکن وی راوی اگر بہ کہتا ہے کہ" ایک بار آپ بر ہندتن باہر نکل آئے " (اس تسم کی ایک روایت ہے) تو قطعا ہم تنها شہادت اس کے بوت کے لئے کانی نہیں سمجیس سے۔

# نتائج مباحث فدكوره:

می است کے جن قواعد داصول کی تفعیل کی ہے دوایت وحدیث کے متعلق محلبۂ کبارٹ کا جوطرزعمل پیش کیا ہے اور علائے نقدو حدیث کے جن قواعد داصول کی تفعیل کی ہے ذیل میں بہتر تیب نتائج کے طور پرہم ان کا اعادہ کرتے ہیں۔

(۱) سب سے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں گھرا عاد ہے جید میں گھر عام احادیث میں کرنی جا ہے'اگر نہ لے توروایات سیرت کی طرف تو جہ کی جائے۔

(٢) كتبسيرت عماج تنقيح بين اوران كروايات واسنادكي تعيدلازم بـ

- ۳) سیرت کی روایتی باعتبار پاییصت احادیث کی روایتوں سے فروتر ہیں اس لئے بصورت اختلاف احادیث کی روایا ہے کو بمیشہ ترجیح دی جائے گی۔
  - (٣) معورت اختلاف روایات احادیث رواة ارباب فقه و موش کی روایات کود دسرول پرترجیم موگی۔
    - (۵) سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت ومعلول کی تلاش نہا ہے ضروری ہے۔
      - (٢) نوعيت واقعه كے لحاظ عصبادت كامعيار قائم كرنا جا ہے۔
    - (2) روایات می اصل واقعه کس قدر ہاورراوی کی ذاتی رائے وہم کا کس قدر جزوشال ہے؟
      - (٨) اسباب خارجي كاكس قدراري
- (٩) جوروايات عام وجووعظي مشابره عام اصول مسلمه اورقر ائن حال كےخلاف موكى لائق جمت ندموكى
- (۱۰) اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق وجع ہے اس کی تسلی کر کینی جا ہے کہ راوی ہے اوائے منہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔

(۱۱) روایات احاد کوموضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے کاظ ہے قبول کرلینا چاہئے۔

ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آسکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ ہے کس قد ربلند
پایہ ہے؟ علمائے حدیث نے تھے روایت کے لئے کتنی محنت کتنی جانفشانی 'کتنی دیدہ ریزی' اور کتنی دفت ری صرف کی ہے'
کیا اس اہتمام و اعتما کا دینا کی دیگر قو موں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا یورپ کے
میرت نگارانِ پینیم اسلام میں ہے کس نے بھی اس جانگاہی اور نکتہ نجی کے ساتھ آتخضرت میں گائی لائف کے لئے قلم
اشھایا ہے؟ اور کیاایک غیر مسلم ان قواعد واصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ ا

# بور پین تقنیفات

آ تخفرت و کی سرت مبارک پرجو پور پین تعنیفات بین ان پر پوری بحث تو کسی اور حصد بین آئے گی جس بین بہایت تفصیل سے بتا یا جائے گا کہ بورپ بین اسلام کے متعلق سب سے پہلے بور پین مصنف بلدی برٹ سے لے کر جو اور و فلطیاں کیا جو میں موجود تھا آج تک کیا سرمایہ مبیا ہوا ہے؟ ان کا کیا عام انداز ہے؟ ان کی مشترک اور علمت الور و و فلطیاں کیا بیں؟ ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے بیں؟ افلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں؟ تعصب اور سوی قلن کا کہاں تک اثر ہے؟ یہاں ہم ان تعنیفات برصرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اس حصہ بیں ہم کو جا بجا ان تعنیفات سے کام لینا یا ان سے تعرض کرتا ہے اس کے اس کے اس کیا یان سے تعرض کرتا ہے ۔

بورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق مطلق کی تھیں جانتا تھا۔ جب اس نے جانتا جا ہا تو مدت دراز تک مجب حیرت انگیزمفتریانہ خیالات اور تو ہمات میں جتلار ہا ایک بور پین مصنف لکعتا ہے:

"عیسائیت اسلام کی چندابندائی صدیوں تک اسلام پرندتو تکت چنی کرسکی اور نہ بھی کی ووصرف تحراتی اور تھم بجالاتی تھی کی ایکن جب قلب فرانس میں عرب پہلے پہل روے کئے تو ان قو موں نے جوان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں مند پھیر کردیکھا جس طرح کے مویشیوں کا گلہ جب کہ اس کا بھگا دینے والا کیادورنکل جا تا ہے۔" لے

ہورپ نے مسلمانوں کوجس طرح جانا' اس کوفرانس کا مشہور مصنف ہنری دی کاستری جس کی تصنیف کاعربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے 'یول بیان کرتا ہے :

ا پین میں جب عیمائی مسلمانوں پر غالب آئے اوران کو مرقو سطری دیواروں تک ہٹادیا تو مسلمان لوٹ کرآئے اور این میں جب عیمائی مسلمانوں پر غالب آئے اور این مسلمانوں کا دیوتا وہاں آیک غارش تھا اس پر وہ ہل پڑے اوراس کو فہایت سے کہا اوراس کو گالیاں دیں اوراس کے دونوں ہاتھ با غدھ کرایک ستون پراس کوسولی دی اوراس کو پاؤل سے روندا اور لاٹھیوں سے مار مارکراس کے گلز ہے کر ڈالے اور ماہوم کو (جوان کا دوسرا دیوتا تھا) ایک مرشدہ میں ڈال دیا اس کوسوراور کون نے ڈالااس سے زیادہ اس سے پہلے کی ویوتا کی تحقیر نہیں ہوئی اس کے بعد

ل محدایند محدزم رازباسورتداسم ماحب ایم اے منوس

ہی مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے تو ہدکی اور اپنے و بوتاؤں سے معانی ماتکی اور از سرنو تلف شدہ بنوں کو بنایا اس بنا پر جب شہنشاہ چارلس سرقو سط میں واخل ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو تھم دے دیا کہ تمام شہر کا چکر لگا کیں 'وہ سجدوں میں سمس مسئے اور لو ہے کے ہتھوڑوں سے ماہومیڈ اور تمام بنوں کو تو ڑوالا''۔

ایک دومرا شاعرر پچرخدا ہے دعا کرتا ہے کہ''وہ ماہوم کے بُت کے پجاریوں کو فکست نصیب کرے''۔اس کے بعدوہ امراء کو جنگ صلیبی کے لئے ان الفاظ بیس آ مادہ کرتا ہے'' انھواور ماہومیڈ اورٹر ما گان کے بتوں کواوندھا کردو' اوران کوآٹ سے بیس ڈال دواوران کواسینے خداوندکی نذرکردو۔'' کے

اس م ك خيالات ايك مت تك قائم رب (ج تعديم بماس كونعل تعيير ع)

# سترهوی اورا مفارهوی صدی:

ستر حویں صدی کے سنین وسطی بورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے بورپ کی جدوجہد سعی وکوشش اور حریت و آزادی کا دوراسی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کی جو چیز اس دور بی پیدا ہوئی و مستشرقین بورپ کا وجود ہے جن کی کوشش سے نادرالو جود عربی کما بیس تر جمداور شاکع ہوئیں عربی زبان کے مدارس علمی وسیاسی اغراض سے جا بجا ملک بیس قائم ہوئے اوراس طرح وہ زماند قریب آتا گیا کہ بورپ اسلام کے متعلق خوداسلام کی زبان سے بچھین سکا۔

اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سے سنائے عامیانہ خیالات کے بجائے کسی قدر تاریخ اسلام وسیرت پینجبر ویکٹا کی بنیاد عربی زبان کی تصانیف پر قائم کی گئی موموقع ہموقع معلومات سابقہ کے مصالح کے استعال ہے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔

اس دورے چونکہ بورپ نے فرہی اشخاص کے فلنجہ سے نجات پائی اوراس کے فدہبی اور سیاسی امورا لگ الگ ہو مکتے اس بتا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جماعتیں الگ ہو تکئیں عوام اور فدہبی اشخاص اور محقق وغیر متعصب کروہ ' اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جوکوششیں کیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔

اس عبد مس عربی زبان کی تاریخی تقنیفات کا ترجمہ ہو گیا تھا اس سلسلہ میں سب سے پہلے ار پی نیوس (Arpineus) مار کولیوس (Margoliouth) ایرورڈ بوکاک (E. Pococke) اور ہا تیج (Margoliouth) ذکر کے قابل ہیں الیکن سے بجیب بات ہے کہا تھا تا یا تصداان مستشرقین نے ابتدا میں جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان سیحی مصنفین کی تقنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی مما لک کے باشندے تھے یعنی سعید بن بطریق اوئیکوس التونی مصنفین کی تقنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی مما لک کے باشندے تھے یعنی سعید بن بطریق اوئیکوس التونی مصنفین کی تقنیفات تھیں الری تھا اور ابن العمید المین التونی سے الله ہیں التونی سے الله کی التونی سے الله ہیں الله ہیں الله ہیں التونی سے الله ہیں الله ہیں الله ہیں الله ہیں الله ہیں الله ہیں الله ہی الله ہی الله ہیں الله ہیں الله ہی الله ہیں الله ہی الله ہیں الله ہی الل

ابن العمید المکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے اربی نیوس نے جوہولینڈ کا ایک منتشرق تھا الاطبی ترجمہ کے ساتھ لیڈن سے اس کا ایک کلزاشائع کیا جوابتدائے رسالت سے دولت اتا بکیہ تک کے واقعات پر مشتل ہے

المين كتام ساس كتاب كحوالے يورپ كى ابتدائى اسلامى تصنيفات ميں نہايت كثرت سے آتے ہيں۔ اخيرا تھارھويں صدى:

یدوہ زمانہ ہے جب بورپ کی قوت سیائ اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہوگئی جس نے ''اورنٹیلسک'' کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کردی جنہوں نے حکومت کے اشارہ ہے السند شرقیہ کے مدارس کھولے مشرقی کتب خانوں کی بنیادیں ڈالیس ایشیا تک سوسائٹیاں قائم کیس مشرقی تصنیفات کی جبیادیں ڈالیس ایشیا تک اورنٹیل تصنیفات کا جریشروع کیا۔ ترجمہ شروع کیا۔

سب سے پہلے ہولینڈ نے اپ مقبوضہ جزائر مشرقی میں ایک ایٹیا تک سوسائٹی قائم کی۔اس کی تقلید میں ایک ایٹیا تک سوسائٹی قائم کی۔اس کی تقلید میں انگریزوں نے بمقام کلکتہ ایک ایٹیا میں جزل ایٹیا تک سوسائٹی اور ۱۸۸۵ء میں بنگال ایٹیا تک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اس کے بعد 1982ء میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں (عربی فاری ٹرکی) کا دارالعلوم قائم کیا اور آخرکاران مدارس اورسوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک بورپ میں اس فتم کی درسگا ہیں اورائجمنیں جاری ہوگئیں عام یو نیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسروں اور کتب خانوں کا وجود لازی سمجھا جانے لگا۔

ان اصل تاریخی تصنیفات اوران کے تراجم کی اشاعت ممالک اسلامیداور پورپ کے تعلقات مذہبی منافرت کی کمی اور آزادانہ تحقیقات کی خواہش ان تمام چیزوں نے پورپ میں مصنفین تاریخ اسلام اورسوائح نگاران پیغیبرعرب کا ایک کثیر

التعدادكروه پيدا كرديا\_

اوكسفورة كاليك عالم ال غيرختم سلسله كالن الفاظ من اعتراف كرتاب:

ر سرور ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں سالمہ ہے۔ اس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے۔ اس موقع پر صرف ان تصنیف تا تا مل فخر چیز ہے۔ اس موقع پر صرف ان تصنیف تا محالات میں 'یا اسلام کے اس موقع پر صرف ان تصنیف تا کہ مارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں' یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔ اسول عقائد پر کھی گئیں اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں' یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔

نام تصنيف يامضمون انگلتان سرت محمرخادع (نعوذ بالله) واكثر جي الي (؟) بيمفلن سرمنز، اسلام اور پيغبير اوائل مدياء انگلتان ڈاکٹروایٹ (واعظاوکسفورڈ) **DTI White** انگلتان گارڈ فری مکنس ایم آر اے ایس ايالو.تي -1179 **God Frey Higgins** ا داکر ہے اےمور J.A.Moller 0% اسلام ·IAF. فرانس اسلام وقرآن de Tassy نوئ کای .IA. Ct. IATI Garcin انگلتان اڈورڈ کین Edward Lane انتخابات القرآن -IAM ترجمه وتحشيدابن بشام كتاب محمه واكثرويل Weil 5% IAMYTIAMS انكلتان Carlyle אנעל ہیروزاینڈ ہیروورشپ ٨ · IAMY فرانس تاري وب کومن ڈی برسیوال - IAM 9 Caussin depergeaal ا وافتكنن ارديك Irving انكلتان 12% -IAM ڈاکٹراپرگر Springer 10% 07. · IAM ترجمه وتحشيه واقدى وال كريم VonremeKr 5% المماء 11 مضمون "محمه" مضمون نگار پیشنل ریویو انكلتان 1100 11 تاريخ اسلام ہولینڈ ا دوزی Dozy · IAYI مضمون نگار نیشنل ریو یو انگستان انگلتان بزرگ ترین عرب انگلتان بیرت مجمد - IA YI الا الله الله الكالين Delane -IAYI

Ar

| 1. | Muer 🛫                            | انگتان  | ار ت                                   | PIATI   |
|----|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| t. | برتقالی بینٹ بلیر St.hilaire      | فرانس   | محمد وقرآن                             | ودماء   |
| 1  | نولد کِی Noldeky                  | 5%      | مضامین قرآن واسلام                     | -1149   |
| +  | دوشيف مضمون نگاركوارثر لي ريويو   | الكلتان | المام                                  | -11/19  |
| ,  | مضمون نگار پرنش کوارٹر لی ریو یو  | انگلتان | 1                                      | MALT    |
| r  | بوليس عاراس JoliusCharles         | فرانس   | تاريخ بافي اسلام                       | المكراء |
| r  | مضمون نگار کانٹم ریری ریو یو      | انگلتان | محمدا وراسلام                          | وعداء   |
| r  | با سورتھ اسمتھ<br>Basworthsmith   | الكلتان | محداوراسلام                            | وعماء   |
| r  | سيديو Sedillot                    | فرانس   | تاريخ عرب                              | 1114    |
| ۲  | Wellhausen פאפיט                  | 52.     | تبره برواقدي                           | FIAAT   |
| r  | Krehl رائل Krehl                  | جرمنى   | 3-1                                    | ١٨٨٢    |
| 17 | گولڈز پیر Goldziher               | 52.     | مطالعة أسلام                           | -1149.  |
| *  | ریان Renan                        | فرانس   | تاریخ ندا ہب                           | +119t   |
| +  | H.Grimme たんき                      | ہولینڈ  | برجاد                                  | ١٨٩٣    |
| ٠  | ہنری دی کا ستری<br>HenrideCasteri | فرانس   | اسلام پرخیالات                         | -1097   |
| -  | الف بوبل Buhl                     | بالينذ  | ير د لا                                | -19.1   |
| *  | واستن Wallaston                   | الكلينة | آ دھ گھند تھ کے ساتھ                   | 19.0    |
| +  | بارگولیس Margoliouth              | الكلينذ | 3                                      | -19-0   |
| -  | Koelle كوكل                       | الكلينة | محداوراسلام                            | -1195   |
| ۲  | پرنس کیوانی Prince Caetani        | ايثاليه | تاریخ کبیرمحد و اسلام وسلاطین<br>اسلام |         |
| 7  | MajorLeonard أيجر لونارة          | الكلينة | اسلام کاروحانی واخلاقی یابیه           | +19+9   |

مصنّفین بورپ تین قسموں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں:

ا۔ جوعر بی زبان اوراصلی ماخذوں ہے واقف نہیں'ان لوگوں کا سرمایۂ معلومات اوروں کی تصنیفات اورتراجم بیں'ان کا کام صرف بیہ ہے کہ اس مشتبہ اور نا کامل مواد کو قیاس اور میلانِ طبع کے قالب میں ڈو ھال کر دکھا ئیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض (مثلاً کمین صاحب) ایسے صائب الرائے اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے ڈھیر میں ہے بھی سونے

كة رّ عنكال عقة مين ليكن عليل مُاهُمُ

۲۔ عربی نہان اور علم اوب و تاریخ وفلف اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں لیکن نہ بھی کٹر پچراور سرت کے تن سے با آشنا ہیں ان اوگوں نے سیرت یا نہ ہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں کہی لیکن عمی موقعوں پر عربی وائی کے زعم میں اسلام پاشار کا اسلام پیشا کے متعلق نہایت ولیری سے جو پچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں مثلاً جرمن کا مشہور فاضل ساخوجس نے طبقات ابن سعد شائع کی ہے اس کی وسعت معلوبات اور عربی وائی سے کون افکار کرسکتا ہے۔ ہیروئی کی ساخوجس نے طبقات ابن سعد شائع کی ہے اس کی وسعت معلوبات اور عربی وائی سے کون افکار کرسکتا ہے۔ ہیروئی کی ساخوجس نے طبقات ابن سعد شائع کی ہے اس کی وسعت معلوبات اور عربی وائی سے کون افکار کرسکتا ہے۔ ہیروئی کی ساخوجس نے اسلامی امور کے متعلق ایس کی بیا تھی اسلامی امور کے متعلق ایس کی بیا تھی ہم نے دیکھا تھا۔ نولد کی (جرمی) باتھی کہ بیات ہے جس کو پڑھی ہم نے دیکھا تھا۔ نولد کی (جرمی) نے قرآن مجد کا خاص مطالعہ کیا ہے گئین انسائیکو پیڈیا (جلد ۱۱) ہیں قرآن پر اس کا جوآر رئیل ہے جا بجانہ صرف اس کے تعصب بلک اس کی جہالت کے دار نیبال کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔

سروہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور ندہجی کٹر پچرکا کافی مطالعہ کیا ہے مثلاً پامرصاحب یا مار کو لیوس صاحب ان ہے ہم بہت کچھا مید کر سکتے تھے لیکن باوجود عربی دانی ' کثرت مطالعہ تفحص کتب کے ان کا بیرحال ہے کہ ع و مجھتا سے بھی جھی نہیں

مار گولیوں نے منداما م احمد بن حنبل کی ۱ حنیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور ہم وعویٰ سے کہد سکتے ہیں کہ ہمار سے زمانہ میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا وعویٰ نہیں ہوسکتا ' لیکن پروفیسر موصوف نے آ تخضرت ہمار سے زمانہ میں اس کے ہمسری کا وعویٰ نہیں ہوسکتا ' لیکن پروفیسر موصوف نے آ تخضرت کی مثال معلم کی ہوائے میں برائی کا کوئی کتاب کذب وافتر ااور تاویل و تعصب کی مثال کے لئے پیش نہیں کر کئی اس کا اگر کوئی کمال ہے تو یہ ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی سے معمولی واقعہ کو جس میں برائی کا کوئی پہلو پیدائیں ہوسکتا صرف اپنی طبا فی کے زور سے بدمنظر بناویتا ہے۔

ڈاکٹر امپرنگر جرش کے مشہور عربی وان ہیں کی سال مدرسہ کالیہ لککتہ کے پرلیل رہے، لکھنؤیں آ کرشاہی کتب خانہ کی رپورٹ لکھی جو ہماری نظر سے گزری ہے حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ نی احوال الصحابہ اوّل افہل نے تھنے کر کے ملکتہ ہیں چھپوائی لیکن جب آ مخضرت وہم کا کی سوانح عمری پر ایک مستقل شخیم کتاب ۳ جلدوں میں لکھی تو ہم حجرت زوہ ہوکررہ گئے۔ لے

یور پین مصنفوں کی غلط کار یوں کی بڑی وجہ تو وہی ان کا نہ ہی اور سیاسی تعصب ہے لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں جن کی بتا پر ہم ان کومعذ ورر کھ سکتے ہیں ۔

ا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کدان کا تمام تر سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کما بیں بیں اُ مثلاً مغازی واقد کی سیرت ابن ہشام سیرت محمد بن اسحاق تاریخ طبری وغیرہ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی غیر سلم مخص اگر آ تخضرت اللّظ کی سوانح عمری مرجب کرنا جا ہے گا تو عام قیاس ہی رہبری کرے گا کہ اس کو تصنیفات سیرت کی طرف رجوع کرنا جا ہے'

یا آ ب جران ذیان میں ہے میں بڑان کیل جائنا کیمن اس کے اقوال آنے اور مسلمین نے قبل سے بین اور وہ تعاری نظرے تزرے ہیں۔

لیکن واقعہ رہے کہ سیرت کی تقنیفات میں ہے ایک بھی نہیں جواستناد کے لحاظ ہے بلندر تبہ ہؤ چنانچاس کی بحث او پر گذر چکی مصنفین سیرت ہے قطع نظر سیرت کی روا بیتیں زیاوہ تر جن لوگوں ہے مروی ہیں مثلاً سیف سری ابن سلمہ ابن کچے عموماضعیف الروابیۃ ہیں اس لئے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادت کافی ہو عمق ہے کیکن وہ واقعات جن پر مہتم بالشان مسائل کی بنیاد قائم ہے ان کے لئے میرمایہ برکارہے۔

آنخضرت و ایات میجد منقول ہیں اور پیشنی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بہروایات میجد منقول ہیں اور پین مصنفین اس سرمایہ ہے بالکل بے خبر ہیں اور ایک آ دھ کوئی ہے (مثلاً مار کولیوس) تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں اور ہو جھی تو تعصب کی ایک چنگاری سینئلڑ وں خرمن معلومات کوجلانے کے لئے کافی ہے۔

۲۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیح شہادت اور اصول تنقیح میں تخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں و مجھتا کہ راوی صادق ہے یا کا ذب؟ اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں؟ حافظ کیسا ہے؟ اس کے نزد یک بیتحقیق وقد قیق نہ تو ممکن ہے نہ ہی ضروری ہے وہ صرف بید مجھتا ہے کہ راوی کا بیان بجائے خود قر ائن اور واقعات کے تناسب سے مطابقت رکھتا ہے یانہیں؟ فرض کر والیک جھوٹے ہے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جوقر ائن موجودہ اور گردو بیش کے واقعات کے لحاظ ہے جھے معلوم ہوتا ہے بیان بالکل مسلسل ہے اور کہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے اور گہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے خات کے موافق واقعہ کی صورت تسلیم کر لی جائے گی۔

بخلاف اس کے مسلمان مورخ اورخصوصا محدثین اس کی پروانہیں کرتے کہ خودروایت کی کیا حالت ہے بلکہ سب سے پہلے وہ و کیھتے ہیں کہ' اسائے رجال' کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام ثقدلوگوں کی فہرست میں درج ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو ان کے نز دیک اس کا بیان بالکل نا قابل اعتما ہے بخلاف اس کے اگر ثقدراوی نے کوئی واقعہ بیان کیا تو گوتر اس اور قیاسات کے خلاف ہوؤاور گو بظاہر عقل کے مطابق بھی نہ ہوئیکن اس کی روایت قبول کرلی جائے گی۔

اس اختلاف اصول نے یور پین تصنیفات پر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے' مثلاً اہل یورپ واقدی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں' جس کی وجہ بیہ ہے کہ واقدی کا بیان نہایت مسلسل اور مریوط ہوتا ہے' جزئیات کی تمام کڑیاں باہم ملتی چلی جاتی ہیں' واقعات میں کہیں خلانہیں ہوتا' جو چیزیں کسی واقعہ کو دلچیپ بنا عمتی ہیں سب موجود ہوتی ہیں۔

کیکن کے بیہ ہے کہ یہی باتیں اصلی راز کی پردہ داری کرتی ہیں جوروایتیں سوہری ہے زیادہ زمانہ تک محض زبانوں پررہیں ان میں اس قدر استقصا ہے جزئیات ممکن نہیں 'یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاریخی افسانے لکھے جاتے ہیں 'چند واقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ کر قیاس وقر ائن اور معلومات عامہ کے ذریعہ ہے ایک سادہ خاکہ کوفقش و نگارے کامل کر دیا جائے 'لیکن بیہ جرائت صرف واقدی کرسکتا ہے محد ثین اس سے معذور ہیں۔

تاہم اس سے بھی انکارنہیں ہوسکتا کہ ہرموقع پڑھٹ راوی کا ثقہ ہونا کافی نہیں۔ ثقات بھی غلطی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور جن کے خرورت ہے کہ درایت کے جواصول محدثین نے قائم کئے ہیں اور جن کوبعض جگہ وہ بھول جاتے ہیں ' ان کی نہایت بختی کے ساتھ یابندی کی جائے۔

# یور پین تقنیفات کےاصول مشتر کہ:

بور پین مصنفین استخضرت و کی کے اخلاق کے متعلق جو تکتہ چینیاں کرتے ہیں یاان کی تصنیفات ہے جو تکت چینیاں خود بخو د ناظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں مسب ذیل ہیں:

- (۱) آنخضرت و کا دُندگی مکد معظمہ تک پنجبرانہ زندگی ہے لیکن مدینہ جاکر جب زوروقوت ماصل ہوتی ہے لیکن مدینہ جاکر جب زوروقوت ماصل ہوتی ہے تو دفعتا پنجبری بادشائ سے بدل جاتی ہے اور اس کے جولوازم ہیں کیعنی لشکر کشی قتل انتقام خوزین ی خور بندی خود بندی ابوجائے ہیں۔
  - (٢) كثرت از دواج اورميل الى النساء
  - (۳) ندهب کی اشاعت جبراورزور ہے۔
  - (") لونڈی غلام بنانے کی اجازت اوراس رعمل۔
    - (۵) و نیادارول کی تکست عملی اور بهانه جوئی۔

اس بنا پر ہماری کتاب کے ناظرین کوتمام دافعات میں اس تکت پرنظرر کھنی جاہئے کہ بیاعتراضات تاریخی تحقیقات کے معیار میں بھی فیک اُتر کتے ہیں یانہیں؟

# اصول تصنيف اورتر تيب:

جم نے اس کتاب میں جواصول اختیار کئے ہیں اب ان کے بتانے کا وقت آسمیا ہے۔

(۱) سب سے پہلے میہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو پھر قرآن مجید میں ندکور ہے ان کوسب پرمقدم رکھا ہے یہ قطعاً ثابت ہے کہ بہت سے واقعات کے متعلق خود قرآن مجید میں ایسی تقریحات یا اشارے موجود ہیں جن سے اختلافی مباحث کا فیصلہ ہوجاتا ہے لیکن لوگوں نے آیات قرآنی پراچھی طرح نظر نہیں ڈالی اس لئے وہ مباحث فیر منفصل رہ گئے۔

(۲) قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے احادیث صحیحہ کے سامنے سرت کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں ارباب سرکو واقعات بخاری وسلم وغیرہ میں مذکور ہیں ان کے مقابلہ میں سرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں ارباب سرکو ایک بری غلطی یہ ہوئی کہ دووا قعات کو کتب حدیث میں ان موقعوں پر ڈھونڈ ھتے ہیں جہاں عنوان اور مضمون کے لحاظ ہے اس کو درج ہونا چا ہے اور جب ان کوان موقعوں پر کوئی روایت نہیں لمتی تو وہ کم درجہ کی روایتوں کو لے لیتے ہیں کین کتب حدیث میں ہرقتم کے نہایت تفصیلی واقعات من موقعوں پر روایت میں آجاتے ہیں اس کے اگر عام استقراء اور توفعی ہے حدیث میں ہرقتم کے نہایت تفصیلی واقعات میں خود صحاح سترکی روایت میں آجاتے ہیں اس کتاب کی ہوی خصوصیت ہی ہے کہ اس ایا جاتے ہیں اس کتاب کی ہوی خصوصیت ہی ہے کہ اس کتاب کی ہوی کتابوں سے ڈھونڈ کر مہیا گئے جوائل سرکی نظر سے بالکل او جمل رو م کتابے ہے۔

") روزمر واور عام واقعات میں ابن سعد ابن بشام اور طبری کی عام روایتیں کافی خیال کی ہیں کیکن جو استحات کے جاس خاص ابتحات کی جاس خاص ابتحات کی جاس خاص

ضرورت کے لئے ہم نے پہلاکام بیکیا ہے کہ ابن ہشام ابن سعد اور طبری کے تمام رواۃ کے نام الگ انتخاب کر لئے جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے پھراساء الرجال کی کتابوں سے ان کی جرح وتعدیل کا نقشہ تیار کیا 'تا کہ جس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود ہوئیہ آسانی ہوجائے۔

(٣) جن فروگذاشتوں کی تنصیل او پر گزر چکی ہے جہاں تک ممکن تھا ان کی اصلاح اور تلانی کی ہے۔

## كتاب كے تھے:

اس كتاب كي الح صي ي

پہلے حصہ میں عرب کے مختصر حالات کعبہ کی تاریخ اور آنخضرت و اللّٰ ولادت سے لے کروفات تک عام حالات اور واقعات وغز وات ہیں ای حصہ کے دوسرے باب میں آنخضرت و اللّٰ کے ذاتی اخلاق و عادات کی تفصیل ہے ' آل واولا داوراز واج مطہرات 'کے حالات بھی اس باب میں ہیں۔

دوسرا حصد منعب نبوت سے متعلق بے نبوت کا فرض تعلیم عقا کداوامر و توانی اصلاح اجمال اوراخلاق ہے اس بنا پر منعب نبوت کے کاموں کی تفعیل اس حصہ بیں کی تئی ہے اس حصہ بیں فرائفل خسداور تمام اوامر و توانی کی ابتداء اور تم معمل تاریخ اوران کے مصالح اور تھم اور دیگر قدا جب سے ان کا مقابلہ و موازنہ ہے ای حصہ بیں اور تدریخی تغییل سے بتایا میں ہے کہ عرب کے عقا کداوراخلاق وعادات پہلے کیا تھا اوران بیں کیا کیاا صلاحی عمل بین آئیں نیز یہ کہ تم مالم کی اصلاح کے لئے اسلام نے کیا تا تون مرتب کیا اور کی کروہ تمام عالم کے لئے اور ہرز مانہ کے لئے کا فی بوسکتا ہے۔

تيسرے حصد ميں قرآن مجيد كى تاريخ 'وجو واعجاز اور حقائق واسرارے بحث ہے۔

چوتھے حصہ بیں مجزات کی تفصیل ہے تدیم سیرت کی کتابوں میں مجزات کا الگ باب بائد ہے ہیں کیکن آ جکل تو اس کو بالکل مستقل حیثیت سے لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجزات کے ساتھ اصل مجز و کی حقیقت اور امکان ہے بحث کرنے کی ضرورت بھی چیش آ مخی البتہ جن مجزات کی تاریخ اور سزمتھین ہے مثلاً معراج یا تکثیر طعام وغیروان کواس سز کے واقعات میں لکھ دیا ہے۔

پانچواں حصہ خاص بور پین تقنیفات کے متعلق ہے کینی یورپ نے آتخضرت وہ اور ندہب اسلام کے متعلق کیا لکھا ہے؟ ان کا سرمائی معلومات کیا ہے؟ تاریخی واقعات میں وہ کیونکر غلطیاں کرتے ہیں؟ مسائل اسلام کے سیحضے میں ان سے کیا کیا غلطیاں ہو کیں؟ آتخضرت صلے انڈ علیہ وسلم کے اخلاق وعادات یا مسائل اسلام پر جو تکتہ جینیاں کی جیں ان کے جوایات۔

یہ ضروری نہیں کہ یہ جھے ای ترتیب سے شائع ہوں بلکہ جس حصہ کی تیاری کے سامان فراہم ہو جا کیں گے اور مرتب ہو جائے گا'وہ شائع کردیا جائے گا۔

لے اب پر کتاب سات معلول میں مرجب ہوگئ ہے اور تر تیب بھی مان کی ہے

#### استناداورحوالے:

تاریخ اور روایت میں حوالداور استناد سب سے مقدم چیز ہے اس لئے اس کے متعلق چند ضروری امور بیان کر ویے ضروری ہیں۔

(۱) صرف انہیں کتابوں کا حوالہ دیا ہے جوخو دمیری نظرے گزری ہیں۔

(۲) جو واقعات کسی قدرا ہم ہیں'ان کے متعلق صرف صحیح حدیثوں یامتند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے لیکن - متعلق میں کتابہ است سے تعلق است سے مدینوں کا متند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے لیکن

عام واقعات یاغز وات کے متعلق جزئیات کی تفصیل میں محدثانہ کدو کاوش نہیں کی ہے۔

(۳) مطبوعہ کتابوں کے حوالہ میں مطبع کا نام بتادیا کیا ہے قلمی کتابوں کے متعلق تصانیف سیرت کی فہرست جو او پرگزر چکی ہے اس میں بتادیا ہے کہ ہمارے استعال میں کونسانسخہ تھا۔

﴿ وَمَا تُوْفِيُقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلُتُ وَ الَّهِ أَنِيبُ \* ﴾



## عرب

# وحدتتميه

عرب کی وجہ تسمید کے متعلق مختلف رائیں ہیں اہلِ لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آ وری کے ہیں اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آ وری کے سامنے تمام دنیا کو بچے سیجھتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو ''عرب''اور بنا کی اور تمام قوموں کو جم ( ژولید ہ بیان) کہ کر پکارا۔

بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا وقد ہم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ آیا ہے۔

بحا ترقرق في مناكبها الدّماء

كما حدّ فسى شرب النقاح ظماءً

من السناس الا اللو ذعبي الحلاحل

ورجَّت رباحة العربات رجَّا

و عربةُ ارض حدّ في الشراهلهُا

و عربة ارض مايحل حرامها

عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت وصحرا ہے اس لئے تمام ملک کوعرب کہنے گئے۔

# جغرافيه

عرب کے حدودار بعہ میہ ہیں۔ مغرب بحیرہ قلزم مشرق خلیج فارس اور بحرعمان جنوب بحر ہند

شال کی حدود بہت مختلف فیہ ہیں' بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ سینا: کا جزیرہ' جس کا نام التیۃ ہے'ا کٹر مصنفین عرب اور پورپ اس کومصر میں شار کرتے ہیں' نیکن جیالو جی کی روے وہ عرب سے متعلق ہے۔

## عرب:

عرب کی پیائش ہا قاعدہ اب تک نہیں ہوئی' تاہم اس قدریقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چوگنا زیادہ وسیع ہے' طول تقریباً پندرہ سوعرض چے سومیل' اور مجموعی رقبہ ہارہ لا کھمیل مربع ہے۔

ملک کابڑا حصدر میکتان ہے پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑجیل الٹر اقہے جوجنوب میں سیمن سے شروع ہوکر شال میں شام تک چلا گیا ہے اس کی سب سے او نچی چوٹی آٹھ ہزارفٹ بلند ہے بعض حصے زرخیز اور شاداب ہمی ہیں۔

عاندى اورسونے كى كانيں كثرت سے بين علامہ بهدانى نے "صفتہ جزيرة العرب" بيں ايك ايك كان كانشان

و با ہے قریش جو تجارت کیا کرتے تھے مؤرخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی' برٹن صاحب نے مین کی طلائی معاون پرخاص ایک کتاب کمعی ہے۔ ل

# قدیم تاریخ کے ماخذ:

اسلام عقبل عرب كى تاريخ كے ماخذ حسب ذيل بين:

(۱) زمانۂ جا ہمیت کی بعض تقنیفات جوسلاطین جیرہ کے کتب خانہ میں محفوظ تھیں اور جوابن ہشام کو ہاتھ آئی تھیں اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔

(۲) زبانی روایتی جوقد می سے چلی آئی تھیں عرب کا حافظ نہایت توی تھا یہاں تک کرآج اشعار جا ہلیت کا جوسیع ذخیرہ موجود ہے اسلام کے زبانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا اس بنا پرعرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا عرب کی جوتو میں معدوم ہو چکیں مثلاً طسم جدیں عاد شمودان کے متعلق بھی اس قد رتاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعہ سے مؤرجین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پرمعتد بہ تصنیفات مرتب کر سکے مثلاً ہشام کلبی نے طسم جدیں تابعہ یمن اورد بھرسلامیں عرب پرمتعدد کتا ہیں کھیں جن کا ذکر این الندیم نے فہرست صفحہ ۲۹ میں کیا ہے۔

(۳) اشعار جاہلیت جن میں ہے اکثر سلاطین اور اقوام اور عمارات عرب کا ذکر ہے یہ اشعار صفۃ جزیرۃ العرب اور عمارات عرب کا ذکر ہے یہ اشعار صفۃ جزیرۃ العرب اور عمالیا البادان میں کثرت ہے موجود بیں انہی قدیم ماخذوں سے علامہ بھدانی نے اپنی کتاب 'الکلیل عمرت کی ہے۔ ہے جس کا آخواں باب خاص سلاطین حمیر کے آٹارات قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتل ہے۔

بی یورپ کی قدیم تقنیفات مثل مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس (جوحضرت عیلی سے چارسوبرس قبل تھا) سے لے کربطلیموں تک بہت سے قبائل عرب کے نام کھے ہیں اوران کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے مونہایت مختفرہے۔

(۵) عرب کی قدیم ویران شده عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کے تھے اور جو آجکل بورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کئے ہیں۔

عرب كاقوام وقبائل:

مؤر خین عرب نے اقوام وقبائل عرب کو تمن حصول پر منقسم کیا ہے۔ میں ہے۔ عرب باکدہ لیعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جواسلام سے بہت پہلے فنا ہو بچکے تھے۔ عرب عاربہ بنوفح طان جوعرب باکدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تنے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ بنواساعیل یعنی حضرت اساعیل کی اولا دجو حجاز میں آباد تھی۔

Gold Mines Of Media

ع اس كتاب كاذ كرنها يت تفعيل كساته طبقات الام (مطبوع بيروت) من ب.

م يبال ين و ب كي قد يم طومتين التك زيادت بيان

ظہوراسلام کے وقت ہوقے ان اور ہوا سامل جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں ملک کے اصلی ہاشدے تھا اور ان کے علاوہ خال خال یہود یوں کی آبادی تھی اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت تین مختلف عناصر ہے مرکب تھا ہم مند کا قوام بے شار قبائل وفروع سے تھا ، جو یمن سے شام تک ہر قطعہ زمین میں تھیلے ہوئے تھے ان کی چر مختلف جھوٹی میں بر قطعہ زمین میں تھیلے ہوئے تھے ان کی چر مختلف جھوٹی میں بر آن میں تھیلے ہوئے تھے ان کی چر مختلف جھوٹی میں بر آن میں تھیلے ہوئے تھے ان کی چر مختلف جھوٹی میں بر آن میں تھیلے ہوئے تھے ان کی چر مختلف جھوٹی میں بر آن میں تھیلے ہوئے تھے ان کی چر مختلف جھوٹی میں بر آن میں تھیل جو تھی میں اکثر ان کے نام آئیں گئے اس بنا پر ان کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔

# بنوقحطان

اس خاندان کی تین بردی شاخیس ہیں۔

(۱) قضاعہ (۲) کہلان (۳) از دیمیر بھی ای کی شاخ ہے جو یمن کے فرمانروا تنے کیکن واقعات کوان ہے کوئی

(۱) قبائل قضاعهٔ عام علائے انساب قضاعہ کو بنو قحطان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں ٔورندازروئے تحقیق وہ بنواساعیل ہیں بہر حال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں۔:

بنوكلب بنوتنوخ ابنوجرم بنوجهيد بنونهد بنوعذره بنواسلم بلي سليح بمجعم اتغلب نمر اسد تيم الملات كلب

(۲) کبلان

بجيله بمعم أبعدان كنده ندجج كط لخم ، جذام بامد

(m) از دانصارای کی شاخ تھے۔

اوس ْ فزرج ْ خزاعهٔ غسان دوس

مشبور عدناني قبائل جن كاآخرى مقسم معزب حسب ذيل بين قبائل معزاولا في خندف اور بنوقيس ووخاندانو ل

برمنقسم بیں۔

### خنرف:

بديل كنانة اسد فته مزينة رباب تميم مون

ان میں سے ہرایک کے متعدد فروع ہیں:

اصول فردع

كنانه قريش وول

يول قاره

رباب عدى تيم عمكل اور

حميم مقاعس قريع ببدله ربوع رياح تغلبه كليب

قيس:

عدوان غطفان اعصر سليم موازن

ان میں بعض کے فروع سے ہیں۔

غطفان عبس ذبيان فزاره مرو

اعصر محتى بلهد

ہوازن سع تفریقم ' ثقیف سلول بنوعامر (عامری شاخیں بنو ہلال بنوتمیر بنوکعب ہیں)

200

بنوقينقاع ، بنوتضيرُ بنوقر يظه

بنوقحطان وآل اساعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے جستہ جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں

عرب کی قدیم حکومتیں:

کتبوںاورد نگرموُ زخین کی تصریحوں ہے جو پچھڑا ہت ہوتا ہے ہیہ ہے کداسلام ہے پہلے عرب میں پانچ متمدن سلطنتیں گزریں۔ (۱) معینی معین محمین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانہ میں سلطنت کا یابی تخت تھا۔

(٢) سبائي ليعني قوم سبا\_

(٣) حضرموتي حضرموت يمن كامشهورمقام ہے۔

(٣) قتبانی قتبان عدن میں ایک مقام ہے جو آجکل کمنام ہے۔

(۵) نائق حضرت اساعیل کایک بینے کانام نابت تھا۔ بیسلدانی کی طرف منسوب ب۔

معینی سلطنت' جنوبی عربستان میں تھی' اس کے صدر مقامات قرن اور معین تھے' کتبوں سے تقریباً پہیں عکر انوں کا پید چاتا ہے' محققین بورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متفدم ومتاخر۔گلا ذر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت محقدم ہے اور حضرت عیلی ہے پندرہ سو برس قبل موجود تھی' کیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ تا محصوبرس قبل موجود تھی' کیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ تا محصوبرس قبل میں جنے کے کہ کوئی معینی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔

سبائی دورا جیسا کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسی سے سات سو برس قبل ہے اس سلطنت کا پایہ تخت مآ رب تھا اس زمانہ کے نئل کتے ہے کثرت موجود ہیں حضرت عیسی سے ایک سو پندرہ برس قبل تک اس حکومت کا پیۃ چاتا ہے اس دور کے بعد تمیر کا زمانہ ہے تمیر نے مآ رب پر قبضہ کر کے اس کو یا یہ تخت بنالیا۔

قریبا ۱۵ اقبل میچ میں تمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کرلیا 'کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تمیر میں چھبیں فرمال روا گزرے جمیر کے بعض کتبوں میں سندوسال بھی کندہ ہے ان کے عہد حکومت میں روی سلطنت نے عرب میں بدا ضلت کرنے کی کوشش کی تھی 'لیکن مید کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی اے لیس گالس جس نے حضرت عیلی " سے ۱۸ برس قبل عرب پر چڑ ھائی کی تھی 'بالکل ناکا میاب رہا'اس کے رہبر دعا بازی سے اس کوصحرا میں لے گئے اور ریگستان میں پہنچ کراس کا سار الشکریتا و ہو گیا۔ لے

لے بیٹمام تفصیل انسانگلوپیڈیا کے اس آرٹیکل ہے ماخوذ ہے جو جی ڈیلوتھیا چرصاحب نے عرب پرتکھا ہے کینزلئر برق ہستر تی آف دی مرائب موافقہ بینالڈنگلسن پرہ فیسر کیمبر پی صفحے ما 10 ر

حمیر نے یہودی ندہب قبول کرلیا تھا اسی زمانہ کے قریب حیثیوں نے عرب کے جنوب بیں حکومت قائم کرنی شروع کی' اورا یک زمانہ میں حمیر یوں کو فکست دے کراپٹی مستقل حکومت قائم کر لی اس عہد کا ایک کتبہ جوآ جکل ہانھ آیا ہے اس پر بیالفاظ ہیں۔ ''رحمان' مسیح اور روح القدس کی قدرت وفضل ورحت ہے اس یادگاری پھر پر ابر بہدنے کتبہ لکھا جو کہ بادشاہ جش اراحمیس ذبی ان کا نامی الحکومت ہے''۔

سبا اور حمیری عظمت اور افتد ار اور و صعت فتو حات کی رواییتی عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا' اشعار میں بھی کثرت سے واقعات فہ کور ہیں ہے و بوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر کے ایران کے اعتبائی مقامات فتح کر لئے بھے و والقر نین جس کوعوام سکندر کہتے ہیں' اہل عرب کے نزویک ای حمیری خاندان کا فر ماں روا تھا۔ شاہنامہ میں فہ کور ہے کہ کیکاؤس کوشاہ ہا، وران نے گرفتار کرلیا تھا' علامہ نظابی نے تاریخ ایران میں (جواب یورپ میں حجیب کرشائع ہوگئ ہے) لکھا ہے کہ یہ با اور ان حمیر کا بادشاہ تھا اور ہا، اور ان دراصل وہی عربی حمیہ ہے' علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودایہ جو کیکاؤس کی زوج تھی' اور فردوی کے بیان کے موافق سیاؤش پر عاشق ہوگئی ہے' علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودایہ جو کیکاؤس کی زوج تھی' اور فردوی کے بیان کے موافق سیاؤش پر عاشق ہوگئی ہی ای حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا اصلی نام سعدی تھا' ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کوسودایہ کرلیا تھا۔

لیورپ کی تحقیقات حال ہے بھی سبااور تھیر کےاعلیٰ درجہ کے تدن کا ثبوت ملتا ہے' پروفیسر نولد کی جرمنی کامشہور صتاب سر

"ولادت سے ہزارسال قبل جنوبی وغربی عرب یعنی یمن جوجمیر اورسیا کا ملک تھا اور جواپی بارش گرما کے باعث زراعت کے لئے نہایت موز ول تھا تھون کے اس رہ بہتک ہی چی چکا تھا کیاس کے کشرالتعداد کتبات اورشا ندار تارات کے آثارے آج بھی ہمارے جذبات مدح وستائش کو تحریک ہوتی ہاوراہل یونان وروم نے اس کو 'وولت مندعرب' کا جولقب دیا تھاوہ بچانہ تھا۔۔۔۔۔ تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جوسیا کی عظمت وشوکت کی شہادت وہی ہیں چنا نچ ملکہ سیا کا سلیمان سے ملاقات کا قصہ خاص طرح پر قابل ذکر ہے (اے ملاطین ۔ ۱۱ یت ۱۳۰۱)

قوم شود کی عمارات سے ڈاؤٹی اور ہونتک کی محنتوں نے ہم کوروشناس کر دیا ہے نیز قوم نابت نے جوشود سے بہت ملتی جلتی ہے'ا ہے تدن کی ابتدائی تعلیم غالباً نہی سے حاصل کی ہے۔

سمتابت کافن جوسیائیوں نے بہت ابتدائی زبانہ میں ٹال سے لیا تھا اب اس کوخودانہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہرطرت کے کاروبار میں جاری کردیا پہال تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسر ٹی جانب ابی سینیا تک اس کو پھیلا دیا۔'' نا بتی حکومت' چوشام کے حدود سے متصل تھی 'اور جوقوم'ٹمود کی مرادف یا ان کی قائم مقام تھی اس کی نسبت فارسر صاحب ایئے جغرافیہ میں لکھتے ہیں۔

''ان مختفر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانۂ قدیم میں تابت کا نام اور اثر نہ صرف ریکستانی اور صحرائی عرب پرمستولی تھا' بلکہ تجاز ونجد کے صوبہائے عظیمہ پر بھی ھاوی تھا۔ تا بق جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہرہ اندوز ہونے میں کمال رکھتے تھے وہاں دوسری طرف سے ہوا ساعیل کے خطرات جنگ کے لئے بالکل مستعدر ہے تھے فلسطین وشام میں ان

مورفين كى تارج عالم جلد ٨ يعنى اسلورنيس بسترى آف ورلد متمبيدى آرتكل نوشة بروفيسر نولد كي صفحه

کی غارتگر یوں اور طبیح عرب میں مصری جہازات پران کی رہزنی نے ہار ہاتا جدارانِ مقدونیہ کوان کی وشمنی پرآ مادہ کردیا کیکن روما کی مجموعی قوت ہے چیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی اور روما کی املاعت بھی انہوں نے اسٹرابو کے زمانہ میں پالکل مجبورانسا در مصنیّبا نداز ہے قبول کی ۔''<sup>ال</sup>

یہ قدیم سلطنوں کا حال تھا'اسلام کے قبل بیتمام سلطنتیں بر باد ہو چکی تھیں'ان کے بجائے بہن میں صرف بڑے برے سرداررہ سے تھے جن کو قبل یا مقول کہتے تھے عراق میں آل منذر کا خاندان قائم تھا'جو فارس کے زیراثر تھے خورنق اور سدیر عرب کی مشہور عمارتیں ای سلسلہ کی یادگار ہیں' شام کے حدود میں عنسانی خاندان فر مانردا تھا'جو قیصران روم کا ماتحت تھا'اور جس کا اخرفر مان روا جیلہ بن الا یہم عنسانی تھا۔

## تهذيب وتدن

تہذیب وٹون کے لحاظ ہے عرب کے مختلف جھے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ مانسیولیبان کے فرنساوی نے اصول تران کی بنا پر ہیرائے ظاہر کی ہے کہ اسلام ہے پہلے عرب کا تدن کسی زمانہ میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا' کیونکہ اصول ارتقا کی ڑوے کوئی توم محض وحشت کی حالت ہے دفعۂ اعلیٰ درجہ کی تہذیب وتدن تک ٹیبیں پہنچ سکتی۔

یدایک قیای استدلال کے تاریخ ہے بھی اس قدرضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض عصے مثلاً میں کسی زبانہ میں انہنا در جہ کی ترتی تک پہنچ کچھے تھے یورپ کے محققین آٹا دِفَد پیدُ جنہوں نے بین کے آٹارقد پید کی تحقیقات کی ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے وہ بین کی قدیم تہذیب وتدن کا اعتراف کرتے ہیں۔

صنعااور قلیس کے ڈکریں یا تو ت ہموی نے بھم میں للدیم آ ٹارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے اور گواس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے تا ہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔

ای طرح عرب کے وہ مقامات جوامیان اور شام ہے متصل تھے مثلاً جیرہ جوآل نعمان کا پایئے تخت تھا' اور حوران جو خاندان خسان کاصدر مقام تھا' تہذیب وتدن ہے خالی نہ تھے۔

مؤرنیین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا' چنانچے سمر قند کی وجہ تسمید بیہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمر تھا' اس نے سمر قند کو گھدوا کر بر باد کر دیا تھا' اس بنا پرای ای مقام کوشمر کند کہنے گئے بچر معرب ہوکر سمر قند ہو گیا۔

عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آٹار جواب بھی کچھ کچھ باقی ہیں اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہاس ملک میں بھی اعلی ورجہ کا تدن موجود قدا علامہ ہمدانی نے اکلیل میں تمام آٹار قدیمہ کا ذکر کیا ہے چنانچے صفۃ جزیرۃ العرب میں لکھتے ہیں۔ سے

﴿ المشهور من محافد البمن و قصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر و

ل جريخي جغراقي مي از د لارخ فارس صاد امل از سفي ١٠٨٢٢٠٠٠

<sup>--</sup> TUX I

الليان الكيان الماموس

المثل.... كثيرة الذي فيها من الشعر بابٌ واسعٌ و قد حمع ذلك كلّه الكتاب الثامن من الاكليل ﴾

یمن کے مشہور قدیم قصراور ایوان جن کا ذکر اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے ..... کثر ت سے جی اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے اکلیل کے آتھویں باب میں میں نے ان سب کوجع کرویا ہے۔

اس کے بعدمصنف نے لکھا ہے کہ میں اس موقع پرصرف ان کے نام گنادیتا ہوں اوروہ سے بیں:

﴿ "غَمدان بُلعم ناعط صِرُواح سُلحين ظَفّار فَكِر صَهْر شِبَام غَيْمان يَنْبُون ريام المَرافِين مَعين رَوثان أرباب هِند مُنيدة، عَمُرَان بُخير "\_ ﴾

ان میں سے غمد ان اور ناعط کا حال مجم البلدان میں تفصیل سے نذکور ہے اور اس کی عظمت ورفعت کے متحلق ایسی با تیل نقل کی بیں جن پرایشیائی مبالغہ کا دھوکہ ہوتا ہے مسلحسین کی نسبت لکھا ہے کہ ستر برس میں تغییر ہوا شام کے حال میں لکھا ہے۔

﴿ لهم فيه حصون عجيبة هائلة ﴾ ان من ان عمران عمر قلع بن

قلعہ ناعط وہب بن منبہ کے زمانہ تک موجود تھا اس کے ایک کتبہ کومحدث موصوف نے پڑھا تو مسلوم ہوا کہ سولہ سو برس کی تقمیر ہے آ جکل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہیں اس ہے بھی جرت انگیز تدن کی تصدیق ہوتی ہے تھیا چرصا حب اپنے آ رٹیکل میں لکھتے ہیں۔ لے

"جنوبي عربتان من جهال حضرت عينى سے صديوں پہلے ايک ترقی يافة تمدن موجود تھا قلعوں اور شهر پنا ہوں كة تار اب تک موجود ہيں اور ان كا ذكر متعدد سياحوں نے كيا ہے ..... يمن اور حضر موت ميں بية تاركثرت سے ہيں اور اکثر ول پراپ تک كتي موجود ہيں ..... صنعاء كتريب ايك قلعة تھا جس كوقز و بى نے آتار البلاد ميں دنيا كے تائب اكثر ول پراپ تک كتي موجود ہيں ..... صنعاء كتريب ايك قلعة تھا جس كوقز و بى نے آتار البلاد ميں دنيا كے تائب المنت كا اس الله ميں دنيا كے تائب الله على من اور شميل سوسائی جلد واصفي و الله ميں آرب جوقد يم سبائی دار السلطنت تھا اس كة تارفد يم كوارنو الميو سادر كا ذرنے ديكھا ہے۔

مآرب کے مشہور آٹار میں ہے ایک بڑی خندق کے آٹار ہاتی ہیں ان کود کھے کرعدن کے دوبار ہتمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب گلازر نے وہ دوطویل الذیل کتبے شائع کئے جن میں ان کے میسوی قرن پنجم و خشم میں دوبار ہتمیر کا ذکر ہے بیمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طول تقریباً عارسو پھایں فٹ ہے '۔

لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تدن کی بید حالت نہ تھی عربی زیان نہا ہت و سیج ہے۔

باوجوداس کے جن چیزوں کو تدن اور اسباب معاشرت ہے تعلق ہے ان کے لئے خاص عربی زیان میں اتھا عائیں ہے۔

بلکدا بران باروم سے مستعار آئے ہیں ' سکہ کے لئے ایک لفظ بھی موجود نہیں ' درہم اور دینار دونوں میر زبان کے الفاط ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے اور بیون لفظ ہے جواگریزی میں ڈرام ہو گیا ہے جی اغ معمولی چیز ہے ' تا ہم اس کے لئے ایک مصنوعی لفظ بنایا مصباح ' بینی ایک آلہ جس ہے گئے بنال جاتی عربی میں کوئی لفظ بندتھا' جراغ کو لے کرسراج کرلیا' پھرایک مصنوعی لفظ بنایا' مصباح ' بینی ایک آلہ جس سے گئے بنال جاتی

ے کوزہ کے لئے کوئی لفظ نبیں کوزہ کوکوز کرلیا ہے لوٹے کوابریق کہتے ہیں جوآب ریز کامعرب ہے تشت فاری لفظ تھا ا ای کوعربی میں طست کرلیا ہے پیالہ کو کاس کہتے ہیں وہی کاسہ فاری لفظ ہے کرتہ کوعربی میں قرطق کہتے ہیں میہ بھی فاری ہے یا جامہ کوسر وال کہتے ہیں جوشلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

جب الی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے لفظ نہ تھے تو تدن کے بڑے بڑے سامان کے لئے کہاں سے لفظ آتے اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ عرب نے کسی زمانہ میں جوتر تی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب وتدن سے متاثر ہو کرکی تھی 'اس لئے جومقامات ان ممالک سے دور تھے'ای اصلی حالت پررہ گئے۔

احادیث سیحدے تابت ہوتا ہے کہ آنخضرت وہ کے اندیک عیش وقعت کے سامان بہت کم سیخ مسئلہ تجاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں فدکور ہے کہ اس زمانہ تک گھروں میں جائے ضرور لیمنی مستورات رفع حاجت کے لئے بہر جایا کرتی تھیں نزندی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک تھانیاں نہ تھیں بھو ہے کو چھو تک کراڑا تے سیخ جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا بخاری کی ایک حدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جاتے سیخ ابوداؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں آنخضرت وہ کی گئی صحبت میں تھا لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کے کا حرام مونانہیں سیخ سائا کر چاس حدیث کی شرح میں محد ثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے بدلاز منہیں آتا کہ واقع میں آنخضرت وہ کی شرح میں محد ثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے بدلاز منہیں آتا کہ واقع میں آنخضرت وہ کی تابی اس قد رضرور قابت ہوتا ہے کہ اسلام سے میں آنخضرت وہ کی تابی کی تیابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ عرب سیمچورا گوہ گرگٹ سی پہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے تاریخ اوراد ہی کی تیابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ عرب سیمچورا گوہ گرگٹ سی اور جانوروں کا چڑا کھاتے تھے۔

## عرب كيذاب

عرب میں اسلام سے پہلے مختلف نداہب سے بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت ( قانون قدرت) ہے خداکوئی چیز نہیں انھی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ہے۔

﴿ وَ قَالُواْ مَاهِیَ اِللَّا حَبَاتُنَا الدُّنِیَا نَمُوْتُ وَ نَحییٰ وَ مَا یُهُلِکُنَا اِلَّا الدُّهُرُ ﴾ (جاثیہ ۳) اور یاوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بھی ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے کیکن قیامت اور جزاوس اے مئکر تھے ان کے مقابلہ میں قرآن مجیدنے قیامت کے

شبوت پراس طرح استدلال کیا ہے۔

﴿ قُلُ يُحْيِينُهَا الَّذِي آنشَاهَا أَوُّلَ مَرَّةٍ ﴾ (يُس ٥)

كهدودك (بذيونكو) ويى دوباره زنده كرے كاجس نے پہلى دفعه پيداكيا تھا۔

بعض خدااور جزاومزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے مظر تھے ان کاذکراس آیت میں ہے:

ل بيت الخلاء لينرين-

ع حشرات الارض كيز عكور عكو كيت بي -

﴿ وَ قَالُوا مَالِهَذَا الرَّسُولِ يَاكُنُلُ الطَّعَامَ وَ يَمُشِى فِي الْاَسُوَاقِ ﴾ اوركت بين كريك الرَّسُواقِ ﴾ اوركت بين كريك الغرقان: ٤) اوركت بين كريك الله بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ ﴿ فَالُواْ الْبَعْثُ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾

كتے يں كه خدائے آ دى پنجبرينا كر بعيجاب\_(ئى اسرائيل:١١)

ان كاخيال تها كها كركوئي ويغمر موسكما بإواس كوفرشة بهونا جابيخ جوحاجات انساني سے منزه مو۔

لیکن عمو مالوگ بت پرست منے وہ بتوں کو خدانہیں بچھتے تنے بلکہ کہتے تنے کہ خدا تک وینچنے کے وسیے ہیں۔ ا

﴿ مَا نَعَبُدُ هُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ (مورة زمر- أياره ٢٣٠)

ہمان بتوں کو صرف اس لئے ہوجے ہیں کہ ہم کو خداے قریب کردیں۔

قبیلہ تمیر جو بمن میں رہتا تھا آفاب پرست تھا' کنانہ چاند کو پوجے تھے قبیلہ بی تمیم و بران کی عبادت کرتا تھا' ای طرح قیس شعریٰ کی قبیلہ اسدعطار دکی اور تم وجذام مشتری کی پرسٹش کرتے تھے۔

مشہور بتوں اور ان کے بوجنے والوں کے نام حسب ذیل ہیں (بتوں کی تعمیل "ملل الحل" میں ہے)۔

نام بت مقام قبیله جواس بت کو پوجتا تھا لات طائف تُقیف عزی مکه معظمه قریش و کنانه

منات مدينه منوره اوس خزرج اورغسان

وز دوسة الجندل كلب

مواع بنيل

يغوث ندهج اور قبائل يمن

يعوق ميمن جمدان

سب سے برابت ہمل تھا جو کھبی جہت پر منعوب تھا تریش لڑا ئیوں میں اس کی ہے پکارتے تھے۔
عرب میں بت پرتی کا بانی ایک فض عروبی کی تھا اس کا اصلی نام ربید بن حارثہ تھا عرب کا مشہور قبیلے نزا الد کا کنسل سے ہے عمرو سے لڑکر جرہم کو مکہ سے نگال دیا اورخود حرم کا متولی ہو گیا وہ ایک دفعہ شام کے کئی شہر میں گیا وہاں کے لوگوں کو بت پوجے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا بیں اٹرا ئیوں میں فتح دلاتے بیں فیلے پڑتا ہے تو بانی برساتے بیں عمرو نے چند بت ان سے لے لئے اور لاکر کھید کے آس باس قائم کے کہ کھید چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لئے تمام قبائل میں بت پرتی کا رواج ہو گیا ان میں سب کھید کے آس باس قائم کے کہا دور کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا اوس اورخز رج لینی مدید کے لوگ اس پر حقد کی بت منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا اوس اورخز رج لینی مدید کے لوگ اس پر ہشش سے قدیم بت منات تھا۔ یہ سکو براغ کے کر کے آتے تھے تو احرام یہیں اتار تے تھے نہ بل اورخز الدیمی اس کی پرسش قر بانی چر حاتے تھے اور جب کعبر کا حج کر کے آتے تھے تو احرام یہیں اتار تے تھے نہ بل اورخز الدیمی اس کی پرسش

ل يتام تعصيل معلى ولحل شهرت في نداب عرب سية كريس بـ

ع يتما متفصيل معم البلدان وترمنات مي ب\_

1225

یا توت جموی نے بھم البلدان (ذکر مکہ) میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پری کی عام اشاعت کی وجہ یہ ہوئی کہ تہاں عرب ہوئی کہ تہاں عرب ہوئی کہ تہاں عرب ہوئی کہ تہاں عرب ہوئی اسلام المراف ہے بچے کو آتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پھروں کو اٹھا لیتے تھے اوران کو اصنام کعبہ کی صورت پرتر اش کران کی عبادت کرتے تھے۔

#### الله كااعتقاد:

عرب گوتر باسب کے سب بت پرست تھے کیکن اس کے ساتھ بیا عقادان کے دل ہے کہی ہیں گیا کہ اصلی خدائے برتراور چیز ہے اوروہ کا خالق ہے اس خالق اکبر کووہ ''اللہ'' کہتے تھے قرآن مجید بیں ہے۔ حدائے برتراور چیز ہے اوروہ کا خالق ہے اس خالق اکبر کووہ ''اللہ' کہتے تھے قرآن مجید بیں ہے۔ حق وَلَیْنُ سَاَلْتَهُمُ مِّنُ حَلَقَ السّمٰوَاتِ وَالْاَرُضَ وَسَحَّرَا الشّمُسَ وَالْقَمَر لَیَقُولُنَّ اللَّهُ عَ فَاتَّی یُوفَکُونَ کی (سورہ عکبوت)

اورا گران اوگوں ( کافروں) سے بوجھوکہ آسان اورز مین کوئس نے پیدا کیا اور جا نداور سورج کوئس نے تابعدار بنار کھا ہے تو بول آفیس کے کہ اللہ کی کدھر بہتے جارہے ہیں؟ پھر جب یے شتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدائی کوخلوس کے ساتھ یکارتے ہیں پھر جب خداان کونجات دے کرخشکی کی طرف پنجاد بتا ہے تو شرک کرنے لکتے ہیں۔

قرآن مجید نے تیرہ سوہرس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا آئے تحقیقات آٹارقد برہمی اس کی تقدد ہیں کرتی ہے ندا ہب واخلاق کی انسائیکو پیڈیا لیے میں مشہور ستشرق نولد کی کا جوتو ل نقل کیا ہاں کے اقتباسات حسب ذیل ہیں۔
''انتہ''جو صفائے کتوں میں '' حلہ'' لکھا ہوا ہے نباتی اور دیگر قدیم باشدگان عرب شال کے نام کا ایک جزء تھا مثلاً'' زید اللمی .....'' نباتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیمہ و سعبود کے نبیس ملتا لیکن صنعاء کے کتبات میں ملتا ہے متا خرین مشرکین میں اللہ کا نام نبایت عام ہے ولہائن نے عرب قدیم کے لئر پیر میں بہت می عبار تی نقل کی ہیں جن میں اللہ کا اللہ کا نام نبایت عام ہے ولہائن نے عرب قدیم کے لئر پیر میں بہت می عبار تی نقل کی ہیں جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود واعظم کے مستعمل ہوا ہے نباتی کتبات میں ہم بار بارکی و بوتا کا نام پائے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا القب جو پہلے مختلف معبود ول کے لئے استعمال ہوتا تھا 'رفتہ لقب شائل ہے' اس سے ولہائن نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبود ول کے لئے استعمال ہوتا تھا 'رفتہ رفتہ زبانہ مابعد میں مرف ایک عظیم ترین معبود کے لئے بطور علم کے خصوص ہوگیا''۔

# نفرانیت اور یمبودیت اور مجوسیت:

اگر چدز مانداور مدت کانقین مشکل ہے لیکن بی تینوں فدہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو بچکے تھے ملامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل رہیدہ وغسان نفرانی تنے قضاعہ میں بھی اس فدہب کا اثر پایا جا تا تھا' اصرانیت کواس قدرتر تی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے (مثلاً ورقہ بن نوفل) جوعبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے متعددا یسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جاکر تعلیم پائی تھی۔

حمير بوكنان بوحرث بن كعب كنده بيقائل يبودي تف مديند منوره من يبود في يوراغلبه يالياتها اورتورات كي

تعلیم کے لئے متعدددرس این قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے مدیث کی کتابوں میں ای نام سے ان کا ذکر آتا ہے قلعه خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی' امراء القیس کا ہمعصر مشہور شاعر سمویل بن عادیا جس کی وفا داری آج تک عرب میں ضرب المثل بي ميهودي تعا-

الل كتاب كى روايتي كم معظمه من اس قدررواج يا يكي تعين كرة تخضرت على يرجب قرآن نازل موتاتها اوراس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کوسکو اتا ہے خودقر آن مجيديس ہے۔

﴿ وَ لَقَدُ نَعُلَمُ آتُهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ (تحل ١٣٠)

اورہم جانے ہیں کدوہ یہ کہتے ہیں کہ محرکوکوئی آ دمی سکھا تا ہے۔

قرآن مجید میں اس خیال کا بطال مجی کردیا ہے جس کی تفصیل مناسب موقع برآئے گی۔

قبیلہ محمیم بوی تھا' زرارہ میں نے جواس قبیلہ کارئیس تھا'ای بنا پراپی بٹی سے شادی کر لی تھی' کواس پراس کو ندامت ہوئی'اقرع بن حابس بھی مجوی تھالے

دین ابرا میں کا ام الاصول تو حید خالص می زمانہ کے امتدادادر جہالت کے شیوع سے بیاصول اگر چہ شرک آ لود ہو گیا تھا' یہاں تک کہ خود خانۂ خدا میں بتو ں کی پرستش ہوتی تھی' تا ہم بالکل فنانہیں ہوسکتا تھا' عرب میں کہیں کہیں اس كاد حندلا سانشان نظراً تا نفها جولوگ صاحب بعيرت تحان كويه منظرنها يت نفرت انكيزمعلوم بوتا تها كدانسان عاقل جمادِ لا یعقل کے سامنے سر جمکائے اس بنا پر بت برتی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا کیکن اس کا تاریخی زمانہ آتخضرت على بعثت سے بچھ بی پہلے شروع ہوتا ہے ابن اسحاق عینے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کی بت کے سالانہ سیاہ میں ورقه بن نوقل عبدالله بن جحش عثان بن الحويرث زيد بن عمرو بن تقيل شريك تضان لوگوں كے دل ميں دفعة بيرخيال آيا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پھر کے سامنے سر جمکاتے ہیں جونہ نتا ہے ندد یکھتا ہے ندکسی کا نقصان کرسکتا ہے ندکسی کو فا کدہ پہنچا سکتا ہے میں جاروں قریش کے خاندان سے تھے ورقہ حضرت خدیجہ "کے برادرعم زاد تھے زید حضرت عمر کے چھا تھے عبداللہ بن جمش معزت جزہ کے بھا نے تھے علمان عبدالعزی کے ہوتے تھے۔

زیددین ابرا میں کی عاش میں شام مے وہاں مہودی اور میسائی یادریوں سے مے نیکن کسی سے سلی نہیں ہوئی ا اس لئے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ ' میں ابراہیم' کا نہ ہب قبول کرتا ہوں' مسجح بخاری میں (باب بنیان الکجہ ہے پہلے) حضرت اساء" (دختر ابو بكرصد يق) سے روايت ہے كە" ميں نے زيدكواس حالت ميں ديكھا كەكھبے پينے نگائے لوگوں سے کہتے تھے اے الل قریش! تم میں ہے کو کی مختص بجز میر سے ابراہیم " کے دین پڑئیں ہے"۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ وفن کر دیتے تھے زید ہی پہلے مخص ہیں جس نے اس رسم کی ممانعت کی جب کو کی مختص

<sup>1</sup> 

ر برت این بشام مطبوعه معرض ۲ س 1

ایااراده کرتاتووه جا کراس لزی کومانگ لیتے اورخوداس کی پرورش کرتے۔

می بخاری میں ندکورے کہ آنخضرت واللہ نے نبوت سے پہلے زیدکود یکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی اور قد اور عبداللہ بن جمش اور عثمان بت پرتی چھوڑ کر میسائی ہو گئے تھے۔

ای زمانہ کے قریب امیہ بن ابی صلت نے جوطا نف کارکیس اور مشہور شاعر تھا' بت پرتی کی مخالفت کی مافظ ابن جر نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند ہے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جا بلیت میں آسانی کتابیں پڑھی تھیں اور بت پرتی کو جھوڑ کردین ابرا جیمی افتیار کرلیا تھا۔

امیدکادیوان آج بھی موجود ہے'اً رچاس کا بڑا حصہ جعلی ہے تا ہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔وہ غزوہَ بدر تک زندہ رہا' عتبہ جورکیس کمہ اورامیر معاویہ کا نانا تھا'امید کا ماموں زاد بھائی تھا'امیہ نے اس کے تل ہونے کی خبر کی تو اس کو بخت صدمہ ہوا'اورنہایت پر در دمر شید کھھا' غالبًا ای کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کرسکا۔

شاک میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آنخضرت وہ کا کے ہم ردیف تضانہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا' آنخضرت وہ کا نے فرمایا''اور''انہوں نے سوشعر پڑھ' ہرشعر کے فتم ہونے پرآپ فرماتے جاتے تھے کہ''اور''اخیر میں آپ نے فرمایا کہ''امیہ سلمان ہوتے ہوتے رہ کیا''۔

ابن ہشام نے بت پرئی کی خالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے لیکن اور تاریخی شہادتوں ہے ابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدوالل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرئی ہے تو بہ کی تھی ان میں سب ہے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب تس بن ساعدة الایادی ہے اس کا تذکرہ آگے آتا ہے ایک شخص تیس بن خب تھا ، جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جا لمیت کے زبانہ میں خدا پرست ہو چکا تھا اور آئحضرت و الله کی بعثت پر مشرف باسلام ہوا۔

بیتھیں نہیں کردین ابراہی کودین منتقی کیوں کہتے ہیں قرآن مجیدیں بیلفظ موجود ہے لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے مفرین لکھتے ہیں کر' چونکہ اس دین میں بت پرسی سے انحراف تھا' اس لئے اس کو صنفی کہتے ہیں' کیونکہ حنف بے معنی انحراف کے اس کو صنفی کے ہیں' کیونکہ حنف بھی منافق اور کافر کے ہیں' ممکن ہے کہ بت پرستوں نے بیافت دیا ہواور موحدین نے فخرید تجول کر لیا ہو۔

بیام اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکداور مدینہ میں متعددا شخاص بت پری کے منکر ہو مجھے تصاور ملت ابرا ہیمی کی جنبتو میں تنظیمیاس لئے کہ مجدومات ابرا ہیمی کے ظہور کا وقت قریب آ عمیا تھا۔

ان چندراہ طلب اور حقیقت جواجیاص کے وجود کی بنا پر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ ند بہب سیجے اور تو حید خالص کا رواج عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اگر سیجے ہے تو یہ جرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پراس قدر بنگامہ کیوں بریا ہوا؟

ل يورولون كايوان ې

# كياعرب مين ان ندابب نے پھاصلاح كى؟

جیسا کہ اوپر بیان ہوا' عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود تنے کیہودیت بھی' نفرانیت بھی' بموسیت بھی منیفیت ہی منیفیت بھی اور عقلی بلند پر دازی کی معراج الحاد بھی لیکن ان سب کا نتیجہ کیا تھا کہ کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثر ت جس کو نفرانیت نے بہت گھٹا یا' تاہم تمن کی تعداد ہے کم نہ کر سکی' اس کے ساتھ بیاعتقاد کہ حضرت عیلی' خودسولی پر چڑھ کرتمام بنی آدم کے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے' یا تو حیدتھی' لیکن خدااس تسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا۔ یا

بتوں پر آ دمیوں کی قربانی چڑ ھائی جاتی تھی' باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراشت میں ملتی تھی' حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جا ترفقی از دواج کی کوئی حدز تھی قمار بازی شراب خوری زنا کاری کارواج عام تھا' بے حیائی کی بیرہالت تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعرامراءالقیس جوشنرادہ بھی تھا' تھیدہ میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لیے کربیان کرتا ہے'اور بیقصیدہ کعبہ برآ و بڑاں کیا جاتا ہے۔

لڑا ئيوں ميں لوگوں کوزندہ جلادينا مستورات كے بيت جاك كر ڈالنا معصوم بچوں کوتہد تينے كرنا عموماً جائز تھا' عيسائيوں كے بيان كے مطابق عرب قبل اسلام تمام غراجب ميں سب سے زيادہ عيسائيت سے متاثر تھا'تا ہم اس اثر كاكيا بتيجہ تھا؟ اس کوخود عيسائی مورضين كى زبان سے سنتا جا ہے! ايك عيسائی مورخ لکھتا ہے۔

یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی طکہ تمام دنیا میں بہی تاریکی چھائی ہوئی تھی (اس کی تفصیل کتاب کے دوسرے حصہ میں آئے گی) کیاس عام ظلمت اس عالم گیرتیرگی ،اس وسیع اور جمہ گیرتار کی میں ایک آفاب عالم تاب کی حاجت نہیں؟ عالم تاب کی حاجت نہیں؟



لے اورات محوین آیت ۲۹۴ میں حضرت لیقوب کے خدا ہے ستی زے کاوا تع تفصیل سے مرور سے

م مورصادب كالأف أف محم جلداد ياجد

# سلسلة إساعيلي

یہ پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ مؤرخین عرب نے عرب کی تمن تشمیں کی ہیں:-عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل بر ہا دیو کئیں' مثلاً طسم وجدیس وغیرہ-غالص عرب جو قبطان کی اولا دہیں' مثلاً الل یمن اورانصار (اور تیسراسلسلہ اساعیلی)

حضرت اساعیل جب مکہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنوجر ہم آباد منے حضرت اساعیل نے اس خاندان میں شادی کی اس سے جواولا دہوئی ووعرب متعربہ کہلاتی ہے ابعرب کا بزاحصدای خاندان سے ہے۔

تیجبراسلام الله اورخود اسلام کی تمام تر تاریخ ای اخیر سلسلہ ہے دابسۃ ہے کہ آتخفرت اللہ عظم معترت اساعیل ہی کے خاندان سے میں اور جو شریعت آتخضرت اللہ کوعنایت ہوئی وی ہے جو حضرت ابراہیم کوعطا ہوئی مخی قرآن مجید میں ہے۔

> ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَبُلُ وَفَى هَذَا ﴾ (ج-١٠) تهارے باپ ایراہیم کاند ب ای نے پہلے پہل تہارات مسلم رکھا(اوراس قرآن میں بھی)

لیکن بورپ کے بہت سے متعصب مؤرخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہیں کیعنی نہ حضرت ابراہیم اور استعیل عرب میں آئے نہانہوں نے کعبہ کی بنیاد ڈالی نہ آنخضرت ﷺ حضرت اساعیل کی اولاد ہیں۔

چونکدان مباحث نے ذہی تعصب کی صورت اختیار کرلی ہے اس لئے بیتو تع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کواس طرح مطے کر سیس مے کداستدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔

جووا قعات مختلف فیہ ہیں بہت ہیں کئین اصولی امور صرف دو ہیں جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا' بیاصول جس فریق کے موافق طے ہوں اس کے فری جزئیات بھی اس کے موافق تشلیم کر لینے جا ہمیں اصول فرکورہ حسب ذیل ہیں۔

> ا حضرت باجرة اور حضرت اساعیل عرب مین آکرآ باد ہوئے یانبیں؟ ٢ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو قربانی کرنا جا ہاتھا یا حضرت اساعیل کو؟

# حضرت اساعیل کہاں آباد ہوئے؟

یبود مدی ہیں کہ حضرت اسحاق فرنتے ہیں۔اس بنا پروہ قربانی گاہ کا موقع شام بناتے ہیں۔لیکن اگر بیٹا بت ہو جائے کہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اساعیل تنے تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی اوراس حالت میں تاریخ کی تمام کزیاں متصل ہوجا کیں گی۔

تورات میں فدکور ہے کہ حضرت ابراہیم کی پہلی اولا دحضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئی جس کا نام اساعیل رکھا

گیا مفرت اساعیل" کے بعد مفرت سارہ " کے بطن ہے مفرت اسحاق" پیدا ہوئے مفرت اساعیل" جب بڑے ہوئے تو مفرت سارہ نے بیدہ کی کر کہ وہ مفرت اسحاق" کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں مفرت ابراہیم" ہے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بینے کو گھرے نکال دو۔ان واقعات کے بعد تورات کے خاص الفاظ یہ ہیں ۔

" تب ابراہیم نے میں سورے اٹھ کرروٹی اور پائی کی ایک ملک کی اوراس کو ہاجرہ کے کا ندھے پردھردیا، اوراس از کے بھی رخصت کیا وہ روانہ ہوئی ہیری کے بیابان میں بھٹکی پھرتی تھی اور جب ملک کا پائی چک کیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے بیٹاری کے بیٹان کی بھٹکی پھرتی تھی اور جا کر بیٹی کیونکہ اس نے کہا ٹی از کے کا آواز کی اور خدا کے فرشت نے آسان کے مرنا ندو کھوں سووہ سامنے بیٹی اور چلا چلا کرروئی تب خدانے اس اڑکے کی آواز نی اور خدا کے فرشت نے آسان سے ہاجرہ کو پھارا اوراس سے کہا کہ اسے ہاجرہ و بھراس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدانے کی اٹھ اور لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدانے کی اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنجال کہ میں اس کوایک بڑی تو مہناؤں گا 'پھر خدانے اس کی آستھ تھی اور وہ بڑی کو بانیا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھی اور وہ بڑو صافور سے بان کی کا ایک کواں و یکھا اور وہ فران کے بیابان میں رہا اوراس کی ماں نے ملک معرے ایک بورت بڑے کو کل '۔ (تورات سنم پدائش باب ۲۱)

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل " جب کھرے نکالے محصے تو بالکل بچہ تھے جنانچہ حضرت ہاجرہ نے مشک کواوران کو کا ندھے پراٹھایا 'عربی تورات میں صاف بیالفاظ ہیں۔

﴿ واضعًا ابّاها على كتفها والولد﴾

حضرت ابراہیم نے مشک اور بچدونوں کو ہاجرہ کے کندھے پرر کھا۔

کیکن تورات میں بیمی ندکور ہے کہ جب حضرت اساعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر ۸۶ برس کی تھی اور جب حضرت ابراہیم نے حضرت استعیل کا ختنہ کیا تو حضرت اساعیل کی عمر ۱۳ برس کی اور حضرت ابراہیم کی ننا نوے برس کی تھی۔ لے

بی ظاہر ہے کہ حضرت استعیل سے تھر سے نکا لے جانے کا واقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا اس لئے اس وقت قطعا ان کی عمر البرس سے زیادہ تھی اور اس من کا لڑکا اتنا چھوٹانہیں ہوتا کہ مال اسے کندھے پراٹھائے پھرے اس واقعہ سے غرض بیہ ہے کہ حضرت اساعیل کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم ان کو اور ان کی والدہ کو اصلی مقامِ سکونت سے سمی دور مقام پرلاکر آباد کر بکتے تھے۔

تورات کی عبارتِ فدکورہ میں تصریح ہے کہ حضرت اساعیل افاران میں رہے اور تیراندازی کرتے رہے عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جوفلسطین کے جنوب میں واقع ہے اس لئے حضرت اساعیل کاعرب میں آنا خلاف واقعہ ہے۔

جغرافیددانان عرب عموماً متفق میں کدفاران حجاز کے پہاڑکا نام ہے چنانچ معجم البلدان میں صاف تقریح ہے البکان مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ ایک بری طول طویل بحث پر مبنی ہے جومباحث اور مناظرہ کی

حد تند پہنچ جاتی ہے اس لئے ہم اس کونظرا نداز کرتے ہیں ،البته اس قدر بتا نا ضروری ہے کدعر ب کی حدیثالی کن زیانہ میں س حد تک وسیع تھی۔

موسيو ليبان ترن عرب عن لكھتے ہيں۔

"اس جزیر ۔ کی حدثالی اس قدرصاف اور آسان نہیں ہے بینی بیصداس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ ہے جو فلسطین کا ایک شہراور بحرمتوسط پرواقع ہے ایک خط جنوب بحراوط تک کھینچا جائے اور وہاں ہے دمشق اور دمشق ہے دریائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے کنارے لا کر ضیح فارس میں ملا دیا جائے ہیں اس خط کو عربتان کی حدثالی کہ سکتے ہیں "۔

اس بنا پر عرب کے حجازی حصد کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں ۔تورات لیے میں جہاں حضرت اساعیل کی جائے سکونت کا بیان ہے وہاں بیالغاظ ہیں۔

"اوروہ حویلے سے شورتک جومعر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے سورکو جاتے جی استے تھے"۔

اس تحدید میں معرکے سامنے جوز میں پڑتی ہے وہ عرب ہی ہوسکتا ہے۔نسازی کی مقدی کتابوں میں جس قدر اعتماء ہے بنواسرائیل کے ساتھ ہے۔ بنی اسامیل کا ذکر محض منی طور پر آجا تا ہے اوراس وجہ سے حضرت اسامیل کا عرب میں آباوہ ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا عرب میں آباوہ ہوتا ایک مسلمہ اسم میں آبادہ ہوتا ہی تصفی ہیں ہیں تا باوہ ہوتا ایک مسلمہ اسم تھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الی سمجھتے ہیں پولوس کا ایک خطر گلتوں کے نام ہاس میں بیرعبارت ہے۔ علی تھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الی سمجھتے ہیں پولوس کا ایک خطر گلتوں کے نام ہاس میں بیرعبارت ہے۔ علی ایرا ہیتا ہے دوسرا آزاد ہے کروہ جو لوغری ہے تھا ہوا اور جو آزاد ہے تھا۔ موجہ جس ایک ہو جو اوہ میں موجہ جس ایک تو بینا پہاڑے ہو جو اوہ موجہ جس ایک تو بینا پہاڑے ہو جو اوہ موجہ جس ایک تو بینا پہاڑے ہو جو اوہ موجہ جس ایک تو بینا پہاڑے ہو جو اوہ موجہ جس ایک ہوتا ہے'۔

اگر چے معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی اردواور عربی دونوں ترجے ناصاف ہیں' تاہم اس قدرواضح ہیں کہ پولوں جو حضرت میں کہ اس قدرواضح ہیں کہ پولوں جو حضرت میں کے حضرت ہاجرہ کو عرب کا کوہ سینا کہتے تھے۔اگر حضرت ہاجرہ عرب میں آ باد نہ ہوئی ہوتمیں' تو ان کوعرب کا کوہ سینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے' آھے چل کر بکہ کے ذکر میں یہ بحث زیادہ مؤید ہوجائے گی۔ گی۔

# ز نے کون ہے؟

تورات اگر چہ یہود یوں کی عدم احتیاط اغراض واتی اور زمانہ کے انقلابات سے سرتا پاکستے ہوگئی ہے اور خصوصاً بینے ہوگئی ہے اور خصوصاً بینے ہوئی کے متعلق اس میں جوتھر بیمات اور تلمیحات تھیں یہود کے دست تصرف نے ان کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ تان مرحقا کن کے عناصراب بھی ہر جگہ موجود ہیں گورات ہیں گوتھر بھا حضرت ایکن کا ذیح ہونا لکھا ہے لیکن مطاوی کلام میں اس بات کے قطعی دلاکل موجود ہیں کہ وہ ہرگز وزیح نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے امور ذیل کو پیش نظر رکھنا جا ہے:۔

إ من من مكوين وب ١٥- آيت ١٨

الم بالمسترة المسترة

ا۔شریعت سابقہ کے رُو ہے قربانی صرف اس جانوریا آ دمی کی ہوسکتی تھی جو پہلونٹھا بچہ ہواسی بنا پر ہائیل نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلونٹھے بچے تھے۔

خدائے حضرت موسی سے جہاں لاویوں کے متعلق احکام ارشادفر مائے وہاں فرمایا ہے: -

﴿ لان لى كل بكر في بني اسرائيل من النَّاس والبهائم ﴾

كيوتكمه في اسرائيل مين آوي اورجانوركا بريبلونثا يجدمير علي بيد مراعدد٨-١١)

۲۔ پہلونٹھے بیچے کی افضلیت کسی حالت میں زائل نہیں ہوسکتی' تورات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہول' آیٹ بحبوبہ ہواور دوسری غریب مرغوب' تو فضیلت اسی اولا دکوہو گی جو پہلونٹی ہو' محووہ غیر مرغوبہ سے ہو۔

﴿ فَانَهُ أُوِّلُ قَدْرَتُهُ وَلَهُ حَقَّ الْبَكُورِيةَ ﴾ (سَرْتَمْنِيُ اصحاح-٢١) من ١٤١٥)

کیونکہ وہ اس کی مہلی قدرت ہے اور اس کو اولا داولین ہونے کاحق ہے۔

۳۔ جواولا دخداکونذ رکروی جاتی تھی اس کو باپ کاتر کے نہیں ملتا تھا۔ تو رات میں ہے: -

﴿ فى ذلك الوقت انزر الرب سبط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا امام الرب ليخدموه و يباركوا باسمه الى هذا اليوم لاحل ذلك لم يكن للاوى قسم ولا نصيب مع احوته الرب هو نصيبه ﴾ (تورات اصحاح ١٠٠ آيت ٩٥٨)

تب خدانے لاوی کی اولا وکواس کے مخصوص کرلیا کہ خدا کے عہد کا تابوت افعائے اور تا کہ خدا کے آگے کھڑا ہوتا کہ وہ خدا کی خدمت کریں اوراس کے نام ہے آج تک برکت لیں کہی وجہ ہے کہ لا ویول کوا پنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکنیس ملا کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔

۳۔ جو مخص خدا کی نذر کر دیا جاتا تھا' وہ سر کے بال چھوڑ ویتا تھا' اور معبد کے پاس جا کرمنڈ ا تا تھا' جس طرح آج جے میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈ اتے ہیں' تو رات میں ہے:-

﴿ فَهَا انْكَ تَحْمَلُينَ وَ تَلْدِينَ ابْنَا وَلا يَعْلَ مُوسَى رَاسَهُ لانَ الْصَبِي يَكُونَ نَذَيْرا اللّهُ اب قوعالمه بوگی اور بچه بخ گی اوراس کے سر پر اُستران پھیراجائے کیونکہ یہ بچہ فعدا کے لئے تذرکیا جائے گا۔ (تورات۔ تفاق اصحاح ۱۳ اے)

۵۔ جو مخص خدا کا خادم بنایا جاتا تھا اس کے لئے" خدا کے سامنے" کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ (تورات سزعد د (۲-۱او ۴ وسنز کلوین ۔ ۱۷ و تشنیه ۱-۸)

۲ ۔ حضرت ابراہیم می کو بیٹے کی قربانی کا جو تھم ہوا تھا'اس میں قیدتھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جوا کلوتا ہو'اور محبوب ہو۔ (تورات' تکوین'اسحاح۲۲۔ آیت۲۲)

اباصل مسئلہ پرغور کرولیکن پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم میں شریعت میں قربانی کرنااور خدا پر نذر چڑھانا ایک بات تھی' یعنی دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعال کرتے تھے۔

اگرید کہا جائے کہ بچہ کوفلاں معبد میں قربانی چڑھا دؤتواس کے بیمعنی تھے کہ وہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت

ئے لئے گھر سے الگ کر دیا جائے 'لیکن میلفظ جب جانوروں کے لئے استعال کیا جاتا تھا تو حقیق قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے' تورات میں خدا کی زبان سے ندکور ہے۔

﴿ لان لي كل بكر في بني اسرائيل من الناس والبهائم ﴾

کیونکہ بنی اسرائیل میں آ دمی اور جانور کا ہرپبلونٹا بچے میرے لئے ہے۔

ای اصحاح میں تصریح کے ساتھ مذکور ہے کہ'' خدائے حضرت موئی " سے کہا کہتم بنی اسرائیل میں سے لاویوں کولڈ اوران کوخدا کے سامنے چیش کرؤ کہ خدا کے لئے خاص کردیئے جائیں اور بیلوگ دوگایوں کے سرپر ہاتھ دکھ دیں جو قربانی کی جائیں''۔(اختصارا)

حضرت ابراہیم کوخواب میں بیٹے کی قربانی کا جوتھم ہوا تھا 'اس ہے بھی یہی مرادتھی کہ بیٹے کومعبد کی خدمت کے لئے نذر چڑ ھادیں۔حضرت ابراہیم نے پہلے اس خواب کوئیٹی اور حقیق سمجھا 'اوراس لئے بعینہ اس کی تعییل کرنی چاہی 'لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا۔اس بنا پر حضرت ابراہیم نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لئے خاص کر دیا 'اور جو شرطیں قربانی کی تھیں' قائم رکھیں۔

بیان مذکورہ بالا کے ذہن نشین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظرر کھنے جا ہئیں۔

(۱) حضرت اسحاق کی ولادت حضرت اساعیل کے بعد ہے اس بنا پر حضرت اسحاق اکلوتے بیٹے نہیں اور چونکہ قربانی کے لئے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے اس لئے حضرت اسحاق کی قربانی کا حکم نہیں ہوسکتا تھا۔

(۳) حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے اپنا تمام ترکد یا بخلاف اس کے حضرت اساعیل اوران کی والدہ کو صرف یائی کی ایک مشک دے کر رخصت کیا ہیاں بات کا قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو تربانی بعنی معبد برنذ رئیس چڑھایا تھا۔

(۳) حضرت اساعیل کے خاندان میں مدت تک بیرسم قائم رہی کدلوگ سر کے بال نہیں منڈاتے تھے کچ میں احرام کے زمانہ تک جو بال نہیں منڈاتے 'بیای سنت اساعیلی کی یادگار ہے۔

(۳) جوالفاظ قربانی اورنذر چڑھانے کے لئے ملت ابراہیمی میں استعال کئے جاتے تھے وہ حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے حضرت استعال کئے جانے تھے وہ حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم نے کہا۔

﴿ ليت اسمعيل يعيش امامك ﴾

كاش ا ما عيل تير ب سامنے زنده رہتا۔

تورات میں جہاں جہاں بدلفظ استعال ہوا ہے (سامنے زندہ رہنا) ای معنوں میں ہوا ہے۔

(۵) حضرت اساعیل حضرت ابرا بیم کی محبوب ترین اولا و منطح تورات جوتمام تر حضرت اسحاق "کی یک طرفه داستان ہے اس میں حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل "کے جواتمیازی خصائص بیان کئے ہیں کیہ جنس کہ حضرت اسحاق خدا کے دعد واور عہد کا مظہر ہیں لے اور حضرت اساعیل وعوت ابراہیم ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم "کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے کے ای بناپر خدانے ان کا نام اساعیل رکھا' کیونکہ اساعیل دولفظوں ہے مرکب ہے سمع اورا ہل۔ ''سمع'' کے معن' سننے' کے اور'' اہل' کے معن' خدا' کے ہیں کے لیعنی خدانے حضرت ابرائیم کی دعا''سن کی' ۔ تو رات میں ہے کہ خدانے حضرت ابرائیم کی دعا'' سن کی' ۔ تو رات میں ہے کہ خدانے حضرت ابرائیم کو جب خدانے حضرت اساقی کی خوجی دی تو حضرت ابرائیم کو جب خدانے حضرت اساقی کی خوجی دی تو حضرت ابرائیم کی خوتکہ حضرت ابرائیم کی خوجی دی تو میں میں تی تو تی میں دی تا ہو اس کے حضرت اساقیل کو یاد کیا' غرض چونکہ حضرت ابرائیم کی خوجی ہوا تھا' اس میں قید تھی کہ حبوب ترین بیٹا ہواس لئے حضرت اساقیل میں ذریح ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساقی کی دی تھے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساقیل میں ذریح ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساقی ۔

۲۔ حضرت اسحاق کی جب خدانے بشارت دی توساتھ ہی بیمی بشارت دی کہ بین اس کی نسل سے ابدی عہد باندموں گا' تورات میں ہے۔

'' پھرخدانے کہا بلکہ تیری بیوی سارہ تیرے لئے ایک بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا اور میں ابدی عہداس کی نسل سے قائم کروں گا''۔ ( تورات یکوین اسحاے ۱ ایت ۱۸)

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ تو رات میں فدکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے جیٹے کو قربان کرنا جا ہا اور فرشتہ نے ندادی کہ ہاتھ کوروک کو تو فرشتہ نے بیالفاظ کے :

'' خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانبیں رکھا' بیں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کوآ سان کے ستاروں اور ساحل بحرکی رچی کی طرح پھیلا دوں گا''۔ (تورات بھوین ،اصحاح۲۲۔ آیت ۱۵)

اب غور کرد کر خدانے جب حضرت اسحال " کی بشارت ہی ہے دقت ہے کہ دیا تھا کہ بی اس کی نسل قائم رکھوں گا تو یہ کیو کرمکن تھا کہ جس وقت تک حضرت اسحال " کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا تھم ہوتا کین حضرت اسمعیل " کوذیج تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منظبتی ہوجائے ہیں خضرت اسماعیل اکبراولاد تھے یحبوب تر تھے بقربانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے قربانی سے پہلے ان کی کثر سنسل کی بشارت نہیں دی گئی تورات میں تصریح ہے کہ چونکہ ابرائیم نے اپنے اکلوتے ہیے کوقر بانی کرنا چاہا اس لئے اس بینے کی کثر سنسل کا وعدہ کیا گیا کہ بعث ہیں کہ وات ہو جائے گئی ہوتا کی وقت ہو چاکھا 'جو کسی انعام وصلہ کے معاوضہ ہیں نہ تھا۔

ایک وقت ہو چاکھا 'جو کسی انعام وصلہ کے معاوضہ ہیں نہ تھا۔

مقام قربانی:

ے۔ تورات میں قربانی گاہ کا جوموقع بتایا ہے وہ "مریا" ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بیدہ و جگد ہے جہاں حضرت سلیمان کا بیکل تھا عیسائی کہتے ہیں بیاس جگر کا نام ہے جہاں حضرت عیسی کوسولی دی گئی۔

ل تورات كوين ١٨١٨

ع کوین امحات ۱۵

سع محوين امحاح ١٨١٤

سے مسلم بر کے حضرت اسحال کی اولا وحضرت ابرائیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ ( محکوین رامحاح ۲۵۔ آیت ۱۱)

کیکن پورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلیط کی ہے۔ سراسنا تکی لکھتے ہیں:
''حضرت ابراہیم' مبنح کے وقت اپنے خیمہ ہے نکل کراس مقام پر محیح جہاں ان کو خدانے تھم دیا تھا لیکن بیموریا کا پہاڑ
نہیں ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے نہ عیسا ئیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے نیہ قیاس تو یہود یوں
کے قیاس ہے بھی زیاوہ بعید ہے اور اس ہے بعید سلمانوں کا دعویٰ ہے کہ لیا وہ جبل عرفات ہے غالبًا بیمقام جریز یم
کے بہاڑ برہے اور وہی قربان گا دے مشابہ مقام ہے''۔

اس سے اتنانو عابت ہوا کہ مور یا کے تعین میں یہود یوں اور میسائیوں کے دعویٰ غلط ہیں ، باتی بیامر کہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے اس کی تحقیق آئے آئی ہے۔

موریا کی تعیین میں جو انتمان پیدا ہوا اس نے ایک اور اختلاف پیدا کردیا بعنی بیکہ بیلفظ کی مقام کا نام ہے اوصفی معنی رکھتا ہے بہت ہے متر جمول نے اس کو ایک مشتق لفظ سمجھا اور اس لئے اس کا ترجہ تورات کے بعض شخوں میں بلوطات عالیہ اور بعض میں ''زمین بلند' اور بعض میں مقام الزویا کیا' لیکن زیادہ صائب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا بام سمجھا اور اس لئے لفظ کا ترجم نہیں کیا' بلکہ بدہ ل خودر ہے ویا' لیکن امتداد زمانداور ہے پروائی سے لفظ کی جیئت بدل کی بیٹ بدل کی بیٹ امتداد نمانداور کا املاقریب تر بیس ہے۔ یعنی ''مریا' کا مورہ' ہوگیا' خصوصاً اس وجہ سے کہ عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کا املاقریب قریب ہے۔

مورہ کی نبست تو را ق میں تصریح ہے کی عرب میں واقع ہے تو رات میں ہے۔

﴿ و كان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورة في الوادى ﴾ (قفاة اصحاح) يت ) اور ديانون على الفاق اصحاح من يتا المديانون على فوق من شال كي جانب موره كي بهاري بروادي من تحي (ديان عرب من واقع م)

تمام واقعات اورقر ائن کو پیش نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ بیلفظ مورہ نہیں بلکہ مروہ ہے جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سعی کی رسم اوا کی جاتی ہے۔

۔ عرب کی روایات فر آن مجید کی تصریح احادیث کی تعیین نمام چیزیں اس قیاس ہے اس قدر مطابق ہوتی جاتی میں کداس متم کا تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں تفصیل اس کی ہیہے۔

صدیث میں ہے کہ آنخضرت وہ کا خروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا" قربان گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور کھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔" "

آ تحضرت ولی تھی جو مکہ ہے تین میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکمنی میں ہوتی تھی جو مکہ ہے تین میل پر ہے ا اہم آ تحضرت ولی نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا ہیا ی بنا پر تھا کہ حضرت ابراہیم نے یہیں حضرت اسمعیل کی قربانی کرنی جائ تھی۔

قرآن مجيد مي ہے۔

ل يفلط ب مسمان عرفات كونيس بكد عي كوقربان كاه بيجيع بير

ع یں عرب کی زمین ہے اور م ب کوا کٹر مدیا نیوں کہتے ہیں اور مدین کی زمین شام کے جنوب سے یمن کے شال تک ہے اور یہ لوگ حضرت ایرانیم کی اولاد ہیں جو تطور اسے تھے (ضمیر ہائیل صفیہ ۱۱)۔

م موطالم ما لک

﴿ ثُمُّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتَ الْعَتِيْقِ ﴾ (ج. ٣)

مرقربانی کے جانوروں کی جگہ کعبے۔

﴿ مَدُيًّا بِالْغَ ٱلكَّعْبَةِ ﴾

قرباني جوك كعبرين بينجد

مروہ بانکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے ان آئوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے۔ منی نہیں لیکن جب حجاج کی کمٹر ت ہوئی تو کعبہ کے حدود کومنی تک وسعت دے دی گئی۔

## قربانی کی یادگار:

۔ یبودی حضرت اسحاق کی اولاد ہیں'اس لئے اگر حضرت اسحاق ڈ بھے ہوتے تو اس کی کوئی یادگاران کے ہاں موجود ہوتی ' بخلاف اس کے حضرت اساعیل ' کے خاندان بلکہ تمام مسلمانوں میں جو حضرت اساعیل ' کی روحانی اولا د ہیں' قربانی کی تمام رسمیں آج تک موجود ہیں۔

اولا واسمعیل میں قربانی کی تمام یادگاری موجود بین اور جج جو کدایک برد افریضدا سلام بے تمامتر ای قربانی کی یادگار ہے چنا نچاس کی تفعیل حسب ذیل ہے۔

ا حفرت ابراہیم کو جب خدائے بینے کی قربانی کا تھم دینا جا ہاتو پکارا'اے ابراہیم مج حفرت ابراہیم نے کہا ''میں حاضر ہوں ۔'' مج

مجے کے دفت مسلمان جو ہرفتدم پر لبیک کہتے چلتے ہیں میدوہی ابرا ہیمی الغاظ ہیں جس کالفظی تر جمہوہی ہے'' میں حاضر ہوں '' سے

۴۔ شریعت ابرا بھی میں دستور تھا کہ جس کو قربان گاہ پر چڑھاتے تھے یا خدا کے لئے تذردیتے تھے وہ بار بار معبدیا قربان گاہ کے پھیرے کرتا تھا۔

مج میں صفاومروہ کے درمیان جوسات بارسی کرتے ہیں بیای کی یادگار ہے۔

" - نذر کے فرائض میں ایک بیرتھا کہ ایام نذرتک بال نہیں کتر واتے تھے بچے میں بھی یہی وستور ہے جب احرام بتارتے ہیں تب بال کتر واتے یامنڈ واتے ہیں' خودقر آن مجید میں اس شعار کا ذکر ہے۔

الله خلفية روو تكم و (ح م)

مرول ومنذائ ہوئے۔

سم حج کا کیے ضروری رکن قربانی ہے نیہ وہی حضرت استعیل " کی قربانی کی یادگار ہے ای بتا پرقر آن مجید میں

فرمایا ہے۔

ل موطالهم الك

ع تورات ، بحوين ، امحاح ٢٣ \_ آيت ا\_

سے تورات الاو بیان ، اصحاح ۸\_ آیت ۲۷\_

﴿ وَفَدْيُنَاهُ بِذِبُحِ عَظِيْمٍ ﴾ (مانات،٢)

حضرت اساعیل ک قربانی کے بدلے ہم نے ایک بوی قربانی قائم ک۔

یددالک تورات کی تصریحات و کنایات کی بنا پر سے قرآن مجید کے زوے قطعاً حضرت اساعیل کا ذیح ہونا عبات بنا کی بنا پر سے قرآن مجید کے زوے قطعاً حضرت اساعیل کا واقعدان ابت بناگر چہ بہت سے مغسرین نے قلطی سے یبودیوں بی کی روایت کی تائید کی ہے قرآن مجید میں قربانی کا واقعدان الفاظ میں فدکور ہے۔

﴿ وَ قَالَ إِنَّىٰ دَاهِبُ الَّى رَبِّىٰ سَيهُدِيْنِ ٥ زَبِّ هَبُ لَىٰ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ فَبَشَرُنَهُ بِغُلْمٍ حليم٥ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّغَى قَالَ بِبُنَى إِنِّى آرَى فِي الْمَنَامِ آنِي ٱذُبْحُكَ فَا نُظُرُ مَاذَا تَرَى ﴾ (مافات٣)

اور دعترت ابراہیم نے کہا میں اپنے خدا کی طرف جاؤں گا وہ مجھ کورات دکھائے گا خدایا ! بھے کووہ اولا ودے کہ جونیک چلن ہو تو ہم نے اس کوایک برد ہارلز کے کی خوشخری دی کچر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چلنے نگا تو ابراہیم نے کہا جنے ا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے کوذی کرر ہا ہوں تیری کیارائے ہے؟

آیت بالا میں ندکور ہے کہ حضرت ابراہیم " نے اولاد کے لئے دعا ما تکی اور خدانے قبول کی اور وی اڑکا قربانی کے لئے پیش کیا ممیا۔

تورات ہے ثابت ہے کہ جولڑ کا حضرت ابراہیم کی وَعاہے پیدا ہوا' وہ حضرت اساعیل ہیں اورای لئے ان کا نام اساعیل رکھا ممیا کہ خدانے ان کے بارہ میں حضرت ابراہیم " کی وُعاسیٰ اس بنا پراس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اساعیل میں اسحاق نہیں۔

قربانی کے واقعہ کی تغصیل اور اختیام کے بعد حضرت اسحاق کی ولاوت کا ذکر ہے اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکراو پر ہوا' و وحضرت اسحاق نہیں ہیں بلکہ حضرت اسمعیل ہیں۔

مسلمانول کاتام جومسلم رَفَعا مَیا میده نام ہے جوحفرت ابراہیم نے ایجاد کیا تھا۔قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ مِلَّةَ اَبِیْكُمُ اِبْرَاهِیْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُلُ ﴾ (ج ۱۰) تہارے باپ ابراہیم کافر بسای لیے پہلے تہارانام سلمان رکھاتھا۔

اس تسمیدی تاریخ قربانی سے شروع ہوتی ہے لینی حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کوقربان کرنا جاہا وران سے کہا کہ 'جھکو خدا کا بیتھم ہوا ہے تمہاری کیارائے ہے؟'' تو حضرت اساعیل نے نہایت استقلال کے ساتھ کردن جمکا دی کہ بیسر حاضر ہے اس موقع پر خدا نے 'اسلفا'' کالفظ استعال کیا جو اسلام سے ماخوذ ہے اور جس کے معنی 'حسلیم'' اور ''حوالے کردیے'' کے جیں۔

ا ابھی گذشتہ منوات کے حاشیہ میں گزر چکا ہے کہ بعض مغمرین نے قرب لفظ کی وجہ سے کی کا فاعل معرت ابراہیم میں گرقرار دیا ہے تا بعین میں معفرت ابن نے میں کو میں معلک ہے اور ابوحیان نے اس کی تائید کی ہے لیکن صحابہ میں معفرت ابن عباس اور تابعین میں معفرت ابن عباس اور تابعین میں محفرت ابن عباس میں معفرت ابن عباس اور تابعین میں مجاہدت کے بیس کے تبیار وانام مسلم قرآن کے فزول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا اور اس قرآن میں بھی اس نے تبہار ایونام رکھا۔ "س"

﴿ فَلَمَّا أَسُلُمًا ﴾ (صافات)

مجرجب دونول في ايخ آپ كومارے حوالد كرديا۔

حضرت ابراہیم اورحضرت اساعیل کاسب سے براعظیم الثان کارنامہ تسلیم ورضا ہے بینی جب قربانی کا تھم ہوا تو باپ بینے دونوں نے بےعذر کرونیں جھکادیں بیدوصف مقبول بارگاہ ہوا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کا بھی شعار غربی قرار پایا ای بناپر حضرت ابراہیم نے اپنے ہیروانِ ملت کانام مسلم رکھا۔

قربانی 'ایٹاراوراسلام درحقیقت بیسب مترادف الفاظ بین بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت اساعیل ہی نے اپنے آپ کوقر بانی کے لئے چیش کیا تھا'اگر حضرت اسحاق قربانی ہوتے تو بیلقب ان کی اولا دیاان کی امت کوملتا۔

### قربانی کی حقیقت:

اس مئلہ کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب اس پرغور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم کو جو بینے کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا' اس سے اصل مقصود کیا تھا؟ قدیم زمانہ میں بت پرست تو میں اپنے معبودوں پراپی اولاد کو بھینٹ چڑھا دیا کرتی تھیں' بیر سم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجودتھی' مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اساعیل "کی قربانی بھی ای تھم کا تھم تھا' لیکن ریخت فلطی ہے۔

اکابر الله صوفیہ نے لکھا ہے کہ انبیا علیهم السلام کو جوخواب دکھائے جاتے ہیں دوستم کے ہوتے ہیں عینی اور تمثیلی عینی میں تعبید وہی چیز مقصود ہوتی ہے جوخواب میں نظر آتی ہے تمثیلی میں تشبیدا در تمثیل کے پیرا یہ میں کسی مطلب کو پوراا داکر ناہوتا ہے حضرت ابراہیم کو جوخواب دکھایا گیا تھا اس سے بیمراد تھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لئے نذر چڑھا دیں کیعنی وہ کسی اور شغل میں معروف نہ ہوں کیکہ کعبہ کی خدمت کیلئے وقف کر دیئے جا کیں کو رات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔

ا اس مقام پرمعنف کی بیعبارت مزیر تشریح کی محتاج ہے مصنف نے جیدا کرکھا ہے کہ دؤیا دوسم کے ہوتے ہیں ایک بینی جس میں صورت واقعہ بیننہ دکھائی جاتی ہے اور دوسری تمثیل جس میں صورت واقعہ کی مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس کو بہت ہے علاء نے تسلیم کیا ہے اور دیا کی دوسری مثالی صورت ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف کا اپنے ماں باپ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ خواب کی اس دوسری شم میں اصلی مقصودرویا کی دوسری مثالی صورت ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف کا اپنے ماں باپ کو آفاب و ماہتا ہوا اور بھائیوں کوستاروں کی شکل میں و مجمنا اور اُحد میں مسلمان شہدا کو قد ہوت کا ایوں کے دیک میں و مجمنا اور اُحد میں مسلمان شہدا کو قد ہوت کا بوت کے میں و مجمنا محدث خطائی معالم السنن میں لکھتے ہیں۔

و بعض الرؤيا مثل يضرب ليتاول على الوجه الذي يجب ان يصرف اليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا لايحتاج الى ذلك بل ياتى كالمشاهد في (فق البارى جله ١٩٠٣) بعض فواجم مثله و بعض الرؤيا لايحتاج الى ذلك بل ياتى كالمشاهد في (فق البارى جله ١٩٠٣) بعض فواجم مثل موت بين جم كواس مثالى صورت بين اس لئے بيان كياجا تا ہے كماس طريقة براس كى تعبير كى جائے جم طريقة برا يے فواج كى تعبير كى جائى ہوتے بين بلكه وه مشاہده بن كرسائے الى تعبير كى جائى ہے اور بعض فواج اس كے محتاج نبين موتے بين بلكه وه مشاہده بن كرسائے آتے ہيں۔

حضرت ابراہیم "نے اس خواب کوعینی خیال کیااور بعینداس کی تعمیل کرنی جابئ مکوییہ خیال اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء سے ہوسکتی ہے ( مکوییہ خلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدااس پر ستنبہ کر دیتا ہے) اس بنا پر گوحضرت ابراہیم " اس فعل سے روک دیئے گئے کیکن خدانے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فر مایا۔

﴿ فَدُ صَدَّقَتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَحْزِى الْمُحْسِنِيُنَ ﴾ تو فَدُ صَدَّقَتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَحْزِى الْمُحْسِنِيُنَ ﴾ تو فرار ي تي المُحسِنِيُنَ اللهِ المُحارِقِينَ اللهِ المُحسِنِيُنَ اللهِ اللهِ المُحسِنِيُنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

( پچيغ صفح کابقيدهد)

امام ابو بکرابن العربی ماکل احکام القرآن میں ای حقیقت کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس رؤیا کے حمن میں یوں فرماتے ہیں کہ بعض رؤیا نام کی طرح ہوتے ہیں (یعنی مینی وتصریحی جو بالکل لفظ الفظاوا قعہ کے مین مطابق ہوتے ہیں) اور بعض مثل کنتوں کی طرح ہوتے ہیں بعنی کمی مناسبت معنوی کے سبب سے وہ کسی دوسرے ہم شکل واقعہ کی صورت میں وکھائے جاتے ہیں چنانچے حضرت ابراہیم کا بیخواب اسی دوسری قتم کا تھا۔ (احکام القرآن جلد تاصفی ۱۹۲ مھر)

معنف سرت نے اس مقام پران ہی بعض علاء کی تقلید کر کے حضرت ابراہیم کے اس خواب کو مثیلی کہا ہے اوراسی بنا پران کو بید کہنے کی ضرورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم اسپنے اس خواب کو جو تمثیلی تھا اپنی خطائے اجتہادی سے بینی وحقیق سمجھے اوراس کی بعیدہ مثیل پر آ مادہ ہو کے کینے میں وقت پران کودی الی نے ان کی اس اجتہادی خطا پر متنبہ کردیا اور حضرت اساعیل ہی بعید قربانی سے روک کران کی جگہ جانور کی قربانی چیش کی۔ قربانی چیش کی۔

میحدان جامع کا ذوق اس مقام پراس واقعہ کو حفرت ابراہیم "کی اجتہادی غلطی مانے ہے ابا کرتا ہے اور یہ جھتا ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جومحیت البی ہے سرشار نتے خطائے اجتہادی نے نیس بلکہ غلبہ شوق اطاعت و محبت بی اس تھم البی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعیدہ و بلغظہ کرنے آ مادہ ہو گئے تا کہ اس ابتلا میں وہ ابتد تعالی کے حضور میں پورے ازیں اورا بی طرف سے بیٹے کی جان کی قربانی کی جگہ اس کی ضدمت تو حیدو تو لیت کعبہ کے وقف کر دینے کی تاویل کا سہارا لے کرنٹس کی متابعت کے شیداور دھوکے ہے بھی پاک رہیں تا آ تکہ اللہ تعالی خوداس حقیقت کو اپنے لفظوں میں واضح فرماد نے چٹانچا اند تعالی کوان کی بیداوا بہت پہندا کی آ واز آئی۔

پاک رہیں تا آ تکہ اللہ تعالی خوداس حقیقت کو اپنے لفظوں میں واضح فرماد نے چٹانچا اند تعالی کوان کی بیداوا بہت پہندا کی آ واز آئی۔

پاک رہیں تا آ تکہ اللہ تعالی خوداس حقیقت الروٰ کیا اِنَّا کہ ذلیل نُہْوری الْمُحْسِبِیْنَ (صافات ۳) وَ فَدَدُیْمَاهُ بِذِبْعِ عَظِیْم

(صاقات)

ابراہیم اتم نے خواب کے کروکھایا ،ہم خلصین کوابیای صلد دیا کرتے ہیں اورہم نے ایک ہزاذ ہجاس کے وض میں دیا۔
اورامت پریة ربانی ای تمثیلی رنگ میں واجب شہرائی کی ایسی جسمانی اطاعت و قربانی کی حمثیل جانور کی قربانی کی شکل میں۔ یہ تشریح ان بعض علماء کی متابعت میں ہے جو پعض ویلی واجب کی بنا پراس کور دیائے تمثیلی بچھتے ہیں ور نہ جمہور علما اس رویا کو بیٹی ہی بچھتے ہیں کی بین میں ایک و مقال سرویا کو بیٹی ہی بچھتے ہیں گئین میں اس معلم کی مقال میں ہوئی ہی ہوئی ہی ہے تھے اور لیکن میں اس وقت جب حضرت ابراہیم "اس پر عمل کر کے اپنی طرف سے فرز ند کے ذرائح کی پوری عزیمت کر کے اپنا کام کو پورا کر بھی تھے اور تھیل تھم میں ایک لوری بھی در تبیس رہی تھی کہ وہی اللی ہے آ واز دی اے ابراہیم! تم نے اپنا کام پورا کر دیا اورا سے خواب کو بھی کر دکھایا "اب گی ضرورت نہیں رہی اب اس کی جگہ ملت ابراہیم کی پیسنت عظیم جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بہر دوصورت یہ جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بہر دوصورت یہ جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بہر دوصورت یہ جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بہر دوصورت یہ جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بہر دوصورت یہ جانور کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بہر دوصورت یہ جانور کی قربانی کی شکل میں خواب کو تھی کہ برکت کی تعربات کے لئے سے کا میں ایک تو تعدبا کہ بعض ایک موجود ہوئی کی تعدبا کہ بعض ایک می تعدبات کے سے سامان دعوت ہنا۔

مزيدتنصيل كے لئے معارف ذي الحجه ١٣٥٥ هضمون " ذري عظيم" اور معارف مغر٢٥ ١٣٥ هے شذرات ملاحظهول ""س"

بہرحال یہاں اس تفصیل مے مقصوریہ ہے کہ قربانی مقصور خدمت کعبہ کے لئے تذریخ حانا تھا تذریخ حانے ہوئے کے مقصور خدائے کے لئے شریعت سابقہ میں جولفظ مستعمل تفاوہ "خدائے سامنے "تھا۔ تورات میں بیریخاورہ نہا ہے کا جوزت سے آیا ہے حضرت اسامیل سے حق میں خدا سے جودعا کی ووان لفظوں میں تھی۔

﴿ ليت اسمعيل بعيش امامك ﴾ (تورات كوين السحاح ١١- آيت ١١)

كاش العظل جرب في فالدي كرا

ای خواہش نے مطابق ان کوخواب میں تمثیلی میراپ میں طلم دیا نمیا کدوہ بینے کی قربانی کریں بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حصرت ابراہیم کوخواب میں حصرت اسحاق کی قربانی کانہیں بلکہ حصرت اساعیل کی قربانی کا حکم دیا نمیا تھا۔



## مكيمعظمه

حضرت اساعیل کی بحث مسکن میں گذر چکا کہ وہ عرب تھا' مقام ذرج کی تعیین میں یہ ثابت ہو چکا کہ وادی '' مکہ' تھا'اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ ہے تعلق رکھتی ہے۔

متعصب عیسائی مؤرخ لکھتے ہیں کہاں شہر کی قدامت کا دعوی مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے قدیم تاریخوں میں اس کا نشان نبیں لیے ملتا'اس بناپر ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔

مككاقد يم اوراصلى نام بك ب قرآن مجيد من بى نام ب-

﴿ إِنَّ أُوِّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَكُّهُ مُبَارَكًا ﴾ (١٠-١١)

ببلامتبرك كعرجوة دميول كے لئے منايا مميا وہ بكه ميں تھا۔

كتاب زيور٨٨-٢ يس ب-

اس عبارت میں بلد کا جولفظ ہے نیوبی مکم معظمہ ہے الیکن اگراس لفظ کو اسم علم کے بجائے مشتق قرارہ میں تواس کے معنی ارونے اس کے معنی ارونے اس کے معنی ارونے اس کے معنی ارونے اس کے بہت سے متر جمین نے عبارت نہ کور میں بلہ کا تر جمدرونا کردیا ہے کیون ہر خض خور بحد سکتا ہے کہ اس اس کے بہت سے متر جمین نے عبارت نہ کور میں بلہ کا تر جمدرونا کردیا ہے کیون ہر خض خور بحد سکتا ہے کہ اس نشید میں وادی بکا کے کیامعنی ہوں گے ؟ زبوری عبارت نہ کورہ کی او پر کی آنچوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں معزت داؤر انے کہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اساعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت ظاہر کی ہے۔ او پر کی عبارت سے ہے معزت داؤر ان خدا سے کہتے ہیں) اے فوجوں کے خدا! تیرے مسکن کس قدر شیریں ہیں میرانفس خدا کے گھر کا مشاق بلکہ عاشق ہے ۔۔۔۔۔ اس کے دور ہے مدا اس مقام کے وہنچ کا بھر میں ہیں اب خور کر وحضرت داؤر اس مقام کے وہنچ کا بھرت شوق ظاہر کرتے ہیں اور تیری تیس مقام کے وہنچ کا مشاق شوق ظاہر کرتے ہیں اور تیری تیس مقام کے وہنچ کا مقات شوق ظاہر کرتے ہیں وہ اس مقام برصاد ق آسکتا ہے جس میں حسب ذیل با تیں بائی جا کمیں۔

(ا) قربانی گاه او\_

(٢) حضرت داؤد كروطن عدور بوكرد بال تكسفركر كرج اليس

(٣) وه وادى بكدكملاتا مو

(٣) وہاں مقام مورہ بھی ہوان باتوں کو پیش تظرر کھوتو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ اور مورہ وہی

لے ، رئیولیوں اپنی کتاب میں لکھتا ہے ''آگر چہ ند تھی خیال کی وجہ ہے مسلمانوں نے اپنے ند بھی مرکز کونہایت قدیم البنا وقر ارد یا ہے الکی سمجنی روایات سے بعد چنتا ہے کہ مکد کی سب سے قدیم عمارت محد کے صرف چند پشت قبل قلیہ ہوئی تھی ''۔ مار کیولیوں نے اس کے جوت میں اصاب کا موال بھی ویا ہے اور بھم کو بھی اس کی صحت ہے انکار نبیس لیکن اس کل بیان میں مفالط ہے جس کو بھرنے اصل کتاب میں فاہر کردیا ہے۔

مردہ ہے۔اس کے ساتھ میں بھی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کوادل بدل کردیتے ہیں

﴿ يُحْرِفُونَ إِلْكُلِم عَنُ مُوَاضِعِهِ ﴾

و اکٹر مستکس نے ' و کشنری آف دی بائیل' میں دادی بکا پر جو آرنکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس لفظ ہے اگر کوئی دادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو عتی ہے۔

(۱) ایک وادی ہے جس میں ہو کرزائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔

(٢) وادى اخور ب جويشو عاباب ٤- آيات ٢٧- ٢١ وغيره من ندكور ب-

(٣) وادى رفايون ب جوسامويل دوم باب ٦٥ يات ١٨-٢٢ وغيره ميس فدكور ب-

(٣) كوه بيناك ايك وادى بـ

(۵) بیت المقدس تک جوکاروانی راستشال ہے آتا ہے اس راستے کی آخری منزل ہے۔ (دیکھورینان کی سینے ہے۔ منزل ہے۔ (دیکھورینان کی سینے مینی 'باب م

نیکن کیا عجیب بات ہے ڈاکٹر هستنگس کواتے اختالات کشیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پیتنہیں لگتا' ع جان درق کہ سیدگشتہ مدعاایں جاست

ت ہے جے ہے ہے کہ جن جن وادیوں کا نام لیا ہے ان میں ایک کوبھی بکا کے لفظ سے کسی تنم کی مناسبت نہیں۔ یہاں تک کرا کی حرف بھی مشتر کے نہیں بخلاف اس کے بکا اور بکہ بالکل ایک لفظ ہیں۔فرق ای قدر ہے جس قدر ایک ہی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہوجاتا ہے۔

جدید لے ''انسائیکلوپیڈیا'' میں تحمد ( ﷺ ) کے عنوان سے جومضمون ہے وہ مار کیولیوں کا ہے اس میں مکہ منظمہ کی نسبت لکھا ہے کہ

'' قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ملنا' بجز اس کے کہ زیور (۲۰۸۳) میں'' وادی بکہ'' کالفظ ہے'' لیکن مار گیولیوس صاحب اس تاریخی شہادت کوضعیف سجھتے ہیں۔

پروفیسرڈوزی جوفرانس کامشبور محقق اورعربی دان عالم ہے وہ لکھتا ہے۔

" بكه وبى مقام بجس كويوناني جغرافيددان ماكروبه لكعة بين"-

الیکن مار گیولیوس کو پروفیسرڈ وزی کے بیان پرجھی اعتاد نہیں۔

كارااكل صاحب في افي كتاب ميروزايند ميروورشپ مي لكها بك

"رومن مؤرخ سيسلس نے كعبركاذكركيا باورلكھا ہےك" وه دنيا كے تمام معبدوں سے قديم اوراشرف ہے اور يوں اور اشرف ہے اور يوں اور يوں

ا اركعبه معزت عيتى سے بہت پہلے موجود تعاتو كم يحى تقريبان زمان كاشېر موكا كيونك جهال كهيں كوئى مشہور معبد

ل انمائيكوپيديا جلد مني ١٩٩٩ - ارزال ايديش

انسائيكوپيزيا خيرجند عصفي ١٩٩٩ دارزال ايديشن

ہوتا ہاس کے آس پاس سرورکوئی نہوئی شہر یا گاؤں آباد ہوجا تا ہے۔

یا توے جموی نے بھم اسلدان بیل کفھائے کہ مکہ معظمہ کا عرض اور طون بند بھیموں کی نے بعرافیہ میں حسب ذیل ہے۔

"طول ۲۸ درد عض ۱۳ درد"

بطیموں نہایت قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔ اگر اس نے اپ بعرامیہ میں مار کا آگر آبا ہے قو اس سے زیادہ قدامت کی آبیاسندہ رکار ہے؟

مار کیولیوں نے جس بنا پر کم معظمہ کی قد امت سے انکار کی ہے وہ یہ ہے کہ اسابہ میں تھے ہے ۔ '' کمہ میں سب سے پہلی محارت ہوتھیں ہوگی وہ سعید یا سعد بن عمرو نے تھیں کی اکیسی ارکیو یوس کو یہ معلوم ہیں کہ مؤر نیین نے جا ہجا یہ بھی تھر کی انگیل معلوم ہیں کہ چونکہ الل عرب کعبہ کے مقابل یا آس یاس ممارات بنانے کو کعبہ کی ہے او بی بچھتے تھے اس کے ممارتی نہیں بنوا کمیں بلکہ نیموں اور شامیانوں میں رہے تھے اور اس طرح کمہ جمیشہ سے نیموں کا آیک وسعی شہرتی ۔

### خانه كعبد كالغير

﴿ وِ إِذْ يَرُفُّعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَعِيلُ ﴾

اووجبكما براجيم اورا ساعيل خاندخداكي ديواري افعارب تنف

محمر بن چکاتو دی البی نے آ واز دی۔

﴿ وَ طَهِمُ بَيْتِي لَلْطَائِبَهُمُ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَ اذْنَ فِي النَّاسِ بِالحَدِ بَانَهُ لَا رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يُأْتِيُنَ مِنْ كُلِّ فَتِجَ عَمِيْقِ ﴾ (١٠٠٥، ٣٥)

ا بطلیوں کے بغرافی کا تر برعباسیوں کے زباند میں ہوگیا تھا استودی اور ابن الندیم نے النواس مے و سے تی تیل معتقین کے بیان کے مطابق معترت ابراہیم نے خاند کھیے گامتیدم و بے نشان فدارت کی دوبارہ بنیاد افغا مر بعند کی مربد ہو ہی کے لئے سرة النبی جد پنجم باب مج عنوان مکداور کعیدی و کھئے ۔ "س"

جارا کمر طواف کرنے والوں ( نماز میں قیام کرنے والوں) رکوع کرنے والوں اور تجدو کرنے والوں سیلئے پاک کراور تمام لوگوں کو پیکاروے کہ جج کوآئیں بیدل بھی اور و بلی اونٹیوں پر بھی ہرؤوردراز گوشہ ہے آئیں سے۔

اس وقت اعلان واشتهار کے وسائل نہیں تھے ویران جگرتھی اور آ دمی کا کوسول تک پید نہ تھا۔ ابراہیم کی آ واز حدو دحرم سے باہر نہیں جاسکتی تھی لیکن وی معمولی آ واز کہاں کہاں پیٹی ؟مشرق سے مغرب تک مثال سے جنوب تک اور مین ہے آ مان تک۔

طامه ازرقی نے تاریخ کمیں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تھیر کی اس کا موض وطول حسب ایل تھا۔

بندی من عقصت که از

على الجراسور سائن شاي تك ١٩٠٠ أز

وهل الكن ثامي عرفي لي تك ١٧٠٠ أو

عمارت بن چی تو حصرت ابراہیم نے حضرت اسامیل سے نہا کہ ایک پھر لاؤ تا کہ ایسے مقام پر نگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکہ موسوم باعلام بیت الحرام میں ہے۔ ب

على فيمال المراهب لاستمعيل عليهما الصلوة والسلام بالسمعيل ايتي لحجراضعه حتى يكون علما للناس يتدون منه الطواف ﴾

چر بھڑت ابرائیم نے مطرع اسامیل سے کہا کہ ایک چھرلاؤ تا کہ میں میک جگد نصب کر ووں جہال سے لوگ طواف شروع کرنے۔

خدا کا بیاتر ایساساده قمیر بواقعا که به تهیت تخی نه نواز اور نه پوکست بازه تنصه جب قصی بن کلاب کو کعب ک قرایت حاصل بولی تا انهوی نے قدیم عمادات کرا کر نے سرے تغییر لی اور تمجود کے تختواں کی مجیت ڈالی۔ لے

نوری برکت اور آشش سے اوگ آس پاس آباد ہوئے گئے جنانچ سب سے پہلے قبیلا برہم آکر آباد ہوا اس فبیلہ مضاض بن عروج ہی ایک متاز فخص ہے حضاح مضرت اسامیل نے ان کی لڑکی سے شادی کی ان سے بارہ اولا د ہوئی اس کے نام تورات میں فہر کور ہیں۔ ان میں سے آکٹ اللی عرب قیدار کی اولا دیش ہیں۔ حضرت اسامیل کی وفات کے بعد ان کے برہ سے نابت کعبہ کے متولی ہوئے ان کے مرفے کے بعدان کے ناتا مضاض نے بیمنعب حاصل کیا اور کعب کی تولیت خاند ان اسامیل سے نکل کر جرہم کے خاند ان میں آھی۔ لیکن پھر ایک اور قبیلہ فزاعہ نے کعب پر قبطہ کرلیا اور مدت کا ای خاند ان میں قاند ان موجود تھا لیکن اس نے پھر مزاحت نہیں کی قصی بن مدت کل ای فاند ان میں آگئے۔ کا خاند ان موجود تھا لیکن اس نے پھر مزاحت نہیں کی قصی بن کا ب کا زماند آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئی ہے۔

حرم کعبہ پرسب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسعد تع تھا۔ یمن میں خاص فتم کی چادریں بی جاتی ہیں جن کو بردیمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انبی جا دروں سے تیار کیا گیا تھا۔قصی بن کا ب کے زمانہ سے تمام

هادم بيام الدئما بالنسب از ابن بكاره وبن الماه روي

تبائل پرایک محصول لگادیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ازر تی نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہ اللہ نے بھی یمنی پردہ جڑھایا تھالیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقدی ہے۔ ل

خدا کا گھرسیم وزر کی نقش آرائیوں کا مختاج نہ تھا لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے بیاوازم ہیں اس لئے حضرت عبداللہ بن زبیر "جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پرسونے کے پتر چڑھائے۔عبدالملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں ۳۱ ہزارا شرفیاں اس کام کے لئے بھیجیں۔امین الرشید نے ۱۸ ہزارا شرفیاں نذرکیس کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوادی جائے۔اعلام (تاریخ مکہ) میں عہد بہ عہد کی طلاکار یوں کی تفصیل کھی ہے۔لیکن بیوا قعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہاری کرتا ہوں کی تفصیل کھی ہے۔لیکن بیوا قعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہاری کرتا ہوں کی تفصیل کھی ہے۔لیکن میوا قعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہاری کرتا ہوں کی تعریب اور تی ہے کہ آفیا ہوں تا چرچھانا ضروری بھی نہیں۔

حضرت اساعیل کی قربانی:

خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے لئے کوئی نفس قدی تمام مشاغل ہے الگ ہوکر اپنی زندگی اس پر نذر چڑھا دے۔اس تنم کی نذر کو ابرا ہیمی شریعت میں قربانی ہے تعبیر کرتے تھے۔تو رات میں یہ محاورہ بمثرت آتا ہے۔

جیہا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں' انبیا علیم السلام پر جو وقی آتی ہے'اس کے مختلف انواع ہیں جن میں سے ایک خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہم ہے کہ آتخضرت وہ کا پر وقی کی جو ابتدا ہوئی خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہمی تمثیلی ہوتا ہے جس طرح حضرت ہوسف نے آقاب و ماہتاب اور ستاروں کو بحدہ کرتے و یکھا تھا بہر حال حضرت ابراہیم کوخواب د کھلا یا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذرج کررہے ہیں۔انہوں نے اس خواب کو بینی سمجھا اور بعینہ اس کی تغییل برآ مادہ ہوئے۔

حضرت ابراہیم" کواپنے استقلال اور جان نثاری پراعتادتھا۔لیکن پیختیق طلب تھا کہ پانز دہ سالہ نو جوان بھی نئی گردن پرچھری چلتے دیکھ سکتا ہے یانہیں؟ بیٹے سے نخاطب ہوکر کہا۔

﴿ يَبُنَى إِنِّى أَرْى فِي الْمَنَامِ أَيِّي أَذُبَحُكَ فَانَظُرُ مَاذَا تَرَى ﴾ (صُفّت) بينا! شرخواب مِن ويكتابون كرين تخفيك وَنَ كرر بابون توبتا تيرى كيارات مي؟

بیٹے نے تہا بت استقلال سے جواب دیا۔ یا کتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدُنِی إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصِّبِرِیْنَ۔ (طَقَّت ٣)

۔ حضرت عمر شنے اپنے زبانہ میں قباطی کا پروہ چڑھایا تھا جومصر میں بنا جاتا ہے ان کے بعد معمول ہو گیا کہ ہر ظیفدا پنے عہد خلافت میں پردہ چڑھاتا تھا' بنوامیہ نے دیبا کا پردہ چڑھایا تھا' مامون الرشید ہرسال تین پردہ چڑھاتا تھا' جج کے زبانہ میں دیبائے احمر کا 'رجب میں قباطی کا عیدالفطر میں دیبائے سفید کا مصر میں جب سلطان صالح ابن سلطان قلاون بادشاہ ہواتو مصر کے ددگاؤں پردہ کے مصارف کے لئے وقف کرد ہے' جب ترکی خاندان قط طنید میں حکر ان ہواتو سلطان سلیمان نے چندگاؤں اوراضا فیکرد نے (اعلام باعلام بیت اللہ الحرام) خانہ کھیہ پر پردہ چڑھانے کی خاری تفصیل فتوح البلدان بلاؤری اور تاریخ کمدازرتی اور جم البلدان وغیرہ میں ہے' ہم نے اخرتصنیف یعنی اعلام کوایا ہے کہ دہ ان سب کے بعد کی تصنیف اور جامع ہے۔

اباجان! آپ کوجوظم ہوا ہے وہ کر گزر سے خدانے چاباتو میں جابت قدم رہوں گا۔

اب ایک طرف نؤے سالہ پیرضعیف ہے جس کو دعا ہائے بحر کے بعد خاندانِ نبوت کا چیٹم و چراغ عطا ہوا تھا' جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا'اب ای محبوب کے تل کے لئے اس کی آسٹینیں چڑھ پچکی ہیں'اور ہاتھ میں چھری ہے۔

دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بھپن ہے آج تک باپ کی محبت آ میزنگا ہوں کی گود میں پرورش پائی ہے اور اب باپ بی کا مہر پرور ہاتھاس کا قاتل نظر آتا ہے ملا مگدندی فضائے آسانی عالم کا نتات بیجرت انگیزتما شاد کمیر رہے ہیں اور انگشت بدنداں ہیں کدوفعۂ عالم قدس ہے آواز آتی ہے۔:

﴿ يَابُرَاهِيمُ قَدُ صَدْقَتَ الرُّوْيَاكَذَلِكَ نَحُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (طفّت) ابراجم الرّبيم الوّن خواب كون كردكمايا بم نيك بندون كواى طرح اجما بدلددياكرت بين-

ہ بیت ہوئے ہوئے ہیں بیت ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ طغیانِ ناز بیں کہ جگر موشہ طلیل در زیر تنظ رفت و شہیدش نمی کنند بین تھا کہ بیدسم (قربانی) قیامت تک دنیا میں اس کی یادگاررہ جائے۔ یہی تھا کہ بیدسم (قربانی) قیامت تک دنیا میں اس کی یادگاررہ جائے۔



# محدرسول الله عظمة سلسلة نسب

#### ىلىلەنىپ:

یے ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن فزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن معنر بن نزار بن معد بن عد تان۔

سیح بخاری (باب مبعث النبی) میں میبیل تک ہے لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدمان سے حضر ت ابراہیم میں تک نام گنائے ہیں۔ لیعنی عدنان بن عدو بن المقوم ابن تارح بن پیجب بن عصر بن تابت بن اسلمیں : نه ابراہیم "۔

حضرت استعیل کے بارہ بیٹے بیٹے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے ان میں سے قیدار کی اولا وجی زمیں آ باہ ہوئی اور بہت پھیلی۔ انہی کی اولا دمیں عدنان ہیں اور آنخضرت وقائظ انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب وان تمام پہتوں کو محفوظ نہیں رکھتے ہے۔ چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت استعیل تک صرف آتھ نوچشتی بیان فی ہیں کیکن سے جن نہیں ۔ عدنان سے لے کر حضرت استعیل تک آٹر صرف نودس پشتیں ہوں تو بیز مانہ تمن سوہری سے زیادہ نہیں میں کا اور بیام بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے علامہ بیلی روش الانف (عرب) میں لکھتے ہیں۔

﴿ و يستحيل في العادة ان يكون بيمهما اربعة اباء او سبعة كما ذكر ابن اسحاق او عشرة او عشرون فان المدة اصول من دلك كله ﴾

اور بیعادۃ کال ہے کے دونوں میں جاریا سات پہنٹوں کا فاصد ہوجیسا کر این اسحاق سے آئا نیایا الی ایک پہنٹی ہوں کے وکرند مانداس سے بہتے زیادہ ہے .

علامہ موصوف نے بہت سے تاریخی حوالوں اور شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ مدنان سے حصرت المعیل تلک ۱۹۰ پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض میسائی مؤرخوں کواس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات ئے متحر ہو مجھے کہ آنخصرت و کھٹا خاندانِ ابراہیم سے ہیں۔ لے

اس غلطی کی زیادہ وجہ بیہ ہوئی کدا بل عرب زیادہ ترمشہور آ دمیوں کے نام پرا کتفا کرتے تھے اور چ کی پیڑھیوں

ار در ایم صاحب نے مریحاً بیٹا بت کرنا جا ہا ہے کہ تخفرت و کھنے حفرت اسامیل کے خاندان سے نہ تھے۔ ان کے الفاۃ بی اس کے الفاۃ بی ہیں۔ ' بیخواہش کہ فی بسیا سلام کے بغیر کو اسلیل کی اولا و سے خیال کیا جائے ۔ اور غالباً بیرکوشش کہ وہ اسمعیل کی تسل میں سے ٹابت کئے جا کیں ان کی مین حیات میں پیدا ہوئی تھی اور اس طرح پرمجہ کے ابرا ہی نسب نام کے ابتدائی سلیے تھزے کے بھائی اور نی بیدا ہوئی تھی اور اس طرح پرمجہ کے ابرا ہی نسب نام کے ابتدائی سلیے تھزے کے اور اسمعیل اور فی امرا کئل کے بے شار تھے نسف یہودی اور نصف عربی فی سانچہ میں ڈھالے گئے تھے' لیکن ایک طرف مرابے میں مورصا اب کا تنباشیہ ہے دوسری طرف بیسیوں پوری اور یہودی مورضین ہیں جو نہ صرف خاندان قریش کو بلکہ تمام شابی عرب و جاز کو ایرا ہی انسل شدیم نہ تے ہیں۔ (ا کھو فارسرصا حب کا جغرافیہ تاریخی عرب)

حصياة ل

اوجہود اسے تھے۔ اس کے علاوہ الل عرب کے زو کیک جو تک عدنان کا معر ت اسلعیل کے خالدان ہے ہو تاقعلی اور بیٹی خواس سے وہ مرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کے عدنان بحک سا مد اب سجے طور سے نام بنام بیٹی جائے۔ او پر ک بھان کے ام ایسا فیصل کا ام لیسا فیصل اسے محققین بھی تھے جو فر م گندا شت سے واقف تھے علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ''جھ سے بعض نسب وانوں نے بیان کیا کہ میں سے عرب میں ایسے علماوہ کھے جو معد سے لے کر حضرت اسلیل تک میں پشتوں کے نام لیے تھے اور اس شہاوت میں میں ہے واقع میں ایسے علماوہ کھے جو معد سے لے کر حضرت اسلیل تک میں پشتوں کے نام لیے تھے اور اس شہاوت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلید کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو بیت کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلید کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو بیت کی تعداد برابر تھی البید تاموں میں فرق تھا' کے ای مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ 'مشر تدم میں ایک بیونس نام بیس نام نام واقعہ سے گئی ہے کہ عدنان کے خاندان سے بیس۔ میں موجود ہے نام اس کی اولاد ہے اور آنحضرت اسلیمان کے خاندان سے بیس۔ میں نام بیس نام

### بنائے خاندان قریش:

آ تخضرت و المحفول المرجد الساعس حد على معزز اور متاز چلاآ تاتھا، ليكن جس مخفل في الس غاندان كوتريش كے لقب سے متازكيا و ونضر ان أنانه تھے۔ بعض محققين كے زود يك قريش كالقب سب سے پہلے فہر كوملا مورانسي كى اولا وقريش بے حافظ مواتی سيرت منظوم من لکھتے ہيں۔

ا جريخ طبري مطبوعه يورب جلد اصفي ١١١٨\_

ارخ طبري مطبوعه يورب جدم صفي ١١١٥ .

عوب ان خااکی ایک ایک ایک ایک ایک ان اس کا شاہد ہے لیکن مار تیویوں نے بہاے اوصوں کی ہے کہ تخضرت کے خاندان کو مبتدل الا بہت ہو جا ۔ ان نے الفاظ یہ جین ' یہ الکل ظاہر ہے کہ تھ آئی تم یہ اوراو فی خاندان سے بوتا۔

الم استدال چین نے ہیں ' (ا) قرآن مجد میں ہے کہ قریش کو جرت تھی کہ ان میں ایسا تیفیر کیوں نہ بیجا گیا جوشر فی خاندان سے بوتا۔

(۲) تیفیر کے وقع کے ذائد میں قریش نے آخضہ ہے کو اس دخت ہے تھید دی جو گھور ہے پر جمتا ہے (۲) رسول اللہ کو جب ایک فیص نے اس کے نفذ سے خطاب کیا گو آئی شروک کے دان آپ نے قربایا کہ آئی شروک کا اللہ کو آپ نے اس لقب سے انکار کیا۔ (۳) فی کھی کہ کو دان آپ نے قربایا کہ آئی شروک کا فاظ ہے ہیں کہ قرآن دو اس کہ ان شریف کے الفاظ ہیں تو آبان میں عظیم کے ایس کہ بین کفار کہتے ہیں کہ برقرآن دو شرول اس میں میں برکیوں نہ از اس عظیم اور شریف دو الگ افظ ہیں قرآن میں عظیم کا لفظ ہے اہل عرب والت اورا اقد اورا قد اورا قد

### اماقريش فالاصح فهرك جماعها و الاكثرون النضر

قصّی:

سنر کے بعد فہراور فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتد ارحاصل کیا'اس زمانہ میں حرم کے متولی صلیل خزای ہے قصی نے حلیل کے صاحبزادی ہے جن کا نام جبی تھا شادی کی تھی'اس تعلق سے حلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہرم کی خدمت قصی کو پرد کی جائے'اس طرح بید منصب بھی ان کو حاصل ہوگیا'قصی نے ایک دارالمثورہ قائم کیا جس کا نام دارالندوہ رکھا' قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس عمارت میں کرتے' قافلے ہا ہرجاتے تو کی جس سے تیار ہوکر جاتے' نکاح اورد گھرتقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔

تھی نے بڑے بڑے بڑے نمایاں کام کئے جوا یک مدت تک یادگار ہے 'مثلاً سقامیہ اور فاد ق جوخدام حرم کا سب برا منصب تھا'انہی نے قائم کیا' تمام قریش کوجع کر کے تقریر کی کرسینکڑوں ہزاروں کوئل سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں'ان کی میز بانی قریش کا فرض ہے 'چنا نچ قریش نے ایک سالا نہ قم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں تجاج کو کھا ناتشیم کیا جاتا تھا' اس کے ساتھ جری حوض بنوائے جن میں ایام جج میں بانی بحرد یاجا تا تھا' کر تجاج کے کام آئے' مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پرایا جلاتے تھے' چنا نچ ابن عبدر سے نے عقد الفرید میں تصریح کی ہے تھی ہوائے جات کی گائے میں جانے جلا ہے تھے' چنا نچ ابن عبدر سے نے عقد الفرید میں تصریح کی ہے تھی علامہ ابن کے اس قد رشہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا ہے' چنا نچ علامہ ابن عبدر بہنے عقد الفرید میں بھی کھے ہے' اس پاس بسایا' عبدر بہنے عقد الفرید میں بھی کھے ہے' جن کے مقدی نے چونکہ خاندان کوجمع بھی کہتے ہے' چنا نچ شاع کہتا ہے:

قصّي ابوكم من يسمى محمعاً به جمع الله القبائل من فهر

قصی کی چھاولا دھی عبدالدار عبدمناف عبدالعزی عبد بن تصی تخمر ابرہ قصی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیئے (طبقات ابن سعد جلداصفحہ ۱۳) اگر چہوہ سب بھائیوں میں نا قابل تھے لیکن تصی نے بعد تریش کی ریاست عبدمناف نے حاصل کی اور انہیں کا خاندان رسول القد و انہا کا خاص خاندان ہے ۔عبدمناف کے چھ بیٹے تھے ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور بااثر تھے انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر

ل زرقانی جلداول صفحه ۹ ب

ع سقایا یعنی حاجیوں کوآب زمزم پلانااور رفاده حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔

سے قصی بن کلاب کا مفصل تذکرہ طبقات ابن سعد جزداول مطبوعہ لیڈن ۱۳۲۱ ہے سے ۱۳۳۰ کے جاتر ایش کی وجہ سمیہ میں اختاا ف ہے بعض کہتے ہیں کے قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔قصی نے لوگوں کوایک رشتہ میں نسلک کیا اس لیے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہا گئے ہیں کہ ایک بچھلی کا نام ہے جوتمام مجھلیوں کو کھا جاتے ہے جو نگر قصی بہت بڑے سردار تھا اس لیے ان کواس مجھلی سے تشمیدوی عام خیال مید ہے کہ قریش تصی یا کسی اور محفی کا نام ہے لیکن امام سمبلی کی تحقیق ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے جس طرح قبال حرب جانوروں کے نام پرنام رکھتے تھا مشلا اسد نمر و غیرہ و مروضین یورپ کا خیال ہے کہ قبائل جانوروں کی پر شش کرتے تھے اور انہی جانوروں کے نام سے مشہور ہوجاتے تھے کیکن عربی تاریخوں میں اس کا یہ نہیں جتا۔

آ مادہ کیا کہ جرم کے مناصب جوعبدالدار کو دیئے مجنے واپس لے لئے جائیں وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبدالدار کے خاندان نے اٹکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں بالآخراس پرصلح ہوگئی کہ عبدالدارے سقایہ اور دفادہ واپس لے کر ہاشم کودے دیا جائے۔

باشم:

ہاتھ کے اپنے فرض کونہایت خوبی سے انجام دیا بھاج کونہایت سرچشی سے کھاتا کھلاتے تھے جی حوضوں میں پانی مجروا کرزمزم اور منی کے پاس سیل رکھتے تھے تھا تھا رہ کونہایت ترتی دی قیصر روم سے خط و کتا بت کر کے فرمان کھوایا کہ'' قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کرجا ئیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے'' جبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس تھم کا فرمان حاصل کیا۔ چنا نچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کو چک تک تجارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انگورہ (انقرہ) جوایشیائے کو چک کامشہور شہر ہے، قیصر کا پایہ تخت تھا تجار قریش انگورہ میں جاتے تو قیصر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔

''عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے بیدمعاہرہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچا کمیں گئے جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اوران سے خرید و فروخت کرےگا'۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ل

ا کیک علی و دو مکد میں قبط بڑا کہ منے اس قبط میں شور بہ میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلا کیں اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہوگیا عربی زبان میں چورہ کرنے کو مشم کہتے ہیں جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔

ایک بارتجارت کی خرض ہے شام گئے راستہ میں مدینہ بی تظہر نو ہاں سال کے سال بازار لگات تھا' بازار بیس گئے تو ایک عورت کود یکھا جس کی حرکات وسکنات ہے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا' اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی' دریافت ہے معلوم ہوا کہ خاندان بی نجار ہے ہاور سلمیٰ نام ہے۔ ہاشم نے اس ہے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کر کی غرض نکاح ہوگیا، شادی کے بعد بیشام کو چلے گئے' اور غز وہ میں جاکرانقال کیا، سلمی کوشل رہ گیا تھا' لڑکا پیدا ہوا' اس کا نام شیبر رکھا گیا' اس نے قریباً ۸ برس تک مدینہ میں پرورش پائی' ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا' ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فورا مدینہ دوانہ ہوئے' وہاں پڑنج کر جھتے کی جبتو کی سلمی نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا، تین دن مہمان رہے' چو تھے دن شیبرکوساتھ لے کر مکم معظمہ روانہ ہوئے ، ان کی عمر ۸ برس کی تھی یہاں آ کران کا نام عبدالمطلب دی سیم

عبدالمطلب ك فظى معنى" مطلب كاغلام" بين -اس لئے ارباب سير نے وج تسميد ميں بہت سے اتوال نقل

ل الماليكل قالي

ع طبری منی ۱۰۸۹٬۱۰۸۸ جسم

سع ويموزرقاني جلداول م ٨٥

کے ہیں جن میں سیح تربیہ ہے کہ چونکہ مطاب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ بیم سے اس نے عرب کے عاورہ کے مطابق عاام مطلب مشہور ہو مجے۔ کی عبدالمطلب کی ریدگی کا بڑا کا رنامہ یہ سے کہ جاہ ذعرم جوا یک مدت سے ات کر آم ہو گیا قدانہوں نے اس کا پیدنگایا اور کھندوا کرنے سرے درست کروایا۔

انہوں نے منت مانی تھی کردس بیٹوں کوا ہے ساسے بوان و بلید یس شے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کردیں سے خدانے بیآ رز و پوری کی دسوں بیٹوں کو لے کر کھیدی آئے اور بجاری سے کہا کہان دسوں برقر ہدا الو و بھو کس کے معرف ہوائی ہے انفاق سے عبداللہ کا نام لکلا بیان کو لے کرقر بان کا و و بطاع مید نکد کی بہیس بوساتھ تھیں رو سے تعین اور ہوئی ہوئی سے نہ کے بدلے وس اونٹ قربانی کی جھوا و بیجے مبدالمطلب نے بجاری سے کہا کہ اوروس اونٹ قربانی کے جائے ہیں اورٹ کر مدالم اس کے اس کے بجائے ہیں اورٹ کر دیئے بیاں تک کے اس کو جھوا و اونٹوں برقر مدالمطلب نے اب وس کے بجائے ہیں اورٹ کر دیئے بیاں تک کے دو اقد فی کے دو اورٹ کی بائی کے اورٹوں برقر مدالم ایک کے اس میدائلہ ہی کے اور عبداللہ ہی کہا ہو اللہ فی کے دو اقد فی کے دو ایک کا اورٹوں کی معاوضہ کی تدبیر رواب کے قربین کے اورٹوں کی تھی دو کہا ہے۔

عبدالمطلب کے دس یا ہارہ بیٹوں میں سے پانچ شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہت عام حاصل کی بعنی ابولہب ابوطالب عبداللہ حضرت جز ہ حضرت عباس عام طور پرمشہور ہے کہ ابولہب کا اصلی نام اور سے۔ خطاب آنخضرت مسلکانے یا صحابہ نے ویا انیکن یا خلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی کہ یہ لقب خود عبدالمطلب نے دیا تھا جس کی وجہ یتھی کہ دیوں بن بت حسین اور جمیل تھا اور عرب میں گورے چرے کو شعلہ آتش کہتے میں فاری میں بھی آتھیں رخسار ہے۔

عبداللہ قربانی سے نیج گئے تو عبدا مطلب وان کی شادی کی فکر ہوئی قبیلہ زہ و میں وہب بن عبد مناف کی صدر من جن کا نام آ مند تھا قریش کے قام خاندانوں میں متاز تھیں کو وہاں وقت اپنے چاو ہیب سے باس رہی تھیں کہ دمطلب وہیب نے باس کے اور عبداللہ می شادی کا پیغام و یا انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ ای موقع پر خود میدا مطلب نے بیس کی صاحبز اوی سے جن کا نام ہالہ تھا شادی کی دھنرت جزو آئی ہالہ کے بطن سے جی ۔ بالہ میں میں اور اس بنا پر حضرت جزو آئی کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔

وستدرتھا کرنوشہ شادی کے بعد ۳ من تک سرال میں رہتا تھا عبداللہ تین دن سرال میں رہے اور پھر کمر علے آئے۔اس وقت ان کی عمر تقریباستر و برس مجھے کے خوزیادہ تھی۔

عبداللہ تجارت کے لئے شام کو مجے۔ واپس آتے ہوئے مدینہ میں تفہرے اور بیار ہو کر بہیں رہ مجئے عبداللہ کا انتقال ہو عبدالمطلب کو بیرحال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بینے حارث کوخبر الانے کے لئے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچ تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ بیدخاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے تمام خاندان کو بخت صد مدہوا۔

عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ بھریاں اورا کیا لونڈی جیوڑی تھی جس کا نام ام ایمن تھا کیے سب چیزیں رسول کھٹا کوتر کہ میں ملیں سلے ''ام ایمن کا اصلی نام برکۃ تھا۔

- إ تابن مشام (برحاشية دادالمعادمعرج اص ٨٥)
  - ع زرقانی جلداول منویس اسطرے
  - س طبقات ابن سعدج اول متم اول مني ١٠٠٠ ن"
  - الم المقات اين سعدج اول شمراول م ١٢٠٠٠ س

## ظهورقدى

چستان دہریل بار ہاڑوے پرور بہاری آ بھی ہیں چرخ نادرہ کارنے بھی کی برم عالم ال سروسان سے سے بھی بھی برم عالم ال سجانی کے تکا ہیں خیر وہو کرروگئی ہیں۔

#### ولادت.

سیکن آئی گاری وہ تاری ہے۔ کے انظاری ہیں ہے۔ انظاری ہیں ہیں ہماں دہرنے کروڑوں بری صرف کر دیئے۔
ایر گان فلک آئی دن کے شوق میں ازل سے چھم براو تھے۔ چرخ کہن مدت ہائے دراز سے ای منح جان نواز کے لئے لیل
انہار کی کروئیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا وقدر کی برم آرا کیاں عن صرف جدت طرازیاں ماہ وخورشید کی فروغ آگیزیاں ابر
ابوکی تروستیاں عالم قدس کے انفاس پاک تو حید ابرائیم بھن یوسٹ معجو طرازی موی جان نوازی منح سب ای لئے سے کہ بیمت تران ارزشا بشاہ کو نیمن واللے کے درباری کا م آئیں گئے۔

آئ کی منے وہی منے جان نواز وہی ساعت ہما ہوں وہ رقرخ فال ہے۔ ارباب سیرا ہے محدود ہی ایڈیان میں لکھتے ہیں گا' آئ کی را سا ایوان کسری کے ہما اکتر ہے گا تین کدہ فارس بھے گیا' دریا نے ساوہ خشک ہو گیا' کیفن میں لکھتے ہیں گا' آئی کی را سا ایوان کسری کے ہما تھی کہ میں کہ تھا کہ ہوگیا' کیفن کے تعربات فلک ہوس کر بڑے۔ آئی فارس نہیں بذر مجمع میں کہ میں ماری کو کا میں کہ میں ایک ہوس کر بڑے۔ آئی فارس نہیں بذر مجمع میں کہ میں ماری کو کہ ایوان کسری کا میں اور ای کی میں ماری کے ایس کا میں ایک ہوں کہ میں کا کہ ایوان کسری کا میں ایک کے ایوان میں ماری کے ایک ہوں کی بات کدے خاک میں ایک ایک ایوان کی بات کدے خاک میں ایک ایک ایک کے ایوان کی بات کا میں ایک کا دوراتی خوال کے ایک کا دوراتی خوال کے ایک کا دوراتی خوال کا دوراتی خوال کی ایک کے ایوان کی کا دوراتی خوال کا دوراتی خوال کا دوراتی خوال کے ایک کا دوراتی خوال کا دوراتی خوال کے ایک کا دوراتی خوال کا دوراتی خوال کے ایک کا دوراتی خوال کے ایک کا دوراتی خوال کا دوراتی خوال کی کا دوراتی کو دوراتی کی کا دوراتی کو دوراتی کی کا دوراتی کو دوراتی کی کی کی دوراتی کو دوراتی کی کا دوراتی کو دوراتی کا کی دوراتی کی کرانے کی کا دوراتی خوال کی کا دوراتی کو دوراتی کا کا دوراتی کو دوراتی کا کا دوراتی کو دوراتی کی کا دوراتی کو دوراتی کی کا دوراتی کا کا دوراتی کو دوراتی کا کا دوراتی کو دوراتی کی کا دوراتی کو دوراتی کا کا دوراتی کو دوراتی کا کا دوراتی کو دوراتی کا دوراتی کو دوراتی کا دوراتی کو دوراتی کا دوراتی کو دوراتی کو دوراتی کا دوراتی کو دور

تو حید کا غلغلدا نما چمنستان سعادت شریهار آئی آفاب بدایت کی شعامیں برطرف پیل تمکی اخلاق اسالی کا آ منینہ برتو قدس سے چمک انھا۔

يعنى يتيم عبدالته جكر كوشة منه شاه ترمز حكم ان مرب فرمال روائ عالم شبنشاه كونين

همر ند مند بغت اخرال ختم زس، خاتم پیخبرال اصت که فراک اوست بر دو جهال بست فتراک اوست ای اوست که و میم میح ای الف آدم، و میم میح رسم ترخی است که در روزگار بیا،

عالم قدى سے عالم امكان من تشريف فريا نے م سواجلال مود الله دسال عليه و على اله و احد حدايد و سد

## تاریخ ولادت

تاریخ واا وت سے متعلق مصر سے مضبور جیت ان سامنمود پاشاقللی نے ایک مسال لکھا ہے جس میں اسور ۔

دلائل ریاضی سے تابت کیا ہے کہ آپ کی ولاوت 9 رہے الاول روز دوشنبہ مطابق 10 پریل اے 6 میں ہوئی تھی ۔ اِ آپ کا نام '' محر'' رکھا گیااور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کے عبدالمطلب نے بینام رکھا تھا۔

#### رضاعت:

سب سے پہلے آنخضرت ﷺ کوآپ کی والدہ نے اور سے ایک بعد تو یہ نے دورہ بااید (جو الدہ کی لونڈی تھی)۔ ع

#### فليمد سعديد:

تو بیہ کے بعد حضرت حلیمہ معدیہ نے آپ کودودھ پلایا اس زمانہ میں دستورتھا کہ شہر کے رو سااور شرفا وشیرخوار بچوں کواطراف کے قصبات اور دیبات میں بھیج دیتے تھے بیرواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں بل کرفصا حت کا جو ہر پیدا کرتے تھے سے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔

شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا' یہاں تک کہ بنوامیہ نے ومثق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہان وشوکت میں کسری وقیصر کی ہمسری کی تاہم ان کے بچصحراؤں میں بدوؤں کے کھر میں پلتے تھے۔ اید من عبدالملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف واید ہیں ایک مخص تھا جوعر کی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ سی

غرض دستور فرکور کی بنا پر سال میں دومر تبدو یہات سے شہر میں عور تیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہرا ہے شیر خوار بچوں کوان کے حوالے کردیا کر تے تھے۔اس دستور کے موافق آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چندروز بعد محووظ کی نے جواستد لال کیا ہو و کئی سفوں میں آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ (۱) سمجے بخاری میں ہے کہ ابراہیم (آنحضرت معنی رائس صاحبزادے) کے انتقال کے وقت آفاب میں مجمن لگا تھا اور واقع الدراس وقت آپ کی عمر کا تربیخوال سال تھا۔) رائی رائس کے قاعد ہے جساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱۰ ھاکا) کر بن کے جنوری سالا و کہ کے کر دسمن پرنگا تھا۔ (۱۳) اس حساب سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آگر تر کر ۱۳ بری چھے بیٹی تو آپ کی بیدائش کا سال ایجے و جس میں (ازروئے تو اعد بیت ) رہے الاول کی جبل تاریخ سال بی میں انتقال کے وقع الاول کی میں انتقال کے وقع الاول کی میں انتقال کے دوریئے الاول کی میں اور جنوں میں دوشنہ کا دن تو بی تاریخ کو بڑتا ہے ان وجود کی بنا پر تاریخ کا دن تو بی تاریخ کو بڑتا ہے ان وجود کی بنا پر تاریخ کا دن تو بی تاریخ کو بڑتا ہے ان وجود کی بنا پر تاریخ کا دن تو بی تاریخ کو بڑتا ہے ان وجود کی بنا پر تاریخ کا دن تو بیات تھا کہ بین ای تیک دن تو بی تاریخ کو بڑتا ہے ان وجود کی بنا پر تاریخ کا دن تو بی تاریخ کا دن تو بی تاریخ کی بیابر تاریخ کا دن تو بی تاریخ کا دن تو بیابر تاریخ کا دن تاریخ کا دن تاریخ کا دن تو بیابر تاریخ کا دیور تھا تاریخ کا دیابر تاریخ کا دیور تھا تاریخ کی بیابر تاریخ کا دیابر تاریخ کا دیور تھا تاریخ کی تاریخ کا دیابر تاریخ کا دیابر

مع من النسب-س من الرضاعة ما يخرم أن النسب-س

ع امام بیلی نے پتعیل یہ واقعات کھے ہیں اور بیصدیث بھی نقل کی ہے کہ آنخضرت وہ کھنے فرماتے تھے کہ ہیں اس کے نصیح ہوں کہ قبیلہ نئی سعد میں پلا ہوں' سرولیم سیور صاحب لا نف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ 'محمد کی جسمانی حالت بہت اچھی تھی ان کے اخلاق آزاو اور ستعنی من الغیر تھے جس کی وجدان کا پانچ سال تک نئی سعد میں بسر کرنا تھا اور ای وجہ سے ان کی تقریر جزیرہ نمائے عرب سے خالص نمونہ کے موافق تھی ۔ ابن افیرنے ۵ مس الطبع لیڈن'' س'

ابن افيرج ٥ صفية طبع ليذن س

قبیلہ کہوازن کی چندعور تمل بچوں کی تلاش میں آئیں'ان میں حضرت حلیمہ سعدید '' بھی تھیں <sup>لی</sup> انفاق ہےان کوکوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔

آ مخضرت و الله في الده في الده في الأومقرد كرناچا اتوان كوخيال آيا كه يتيم بي كو كركيا كرول كاركيكن خالى التح بهى نه جا سكتى تعين اس لئے حضرت آ مند كى درخواست قبول كى اور آ مخضرت و الله كو لے كركئيں ان كى ايك صاحبزادى تھى جن كانام شيما تھا ان كو آ مخضرت و الله كا سبت انس تھا و بى آپ كوكھلا يا كرتى تھيں دو برس كے بعد حليمہ آپ كو كھ بي اور آپ كى والده ما جدہ كے بيردكيا۔ چونكداس زماند ميں كه بيس و با پيملى موئى تھى آپ كى والده ما خدہ كے بيردكيا۔ چونكداس زماند ميں كه بيس و با پيملى موئى تھى آپ كى والده ف فرمايا كدوائيس لے جاؤ۔ چنا نچه دو بارہ كھر ميں لائيس اس ميں اختلاف ہے كدآ ب معفرت حليمة كے بياں كتے برس تك رہايا كدوائيس اس اقتلاف ہے كدآ ب معفرت حليمة كے بياں كتے برس تك رہايا كدوائيس استاق في دو بارہ كھر ميں لائيس اس ميں اختلاف ہے كدآ ب معفرت حليمة كے بياں كتے برس تك

ہوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے' ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی کے سرمول اللہ علیہ کرتے تھے کہ'' میں تم سب میں فصیح تر ہوں' کیونکہ میں قربان کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بی سعد کی زبان علی سعد کی زبان علی سعد ہوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔

حفرت علیمہ کے ساتھ آنخضرت علیہ کو ہے انہا محبت تھی عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں آو آپ' میری مال میری مال' کہدکر لیٹ گئے 'یہ دلجیپ وا تعات آگے آئیں گے۔

ابن کیر آنے لکھا ہے کہ حضرت علیمہ آنخضرت وہ کھی کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں کیکن میر جے نہیں ہے ابن البی خشید نے '' تاریخ '' میں ابن جوزی نے '' صدائن کے اسمار کی نے '' مختصر سنن البی داؤ ذ' میں ابن جرنے '' اصابہ'' میں ابن کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے وافظ مغلطان نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام'' التحقة الجسیمہ فی اثبات اسلام علیمہ'' ہے۔ سی

حفرت حلیمہ یک شوہر بعنی آنخضرت ﷺ کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعزیٰ ہے وہ آنخضرت ﷺ کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اوراسلام لائے۔ سی

حارث آنخضرت علی کے پائ آئے اور کہا کہ یم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ودون آئے گا کہ میں آپ کود کھاووں گا کہ میں بچ کہتا تھا۔ حارث مسلمان ہو گئے۔

السلط المسلط المسلط المسلط المراس المراس كا جرت لينا شريفانه كالمبيل خيال كياجا تا تقاا اى بنا پر عرب بين شل ب السحرة لا تاكل بنديها اس بنا پر سيلي في اس كي توجيدي ب كه اس سال قط پر اتفااس لئے مجود احضرت عليمه اوران كے قبيله في يه فدمت موارا كي تقي اليكن تمام تاريخول بين ب كه كمه بين برسال با برسے حور تين اس كام كے لئے آيا كرتی تعميں - مارا خيال ب كه اس كام كومعيوب سمجھناع ب كاعام خيال ندتھا 'يه خيال اش شراورام واسكے ساتھ تخصوص ہوگا

- ع طبقات ابن سعد جلد اصفحه ا
  - سع زرقانی جلدسوس۱۹۹
- س اصابی اوال الصحابه مطبوعه معرمطع سعادت جلداص ۲۸۳

## رشاعی بہن بھائی:

آنخضرت ﷺ بے جاررت کی جائی جی جن کے نام یہ بین عبداللہ اللہ اور خدافہ ہو تیر نے نقب سے مشہور تھیں ان بین سے میداللہ اور شیما کا اسلام الا تا تا بت بنایا تیون کا حال معلوم نیں۔

#### م ينه كا مغ

رسول الله وقط کو قیام مدیندگی بہت تی یا تیں یادرہ گئی تھیں جب آپ قیام مدیند کے زماند میں ایک وفعہ ہو حدی نے منازل پرگزر ہے تو فر مایا کدای مکان میں میری والدہ تغم کی تھیں کہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا اس میدان میں میں انید اینے لڑکی کے ساتھ کھیا اگر تا تھا۔ ع

## عبدالمطلب كى كفالت:

والده ما جده کے انتقال کے بعد مبدا انطلب نے آئے خطرت ملے اللد علیہ وسلم والے والسن الدین میں ایا ہمیت آپ کوائے ساتھ رکھتے تھے۔ س

عبدالمطلب نے بیای برس کی عمر میں وفات پائی اور جون میں مدون ہوئے اس وقت المحضر سے علا اللہ ویہ اللہ وہ اللہ کا جنازہ افعالو آنحضرت کی عمر آنھے اور فرط مجبت سے روئے جاتے تھے وہلم کی عمر آنھ برس کی تھی عبدالمطلب کا جنازہ افعالو آنحضرت کی ایس کی تربیت میردی ابوطالب نے اس فرض کو جس عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے بینے ابوطالب کو آنحضرت کی تربیت میردی ابوطالب نے اس فرض کو جس

ل ایکائنکام مجود عامل رواقع

ع طبقات ابن معدجلدا صفح ۲۷

مع حبدالمطلب كا تخضرت و الله كوريز ركه نا ايك مسلم واقد با نين داركو نيوس سادس أودادا كا بع تي يرمهر بان بونا جي كوار فين قرماتي بي في المراب في مالت بي مالا كريوس ساد بي مالا بي بالموالي بي بي المال المراب في مالت بي مالا كريوس من المراب بي مالا بي بي المالي المالي في المراب المالي بي بي المراب المالي بي بي المراب بي المراب بي المراب المراب

خوبی ہے اداکیا اس کی تفصیل آئے آئی ہے ہیدوا قد خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبدالمطلب کی موت نے بنو پائم کے رتبدا تمیاز کودفعت گھٹا دیا اور بید پہلا دن تھ کد نوی اقتدار کے لحاظ ہے بنوامیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا ' عبدالمطلب کی مسندریاست پر اب حرب مشمکن ہوا جو امید کا نامور فرزند تھا 'مناصب ریاست میں سے صرف سقایہ یعنی جاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا 'جوعبدالمطلب کے سب سے چھوٹے میٹے تھے۔

### ابوطالب كى كفالت:

عبدالمطلب كون بيخ مخلف ازواج سے شخان ميں سے آنخضرت على كوالدعبدالله اورابوطالب مال جائے بعائی شخاس لئے عبدالمطلب نے آنخضرت على كوابوطالب بى كے آغوش تربیت میں دیا ابوطالب آن جائے بعائی شخاس لئے عبدالمطلب نے آنخضرت علی كوابوطالب بى كے آغوش تربیت میں دیا ابوطالب آنخضرت علی ہوائیں كرتے ہے سوتے تو آخضرت علی ہوائیں كرتے ہے سوتے تو آخضرت علی کو انہوں كرتے ہے اس قدر محبت رکھتے ہے كہ آپ كے مقابلہ میں اپنے بچوں كى پروائیوں كرتے ہے سوتے تو آخضرت علی كورائيوں كرتے ہے اور باہر جاتے تو ساتھ لے كر جاتے ۔

عالبًاجب آپ کی عروس بارہ برس کی ہوئی تو آپ نے بھریاں چرا کیں۔ فرانس کے ایک نامورم ورخ نے لکھ ا ہے کہ ' ابوطالب چونکہ محمد کو ذکیل رکھتے تھے اس لئے ان ہے بھریاں چرانے کا کام لیتے تھے' ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بھریاں چرانے تھے فود قرآن مجید میں ہے میں بھریاں چرانے تھے فود قرآن مجید میں ہے خوانگ خود و جنن فسر حود کی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہ بانی کاو بباچہ تھا زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مضغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے ایک وفعہ آپ واقع صحابہ "کے ساتھ جنگل میں تشریف کے کہ وقعہ ہے گئے محابہ " محمد بیریاں ' تو زنو زکر کھانے گئے آپ واقع نے فرمایا جو فوب سیاہ ہوجاتے ہیں ذیادہ مزے ہوئے ہیں نے دوستے ہیں نے دوس

#### شام كاسفر:

ابوطالب تجارت کا کاروبارکرتے تھے۔قریش کا دستورتھاسال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض ہے شام کو جایا کرتے تھے۔آ مخضرت و کھنٹا کی عمرتقر ببابارہ برس کی ہوگی کہ ابوطالب نے حسب دستورشام کا ارادہ کیا' سفر کی تکلیف یا کسی اوروجہ ہے وہ آنخضرت وہنٹا کوساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے' لیکن آنخضرت وہنٹاکوا بوطالب ہے اس قدر محبت سے کھن کہ جب ابوطالب چلنے گھنٹو آپ ان ہے لیٹ کئے' ابوطالب نے آپ کی دل فیمنی کوارانہ کی اور ساتھ لے لیا' عام

ال طبقات ابن سعد صفی ۸ جلداول بخاری نے کتاب الا جارۃ میں آخضرت و کھنے کا تول نقل کیا ہے کہ ' میں قرار بط پر کہ والوں کی بحر یاں چرایا کرتا تھا' قرار بط کے معنی میں اختلاف ہے این ماجے شخ بعنی سوید بن سعید کی دائے ہے کہ قرار بط قیراط کی جمع ہے اور قیراط درہم یاد بتار کے کلڑے کا تام ہے اس بنا پران کے فرد کی صدیث کے یہ معنی ہیں کہ تخضرت میں اور تروکوں کی بحریاں چرائے تنے ایک بنا پر بخاری نے اس صدیث کو باب الا جارۃ میں نقل کیا ہے لیکن ابراہیم حرفی کا اول ہے کہ قرار بط ایک مقام کا نام ہے جواجیاد کے قریب ہے۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو باب الا جارۃ میں نقل کیا ہے لیکن ابراہیم حرفی کا فول ہے کہ قرار بط ایک مقام کا نام ہے جواجیاد کے قریب ہے۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو باب الا جارۃ میں ہے اس معنی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بحث تفصیل سے کعمی ہے اور قوی دلائل سے جا بت کیا ہے۔ کہ ابن جوزی کی درائے می جا در ایک جا بھی جا در ایک میں جا درائی درائی درائی کی درائے کو ترجے دی ہے۔

مؤر خین کے بیان کے موافق بھیرا کامشہور واقعدا کی سفر میں چیش آیا'اس واقعد کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابوطالب بصری میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی شانقاہ میں اُتر ہے جس کا نام بھیرا تھا'اس نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو و کمچے کر کہا کہ'' یہ سیدالمرسلین ہیں''لوگوں نے بوچھاتم نے کیونکر جانا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑے اترے تو جس قدر در شت اور پھر تھے سب بحدے کے لئے جمک گئے۔

عیسائی مصنفین اگراس روایت کوچیج مانتے ہیں تو اس طرح مانتا چاہئے جس طرح روایت میں ندکور ہے اس میں بحیرا کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں' قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ دس ہارہ برس کے بچے کو ند ہب کے تمام وقائق سکھا دیئے جا تمیں اوراگر بیکوئی خرق عادت تھا تو بحیرا کے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

کیکن حقیقت یہ ہے کہ بیردوایت نا قابل اعتبار ہے۔اس دوایت کے جس قدرطریقے ہیں' سب مرسل ہیں' یعنی راوی اول واقعہ کے وقت خود موجود ندتھا' اوراس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جوشر یک واقعہ تھا۔

اس روایت کا سب سے زیادہ متند طریقہ یہ ہے جو ترفدی میں فدگور ہے اس کے متعلق تمین ہاتیں قابل کیاظ ہیں 
(۱) ترفدی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ '' حسن اور غریب ہوتو اس صدیث کواس طریقہ کے سوا کسی 
ادر طریقہ نے نہیں جانے '' حسن کا مرتبہ بھی صدیث ہے کم جوتا ہے ادر جب غریب ہوتو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے 
(۲) اس صدیث کا ایک راوی عبد الرحمان بن غزوان ہے اس کو بہت سے لوگوں نے اگر چہ ثقہ بھی کہا ہے لیکن 
اکثر اہل فن نے اس کی نسبت ہے اعتباری ظاہر کی ہے علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں تاہتے ہیں کہ '' عبد الرحمٰن مشکر 
حدیثیں بیان کرتا ہے جن ہیں سب سے بڑھ کر مشکر وہ روایت ہے جس میں بجیرا کا واقعہ فدکور ہے''۔

مط بھی متدرک میں اس روایت کی نسبت تکھا ہے کہ '' یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق 
(۳) عاکم نے متدرک میں اس روایت کی نسبت تکھا ہے کہ '' یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق

ا الله المرك شراحب معرك علم و فرب " من لکھتے میں " دیجرار ایب نے بھری کی خانقاہ میں محرکونسطوری عقائم کی تعلیم وی .... آپ کے ناتر بیت یافتہ لیکن اخاذ و ماغ نے نہ صرف اپ ایم الی بلہ قسفیانہ خیالات کا گہرا اثر قبول کیا .... بعد میں آپ کے طرف مل سے اس امرکی شیادت بلتی ہے کہ تعلیم ایس کے ایک فرجی فرق کا نام ہے ) کے فرجی عقائم نے آپ پر کہاں تک قابو پالیا تھا"۔

مر ایم میور صاحب نے بھی نہایت آب ورنگ ہے تاہت کر ناچا ہا ہے کہ آٹھ خضرت و انگان کو بت پر کتا ہے جو نفرت پیدا ہوئی اور آیک میں جدید کا جو خاک آپ ہے تائم کیا وہ سب ای سفر اور اس کے مختلف تجارب اور مشاجات کے نتائج مین فراج کے اگر شار ٹا اسلام بالفرض ان میسائی اسا تذہ کا تعلیم یافتہ ہوتا تو نامکن تھا کہ تو حدید خالص کاوہ ولولہ اور شکیت ہے فرت کا وہ دوش اس کے سید میں پیدا ہو سکتا جو تر آن کے ہرصفی میں نظر آتا ہے۔ )

ے''۔ علامہ ذہبی نے تلخیص المستد رک میں حاکم کا بیقول نقل کر کے لکھا ہے کہ'' میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع'جھوٹااور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں''۔

(۳) اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال ؓ اورابو بکر ؓ بھی اس سفر میں شریک تنفے حالا نکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا'اور حضرت ابو بکر ؓ بچے تنھے۔

(۵) اس عدیث کے اخیرراوی اجومونی اشعری میں وہ شریک واقعہ نہ تھے اوراو پر کے راوی کا نام نہیں بتاتے ' تر ندی کے علاوہ طبقات ابن سعد سیلے میں جوسلسلہ سند ندکور ہے وہ مرسل یا معصل ہے یعنی جوروایت مرسل ہے اس میں تا بعی جو ظاہر ہے کہ شریک واقعہ نہیں ہے کسی صحابی کا نام نہیں لیتا ہے اور جوروایت معصل ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے دوراوی جوتا بعی اور صحابی ہیں دونو ل کا نام نہیں لیتا ہے۔

(۱) حافظ ابن مجررواۃ پرتی کی بنا پر اس حدیث کوسی سلیم کرتے ہیں الیکن چونکہ حضرت ابوبکر "اور بلال کی شرکت بداہت غلط ہے اس لئے مجبوز ااقرار کرتے ہیں کداس قدر حصفطی ہے روایت میں شامل ہو گیا ہے 'لیکن حافظ ابن مجرکا بیا ذعا بھی سیجے نہیں کداس روایت کے تمام روات قابل سند ہیں عبدالرحمان بن غز وان کی نسبت خودا نہی حافظ ابن مجرکا بیا ذعا بھی سی کہ اس روایت کے تمام روات قابل سند ہیں عبدالرحمان بن غز وان کی نسبت خودا نہی حافظ ابن مجرکا بیا تھا اس کی طرف ہے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالیک کی روایت ہے جس کومحد ثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں سے

### حرب فجار کی شرکت:

عرب میں اسلام کے آغاز تک اڑائیوں کا جومتوا ترسلسلہ چلا آتا ہے ان میں سے جنگ سب سے زیادہ مشہوراور خطر ناک ہے۔

یرائی قریش اورقیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیس قائم کی تھیں'آل ہاشم کے علم بردارز بیر بن عبدالمطلب تھ اورای صف میں جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بھی شریک ختے 'یزے زور کامعرکہ ہوا' اول قیس بھرقر ایش غالب آئے اور بالآخر سلح پرخاتمہ ہوگیا' اس لڑائی میں قریش کارکیس اور سیہ سالا راعظم حرب بن امیرتھا' جوابوسفیان کا باپ اورا میر معاویہ کا دا دا تھا۔

چونکہ بیقریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا اس لئے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم وسلم نے بھی شرکت فرمائی کیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کا مام بیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ آنخضرت علی نے خود جنگ نہیں کی ان کے الفاظ میہ ہیں :-

- لے نبراس فی شرح عیون السیر لا بن سیدالناس اور زرقائی اور میزان الاعتدال اور اصابه (تذکرهٔ عبدالرحمان بن غزوان) متدرک حاکم معتلخیص ج مع می ۱۱۶ س
  - ع جراول متم اول ص ۵٤ من "
- سل جامع نے بھیرارا ہب کے قصد کی کمل تقید سیرت النبی جلد سوم ہا ب مشہور عام وااکل و مجزات کی روایتی حیثیت میں تی ہے اس کو علاحظہ فریما جائے یا ''سی''

﴿ و انسالم يقاتل رسول الله ﷺ مع اعمامه في الفحار و قد بلغ سن القتال لانها كانت حرب فحارو كانوا ايضاً كلّهم كفاراً و لم ياذن الله نمؤ من ان يقاتل الا ليكول كممة الله هي العلياً﴾

اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نبیں کی حالانکہ آپ کڑائی کی عمر کو پہنٹے چکے تنے اس کی وجہ بیتھی کہ بیاز انی ایا مالحرام میں پیش آئی تھی نیز بیو دیتھی کہ فریقین کا فریتے اورمسلمانوں کولڑائی کا تھم صرف اس لئے خدانے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لئے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑٹا نا جائز تھا۔

#### علف الفضول:

اڑا تیوں کے متواز سلسلہ نے بینکڑوں گھرانے ہر باد کرویئے تھے اور قبل اور سفاکی موروقی اخلاق بن گئے ۔
یدد کھے کربعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی 'جنگ فیار سے لوگ والیس پھر سے تو زبیر بن عبدالمطلب نے جورسول اللہ وہنگا کے پچااور خاندان کے سرکروہ تھے یہ تجویز پیش کی ۔ چنا نچہ خاندان ہاشم نز ہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر مخص مظلوم کی جمایت کرے گا اور کوئی خالم مکہ میں ندر ہے پائے گا الے آخضرت وہنگا اس معاہدہ میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ ' معاہدہ کے مقابلہ میں اگر جمہ کے کوئی بلائے تو میں حاضر اسے معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اسے معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اسے معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاصر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاصر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاصر اس معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاصر کر ایک میں ایک معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاصر کا دیا گ

اس معاہدہ کو حلف الفضول اس لئے کہتے ہیں کہ اول اول اس معاہدہ کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے تام میں لفظ ' فضیلت' کا ماوہ داخل علیہ تھا۔ یعنی فضیل بن جرث فضیل بن واعداور مفضل۔ بیلوگ جربم اور قطورا کے قبیلہ کے تھے۔ اگر چہ بیمعاہدہ بے کارگیا اور کی کو یاد بھی ندر ہا' چنا نچ قریش نے نئے سرے بیاوڈ الی' تا ہم بانی اول کوئیک بیتی کاریش ما کہ ان کے نام کی یادگارا اب تک باقی ہے۔ کاریش ما کہ ان کے نام کی یادگارا اب تک باقی ہے۔

تغيركعبه:

کعبی عارت صرف قد آ دم او نجی تھی اور دیواروں پر جیت نہی جس طرح ہمارے ملک میں عیدگا ہیں ہوتی ہیں چونکہ عمارت نشیب میں تھی بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا اس کی روک کے لئے بالائی حصہ پر بند بنواویا حمیات نوٹ و نوٹ فوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچہا تھا 'بالآخر بیرائے قرار پائی کہ موجودہ ممارت و حاکر نئے سرے سے زیادہ مشخکم بنائی جائے حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پرایک تجارتی جہاز کنارہ سے ککرا کرٹوٹ میا۔ قریش کو خبر کی تو جہاز میں ایک روی معمارتھا جس کا نام باقوم تھا 'باید

ل طبقات علداصفي

ع متدرك جلداع ۲۲۰"س"

سے 'بین اہام بیلی نے مند حارث بن اسامہ سے ایک حدیث قل کی ہے جس سے ابت ہوتا ہے کہ بینام اس لئے پڑ آنداس معامدہ میں بیالغاظ تھے۔ تر دا الفصول علے اهلها۔

اس وساتھ لایااور تمام قریش نے ل کرتھیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے ممارت کے مختلف جھے آپس میں تقلیم کرنے تھے کہ کوئی اس شرف سے مروم ندرہ جائے لیکن جب جمراسود کے نصب کرنے کا موقع آیاتو سخت جھڑا پیدا ہوا 'برخص جا بتا تھ کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام یائے نوبت یہاں تک پینی کہ آلواری تھنچ گئیں۔

عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی محف جان دینے کی میں کھا تا تھا تو بیالہ میں خون جر کراس میں اٹھیاں ڈبولیت تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعو بداروں نے بیرسم اداکی جارون تک بیہ جھٹو ابر پارہا پانچ ہیں دن ابوامیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ معم تھارائے دی کہ کل میں کوسب سے پہلے جو تحض آئے وہی ٹالٹ قرار دید دیا جائے سب فریش میں سب سے زیادہ معم تھارائے دی کہ کل میں کوسب سے پہلے جو تحض آئے وہی ٹالٹ کے معزز آدی موقع پر پہنچ کر شمد رُبانی وہ کھو کہ ہے کوسب سے پہلے لوگوں کی نے بدرائے تسلیم کی۔ دوسر سے دن تمام قبائل کے معزز آدی موقع پر پہنچ کر شمد رُبانی وہ کھو کہ میں کو سب سے پہلے لوگوں کی نظر ہیں جس پر پڑیں وہ جمال جبال تاب چہرہ محمدی تھا کہ کین رحمت عالم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرہ ور بوں آپ نے فرمایا جو قبائل دعویدار ہیں سب کا ایک ایک سر دارا متحاب کرلیا جائے آ تحضرت و تھٹا نے ایک چادر بچھا کر بجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سر داروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھا م لیں اوراو پر کوانھا کی جب چادرہ وقع کے برابر آگئی تو آپ نے جراسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ یہ کیا اشارہ تھا کہ دین المی کی تمارت کا آخری تعمیلی چھر بھی انہیں ہے بھوں سے نصب ہوگا۔ یہ

ای طرح ایک سخت لزائی آپ کے حسن تدبیرے ڈک گئی کعبدی عمارت اب مسقف کردی گئی الیکن چونکہ سامان تعمیر کافی ندتھا ایک طرف زمین کا بچر حصہ چھوڑ کر بنیاوی تائم کی گئیں اوراس حصہ کے گرد چارہ بواری تھنے دی گئی کہ پھرموقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیس کئے بہی حصہ ہے جس کوآئ حطیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت آنخضرت و اللہ اللہ اللہ علی ندیوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوارڈ ھاکر نے مرے معارت بنائی جائے لیکن پھر خیال ہوا کہ نے نے مسلمان ہیں و بوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جس کی سے مسلمان ہیں و بوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جائے میں گے۔ سے

## شغل تجارت:

عرب خصوصاً قریش بینی بی استعیل ظهوراسلام کے بزاروں برس پہلے ہے تجارت پیشہ تھے۔ آنخضرت بھی کے جداعلیٰ ' ہاشم' نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ کشیاب کواور زیادہ معظم ہا قاعدہ کردیا تھا' آنخضہ سے بچا ابو طالب بھی تاجر تھے اس بنا پرس رشد کو بینچنے کے ساتھ آنخضرت و انگا کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت ہے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔

ا منده یالی جلداول ص ۱۸ومتدرک حاکم جلداول ص ۳۵۸ ینس

ے بیوا تعات ابن بشام طبقات طبری میں منفر داور زرقانی جلداول صفیہ ۲۳۰ ۲۳۰ میں جمعاند کورین اخیر کاوا تعصیح بخاری میں بھی ہے کے آتے بیش جب کے آتے بیش اللہ میں منفر داور زرقانی جلداول صفیہ ۲۳۰ ۲۳۰ میں جمعاند کورین اخیر کاوا تعصیح بخاری میں بھی ہے کہ آتے ہے کہ استعمال کارشائے جل کے بیش جب کتا ہے جا کہ بنائے بنائے کا بنائے بنا

س توراة محلوية تصد كوسف

ابوطالب کے ساتھ آپ بجین میں بھی بعض تجارتی سفر کر بچے تھے جس سے ہرتسم کا تجربہ حاصل ہو دِکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی اوگ عموماً اپناسر مایہ کسی تجربہ کاراورا میں فخص کے ہاتھ میں وے کراس کے منافع میں نثر کت کر لیتے تھے۔ آنخضرت وہیں تھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔

آ مخضرت ﷺ کشرکائے تجارت کی شہادتوں ہے جواحادیث اور تاریخ کی کما بوں میں ندکور ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ س دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کا م کوانجام دیتے تھے۔

تاجر کے کائن اظلاق بین سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہداور اتمام وعدہ کا ہوسکتا ہے لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجرا مین اس اظلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا' حضرت عبداللہ بن الی انحساء ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آنحضرت وظی سے پہلے میں نے آنحضرت وظی سے نہر فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا' کچھ معاملہ ہو چکا تھا' کچھ باقی تھا' میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا' اتفاق سے تمین دن تک مجھ کوا پناوعدہ یا دنہ آیا' تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا' تو آنخضرت وظی کیا کہ بھر آئی سے موجود ہوں' نے بھے زحمت دی' میں ای مقام برتین دن سے موجود ہوں' کے میں ای مقام برتین دن سے موجود ہوں' کے اس

کاروبارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگول سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھاوہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ سائب نام ایک سحائی جب مسلمان ہوکر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تولوگوں نے ان کی تعریف کی آپ نے فرمایا ''میں ان کوتم سے زیادہ جانتا ہوں'' سائب نے کہا' آپ پر میرے مال باپ قربان' آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا ﴿ فَکنت لا تداری و لا تساری ﴾ لیے قیس بن سائب مخزوی \* ایک اور سحائی بھی آپ کے شریک تجارت تھے دہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ سے

تجارت کی غرض ہے آپ ﷺ نے شام وبھری اور یمن کے متعدد سفر کئے تھے۔

### رون فديخ

حضرت خدیجے "ایک معزز خاتون تھیں۔ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت بیں آنخضرت و آگا کے خاندان سے ملتا ہے اوراس رشتہ کے لحاظ ہے وہ آپ کی چیری بہن تھیں۔ان کی دوشادیاں پہلے ہوچکی تھیں 'اب وہ بوہ تھیں 'چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں 'جاہیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام ہے پکارتے تھے نہایت دولتند تھیں 'طبقات این سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کوروانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابرہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ ویک کی عمراب بچیس برس کی ہوچکی تھی 'متعدد تو می کا موں میں آپ ویک انٹر یک ہو چکے تھے' تجارت کے کاروبار کے ذریعہ ہے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے اس بنا پر آپ ویک کے حسن معاملہ راست

ل سنن اني داؤ دجد ٢٥ سام ٣٢٦، مطبع محمري كماب الادب باب في الوعد

ع ابوداؤ دجلد اصفحا ال

م السابه (ج۵ص۳۵۳) ترجمه قیس بن سائب به

بازی ٔ صدق و دیانت اور پاکیز واخلاقی کی عام شمرت ہو پھی تھی 'یہاں تک زبانِ خلق نے آپ کوامین کالقب دے دیا تھا' حضرت خدیجہ "نے ان اسباب کے لحاظ ہے آئخضرت وہ کھا کے پاس پیغام بھیجا کہ' آپ میرا مال تجارت لے کرشام کو جاکیں' جومعاوضہ میں اور وں کو دیتی ہوں آپ وہ کا کواس کا مضاعف دول گ' آنخضرت وہ کھانے تبول فر مایا' اور مال تجارت لے کر بھری تشریف لے گئے۔

والدکا انقال ہو چکا تھا' لیکن ان کے چچا عمرہ بن اسد زندہ تھے' عرب میں عورتوں کو بیآ زادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے والدکا انقال ہو چکا تھا' لیکن ان کے چچا عمرہ بن اسد زندہ تھے' عرب میں عورتوں کو بیآ زادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں اور اس میں بالغہ تابالغہ کی قید نہ تھی' حضرت ضدیجہ "نے پچپا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کئے۔ تاریخ معین پر ابوطالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت جمزہ " بھی تھے' حضرت خدیجہ " کے ممان پر آئے ابوطالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت جمزہ " بھی تھے' حضرت خدیجہ " کے مکان پر آئے' ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور پانچ سوطلائی در ہم مہر قرار پایا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ " کے والد زندہ تھے اوران کی موجود گی میں نکاح ہوا' لیکن شراب میں مخمور تھے جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال بن کے برہم ہوئے کہ سے برابر کا جوڑنہیں۔

لیکن بیروایت صحیح نہیں امام بیلی نے بہ تصریح اور بدلیل ٹابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ " کے والد جنگ فجارے قبل انتقال کر چکے تھے۔

حضرت خدیجہ جس مکان میں رہتی تھیں' وہ آج بھی (حسب بیان مؤرخ طبری) انہیں کے نام ہے مشہور ہے' امیر معاویہ نے اس مکان کوخرید کرمسجد بنادیا۔

شادی کے وفت حضرت خدیجہ \* کی عمر چالیس برس کی تھی' اور پہلے دوشو ہروں ہے دو صاحبز ادے اور ایک صاحبز ادی تھیں' ان کے نام اور مفصل خالات آ گے آئیں گے۔ <sup>لی</sup>

آنخضرت ﷺ کی جس قدراولا دہوئی' بجز حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ طبی کے بطن ہے ہوئی' ان کے حالات آ گے تفصیل ہے آئیں گے۔ ع

#### جسته جسته واقعات:

بدوا قعات تھے جن میں تاریخی تر تیب معلوم ہے اس لئے مسلسل لکھے گئے ان امور کے سواجت جت واقعات کا بھی پیتدلگتا ہے چونکہ ان کے سنین اور تاریخیں غیر معلوم ہیں اس لئے ان کوعام سلسلہ ہے الگ یکجالکھنا زیادہ موزوں ہوگا

#### حدودٍسفر:

ن ج تے ہو جس سال آپ والی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے ،ان میں جب بحر بن سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ والی نے بحر بن کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال ہو چھا اوگوں نے تبجہ سے بو چھا کر آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانے ہیں آپ والی نے فرمایا "میں نے تبہارے ملک کی خوب سیر کی کے مؤرخین بورپ نے جوعلوم نیم کے مشکر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ والی کے خوب سیر کی کے مؤرخین بورپ نے جوعلوم نیم کے مشکر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ والی کے تمام محارف ومعلومات سیروسفر سے ماخوذ ہیں قیاسات کے ذریعہ سے آپ وائرہ کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مورخ نے تمام محارف ومعلومات سیروسفر سے ماخوذ ہیں قیاسات کے ذریعہ سے آپ وائرہ کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مورخ نے تمام سے کر 'آآپ نے بحل کی سفر بھی کر آپ سے ہے کر قرآن مجمد میں جہازوں کی رفق راور طوفان کی کیفیت کی ایس صحیح تصویر ہے جس سے (نعوذ باللہ) ذاتی تج بہ کی بوآتی سے ہے 'مورخ نہ کورکا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ ہم محائد کیا تھا 'کین تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئے تھا اورڈیڈی (بجم میت کی کو تا تھا نہ کیا تھا 'کین تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئے اس واقعات سے خالی ہے۔ گئے تھا اورڈیڈی (بائر میت ) کا بھی معائد کیا تھا 'کین تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئے تھا اورڈیڈی (بید کی ان کی کھی معائد کیا تھا 'کین تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئے تھا اورڈیڈی کی کو کی سفر بھی کے گئی تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئی ان کا کھی معائد کیا تھا کہ کو کی سفر کی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گئی

## مراسم شرك سے اجتناب

یہ قطعاً ثابت ہے کہ آپ بھین اور شاب میں بھی جب کہ منصب پیغیبری سے متاز نہیں ہوئے تھے مراسم شرک سے بمیشہ مجتنب رہے۔

ایک دفعہ قریش نے آپ بھٹا کے سامنے کھانالا کر رکھا ' یکھانا ہوں کے جڑھاوے کا تھا' جانور جو ذرج کیا گیا تھاکسی بت کے نام پر ذرج کیا گیا تھا' آپ بھٹا نے کھانے سے انکار کیا۔ بھ

- لے نورالقرائ فی شرن ان سیدالفائ
- مندامام احد بن طبل صغيد (٢٠٠١) "س"
  - ارگولیون صفی ۵۷)
- سم کے سے برچین مورجین جمن کی بنیادہ ف تیا ہے اوالی ہے اوالی تھے ۔ انتقات بنان آنریں تو اولی تجہ بسیس ہے۔ کیکن آفضہ ت انتقاف کا مصر جانا در تقیقت ورپ کے مید مظامر کی معتقد تھینا ، وارت ہے۔ یک کی شد آپ نے بینیائیس یو الیکن آفر بھائیں گور انتقافیس میں الیکن آفر بھائیں گور انتقافیس میں الیکن آفر بھائیں ہے۔ جو نسان روائیات کی ہے۔ انتقافیس میں الیکن کی بھائی ہے ہے جو انتقافیس میں ہے جہاں ہے آپ کی در تھا ہے گئی ہے انتقافیس میں ہے جہاں ہے آپ کی ہوتھا کے ماتھا کی میں ہے جہاں ہے آپ کی ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھال کے انتقافیس کے در تھا ہوتھا کہ میں ہے جہاں ہے آپ کی ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھا ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھا ہوتھا ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھا ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھا ہوتھا ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھا ہوتھا ہوتھا ہوتھا ہوتھا ہے۔ انتقافیس کے در تھا ہوتھا ہ
- کی سیسی بنی بی با ارتاقب اگرزید بن محرون فیل بیصدیت امام بناری نے اورادیا ب میں بھی فل کے اس کے افاظ میں اہمال رہ آیا ہے جو سی روزیت میں صاف ہو آیا ہے مسئد اور اہم بات بنیس (جدرہ سیسید ۱۹۹) میں ایسے وابت ہے جس میں ایان کیا ہے کہ آئیست ت معلق نے زید واس کھانے ہم وایا اور زید نے کار بیانہ راجر آئیسٹرت میں کے اس می روز کے کیا ہوا کھانا نہیں کھایا انہیں اس روایت کے راویوں کا حال نہیں مانا اور یوں مجمی بناری نے سامنے اس روایت کی بیاد قعت ہے۔

نسالای نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اعتقادات میں جوتغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے ور نہ اس سے پہلے آپ وہی کا طرزعمل وہی تھا' جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا' چنانچہ آپ وہی نے اپنے پہلے صاحبزادہ کا نام عبدالعز کی نے رکھا تھا' اور بیروایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے' کیکن بیروایت اگر سے مجھی ہوتو اس سے معبدالعز کی نے مسلم کی کراستدلال ہوسکتا ہے۔

حضرت فدیج "اسلام سے پہلے بت پرست تھیں انہوں نے بینام رکھا ہوگا آنخضرت فلا اہمی تک منصب ارشاد پر مامور نہیں ہوئے تھے اس لئے آ ب وہ ان نے تعرض نفر مایا ہوگا اور اصل واقعہ بیہ کہ بیدروایت فی نفسہ بھی فابت نہیں اس روایت کا سب سے زیادہ ترضیح سلسلہ وہ ہے جوامام بخاری نے تاریخ صغیر میں روایت کیا ہے اس کا پہلا راوی اسلمیل ہے جس کا پورا نام اسلمیل بن ابی اولیں ہے آگر چہ بعض محد ثین نے اس کی توثیق کی ہے لیکن گروہ کشرکی رائے حسب ذیل ہے:

معاویدین صالح اساعیل اوراس کا باپ دونو ں ضعیف ہیں۔

يجيٰ بن مخلط وه جھوٹ بولٽا ہے اور محض بيج ہے۔

امام نسائی ضعیف اورغیر ثقه ہے۔

تصربن سلمهمروزی وه کذاب ہے۔

دار قطنی ان کوسیح روایت کے لئے پندنہیں کرتا۔

سیف بن محم وہ جھوٹ حد بٹیں بنا تا ہے۔

سلمہ بن شیب مجھ سے اس نے خود اقرار کیا کہ جب جمعی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں ایک

مديث بناليتا تفايه

بیامرواقعی طور پر ٹابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے نبوت سے پہلے بت پر تی کی برائی شروع کردی تھی اور جن لوگوں پر آ پکواعماد تھا ان کواس بات ہے نع فرماتے تھے۔ علی (متدرک عالم جلد سوم ذکر زیڈ)

ل عزى ايك بت كانام تقار

سے مسٹر مار کو لیوس نے اس کے برخلاف ایک جبرت انگیز دعویٰ کیا ہے اور اس کے ثبوت میں دعویٰ سے زیادہ تر جبرت انگیز فریب کاری کی ہے کہ''آ تخضرت و انگیز فریب کا نام عزیٰ تھا''۔مصنف کاری کی ہے کہ''آ تخضرت و انگیز فریب کا نام عزیٰ تھا''۔مصنف موصوف نے اس کی سند میں امام احمد بن حنبل کی روایت (جلد معمومی کی ہے'روایت کے الفاظ میہ ہیں۔

﴿ حدثتنى حارلخديجة بنت خويلد اند سمع النبى تَنْظُرُ و هو يقول لخديجة اى خديجة والله لا اعبد الله تا العربي على الله العربية والله العربية على العربية على العربية على العربية على العربية العربية على العربية على العربية العربية على العربية العربية على العربية العربية على العربية التي كانوا يعبدون ثم يصطحعون ﴾

'' بُن سے ضدیجہ (بنت خویلد) کے ایک بمسایہ نے بیان کیا کہ بیس نے پیغیبرصاحب ﷺ کو حفرت خدیجہ ''سے یہ کہتے سنا کہا ہے خدیجہ بخدا میں بھی لا ست اورعزیٰ کی پرستش نہ کروں گا' خدیجہ بہتی تھی کہلات کو جانے و بیجے' عزیٰ کو جانے و بیجئے (بینی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے) اس نے کہا کہلات وعزیٰ وہ بت تھے جس کی پرستش اہل عرب سونے سے پیشتر کرلیا کرتے تھے۔ ۔ (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر ملاحظہ کریں)

#### موحدین کی ملاقات:

اس میں شبہیں کہ آنخضرت وہ کی بعثت ہے پہلے نیض النہی کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلی شروع ہو گئی تھیں ' چنا نچقی کر ایک کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلی شروع ہو گئی تھیں ' چنا نچقی بن سماعدہ ورقد بن نوفل عبیدالقد بن جحش عثان بن الحویرٹ زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرتی ہے انکار کر دیا تھا لے ان میں ہے تخضرت وہ کے شخص نے زید ہے ملاقات کی تھی جس کا ذکر تھے بخاری میں بھی ہے ورقد عیسائی ہو گئے تھے اور چونکہ حضرت خدیج " کے برادرعم زاد تھے اور مکہ ہی میں رہتے تھے اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ آ پان سے بھی ملے ہوں گے۔ بعض روا نیوں میں ہے کہ ان ہے آپ کی دوئی تھی۔

اوب ومحاضرات کی کتابوں میں عموماً اور بعض تاریخوں میں بھی مذکور ہے کہ آس بن ساعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیاتھا' آنحضرت ﷺ اس خطبہ میں شریک تھے' اس خطبہ کا بڑا حصدا کثر اہل ادب نے نقل کیا ہے اور چونکداس کے نقرے بظاہر قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں کی طرح مجبونے جبوٹے اور مقفی ہیں اس لئے عیسائی مؤرخین نے دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت و مقلم نے دیار کا بہانچ بعض فقرے یہ ہیں۔

و كل ماهوات ات اصطر و نبات و ارزاق و اقوات و اباء و امن مات و احياء و كل ماهوات ات اصطر و نبات و ارزاق و اقوات و اباء و امهات و احياء و اموات و حميع واشتات ان في السماء لخبرا و ان في الارض لعبرا ليل داج و اسماء ذات ابراج و بحارذات امواج مالي ارائناس يذهبون فلا يرجعون ارضوا بالمقام فاقاموا و ام تركواهناك فنا موا واين من بني و شيد و زخرف و نحد وعد المال والولد واين من بغي وطغي

( پچھلے سنی کا بقیہ حاشیہ )

ایک معمولی عربی دان بھی مجھ سکتا ہے کہ عبارت فدکور بیل' کانوا'' کالفظ ہے جس کے معنی میہ بیں کہ اہل عرب لات عزی ک پستش کیا کرتے ہے اگر آنخضرت و ایک کی طرف اشارہ ہوتا تو شنیہ کا صیفہ ہوتا نہ کہ جمع کا 'اس کے علاوہ خودای روایت میں لات وعزیٰ کی پستش ہے آنخضرت و کی کا محت انکار کرنا فہ کورہے۔

مارکولیوس صاحب نے بیروایت بھی بیان کی ہے کہ تخضرت و اللے نے عزی کے نام پرایک خاکی رنگ کی بھیز ذرج کی تھی الیکن ساحب موسوف نے اس کی سند میں کوئی عربی ماخذ چیش نہیں کیا بلکدولیوس کا حوالہ دیا ہے (ویکھو مارکولیوس کی کتاب سفیہ ۱۹ ۲۵) مجم البلدان (ایک جغرافیہ کی کتاب) میں ایک روایت اس مضمون کی موجود ہے لیکن (اولاتو اس موضوع خاص میں میہ کتاب خود بے سند ہے ٹانیا ہیہ روبیت) تعبی سے ہے جو مشہور دروغ کو ہے) (متدرک حاکم جد سوم ذکر زید "بن حارث" س)

لے ابن ہشام سنی ۲ یہ بی تس ساعدہ کے سواہاتی سب لوگوں کے نام اور حالات ندکور ہیں زید کا ذکر بخاری ہیں بھی ہے۔ قس کا نئر نبایت کثرت سے تمام تاریخوں اور اوب کی کتابوں میں پایاجا تا ہے۔ بین اس روایت کے تمام طریقوں کونفل کر کے ان کے رواۃ ہے بحث کی ہاور علامہ ذہبی اور حافظ ابن جمرو فیرہ کے اقوال تفصیل نے قال کئے جیں جیب بات بیہ کہ بیر وایت مختلف طریقوں ہے مروی ہے کین ہرطریقہ میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہے جو موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا' اس کا ایک مشترک راوی محمد بن جان ہے نہاں کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ ''کذاب اور خبیث ہے' ابن عدی نے لکھا ہے کہ'' ہریسکی حدیث ای نے وضع کی ہے'' ایک طریقہ کا راوی سعید بن جمیر ہے ہا این کی نسبت ابن حبان نے لکھا ہے کہ'' اقتداد گوں کی زبانی جموئی حدیثیں روایت کرتا تھا' یا تو وہ خود بیا حدیثیں تصنیف کرتا تھا' یا اور لوگ اس کے لئے بناویا کرتے'' ایک طریقہ کے راوی قاسم بن عبداللہ اور احمہ بن سعید جیں اور بیہ وونوں حدیث بنانے جس برنام جین بیچی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصد نقل کیا ہے جس میں حضرت الوبکر'' نے قس بن ساعدہ کا پورا خطبہ اپنی یا دے بیان کیا ہے' بیروایت پوری کی پوری موضوع ہے۔ لیا حافظ ابن حجر نے اس روایت کے اور طریقہ بھی نقل کئے جیں اور ان کی تضعیف کی ہے۔ لیا

ا يد بورى تفصيل الله على المصنوعة مطبوعة معرصفيد ٩٥ تاصفيد ١٠ ايس ب

ع ایک تکت بہاں خاص طور پر کاظر کھنے کے قائل ہے بنوامیداور عباہیہ کے نامند میں بیدا آق پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے زبانہ کے شعرا اور فطب استان اور فطب استین کراتے تھے اور جاہلیت با ابتدائے اسلام کے شعراء اور فطباء کے نام سے مشہور کرتے تھے یہ جمہ بن اسحاق اس وجہ کے فض میں کہ امام بخاری نے برز القراء قابلی ان سے روایت کی ہے تاہم ان کا بیام طریقہ تھا علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال الاعتدال المعتدال میں فطیب بغدادی سے روایت کی ہے گرچم بن اسحاق شعرائے وقت کو مغازی کے واقعات و سے ویتے تھے کہ ان کے بارے میں اشعار کو دوائی کتاب میں شامل کردیتے تھے۔ ابن ہشام میں حضرت خدیج الو بکر ام اسے سان السسان الوطالب کے بین جن کی زبان اور انداز بیان سے ساف معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان نوان کی زبان نیس ہے ایک طیف بات بیہ کہ ابن بشام ان اشعار کو نقل کر کے اکثر موقعوں پر لکھ دیتے ہیں گرفن شعر کے باہر ان اشعار کی نسبت انکار کرتے ہیں مثلاً مربیع بیدة بن الحرث میں باران اشعار کی نسبت انکار کرتے ہیں مثلاً مربیع بیدة بن الحرث میں رابن بشام جلد دوم سفی مطروعہ مرم) حضرت ابو بکر شکا آگے قسید نقل کیا ہے اور لکھا ہے

﴿ وَاكثر اهل العلم والشعر ينكر هذه القصيدة لا بي بكر ﴾

یہ وضا می مختلف اغراض ہے کی جاتی تھی اُزیاد واس وجہ ہے کدان جلسوں یا شعروں میں آنخضرت میں تھی کے مبعوث ہونے کی پیشین گوئی یااورکوئی بات اسلام کی تقید بی کی شامل کردیتے تھے مثلاً یہی تس بن ساعدہ کا خطبہ اس میں پیفترے بھی جیں

نبيا قدحان حيته واظلكم اوانه قطو بي لس امن به تهداه وويل لمن خالفه و عصاه (الاالي المصنوع صفح ١٢٨)

ایک پیغیبر کاز مان قریب آ عمیا ہے مواس کومبار کی ہے جواس پرایمان لائے گا اور دواس کو ہدایت کرے گا اور تباہی ہے اس کے لئے جو س کی مخالفت اور نافر مانی کرے گا۔

ابوطالب کے نام سے جولامیہ تصیدہ ابن مشام دغیرہ نے نقل کیا ہے (ابن ہشام صفحہ۹۳٬۹۳) سرتا پاموضوع ہے اس کے خاتمہ کے اشعار یہ بیں

> قا يده رب العباد بنصره و اظهر ديناً حقه غير باطل

فاصبح فينا احمد في ارومه تقصر عنه سورة المتطاول

(باقی حاشیدا نظیصفی پر)

#### احما بياضا

نبوت سے پہلے جولوگ آپ ئے احباب خاص تھے سب نہایت یا کیزوا خلاق بلندر جبداور عالی منزلت تھے ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر متنے جو برسول آپ کے شریک معبت رہے۔ اللہ حضرت خدیجہ م کے چھیرے بھائی حکیم بن حزام 📑 جوقر کیش کے نہایت معزز رئیس تھے وہ بھی احبابِ خاص میں تھے حرم کا منصب رفادہ اٹھی کے ہاتھ میں تھا' وارالندوہ کے بھی یہی ما لک تھے۔ چنانچیاسلام کے بعدامیرمعاویہ کے ہاتھ ایک لاکھ درہم پر چنج ڈالا۔ کیکن پیکل رقم خیرات کر دی آ تحضرت الله عمر س ٥ برس برے تھے۔

اگر چہ بیدمدت تک یعنی ہجرت کے آٹھویں سال تک ایمان نہیں لائے کیکن اس حالت میں بھی آتخضرت ﷺ ے نہایت محبت رکھتے تھے۔ایک دفعہ کعبہ میں ذویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا' اس میں ایک عمرہ حلہ تھا' انہوں نے بچاس اشرفیوں میں اس کوخر بدااور مدینہ لے کرآئے کہ آنخضرت ﷺ کونڈ رکریں آپ نے فر مایا کہ میں مشرکوں کا بدیے قبول نہیں کرتا البتہ قبت لوتو لے سکتا ہوں مجبور ہو کرانہوں نے قبت لینی گوارا کی اور آنخضرت عظی نے اس کو لے

( بجهل مفركا بقيه حاشيه )

(اس تصیدہ کوسرتایا موضوع کہنے کے بجائے جیسا کہ مصنف نے کہاہے واکثر کہنا سیجے ہے کیونکہ اس کے دوشعر صحاح میں بھی ندکور ہیں مثلاً سیجے بخارى وسيح مسلم باب الاستنقاء يخودا بن اسحال في اس قصيده كوفل كرك لكها ب و بعدض اهدل المعذم بالشعر يذكر اكثرها لعن يعض ماہرین شعراس کے اکثر اشعاری صحت ہے اٹکار کرتے ہیں موضوع ہے اس کے خاتمہ کے اشعاریہ ہیں۔ اکثر لوگ بیکرتے تھے کہ قرآن مجيد مين توحيداورمعاد كم متعلق جوباتين بين ان كے مطابق اشعار تصنيف كراتے تھے اور سجھتے تھے كداس سے اسلام كى تائيد ہوگى - اميد بن الی سلت کے نام سے جواشعار منقول ہیں ان کود کھے کرصاف یقین ہوجا تا ہے کہ کس نے قرآن مجید کوسا منے رکھ کر سیاشعار کے ہیں مثلاً

فقلت له اذهب بهارون فادعوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا

وقولا لمانت رفعت هذه بلاعمداً رفق اذابك باليا

وقبولاله انت سويت وسطها منيسرا اذاما جنه الليل هاديا

ایک بجیب بات یہ ہے کے مسٹر مار کولیوس نے بھی ایک موقع پر اس کی تقیدیق کی ہے چنانچہ کہتے ہیں'' قدیم شاعری کا اکثر حصه قرآن کی اسنوب برموزوں کیا گیا ہے' (صفحہ سے تاصفی ۱۳) ان لوگوں نے اپنی دانست میں اسلام کی خبرخوابی کی غرض سے بیرکام کیا تھا' آج ہورپ والے ای سے بیکام لیتے ہیں کہ آنخضرت میں پیٹر نہ تھے بلکہ جاہلیت کے خطباءاور شعرا سے معتقدات اور خیالات بلکہ طرز ادا تک اخذ ئرتے تھے نیکن ادب کا نکته شناس یافن روایت کا ماہر بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ تمام اشعار اور خطبے مصنوعی ہیں بورپ کوفن اوب اور روایت میں مبارت کے لئے ابھی ایک زماندور کا رہے اور جب وہ زماند آئے گاتو پورپ کوارٹی بدنداتی برخودشرم آئے گا۔

اصابہ ذکر حضرت ابو بکر " ( حضرت ابو بکر " م) نام عبداللہ تھا ) اصابہ میں ای نام کے ذیل میں حضرت ابو یکر " کا حال لکھا ہے جلد ا

ع اصابة ارغ و الله ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ س

سع مندامام احربن عبل جلد اصفي ١٠٠٣ .

حضرت ضاؤ ین نظیہ جواز د کے قبیلہ ہے تھے جا بلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے ہے ہی احباب خاص میں سے تھے۔ نبوت کے زمانہ میں بید کہ آئے آئے ضرت وہ کا کواس حالت میں دیکھا کہ داستہ میں جارہ بیں اور چھے لونڈ دن کاغول دیکھ کرضاد نے یہی قیاس کیا اور چھے لونڈ دن کاغول دیکھ کرضاد نے یہی قیاس کیا اور آئے ضرت وہ کا کے باس آئے اور کہا محمد ایس جنون کا علاج کرسکتا ہوں آپ نے حمد وثنا کے بعد چند موثر جملے اوا کئے ضاد مسلمان ہوگئے۔ اس واقعہ کو مخضر اسلم ونسائی نے بھی لکھا ہے کیکن زیادہ تفصیل مندامام احمد بن صنبل (جلدا۔ صفحہ سے مناد مسلمان ہوگئے۔ اس واقعہ کو مخضر اسلم ونسائی نے بھی لکھا ہے کیکن زیادہ تفصیل مندامام احمد بن صنبل (جلدا۔ صفحہ سے سے میں ہے۔

جولوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تنے ان میں سے ایک صاحب قیس بن سائب مخزوی تنے۔ مجاہد بن جبیر جومشہور مفسر گزرے ہیں انہی کے غلام تنے ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھا'اور مجھی کوئی جھڑایا مناقشہ پیش نہیں آتا تھا۔ ل



# آ فتابِ رسالتٌ كاطلوع

عرب میں افسانہ گوئی کا عام روائی تھا۔ را توں کولوگ تمام اشغال سے فارغ ہوکر کسی مقام میں جمع ہوتے تھے ایک شخص جس کواس فن میں کمال ہوتا تھا اواستان شروع کرتا تھا 'لوگ بڑے اوق وشوق سے رات رات بھر ہنتے تھے بچپن میں ایک و فعد آئے خضرت وظی نے بھی اس جلسے میں شریک ہوتا جا ہاتھا 'لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسے تھا 'ویکھنے کے لئے کھڑے ہوگئے تھے ایک وفعدا ورایسا ہی اتفاق ہوا اس دن بھی بھی اتفاق بیش آیا جا لیس بڑی کی مدت میں صرف دود فعداس تھم کا ارادہ کیا لیکن دونوں دفعہ تو فیق اللی نے بچالیا کہ "تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے "۔ ع

یہ فطرت سلیم اور نیک سرفتی کا اقتضا تھا، لیکن ایک شریعت کبری کی تاسیس ایک مذہب کامل کی تشیید 'اور رہنما تی گونین کے منصب عظیم کے لئے بچھاور در کا رتھا ای زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں (ورقہ زید عثان بن حویرے) کے ول میں خیال آیا کہ جماد لا یعقل کے آئے نکلے لیکن کے ول میں خیال آیا کہ جماد لا یعقل کے آئے نکلے لیکن ناکای کی دیوارے سرفکرانکرا کررہ گئے۔ورقہ اورعثان عیسائی ہو گئے اور زید ریہ کہتے کہتے مرگئے''اے خدا ااگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تھے گؤکس طریقہ سے بو جنا جا ہے تو میں ای طریقہ سے تھے کو او جنا '۔

آ تخضرت و الله كا مبت سے و نیاوی تعلقات تلے تجارت كا كاروبارتھا متعدواولا دیں تھیں تجارت كى مرورت كا كاروبارتھا متعدواولا دیں تھیں تجارت كى صرورت سے اكثر سفر كرنا پڑتا تھا 'كین دست قدرت كوجوكام لینا تھا 'وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ د نیااور دیو كے تمام كام آ بے كو بچے نظر آتے تھے تا ہم مطلوب حقیق كااب تک پیتان تھا۔

میمعظمہ سے تین میل پرایک غارتھا جس کوحرا کہتے ہیں' آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کر ۔۔' کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے' وہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر پرتشریف لاتے' اور پھرواپس جا کرمرا قبہ میں مصروف ہو۔۔

ل ابن بشام مطبوعه مصر ١٢٩٥ ه جلداول صفحه ٦٧

ع المن بشام صفح ١٩٩

على بزاز ومتدرك بحوالة تيم الرياض ج اول صفحه ٩٠٩ و خصائص الكبرى سيوطى ج اصفحه ٨٨ ' س' '

میں۔ سرولیم میورسا حب الالف آف تھا ' میں کہتے ہیں انہاری تمام تصنیفات تھے کے بارومیں ان سے جال چین کی مصمت اس ک عوار کی ہے کیا ہے کہ پر جوامل مکہ میں کمیا ہے تھی تنقق ہیں۔ "

سی بخاری میں ہے کہ فارحرامی آپ کی تخت یعنی عبادت کیا کرتے تھے بیعبادت کیا تھی؟ بینی شرح بخاری میں ہے اور قبل ما کان صفة تعبده احبب بال ذلك كال بالتفكر و الاعتبار ﴾

يەسوال كيا كيا كيا كيا كيا عبادت كياتھى؟ جواب يەب كىفوروقكراور عبرت يذيرى ـ

یہ وہی عبادت تھی جوآپ ہوگئا کے دادا ابراہیم " نے نبوت سے پہلے گڑھی۔ ستاروں کودیکھا تو چونکہ بخلی کی استاروں کودیکھا تو چونکہ بخلی کی مسلم اور کھا تو چونکہ بخلی کی مسلم کا بھا تھی دھوکا ہوا' چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا' آفتاب پراس سے زیادہ 'لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ یکارا شجھے ساختہ یکارا شجھے

إِنِّي لَا أُحِبُّ اللَّا فِلِيُنَ .... إِنِّي وَجَّهُتُ وَخُهِي لِلَّذِي فَطَر السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (انعام-9) مِن فَانَ جِيرُونَ وَلَهُ مِن عِاجِنا .... مِن ابنا منداس كي طرف كرنا بون جس نے زمين وآسان بيدا كيا۔

الكمغربي مؤرخ في تخضرت على كاس عبادت كى كيفيت اسطرح اداكى ب:

''سفر وحصر میں ہر جگہ محمد کے ول میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے' میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟

نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کو وحرا کی چنا نیں' کو وطور کی سر بفلک چوٹیاں' کھنڈر
اور میدان کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا نہیں ہر گزنہیں' بلکہ گنبد گردال' گردش کیل ونہار' چیکتے ہوئے
ستار نے برستے ہوئے بادل' کوئی ان سوالوں کا جواب ندوے سکا''۔

نبوت کا دیباچہ بیتھا کہ خواب میں آپ پراسرار منکشف ہوئے شروع ہوئے جو کچھا پ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا' سی ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرامیں مراقبہ میں مصروف تھے فرصة عیب نظر آیا کہ آپ سے کہدر ہاہے

﴿ اِقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَأُ و رَبُّكَ الْآكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ \* بِالْقُلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ﴾ (اقراء)

نَیزہ اس خدا کا نام جس نے کا نئات کو پیدا کیا جس نے آ دنی کو گوشت کے لوقع سے پیدا کیا ابڑھ تیرا خدا کریم ہے'وہ جس نے انسان کوقلم کے ذریعہ سے علم سکھایا' وہ جس نے انسان کو وہ ہا تھی سکھا کمیں جواسے معلوم نیٹیس ۔ آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی ہے لبریز تتھے۔ سے

آپ نے حضرت خدیجہ" ہے تمام واقعہ بیان کیا وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس کے کنیں جوعبرانی زبان

ل كارلاكل بيروز تذكرة رسول الله عليه

ع وی کانواع میں سے ایک خواب بھی ہے تھاری کے شروع میں ہے اول ماسدہ ہے رسول الله من الدوحی الرؤیا الصالحہ می النوم۔ بخاری کا بالعیر میں زیادہ صاف طریق پر بی مسئلہ ادا کیا گیا ہے۔

سلم معلی معلی بخاری باب بدءالوق او کتاب آتعیر نیروایت مطرت عائش سے مروی ہے کیکن مطرت عائش اس وقت تک پیدائیس ہوئی تعین محدثین کی اصطلال میں ایک روایت کومرسل کہتے ہیں النین سحایہ کا مرسل محدثین کے نزو یک قابل بجت ہے کیونکہ متر وک راوی بھی سحابہ ' بن موں کے ۔

جانتے تھے اور توریت وانجیل کے ماہر تھے انہوں نے آنخضرت ﷺ سے واقعہ کی کیفیت ٹی تو کہا یہ وہی ناموں ہے جو مونی پراترا تھا۔

روایت میں ہے کہ آنخضرت وہ کے گئے کوڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ " نے کہا کہ' آپ متر دد نہ ہوں خدا آپ کاساتھ نہ چھوڑے گا'' پھروہ آپ کوور قد کے پاس لے گئیں انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔

آنخضرت و النظامی زبان سے بےشہریالفاظ نکلے'' مجھ کوڈر کے' کیکن بیتر دوئیہ ہیبت کیاضطراب طلال الہی کا تاثر (اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا) آپ نے کیا دیکھا؟ ناموسِ اعظم نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہرات ہوئے؟ بیدوہ نازک باتیں ہیں جوالفاظ کا تحل نہیں کرسکتیں۔

صحیح بخاری باب التعمیر میں ہے کہ چندروز تک جب وی رک گئی تو آ تخضرت وقط بہاڑی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کوگراویں وفعۃ حضرت جریل نظر آتے تھے اور کہتے تھے۔'' اے محدتم واقعی خدا کے پیفیر ہو۔''
اس سے آپ کواس وقت تسکین ہو جاتی تھی لیکن جب پھر وہی پچھ دنوں کے لئے رک جاتی تھی تو پھر آپ کسی بہاڑی چوٹی پر چڑھ کرا دینا چاہتے تھے اور پھر حضرت جرئیل نمایاں ہوکر تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیفیر ہیں۔

حافظائن جرنے اس حدیث کے حصداول کی شرح میں معترضین کا بیاعتراض نقل کیا ہے کہ 'ایک پیغیر کو نبوت میں کیونکر شک ہوسکتا ہے اور ہوتو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہوسکتا ہے اور ہوتو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہوسکتا ہے کہ '' نبوت ایک مشہور محدث کا یہ جو اب کے ذریعہ نقل کیا ہے کہ '' نبوت ایک امر عظیم ہے'اس کا تحل دفعتہ نبیس ہوسکتا۔ اس لئے پہلے آنخصرت و ایک کے خواب کے ذریعہ سے مانوس کیا گیا ' پھر جب دفعتہ فرشتہ نظر آیا تو آ ب اقتصائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے حضرت خدیجہ "نے آپ کو تسکین دی' پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ کو پورایقین ہوگیا''محدث ندکور کے الفاظ یہ ہیں

﴿ فلما سمع كلامه ايقن بالحق واعترف به ﴾

جب آپ نے ورقد کا کلام سناتو آپ کوش کا یقین آعمیااور آپ نے اس کا عتراف کیا

محدث مذکوراس کے بعد لکھتے ہیں کہ' وہی بار باراس لئے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہوجا کیں'' یا

لیکن جب کے ترفری میں بیصدیث موجود ہے کہ'' نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام بھری) جس درخت کے بنی ہونے کا یقین کیا''۔ جبکہ سیجے آپ بیٹے تھے اس کی تمام شاخیں آپ پر جھک آ کیں جس سے بحیرانے آپ کے بی ہونے کا یقین کیا''۔ جبکہ سیجے مسلم میں بیصد یث ہے کہ تخضرت وہ گھا فرماتے ہیں کہ'' میں اس پھرکو پہچا نتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھے کوسلام کیا کرتا تھا''۔ جب کہ صحاح میں موجود ہے کہ' نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور جسمانی آلائش نکال کر بھینک دی''۔ تو خودان روایتوں کے روایت کرنے والے کیونکر یہ کہ سے تیں کہ فرشتہ کا نظر آنا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ اس قدر دون زدہ ہوجاتے تھے کہ ایک دفعہ سیکن ہو کر بھی بار باراضطراب ہوتا تھا' اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گراد سے کا

لى فغ البارى شرح ميح بخارى كتاب العير جلد الصغير المعلم يمصر

ارا دہ کرتے تھے اور بار بار حضرت جرائیل کواطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی کیااور کسی پیغیبر کو بھی ابتدائے وی میں سمجھی شک ہوا تھا۔ حضرت مولی "نے درخت ہے آ وازسی "کے میں خدا ہوں" تو کیاان کوکوئی شبہ پیدا ہوا؟

عافظا بن حجرو غیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کوضرورت نہیں' ہم کو پہلے بید کھنا چاہئے کہ خوداصل روایت بہسند مرفوع متصل ہے یانہیں' بیروایت امام زہری کے بلاغات میں ہے ہے بینی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہوجاتا ہے اور آ گے نہیں بڑھتا' چنانچہ خودشار حین بخاری نے تصریح کر دی ہے۔ بیا طاہر ہے کہ ایسے عظیم الشان واقعہ کے لئے سند مقطوع کافی نہیں۔

آ تخضرت عظم في جب فرض نبوت اواكرمًا جا باتو سخت مشكلين بيش نظر تعين اكرآب كا فرض اى قدر موتاك مسيح عليه السلام كى طرح صرف تبليغ دعوت پراكتفا فرما ئين يا حضرت كليم " كى طرح اپنى قوم كولے كرمصرے نكل جائيں تو مشكل نتقى ليكن خاتم انبيا على كاكام خودسلامت ره كرعرب اور نه صرف عرب بلكه تمام عالم كوفروغ اسلام مے منوركر دینا تھااس لئے نہایت تدبیراور تدریج ہے کام لینایزا'سب سے پہلامرحلہ بیتھا کہ بیر پرخطرراز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے 'اس کے لئے صرف وہ لوگ انتخاب کئے جا مکتے تھے جوفیض یا ب صحبت رہ چکے تھے' جن کو آپ کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات وسکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پیچھلے تجر بول کی بنا پر آپ ﷺ کے صدق دعویٰ کا تطعی فیصلہ کر سکتے تنے یہ لوگ حضرت خدیجہ آپ وہ کا کی حرم محتر م تعین مصرت علی تنے جوآپ کی آغوش تربیت میں لیے تنے زیر تنے جو آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ ُ خاص تھے۔حضرت ابو بکر "تھے جو برسوں کے سے فیض یاب خدمت تھے۔سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایاوہ سننے سے پہلے مومن تھیں پھراور بزرگوں کی باری آئی اورسب ہمہ تن اعتقاد تھے. حضرت ابوبكر " دولتمند ما ہرا نساب صاحب الرائے اور فیاض تھے ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے توان کے پاس جالیس ہزار درہم تھے غرض ان اوصاف کی وجہ ہے مکہ میں ان کا عام اثر تھا' اورمعززین شہران ہے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان ،حضرت زبیر ،حضرت عبدالرحمٰن " بن عوف" حضرت سعد بن ابی وقاص" فانتح ایران ٔ حضرت طلحه " سب انہی کی نزغیب اور بدایت ہے اسلام لائے۔ ح ان کی وجہ ہے یہ چرچا چیکے چیکے اورلوگوں میں بھی پھیلا' اورمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا' ان سابقین اولین میں عمارٌ، خباب بن الارتُّ ،حصرت عثانٌ ،عبدالرحمُن بنعوفٌ ،حصرت سعد بن ابي وقاصٌ بطلحةٌ،ارقَمُّ ،سعيد بن زيدٌ ,عبدالله بن مسعودٌ،عثمان بن مظعونٌ،عبيدةُ اورصهيبٌّ رومي زياد وممتاز بين \_

لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کے محر مان خاص کے سواکسی کوخبر نہ ہونے پائے جب نماز کا دفت آتا تو آتحضرت کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاثیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ ﷺ حرم ہی میں ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ سے ایک دفعہ آپ میں

ا اسابی احوال الصحابین بزرگان موصوف کا تذکره ملاحظ کرنا جا ہے۔

ع و يجهورياض النضرة لحب الطيري مطبوع مصرصفي عه-

س كالماين التي جاص الاذكر الاختلاف في اول من أعلم "من"

حضرت علی کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاق ہے آپ کے پچاابوطالب آ نکلے ان کواس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا' کھڑے ہو گئے اور بغور و کیھتے رہے' نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے' آپ نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم آکا یہی دین تھا۔ ابوطالب نے کہا میں اس کواختیار تونہیں کرسکتا لیکن تم کواجازت ہے اورکوئی مخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔

یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑاا ہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیونکر پھیلا؟ مخالفین نے اس کا ذریعہ تکوار بتایا ہے۔اس مسئلہ پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گی' لیکن ایک خاص پہلو پر یہبیں نگاہ ڈال لینی چاہئے' یعنی یہ کہ اوائل اسلام میں جب کہ اسلام لا ناجان و مال سے ہاتھ دھونا تھا' کون لوگ اور کس قتم کے لوگ ایمان لائے؟

اس زمانہ میں جولوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تنے اس مشم کے (لیکن بالعکس) مشترک خصائص ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی چنانچ تفصیل آ گے آتی ہے۔

(۱) اکثر وہ اوگ اسلام لائے جو پہلے ہے تلائی جق میں سرگرداں اور فطرۃ نیک طبع اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکر جا بلیت میں بھی عفیف پارسا اورصد ق ودیانت میں مشہور تھے۔ عثان بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام ہے پہلے متارک شہر اب بن جا کیں لیکن آنحضرت وہ کے تھے۔ اسلام کے بعد چا جے تھے کہ دا بہ بن جا کیں لیکن آنحضرت وہ کے تھے۔ اسلام کے بعد چا جے تھے کہ دا بہ بوکر وفات پاچھے تھے محضرت ابوذرجن کا اسلام عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہوکر وفات پاچھے تھے محضرت ابوذرجن کا اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہے بت پرتی چھوڑ کے تھے اور غیر متعمن طریقہ ہے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے جب آتی خضرت وہ کے تھے اور غیر سناتو اپنے بھائی کو بھیجا کرچھے خبر لا کیں وہ مکہ میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے جب آتی کو مرتب میں حاضر ہوکر قرآن مجید کی سور تمل سنیں واپس جا کر ابوذرے کہا کہ '' میں نے ایک خض کو دیکھا جس کولوگ مرتبہ بیں۔ وہ مکارم اخلاق سکھا تا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے تھائی کو اور چیز ہے تھائی اور اسلام قبول کیا۔ وہ تمام عرد نیاوی تعلقات سے الگ د ہے ان کا عقیدہ تھا کہ جو خض ذرو مال جمع کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان "نے اپنے زمانہ میں ان کو مدینہ ہے دور بھی جھے دیا تھا۔ یہ بھیجے دیا تھا۔ یہ اس کو مدینہ سے دور بھی کہ جو خض ذرو مال جمع کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان "نے اپنے زمانہ میں ان کو مدینہ سے دور بھی کہ وہ خص

(۲) بعض سحابہ "ایسے تھے جواحناف کے تربیت یافتہ تھے لینی وہ لوگ جوز مانہ اسلام سے پہلے بت پری ترک کر چکے تھے اوراس کر چکے تھے اوراس کے حضرت ابراہیم" کا پیرو کہتے تھے لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوااور پھی نہیں جانتے تھے اوراس کئے تااش حن میں سرگرواں تھے۔انہی میں زید بھی تھے جن کا ذکر او پرگزر چکا ہے انہوں نے تو آنخضرت و اللّٰ کی بعثت سے پانچ برس پہلے وفات پائی کیکن ان کے صاحبز اوے سعید موجود تھے۔وہ باب کے ارشادات من چکے تھے آنخضرت و اللّٰ کے باب دنیا سے چلے گئے اوردہ اب تک سرگشتہ تھے۔
سے ملے تو ان کووہ رہنما ہاتھ آگیا جس کی جبتو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے اوردہ اب تک سرگشتہ تھے۔

ا ۔ حضرت ابوزر کے اسلام لانے کا واقعہ بخاری وسلم دونوں میں ندکور ہے لیکن باہم اختلاف ہے میں نے دونوں سے بچھ بچھ لیا ہے لیکن انتصار کے لحاظ سے بہت می ہا تمیں چھوڑ دیں۔

(٣) بیامرسب میں مشترک تھا کہ بیاوگ قریش کے مناصب اعظم میں ہے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے بلکہ اکثر ایسے تھے مثلا عمارٌ ،خباب ،ابوفکیہ یہ مسبیب وغیرہ جن کو دولت وجاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سمی تھی چنانچہ آنخصرت وہیں ان اوگوں کو لے کرحرم میں جاتے تورؤ سائے قریش ہنس کر کہتے

﴿ اَهُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّن بَيْنِنَا ﴾ (انعام)

يبى وه لوگ بيں جن پرخدانے ہم لوگوں كوچھوڑ كرا حسان كيا ہے۔

کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سب تھا کین یہی چزتھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے ان بی کے ہاتھ آسکی تھی دولت و مال ان کے دلول کوسیاہ نہیں کرچکا تھا۔ فخر وغروران کو انعتیاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈرنہ تھا کہ اگر بت پرتی چھوڑ ویں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا خرض ان کے دل ہر تشم کے دیگر سے پاک تھے اور حق کی شعاعیں ان پر دفعتہ پرتو آفکن ہو سکتی تھیں ' بہی سب ہے کہ انبیاء کے ابتدائی پیرو کار ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ عیسائیت کے ارکان اولین مائی گیر تھے۔ حصر ت نوح سے کے مقریین خاص کی نسبت کفار کو علانے کہنا ہڑا

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّـذِيْسَ هُـمُ آرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّايِ وَمَا نَرْى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ` بَلُ نَظُنُكُمْ كَذِبِيْنَ﴾ (حور)

اور ہم تو بظاہر ساد کیسے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جور ذیل ہیں اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ ہمارا تو ساخیال ہے کہتم سب جھوٹے ہو۔

بیسابقین اسلام جس شم کا رائخ ایمان لائے تھے اس کی تفصیل آگے آتی ہے جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخو اریاں' جوروظلم کے شدا کڈ دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں' کوئی چیز ان کومتزلزل نہ کرسکی' اور آخرانمی کمزور ہاتھوں نے قیصروکسریٰ کا تخت الٹ دیا۔

تین برس تک آنخضرت ﷺ نهایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا کین اب آفاب رسالت بلند ہو چکاتھا مساف تھم آیا

> ﴿ فَاصَٰدَ عَ بِسَا تُؤْمَرُ ﴾ (جمر-١) اور جَهَا وجوَهم ديا گيا ہے داشگاف كهدد بر اور نيز حَكم آيا

﴿ وَ أَنْذَرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَ قُرَبِينَ ﴾ (شعراء ـ ١١)

اورا بے نزویک کے خاندان والوں کو خدا ہے ڈرا۔

آنخضرت و المنظم نے کوہ صفایہ جڑھ کر پکارا یامعشر القریش! لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ''اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک فشکر آرہا ہے' تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا'' ہاں کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سے بولتے دیکھا ہے''۔ آپ نے فرمایا'' تو میں بہ کہتا ہوں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب شدید نازل ہوگا''۔ یہن كرسب لوك جن من ابولهب آب كا بي المح تقاسخت برجم موكروالي على كف - ( مي بخارى صفيد م)

چندروز کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ درحقیقت تبلیغ اسلام کا پہلاموقع تھا ،
تمام خاندانِ عبدالمطلب مدعوکیا گیا محز ہ ابوطالب عباس سب شریک تھے آنحضرت وہنگئے نے کھانے کے بعد کھڑے ہو
کرفر مایا کہ ''میں وہ چیز لے کرآ یا ہوں جو دین اور و نیا دونوں کی گفیل ہے اس بارگراں کے اٹھانے میں کون میراساتھ دے
گا''۔ تمام مجلس میں سنا ٹاتھا' دفعتہ حضرت علی شنے اٹھ کر کہا'' گومجھ کو آشوب چشم ہے گومیری ٹائمیں تبلی ہیں اور گومیں
سب سے نوعم ہول تا ہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ل

قریش کے لئے بیا یک جیرت انگیز منظرتھا کہ دوشخص (جن میں ایک سیز دہ سالہ نوجوان ہے) دنیا کی قسمت کا فیصلہ کررہے ہیں' حاضرین کو بیسا ختہ بلسی آ گئی' لیکن آ کے چل کرز مانے نے بتایا کہ بیسرایا بچ تھا۔

اب مسلمانوں کی ایک معتذبہ جماعت تیار ہوگئ تھی جن کی تعداد چالیس سے زیادہ تھی اُ پ نے حرم کے بیس جا
کرتو حید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک بیچرم کی سب سے بڑی تو بین تھی اُس لئے دفعتہ ایک ہنگا مہ بر پا ہو گیا' اور ہر طرف
سے لوگ آ پ پرٹوٹ پڑے آ تحضرت و اُنٹا کے ربیب حضرت حارث بن ابی ہالہ گھر میں تھے ان کو نبر ہوئی ' دوڑ ہے
ہوئے آ ئے اور آ تحضرت و کھے اُسلام کی راہ میں
ہوئے آ ئے اور آتحضرت میں تکمین ہوئی۔ ع

### قریش کی مخالفت اوراس کے اسباب:

مکہ کی جوعز تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔قریش کا خاندان جوتمام عرب پر ندہبی حکومت رکھتا تھا'اورجس کی وجہ سے وہ مسائیگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندانِ اللی کہلاتے تھے۔اس کی صرف بیوجہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاوراور کلید بردار تھے' اس تعلق سے قریش کا کاروبارزیادہ بھیلیا گیا۔ یہاں تک کہ متعدد محکم اور بڑے بڑے مناصب قائم کئے سمے جن کی تفصیل اس تعلق سے قریش کا کاروبارزیادہ بھیلیا گیا۔ یہاں تک کہ متعدد محکم اور بڑے بڑے مناصب قائم کئے سمے جن کی تفصیل

|                                                        |               |                             | I-4-2 |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| آ تخضرت کے زمانہ میں کون اُ<br>لوگ ان مناسب برفائز تھے |               | منصب کی تفصیل               | منعب  |
| عثان بن طلحه                                           |               | كعبد كليد بردارى اورتوليت   | مجابہ |
| ح بن عامر"                                             | خا ندانِ نوفل | غريب حجاج كي خبر كيرى       | رفاده |
| معرت عباس الشا                                         | خاندانِ بإشم  | حجاج کے پانی پلانے کا انظام | سقاب  |
| يزيد بن ربيدالاسود                                     | خاندانِ اسد   |                             | مخوره |

- لے طبری نے تاریخ جلد۳ص ۱۷۰ اورتغییر جلد ۱۹ص ۲۸ میں عبدالغفار بن قاسم اورمنہال بن عمرو کے واسطے اس کوروایت کیا ہے۔ پہلاشیعی اورمتر وک ہےاور دوسراند ہب بد۔اس روایت میں اور بھی وجوہ ضعف بلکدوجوہ وضع میں''س''
  - س اصابى احوال الصحابية كرحارث بن الي باله-
  - سے بیتمام تفصیل عقد الفرید جلد دوم صفحه اسم میں ہے۔

| ديات ومغارم   | خون بها كا فيصله كرنا                                                                  | خاندانِ اميه | حضرت ابوبكر"  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| عقاب          | علم برداری                                                                             | خاندانِ اميه | ابوسفيان      |
| ۲             | خیمه وخرگاه کاانتظام اور<br>سوارول کی افسری                                            | خاندان مخزوم | وليد بن مغيرة |
| سفارت ومنافرت | سفیر ہوکر جانا اور جن قبیلوں میں<br>بیزاع چی آئے کہ شریف تر<br>کون ہے اس کا فیصلہ کرنا | خاندانِ عدى  | حفزت ممر"     |
| ازلام وايبار  | محكمه مال كاانتظام                                                                     | خا ندان جمح  | صفوان بن اميه |
| اموال         | مهتم خزانه                                                                             | خاندان سهم   | حرث بن قيس    |

آ غازاسلام میں جولوگ قریش کے رؤ سائے اعظم تھے اور جن کی عظمت وافتد ارکا اثر تمام مکہ پرتھا ان کے نام یہ ہیں:

|                                              | ابوسفیان بن حرب ( حضرت معاویه کے باپ) ابولہب  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                              | (آنخضرت على كاليما)                           |
| وليدبن مغيره كالبحتيجاا ورائة قبيله كاسردار  | ا بوجهل                                       |
| قريش كاركيس اعظم تقا_                        |                                               |
| نهايت دولتمند كثيرالا ولا داورصا حب اثر تقاب | عاص بن وائل مهمی (حضرت عمرو بن العاص م کایاپ) |
| نهايت شريف الطبع اورصاحب رياست تقابه         | عتب بن ربعه (اميرمعاوية كانانا)               |

ان کے سوااسود بن مطلب' اسود بن عبد یغوث' نضر بن الحرث بن کلد ۃ ،اضن بن شریق ثقفیٰ ابی بن خلف' عقبہ بن ابی معیط' صاحب اثرتشلیم کئے جاتے تھے۔

اس موقع پر بینجی یا در کھنا جا ہے کہ خاندان ہاشم اور بنوا میہ برابر کے حریف تضاور دونوں میں مدت سے رشک ورقابت چلی آئی تقی ۔

#### يېلاسبب:

ناتربیت یافتہ اور تندخوتو موں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جوان کے آبائی رسم وعقا کہ کے خلاف ہوان کو بخت برہم کردیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت بھن زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تفتی انتقام کوخون کے سواکوئی چیز بجعا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان اس قدرمہذب ہوگیا ہے لیکن اب بھی کسی عام مسئلہ ندہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر پر پاہو جاتا ہے اور حکومت موجودہ اگر فتنظم اور صاحب جروت نہ ہوتی تو اس زمین پر بار ہاخون کا بادل برس چکا تھا۔

عرب ایک مدت ہے بت پرتی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار ( کعبہ) تمین سوساٹھ معبودوں سے مزین تھی جن میں جبل خدائے اعظم تھا' بھی بت ہرتتم کے خیروشر کے مالک تھے' پانی برساتے تھے' اولا دیں دیتے تھے' معرکہ ہائے جنگ میں دلاتے تھے خدا' یا تو سرے نہتا یا تھا تو وجو دِ معطل تھا۔

#### دوسراسبب:

اسلام کااصل فرض اس طلسم کو دفعتهٔ برباد کر دینا تھا' لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت وافتد اراور عالمگیرا ٹر کا بھی خاتمہ تھا'اس لئے قریش نے شدت سے مخالفت کی اوران میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان مینیخے کا اندیشہ تھا' ای قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔

قریش کارئیس اعظم حرب بن امیہ تھا' چنانچے حرب فجار میں وہی سپدسالا راعظم تھا۔لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابوسفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا' اس لئے ولید بن المغیر ہ نے اپنی لیافت اور اثر سے ریاست حاصل کی' ابوجہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔

ابوسفیان گواہیے باپ کا منصب نہ حاصل کر سکالیکن ہنوا میہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔خاندانِ ہاشم میں سب سے زیادہ کبیرالسن ابولہب تھا'جورسول اللہ ﷺ کاحقیق چچاتھا۔

قبيله ميسب عزياده بااثر عاص بن وائل تهاجونهايت دولت منداور كثيرالا ولا وتها\_

قریش کی عنان حکومت انہی رؤسا کے ہاتھ میں تھی اور بہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی اور بہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی قریش کے اور اکا برمثلا اسود بن مطلب اسود بن حبد یغوث نضر بن الحرث امید بن طلف عقبہ بن ابی معیط انہیں لوگوں کے زیراثر تھے اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہرجگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

قريش كابي خيال تفاكه نبوت كامنصب اعظم الركسي كوملناتو مكه ياطائف كيكسي رئيس كوملتا

﴿ وَ قَالُوْ الْوُلَا نُزِلَ هِذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرُيْتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ (زفرف:٣) وه لوگ كهتے بين كرقرآن كواتر ناتها تو ان دوشېرول ( كمدو طائف) من سے كى رئيس اعظم پراتر ناتها ( يعني وليد بن ربيد يا ابومسعود تقفي)

عرب میں ریاست کے لئے دولت اوراولا دسب سے پہلی اورسب سے ضروری شرط تھی اولا د کی نسبت اکثر وحثی قو موں میں (ہندوستان میں بھی) یہ خیال رہاہے کہ جو تھی صاحب اولا دند ہو وہ عالم آخرت کی برکات ہے محروم رہتا ہے ہندوؤں میں بھی بیدخیال ہے کہ اولا د کے بغیرانسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔

قریش میں اوصاف ندکورہ کے لحاظ ہے جولوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولیدین المغیر ۃ،امیہ بن خلف ا عاص بن وائل سہی اور ابومسعود تقفی تھے۔رسول اللہ ﷺ ان اوصاف ہے بالکل خالی تھے دولت کے غبار ہے آپ کا دامن یاک تھااوراولا وذکورسال دوسال ہے زیادہ زندہ نہیں رہی۔

تميراسب:

تریش کوئیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی جس کی وجہ یتھی ابراہۃ الاشرم (باوشاہ جس) جو کعبہ کے ڈھانے کو آیا تھا میسائی تھا بھی وجہ تھی کہ قریش میسائیوں کے مقابلہ میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیااور مسلمان شکستہ ہوئے جنانچے بیر آیت اتری

﴿ غُلِبْتِ الرُّومُ فِي أَدُنَى الْآرُضِ وَهُمْ مِّنْ بَعَدِ غَلَيْهِمْ سَيغُلِلُونَ فِي بِضْع سِنِيْنَ لِلَّهِ الْآمُرُ

مِنْ فَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ وَ يَوْمَئِذٍ يُفُرَحُ الْمُوْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ﴾ (روم۔۱) قریب کے ملک میں روی مغلوب ہو گئے لیکن بیاوگ مغلوب ہوئے کے بعد چندسال میں پھرغالب آ جا کیں گئے خدا عَیٰ کواختیار ہے پہلے بھی اور چیچے بھی اور تب مسلمان اللہ کی مددے خوشی میّا کمیں گئے۔

اسلام اورنفرانیت میں بہت ی باتیں مشترک تھیں سب سے بڑھ کرید کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدی تھا اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آنخضرت کی عیسائیت قائم کرنا جا ہے ہیں۔

2.7.50 100.00

#### چوتھاسب:

ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور تریف یک دگر تھے 'بنو ہاشم و بنو امیہ' عبدالمطلب نے اپنے زوراورا تر ہے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا۔ لیکن ان کے بعداس خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا' ابوطالب دولت مندند تھے عباس دولتہ ند تھے لیکن فیاض ند تھے ابولہب بدچلن تھا' اس پر بنوامیہ کا اقتد ار بڑھتا جا تا تھا۔ آنخضرت و لیک نبوت کو خاندان بنوامیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا' اس لئے سب سے زیادہ ای قبیلہ نے آنخضرت و لیک کی نبوت کو خاندان بنوامیہ ابقی تمام لڑائیاں ابوسفیان ہی نے برپا کیں' اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔

عقبہ بن ابی معیط جوسب سے زیادہ آنخضرت وہ کا کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک پراونٹ کی او جھ لاکر ڈالی تھی (اموی تھا) بنوا میہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا 'وہ بنو مختو منے ولید بن المغیر ہائی خاندان کارئیس تھا 'اس لئے اس قبیلہ نے بھی آنخضرت وہ کا کی خت مخالفت کی ۔ابوجہل کے ایک تقریب سے ایک تقریب سے ایک تقریب سے ایک تقریب سے ایک اور کہا کہ ''مجمد کے متعلق ایک تقریب سے ایک تقریب سے ایک تقریب سے باس گیا اور کہا کہ ''مجمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟'' ابوجہل نے کہا ہم اور بنوعبد مناف (یعنی آل ہاشم) ہمیشہ حریف مقابل رہے انہوں نے مہان واریاں کیس تو ہم نے ان سے داریاں کیس تو ہم نے ان سے داریاں کیس تو ہم نے ان سے داریاں کیس تو ہم نے ان کے کا ندھے سے کا ندھا ملا دیا' تو اب بنو ہاشم پیغیبری کے دعویدار ہیں' خدا کی تھم اس پیغیبر پر بھی ایمان نہیں لا سے ہے۔ یا

## يانچوال سبب:

ایک بڑا سبب بیتھا کہ قریش میں سخت بداخلا قیاں پھیلی ہوئی تھیں بڑے بڑے ارباب افتدار نہایت ولیل بداخلاقیوں کے مرتکب تھے ابولہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے اس نے حرم محتر م کے خزانہ سے غزال زریں جراکر بچ ڈالا تھا جے اخنس بن شریق جو بنوز ہر دکا حلیف اور رؤسائے عرب میں شارکیا جاتا تھا نمام اور کذاب تھا

إبن بشام صفحه ١ امطبوعه معر

علی حرم میں ایک سونے کا ہرن مدت سے خزانہ میں محفوظ تھا ابولیب نے چرا کر فروخت کر دیا۔ بیدوا تعدیمو ما تاریخوں میں مذکور ہے ' ابن قتیبہ نے بھی معارف میں اس کا ذکر کیا ہے۔

نظر بن حارث کوجھوٹ ہو لئے کی سخت عادت تھی ای طرح اکثر ارباب جاہ مختلف تنم کے اعمال شنیعہ میں گرفتار تھے۔
آنخطرت علی ایک طرف بت پری کی برائیاں بیان فرماتے تھے دوسری طرف ان بداخلا تیوں میں سخت دارہ کیرکرتے تھے جس سے ان کی عظمت واقتد ارکی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی ۔ قرآن مجید میں پیم علائیان بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تھیں اور کوطر بھے بیان عام ہوتا تھا لیکن لوگ جائے تھے کدروئے خن کس کی طرف ہے میں آیتیں نازل ہوتی تھیں اور کوطر بھے بیان عام ہوتا تھا لیکن لوگ جائے تھے کدروئے خن کس کی طرف ہے میں آینی نازل ہوتی تھیں اور کوطر بھے بیان عام ہوتا تھا لیکن لوگ جائے تھے کدروئے خن کس کی طرف ہے دلال اور کوئی خلاف میں اور کوئی کی اس وہ قام اور اور قام اور اور آن کی کا داران کی کان دَامَالِ وَبَنِیْنَ کی (سورة قام)

اورائ مخف کے کہنے میں ندآ تا جو بات بات میں فتم کھا تا ہے آ برو باخت ہے طاعن ہے چفلیاں کھا تا ہے اوگوں کوا چھے کاموں سے روکتا ہے حد سے بڑھ گیا ہے بد ہے تندخو ہے اوران سب باتوں کے ساتھ جھوٹانسب بتاتا ہے اس لئے کہ وہ مالدارا وراڑکوں والا ہے۔

> ﴿ كَلَّا لَئِنَ لَّمُ يَنْتُهِ لَنَسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةِ كَاذِبَةِ خَاطِئَةٍ ﴾ (موروَعَلَ) ووس ركے كواكرووبازندآ ياتو بماس كى بيثانى كے بال يكوكر تحسيش كے جوكر جموثى اور خطاكار ہے۔

ممکن تھا کہ وعظ و پند کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا 'لیکن مدت کی عربی نخوت' دولت واقتذار کا فخر'ریاست کا زعم ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوتی وہ خبر دار نہ ہوتے 'اس لیئے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کئے جاتے تھے

﴿ ذَرْنُنِي وَمَنُ خَلَقْتُ وَجِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مُمُدُّوْدًا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا وَمَهَّدُتُ لَهُ تَمُهِيْدًا نُمَّ يَطُمَعُ اَنْ اَرْيُدَ كُلَّا اِنَّهُ كَاذَ لِايتِنَا عَنِيْدًا﴾ (مثر)

ہم کواوراس کو تنہا چھوڑ دو۔ میں نے اس کوا کیلا پیدا کیا چھر بہت سامال دیا، بینے دیے ، سامان دیا۔ پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کواور دین ہر گزشیں وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔

یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا'اور بیالفاظ اس مخف کی زبان سے اوا ہوتے تھے جس کو ظاہری جاہ واقتد ارحاصل نہ تھا۔

لیکن مخالفت کی جوسب سے بڑی و جنھی اور جس کا اثر تمام قرلیش بلکہ تمام عرب پریکساں تھا یہ تھا کہ جومعبود سینکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہرروز پیشانی رگڑتے تھے اسلام ان کا نام ونشان مٹا تا تھا'اوران کی شان میں کہتا تھا

> ﴿ انْكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ ﴾ (سورة انبيا- 4) باشبتم اورجن جيزول كوتم خدا كوجيور كريوجة بوسب دوزخ كا يندهن بول ك-

# قریش کے تل کے اسباب:

ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہرا یک قریش کو بخت مشتعل کردینے کے لئے کافی تھا' تو قع پیتھی کہ اعلان دعوت کے ساتھ تخت خونریزیاں شروع ہوجا تھی' لیکن قریش نے قل ہے کام لیا' اور اس کے ناگزیرا سباب تھے۔ قریش خانہ جنگیوں میں تباوہو چکے تھے اور حرب فبار کے بعداس قدرعا جزآ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرتی کی وجہ سے لڑائی صرف آئ ی بات پرشروع ہوجاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آ دی قبل کر دیا جائے مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لئے کھڑا ہوجا تا تھا اور جب تک بدلا نہ لے لیا جائے ہے آ گ بجھ نیس سمتی تھی رسول اللہ وہ کا کے قبل پر آ مادہ ہونا قریش کے لئے نہایت آ سان تھا 'لیکن وہ جانے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گئے اور پھر سلسلہ بہسلسلہ تمام مکہ جنگ میں جنلا ہوجائے گا 'بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریبا کوئی قبیلہ ایسا باتی نہ تھا جس میں دوا کیے محض اسلام نہ لا چکے ہوں اس لئے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک محض اس کا مجرم نہ تھا 'بلکہ بینکڑوں تھے اور سب کا استیصال کرنامکن نہ تھا۔

رؤسائے قریش میں متعددا لیے تھے جو شریف النفس تھے وہ بنفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے اس بنا پروہ چاہتے تھے کہ معاملہ ملے وآشتی کے سے مطے ہوجائے۔

غرض جب آنخضرت والله نے اعلان وعوت کیا اور بت پری کی علانے ذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابوطالب سے آکر شکایت کی ابوطالب نے نری سے سجھا کر رخصت کردیا۔ لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم معززوں نے ابوطالب کے پاس آئی اس بیس تھی لیجی آنخضرت والله الدی عقبہ بناز بیعہ شیبہ ابوسفیان عاص بن بشام ابوجہل ولید بن مغیرہ، عاص بن واکل وغیرہ شریک تنام رو سائے قریش لیعنی عتبہ بن ربیعہ شیبہ ابوسفیان عاص بن بشام ابوجہل ولید بن مغیرہ، عاص بن واکل وغیرہ شریک سے ان او اجداد کو گمراہ کہتا ہے ہم کو ان کو میں ان واکل وغیرہ شریک تنام رو سائے قریش لیج با کہ تمہمارا بھتجا مارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے ہمارے آباد اجداد کو گمراہ کہتا ہے ہم کو ابوطالب نے باتو تم بی میں سے ایک کا فیصلہ ہوجائے۔ ابوطالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہوگئی ہے، قریش ابھی نہیں کر سکتا اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کہا کہ جان ہوگئی ہے، قریش ابھی نہیں اٹھا نہیں کو گئی ہے۔ قریش کو تعادی ہوگئی ہے۔ تو نیاہ جو کچھ تھے ابوطالب تھے آئی تخضرت و گھائے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے فاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابوطالب تھے آئی خورت والے کی جو میں سورج اور دوسرے میں جان نہ تو کہ کو گئی تو تر سے کہتیں خوداس پر نثار ہوجاؤں گا' ہے ہی پراثر آواز آب نے ابوطالب کو خت متاثر کیا 'رسول اللہ کھائے کہ تا میں خوداس پر نثار ہوجاؤں گا' ۔ آپ کی پراثر آواز آب خابوطالب کو خت متاثر کیا 'رسول اللہ کھائے ہے کہا کہ خوش تیرابال بریک کے نہیں کرسکا''۔

آ تخضرت و الله بستور دعوت اسلام مین معروف ہوئ قریش آگر چرآ تخضرت و الله کا ادادہ نہ کر سکے کیا کے لیکن طرح طرح کی اذبیتیں دیتے ہے اور الله بستور کی افلی سے اور الله بستور کی افلی سے اور الله بستور کی افلی سے اللہ اللہ بازیاں کرتے ہے ایک دفعہ آ ہے جم میں نماز پڑھ دے ہے تھے عقبہ بن الی معیط نے آ ہے کے کھی میں جا در الله بستور کی گرا ہے تھے کہ آ ہے ہیں۔ انسانی د ماغ ایسی اس زور سے بھی کی کہ آ ہے گھٹ وں کے بل گر پڑے فریش تھے کہ آ ہے ہیں۔ انسانی د ماغ ایسی سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انسانی د ماغ ایسی خت نفس شی اور جا نبازی کا مقصد جاہ ودولت اور نام ونمود کی خواہش کے سوااور کیا کرسکتا ہے قریش نے بھی میں خیال کیا ۔

اس بنا پر عتبہ بن ربعہ قریش کی طرف سے آ تخضرت و اللہ کی اور کہا '' محمہ! کیا جا ہے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ اس بنا پر عتبہ بن ربعہ قریش کی طرف سے آ تخضرت و منافی کے باس آ یا اور کہا '' محمہ! کیا جا ہے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ مناز کرتے تھے لیکن آ نجفرت و اللہ کی ایداد مانی ہے تو گوگوں کو مناز کرتے تھے لیکن آ نجفرت و اللہ کی ایداد مانی ہے تو گوگوں کو این شام صفحہ ۱ میا منازی نے بھی تاری تھی ہوں تاریخ میں یو افعاد نے ماٹھ قریش کی ایداد ان ان مناز مناز کی میداد انتاز کی بیاریخ میں بیاری تھی ہے۔ اس این ہشام صفحہ ۱ میا مینادی نے بھی تاریخ میں بیداد انتاز کی بیاری تھی تھی تاریخ میں بیداد انتاز کر بی بیاری تھی ان بیاری ہیں تاریخ میں بیداد انتاز کی بیاری تھے ان بیاری میں بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تھی بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تھی بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تھی بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تھی بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تاریخ میں بیاری تیری بیاری تاریخ میں بیاری تاریخ میں بیاری تھی بیاری تاریخ میاری تاریخ میں بیاری تاریخ میں

ئیا کی بڑے کھرانے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم بیسب پچھ مہیا کر سکتے ہیں اوراس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تہاراز برفر مان ہوجائے لیکن ان باتوں سے باز آؤ''۔

عتبہکواس درخواست کی کامیا بی کا پورایقین تھالیکن ان سب تر غیبات کے جواب میں آپ علی نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔

﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثَلِّكُمُ يُوْخِي إِلَى إِنَّمَا الْهُكُمُ إِنَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَفِيمُواْ الْيَهِ وَاسْتَغُفِرُوْهُ ﴿ وَمُهَا مِدها ) اعْتُركِه وَ عَدِيمَ مَهِين جيسا آ دى بول جَمْ يروى آتى بكرتها دا خدا بس ايك خدا ب بسيد هاس كاطرف جاؤاوراى سے معافی مانگور

﴿ قُلُ ءَ إِنْكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ آنْدَادُا ذَلِكَ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴾ (م. المجدير)

اے محد کہدے کہ کیاتم لوگ خدا کا اٹکار کرتے ہوجس نے دودن میں بیز مین پیدا کی اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہوا مجی سارے جہان کا پروردگار ہے۔

عتبدوا پس میاتو وہ عتبدنہ تھا اس نے قریش ہے جاکر کہددیا کہ محرجو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کوئی اور چیز ہے میری رائے یہ ہے کہتم ان کوان کے حال پر مجبوڑ دواگروہ کا میاب ہوکر عرب پر غالب آ جا کیں گے تو بیتمہاری می عزت ہے در نہ عرب ان کوخود فنا کرد ہے گا''لیکن قریش نے بیرائے نامنظور کی۔

## حضرت حمزه "اورعمر" كااسلام ٢ نبوي:

آ تخفرت المنظ کے اعمام میں سے حفرت تزوہ کو آپ سے فاص محبت تھی اوہ آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے دونوں نے تو بید کا دودھ بیا تھا ادراس رشتہ سے بھائی بھائی تھے وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لین آپ کی ہرادا کو مجبت کی نظر سے دیکھتے تھے ان کا نداق طبیعت سپاہ کری اور شکارا فکن تھا، معمول تھا کہ منہ اندھیر سے تیر کمان لے کرنگل جاتے دن دن بحر شکار میں معروف رہے شام کو دائیں آتے تو پہلے حرم میں جاتے طواف کرتے تر بیش کے رؤساہ صحن حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹا کرتے تھے حضرت حزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے ہی بھی کہی کئی کے پاس بیٹھ جاتے اس طریقہ سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔

آنخفرت المنظاكم ساتھ فالفین جس بے دحی ہے بیش آتے تھے بیگانوں ہے بھی و یکھانہ جاسکنا تھا۔ ایک و نابوجہل نے روورروآپ کے ساتھ فہایت بخت گتا خیاں کیں ایک کنیز و کچے رہی تھی مطرت تمزو شکارے آئے تواس فرابوجہل نے تواس نے تمام ماجرا کہا۔ معزت تمزو شعصہ سے بتاب ہو گئے تیروکمان ہاتھ میں لئے حرم میں آئے اور ابوجہل ہے کہا '' میں مسلمان ہو گیا ہوں''۔

آ تخضرت الملك عرض حمايت من انهول في اسلام كا ظهارتو كرديا الكين كمريرة عاقو مترة وفي كمة بالى

دین کو دفعتۂ کیونکر چھوڑ دول' تمام دن سوچتے رہے' بالآخرغور وفکر کے بعدیہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے لے دوہی عارروز کے بعد حضرت عمر '' بھی اسلام لائے۔

حضرت عمر " کا ستائیسوال لی سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا یعنی رسول اللہ وہ اللہ میں ہوئے ہوئے اسلام لائے۔ حضرت عمر " کی جمرانے میں زید " کی وجہ ہو تھی جنا ہیں رہی تھی چنا نچے سب ہیں ہوگئیں اس اسلام لائے۔ حضرت سعید " کا نکاح حضرت عمر " کی بہن فاطمہ " ہے ہوا تھا 'اس تعلق ہے فاطمہ " بھی مسلمان ہوگئیں اس خاندان میں ایک اور معز و شخص تعیم بن عبداللہ " نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا 'لین حضرت عمر" ابھی تک اسلام ہے برگانہ تھے ان کے دشمن بن عبداللہ " نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا 'لین حضرت عمر" ابھی تک اسلام و برگانہ تھے ان کے دشمن بن کا نول میں جب بیصدا پینچی تو تحت برہم ہوئے میں اسلام کی کہ قبیلہ میں جولوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن کا اسلام کا نول میں جب بیصد اللہ تھا اور جس جس پر قابو چلتا تھا دو کوب سے در لیخ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشرایسا تھا کہ جس کو چڑھ جا تا تھا اور جس جس پر قابو چلتا تھا دو کوب سے در لیخ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشرایسا تھا کہ جس کو چڑھ جا تا تھا اور جس جس پر قابو چلتا تھا دو کوب سے در لیخ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشرایسا تھا کہ جس کو چڑھ جا تا تھا اور تا نہ تھا 'ان تما م ختیوں پر ایک مجھی وہ اسلام سے بدول نہ کر سکے آخر مجور ہوکر (نعوذ ہاللہ) خود ذات بنوی کے قبل کا ارادہ کیا 'تکوار کمرے لگا سید ھے رسول اللہ دھی کی طرف چلے' کارکنانِ قضائے کہا۔

ع آمدآ ل يارے كه ماميخواستىم

راہ میں اتفاقا نعیم بن عبداللہ "مل گئے انہوں نے تیور دکھ کر پوچھا خیر ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں انہوں نے کہا' پہلے اپنے گھر کی خبراؤ خودتمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں' ۔ فورا پلئے اور بہن کے ہاں پہنچ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں' ان کی آجٹ پا کرچپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاچھپا لئے' لیکن آ وازان کے کا نوں میں پڑپکی تھی' بہن سے پوچھا یہ کیا آ واز تھی ؟ بولیں کچھ نہیں انہوں نے کہا میں بن چکا ہوں تم دونوں مرتد ہو گئے ہوئیہ کہ کر بہنوئی سے دست وگر بہاں ہوئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی بہاں تک کدان کا جسم لہولہان ہو گیا۔

ایکن اسلام کی محبت اس سے بالا ترتھی' بولیں کہ' عمر جو بن آئے کرولیکن اسلام اب دل نے نکل نہیں سکتا' ان الفاظ نے محضرت عمر سے حول پر خاص اثر کیا' بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا' ان کے جسم سے خون جاری تھا' دکھے کراور بھی رفت ہوئی' فر مایا تم لوگ جو پڑھ رہے ہے جھے محکو بھی ساؤ' فاطمہ "نے قرآن کے اجزالا کرسا منے رکھ دیئے اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی۔

﴿ سَبِّحَ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴾ (عديد) و الله سَبِّح لِلهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴾ (عديد) دين اورة عان بن جو يكوب خداك في يرحما باورخداى غالب اورحمت والا ب\_

لے مسترت جمز واکے اسلام کا واقعہ عموماً سب نے لکھا ہے لیکن بیا خیر واقعہ میں نے سرف روش الا تف میں ویک ہے۔

ع منترت مر " کا قبول اسلام میں الفاروق میں مفصل کلید چکا ہوں آئی کو بعید یہاں نقل کردیا ہے کہیں کہیں بعض الفاظ یا جملے بدل دیے میں اربات نے حصرت مرائے اسلام کے واقعہ کی دوسری روایتیں سیرۃ النبی جلد سوم باب استجابت دیا میں مفصل درج کردی ہیں ، وہاں دیکھی جا کمیں

ایک ایک افظ پران کادل مرعوب موتاجاتا تھا کیمال تک کہ جب اس آیت پر پنج ﴿ امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (صد)

خدایراوراس کےرسول پرایمان لاؤ۔

توبيا فتياريكادا شحك

﴿ أَشْهَدُ آلُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾

یں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی خدانہیں اور یہ کرمحر خدا کے پیفبر ہیں۔

یدوہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ وہ اللہ اللہ اللہ علیہ جوکوہ صفا کی تی میں واقع تھا' بناہ گزیں تھے۔ حضرت مر خ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کردستک وی چونکہ شمشیر بکف سے تھے محابہ کور دوہوا کیکن حضرت امیر حمزہ نے کہا'' آنے دو کا خلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے ورنہ ای کی تلوار ہے اس کا سرقلم کردوں گا'۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ فود آ کے بر ھے اوران کا وامن بکڑ کے فرمایا'' کیوں عمر سرادہ ہے آیا ہے؟'' نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کہا ورساتھ دیا' نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ''ایمان لانے کے لئے' آستخضرت وہ کا برساختہ اللہ اکبر پکارا شے اورساتھ می تمام صحاب نے نے کہ کراس ذور سے اللہ اکبر کانعرہ مارا کہ کہ کی تمام بہاڑیاں گونج اخیں۔ ا

حضرت عر "كا بمان لانے اسلام كى تاريخ بين نيا دور بيدا كر ديا اس وقت تك اگر چه جاليس بچاس آ دى اسلام لا چك تيخ عرب كے مشہور بهادر حضرت حمزه سيدالشهداء" نے بھى اسلام قبول كرليا تھا، تا ہم مسلمان اپنے فرائض نه بى علانينيس اداكر سكتے تيخ اور كعب بين نماز پڑھنا تو بالكل ناممكن تھا، حضرت عر "كے اسلام كے ساتھ دفعت بيد حالت بدل كئ انہوں نے علانيہ اسلام ظاہر كيا كافروں نے اول اول بڑى شدت كى ليكن وہ ثابت قدى سے مقابلہ كرتے رہے بياں تك كه مسلمانوں كى جماعت كے ساتھ كعب بين جاكر نماز اداكى ابن بشام نے اس واقعہ كوعبدالله بن مسعود" كى زبانى ان الفاظ ميں دوايت كيا ہے۔

﴿ فلما اسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلَّى عند الكعبة وصليّنا معه ﴾

جب عراسلام لائے تو قریش سے ازے بہاں تک تعبین نماز پڑھی اوران کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر "اسلام لائے تو ایک ہنگامہ بر پاہو گیا اتفاق سے عاص بن واکل آ لکا اُ اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے کو گول نے کہا عمر مرتد ہو گئے عاص بن واکل نے کہا" تو کمیا ہوا میں نے عمر کو پناہ دی"

# تعذيب مسلمين:

رسوئے عزم قوت ارادہ شدت عمل انسان کے اصلی جو ہر ہیں اور داد کے قابل ہیں کیکن انہی اوصاف کارخ جب بدل جاتا ہے تو وہ بخت دلی ہے رحی ورندہ طبعی اور سفاکی کا مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آ ہت ہمیان شروع ہوا اور رسول اللہ وہ اور اکا برسحابہ کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا تو قریش کا طیش وغضب ہر

انساب الاشراف بلاذري وطبقات ابن معدواسد الغابدوا بن عساكرو كامل ابن الاثير-

طرف سے سٹ کران غریبوں پرٹوٹا جن کا کوئی بارو مددگار نہ تھا'ان میں پچھے غلام اور کنیزیں تھیں' پچھے غریب الوطن تھے'جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے تھے اور پچھ کمزور قبیلوں کے آ دمی تھے'جو کسی شم کی عظمت دافتذار نہیں رکھتے تھے' قریش نے ان کواس طرح ستانا شروع کیا کہ جوروستم کی تاریخ میں اس کی مثال بیدا کرنا قریش کی بکتائی کی تحقیر ہے۔

بیآ سان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاشاک ہے سرز مین عرب دفعتہ پاک کردی جاتی 'کیکن قریش کا نشہ کنقام اس ہے نہیں اُٹر سکتا تھا' مسلمان اگرا ہے نہ بب پر ٹابت قدم رہ کر پیوند خاک کردیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نگلتی' اس سے زیادہ ان بیکسوں کا صبر واستقلال داد طلب ہوتا' قریش کی شان اس وقت قائم رہ سکتی تھی جب بیلوگ جادہ اسلام ہے پھر کر پھر قریش کے نہ بب میں آ جاتے' یا شایدان کو مسلمانوں کی سخت جانی کا امتحان لینا 'اوراس کی داددینا منظور تھا۔

قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پرجتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنابنا یا کارخاند درہم برہم ہوا جاتا ہے'ان کے آباؤ اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے' قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے' یہ لوگ صرف حسرت وافسوس کر کے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چند خام طبقوں کے دماغ میں خلل آسمیا ہے۔ عتبۂ عاص بن واکل وغیرہ اس تشم کے لوگ تھے لیکن ابوجہل' اُمیہ بن خلف وغیرہ کا معیاراس سے زیادہ بلند تھا۔

# مسلمانوں پڑھلم کےطریقے:

بہرحال قریش نے جوروظلم کے عبرت ناک کارنامے شروع کئے جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تووہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دو پہر کے وقت جاتا تو ابنا دیتی ہے وہ ان غریبوں کو ای تو ہے پر لئات کچھاتی پر بھاری پھرر کھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں بدن پر گرم بالو بچھاتے کو ہے کوآگ پر گرم کر کے اس سے داغتے 'پانی میں ڈ بکیاں دیتے ۔ لیم مصیبتیں اگر چہ تمام بیکس مسلمانوں پر عام تھیں لیکن ان میں جن نوگوں پر قریش زیادہ مہریان شھان کے نام میریں

حفرت خباب "بن الارت من محقبلہ سے تی جا ہیت میں غلام بنا کرفرو فت کرویئے گئے تھے۔ اُم انمار نے خریدلیا تھا اُبیاس زمانہ میں اسلام لائے جب آنخضرت و الکھار آم کے گھر میں تھیم تنے اور صرف چھ سات و فض اسلام لا بھی تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں ویں ایک ون کو کلے جلا کرزمین پر بچھائے اس پر چت لٹایا ایک فض چھائی پر پاؤس رکھ رہا کہ کروٹ بد لئے نہ پائیں بیاں تک کہ کو کلے چینے کے بڑے پڑے پڑے بٹرے شعنڈے ہو گئے خباب انے مدتوں کے بعد جب بیوا تھ جعنوت عر ہے سامنے بیان کیا تو چینے کھول کردکھائی کہ برص کے داخ کی طرح بالکل بپید مقی سے معزمت خباب جا ہیت میں لو ہاری کا کام کرتے تھے اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کا بقایا تھا اُما تھے تو جو ابلا ایک جو بعض لوگوں کے ذمہ ان کا بقایا تھا اُما تھے تو جو اب ما تا جب تک محمد کا اٹکارنہ کرو گئے ایک کوڑی نہ ملے گئ ہے کہتے کئیس جب تک تم مرکز پھر چیوئیس۔ سے جواب ملتا جب تک محمد کا اٹکارنہ کرو گئے ایک کوڑی نہ ملے گئ ہے کہتے کئیس جب تک تم مرکز پھر چیوئیس۔ سے

لے یدواقعات این سعدنے بلال وصهیب کے حال میں بتعمیل تھے ہیں۔ویکموکتاب فدکورجلد الث تذکرة محابد بدر۔

علقات ابن سعد جلدسوم تذكرة خباب -

س مستح بخاری صفی ۱۹ جلد ۲ "س

حضرت بلال "بیدوی حضرت بلال بین جومو ذن کے لقب ہے مشہور بین رحبثی النسل اورامیہ بن خلف کے غلام تنے جب ٹھیک دو پہر ہوجاتی تو امیدان کوجلتی بالو پرلٹا تا اور پھر کی چٹان سینہ پررکھ دیتا کے جنبش نہ کرنے یا کیں ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ ورنہ یوں ہی گھٹ کرمر جائے گا کیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے 'احد'' کا لفظ ٹکٹا' جب بیکی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی با ندھی اورلونڈ ول کے حوالہ کیا' وہ ان کوشہر کے اس سرے سے اس سرے کہتا تک تھیٹے پھرتے تھے'لیکن اب بھی وہی رہ تھی اُحد اُحد ۔

حضرت ممار میں کے رہنے والے تھے ان کے والدیا سر مکہ میں آئے ابو حذیفہ مخز ومی نے اپنی کنیز ہے جس کا نام سمیّہ قضا شادی کر دی تھی۔ عمار "اس کے بہیٹ سے بیدا ہوئے یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف تمن فخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کوجلتی ہوئی زمین پرلٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بیبوش ہوجاتے ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی بہی سلوک کیا جاتا تھا۔

حضرت سمیّہ محضرت محمار کی والدہ تھیں ان کوابوجہل نے اسلام لانے کے جرم میں برتھی ماری اوروہ ہلاک ہوگئیں۔
یا سر ، حضرت عمار "کے والد تھے 'یہ بھی کا فروں کے ہاتھ ہے افریت افعاتے اٹھاتے ہلاک ہوگئے۔
حضرت صہیب " بیرومی مشہور ہیں لیکن درحقیقت رومی نہ تھے ان کے والد سنان کسری کی طرف ہے اُبلہ کے حاکم تھے اوران کا خاندان موصل ہیں آ باوتھا 'ایک وفعہ رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا 'اور جن لوگوں کوقید کر کے لے گئے ان میں صہیب " بھی تھے۔ بیروم میں بلے اس لئے عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے ایک عرب نے ان کوخریدا اور مکہ میں اور جن اور کو ان کوخریدا اور مکہ میں اور جن اور کو ان کوخریدا اور مکہ میں اور کوخریدا اور میں اور کو کردیا۔

آنخفرت و الله عنه المسلم عنه و المام شروع کی توبیا ور عمار بن یاس آلیک ساتھ آنخفرت و الله کی آلیک ساتھ آنخفرت و الله کی آئے ہاں آئے آئے آئے اسلام کی ترغیب دی اور بید مسلمان ہو گئے۔ الله قریش ان کواس قدراذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جائے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو بجرت کرنی جا بی تو قریش نے کہا اپنا سارا مال و متاع بھوڑ جاؤ تو جا کتھ ہوانہوں نے نہایت خوشی ہے منظور کیا۔

حضرت ابوقلیمہ " صفوان بن امیہ کے غلام سے اور حضرت بلال "کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب بیمعلوم ہواتو ان کے پاؤل میں رہی باندھی اور آ دمیول سے کہا کہ تھیٹے ہوئے لیے جائیں اور تیتی ہوئی زمین پرلٹا ئیں ایک کبریلا راہ میں جارہا تھا امیہ نے ان سے کہا " تیرا خدا یہی تو نہیں ہے "۔ انہول نے کہا" میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالی ہے "۔ اس پرامیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھوٹٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل کمیا ایک دفعہ ان کے سیند پرا تنابھاری ہوچھل پھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔

حضرت لبین ، به بیچاری ایک کنیز تھیں مصرت عمر "اس علی بیکس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ

ا بن الاهجرذ كرتعذيب المستضعفين ابن الاثير نے لكھا ہے كہ تمارًاس وقت ايمان لائے جب آنخضرت صلى الله عليه و آله وسلم ارتم؟ كركان من چلي آئے تھے اور جبكة ميں مخض سے زياد واسلام لائے تھے۔

ع حفرت عمر "ال وقت تك اسلام نبيس لائے تھے

'' میں نے چھوکورم کی بنا پرنہیں بلکداس وجہ سے چھوڑ ویا ہے کہ تھک کیا ہوں'' وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ'' اگر تم اسلام نہ لاؤ کے تو خدااس کا انتقام لے گا''۔

حضرت زنیرہ معضرت مرٹ کے گھرانے کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر (اسلام سے پہلے) ان کو جی کھول کرستاتے 'ابوجہل نے ان کواس قدر مارا کہان کی آئیمیس جاتی رہیں۔

حضرت نہدید "اورام عیس "ید دونوں بھی کنیزیں تھیں اورام المام لانے کے جرم میں بخت سے بخت میں بہتیں تھیاتی تھیں۔
حضرت ابو بکر " کے دفتر فضائل کا بیہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں ہے اکثر وں کی جان بچائی۔
حضرت بلال ، عامر بن فہیر "، لبینہ زنیر "، نہدیہ"، ام عمیس "سب کو بھاری داموں پر فریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ لوگ وہ
تھے جن کو قریش نے نہا یہ بخت جسمانی اذبیتیں پہنچا کمیں ان ہے کم درجہ پروہ لوگ تھے جن کو طرح ہے ستاتے تھے
جن کو قریش نے نہا یہ تحت جسمانی اذبیتیں پہنچا کمیں ان ہے کم درجہ پروہ لوگ تھے جن کو طرح ہے ستاتے تھے

(حضرت عثمان " جو کبیر المن اور صاحب جاہ واعز از تھے جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے
علیہ نے جہ سے ان ہے کہ ان ال حقد یہ الذی مسلم اللہ علی حسل اللہ میں یہ اللہ اللہ کا میں میں بنا اللہ میں کا درجہ کے اللہ کو دوسروں کے بیاں بنا اللہ میں درجہ کہ اللہ کی میں استان اللہ میں درجہ کے اللہ کو دوسروں کے اللہ کا دیتے کہ اللہ کا درجہ کر اللہ کا دیتے کہ اللہ کا درجہ کے میں استان اللہ کا درجہ کی اللہ کا درجہ کی اللہ کا درجہ کی درجہ کر اللہ کا درجہ کی اللہ کا درجہ کی دوسروں کے کہ میں میں اللہ میں کہ میں اللہ اللہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی دوسروں کے کہ کی دوسروں کے کہ کی درجہ کی

پچانے ری سے باندھ کر مارا لے حضرت ابوذر جو ساتویں مسلمان ہیں جب مسلمان ہوئے اور کعبہ ہیں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کولٹا کے دیا حضرت زبیر بن العوام جن کامسلمان ہونے والوں میں پانچواں نمبر تھا جب اسلام لائے تو ان کولٹا کے دیا کی میں لیبیٹ کران کی ناک میں دھوال دیتے تھے سے حضرت عمر کے بچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر شنے ان کورسیوں سے باندھ دیا ہے )

تین بیتمام مظالم بیجلاوانہ بے رحمیاں بیعبرت خیز سفا کیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر عیس۔ ایک نصرانی مورخ نے نہایت کچ ککھا

" عیسائی اس کو یا در تھیں تو اچھا ہو کہ تھ کے خصائل نے وہ در جہ نشر کہ بی کا آپ کے پیروؤں میں پیدا کیا جس کو عیسی علیہ السلام کے ابتدائی پیروؤں میں خلاش کرنا ہے فائدہ ہے ۔..... جب عیسی کوسولی پر لے محظ تو ان کے بیرو بھا گ محظ ان کا نشر کہ بی جا تا رہا اور اپنے مقتلا کوموت کے بنچہ میں گرفتار چھوڑ کر چل و بیے۔ ان کے بیرو اپنے مظلوم بینجبر کے کرد آٹے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانمیں خطرہ میں ڈال کرکل دشمنوں پر آپ کو عالب کیا۔ ق

## اجرت جش،۵ نبوی:

قریش کے ظلم و تعدی کا باول جب بہم برس کرنہ کھلاتو رحمت عالم نے جاں خاران اسلام کو ہدایت کی کہش کو

- ل طبقات زجرعثان بن عفان
- ع بخارى جلدا من ٥٣٥ ـ ٥٣٥ باب اسلام الي ذر
  - س رياش العنرة لحب الطمرى
- سے :فاری صفی ١٠١٤ اس وقت تک حفرت عر" اسلام نيس لائے تھے۔
- ۵ ایالوجی گاز فری میکنس ترجمه اردوصفی ۲۱ و ۲۷ مطبوعه بریل ۱۸۷۳

ہجرت کر جائیں' حبش قریش کی قدیم تجارت گاہ تھا' وہاں کے حالات پہلے ہے معلوم نتے اہل عرب حبش کے فرمان روا کو نجاشی کے کہتے تنے اوراس کے عدل وانصاف کی عام شہرت تھی۔

جاں شارانِ اسلام برتم کی تکلیف جھیل کے تھے اوران کا پیانہ مبرلبر یز نہیں ہوسکتا تھا الیکن مکہ میں رہ کر فرائض
اسلام کا آزادی ہے بجالا ناممکن نہ تھا اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی فخض بلند آواز ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عبداللہ
بن مسعود جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرورادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیالیکن وہ باز نہ آئے جم
میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوکر سورة الرحمٰن پڑھنی شروع کی کفار ہر طرف ٹوٹ پڑے اوران کے منہ پر
طمانچ مار نے شروع کئے اگر چہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا لیکن واپس گئے تو چرہ کے پڑخم کے نشان
لے کر گئے (حضرت ابو بحر عماووا قد ار میں دیگررؤ سائے قریش ہے کم نہ تھے لیکن آ واز سے قرآن نہیں پڑھ کئے تھے اور
ای بنا پرایک بار جرت کے لئے آ مادہ ہو گئے ہے۔

اس کےعلاوہ ہجرت ہے ایک بڑا فائدہ بیمی تھا کہ جوفخص اسلام لیے کر جہاں جاتا دہاں اسلام کی شعاعیں خود بخو دمچھلتی تھیں۔

غرض آنخضرت وللكاكي ايما سے اوّل اوّل كياره مرداور جاركورتوں نے بجرت كى جن كے نام حسب ذيل

U

مع اپنی زوجہ محتر مدحفرت رقیہ " کے جورسول کریم ﷺ کی صاحبز ادی تھیں۔

ان کا باپ عتبه قریش کامشهور سردار تھا' کیکن چونکه بخت کا فرتھا اس لئے ان کو گھر چھوڑ نا پڑا۔

رسول الله على كي محويمي زاد بهاكي اورمشبورسي إلى تھے۔

ہاشم کے پوتے تھے۔

مشہور سحالی اور عشرہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ تبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر آنخضرت علی کے نہالی رشتہ دار تھے۔

۲۔ مفرت ابوحذیفہ من عتبہ مع اپنی زوجہ کے جن

كانام مفرت سبلة (بنت سبيل) تما

۳\_ حفرت زبیر بن العوام « ۳\_ حفرت مصعب بن عمیر «

ا۔ حفرت عثان میں عفان

۵\_حفرت عبدالحمن بنعوف

۲۔ حضرت ابوسلمہ " (بن عبدلاسد ) مخزومی "مع اپنی بیام سلمہ "وہی ہیں جوابوسلمہ کے مرنے کے بعد آنخضرت کے عقد میں زوجہ مغزت ام سلمہ " (بنت ابی امیہ ) کے۔ آئیں۔ مصرف مصرف میں نامہ مجموع ش

2- حضرت عمان بن مظعو ن محى " مشبور صحالي بيل -

۸ ۔ عامر بن ربیعہ مع اپنی زوجہ کے جن کا نام سابقین اولین میں جیں۔ بدر میں بھی شریک تھے حضرت عثمان " نے حضرت کیلی ( بنت الی حمہ ) تھا۔ سفر حج میں ان کو یہ بند کا حاکم مقرر کیا تھا(اصابہ )

ل نجاثی مبتی لفظ نجوس کی تعریب ہے جس کے معن میں بادشاہ کے ہیں۔ نجاشی کا تام 'اصحد' تھا۔ (بخاری باب موت النجاشی)"س

ع طبری متی ۱۱۸۸ جلد ۳

سے بخاری باب اجرت مدیند

9۔ حضرت ابوہبر ڈبن الجار کہ بن الجار کہ بن الجار کے بنائی کی کھوپھی تھیں کے سابقین فی الاسلام یں بین حافظ ابن تجرنے اصابہ میں ککھا ہے کہ بجرت ٹائید میں سکئے۔

۱۰ (حضرت) ابوطاطب بن عمرو (حضرت) سبیل بدر مین شریک تضامام زبری کابیان ہے کہ سب سے پہلے ان ہی نے بن بیضاء ہجرت کی ہے (اصاب)

اا\_(حضرت)عبدالله بن مسعودٌ مشهور سحاني اور مجتهدين سحابه مين داخل بين \_

ان لوگوں نے ۵ نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔حسن اتفاق بید کہ جب بیہ بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی جہاز جش کو جا رہے تھے جہاز والوں نے سنتے کراہیہ پران کو بٹھا لیا' ہر مخض کو صرف ۵ درہم دینے پڑے۔قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے لیکن موقع نکل چکا تھا۔ ع

عام مؤرضین کاخیال ہے کہ جمرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا کیکن فہرست مہاجرین میں بردرجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان " بنوا میہ سے تھے جوسب سے زیادہ صاحب اقتد ارخا ندان تھا۔ متعدد برزگ مثلا زبیر " اور مصعب " خود آنخضرت میں گاندان سے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن عوف" اور ابو بسرہ معمولی لوگ نہ تھے اس بنا پرزیادہ قرین قیاس میہ کے قریش کاظلم و سم ہے کسوں پر محدود نہ تھا ' بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و سم سے محفوظ نہ تھے۔

ایک بجیب بات میہ ہواوگ سب ہے زیادہ مظلوم تنے اور جن کوا نگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا' بیخی حضرت بلال 'مثمار' میاسرٌ وغیرہ ان لوگوں کا نام مہاجرین جبش کی فہرست میں نظر نہیں آتااس لئے یا توان کی بےسروسامانی اس حد تک پنجی تھی کے سفر کرنا بھی ناممکن تھایا ہے کہ درد کے لذت آشنا تنے اوراس لطف کوچھوڑ نہ سکتے تنے۔ ولم ذجو رِتو آسودہ است ومی نالم

نجائی کی بدولت مسلمان حبش میں امن وامان سے زندگی بسرکرنے گلے لیکن قریش بینجرین من کرچے و اب کھاتے ہے آ خریدرائے تھمری کہ نجائی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کواپنے ملک سے نکال دو اللہ بن ابی رہیعہ اور عمرو بن العاص ( فاتح مصر ) اس کام کے لئے فتخب ہوئے لے نجائی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لئے گراں بہا تحفے مہیا گئے گئے اور نہایت مروسامان سے بیسفارت میش کوروانہ ہوئی بیسفراء نجائی سے ایک ایک کے لئے گراں بہا تحفے مہیا گئے گئے اور نہایت مروسامان سے بیسفارت جش کوروانہ ہوئی بیسفراء نجائی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نذریں میش کیس اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند ناوانوں نے ایک بیا نہ بہا گئے آئے ۔ کل ہم باوشاہ کے دربار میں ان کے متعلق بو درخواست کی گئے ورخواست کی گئے ورخواست کی گئے ہور خواست کی گئے ہور خواست کی گئے ہوں ساز اور کہا تھیجا اور کہا ''تم نے بیکون سا دین ایجاد کیا ہے جونفرانیت اور بت پرتی دونوں کے خالف ہے ''

مسلمانوں نے اپنی گفتگو کرنے کے لئے حضرت جعفر" (حضرت علی " کے بھائی) کوامتخاب کیاانہوں نے اس طرح تقریر شروع کی

النائها السلك المسلك المهم الموسائي جال قوم تصورت بي جنة تضام واركعات تضابدكاريال كرتے تضابح سابول كوستات تضابح الله المناء ميں بهم ميں ايك فخض بيدا بواجس كي شرافت اور صدق ويانت سے بهم لوگ بيلي سے واقف تضاس نے بهم كواسلام كى دعوت دى اور يہ سكسلايا كه بهم پتحرول كو پوجئا جهوز دين تج بوليس خوزيزى سے باز آئيں تيموں كا مال ندكھا كيں بهسابوں كوآ رام دين عفيف عورتوں پر بدناى كا واغ ندلگائيں بنماز پر حين روز بر رك تو قو وين بهم اس برايمان لائے بشرك اور بت برى جهوز دى اور تمام اعمال بدسے باز آئے۔ اس جرم پر ہمارى قوم ہمارى جان كى دشن ہوگئى اور بهم كو مجبور كرتى ہے كداى كراہى ميں وائيس آ جائيں آ

نجاشی نے کہا''جو کلامِ البی تمہارے پیغیبر پراترا ہے کہیں سے پڑھو''۔جعفر ''نے سورہُ مریم کی چند آپتیں پڑھیں نے اشی پررفت طاری ہوئی اور آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے' پھر کہا'' خدا کی تتم پیکلام اور انجیل دونوں ایک ہی جراغ کے پرتو ہیں''۔ بیا کہ کرسفرائے قریش ہے کہا'تم واپس جاؤ میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا''۔

دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر در بار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا'' حضور! آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت گیاا عتقادر کھتے ہیں'' نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں ان لوگوں کو زد دوہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے سے اٹکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے ناراض ہوجائے گا' حضرت جعفر "نے کہا کہ جمہ وہم کو بچ بولنا جا ہے۔

ל שיבוקב בוסודי"ט"

کے ابن بشام نے لکھا ہے کہ مکہ کا بڑا تھے۔ چیز اتھا۔ اور کتابوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ اہل مکہ اور شام وغیر وکوجو مال تجارت لے جاتے تھے وو پھی چیز ابوتا تھا۔ (مندامام ابن عنبل میں آخر تک ہے کہ پیتواہی تھا۔ سنداہل البیت)

غرض بیلوگ در بار میں حاضر ہوئے 'نجاشی نے کہاتم لوگ عیلی بن مریم کے متعلق کیاا عقادر کھتے ہو؟ حضرت جعفر '' نے کہا'' ہمارے پیغیبر نے بتایا ہے کے پیٹی خدا کا بند واور پیغیبراور کلمۃ اللہ ہے'' نجاشی نے زمین ہے ایک تکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جوتم نے کہا عیلی اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں <sup>لے</sup> بطریق جو در بار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے 'نشتوں سے خرخرا میٹ کی آ واز آنے گئی نجاشی نے ان کے غصر کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل نا کا میاب آئے۔ ع

جبش میں کم وہیش ۱۳ مسلمان ہجرت کر کے گئے چندروز آ رام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبرمشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ بیبن کرا کثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیالیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بینجر غلط ہے۔ اس لئے بعض لوگ واپس چلے گئے اورا کثر حجیب حجیب کر مکہ میں آگئے۔

یدروایت طبری اوراکشر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ سیح ہولیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہوئے کی وجہ لیکھی ہے کہ آنخضرت وہیں نے حرم میں ایک دفعہ نماز اداکی کفار بھی موجود تھے جب آپ نے بیر آیت پڑھی۔

ل متدرك عاكم ج من ١٠٠٠ كاب الغير" س"

ع ارگوایوں صاحب نے جرت جس کی بھی ہوی نازک اور دراز نظر وجہ تلاش کر کے پیدا کی ہے فرماتے ہیں کہ 'جب جھ نے ویک کے آئیوں ویکھا کہ قریش سے عہدہ برانیس ہو سکتے اور یہ پہلے ساتھا کہ کعب کرانے کیلئے ابر بدالاشرم جوآ یا تھا وہ جس بن کا تھا اس لئے انہوں نے چاہا کہ باوشاہ جس سے سازش کر کے اس کو کھ پر تملی کرنے کی ترغیب ویں تا کہ قریش کا زور تو ٹ جائے اس خوش سے بجرت کا بہانہ کر کے اپنے اسحاب کوجش بھیجا لیکن پھر سمجھے کہ نجاشی اگر کہ بیس آ یا تو خود مکہ پر قابض ہو جائے گا 'جمحہ کو کیا ہا تھا آ ئے گا۔ اس بنا پر اس ادادے سے باز رہے '۔ یہ بالکل بے جوت بات ہے۔ صاحب موصوف کو حضرت جعفر کی تقریر و مکالمت میں اس بنا پر شک ہے کہ نجاشی عربی زبان سے ناواقف تھا صالا نکہ اس زمان وی اولا تو ) عربی زبان عام طور ہے جس میں بے لکھف لوگ سمجھ کہتے تھے کہ یہ ودول ل نبی باہم نہایت قریب ہیں ' ٹانیا در باروں میں تر جمان ہوتے تھے جیسا کہ ابوسفیان اور قیصر روم کے باہمی مکالمہ میں فہ کور ہے ' بخاری باب بدء الوتی' س' '

﴿ وَ مَنُوهَ النَّالِثَةَ الْأَخُرَى - ﴾

توشیطان نے آپ کی زبان سے بیالفاظ نگلواد ئے

﴿ تلك الغرانيق العلى و ان شفاعتهن لترتحتي. ﴾

یعنی (بیہ بت) معظم ومحترم ہیں اوران کی شفاعت مقبول ہے۔

اس کے بعد آنخضرت مخطرت کی اور تمام کفار نے آپ کی متابعت کی (اس روایت کابی آخری حصہ کہ چند کافروں کے سواتمام جن وانس نے حضور والکھ کے ساتھ ایک وفعہ بحدہ کیا ، سیجے ہے جیسا کہ سیجے بخاری باب لیم ہی ہے (قد لہ فاسٹ حدوا الله و اغید و ان کے بخاری باب لیم ہی قاضی افسٹ حدوا الله و اغید و الله و

﴿ و قد ذكرنا ان ثلاثة اسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل﴾

ہم نے او پر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی تین سندیں سیجھ کی شرط کے موافق ہیں اور بیدروایتیں مرسل ہیں اور ان سے وہ لوگ استدلال کر بچتے ہیں جومرسل رواغوں کے قائل ہیں۔

حقیقت بیہ کے کھاری عادت تھی کہ جب آنخضرت و اللہ فرآن مجیدی تلاوت کرتے توشور مجاتے اورائی فقرے ملادیتے و آن مجیدی آیت ذیل میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرانِ وَالْغَوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴾ (مم الحده)

اس قرآن كوندسنوا وراس يس كزير كردوشايدتم عالب آؤ\_

قریش کامعمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے توبی ققرے کہتے جاتے۔

﴿ واللات والعزى و مناة الثالثة الاخرى فانهن الغرانيق العليٰ و ان شفاعتهن لترتجى ﴾ لات اورعزى اورتير ، بتماة كاتم يه بلندويزرك بين اوران كا شفاعت كي اميد بــــ

ل التاب الغيرسورة فجم"س"

ع و يَعْموزرقاني برموا ببلدنيه وشفائ قاضى عياض ويتنى شرح بخارى تغيير سورة جمم ونورالتمر اس علامدنو وى كي بيالفاظ جيل لا يصح فيه شنى لامن حهة النفل و لامن حهة العقل اورعلامه يعنى لكهت بين فلا صحة له نقلا و لاعقلار

سل ويجموموا ببلد نيهاورز رقاني واقعه بجرت عبشه

م زرقانی برمواجب جلداول سفحه ۳۳۰

ه مجم البلدان افظامزي

آ تخضرت فی نے جب سورہ والبخم کی وہ آیتیں پڑھیں تو کسی شیطان (کافر) نے بھی تقریرے آپ کی آواز میں طاکر پڑھ دیے ہوں گے دور کے لوگوں کو (کفار میں سے) شبہ ہوا ہوگا کہ آتخضرت فی بی نے وہ الفاظ اوا کے اس واقعہ کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف سے وہ فقرے کہد یے ہوں گئے اس واقعہ نے روا تیوں میں صورت بدل بدل کر بیصورت اختیار کرلی کہ شیطان نے آتخضرت فی کی زبان سے بول سکتا ہے سے الفاظ نکلوا دیے اور چوبکہ عام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسر مے خص کی زبان سے بول سکتا ہے اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کرلیا۔

ميصرف قياس بيس بكدا مكل محققين نے بھى تقريح كى ہے مواہب ميں ہے۔

و قبل انه لحما وصل الى قوله و مناة الثالة الاخرى حشى المشركون ان ياتى بعدها بشمىء يدم الهتهم فبادروا الى ذلك الكلام فخلطوه فى تلاوة النبى فلي على عادتهم فى قولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه او المراد بالشيطان شيطان الانس الم بعض لوكول ن كها كه جب تخفرت المحال الآيت بي بي و منوة الثالة الاخرى و مشركول كويدار بيدابواكم ابنان كمعودول كى بحد برائى كابيان بوكا الى بنا برانبول ن جمت سنة تخفرت في كلاوت بن يه فقر عظام كر بن هدد ي جيما كران كى عادت من كر بن كان ندلا داوراس من كر بن يادور ياشيطان من من المراد بودول كى مناوت من كالمراد بالمنان المنان المنان آدى مراد ب

کفار کی ایذ او تعدی اب کمزوروں اور بیکسوں پرمحدود نیکی۔ حضرت ابوبکر "کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھا ان کے یاور اور انسار بھی کم نہ بیخے تا ہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آگے اور بالآخر جس کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برک الغماد جو کمہ معظمہ سے بین کی سب یا ہی دن کی راہ علی ہے وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الد غنہ سے ملاقات ہوگئ جو قبیلہ قارہ کا رئیس تھا 'اس نے بوچھا کہاں؟ حضرت ابوبکر "نے کہا" میری قوم مجھ کور ہے نہیں وی بی چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر ضدا کی عبادت کروں' ابن الد غنہ نے کہا" میری قوم جی جیسا مخص مکہ سے نکل جائے میں تم کواپٹی بناہ میں لیتا ہوں' تو حضرت ابوبکر "اس کے ساتھ واپس آئے ابن الد غنہ مکہ بی گرتمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ" ایسے محض کو نکالتے ہو جومہمان نواز ہے مفلوں کا مددگار ہے رشتہ داروں کو پالٹا ہے مصیبتوں میں کام آتا ہے' ۔قریش نے کہالیکن شرط یہ ہے۔

ا بیتمام تنعیل طبقات ابن سعد میں ہے بعض مؤرخوں نے اس جمرت ٹانیکا ذکر نہیں کیااور بعض نے نہایت اختصار کے ساتھ لیا ہے ع زرقانی برمواہب جلداول صفی ۳۳۳ ذکر جمرت ٹانیجش

کہ ابو بکر نمازوں میں چکے جو جا ہیں پڑھیں آوازے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پراٹر پڑتا ہے۔
حضرت ابو بکر " نے چندروزیہ پابندی اختیار کی لیکن آخرانہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنالی اوراس میں خضوع وخشوع
کے ساتھ ہے آواز قرآن پڑھتے تھے وہ نہایت رقیق القلب تھے قرآن پڑھتے تو ہے اختیار روتے 'عور تمیں اور بچان کو
دیکھتے اور متاثر ہوتے ۔قریش نے ابن الدعنہ سے شکایت کی اس نے حضرت ابو بکر " ہے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا
ذمہ دار نہیں ہوسکتا 'حضرت ابو بکر " نے کہا'' مجھ کو خداکی حفاظت بس ہے میں تمہاری جوارے استعفیٰ دیتا ہوں '' ۔ لے

### محرم منبوى مشعب ابوطالب مين محصور مونا:

قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیتا جاتا ہے عمر "اور تمزہ " جیسے لوگ ایمان لا چکئے نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی سفراء ہے نیل ومرام واپس آئے مسلمانوں کی تعداد میں اضاف ہوتا جاتا ہے اس لئے اب یہ تدبیر سوچی کہ آنخضرت میں گئے اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنا نچے تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ "کو فی خض نہ خاندان بی ہاشم سے قربت کرے گاندان کے ہاتھ خرید وفروخت کرے گاندان سے ملے گانہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا جب تک وہ محمد کوئل کے لئے خوالہ نہ کر دیں ج یہ معاہدہ منصور بن عکر مد نے لکھااور کعبہ پر آویزال کیا گیا۔

ابوطالب مجبور ہوکرتمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابوطالب سے میں پناہ گزیں ہوئے۔ تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسری۔ بیز مانداییا سخت گذرا کہ طلح کے پتے کھا کھا کرر ہتے تنے حدیثوں میں جوصحابہ "کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلح کی پیتال کھا کھا کر بسر کرتے تنے۔ ای زمانہ کا واقعہ ہے چنانچے ہیلی نے روض الانف میں تصریح کی ہے محضرت سعدوقاص "کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کوسوکھا ہوا چیزا ہاتھ آگیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا پھر آگ بر بھونا اور یانی میں ملاکر کھایا۔ سے

ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک ہے روتے تھے تو باہر آ واز آئی تھی قریش من کرخوش ہوتے تھے لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ گا بھیجا تھا تھوڑے ہے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابوجہل نے دکھے لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق ہے ابوالہختر کی کہیں ہے آگیا وہ اگر چہ کا فرتھا 'لیکن اس کورحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو پھھ کھانے کے لئے بھیجنا ہے تو کیوں میں اس کورجم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو پھھ کھانے کے لئے بھیجنا ہے تو کیوں میں کہیں ہے آگیا وہ اگر چہ کا فرتھا 'لیکن اس کورجم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو پھھ کھانے کے لئے بھیجنا ہے تو کیوں میں دیا تھا ہے۔

مسلسل تین برس تک آنخضرت على اورتمام آل باشم نے بیصیبتیں جھیلیں بالآخرد شمنوں ہی کورحم آیااورخود

ا یہ پوری تفصیل سے بفاری باب جرت مدید میں ہے۔

ے اس معاہدہ کا ذکر طبری نے اور ابن سعد وغیرہ نے تفصیل سے کیا ہے کیکن بیدالفاظ کیڈا وہ محد کولل کیلئے حوالہ کر دیں' صرف مواہب لدنیہ میں مذکور ہیں۔

سے پہاڑ کا ایک درہ تھاجو خاندان ہو ہاشم کاموروثی تھا۔ "س"

سم روض الانف.

انی کی طرف ہے اس معاہدہ کے توڑنے کی تحریک ہوئی ہشام عامری خاندان بنوہاشم کا قریبی رشتہ داراوراپ قبیلہ بیل ممتاز تھا' وہ چوری چھے بنوہاشم کوغلہ وغیرہ بھیجتار ہتا تھا' ایک دن وہ زہیر کے پاس جوعبدالمطلب کے نواسے سے گیااور کہا ''کیوں زہیر ! تم کو یہ پہند ہے کہ کھاؤ ہو ہر تم کا لطف اٹھاؤاور تمہارے ماموں کوایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟' نہیر نے کہا'' کیا کروں تہا ہوں ایک خص بھی میراساتھ دیت تو بیس ظالمانہ معاہدہ کو بھاڑ کر بھینک دوں''۔ ہشام نے کہا'' بیس موجود ہوں''۔ دونوں لل کرمطم بن عدی کے پاس گئے ایوالیشن کا ابن ہشام' زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسر سے دن سب ل کرحم بیل کے ۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا'' اے اہل کمہ! یہ کیا انصاف ہے! ہم لوگ آ رام سب ل کرحم بیل گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا'' اے اہل کمہ! یہ کیا انصاف ہے! ہم لوگ آ رام سب ل کرحم بیل گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا'' اے اہل کمہ! یہ کیا انصاف ہے! ہم لوگ آ رام سب ل کرحم بیل اور بنوہاشم کوآ ب ووانہ نصیب نہ ہو فوا کی تم جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کردیا جائے گا میں باز نہ کا گئے۔ زہیر میل من سے دانہ کو کوئی ہاتھ بین ھاکم ان میں اس کے اور ان کو درہ ہے نکال لائے لیا بقول نہ میں الاسود ایوالیشر کی زہیر سب بھیا رہا ندھ با عدھ کر بنوہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ ہے نکال لائے لیا بقول ابن سعد یہ انبوی کا واقعہ ہے' ای زمانہ میں معراج واقع ہوئی' جس کی تنصیل تیسر سے حصہ میں آ کے گیا۔ این زمانہ میں میں نہ بھی ۔ ابن کے گئے نہ فرض ہوئی۔

### ١٠ نبوي،حضرت خديجةٌ ورابوطالب كي و فات:

آنخضرت ولی ابشعب انی طالب سے نکلے تھے اور چندروز قریش کے جوروظلم سے امان ملی تھی کہ ابوطالب اور حضرت فلی کا انقال ہو گیا۔

ابوطالب کی وفات کے وقت آنخضرت وہ ان کے پاس تشریف کے گئے ابوجہل اورعبداللہ بن ابی امیہ پہلے ہے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا''مرتے مرتے لا الدالا اللہ کہد لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دول''۔ ابوجہل اور ابن ابی امیہ نے کہا''ابوطالب! کیاتم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟'' بالآ فرا بوطالب نے کہا'' میں عبدالمطلب کے دین ہے مرتا ہول'' پھر آنخضرت وہ کا کی طرف خطاب کر کے کہا'' میں وہ کلمہ کہد دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈرگیا''۔ آپ وہ کا نے فرمایا'' میں آپ کے لئے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا محکواس سے منع نہ کرد ہے۔'' یک

یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے ہونٹ ال رہے تھے۔ حضرت عباس ؓ نے (جواس وقت تک کا فرتھے) کان لگا کر سنا تو آنخضرت ﷺ ہے کہا''تم نے جس کلمہ کے لئے کہا تھا ابوطالب وہی کہدرہے ہیں''۔ ع

اس بنا پر ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے اس

ل سینعمیل این بشام طبری وغیره میں فدکور ہے اخبروا قعصرف ابن سعد نے بیان کیا ہے

ی صحیح بخاری باب البخائز اور مسلم ابوطالب کا اخیر فقره مسلم میں ہے بخاری میں نہیں۔

س ابن بشام مطبوء مصرصنی اسم

لئے محدثین زیادہ تران کے کفر ہی کے قائل ہیں۔

کین محد ثانہ حیثیت ہے بخاری کی بیردوایت چنداں قابل جمت نہیں کہ اخیرراوی میتب ہیں جو فتح کہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ ای بنا پر علامہ بینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ''روایت مرسل لیے ہے'۔ ابن اسحاق نے سلسلہ روایت میں عباس بن عبداللہ بن معبداور عبداللہ بن عباس جی دونوں تھے۔ جو جان نگاریاں کیوں کے درجہاستناد میں چنداں فرق نہیں۔ یہ تھے۔ جس کیکن بی کا ایک راوی یہاں بھی رو گیا ہے' اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہاستناد میں چنداں فرق نہیں۔ یہ ابوطالب نے آئے خضرت میں گیا کے لئے جو جان نگاریاں کیس اس سے کون انکار کرسکتا ہے؟ وہ اپنے ابوطالب نے آئے خضرت میں گیا ہے۔ کے جو جان نگاریاں کیس اس سے کون انکار کرسکتا ہے؟ وہ اپنے

جگرگوشوں تک کوآپ پرشار کرتے تھے۔آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا وٹمن بنالیا۔آپ کی خاطر محصور ہوئے فاتے اٹھائے ،شہرے نکالے گئے تمن تمن برس تک آب ووانہ بندر ہا کیا بیمجت کیہ جوش بیجان شاریاں سب ضائع جا کمیں گی؟

اٹھائے ،شہرے نکالے گئے تمن تمن تمن برس تک آب ووانہ بندر ہا کیا بیمجت کیے رسول اللہ وہنا کو ان سے نہا بیت محبت تھی ایک وفعہ وہ بیار پڑے آ تخضرت وہ تھا ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے کہا کہتے یا جس خدانے تھے کو وہ غیر بنا کر بھیجا

باس سے دعانیں مانگنا کہ مجھ کواچھا کردئے'۔ آپ نے دعا کی اوروہ اچھے ہو گئے آئخضرت اللہ کا خداتیرا کہنا ماننا ہے' آپ نے فرمایا کہ'' آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیس تو وہ بھی آپ کا کہنا مائے''۔ سے

ابوطالب کی وفات کے چند بی روز بعد حضرت خدیجہ "نے بھی وفات پائی۔ بعض روا یتوں میں ہے کہ انہوں نے ابوطالب سے پہلے انقال کیا۔ اب آپ کے مددگارا در فعمک اردونوں اٹھ گئے۔ صحابہ "خودا پی حالت میں مبتلا تھے' بہی زمانہ ہے جواسلام کا سخت ترین زمانہ ہے' اور خود آ شخضرت و اللہ کا اس سال کو عام الحزن (سال غم) فرما یا کرتے تھے سے حضرت خدیجہ "نے رمضان ۱۰ نبوی میں وفات کی' ان کی عمر ۱۵ برس کی تھی' مقام تجون میں وفن کی گئیں' آ شخضرت کھی خودان کی قبر میں اُترے۔ اس وقت تک نماز جناز وشروع نہیں ہوئی تھی۔ ہے

ل ميني كتاب البيّا تزجله المنفي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ع معنف کاس نظریہ ہے جھے اتفاق نیں ہاں گئے کہ بخاری کی روایت کے آخر روای حضرت سیب جیس ہوسجانی ہیں اور این اسحاق کی روایت منقطع ہاور چھوٹا ہوار اوی سحانی طاہر ہے کہ صحابی کی روایت کی محابی کی روایت کے خور این اسحاق بھی استفاو کا اعلی ورجہ نہیں رکھتے اس لئے دونوں روایتوں کو بکساں ٹیمیں قرار دیا جا سکتا۔ علاوہ ہریں حضرت سیب خور این اسحاق بھی استفاو کا اعلی ورجہ نہیں رکھتے اس لئے دونوں روایتوں کو بکساں ٹیمیں قرار دیا جا سکتا۔ علاوہ ہریں حضرت سیب گی اس روایت کی تا رکید میں موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ کہ اس روایت کی تا رکید میں خود حضرت عباس کے یارسول اللہ! آپ کے پچا (ابوطالب) کو آپ سے کیا فائدہ پہنچا کہ دو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے گئے اس کے گئے تک ہیں گراس کا اثر بھی د ماغ تک اور آپ کے گئے جاتا ہے۔ لگر میں نہ ہوتا تو وہ دوز خ کے سب سے نیچ طبقہ میں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عباس کے علم میں تھا کہ ان کا خاتر تو حید کے اقرار پر نیمیں ہوا ای مضمون کی روایت حضرت ابوسعید خدری گئے ہی ہو تے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عباس کے علم میں تھا کہ ان کا خاتر تو حید کے اقرار پر نیمیں ہوا ای مضمون کی روایت حضرت ابوسعید خدری گئے ہیں جو تھے بخاری پاب قصدا نی طالب میں ای سوقع پر موجود ہے۔ ''س''

مع اساباني تميزالسحاباد كرابوطالب

ف يتغضيل ابن معديس ب

ابوطالب اور حضرت فدیجہ "کے اٹھ جانے کے بعد قریش کوئس کا پاس تھا اب وہ نہایت ہے رحی و بے باک سے آخفرت فیٹ کوشت ہے تھا ایک تھا کہ وفعہ آپ فیٹ اراہ میں جارہ سے تھا ایک تھی نے آگر فرق مبارک پر فاک ڈال دی۔ ای صاحبز اوی نے ویکھا تو پانی لے کرآئیں ، آپ کا سر دوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں آپ فیٹ نے فرمایا" جان پیر ارونہیں فعدا تیرے باپ کو بچا لے گا"لے دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں آپ فیٹ نے فرمایا" جان پیر ارونہیں فعدا تیرے باپ کو بچا لے گا"لے الل مکہ سے تو قطعی ناامیدی تھی ، اس لئے آپ نے ارادہ فرمایا کہ طاکف تشریف لے جائیں اور وہاں وعوت اسلام فرمائیں۔ طاکف میں بڑے بڑے امراء اور ارباب اثر رہتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ تین بھائی تقے عبد یا لیل مسعود حبیب ۔ آنخضرت فیٹ ان کے پاس گئے اور اسلام کی وعوت دی۔ ان تینوں نے جو جاب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا" اگر تھھ کو خدا نے بیغیر بنا کر بھیجا ہے تو کعبرکا پر دہ چاک کر دہا ہے" دوسرے نے کہا" کیا خدا کو تیرے سوااور کوئی نہیں ملیا تھا؟"۔ تیسرے نے کہا" میں بہرجال تجھ سے بات نہیں کر سکا۔ تو

ان بربختوں نے اس پراکتفائیس کیا' طائف کے بازاریوں کو ابھاردیا کہ آپ ہوگئے کا ہمی اڑا کیں شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے نید مجمع دورویہ صف باندھ کر کھڑا ہوا' جب آپ ادھر سے گزر سے تو آپ کے پاؤں پر پھر مار نے شروع کردیے' بیہاں تک کہ آپ وہ گئے کی جو تیاں خون سے بھر گئیں' جب آپ زخموں سے چور ہوکر بیٹے جاتے تو بازوتھام کر کھڑا کردیے' جب آپ پھر چلنے لگتے تو پھر برساتے' ساتھ ساتھ گالیاں دیے اور تالیاں بجاتے جاتے ہے۔ کہ آخر آپ وہ گئے ایس بیاہ کی ۔ یہ باغ عتب بن ربعہ کا تھا جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نے نفس تھا' اس نے آپ وہ گئے کو میں جاتھ میں ویکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ جس کا نام عداس تھا آگور کا خوش ایک طشت میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید "بن حارث بھی ساتھ تھے۔ "

ا گرسچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں''۔

ل طبرى اورابن بشام ذكروفات خديجة

ع پی پوری تغصیل مواہب لدنیہ بحوالہ موسی بن عقبداور طبری وابن ہشام میں ہے

سے کیا بجیب بات ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختلف نگا ہوں کو کس طرح مختلف نظر آتا ہے مار کیولیوں نے (نعوذ باللہ) آنخضرت معلقہ کا اس سنرکوسوء تدبیر میں داخل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ' طائف مکہ سے بالکل قریب اوران کے زیراثر تھا اور دہاں رؤسائے کہ کے باغ بختے جس کی وجہ سے ان کی آ مدورفت رہتی تھی ۔ اس لئے جب مکہ کے تمام رؤسا آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے تو طائف کے باغ بختے جس کی وجہ سے ان کی آمدورفت رہتی تھی ۔ اس لئے جب مکہ کے تمام رؤسا آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے تو طائف کے لوگوں سے کیا امید ہو کئی تھی ' ۔ لیکن سرولیم میور صاحب لکھتے ہیں کہ' محمد کا زوراعتا داوراعتا دعلی النفس تھا کہ باوجو دتمام ناکا میوں کے وہ جہا ایک خالف شہر میں گئے اور تبلیغ اسلام کا فرض اوا کیا رہ و والفضل ماشھدت به الاعداء

ساييىس لائے۔ك

مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی حضرت حسان جودر بارد سالت کے شاعر منے انہوں نے سر ثید کھا زرقانی نے بیمر ثیبہ بدر میں نقل کیا ہے ہاور کھھا ہے کداس میں پچھمضا کقہ نہیں مطعم کا بیکام بے شبہ مدح کا مستحق تھا کیکن آ جکل کے مسلمان حضرت حسان اور زرقانی سے زیادہ شیفتہ کسلام ہیں اس لئے معلوم نہیں حضرت حسان گا۔ مان کا میٹل آج بھی پہند کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

#### قبائل كادوره:

آ تخضرت على كامعمول تعا جب جج كا زمانداً تا تعاادر عرب كے قبائل برطرف سے آكر مكد كے آس پاس اترتے تو آپ ایک ایک قبیلہ كے پاس جاتے اور تبلغ اسلام فرماتے عرب بس مختف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور كے قبائل آتے تھے آپ ان ميلوں ميں جاتے اور اسلام كى تبليغ فرماتے۔

ان میلوں میں سے عکا ظرجوالی عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا 'اور مجند اور ذوالحجاز کا نام مؤرفیین نے خاص طور پر
لیا ہے قبائل عرب میں سے بنو عامر' محارب، فزارہ' غسان' مر' ق حنیفہ' سلیم' عبس ، بنو نظر ، کند ق ، کلب' حارث بن کعب'
مذرہ' حضار مہ مشہور قبائل ہیں ہے ان سب قبائل کے پاس آپ میں ان سے بھر کیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے' سے
ساتھ جا تا اور جب آپ کی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر ہے کہتا کہ'' دین سے بھر کیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے' ۔ سے
ساتھ جا تا اور جب آپ کی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر ہے کہتا کہ'' دین سے بھر کیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے' ۔ سے
ساتھ جا تا اور جب آپ کی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ'' دین سے بھر کیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے' ۔ سے
ساتھ جا تا اور جب آپ کی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ'' دین سے بھر کیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے' ۔ سے

بی حنیفہ بمامہ میں آباد نظے ان لوگوں نے نہایت مخی کے ساتھ جواب کھے ویا۔ مسیلمہ کذاب جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا'اسی قبیلہ کارکیس تھا۔

قبلہ بنوذیل بن شیبان کے پاس جب آپ وہ کے تو حضرت ابو کر جمی ساتھ تھے۔حضرت ابو کر اس کے مفروق ہے کہا" ہم نے کی پیشبرکا تذکرہ ساہے؟ وہ بی ہیں"۔مفروق نے آئے خضرت وہ کی کی طرف رخ کر کے کہا " برادر قریش اہم کیا تلقین کرتے ہو؟" آپ نے فرمایا" خداایک ہاور ش اس کا پینبر بول "اور بیآ بیش پڑھیں۔ وہ فکل تَعَالَوُ ا آئِلُ مَاحَرُ مَ رَبُّکُمُ عَلَیْکُمُ اَنُ لَا تُشَرِکُوا بِهِ شَیْفًا وَ بِالْوَ الِدَیُنِ اِحْسَانًا وَ لَا تَفْتُلُوا الْوَ لَا تَعْدُلُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَلَا اَوْلَا دَکُمُ مِسْنُ اِمْلَاقِ مَدُونُ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِ ذَلِکُمُ وَ اِیّاهُمُ وَلَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقُرَّلُوا النَّفُ اللهُ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِ ذَلِکُمُ وَصَّاکُمُ بِهِ لَعَلَّکُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ (انعام آیت ۱۵۱) کہدو دکہ آؤیل النفر میں ساؤں کہ خدانے کیا چزی مرام کی ہیں نے کہ خدا کے ساتھ کی کوشریک نہ کروادر والدین کا حق

این سعد صفح ۱۳۳ کسی قدر تغمیل مواہب لدنیہ سے اضافہ کی گئی ہے جوابن اسحاق کی روایت ہے۔ تجب ہے کہ ابن ہشام نے بی حالات قلم انداز کتے ہیں۔

ع زرقانی جلداول منحداد

سے این سدنے ان تمام قبائل کاذکر کیا ہے۔

سي متدرك ما كم جلداول منحده الحيدرة باو "سن

ه این شام.

خدمت بجالا ڈاورا ہے بچوں کوافلاس کے خیال ہے آل نہ کرؤ ہم تم کواوران کودونوں کوروزی ویں گے یخش باتوں کے یا سنہ جاؤوہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور آ دی کی جان جس کوخدائے حرام کیا ہے ' ناحق ہلاک نہ کرو۔

ای قبیلہ کے رؤساء مفروق مٹنی اور ہائی بن قبصیہ نظے اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ان لوگوں نے کلام کی سخسین کی لیکن کہا کہ ''مدتوں کا خاندانی وین دفعۂ جھوڑ دیتازوداعقادی ہے۔اس کے علاوہ ہم کسریٰ کے زیراثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گئے '۔ آپ نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فر مایا کہ ''خداا ہے وین کی آپ مدد کرے گئے''۔ آپ نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فر مایا کہ ' خداا ہے دین کی آپ مدد کرے گئے''۔ آ

تبیلہ بنوعامر کے پاس گئے توالیک مخص نے جس کا نام (بحیرہ بن) فراس تھا۔ آپ کی گئے کی تقریرین کرکہا'' یہ مخص جھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مخر کرلوں'' پھر آپ کی ہے کہ چھا کہ''اگر ہم تمہارا ساتھ ویں اورتم اپنے خالفوں پر بنالب آ جاؤ تو تمہارے بعدریاست ہم کو ملے گی؟'' آپ کھٹا نے فرمایا'' سب خدا کے ہاتھ ہے''اس نے کہا کا ایس نے کہا اس نے کہا ہے۔ بنا کی اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے'ہم کو بیغرض نہیں۔ ع

## رسول الله صلے الله عليه وسلم كى ايذ ارسانى:

اسباب فدكورة بالا كى بنا پرقريش نے آنخضرت و الكى كافت كا اور جا ہا كہ آپ و الكى كا اور جا ہا كہ آپ و الكى كا اب سے ابوجهل اللہ با سود بن عبد یغورہ و كرتبلغ اسلام ہے وست بردار ہوجا ئيں سوء اتفاق سے كہ جو كفار آپ كے بمسابیہ ہے يعنی ابوجهل الالہ با اسود بن عبد یغوث الیہ بن مغیرہ امید بن مغیرہ امید بن مغیرہ امید بن مغیرہ المیاس سے بن ھارٹ منب بن جائے مثب بن جائے المحاس سے تھے بیلوگ آنخضرت کے مثمن سے سے نیالوگ آنخضرت کے مثمن سے سے بردھ كر آپ كے دشمن سے سے بیلوگ آنخضرت کے مثمن اللہ کے مثمن سے بندھ كر آپ كے دشمن سے بردھ كر آپ كے دشمن سے بندھ كر اللہ كے مار کہ اللہ کہ دوال دیتے ' ملے میں جا در لیب میں کا نے بچھا ہے ' نماز پڑھے وقت بندی اڑا ہے ' بحدہ میں آپ كی گردون پراوجمزی الا كرؤال دیتے ' ملے میں جادوگر كہتے ' كراس زور ہے تھے تھے كہ كردن مبارك میں بدھیاں پڑھا تیں ۔ (آپ كی روحانی قوت اثر كود كھے كرلوگ جادوگر كہتے ' موائے نبوت كوئن كرمجنوں كہتے ' باہر نكلتے تو شریراڑ كے بیچھے بیچھے تھے فول با ندھ كر چلتے ہے ، نماز بھاعت میں قرآن زور ہے دولے تو قرآن ' قرآن كوالياں دیتے ۔ ) ہے دولے تو قرآن کی این کی این کے دانے (رسول کھے) اور قرآن كا تار نے والے (طدا) كوگالياں دیتے ۔ ) ہے

ایک دفعہ آپ وہ اللہ عرم میں نماز پڑھ رہے تھے روسائے قریش بھی موجود تھے ابوجہل نے کہا'' کاش اس وقت کوئی جا تا اور اونٹ کی او جھنجا ست سمیت اٹھالا تا کہ جب محر مجد وہیں جاتے تو ان کے گردن پر ڈال دیتا'' عقبہ نے کہا یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں' چنا نچہ او جھ لاکر آپ کی گردن پر ڈال دی فریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے کسی نے جاکر حضرت فاطمہ میں کونجر کی وہ اگر چاس وقت صرف پانچ چھ برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی

لے روض الانف بحوالہ قاسم بن ٹابت۔

ع طری چیم ۱۳۰۵ "س"-

این سعد جلداول سفی ۱۳۳۰

س متدامام احمد بن طنيل جلدا صفيرا ٣٠٠\_

ه صحیح بواری ۱۸۲۰

آئي اوراو جه بنا كرعقبه كوبرا بعلا كهااور بددعا كي دي- ل

آ تخضرت و الجناج المرائد من مجمع عام میں دعوت اسلام کا وعظ فر ماتے تو ابولہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوا ، برابر ہے کہتا جاتا کہ ' بیجبوٹ کہتا ہے' ایک محابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لایا تھا آ تحضر ہے گا، برابر ہے کہتا جاتا کہ اور مجمع میں تھس کرلوگوں ہے کہا کہ ' لا الدالا اللہ کہو' ابوجہل آپ پرخاک پھیکرا جاتا تھا اور کہتا کہ' اس کے فریب میں ندآ نا ' بیرچا ہتا ہے کہتم لات وعزیٰ کی پرسٹش جھوڑ دو' کے طاکف میں کھارنے آپ وہی کے اور بیجا کہ اور بیجا کہ اور بیجا کہ اور بیجا کہتم لات وعزیٰ کی پرسٹش جھوڑ دو' کے طاکف میں کھارنے آپ وہی کا اور بیجا کہ بیجا کمی ان کا بیان بیجھے گر در چکا۔

ایک وفعدآپ ﷺ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ نے آپ کی گرون میں جاور لیبٹ کرنہایت زور سے تھینی اتفا قاحفرت ابو کرا آگے اور آپ کا شانہ کا کرعقبہ کے ہاتھ سے چیز ایا اور کہا کہ 'اس مخص کولل کرتے ہوجو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے''۔ سے

جولوگ آنخضرت و کی دهنی مین نهایت سرگرم مین اور دات دن ای شغل میں رہتے تھے ان کے نام جیسا کہ ابن سعد نے طبقات بیں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں۔

"ابوجهل ابولهب اسود بن عبد يغوث حارث بن قيس بن عدى وليد بن المغير و اميه أبي بن خلف ابوقيس بن فاكهد بن المغير و عاص بن وائل نصر بن حارث منهه بن الحجاج و بهير بن ابي اميهٔ سائب بن سيفی اسود بن عبدالاسد عاص بن سعيد بن العاص عاص بن باشم عقبه بن ابي معيط ابن الاصدى فرك تشم بن ابي العاص عدى بن حمراء " \_

یہ سب کے سب آنخفرت وہ کھی ہوا ہو سے اکثر صاحب جاہ دافقد ارتھے۔ یہ جو کھی ہوا ہو نہا ہے۔ دردانگیز اور حسرت خیز تھا لیکن تعجب انگیز نہ تھا ' دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ تامانوس اور اجنبی صدائیں بر رغبت من لی تئی ہوں ' معزت نوح" کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور دحشت کا سامنا رہا ' یونان دنیا کی شدائی کا معلم اول ہے تاہم اس حکمت کدہ میں ستراط کوز ہرکا پیالہ پینا پڑا ' حضرت عیلی کودارورس کا منظر پیش آ یا۔اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کھی کیاوہ سلمدواقعات کی غیر معمولی کڑی نہتی لیکن غورطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں سرور عالم فیل نے کیا گیا ؟

ستراط (زہرکا) بیالہ پی کرفنا ہو گیا، حضرت نوح نے مخالفت سے نگ آ کرایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ پر باد ہو گیا' حضرت بیٹی تمیں چالیس مخصول کی مخضر جماعت پیدا کر کے بروایت نصاری سولی پر پڑھ گئے کیکن سرور کا کنات میں کا فرض ان سب سے بالاتر تھا' حضرت خباب بن الارت نے جب قریش کی ایڈ ا

ل صحیح بخاری باب الطبارة والصلوة والجزية والجباد وسیح مسلم وزرقانی جداول صفی ۲۹۳

مندامام احمد بن ضبل جلد مصفحة

سع صحح بخارى باب مالتى النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب بمكة الخ

سی معنزے مینج کوسولی دینے کا قصد موجودہ جارواں انجیلوں میں موجود ہے لیکن قرآن کریم نے اس کی بوی تختی ہے تر دیدی ہے اور کہا ہے۔ کددر حقیقت بینلافہمی ہے ورند معنزے جیسی زندوآسان پرافعالئے مئے تھے انسانی معلومات کی ترتی کے ساتھ (بقید حاشیدا مکے سفے پر ملاحظہ کریں )

رسانی سے تھ آ کرآ تخفرت وہ کا کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے تق میں بددعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ وہ کا کے جروسرخ ہو کیا اور فرمایا کہ ''تم سے پہلے وولوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آ رہے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تاہم وہ اپنے فرض سے بازند آئے خدااس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ شر سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سواکس کا ڈرند ہوگا''۔ کیا یہ پیشین کوئی حرب بحرف پوری نہیں ہوئی؟ لیا



( پھیل منی کابقیہ حاشیہ )

قرآن کریم کی صدافت خود بخودواضی ہوتی ہے۔ چندسوسال پہلے انجیل برناہاس کانسخد دریافت ہوا تھا اس بھی برناہاس نے نہایت مراحت و
وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ حضرت بھی " کوسونی نبیل دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداواسکر ہوتی مصلوب ہوا تھا ' حال ہی بس
انجیل کا ایک اورنسخد دریافت ہوا ہے جو بطرس حواری کی طرف منسوب ہاس بھی بالکل صاف الفاظ بھی پہلکھا ہے کہ حضرت کے " کوسولی
ویٹ سے بچھ پہلے آ سان پراٹھالیا ممیا تھا۔ ( ملحق حاشیہ بائبل سے قرآن تک کا مقد مرصفی ۲۱ ' ۱۷ ') منجانب: مصحح محرمی الدین سواتی ۔

انجیل کا ایک صححے بخاری باب ماتھی النبی واصحاب من المشر کین و کرایام جا ہایہ

### مدينة منوره أورانصار

آ فناب کی روشی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے شمیم گل باغ سے نکل کرعطر فشاں بنتی ہے آ فناب اسلام مکہ میں طلوع ہوالیکن کرنمیں مدینہ کے افق پر چیکیں۔

مدینه کااصلی نام یثرب ہے۔رسول اللہ ﷺ نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی '' پیغیبر کاشہر'' پڑ گیااور پھرمختصر ہوکر مدینۂ مشہور ہو گیا۔

یہ شہر مدتوں ہے آباد ہے بہت قدیم زمانہ میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ان کی نسلیس کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔انہوں نے مدینہ اوراس کے حوالی میں چھوٹے جھوٹے قلعے بنالئے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے (یہود کے متعلق زائد تحقیق آ گے آئے گی)

انصاراصل میں یمن کے رہنے والے اور فحطان کے خاندان سے تھے یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو اسلام من کہتے ہیں ہیلوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے بیدو بھائی تھے اوس اور خزرج ۔ تمام انصارا نہی دو کے خاندان سے ہیں۔ لیسے خاندان جب بیڑب میں آیا تو یہو دنہایت اقتداراور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے بضد میں تھے اور دولت و مال سے مالا مال تھے چونکہ آل واولاد کی کثرت سے میں اکیس قبیلے بن گئے تھے اس لئے دور ورتک بستیاں بسائی تھیں انصار بچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے لیکن ان کا زوراور اثر دیکھ کر بالآخران کے حلیف کے دور تک بستیاں بسائی تھیں انصار بچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے لیکن ان کا زوراور اثر دیکھ کر بالآخران کے حلیف کے بین گئے ایک میں ہوئے کہ ان سے معاہدہ تو رہی ایکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا کہود نے بیش بنی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ تو ڑدیا۔

یہودیوں میں ایک رئیس فطیون پیدا ہوا جونہایت عیاش اور بدکارتھا' اس نے بیتھم دیا کہ جو دوشیزہ اٹرکی بیا بی جائے 'پہلے اس کے شبتانِ عیش میں آئے 'یہود نے اس کو گوارا کرلیا تھا' کیکن جب انصار کی تو بت آئی توانہوں نے سرتا لی کا اس زمانہ میں انصار کا سردارا کی شخص مالک بن مجلا ن تھا' اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر نے لگا اوراپ بھائی مالک بن مجلا ن کے سامنے ہے ہر دہ گزری' مالک کوغیرت آئی' اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی اس نے کہا' ' ہاں گئی ہوگا اس ہے بھی بڑھ کر ہے' ۔ دوسرے دن حسب وستور جب مالک کی بہن دہن اس نے کہا' ' ہاں ان کھائی کی جہن کر ہے' ۔ دوسرے دن حسب وستور جب مالک کی بہن دہن اس کی اس نے کہا گئی تو مالک کی بہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیاا ورفطیون کو آل کر کے شام کو بھا گ بین کر شہیلیوں کے ساتھ گیاا ورفطیون کو آل کر کے شام کو بھا گ بین کر شہیلیوں کے ساتھ گیا اورفطیون کو آل کر کے شام کو بھا گ گیا' یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور اب و حبیلہ حکمران تھا ، اس نے بیحالات سے تو ایک فوج گراں لے کر آیا' اوراوس اور خزرج کے رؤ ساکو بلا کران کو فلعت اور صلے دیے' پھررؤ سائے بہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھو کے سے آل کرا اورا گئی اور ایک اور ایک ایک کو دھو کے سے قال کرا اورافسار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی سے مور کا زوراب تو میں گیا' اور افسار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی سے

لے الساریائے اور مدینہ تال آباد ہوئے ہی اور تی تعلیل و فا ما او فا رہو ہے ۱۹ انتا کا انتا کا انتا کا انتا کا ا

ع الموقعيلية يشامين ايك دوسر ما في اعانت اشر احت كا (محلف) معابد واست تقيره وبايم حليف لهاات تقير

سع الله والوفائية والمع مختلف مسورة أن عن ريان الياسيات اوروفا والوفا وشن بيتم من واليتي مذكور جين ...

انصار نے مدینداورحوالی کہ بینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنالئے۔اوس اورخزرج ایک مدت تک باہم متحدر ہے لیکن پھرعرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور بخت خونریز لڑائیاں ہو ٹیں سب سے اخیر لڑائی میں جس کو بعاث کہتے ہیں ایسے زور کا معرکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامورلڑلڑ کرمر گئے انصاراب اس قدرضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجئے لیکن ابوجہل نے معاملہ درہم برہم کر دیا۔

انصار گوبت پرست تھے چونکہ یہود ہے میل جول تھااس لئے نبوت اور کتب آسانی ہے گوش آشا تھے یہود ہے گوانساراک گوندرقابت رکھتے تھے لین ان کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے یہود نے مدینہ میں جوعلمی مدارس قائم کئے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے ( بخاری وغیرہ میں نام فدکور ہے لئے ) ان میں تو راق کی تعلیم ہوتی تھی انصار جاہل تھے اس لئے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا یہاں تک کہ انصار میں ہے جس کے اولا دزندہ نہیں رہتی تھی وہ منت مانیا تھا کہ بچرزندہ رہے گاتو یہودی بنادیا جائے گا۔ سے

یہودی عموما یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیٹیبرا بھی اور آنے والا ہے اس بتا پر انصار بھی ایک پیٹیبر موعود کے نام ے آشنا تھے۔

انصار میں ایک مخص سوید بن صامت جوشاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا'اس کوامثال لقمان کانسخہ ہاتھ آ گیا تھا جس کووہ کتاب آسانی سمجھتا تھا'وہ ایک دفعہ جج کو گیا' آنخضرت میں گھٹانے اس کے حالات سنے تو خوداس کے پاس تشریف لے گئے'اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنایا' آپ نے فرمایا'' میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے''۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آبیتیں پڑھیں' سوید نے تحسین سیل کی'اگر چہوہ مدینہ والیس آکر جنگ بعاث میں مارا گیا' کین اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔

موید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا'ایے شخص کواہل عرب'' کامل'' کہتے تھے اور ای بنا پرسویدای لقب سے یکارا جاتا تھا' سے سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑچکا تھا۔

ل بخارى ج ٢٣ م ٢٤٠ أكتاب الأكراه باب في بيج المكرّ ه ونحوه في الحقّ وغيره' 'س''

ت كتب تغيير ميل لااكراه في الدين كي تغيير ديمو

سع البدايدوالنهايدابن كثيرج ١٥٥ ١٥١١) "س"

سے سوید کا ذکر ابن ہشام میں ہے لیکن روض الا نف میں زیادہ تفصیل ہے اصابہ میں بھی اس کا حال ہے لیکن نب میں اختلاف ہے اورامثال لغمان کا ذکر نہیں ہے طبری میں بھی سوید کا پوراوا قدمع اس کے اشعار کے ذکور ہے دیکھوسفیہ ۲۰۔

ماریں اور کہا کہ ''ہم اس کام کے لئے نہیں آئے'' اس کے بعد بعاث کامعر کہ پیش آ سمیااور ایاس آنخضرت ﷺ کی جرت ہے پہلے انقال کر گئے ۔لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تجبیر جاری تھی ۔ل

## انصار کے اسلام لانے کی ابتدا و انبوی:

جیسا کداو پرگزر چکا ہے آنخضرت کھی کامعمول تھا کہ جج کے زمانہ میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فر مایا کرتے تھے اس سال (رجب انبوی) میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے عقبہ کے پاس جبال اب مجد العقبہ ہے خزرج کے چندا شخاص آپ کونظر آئے آپ نے ان سے نام ونسب ہو چھا انہوں نے کہا جبال اب مجد العقبہ ہے خزرج کے چندا شخاص آپ کونظر آئے آپ نے ان سے نام ونسب ہو چھا انہوں نے کہا ''خزرج'' آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجد کی آپیش سنا کی ان ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا '' دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جا کی '' ۔ یہ کہہ کرسب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا' ع یہ چھخص تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں : ۔ سع

الدایدوالتهایداین کثیرج ۱۳۸ می واقعة تفعیل سے مذکور ہے اصابہ میں لکھا ہے کدایاس کا حال امام بخاری نے تاریخ تجمیر میں لکھا ہے۔ البدایدوالتهایداین کثیرج ۱۳۸ میں ۱۳۸ دس '

ی مدید منورہ کے یہ معزات جو پہلے پہل اسلام لائے بعض مصنین سرت نے ان کے اس قبول اسلام کے واقعہ کا تذکرہ بیت عقباولی کے منوان سے کیا ہے۔ یہ عنوان کتب میرت کے ناظرین کے لئے اس وقت پریشانی کا موجب بن جا تا ہے جب وہ دوسری کرابول اسلام کا منا ستدرک حاکم بی ۱۹۳۴ این کیر عاشیہ فتح البیان بی اس سستان کی میں کہ بیت عقباولی میں بارہ آ وی تھے۔ اس اخترا نے روایت کے سب سے بعض مصنفین سیرت بیعت عقبہ ٹائیے میں بارہ آ دی اور بعض تا آ دی بتلاتے ہیں حالانکہ اصل صورت یہ ہے کہ چھ یا آ منوا وی جوشروع شروع میں اسلام لائے ان کے واقعہ قبول اسلام کا عنوان بیعت عقبہ اولی ہیں بلکہ ابتدائے اسلام انسار ہوتا چا ہے اور واس سال جبکہ گیارہ آ دی حاضر خدمت ہوئے ہیں یہ بیعت عقبہ اولی ہے لیے (سیرت صلیہ ) حضرت عبادہ بن انسامت نے بھرا حت فر مایا ہے کہ کتا احدوم فی العقبہ الاولی من العام العقب لا ولی من العام العقب لا یا (محدرک بی محسفہ ۱۳۳۵ حدور آ بادوکن) اس روایت میں حضرت عبادہ العام العام

جن لوگول نے انسار کے اہتمائے اسلام کے واقعہ کا تام بیعت عقبہ اولی رکھا ہے وہ تین بیعت عقبہ کا عنوان ویتے ہیں۔ یعنی ایک یہ بیعت عقبہ اولی دوسری وہ بیعت عقبہ اسلام کے داقعہ کو ایک ایک سال کے فصل ہے جج کے موسم میں چیش آئے اور جن لوگوں نے انسار کے ابتدائے اسلام کے داقعہ کو سے ابتدائے اسلام انسار کے عنوان ہے وکر کیا ہے انہوں نے گیارہ آ دمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ کے آدمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ کے آدمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ کے آدمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ کے آدمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ کے آدمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ کے آدمیوں والی بیعت کو بیت کا میار کے خوال ہے دو کی بی ان کے بیادہ اور این کی ہے اسلام کی بیارہ کے بیان کی ہے اسلام کی ہوڑوں یونا این سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔ دیکھو کیا ب

\_, ابوالبيثم بن تيهان

٢\_ابوامامداسعد بن زراره (صحابه عسس سے پہلے ان بی فاحیس وفات یائی۔)

٣ \_ عوف بن حارث (بدر من وفات يالى ) \_

٣ ـ رافع بن ما لك بن مجلان اس وقت تك جس قدرقر آن اتر چكا تما أتخضرت على في ان كوعنايت

فرمایا جنگ أحديش شهيد موئے۔)

(میول عقبات می تریک رے)

(بیمشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرہ کے علادہ تھے بدر وغیرہ میں

(25)

۵ رقطبه بن عامر بن حديده

٢ ـ جابرين عبدالله (بن رياب)

بيعت عقبه اولى اا نبوى:

دوسرے سال بارہ محف مدیند منورہ ہے آئے اور بیعت کی اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کدادکام
اسلام کے سکھانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ کردیا جائے۔ آنخفرت وہ کا نے مصعب بن تعییر کواس فدمت
پر مامور فر مایا۔ مصعب کہ ہائم بن عبد مناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے سخ فزوہ بدر میں لفکر کی علمبرداری کا
منصب انہی کو ملا تھا وہ مدینہ میں آ کر اسعد بن زرارہ کے مکان پر تھر سے جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس سخ روزانہ
معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کرساتے روزانہ
ایک دو سے آدی اسلام قبول کرتے رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر کھر اسلام بھیل گیا۔ صرف حظمہ وائل واقف کے چند

قبیلہ اوس کے سردار معزت سعد بن معافظ تھے۔قبیلہ پران کا بیاثر تھا کہ ہرکام بی ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔معدب نے معدب نے جب ان کے باس جا کراسلام کی وعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی لیکن جب مصعب نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پھرموم تھا'ان کا اسلام ان ناتمام قبیلہ کوس کا اسلام تعول کر لیما تھا۔

#### بيعت عقبه ثانية انبوى:

ا کے سال بہتر (۷۲) فخص نے کے زمانہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے (جو بت پرست تنے) جہب کر بہقام منی (عقبہ)
آنحضرت و اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس موقع پر حضرت عباس جمی جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے آنحضرت و خضرت کے ساتھ تنے انہوں نے انسار سے خطاب کر کے کہا'' گرد و فزر ن اجمد اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ وشمنوں کے مقابلہ میں ہم ہمیشدان کے سینہ پر رہے اب وہ تمہارے پاس جانا چاہے ہیں۔ اگر مرتے وم تک ان کا ساتھ وے سکوتو بہتر ورندا بھی سے جواب دے دو'۔

#### ( پچھے منے کا بقیرہاشیہ )

واقدی کابیان ہے کہ اسعد میں زرارہ اس واقعہ سے پہلے مکہ میں جا کرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا چکے تھے۔ (بعضوں نے ابواہیٹم بن تیبان کی جگہ عقبہ بن عامر بن نافی کانام لیااوربعض نے جابر بن ریاب کے بجائے عبادہ بن صامت کوجگہ دی ہے "س" حضرت براء "فضرت فی کا مرف خطاب کر کے کہا" "ہم لوگ تلواروں کی گودیں ہے ہیں"۔ وہ ای قدر کہنے پائے تھے کہ ابوالہیٹم نے بات کا شرکہا" یارسول اللہ! ہم سے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ہوں ہیں۔ بیعت کے بعد یہ تعلقات ہوں کے۔ ایسانہ ہو کہ جب آپ کوقوت اور افتد ار حاصل ہوجائے تو آپ ہم کوچھوڈ کراپنے وطن چلے جائیں"۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا" منہیں تمہارا خون میراخون ہے تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں"۔

آپ نے اس کروہ میں سے بارہ مخص نقیب انتخاب کیے جن کے نام خود انسار نے چیش کئے تھے ان میں نو خزرج کے اور تمن اوس کے تھے۔ان کے نام حسب روایت این سعد حسب ذیل ہیں:

جنگ بعاث میں انہی کے باپ اوس کے سروار تھے۔

ا۔ أسيد بن حفير

٢ \_ ابوالبيثم بن تبان

جنگ بدر می شهید ہوئے۔

٣ \_سعد بن خثير

ان كاذكراو يركزر چكائيام نماز تھے۔

سم\_اسعدين زرارة

جنگ أحديش شبيد ہوئے۔

٥\_سعد بن الربع

مشہور شاعر ہیں۔ جنگ موند می شہید ہوئے۔

٢ \_عبدالله بن رواحه

معززاورمشبورمحانی ہیں۔سقیفہ نی ساعدہ میں انہوں نے پہلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔

٧ ـ سعد بن عباده

برمعونه من شهيد ہوئے۔

۸\_منذر بن عمرة

بیعت عقبہ میں انہوں نے انساری طرف تقریری تھی آنخضرت 🥌 کی بجرت ہے

٩- براء بن معرور

يبليانقال كرمئ

جنگ أحديش شهيد موئے۔

١٠ عبدالله بن عمرة

مشہور محالی ہیں ان سے اکثر حدیثیں مروی ہیں۔

عبادوه بن الصامت

جنگ أحديس شهيد ہوئے۔

١٢ ـ رافع بن ما لک

جب انصار بیعت کررے مخے تو سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کرکہا" بھا ئیو! یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یے عرب وعجم اور جن وانس سے اعلان جنگ ہے"۔سب نے کہا ہاں ہم ای پر بیعت کررہے ہیں۔

بار ہخض جونقیب انتخاب کے محتے رئیس القبائل تنے ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا مستح واس بیعت کی اڑتی می خبر پھیلی قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کواس

ا سیسی بندی کی روایت ہے ہیں ہے کی کتابوں میں ندگور ہے کہ بیاعقبداولی کی شراط جیں اخیر بیعت اس بات پر کی گئی کدانسار آ پ ان مان کی مفاظت کریں گئے۔

بیت ک خرندی انہوں نے محذیب کی کہ"ایا ہوتاتو ہم سے کیوکر چیپ سکتا تھا"۔

مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو آنخضرت کی نے صحابہ کو اجازت وی کہ مکہ ہے ہجرت کر بائیں۔قریش کومعلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ کشر محابہ چلے مکئے صرف آنخضرت کی 'عضرت ابو بکر' اور معنرت علی' رہ مکئے جولوگ مفلسی ہے مجبور تھے وہ مدت نگ نہ جاسکے لیہ آیت انہی کی شان میں ہے۔

﴿ وَٱلسَّمْتُ شَعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولُدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اَخُوجُنَا مِنُ هَذِهِ الْقَرُيَةِ الطَّالِمِ اَهُلُهَا﴾ (نماءً بت ١٠) كزورمردُ عورتَس اور بج جويد كم بي كرا ب خدا! بم كواس شرت ثكال كديهال كوك طالم بير.



## له انجرت

(اس وقت جبکہ دعوت میں جواب میں ہرطرف سے تلواری جھنکاریں سائی دے رہی تھیں وافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالا مان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس کھنٹے جوان سی گاروں کا حقیق ہدف تھا اینے لئے تھم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہراطراف میں جوصاحب اڑ مسلمان ہو چکے تھے وہ جان نگاراندا پی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دُوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا اس کے رئیس طفیل بن عمر و نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ مدمت بیاں ہجرت کرآ کیں کین آپ نے انکار قر مایا۔ یا اس طرح بی ہمدان کے ایک محفوظ نظم کی ۔ بعد میں اس نے کہا کہ دوا ہے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئد و مال آئے گا۔ یہ لیکن کارساز قضا وقد ر نے بیشرف مرف انسار کے لئے مخصوص کیا تھا۔ چنا نچ قبل ہجرت آئخضرت و کھنے نے دوا ہد یکھا کہ دارالیجر قالیک یہ باغ د بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ دوارالیجر قالیک یہ باغ د بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ دوارالیجر قالیک یہ باغ د بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ دوارالیجر قالیک یہ باغ د بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ دوہ بھامہ یا ہجر کا شہر ہوگائین وہ شہر مدینہ لگلا سی )

نبوت کا تیرهوال سال شروع ہوا اور اکثر محابہ مدینہ بینی چکے تو وی البی کے مطابق آنخضرت وی اور ای وجہ سے امام بخاری نے باو جودا خضار ببندی کے اس کوخوب پھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ میں گرکھا ہے اور حضرت عائشہ میں کی زبانی لکھا ہے مضرت عائشہ میں وقت سات آنھ برس کی تھیں کی زبانی لکھا ہے مضرت عائشہ میں وہ خود بھی وہ خود بھی در حقیقت خود رسول اللہ وہ اور حضرت ابو بکر میں کا بیان ہے کہ انہی ہے من کر کہا ہوگا اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔

قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدید میں جا کرطاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلنا جاتا ہائی بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشوری تھا اجلاس عام کیا ہر قبیلہ کے رو ساء لینی عتبہ ابوسفیان جبیر بن مطعم نضر بن حارث بن کلدة ،ابوالیختر کی ابن ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب عیم بن تزام ابوجہل نبیہ ومدیہ امیہ بن طف وغیرہ وغیرہ وغیرہ نیر کید ہے لوگوں نے مختلف را کیں چش کیں ایک نے کہا محد کے ہاتھ یاوں میں زنجیریں ڈال کرمکان میں بند کردیا جائے "دوسرے نے کہا '' جرقبیلہ سے ایک مخص کا استخاب ہوا اور پورا بند کردیا جائے " دوسرے نے کہا '' جراف کی ہے ''۔ابوجہل نے کہا '' ہرقبیلہ سے ایک مخص کا استخاب ہوا اور پورا مجمع ایک ساتھ ل کرتلواروں سے ان کا خاتمہ کردیا ہی صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بن جائے گا' اور آل ہا شم مبارک کا محاصرہ کرلیا۔ائل عرب زناند مکان کے اندر گھستا معیوب بھتے تھاس لئے ہا ہر ظہر ے دے کہ تخضرت وکھیں تو بی خضرت وکھیں تو بی فرض ادا کیا جائے۔

رسول الله على سے قریش کواس درجہ عداوت تھی تاہم آپ کی دیانت پر بیاعتماد تھا کہ جس مخص کو پچھے مال یا

ل مسيح مسلم جلدا صفحه ۵ باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر ـ

ع مندرك جلد اسني ۱۱۳ وزرقاني عل الموابب جلداسني و ۲۵-

س صحح بخارى باب جرة النبي الله الله الله

اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ بی کے پاس لا کرر کھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت ی امانتیں جمع تھیں آپ کو قریش قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اس بنا پر حضرت علی کو بلا کر فر مایا کہ '' جھے کو بجرت کا تھم ہو چکا ہے۔ یس آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے پلیگ پرمیری چا وراوڑھ کرسور ہو مسبح کوسب کی امانتیں جا کرواپس دے آنا''۔ بیتخت خطرے کا موقع تھا محضرت علی '' کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قبل کا ارادہ کر بچے ہیں اور آج رسول اللہ وہ تی کا بستر خواب قبل کا ور آج کی میں نا ترجی کے بین اور آج رسول اللہ وہ تھا کہ استر خواب قبل کا وکی زمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لئے قبل کا وفرش کل تھا۔

جھرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ وقی دو تیر کے دفت حضرت ابو بکر " کے گھر پر گئے وستور کے موافق دروازہ پر دستک وی اجازت کے بعد گھر میں تشریف نے گئے 'حضرت ابو بکر " سے فرمایا" پی کھے مشورہ کرنا ہے ' سب کو ہٹا دو ' ۔ بولے کہ' یہاں آ پ کی حرم کے سوااور کوئی نہیں ہے ' ۔ (اس وفت حضرت عائشہ " سے شادی ہو چی تھی) آ پ نے فرمایا" بھی کو جرت کی اجازت ہوگئی ہے' ۔ لے حضرت ابو بکر " نے نہایت بیتا بی سے کہا" میراباپ آ پ پر فدا ہو کیا جھی کو بھی ہمراہی کا شرف عاصل ہوگا؟" ارشاد ہوا" ہاں ' حضرت ابو بکر " نے بھرت کے لئے چار مہینہ سے دواو نشیاں بول کی بھی ہمراہی کا شرف عاصل ہوگا؟" ارشاد ہوا" ہاں ' حضرت ابو بکر " نے بھرت کے لئے چار مہینہ سے دواو نشیاں بول کی پیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں' عرض کی کہان میں سے ایک آ پ پند فر ما کیں ' محن عالم کو کی کا حسان گوار انہیں ہو سکتا تھا' ارشاد ہوا" اچھا' گر بہ قیت' حضرت ابو بکر " نے مجبوز اقبول کیا۔ حضرت عائشہ "اس وفت کمن تھیں' ان کی بری بہن اساٹ نے جو حضرت عبداللہ بن زیبر " کی ماں تھیں' سفر کا سامان کیا' دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا' نطاق جس کو تین کر سے لیٹی ہیں' بھاڑ کراس سے ناشتہ دان کا منہ با ندھا۔ بیدہ شرف تھا جس کی بنا پر آ ج تک ان کو ذات العطاقین کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔ بی

کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور دات زیادہ گزرگی تو قدرت نے ان کو بے خبر کردیا' آنخضرت ان کو سے خبر کردیا' آنخضرت ان کوسوتا مجھوڑ کر باہر آئے کعبہ کودیکھا اور فر مایا'' مکہ! تو بھے کوتمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے کیکن تیر نے فرزند جھے کو مماد سے نہیں دیے '' حضرت ابو بکر " سے پہلے سے قرار داوہ و چکی تھی دونوں صاحب پہلے حبل تورکے غاریس جاکر پوشیدہ ہوئے نیار آج بھی موجود ہے اور بوسدگا و خلائق ہے۔ سے

حضرت ابو بكر " كے بينے عبداللہ" جونو خيز جوان سے شب كو غاريس ساتھ سوت مج منداند هير ے شہر چلے جاتے اور پية لگاتے كه قربش كيا مشور بے كرر ہے ہيں۔ جو بكي خبر ملتی شام كوآ كرآ تخضرت و اللے بحرف كرت معنوت ابو بكر " كا غلام بكھ رات گئے بكرياں چراكر لاتا 'اور آپ و اللہ اور حضرت ابو بكر " ان كا دود ده في ليت ' تين دن تك صرف ابو بكر " كا غلام بكھ رات گئے بكرياں چراكر لاتا 'اور آپ و اللہ اور حضرت ابو بكر " ان كا دود ده في ليت ' تين دن تك صرف يہن غذاتھی كين ابن بشام نے لكھا ہے كدروزاند شام كواساء محرب كھا نا بكاكر غاريس پہنچا آتی تھيں اى طرح تين راتيں غاريس كر رہیں۔ سے

ل صحح بخارى باب البحرت "س"

ع صحح بخارى باب الجرت "س"

س يفاركست تين ميل دائن جانب بي بازى جونى قريباليك ميل بلند ب مندريهال عدكهانى دينا بديكم وزرقانى جلدتم راصفيه ١٣٠٠ س

سے یہ بوری تفصیل سیح بخاری باب البحر قامی ہے باب مناقب المباجرین میں بعض مزید حالات ہیں وہ بھی ہم نے شامل کر لئے ہیں۔

صبح کوتریش کی آئیسی کھلیں تو پلنگ پرآنخضرت اللے کے بجائے معفرت علی ہے فالموں نے آپ کو بکرا اور جم میں لے جاکرتھوڑی دیرمجوں رکھا اور جموڑ دیا۔ لی بحرآنخضرت اللے کی تلاش میں نظے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فار کے دہانہ تک آئی ہے گا اس فیار کے دہانہ تک آئی ہے کوش کی کہ 'اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگرا ہے قدم بران کی نظر بڑجائے تو ہم کود کھے لیس کے 'آپ اللے نے قرمایا۔

﴿ لَاتَحْزَدُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ (ترب)

گھبراؤنبیں خداہارے ساتھ ہے۔

مشہور ہے کہ جب کفار غارے قریب آھے تو خدانے تھم دیا۔ دفعتہ بول کا درخت اگا اوراس کی ٹہنیوں نے کھیل کرآ مخضرت وہ گا کو چھپالیا ساتھ بی وہ کوتر آئے اور گھونسلہ بنا کرانڈے دیئے حرم کے کوتر انہی کوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کوموا ہب لدنیہ میں تفصیل نے قل کیا ہے اور ذرقانی نے ہزار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں کین بیتمام روایت کوموا ہب لدنیہ میں تفصیل نے قل کیا ہے اور ذرقانی نے ہزار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں کین بیتمام روایت کی بن معین کا قول ہے کئین بیتمام روایت کی بن معین کا قول ہے "لانسے، ایعنی نیچ ہے امام بخاری نے کہا ہے کہ 'وہ مشکر الحدیث اور مجبول ہے''۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابومصعب کی ہے دہ مجبول الحال ہے جتا نچے علامہ ذہی نے میزان الاعتدال میں ہون بن عمرو کے حال میں بیتمام اقوال نقل کے ہیں اور خوداس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ '

بہر حال جو تھے دن آپ غارے نکا عبداللہ بن اربقط ایک کافرجس پراعبّاد تھا اربنمائی کے لئے اُجرت پر مقرر کرلیا گیا۔ وہ آگے آگے راستہ بنا تا جاتا تھا ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ بخت ہوگئ تو حضرت ابو بکر شنے چاہا کہ رسول اللہ وہ گا سامیہ میں آ رام فر الیں چاروں طرف نظر ڈالی ایک چنان کے نیچ سامہ نظر آیا 'سواری ہے اتر کرز مین جھاڑی' پھراپی چا در بچھا دی آ تخضرت وہ گا نے آ رام فر ایا 'تو تلاش میں نظلے کہ ہیں تظر آیا 'سواری ہے اتر کرز مین جھاڑی' پھراپی چا دی آ تخضرت وہ گا نے آ رام فر ایا 'تو تلاش میں نظلے کہ ہیں کہ کہ کہ ایک بحرک کا تھن کر دو فرار سے صاف کر سے بھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دود دو دو اور ایا 'برتن کے منہ پر کیڑ البیٹ دیا کہ کرد نہ پڑنے پائے دود دو لے کر آ کے خورت وہ گا کہ ایک بیا آ کے اور تو وار اسا پانی ملاکر چیش کیا' آپ نے نی کرفر مایا کہ ''کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا''

قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محض محمد یا ابو بکر گو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر (بعنی سو اونٹ) انعام دیا جائے گا' سراقہ بن جعشم سے نے ساتو انعام کے لائے میں لکلا'عین اس حالت میں کہ آپ رواند ہور ہے

ل تاریخ طری جلد ۱۳ صفی ۱۲۳۳ "س"

سيرت الني جدم صفي مه ويم من المشهور عام ولاكل ومعرات كي رواجي حيثيت ان روليات بمفصل تقيد كا كن ب-"س"

سے یہ ہوری تفصیل حرف میجے بخاری وب مناقب المباجرین میں ہے ہم نے تمام جزئیات اس کے نقل کیس کداس سے حضرت ابو بَر م کی سفائی بیندی کا بھی انداز وہوتا ہے۔

سے سراق بعد میں اسلام لائے اور جب ایران فتح ہوا اور کسری کے زیورات لوٹ میں آئے تو حضرت عمر سے انہی کو ووزیورات پہنا کر عالم کی نیر علی کا تماشاد یکھا۔

تے اس نے آپ وہ کے لیا اور کھوڑا دوڑا کر قریب آسیا کین کھوڑے نے ٹھوکر کھائی وہ کر پڑا ترکش ہے فال کے تیرنکا لے کے تمل کرنا چاہتے یا نہیں؟ جواب میں ' نہیں' نکلا لیکن سواونوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان کی جاتی ' دوبارہ کھوڑے پر سوار ہوا' اور آگے بڑھا۔ اب کی بار کھوڑے کے پاؤں کھنوں تک زمین میں دھنس کے گھوڑے ہے اتر پڑااور پھرفال دیکھی اب بھی وہی جواب تھا' لیکن کررتج بہنے اس کی ہمت بہت کردی اور یقین ہوگیا کہ یہ کھوڑے نے اتر پڑااور پھرفال دیکھی اب بھی وہی جواب تھا' لیکن کررتج بہنے اس کی ہمت بہت کردی اور یقین ہوگیا کہ یہ کھوڑے کے اس کی ہمت بہت کردی اور یقین ہوگیا کہ یہ کھوڑے کے دھرت الو بھرفال دیکھی اس آ کرقریش کے اشتہار کا واقعہ سنا یا اور درخواست کی کہ بھے کوامن کی تحریر کے دھرت الو بھرٹ کے فلام عامر بن فہم وہ نے چڑے کے ایک فلاے پرفر مان امن کھود یا۔ ا

حسن اتفاق ہے کہ حضرت زبیر "شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے انہوں نے آتخضرت اللہ اور حضرت الم اور حضرت الو کھا اور حضرت الو کھی اور حضرت الو کھی خدمت میں چند بیش قیمت کیڑے چیش کئے جواس بے سروسامانی میں غنیمت تھے۔

ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سنر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔ اگر چہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملیا' تاہم عقیدت مند صرف تام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں' خرار' منینۃ المرۃ ،لقف ، مدلج ،مرحج ، صدا کدا ذاخر' را ابخ (بیمقام آج بھی تجاج کے دستہیں آتا ہے' یہاں آپ میں گئانے مغرب کی نماز پڑھی) ذاسلم' عشانیہ' قاحہ' عرج' جدوات' رکو ہے' مختیق ، ججاشہ۔

تشریف آ دری کی خبر مدید میں پہلے بیٹی چکی تمی تمام شہر ہمدتن چیٹم انتظارتھا معصوم بے فخر اور جوش میں کہتے سے کا ' بیغیر آ رہے ہیں' ۔ لوگ ہر دوز تڑ کے سے نکل نکل کرشہر کے باہر جمع ہوتے 'اور دو پہر تک انتظار کر کے صرت کے ساتھ والیس چلے جاتے 'ایک دن انتظار کر کے والیس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ ہے دیکھا اور قر ائن ہے پہچان کر پہارا کہ' اہل عرب لوتم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا' ۔ تمام شہر تھیر کی آ واز ہے گوئے اٹھا' انعمار ہتھیار سجا ہے کر بیتا باند کھروں ہے نکل آ گے۔

مدید منورہ سے تین میل کے فاصلہ پرجو بالائی آبادی ہاس کو عالیہ اور قباء کہتے ہیں۔ یہاں انعمار کے بہت
سے خاندان آباد تنے ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمرہ بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الہدم خاندان کے اضر تھے۔
آنحضرت علی یہنے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا' یہ لخران کی قسمت میں تھا کہ میز بان
دوعالم علی نے انہی کی مہمانی قبول کی انصار ہر طرف سے جوق در جوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض
کرتے ہے۔
کرتے ہے۔

اکٹر اکابر سحابہ جو آنخضرت وہ سے پہلے مدینہ میں آنچے تھے دو بھی انہی کے کھر میں اُڑے تھے چنانچہ معنرت ابوعبیدہ مقداد مقداد مناب معنوان معنوان معنوان معنوان معنوان معنوان معنوان معنوان معنون معنوں م

ل صحح بخارى باب جرة النبي الله اس عابت بوتاب كريداني من محى دوات الم ساته ربتا تما .

ع معيم بخارى صفح ٢٥ طبقات ابن معدسيرت نبوى صفح ١٥٨

ابن سعد تذكرة كلوم بن بدم

آ گئے اور میبی تفہرے۔ تمام مؤرخین اور ارباب سر لکھتے ہیں کہ آنخضرت علی نے یہاں صرف جارون قیام فرمایا' کیکن سیح لیکن سیح بخاری میں چودہ دن ہے اور بہی قرین قیاس ہے۔

یہاں آپ ﷺ کا پہلا کام مجد کا تغیر کرانا تھا' حضرت کلثوم " کی ایک افنادہ زمین تھی' جہاں تھجوریں سکھائی جاتی تھیں' یہیں دست مبارک ہے مجد کی بنیاد ڈالی' بھی مجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے۔

﴿ لَمَسُحِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنُ أَوَّلِ يَوْمِ آحَقُّ أَنُ تَقُوْمَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُونَ أَنُ يُتَطَهُرُوا \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ﴾ (الوبدا)

وہ مجد جس کی بنیاد پہلے بی دن پر بیز گاری پرد کمی گئے ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہتم اس میں کھڑے رہواس میں ایے لوگ بیں جن کومغائی بہت پسند ہے اور خداصاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

مسجد کی تقبیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ ﷺ خود بھی کام کرتے تھے بھاری بھاری پھروں کے اٹھاتے وقت جمم مبارک خم ہوجا تا تھا' عقیدت مند آتے اور عرض کرتے'' ہمارے ماں باپ آپ پوفدا ہوں' آپ چھوڑ دیں ہم اٹھالیں کے'' آپ ان کی درخواست قبول فرماتے لیکن پھراسی وزن کا دوسرا پھرا ٹھالیتے ۔ اُ

عبداللہ "بن رواحہ شاعر تھے وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے اور جس طرح مزدور کام کرنے کے وقت حکن مٹانے کوگاتے جاتے ہیں' وہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے:

وہ کا میاب ہے جو مجد تعمیر کرتا ہے اورا تھتے جیٹھتے قرآن پڑھتا ہے۔ اور رات کو جا گمار ہتا ہے۔ آفُلَحَ مَن يُعَالِجُ الْمَسَاحِدَا وَ يَقُرهُ الْقُرُانَ قَائِمًا وَ قَاعِدًا وَ لَا يَبِيْتُ اللَّيُلَ عَنْهُ رَاقِدًا

آ تخضرت على بحى بربرقافيد كماته آواز ملات جات تھے۔ ك

قباء میں آپ کا داخلہ اسلام کے دورِ خاص کی ابتدا ہے اس لئے مورضین نے اس تاریخ کوزیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا ہے اکثر مؤرضین کا اتفاق ہے کہ بیآ تھ رہے الاول ۱۳ نبوی (مطابق ۲۰ ستبر ۲۲۳ ہتی) (محربن) موسی خوارزی نے لکھا ہے کہ جعرات کا دن اور فاری ماہ تیر کی چھی تاریخ 'اورروی ماہ الجول ۹۲۳ اسکندری کی دسویں تاریخ محمول نے بیئت دانوں سے بیزائج نقل کیا ہے۔

۲۳ درجه ۲ د **قفه** پر ۲ درجه برج سرطان میں برج اسد میں آ نآب مع

ل وفاءالوفا بحواله طبراني كبير جلد نمبراصفي تمبر ١٨٠

م وفاءالوفاء بحواله ابن شبه ج اص ۱۸ امسر

سے بینی شرح بخاری جلد دوم صفحہ ۳۵۳ یینی مطبوعہ تسطنطنیہ میں مطبع کی غلطی ہے ۳۳ پے سیعما پیکھا گیا ہے اس کو تسعما یہ پڑھنا جا ہے ارومی ماہ ایلول کی دسویں کے بجائے جدید طریقہ حساب سے بیسویں ٹابت ہوتی ہے خوارزی نے جمعہ کا دن بتایا ہے لیکن جدید حساب سے دوشنبہ کا دن آتا ہے۔

| ۲ورچ   | برج حوت ميس | مفترى  |
|--------|-------------|--------|
| سادرج  | برج اسديس   | 170    |
| ۵اورچه | برج اسديس   | .عطارو |

چودہ دن کے بعد (جعد کو) آپ شہری طرف تشریف فرماہوئے۔ (راہ یس بنی سالم کے ملہ میں نماز کاوقت آ گیا' جعد کی نماز یہیں اوا فرمائی' نماز سے پہلے خطبہ دیا' یہ آنخضرت وہا کی سب سے پہلی نماز جعداور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آ وری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جوشِ مسرت سے چیش قدی کے لئے دوڑ ہے ) آپ کے نہائی رشتہ دار بنونجار ہتھیار کے بچ کرآئے ہے جا قباوے مدینہ تک دورویہ جان شاروں کی مفیل تھیں راہ میں انسار کے خاندان آئے تھے ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا'' حضور اید کھر ہے نیہ مال ہے ہیہ جان ہے' آپ منت کا اظہار فرمائے اور دعائے خیرد سیے ' شہر قریب آ گیاں وردعائے خیرد سیے ' شہر قریب آ گیا تو جوش کا یہ یا کہ پردہ نشین خاتو نیں چھتوں پرنگل آ کیں اور گائے گئیں۔

چاندنگل آیا ہے۔ کودوداع کی کھانیوں ہے۔ ہم سب پرخدا کاشکرداجب ہے۔ جب تک دعا ما تلنے والے دعا ما تکس۔ طلع الكذرُ عَلَيْنَا عَ مسن فسيسات السوّذاع وخسن الشُّن مُحرُ عليسا معموم لركيال وف بجابجا كرگاتی تعمل ۔

ہم خاندانِ نجاری لڑکیاں ہیں۔ محرکیاا مجماعہ ایہ ہے۔ نَـُحُـنَ حَوَارِمِنَ بَنِى النَّحَارِ يَـاحَبُـذَا مُـحَـدُا مِنْ جَارِ

آپ ان کر کیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا" کیاتم جھے کو جا ہتی ہو؟" بولیں" ہاں" فرمایا کہ" میں بھی تم کوچا ہتا ہوں''۔

جہاں اب مبحد نبوی ہے اس سے متعل معفرت ابوابوب انصاری کا گھر تھا کو کہ یُر نبوی بیہاں پہنچا سخت کھیکش تھی کہ آپ ایک کا میز بانی کا شرف کس کو حاصل ہو؟ قرعہ ڈالا کیا اور آخرید دولت معفرت ابوابوب مجسے کے معمد میں آئی۔

ا خوارزی کے حساب کے مطابق روز ورود (جمرات) ندلیا جائے تو ۱۱ون کے بعد جمعہ ہوگا۔

ع پیواقعہ بخاری کے متعدد ابواب مجد جرت و فیرہ میں فرکور ہے۔

سع وفا والوفاء جلداول صغیرے ۱۸ پہلے اشعار کے متعلق زرقائی میں نہایت محققانہ محدثانہ بحث کی ہے اور ابن قیم سے اس اعتراض کا جواب و یا ہے کہ ختیتہ الوداع شام کی طرف ہے نہ کہ کہ کی طرف مواہب میں لکھا ہے کہ بیا شعار طوانی نے شیخین کی شرط پر روایت کئے ہیں ' جواب و یا ہے کہ ختیتہ الوداع شام کی طرف ہے نہ کہ کہ کی طرف مواہب میں لکھا ہے کہ بیا شعار ملکن ہے دونوں موقعوں پر بیا بخاری میں بھی بیا شعار منقول ہیں 'مرفز و م تبوک سے موقع پر کیکن ان دونوں روایتوں میں بچھ تناقض نہیں 'مکن ہے دونوں موقعوں پر بیا اشعار پڑھے مجھے ہوں۔

سے ابوابوب کانام خالد ہے اصابی احوال انسحابہ میں ای نام سے ان کاذکر کیا ہے اور وہیں بیدوا تعد کھیا ہے اکثر سراور تو ادبی کی کر اور اور اور اور کی کہ کانام خالد ہے اور میں اور اور اور کی اور کی درخواست کرتا تھا آپ نے فرمایا (بقید حاشیدا میل صفر پر ملاحظ کریں)

حضرت ابوابوب کامکان دومنزلہ تھا'انہوں نے بالائی منزل پیش کی'لیکن آپ وہ نے زائرین کی آسانی کے لئے نیچ کا حصہ پیند فر مایا۔ ابوابوب وو دقت آپ کی خدمت میں کھانا جیجے اور آپ کھی جو چھوڑ دیے' ابوابوب اور ان کی زوجہ کے حصہ میں آتا' کھانے میں جہاں آنخضرت کھی کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا' ابوابوب مترکا وہیں انگلیاں ڈالیے۔

( PAI)

ایک دن انفاق ہے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا' اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کرینچے جائے اور آنخضرت ایک کو تکلیف ہو' گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا' حضرت ابوابوب "نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کررہ جائے۔ل

آنخضرت و الله نام مید تک بہی قیام فر مایا۔اس اثناء میں جب معبد نبوی اور آس پاس کے جرے تیار ہو گئے تو آپ نفصیل آئے آتی ہے۔ تیار ہو گئے تو آپ نے تقل مکان فر مایا، تفصیل آگے آتی ہے۔

مدینہ میں آکرآپ نے حضرت زید (اورائے غلام ابورافع) کودواونٹ اور پانچے سودرہم دے کر بھیجا کہ مکہ جا
کرصا جزاد یوں اور حرم نبوی کو لے آئیں مضرت ابو بکر " نے اپنے جینے عبداللہ اللہ کولکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو
لے کر چلے آئیں ۔ آئخضرت وہنگا کی صاحبزاد یوں میں سے رقیہ "حضرت عثان " کے ساتھ حبث میں تھیں۔ حضرت
زنیب کوان کے شوہر نے آئے نہ دیا۔ زید "صرف حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ام کلثوم ") اور حضرت سودہ " (زوجہ محترمہ نبوی) کو لے کر آئے حضرت عائشہ " اینے بھائی عبداللہ " کے ساتھ آئیں۔ یا

# مسجد نبوی اوراز واج مطهرات کے حجروں کی تغییر:

مدیندیں قیام کے بعدسب سے پہلاکام ایک فاتہ خداکی تغیرتی اب تک یہ معمول تھا کہ موبش فانہ میں آپ میں اور خت میں ہے گھر کے درخت میں اور خت کے معمول تھا کہ درخت سے ان اور کور کے درخت سے آپ میں اور کے درخت سے آپ میں اور کے درخت کے آپ میں اور کے درخت کے آپ میں اور کے کہ ان اور کور کا کر فرمایا ''میں بیز مین بہ قیمت لیمن کے لیکن آپ میں ایک خودان تیموں کو بلا بھیجا۔ ان بیمی کے ان کے میں اپنی کا نتات نذر کرنی جاتی گئی آپ میں کا دار نہ کیا۔ حضرت ابوابوب شنے قیمت اواکی قبریں کے میں اپنی کا نتات نذر کرنی جاتی کیکن آپ میں کا دار نہ کیا۔ حضرت ابوابوب شنے قیمت اواکی قبریں

#### ( پچيامني کابقيه ماشيه )

کے ''میرے نا قد کوچھوڑ دو وہ خدا کی طرف سے مامور ہے'' چنانچہ ناقہ حضرت ابوابوب '' کے گھر کے سامنے جاکر بینڈ گیا'اس لئے آپ نے انہی کے گھر پر منا معجے مسلم باب الحجرت میں ہے کہ جب لوگوں میں آپ میں گئے کی میز بانی کے متعلق جنگڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ ''میں بنونجار کے ہاں اتروں گا' جوعبد المطلب کے مامول ہیں'' ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت منظی نے عمد البا کیا تھا' حضرت ابولائی خاندان سے متعالی منادی نے تاریخ منفر میں تھریج کی ہے کہ ابوابوب کے گھرا تر ناای قرابت کی وجہ سے تھا۔

- ل اصابهٔ ذکر ابوابوب اور زرقانی بحواله قاضی ابو بوسف وحاکم دو فاءالوفاء
  - ع ابن سعد جزء نساء سغيس
    - سع ايوداؤد باب بناءالمسجد

ا کھڑ وا کرز مین ہموارکردی گئی اورمسجد کی تغییر شروع ہوئی'شہنشاہ روعالم پھرمزدوروں کےلباس میں تنفے صحابہ '' پقرا شاا ثھا كرلائے تھاور بير جزيز هے جاتے تھے آتخ ضرت اللہ بھى ان كے ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے۔ إ

اللهم لا خيرا لا خير الاخرة فاغفر الا نصار و المهاجرة

اے خدا کامیا بی صرف آخرت کی کامیا بی ہے۔ اے خدا امہاجرین اور انسار کو بخش دے۔

بیمجد برسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی ساد کی کی تصویر تھی کیے اینوں کی دیوارین برگ خرما کا چھپراور تھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شالی جانب ا یک نیا دروازہ قائم کردیا گیا' فرش چونکہ بالکل خام تھا' بارش میں کیچڑ ہوجاتی تھی۔ایک وفعہ صحابہ "نماز کے لئے آئے تو تحتكريال كيت آئے اورا بى ائى نشست كا دېر بچواليل آئخضرت على نے پندفر مايا اور تكريزول كافرش بنواديا۔

مجدك ايك سرب برايك متقف چبوتره تفاجوصفه كبلاتا تفاريدان لوكول كيلئے تفاجواسلام لاتے اور كھريار

معجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو معجد سے متصل ہی آپ نے از واج مطہرات " کیلئے مکان بنوائے ۔اس وقت تك حضرت سوده" اورحضرت عائشه" نكاح مين آن چكي تعين اس لئے دو ہى حجرے ہے۔ جب اور از واج" آتى كمين تو اور مكانات بنتے مكتے۔ يدمكانات مكى اينوں كے تھان ميں سے يانچ كھجوركى مكيوں سے بنے تھے جو جرے اينوں كے تھے۔ ان کے اندرونی حجرے بھی ٹینوں کے تھے۔ ترتیب سیمی کہ حضرت ام سلمڈ، حضرت ام حبیبہ ،حضرت زینب، " حضرت جورية ،حضرت ميمونة ،حضرت زينب بنت جحش كے مكانات شامى جانب تھے اور حضرت عاكثة ،حضرت صغية، حضرت سوده" مقابل جانب تحمیں علے بید مکانات مسجد ہے اس قدر متصل تھے کہ جب آب مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مجدے سرنکال دیتے اوراز واج مطہرات محرمیں بیٹے بیٹے آ پ کے بال دھودی تھیں۔

بيرمكانات چھ چھ سات سات ہاتھ چوڑے اور دس ہاتھ ليے تتے۔ جيت اتى او كچى تھى كە آ دى كھڑا ہوكر حصت کوچھولیتا تھا' دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑار ہتا تھا سے راتوں کوچراغ نہیں جلتے تھے۔ سے

آتخضرت على كے ہمسايہ ميں جوانصار رہتے تھے ان ميں حضرت سعد بن عبادة، حضرت سعد بن معادی، حضرت عماره بن حزم "اور حضرت ابوابوب" رئيس اور دولتمند تھے۔ بيلوگ آنخضرت على كى خدمت ميں دود ھ بيج ديا كرتے تصاوراى برآپ بسرفرماتے تھے۔سعدبن عبادہ"نے التزام كرليا تھا كدرات كے كھانے پر ہميشہ اپنے ہال سے ا یک برا بادیہ بیجا کرتے تھے جس میں بھی سالن مجھی دودھ مجھی تھی ہوتاتھا ہے حضرت انس یکی ماں أم انس نے اپنی

بخارى باب المساجدوباب البحرة وجج وباب البيوع وميني شرح بخارى جلد اصفحه ٢٥٥ وزرقاني . 1

طبقات ابن سعد سيرت نبوي صغيرا ٢ ا، جلدا \_

منازل نبوی کا حال طیقات این سعد جر ۲ صغیر ۱۷ اورو فا والو فا وش تغییلاً ہے۔ ~

بخارى بابالعلوة على الفراش-1

طبقات ابن سعد جلد كماب النساء صفحه ١١٧\_ 0

جائداد آنخضرت على كاخدمت ميں پيش كى - آنخضرت على في خيول فرماكرا بي دايدام ايمن كودے دى لي اورخود فقروفا قداختيار فرمايا۔

## اذان کی ابتدا:

صحاح ستہ کی بعض کمآبوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید " نے پیش کی تھی جوانہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر " کو بھی خواب میں توار دہوا' لیکن سیح بخاری کی روایت کے مقابلہ میں کسی اور روایت کوتر جے نہیں دی جاسکتی۔ سع

بخاری میں صاف تصری ہے کہ آنخضرت کے سامنے بوق اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی گئیں کیکن حضرت عمر" نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ کھٹانے اس کے موافق حضرت بلال" کو بلا کراذان کا تھم دیا خواب کا ذکرنہیں۔

### مواخاة

مہاجرین مکہ منظمہ ہے بالکل ہے سروسامان آئے تھے۔ گوان میں دولت منداور خوشحال بھی تھے کیکن کا فروں ہے جھپ کر فکلے تھے اس لئے کچھ ساتھ نہ لا سکے تھے۔

المعج بارى منى ١٥٠٠ باب فضل المنجد -

ابوداؤد باب بدمالا ذان و بخاری باب الا ذان بخاری می زید کے داقعہ کا ذکر نیس ۔

سلے پردوایت سیجے بخاری کے علاوہ سیجے مسلم نسائی اور ترزی میں بھی ہے۔ لیکن تمام روایات کواور علاء کی تحقیقات کوسا منے رکھنے ہے۔ مسئلہ کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کہ حضرت ہم "نے دوسر ہے لوگوں کی راؤں کے مقابلے میں اپنی رائے یہ پیش کی تھی جیسا کہ بخاری والی روایت میں ہے۔ اوالا بہذون رجلاً بناوی بالصلو ق کہ ایک آوری بجیجا جائے جو پکار کرنماز کا اعلان کرد ہے۔ آنخضرت میں نے خوریمی اور بعض ووسرے سحابہ نے بھی خواب میں اذان کے مروجہ الفاظ کے ساتھ اذان کوخواب میں دیکھا اور آنخضرت میں نے اس کومنجانب اللہ بچھ کر قبول فر ما یا اور اس کے مطابق اذان مرد جہ جاری فر مائی گئی فتح الباری ونو دی وزر تانی وروض الانف باب بدء الاؤان میں پہنوسیلات بحوالہ وسند ندکور ہیں۔ " سی مطابق اذان میں پہنوسیلات بحوالہ وسند ندکور ہیں۔ " سی مطابق اذان میں پہنوسیلات بحوالہ وسند ندکور ہیں۔ " سی "

اگر چہ جہاجرین کے لئے انسار کا گھر مہمان خانہ عام تھا تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نذر اور خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ وست و ہازوے کام لینے کے خوگر تھے چونکہ بالکل تگھرے لیتھے اور ایک حبرتک پاس نہ تھا اس لئے آنخضرت وہ گئانے خیال فر مایا کہ انصار اور ان میں رشتہ اخوت قائم کر و یا جائے۔ جب مسجد کی تقمیر قریب ختم ہوئی تو آپ وہ گئانے انصار کو طلب فر مایا 'حضرت انس "بن ما لک جواس وقت وہ سالہ تھے ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے 'مہاجرین ' کی تعداد پینیتالیس تھی اُ تخضرت وہ گئانے انصار کی طرف خطاب کر کے فر مایا ' ایہ تہمارے بھائی جی ''۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو دوقیض کو بلا کر فر ماتے گئے کہ بیاورتم بھائی بھائی ہواور اب وہ در حقیقت بھائی جمائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائز ہودے دیا گئا دھا آپ کا اور آ دھا تمارا ہے '' سعد بن الربیع 'جوعبدالرحمٰن بن عوف' کے بھائی قرار پائے ان کی دو بیویاں تھیں 'عبدالرحمٰن ' سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھا نکار کیا ۔ ا

انصار کا مال و دولت جو پھھ تھا نخلستان تھے روپے پیے تو اس زمانہ میں تھے نہیں کے انہوں نے رسول اللہ علی اللہ علی کے درخواست کی کہ بیہ باغ ہمارے بھا ئیوں میں برا برتقیم کردئے جا کیں مہاجرین تجارت پیشہ تھے اوراس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل نا آشنا تھے۔ اس بنا پر آنخضرت وہی نے ان کی طرف سے انکار کیا انصار نے کہا سب کاروبار ہم خودانجام دے لیس مجے جو پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا' مہاجرین نے اس کومنظور کیا۔ سے

بیدرشته بالکل حقیقی رشته بن گیا' کوئی انصاری مرتا تفاتو اس کی جا کدا داور مال مهاجر سیم سیم کوملتا تھااور بھائی بند محروم رہتے' بیاس قرمان الٰہی کی تغییرتھی :

﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا بِأَمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوا وَنَصُرُوا أُولَقِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ﴿ ﴾ (انقال) يت١٠)

جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور خدا کی راہ شن مال وجان سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنبوں نے ان لوگوں کو پٹاہ دی اوران کی مدد کی نیرلوگ یا ہم بھائی بھائی ہیں۔

جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کواعانت کی ضرورت ندرہی توبیآ یت اتری:

﴿ وَأُولُو الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ آوُلي بِبَعْضٍ ﴾ (انفال، يت٠١)

ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔

أس وقت سے بیقاعدہ جاتارہا۔ چنانچہ کتب تغییر وحدیث میں باتصری نذکور ہے۔

<sup>1 -</sup> L

ع مواخات کا ذکراورا یک ایک کا نام ابن ہشام سفحہ ۷۵ ایس ہے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " کا واقعہ سمج بخاری کتاب المناقب باب اخبار النبی میں ہے۔

س سیح بخاری سنج اس سیح بخاری سنج استح

ه مجع بخاري كماب الثغير آيه و اولوالار حام بعضم اولي يبعض

سے دیں بنونفیر جب جلاوطن ہوئے اوران کی زمین اور نکلتان قبضد میں آئے تو آتحضرت وہ نے انسار کو جلا کر فر مایا ''کہ مہا جرین ناوار جی اگر تمہاری مرضی ہوتو نے مغبوضات تہاان کودے دیئے جا کی اور تم اپنے نخلتان واپس لے لؤ 'انسار نے عرض کی کہ نہیں ہمارے نخلتان بھائیوں ہی کے قبضہ میں رہنے و بیجئے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرمائے۔ لے

د نیاانسار کے اس ایٹار پر بھیشد تازکرے گی لیکن یہ بھی دیکھوکہ مہاجرین نے کیا کیا؟ حضرت سعد بین الرہے نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوایک ایک چیز کا جائزہ دے کرنسف نے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا" خدا میسب آپ کومبارک کرے بچھوکومرف بازار کا راستہ بتا دیجئے"۔ انہوں نے قبیقاع کا جومشہور بازارتھا جا کرراستہ بتا دیا انہوں نے بچھ کھی کی چیز خرید ااور شام تک خرید وفر وخت کی ۔ چندروز میں اتناسر ماید ہوگیا کہ شادی کے کر لی ۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت سات ان کی تجارت کی جائے دوان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈوالٹا ہوں تو سونا بن جاتی ہے ان کا اسباب تجارت سات ساون فول پر لدکر آتا تھا اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم کے جاتی تھی ۔ سے

بعض صحابہ فنے دکا نیں کھول لیں معزت ابو بھر کا کارخانہ تے بیں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے ہے حضرت عثان فنہ نوقینھا کے بازار میں مجور کی خرید وفروخت کرتے تھے ہے حضرت عمل ان بنوقینھا کے بازار میں مجور کی خرید وفروخت کرتے تھے ہے حضرت ابر ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئتی ہے ویکر صحابہ فنے بھی ای تیم کی چھوٹی بدی تجارت شروع کردی تھی ۔ جب کھر ت روایت کی بنا پراعتراض کیا کہ شروع کردی تھی ۔ جب کھر ت روایت کی بنا پراعتراض کیا کہ اور صحابہ فنواس قدر روایت کی بنا پراعتراض کیا کہ اور صحابہ فنواس قدر روایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ''اس میں بیرا کیا قصور ہے ویکر صحابہ فن بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات ون بارگا و نبوت میں حاضر رہتا تھا''۔ پھر جب خیبر فنج ہواتو تمام مہاجرین نے پیخلتان انصار کو والپس کر دیے سے مسلم باب الجہاد میں ہے۔

وان رسول الله عظی الما فرغ من قتال اهل خيبر و انصرف الى المدينة رد المهاجرون الى الانصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم كالانصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم كا أخفرت والمائح بب جنك فيبر عفارغ بوئ اور ميندوالي آئة ومهاجرين في انصار كعطي جو خلتان كى صورت من شفوالي كرديءً-

ل فقرح البلدان مطبوعه يورب مغدا-

سے اسدالغابہ جلد اسفی ۱۳۱۳ ومنی ۱۳۱۵ وغیرہ میں بیدا تعدید کور ہے۔

س ابن سعد جلد اسفه ۱۳۰۰

عندامام احدين عنبل جلدام في ١٢\_

ل مندابن منبل جلد م صفحه و ٢٠٠٠

کے منداین طبل طدا صفی ۲۳۷۔

مہاجرین کے لئے مکانات کا بیانظام ہوا کہ افسار نے اپنے گھروں کے آس پاس جوافقادہ زمینیں تغین ان کو دے دین اور جن کے پاس زمین نہتی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیئے سب سے پہلے عارشہ بن تعمان نے اپنی زمین چیش کی بنوز ہرہ سجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے عبدالر مین جن بن عوف نے یہاں ایک قلعہ (جس کو گڑھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا) بنوایا مضرت زبیر بن العوام کو ایک وسیج زمین ہاتھ آئی معنرت عبد کو انسار نے اپنے مکانات کے پہلومیں زمینیں دیں۔ لے موافات کے رشتہ سے جولوگ آپس میں بھائی بھائی بھائی سے ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ یک

انصار حضرت خارجه "بن زیدانساری حضرت عنبان "بن با لک انعماری حضرت اوس "بن تابت انساری حضرت سعد "بن معاذ انساری حضرت ابوابوب "انساری حضرت ابوابوب "انساری حضرت ابودردا " حضرت ابودردا " حضرت ابودردا " حضرت ابودردا "

موا خات کارشتہ بظاہرا یک عارضی ضرورت کے لئے قائم کیا گیا کہ بے خانماں مہاجرین کا چندروز وانتظام ہو جائے کیکن درحقیقت بیعظیم الشان اغراضِ اسلامی کی پخیل کا سامان تھا۔

اسلام تہذیب اخلاق و بحیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت کیلئے وزراء ارباب تدبیر سپہ سالاران لشکر ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں شرف صحبت کی برکت ہے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا 'اوران میں یہ وسف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگاہ تربیت ہے اور ارباب استعداد بھی تربیت پاکرتکلیں اس بتا پرجن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان میں اس بتا پرجن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاداور شاگرد میں وہ اتحاد غداق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لئے ضرور ہے تفحص اور استقصاء ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو تحض جس کا بھائی بنایا گیا دونوں میں یہ اتحاد غداق محوظ رکھا گیا' اور

لے ہے ہی رق تفصیل جھم البلد ٹ مدیدہ نورہ ہے ہیں ہے۔

لي النصيل ان بشام معمد السائد عند

جب اس بات پرلحاظ کیا جائے کہ اتن کم مدت میں سینکڑوں اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور مُداق کا سیحے اور پوراا نداز ہ کرنا قریباً ناممکن ہے توتشلیم کرنا پڑے گا کہ بیشانِ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔

حضرت سعید "بن زیدعشرہ میں بین ان کے والد زید آنخضرت وکھا کی بعثت ہے پہلی ملت ابراہیمی کے پیرہ ہو بچکے بینے اور گویا اسلام کے مقدمۃ الحیش تھے۔سعید " نے ان بی کے وامن تربیت میں پرورش پائی تھی اس لئے اسلام کا نام سننے کے ساتھ بی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی مال بھی ان کے ساتھ بیاان سے پہلے اسلام لائیں مصرت عرق انہی کے کھر میں اور ان بی کی ترغیب ہے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے علم وفضل کے لحاظ سے فضلائے سحابی تھے۔ ان کی اخوت حضرت ابی بن کعب " سے قائم کی تی جنہوں نے بیمر تبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر" ان کوسید السلمین کہتے تھے بارگاہ نبوت میں منصب انشاء پرسب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے فن قرائت کے وہ امام تسلیم کئے جاتے ہیں ۔ ا

حضرت ابوحذیفہ مختبہ بن رہید کے فرزند نتے جوقریش کارئیس اعظم تھا۔اس مناسبت ہے ان کوحضرت عباد بن بشر "کا بھائی بنایا گیا جوقبیلہ اھبل کے سردار تھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح جمن کورسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ کا خطاب دیا تھا ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے ہتے دوسری طرف اسلام کے مقابلہ بیں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر پچھا تر نہیں کر سکتے ہے نوزو کہ بدر میں جب ان کے باب ان کے مقابلہ بیں آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی لیکن بنا خراسلام پر باپ کوشار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاد دیئے گئے جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے ۔ بالآ خراسلام پر باپ کوشار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاد دیئے گئے جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے ۔ ان میں بھی ایشار کا بیدوصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے بنو قریظہ ان کے حلیف تھے اور عرب میں حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا تھا تا ہم غزوہ نمی قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ بیش آیا تو انہوں نے اپنے چارسو حلیفوں کو اسلام پر شار کردیا۔

حضرت بلال اور حضرت ابورویچه احضرت سلمان فاری اور حضرت ابودرداء احضرت ممار این یاسراور حضرت منال اور حضرت بلال اور حضرت مصعب اور حضرت ابوابوب ایس وه وحدت موجود تمی جس کی بدولت نه صرف شاگرد بلکه استاد بھی شاگرد ہے اثر پذیر بر موسکتا تھا، حضرت عبدالرحمن این موف مدینه میں آئے تو بغیر سر پررکھ کرینچ تھے حضرت معد الربی کی صحبت میں جوامیر الامراء تھے دولت اور امارت کے جس درجہ پر پہنچ ہم او پراکھ آئے ہیں۔

انسار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہدردی کا جوحق ادا کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آتخضرت و انسار کو بلا کرفر مایا کہ 'میں اس کو انسار میں تقسیم کردیتا جا ہتا ہوں انہوں نے عرض کی کہ '' پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتن می زمین عنا بہت تب ہم لینا منظور کریں ہے۔'' کے

ایک دفعه ایک فاقد زوه مخص آنخضرت و ایک خدمت می آیا کہ بخت بھوکا ہوں آپ نے گھر میں دریافت فرمایا کہ بچھ کھا نے کو ہے؟ جواب آیا کہ '' مرف یا نی ''آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا کوئی ہے جوان کو آج فرمایا کہ بچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ '' مرف یا فن 'آپ نے حاضر ہوں'' ۔ غرض وہ اپنے گھر لے مجے لیکن وہاں بھی برکت تھی میوی نے اپنامہمان بنائے''۔ ابوطلحہ "نے عرض کی 'میں حاضر ہوں'' ۔ غرض وہ اپنے گھر لے مجے لیکن وہاں بھی برکت تھی میوی نے

ل اصابه زكراني بن كعب

م صحیح بخاری فضائل انصار۔

کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجعاد واور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کرر کھ دو تینور ساتھ کھانے پر جیٹھے۔میاں بیوی بھو کے جیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھارہ جیں ای واقعہ لیے کے بارہ جس بیآ بت اتری ہے:

﴿ وَ يُو يُرُونُ عَلَى آنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (حشر-١١٠) اوركوان كوفود على النفسيهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (حشر-١١٠)

### صفداوراصحاب وصفه:

اصحاب صله اسلای لفت کا ایک متداول لفظ ب گواس کی حقیقت ہے لوگ انچی طرح واقف نہیں 'صف' ما ئبان کو کہتے ہیں۔ بیایک سائبان تھا جو مجد نبوی کے ایک کنارہ پر مجد سے طاہوا تیار کیا گیا تھا محابہ " میں ہے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ہر تم کے کاروبار لینی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے لیکن چندلوگوں نے اپنی زندگی مرف مشاغل دین کے ساتھ ہر تم کے کاروبار لینی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے کیا دیا ہے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے عبادت اور آئخفرت میں گیا تھے ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل ہے کنزیاں چن لاتی اور نیج کرا ہے بھا ئیوں کے لئے پھر کھا نا مہیا کرتی ۔

ل صحح بخارى وفتح البارى فضائل انسار \_

ت صح تذى باب معدد الني

مع زرقانی ذکراسحاب صغدومجد نبوی .

درخواست کی کے میرے ہاتھوں میں چکی چیتے چیتے نیل پڑگئے ہیں جھے کوا یک کنیز عنایت ہواتو فر مایا کہ' بیٹیں ہوسکتا کہ ہیں تم کودوں اور صفدوا لے بھو کے مریں' لے را توں کو عموماً بیلوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے ان کے لئے آیک معلم مقررتھا واس کے پاس جا کر پڑھتے ہے ای بنا پران میں سے اکثر'' قاری'' کہلاتے تنے وعوت اسلام کے لئے کہیں بھیجنا ہوتا تو بیلوگ بھیج جاتے تنے غزوہ معونہ میں انہی میں سے سترآدی اسلام سکھانے کے لئے بھیجے بھے تنے ہے۔

ان کی تعداد تھنی اور بڑھتی رہتی تھی۔ مجموعی تعداد • • مس تک پنجی تھی لیکن بھی ایک زمانہ میں اس قدر تعداد نہیں ہوئی نہ صفہ میں اس قدر گنجائش تھی ان لوگوں کا مفصل سے حال ابن الاعرابی احمد بن محمد البصر کی المتوثی مسم در جوابن مندہ کے استاد تھے) نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے۔ سلمی نے بھی ان کے حالات میں ایک الگ کتاب کھی ہے۔ سلمی مندہ کے استاد تھے) نے ایک الگ کتاب کھی ہے۔ سلمی مدین کے میں داور ان سے معامدہ:

مؤرضین عرب کابیان ہے کہ مدینہ کے بیبود نسلاً بیبودی تنصاوراس تقریب سے عرب میں آئے تھے کہ حضرت موئی نے ان کوعمالقہ کے مقابلہ کیلئے بھیجا تھا کیکن تاریخی قرائن سے اس کی تقید یق نہیں ہوتی ۔ یہود گوتمام دنیا میں تھیلے لیکن انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بیبود یوں انہوں نے انہوں کے عرب کے بیبود یوں انہوں نے انہوں کے نام تعییر، قدیقاع مرحب حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود موتا برزدل اور دنی الطبع ہوتے ہیں چنانچے حضرت موئی نے ان سے لڑنے کے لئے کہا تو ہوئے

﴿ فَاذُهَبُ آنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هِهُنَا تَعِدُونَ ﴾ (مائده) تم مع الني خداك جاؤاورازور بم يهال بينے رئيں كے۔

بخلاف اس هے کے مدینہ کے پیپود نہایت دلیز شجاع اور بہادر تھے۔ان قرائن عقلی کے علاوہ ایک بڑے مؤرخ (یعقو بی) نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اورنضیرعرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔

﴿ ثُم كَانَت وقعة بنى النضير و هم فحد من جذام الا انهم تهو دوا و كذلك قريظة ﴾ پر بنونفيركامعركه بواريق بخدام الا انهم تهو دوا و كذلك قريظة ﴾ پر بنونفيركامعركه بواريق بيادي الله انها الله بيادي الله بيادي الله بيادي الله بيادي الله بيادي الله مؤرخ مسعودى نے بھى كتاب الاشراف والتئييہ كے بين ايك روايت كھى ہے كہ "بيجذام كے قبيلہ سے تھے

ا درقانی جلداصفی ۱۳۷ مطبوعه معرز کراسحاب صفه و مجد نبوی -ایم درقانی جلداصفی ۱۳۷ مطبوعه معرز کراسحاب صفه و مجد نبوی -

- ع منداین عنبل جلد ۳ صفحه ۱۳۷۰
- سے حافظ سیوطی نے دوصفی کا ایک رسالدا سحاب صف کے نام ہے لکھا ہاس رسالہ میں ۱۰۰ دمیوں کے نام برتر تیب ہجاند کور ہیں۔
- سے اسحاب صفہ کے حال بخاری باب المغازی وغیرہ اور سیجے مسلم میں جت جت ذرکور ہیں۔ زرقانی نے اور کتابوں سے لے کراضاف

کیا ہے۔ میں نے میدواقعات بخاری وسلم کےعلاوہ زرقانی ہی کےحوالہ سے لکھے ہیں۔ (نیز مشدا بن عنبل جلد اصفحہ سے الیس بھی ہیں)

- ے مسٹرمر کولیوں نے یہود کے متعلق تفصیل ہے محققانہ بحث کی ہے ان کا میلان رائے یہ ہے اور غالبا سی ہے کہ یہود یوں کی اس بڑی آبادی میں ایک دوخا عدان اصلی یہود بھی تھے۔ عرب جو یہودی ہوتے گئے وہ بھی ان میں شامل ہوتے گئے۔
  - لي يعقو لي جلد اسفي ١٩٩٠
  - کے مطبوعہ یورپ صفی ۱۲۲۷۔

کسی زمانہ میں عمالقہ سے اور ان کی بت پرتی ہے بیزار ہو کر حضرت موٹی پر ایمان لائے اور شام سے نقل مکان کر کے حجاز چلے آئے''۔

۔ بیتمن قبیلے نتے بنوقینقاع بنونضیراور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد نتے اور مضبوط برج اور قلعے بنالئے تھے۔ انصار کے جودو قبیلے نتے بعنی اوس اور خزرج ان میں باہم جواخیر معرکہ ہوا تھا (جنگ بعاث) اس نے انصار کازور بالکل تو ژدیا تھا۔ یہوداس مقصد کو ہمیشہ پیش نظرر کھتے تھے کہ انصار باہم بھی متحد نہ ہونے یا کمیں۔

ان اسباب کی بتا پر جب آنخضرت علی کے مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام بیتھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منصبط ہوجا کیں آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرا نظر پرایک معاہدہ کھوایا جس کو دونوں فریق نے منظور کیا ہے معاہدہ ابن ہشام میں پوراند کورہے خلاصہ بیہے:

(۱) خون بہااورفد بیکا جوطریقہ پہلے سے چلاآ تا تھااب بھی قائم رہے گا۔

(۲) یہودکو نہ ہی آزادی حاصل ہوگی اوران کے نہ ہی امورے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

(٣) يبوداورمسلمان باہم دوستانه برتاؤر تھيں گے۔

(٣) يبود يامسلمانوں کو کسي سے لڙائي چيش آئے گي توايک فريق دوسرے کی مدد کرے گا۔

(۵) كوئى فريق قريش كوامان ندد سے كا۔

(۲) مدینه برکوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک یک دگر ہوں گے۔

(2) سمى وحمن سے اگرايك فريق ملح كرے كاتو دوسرائجى شريك ملح ہوكاليكن غربى لاائى اس سے متعنى ہو

واقعات متفرقه:

اس سال انصار میں ہے دونہایت معزز فخصوں نے جومقر بین خاص میں تھے وفات پائی حضرت کاثوم "بن ہم اور اسعد "بن زرارہ ۔ کاثوم وہ فخص ہیں کہ رسول اللہ وہ اللہ جب قباء بین تشریف لائے تو انہی کے مکان میں تفہر نے اکثر برے برے صحابہ " بھی انہی کے گھر اُنزے تھے۔اسعد "بن زرارہ ان چھ فضوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہ میں جا کر آنخضرت وہ کا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ابن سعد کی روایت کے موافق ان چھ فخصوں میں جس نے سب کہ میں جا کر آنخصرت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ابن سعد کی روایت کے موافق ان چھ فخصوں میں جس نے سب سے پہلے انہی نے مدینہ میں آکر جمد کی نماز قائم کی۔

چونکہ یہ قبیلہ بنی نجارے نقیب تھے اس لئے ان کی وفات کے بعداس قبیلہ نے آنخضرت وہ کھا ہے درخواست کی کہ ان کے بجائے کوئی فخص اس منصب پرمقرر کیا جائے چونکہ یہ اختال تھا کہ کوئی فخص مقرر ہوگا تو اوروں کورشک ہوگا' اس لئے آنخضرت وہ کھی نے فرمایا کہ'' میں خودتمہارا نقیب ہوں' کے چونکہ آپ کی ننہال ای قبیلہ میں تھی اس لئے اور قائل کورشک اور منافست کا موقع نہ تھا۔

حضرت اسعد ی وفات کا آنخضرت علی کونهایت صدمه جوا منافقین اور یمبود نے بیرطعنه دینا شروع کیا که

" محمد ( السيخبر موت توان كويمدمه كيول منتا" آب الله في ساتو فرمايا:

﴿ لا املك لنفسى و لا لصاحبى من الله شيئا ﴾ (طبرى سخدا ١٣٦١) ش اين لئة اوراسين ساتعيول ك لئة خداك بال كوئى اختيار نيس ركمتار

یے بیب انفاق ہے کہ عین ای زمانہ میں دو ہو ہے دیسان کفرنے بھی وفات پائی کینی ولید بن المغیر ہ جو حفرت فالد مل کا باپ تھا اور عاص بن واکل سہی جن کے بیٹے عمر و بن عاص میں جو فاتے مصراور امیر معاویہ گئے وزیراعظم تھے۔

ای زمانہ میں حفرت عبداللہ میں زبیر کی ولادت ہوئی ان کے والد حضرت زبیر آنحضرت وہوگا کے بھو بھی زاد بھائی تھے اور ان کی والدہ (اسام) حضرت ابو بکر کی صاحبز ادی اور حضرت عائشہ کی ہے مات بہن تھیں۔اب تک مہاجرین میں ہوئی تھی اس لئے یہ مشہور ہوگیا تھا کہ یہود یوں نے جادو کردیا ہے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مہاجرین نے خوشی کا نعرہ مارا۔

اب تک نمازوں میں صرف دور کعتیں تھیں۔اب ظہر دعصر دعشاء میں جارجا رہو گئیں لیکن سنر کے لئے اب بھی وہی دور کعتیں قائم رہیں۔



# سليط تحويل قبلهوآ غازغزوات

(اس سال سے اسلام کی زندگی میں دوعظیم الثان واقعات پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ اسلام اپنے لئے ایک خاص قبلہ قرار دیتا ہے جواب 27 کروڑ قلوب کا مرکز ہے دوسرایہ کہ دشمنان اسلام اب نخالفت کے لئے تلوار افعاتے ہیں اور مسلمان اس کی مدافعت کے لئے تیار ہوتے ہیں۔)

## تحويل قبله شعبان اه

جرگروہ برقوم اور ہر قد بہت کے لئے ایک خاص اخیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیراس قوم کی مستقل بستی قائم نہیں ہو سکتی۔اسلام نے یہ شعار قبلہ مفار قرار دیا جواصل مقعد کے علاوہ اور بہت سے تھم واسرار کا جامع ہے۔اسلام کا مان اور نمایاں وصف مساوات عام جمہوریت اور قوحید مل ہے بیٹی تمام مسلمان کیساں اور متحد المجست نظر آ کیں فد ب اسلام کارکن اعظم نماز ہے جس سے ہر روز پانچ وقت کام پڑتا ہے نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کیر کے ساتھ اورا کی جائے اور افراد کیر کے ساتھ اورا کی جائے ۔ای بنا پر نماز ساتھ اورا کی جائے ۔ای بنا پر نماز باجا عت میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ترکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے باجاعت میں ایک امام ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی ایک ایک ترکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ سب کا مرجع عمل بھی ایک نظر آ نے کہا وائر واس کی بنا پر نماز کے لئے ایک قبلہ قرار پایا اور اس شعار کا وائر واس قدر وسیح کیا گیا کہ اس قبلہ کی طرف کر تا ہی کفر کے وائر و سے نگل آ تا ہے اب صرف یہ بحث باتی تھی کہ قبلہ کس ست قرار دیا جائے گی کی اور فدین ہیں ہیت المقدی کے قبلہ کو سرف کھے قیے کے نکہ ان کی موجد اعظم کی یادگارا ورتو حید خالص کا لیکن حضرت ابراہیم بیت المقدی کے وائین کے لئے صرف کھے قبلہ ہوسکی تھا جواس موجد اعظم کی یادگارا ورتو حید خالص کا سب سے بردا مظہر ہے۔

رسول الله و المارة و المراحة المراحة

لے اس مضمون میں جس قدر داقعات بیں دو مجے بخاری (صدیث قبل نماز) اور فتح الباری شرع مجے بخاری سے ماخوذ ہیں۔

﴿ فُولَ وَ خُهَاكَ شَطُر الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُهُ فُولُوا وُجُوهَكُم شَطُرَهُ ﴾ (بره ایدا) تواپنامند مجد الحرام کی طرف چیردواور جهال کہیں رہوای طرف مند چیرو۔

تحویل قبلہ نے یہود ہوں کو بخت برہم کردیا' ان کو مشرکین کے مقابلہ میں غربی آخوق کا دعویٰ تھا اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے غربی احمیاز کے معترف سے بہاں تک کہ (جیسا ابوداؤ دمیں روایت ہے) ''جن لوگوں کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی ، ہنتیں مانے سے کہ بچازندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنا کیں گئے'۔اسلام نے ان کے اس غربی اعزاز کو صدمہ بہنچایا' تا ہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدی ہی تھا اس لئے وہ فخر کرتے سے کہ اسلام بھی انہی کے قبلہ کو طرف زُخ کرتا ہے' جب اسلام نے اللہ بھی بنا ہواں کی ناراضی اور برہمی کا بیالہ بالکل لبرین ہوگیا۔انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ مجد چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں' اس لئے قبلہ بھی مخالفت کے ارادہ سے بدا ) ویا ہے' دود لے اور ضعیف الا یمان مسلمانوں کو یہ بات کھنگی کی قبلہ بدلنے کی چرنہیں اور اس سے بہ ستقلالی اور تر لزل عتقاد کا خہار ہوتا ہے' اس بنا پرقبلہ کی اصلیت اور ضرورت اور تو بل قبلہ کے مصالے کے متعلق چند آ بیتیں اتریں جن سے یہ شکلیں طل ہو جاتی ہیں۔

﴿ سَيَـقُولُ السُّـفَهَـآءُ مِنَ النَّاسِ مَـاوَلُهُمْ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِيُ كَانُوا عَلَيهَا قُلُ لِٓلُهِ الْمَسَرِقُ وَالْمَغُرِبُ.. وَمَا جَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنُتَ عَلَيُهَا إِلَّا لِنَعُلَمَ مَنُ يُتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يُنُقَبِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَذَى اللَّهُ ﴾ (البقرة] يت٣٣١ـ٣٣١)

﴿ لَيُسَ الْبِرَّآنُ تُولُّواً وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاجِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِيْنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبْى وَالْيَتَمْى وَالْمَسْكِيُن وَ ابْنَ السَّبِيُلِ وَالسَّاثِلِيُنَ وَ فِي الرِّقَابِ﴾ (البقرة تت ١٧٤)

سفہاء بیاعتراض کریں مے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھااس سے ان کوکس نے پھیردیا؟ کہددو کہ مشرق ومغرب سب اللہ ای کا ہے۔ تیراجو پہلے قبلہ تھا( کعبہ) اس کو جوہم نے پھر قبلہ کردیا تو اس کی بیدوجہ ہے کہ بیمعلوم ہوجائے کہ پینبرکا بیروکون ہے اور چھے پھر جانے والا کون ہے؟ اور بے شبہ بیقبلہ نہایت گراں اور نا گوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔

پورب پچنم رخ کرنا کیمی کوئی نواب کی بات نہیں 'واب تو بیہ کہ آ دمی اللہ پڑتیا مت پڑ ملائکہ پڑاللہ کی کتابوں پڑ پنجیبروں پرامیان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیزوں نتیموں مسکینوں مسافروں سائلوں اور غلاموں کو (آزاد کرانے میں)ا جی دولت دے۔

ان آیوں میں اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں اللہ کی عبادت کے لئے پورب پیم سب برابر جیں اللہ ہر جگہ ہے ہرسمت ہر طرف ہے پھر قبلہ کے قبین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے اصلی اور نمائشی مسلمانوں کوالگ کر دیتا ہے بہردی ہتے جو منافقا ندا ہے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ اسلام کے لئے مار آستین تھے لیکن جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہوگیا ۔ کوئی بہودی سی طرح یہ گوارانہیں کرسکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت نہ ہمب بلکہ اس کی بہت کی بنیاد ہے (یعنی بیت المقدس) اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے بھردو بارہ اللہ نے اس نکتہ کوزیادہ واضح کر دیا کہ کی خاص قبلہ کی طرف رخ کرنا اصلی تو اب بین بلکہ تو اب در حقیقت ایمان اورا عمالی صالحہ کا نام ہے۔

# سلسلهٔ غزوات ل

کیا عجیب بات ہے کہ ارباب سیر مغازی کی داستان جس قدر زیادہ درازنفسی اور بلند آ ہنگی ہے بیان کرتے بیں یورپ ای قدراس کوزیادہ شوق ہے جی لگا کر سنتا ہے اور جا ہتا ہے کہ بیدداستان اور پھیلتی جائے کیونکہ اس کواسلام کے جوروستم کا جومرقع آ راستہ کرنا ہے اس کے نقش و نگار کے لئے لہو کے چند قطر نے نبیس بلکہ چشمہ ہائے خون درکار ہیں۔

یورپ کے تمام مؤرخوں نے سیرت نبوی کواس انداز میں لکھا ہے کہ وہ لڑائیوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس کا مقصد سے ہے کہ لوگ زبروتی مسلمان بنائے جا کیں ۔لیکن میہ خیال چونکہ واقع میں غلط بلکہ سرتا پاغلط ہے اس لئے مغازی کی ابتدا ہے پہلے ضرور ہے کہ اس بحث کا فیصلہ کیا جائے۔

عام خیال سے ہے کہ اسلام جب تک مکہ میں تھا' مصائب گونا گوں کی آ ماجگاہ تھا۔ مدینہ میں آ کراس کی گفتیں دورہو میں مگر سیخیال سیحے نہیں کہ میں جو مصیبت تھی گوخت تھی لیکن تنہا اور منفر دھی کہ بینہ میں آ کروہ متعدداور گونا گوں بن گئے۔ مکہ کل ایک قوم تھا' مدینہ میں انصار کے ساتھ یہود بھی تھے جوعادات خصائل ندہباہ ردیانت میں انصار سے بالکل مختلف اور ان کے حریف مقابل تھے اس پرایک تیسری قتم (منافقین) کا اضافہ ہوا' جو مار آ سین ہونے کی وجہ سے دونوں سے زیادہ خطرناک تھے مکہ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسعت اثر کی وجہ سے تمام عرب کی گردنیں تم ہوجا تیں' لیکن مدینہ کا اثر چارد بواری تک محدود تھا' مدینہ اس تھا۔ اس کو خطرات سے بالکل مطمئن تھا' لیکن رسول اللہ وہ تھا کی قیام گاہ ہوئے نے اس کو قریش کے غیظ وغضب کا تاراج گاہ بردیا۔

آنخضرت ﷺ جب مکہ سے چلے آئے تو چندی روز کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی کو جو واقعہ ہجرت کے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاجیوش کی شاہانہ رسم ادا کرنے کے لئے تیاری کر لی تھی ہے خط لکھا جس کے الفاظ میہ تھے۔

م سے ہمارے اول وہ ہے ہاں چاہ دی ہے ، مہاملدی م صابے میں لدیا ہو م بوت ان وں مرد دوور ندہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو گر فقار کر کے تمہاری عور توں پر تصرف کریں گے۔

جب آنخضرت و المحایا کہ اس کے بینے معلوم ہوئی تو آپ عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے اس کو سمجھایا کہ اس کی تم معلوم خودا ہے بینوں اور بھائیوں سے لڑو گئے '۔ چونکہ انصارا کٹر مسلمان ہو چکے تھے اس لئے عبداللہ اس نکتہ کو سمجھا اور قریش کے محکم کی تقیل نہ کررکا۔ بدر کے بعد پھر قریش نے اس مضمون کا خط لکھا چنانچیاس کی تفصیل آگے آئے گی۔

اے غزوات کا سلسلہ جن اسباب سے پیدا ہوااور جس تنم کے واقعات غزوات میں چیش آئے ان کے لئے ہم نے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے کے وات مرسری کے ونگر شخی طریقے ہے وہ ادائیں ہو تکتے تھے۔لیکن بیعنوان انتہی طرح سے ای وقت ذہن نشین ہوسکتا ہے کہ ایک وفعہ تمام غزوات سرسری انظرے گزرجا تھی اس کئے ہم نے اس کو تمام غزوات کے بعد لکھا ہے۔ناظرین ابھی سے اس کا خیال رکھیں۔

میں اس کئے ہم نے اس کو تمام غزوات کے بعد لکھا ہے۔ناظرین ابھی سے اس کا خیال رکھیں۔

میں اس کے ہم نے اس کو تمام غزوات کے بعد لکھا ہے۔ ناظرین ابھی سے اس کا خیال رکھیں۔

میں اس کے ہم نے اس کو تمام غزوات کے بعد لکھا ہے۔ ناظرین ابھی سے اس کا خیال رکھیں۔

میں اس کے ہم نے اس کو تمام غزوات کے بعد لکھا ہے۔ ناظرین ابھی ہے اس کا خیال رکھیں۔

ای زمانہ کے قریب معد "بن معافر جو قبیلداوی کے رئیس الاعظم تے عمرہ کرنے کے لئے کہ معظمہ مے اُمیہ بن خلف سے اوران سے مدت کا یارانہ تھا اور بیعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا اس تعلق سے حضرت معد اُلب بھی اُمیہ بی کے مہمان ہوئے۔ایک ون وہ امیہ کو لے کر کعبہ کے طواف کو نظا اتفاق سے ابوجہل سانے سے آ گیا۔اُمیہ سے اس نے بہمان ہوئے۔ایک ون وہ امیہ کو لے کر کعبہ کے طواف کو نظا اتفاق سے ابوجہل سانے ہم کو گیا۔اُمیہ سے اس نے بہمار سے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا ''سعد "بین' ابوجہل نے کہا '' تم لوگوں نے صابوں ( کفار آ مخضرت بوچہا کہ یہ تہمار کہ کہ بیٹیں و کھوسکا کہ تم کعبہ بیس آ سکو۔اللہ کی شم اگر تم اُمیہ کے ساتھ منہ ہوتے تو نے کر واپس نہیں جا سے تھے' معز س سعد نے کہا ''اگر تم نے ہم کو ج سے روکا تو ہم تمہارا مدید کا راستہ روک علی وی کے دوکا تو ہم تمہارا مدید کا راستہ روک علی ویں گئی ۔(استہ روک علی میں گئی ہے اور کا راستہ کا دیں گئی ہے۔

حرم کی قرایت اور مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قرایش کا احرام کرتا تھا اور مکہ سے دینہ یک جوقبائل مجیلے ہوئے سے سب قریش کے زیراثر سے بینے اس بنا پرقریش نے تمام قبائل کو اسلام کا خالف بنا دیا 'جرت کے چیئے سال تک یمن وغیرہ کے لوگ آئے خضرت وہنگا کے پاس نیس پہنے کئے سے چنا نچہ البعیش جب بحرین سے عبدالقیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے آئے خضرت وہنگا کی خدمت میں عرض کی کے معز کے قبائل ہم کو آپ تک چینچے نہیں و بیتے 'اس لئے ہم صرف ایام جج میں جب کراڑائی عمواً موقوف ہوجاتی ہے آپ کی خدمت میں آسے ہیں۔ سے

قریش نے انبی باتوں پراکتھانہیں کیا' بلکہ جیسا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کولکھا تھا'اس کی تیاریاں کررہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کا استیصال کرویں۔ مدت تک بیرحال رہا کہ آنخضرت کھی راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تیے صحیح نسائی میں ہے۔

ل معجمسلم مقيم وجدا بخارى باب فدكور-

ع بدیوراواقدم يتنسيل كساته مح بخارى باب المغازى كى ابتدامى ندكورب-

سى اين بشام واقعات وقووش ب\_و ذلك ان قريشا كانوا امام الناس .. وقادة العرب لاينكرون ذلك و كانت قريش مي التي مصبت الحرب الرسول الله ، ﴿ )\_

سے وفد بی عبدالقیس کے ذکر جس محج بخاری اور دیگر تمام کتابوں میں بیوا قد فد کور ہے۔

صحیح بخاری باب ابجهادی به کرایک دفعه آپ نے فرمایا که آج کوئی اچها آوی پیره دیتا "دچنانچ سعد بن ابی وقاص نے بتھیارلگا کردات بحر پیره دیا شب کے بالفاظ بیں:
وقاص نے بتھیارلگا کردات بحر پیره دیا شب آپ نے آ دام فرمایا۔ اس سے بڑھ کرھا کم کی دوایت ہے جس کے بیالفاظ بیں:
﴿ عن ابسی بسن کسعب قسال لسما قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه المدینة
و او تھے الانصار رمتھم العرب عن قوس و احدة و کانوا لایبیتون الا بالسلاح و لایصبحون
الافیه کی لے

آ تخضرت المنظمة اور محابر جب مديند آئے اور انسار نے ان کو پناه دی تو تمام عرب ايک ساتھ ان سے لڑنے کو آ ماده ہو محتے محاب تک بتھيار باندھ کرسوتے تھے۔

مؤرضین مغازی کی ابتداانمی واقعات ہے کرتے ہیں کہای سال اللہ نے جہاد کی اجازت وی لیکن ایک دقیقہ بین انمی کی تصریحات ہے پتہ لگا سکتا ہے کہامسل واقعہ کیا تھا' مواہب لدنیہ اور ذرقانی بیں لکھا ہے کہ اللہ نے ۱۲ مفر۲ ھ میں جہاد کی اجازت دی ،اس کی سند بیں امام زہری کا تول نقل کیا ہے۔

﴿ اوّل اية نزلت في الاذن بالقتال أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرَهُمُ لَكُولًا إِلَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَكُولًا إِلَّا اللَّهَ عَلَى نَصْرَهُمُ لَكُولًا إِلَّا اللَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَكُولًا إِلَّا اللَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَلَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَا اللَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَا اللَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

کہلی آ سے جو آل کی اجازت میں نازل ہوئی وہ یہ ہے اُلاِنَ لِلَّلِائِينَ اللّٰ یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے (مسلمان) ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پڑھلم کیا جارہا ہے اورانٹدان کی مدد پریقیبتا قاور ہے۔ تنا

تغیرابن جریم ب كرقال كے متعلق سب سے پہلے جوآیت نازل ہوئی وہ بیہ:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُو نَكُمُ ﴾ (بقره-١٩) الله كاراه من ان لوكول سال وجوم سائرة بين -

لیکن غورے دیکھو کہ دونوں آ بھول میں انبی لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں سے لڑنے آتے ہیں اوراس سے ظاہر ہوتاہے کہ مسلمان در حقیقت لڑنے پرمجبور کئے جاتے تھے۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ دینہ میں آ کرآ تخفرت وہ کا کاسب سے پہلاکام تھا ظت خود اختیاری کی تدبیر تھی،
مرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی کیونکہ اس جرم میں کہ انصار نے مسلمانوں کو بناہ دی ہے قریش نے دید کی
بربادی کا فیصلہ کرلیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں بیآ گے بھڑکا دی تھی اس بنا پر آپ نے دو تدبیریں اختیار کیں اول بیک قریش کی شامی تجارت جوان کا مایئے فرورتھی بند کردی جائے تا کہ وہ صلح پر مجبور ہوجا کیں اور یا دہوگا کہ سعد بن معافی نے کہ میں ایوجہل کو اس کی دھمکی دی تھی۔ دوسرے یہ کہ دینے قرب وجوار کے جوقبائل ہیں ان سے امن وامان کا معاہدہ ہوجائے۔

# بدرے پہلے جوہمیں بھیجی گئیں:

غرض ان حالات کی بنا پرغز وہ بدرہ پہلے سوسو پیاس پیاس کی کلزیاں مکہ کی طرف روانہ کی جانے لگیں اس ابواء کی مہم سے پہلے جومفر ۲ ھیں واقع ہوئی اورجس میں آپ وہ کا نے خود شرکت فرمائی تھی ارباب سیرنے تین مہم کا ذکر کیا ہے جن کو

لباب فی اسباب النزول للسيوطي سور و كورآيت وعدانشدالذين امنوامنكم الخ مندداري بي بحي بيروايت فدكور ب\_

ان کی زبان میں '' سریہ' کہتے ہیں' سریہ جمزہ 'مریہ عبیدہ بن حارث 'سریہ سعد بن وقاص ہیں ان میں سے سی مہم میں کوئی کشت وخون نہیں ہوا۔ یا بچ بچاؤ ہو گیایا بچ کرنگل گئے۔ ارباب سیر نے ان سرایا کا مقصد یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے تجارتی قافلہ کو چھیڑنے کے لئے بھیج جاتے تھے یعنی مفرت سعد ' کی تحدید کے مطابق ان کی شامی تجارت کو بند کرنا مقصود تھا۔ خالفین کہتے ہیں کہ محابہ کو عارت گری کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن یہ الزام کس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ اول تو اسلام کی شریعت میں یہ تحت تر گناہ ہے کہ این تا ہے؟ کیاان میں سے کسی میں بھی یہ ذکور ہے کہ محابہ ' نے قافلہ کا مال لوٹ لیا؟ قالما گران سرایا کا مقصد لوشا اور ڈاکہ ڈالنا ہی ہوتا تھا تو قریش کے قافلہ تجارت کے سوایہ مقصد کہیں اور نہیں حاصل ہوسکتا تھا؟

#### جبينه

اطراف کے جن قبائل کے پاس معاہدہ کیلئے مہم بھیجی گئی'ان میں سب سے پہلے جہینہ کا قبیلہ ہے۔ جہینہ کا قبیلہ مدینہ سے تین منزل پر آباد تھا اور ان کا کو ہستان دور تک پھیلا ہوا تھا'ان سے معاہدہ ہوا کہ وہ فریقین سے میساں ل تعلقات رکھیں گئے بینی دونوں سے الگ رہیں گے۔

صفرا ه میں آپ ساٹھ مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور ابواء تک گئے (جس کے قریب ہی غزوہ ابوایا غزوہ دوان واقع ہوا) اور جہاں آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے ابواء کا صدر مقام فرع ہے جوالیہ وسیع قصبہ ہے اور جہاں قبید مزید ہے اور جہاں قبید مزل (۸۰میل) ہے بیدیند کی اخیر سرحد ہے ان اطراف میں قبیلہ بنوضم و آباد تھا اور بینواح ان کی جدود کومت میں داخل تھے یہاں آپ نے چندروز قیام کر کے بنوضم و سے معاہدہ کیا جن کا سردار خشی بن عمروضم کی تھا۔ معاہدہ کے بیالفاظ تھے۔

﴿ هـذا كتبابٌ من محمد رسول الله عَلَى لَهُ لِمَنى ضمرة انهم امنون على اموالهم وانفسهم و ان لهم النصر على من رامهم الا ان يحاربوا في دين الله مابل بحرصوفيه و ان لهم لنصره اجابوه الخ (روش الاقديم ٥٨ درتاني بلدا صفره ٥١)

یہ محدرسول اللہ ﷺ کی تحریر ہے، بنوضمرہ کے لئے ان لوگوں کا جان اور مال محفوظ رہے گا اور جو محفص ان پرحملہ کرے گا اس کے مقابلہ میں ان کی مدد کی جائے گی بجز اس صورت کے کہ بیلوگ مذہب کے مقابلہ میں لڑیں اور پیغمبر مجھ جب ان کومدو کے لئے بلائیں گے تو یہ مدوکو آئیں گے۔

تمام محدثین مغازی کی ابتداای واقعہ ہے کرتے ہیں جمیح بخاری ہیں بھی ای کواق ل الغزوات قرار دیا ہے۔
قریباا یک مہینہ کے بعد کرزبن جابر فہری نے جو مکہ کے رؤسا سی میں تھا' مدینہ کی چراگاہ پر جملہ کیا اور آنخضرت
قریباا یک مہینہ کے اس کا تعاقب کیا گیا' لیکن وہ نے کرنگل گیا تھا۔ ( کرز بعد کومسلمان ہوئے اور فتح مکہ ہیں تنہا
لی اس واقعہ کا ذکر مؤرفیین نے مستقل طور پر نہیں کیا بلکہ جہال سب سے پہلے سریہ ضم و کا ذکر کیا ہے وہاں مجدی جمینی (رئیس قبیلہ)
کی نسبت انکھا ہے' کان موادعا للفریفین بینی اس نے دونوں فریق سے ملے کردگی تھی۔

اصابدة كركرزفيرى

راه چلتے شہید ہوئے۔)

جمادی الثانی بعنی اس واقعہ کے تیسرے مہینے آپ دوسومہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مقام ذوالعشیر ۃ بہنچ کر بنومہ کج سے معاہدہ کیا۔ بیمقام مدینہ ہے منزل پریبوع کے نواح میں ہے۔

بنو مدرلج' بنوضمرہ کے حلیف تھے اور چونکہ بنوضمرہ پہلے اسلام کے معاہدہ میں داخل ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے آسانی سے بیشرا نکامنظور کرلیں۔ لے

چندروز کے بعد یعنی رجب اویس آنخضرت فی نے عبداللہ "بن جمش کو بارہ آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بھجا۔ یہ مقام مکہ اور طائف کے بچ میں مکہ ہے ایک شباندروز کی مسافت پر ہے۔ آپ وی نے حضرت عبداللہ کو اور ایک خط دے کرفر مایا تھا کہ دودن کے بعداس کو کھولنا 'حضرت عبداللہ نے خط کھولاتو لکھاتھا کہ ''مقام نخلہ میں قیام کرواور قریش کے جاد آدمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تھے قریش کے جاد آدمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تھے سامنے سے فیلے حضرت عبداللہ نے ان پر حملہ کیا' ان میں سے ایک مخض عمرو بن الحضر می مارا گیا، دو گرفتار ہوئے اور مال منامنے سے فیلے حضرت عبداللہ نے ان پر حملہ کیا' ان میں سے ایک مخض عمرو بن الحضر می مارا گیا، دو گرفتار ہوئے اور مال منامنہ ہوئے آگا نے ان مخضرت وی ان کیا اور غنیمت کی چیزیں چیش کیس آنخضرت وی ان اس منامنہ کی چیزیں چیش کیس آنخضرت وی ارشاد فرمایا کہ '' میں نے تم کو میا جازت نہیں دی تھی'' غنیمت کے قبول کرنے سے بھی آپ وی گئے نے انکار فرمایا ۔ صحابہ " نے دھرت عبداللہ نے نہایت برہم ہوکر کہا۔

﴿ صنعتم مالم تؤمروا بِهِ و قاتلتم في الشهر الحرام و لم تؤمر و القتال ﴾ (طرى صغه ١١٧٥) تم نه ووكام كيا (قافله وشا) جس كاتم كوظم بين وياعي تعااور ماه حرام بن الرب حالاتكداس مبينه بن كولان كاظم نقا

جولوگ گرفتاراورقبل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کےلوگ تھے عمر و بن الحضر می جومقتول ہوا،عبداللہ حضری کا بیٹا تھا جوحرب بن امیہ (امیر معاویہ کے دادا) کا حلیف کے تھا حرب قریش کا رئیس اعظم تھا اور عبدالمطلب کے بعد ریاست عام ای کو حاصل ہوئی تھی جولوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان ونوفل دونوں مغیرہ کے بچھے مغیرہ ولید کا باپ حضرت خالد کا کا دادا اور حرب کے بعد دوسرے درجے کا رئیس تھا ،اس بنا پراس واقعہ نے تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور ثار لیعنی انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔معرک بدر کا سلسلہ ای واقعہ سے وابستہ ہے حضرت عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ سے کی انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔معرک بدر کا سلسلہ ای واقعہ سے وابستہ ہے حضرت عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ سے کے انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔معرک بدر کا سلسلہ ای واقعہ سے وابستہ ہے حضرت عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ سے کا سام

لے میں تنظیم کرتا ہوں کہ مؤرضین نے دونوں پہلے واقعوں کی نسبت لکھا ہے کہ ان کا مقصد قریش کے کارواں کا لوٹنا تھا لیکن اٹفاق سے کارواں ہا تھو ند آیا اور نج کرنگل گیا'' ۔ لیکن میں واقعات کا پابند ہوں رائے اور قیاس سے فرض نہیں اس قدر واقعہ ہے کہ آنخضرت واقعات کا پابند ہوں رائے اور قیاس سے فرض نہیں اس قدر واقعہ ہے کہ آنخضرت واقعات کا بان مقاور تھا۔ کہ مقدور تھا کہ وارو ہاں کے قبائل سے معاہدہ کیا۔ اس سے آئے مؤرضین کا قیاس ہے کہ قریش کے کارواں پر جملہ کرنا مقصور تھا 'کو یہ مقدود نہ حاصل ہوسکا۔ اگر خدانخواستہ کارواں کا لوٹنا ہی مقصود ہوتا تو آنخضرت واقعات کو عیاد آباد شداس قدر بے تدبیر فرض کرنا پڑے گاکہ ہمرت بنا کا میابی ہوتی تھی اور قافلہ نج کرنگل جاتا تھا یہاں تک کہ بار بارتجر بہ کے بعد بھی بدر میں ای متم کی ناکا می ہوئی اور قافلہ تھے وسلامت نگل گیا۔

اصابرجمة علاء حفري

س طبری صفی ۱۲۷ "س"

بعا نج منظ انہوں نے تقریح کی ہے کہ غزوہ بدر اور تمام اڑائیاں جو قریش سے پیش آئیں سب کا سبب بھی معزی کا قل بے علامہ طبری کھتے ہیں۔ ا

﴿ وكان الذي هاج وقعة بدر و سائر الحروب التي كانت بين رسول الله عَلَيْ و بين مشركي قريش فيما قال عروة بن الزبير ماكان من قتل واقد بن عبدالله السهمي عمرو بن الحضرمي

اورجس چیز نے بدر کے واقعہ کو اجمارا اور وہ تمام لڑائیاں چھیزدیں جو آتخضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور مشرکین قریش میں پیش آئیں سب کا سبب یہی تھا کہ واقد سہی نے حصری کوئل کردیا تھا۔

چوتک غزوہ بدرتمام غزوات کی اصلی بنیاد ہے اس لئے ہم پہلے اس واقعہ کوسادہ صورت میں لکھ کر پھر تنصیل ہے اس کے متعلق تفتگو کریں ہے۔



## غزوة بدر

﴿ وَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهَ بِبَدُرٍ وَآنَتُمُ آذِلَةً فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ (آل مران - عدا) (يعينا ضدائة مَعَدُ وَلَا عَدْمُ وَاللَّهُ مَعَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### رمضان۲ه:

بدرایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال سیلدگتا ہے۔ بید مقام اس نقط کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کاراستدر شوار کر ارکھا ٹیوں میں سے ہوکر کزرتا ہے کہ بینہ منورہ سے قریباہ ۸میل کے فاصلہ پر ہے۔

جیدا کہ ہم او پر الکوآئے ہیں کہ قریش نے بجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں ا عبداللہ بن ابی کوانبوں نے خط الکو بھیجا کہ یا محد کو آل کر دوایا ہم آ کران کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں قریش کی جھوٹی چھوٹی کلزیاں مدینہ کی طرف مشت لگاتی رہتی تھیں کرزنبری مدینہ کی چراگا ہوں تک آ کرغارت کری کرتا تھا۔

حملہ کے لئے سب سے بوی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندو بست تھا اس لئے اب سے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کوروانہ ہوا اس سروسامان سے روانہ ہوا کہ کمہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جورقم تھی کل کی کل وے کے دی۔

ندمرف مرد بلکت و تقل جوکار دبار تجارت میں بہت کم حصد لیتی ہیں ان کا بھی ایک ایک فرداس میں شریک تھا' قافلہ ابھی شام سے دوانہ نیس ہوا تھا کہ حضری کے آل کا اتفاقیہ واقعہ ہیں آئی ہیں نے قریش کی آئی فضیب کواور بھڑ کا دیا اس اثناء میں بیفلو خبر مکہ معظمہ میں مجیل کی کہ مسلمان قافلہ لوشنے کو آرہے ہیں قریش کے غیفا و خضب کا بادل بڑے ذور شورے آٹھاا در تمام عرب پر چھا گیا۔

مین مسلم کی روایت ہے بخاری میں ہے کہ مقداد نے کہا کہ 'جم موئی" کی قوم کی طرح پر نہیں ہے کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کرلڑیں ہم لوگ آپ کے واہنے سے بائیں سے سامنے سے، پیچھے سے لڑیں سے 'ان کی اس تقریر سے رسول اللہ ﷺ کا چرود کم افعا۔

ا این سعد سفی عش ابوسفیان سردار قافله کاقول کھا ہے والسله ما بسکة من قرشی و لا قرشیة له نش و صاعدا الابعث به معنا ہمارے مورضین کواسباب و تمانج کی جبتونیس ہوتی اس لئے انہوں نے اس واقعہ کو تھی ایک واقعہ کی دیثیت سے کھودیالین ان کواحماس نیس کہ کمہ کوتمام سرمایہ کے اگل دینے کی ضرورت کیاتھی؟

غرض اارمضان ساجھ اوآ پ تقریباً تمن سوجان ناروں کے ساتھ شہر سے نظا ایک میل چل کرفوج کا جائزہ لیا'
جوکم عمر سے والیس کردیے لے گئے کہ ایسے پُر خطر موقع پر بچوں کا کا منہیں' عمیر شبن ابی وقاص آیک کمن بچہ سے جب ان
سے والیسی کو کہا گیا تو رو پڑے آ خرآ مخضرت ہوگئا نے اجازت دے دی' عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کمن سپائی کے گئے میں کموار جمائل کے گاب فوج کی کل تعداد ۱۳۳ تھی جس میں ساٹھ مہاجراور باقی انصار سے ۔ چونکہ فیبت
کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا اس لئے ابولیا بہ بن عبدالمنذ رکومد پنہ کا حاکم مقرر فر مایا اور تھم
دیا کہ مدینہ کو والیس جا میں ۔ عالیہ (مدید کی بالائی آ بادی) پر عاصم بن عدی کو مقرر فر مایا ان انظامات کے بعد آ پ بدر کی طرف بوج ہے جدھر سے اہل مکہ کی آ مدی خبر میاں معلات، اثیل سے گزرتے ہوئے کا رمضان کو بدر کے قریب حرکت کی خبر لا کیں' روحاء ، منصرف، ذات، اجذال، معلات، اثیل سے گزرتے ہوئے کا رمضان کو بدر کے اور فوجیس پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ آ مخضرت وقتی میں رک گئے اور فوجیس از برسی۔

کم معظمہ سے قریش ہوئے سروسامان سے نکلے تھے۔ ہزار آ دی کی جمعیت تھی سوسواروں کارسالہ تھا، رؤسائے قریش سب شریک تھے ابولہب مجبوری کی وجہ سے نہ آسکا تھااس لئے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا رسد کا بیا انظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس بن مطلب عتبہ بن ربیعہ حارث بن عامر نضر بن الحارث ابوجہل اُمیہ وغیرہ وغیرہ باری ہرروز دس وس اونٹ ذرج کرتے اورلوگوں کو کھلاتے سے تھے عتبہ بن ربیعہ جوقریش کا سب سے معزز رئیس تھا فوج کا سیدسالارتھا۔

قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ خطرہ کی زوے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا''اب لڑنا ضروری نہیں' لیکن ابوجہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے باتی فوج آ کے برھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کرلیا تھا' بخلاف اس کے مسلما توں کی طرف چشہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زبین ایک ریتا تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منذر ٹے آ تحضرت میں عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی گی روے ہے یا فوجی تہ بیر برج اور آس کے بارشاو ہوا کہ''وی نہیں ہے'' حضرت حباب نے کہا''تو بہتر ہوگا کہ آ گے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کرلیا جائے اور آس پاس کے کنو کس بیکار کردیے جا کیں' سے آپ کھانے نے بدرائے پندفر مائی اورائی پڑمل کیا گیا۔ تائیدا پر وی اور حسن اتھا ق سے میں برس گیا جس سے گرد جم گئی' اور جا بجا پائی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حض بنا لئے گئے کہ وضو اور خسل کے کام سے میں۔ اس قدرتی احسان کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔

ل ابن سعد سفحه ٢-

مع نتخب كنز العمال بدروايت ابن عساكر ، بدر \_

معارف ابن قتیبه (باب اساء المطعمین من قریش فی غزوا قبدروسیرت ابن اسحاق بهروایت ابن بشام غزوهٔ بدر...

الن بشام-

﴿ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ (انتال-١١) اورجَكِ الله ن آسان سے مانی برسایا كرتم كو ماك كرے۔

یانی پراگر چه قبصنه کرلیا گیالیکن ساقی کوثر کا فیض عام تقااس کئے دشمنوں کوبھی پانی لینے کی عام اجازت تھی ۔! بیرات کا وقت تھا،تمام صحابہ ؓ نے کمر کھول کھول کررات بھر آ رام کیا۔لیکن صرف ایک ذات تھی (ذات نبوی) جومبح تک بیداراورمصروف دُ عارتی صبح ہوئی تولوگوں کونماز کیلئے آ واز دی بعد نماز جہاد پروعظ فرمایا۔ کے

قریش جنگ کے لئے بیتا بستے تاہم کچے نیک دل بھی تے جن کے دل خونریزی سے ارزتے تھان بیں تکیم بن جزام (جوآگے چل کراسلام لائے) نے سردار فوج عتب جا کر کہا''آپ چا ہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگاررہ جائے''۔ عتب نے کہا کو گھر؟ تکیم نے کہا''قریش کا جو پکھ مطالبہ ہے وہ صرف حضری کا خون ہے۔ وہ آپ کا حلیف تھا' آپ اس کا خون بہا اداکر و یکئے'' عتبہ نیک فنس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ لیکن چونکہ ابوجہل کا اتفاق رائے ضروری تھا پس تھیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرانکال کر پھیلار ہاتھا۔ عتبہ کا پیغام کن کر بولا''ہاں عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا''۔ عتبہ کے فرزند ابوحذیفہ سے اسلام لا چکے تھے اور اس معرکہ میں آخضرت و کھا کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابوجہل نے بید بھگانی کی کرعتبراس کے لڑائی سے بی چرا تا ہے کہاں کے سیٹے برآئے شے شاآئے۔

ابوجہل نے حضری کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا' دیکھتے ہو! تہماراخون بہاتہماری آ تکھ کے سامنے آ کر لکلا جاتا ہے۔ عام نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرداڑا کر وغمراہ وعمراہ کا نعرہ مارنا شروع کیا'اس واقعہ نے تمام فوج میں آ گ رگا دی۔ عتبہ نے ابوجہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے بخت برہم ہوا اور کہا میدان جنگ بتا وے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھا تا ہے۔ یہ کہہ کرمغفر ما نگا لیکن اس کا سراس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفراس کے سر پڑھیک ندائز المجبور ا سرے کپڑ البیٹا اور لڑائی کے جتھیار سجائے۔

چونکہ آنخضرت وہ ان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آ ب اس پین تشریف رکھیں۔ سعد "بن معاذ درواز ہ پر تیخ بلف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھرنہ ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آ ب اس پین تشریف رکھیں۔ سعد "بن معاذ درواز ہ پر تیخ بلف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھرنہ برجنے پائے۔ اگر چہ بارگا والہی ہے فتح وقصرت کا وعدہ ہو چکا تھا 'عناصر عالم آ مادہ مدد تنے ملائکہ کی فوجیس ہمرکا بتھیں انہم عالم اسباب کے لحاظ ہے آ ب نے اصول جنگ کے مطابق فوجیس مرتب کیس مہاجرین کاعلم مصعب "بن عمیر کو عنایت فرمایا 'خزرج کے علم ردار حضرت حباب "بن منذ داوراوی کے حضرت سعد "بن معاذ مقرر ہوئے۔

صح ہوتے ہوتے آپ نے صف آرائی شروع کی دست مبارک بیں ایک تیر تھا اس کے اشارہ سے منیں قائم کرتے تھے کہ کوئی مختص تل بھر آ کے یا بیچھے ندر ہے پائے الزائی بیں شوروغل عام یات ہے لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی ک منہ سے آواز تک نہ نگلنے پائے۔ اس موقع پر بھی جبکہ وشمن کی عظیم الثان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آوی

ل ابن بشام جلد اص ۱۱

ع مُنتخب كنز العمال تمز و دايدر بدروايت مستدابن صبل وابن الي شيب

بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ سرت ہوتی استخضرت کے ہمدتن وفاتے حضرت حذیفہ میں الیمان اور حضرت مسلیٰ دو صحابی کہیں ہے آ رہے تھے راہ میں کفار نے روکا کہ محمد کی مدد کو جارہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آنخضرت کی استفاد کے باس آئے تو صورت حال عرض کی فرمایا ہم ہرحال میں وعدہ وفاکریں گئے ہم کو صرف اللہ کی مدد درکارہے۔ ا

اب دوسفيس آست سائت مقائل تعين عن وباطل بوروظ است بكفرواسلام ... ﴿ قَدُكَانَ لَكُمُ اللَّهُ فِي فِفَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَأَحُرَى كَافِرَةٌ ﴾ (آل عران ١٣٠)

جولوگ با ہم اڑے ان میں تمہارے کئے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک اللہ کی راہ میں ازر باتھا اور دوسرا محرضدا تھا۔

یہ بجیب منظر تھا' اتن ہوی وسیع و نیا بیں تو حید کی تسمت مرف چند جانوں پر مخصر تھی۔ سیمین بی ہے کہ آنخضرت اللہ این مخت خضوع کی حالت طاری تھی' دونوں ہاتھ پھیلا کرفر ماتے تھے:

''خدایا تونے مجھے جودعدہ کیا ہے آئے پوراک' محویت اور بیخو دی کے عالم میں چا در کندھے پر ہے گر کر پڑتی تھی اور آپ کوخبر تک نہ ہوتی تھی' مجھی سجدہ میں کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ'' خدایا اگریہ چندنفوں آئے مٹ مجھے تو پھر قیامت تک تونہ ہوجا جائے گا''۔

اس بے قراری پر بندگان خاص کورفت آتم کی حضرت ابو بکر " نے عرض کی" حضوراللہ اپناوعدہ و فاکرے گا اُ خر روحانی تسکین کے ساتھ ۔

﴿ سَيُهَزَمُ الْحَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (قريم)

فوج کو فکست دی جائے گی اورو د پشت چیرویں گے۔

برصتے ہوئے لب مبارك فق كى چيئين كوئى سے آشا ہوئے۔

قریش کی فوجیس اب بالکل قریب آسمین تا ہم آپ نے محاب " کو پیش قدی سے روکا اور فرمایا کہ جب وشن پاس آجائیں تو تیرے روکو۔

بیمعرکہ ایٹاراور جان ہازی کا سب سے بڑا جرت انگیز منظرتھا۔دونوں فو جیس سامنے آئیں تو لوگوں کونظر آیا کے خود ان کے جگر کے کلؤ ہے کلوار کے سامنے ہیں۔حضرت ابو بکر "کے جٹے (جواب تک کا فریقے) میدان جنگ جس بڑھے تو حضرت ابو بکر "کے جٹے (حضرت ابو بکر "کموار کے سامنے کا عقبہ میدان جس آیا تو حضرت حذیفہ "(عقبہ کے فرزند تھے) اس کے مقابلہ کو نکے حضرت بڑھی تھے۔ "

لڑائی کا آغاز ہوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حصری جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آ کے برد ھا'مجھ حصرت عمر "کا غلام اس کے مقابلہ کو لکلا اور مارا حمیا۔

ل مجمعهم باب الوفاء بالعهد كتاب الجهاد والسير "س" .

٢ استيعاب ذكرعبدالرطن بن الي بكر

سے سیرے این اشام س ۲۸۸ مطبع موعی معر

ہم محرکواس وقت دشمنوں کے حوالد کریں مے جب ان کے گرداڑ کر مرجا کیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیبیوں سے بھلانہ ویئے جا کیں۔

سعید بن العاص کا بیٹا (عبیده) سرے پاؤل تک نو ہے بی ڈوبا ہوا مف سے لکا اور پکارا کہ بی ابوکرش ہول حضرت زبیر اس کے مقابلہ کو نکلے چونکہ صرف اس کی آسمیس نظر آتی تھیں تاک کرآ نکہ بیں برجی ماری وہ زبین پر کرااور مرکیا۔ سے برجی اس طرح بیوست ہوگئ تھی کہ حضرت زبیر شنے اس کی لاش پر پاؤل اڑا کر کھینچا تو بردی مشکل سے نکل کین وونوں سرے خم ہو مسلئے بیہ برجی یادگار رہی لیعنی جھرت زبیر شسے آسمنسرت مسلئے نے ماسک لی ۔ پھر چاروں خلفاء کے یاس خشل ہوتی رہی کھروت عبداللہ بن زبیر شکے یاس آئی۔ ہو

- ٢ ابن سعد غزوهٔ بدر والبداميد والنهامية، ابن كثير جلد ٣ صفح ٣ ٢٢ مطبوع معر
- سے زرقانی۔ان واقعات میں روایتی مختلف ہیں اور قریباً سب ہم مرتبہ ہیں اس لئے جوروایت اختیار کرلی جائے قاعل الزام نہیں۔
  - سے میچ بخاری غزد و بدر میں پوراواقع منقول ہے۔
  - ع پورى تغصيل مي بخارى غز و دَبدر ك دَكريس بـ

اے کتب مدیت میں جوافعاظ ہیں مختف ہیں ابوداؤد (کتاب الجہاد) میں ہے کہ عتب نے کہا کہ ہم کواہے ہرادران عم ذادے غرض ہے ہم ہے کام نیس انصاری محد ثین نے اس کا مطلب بیقراردیا ہے کہ اس سے انصاری تو ہیں منظور نہتی بلکہ بیغرض تھی کہا تھام خون کا مطالب قریش سے ہانصاری محد ثین نے اس کا مطلب بیقراردیا ہوسکتا کہ کہ دوالے انصار کوا بنا ہمسر نہیں بھے تھے میچے روایتوں میں نہ کور ہے کہ جب ابوجہل انصار کے ہاتھ ہے مارا محمیا تو مرتے وقت اس نے کہا کاش جھے کو فلاحوں (کاشکار) کے سواکسی اور نے مارا ہوتا انسار کھی کا جب بیشرکر تے تھے جو تر بیش کے زدیک معیوب تھا۔

حضرت زبیر فی اس معرکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے شانہ پر جوزخم تھا اتنا مجرا تھا کہ اجھے ہو جانے پراس میں انگلی چلی جاتی تھی 'چنا نچیان کے بیٹے (عروہ) بچین میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے 'جس تلوار سے لڑے وہ لڑت کرگئے تھی 'چنا نچیان او گے؟ انہوں لڑتے کرگئے تھی 'چنا نچی جب عبداللہ بن زبیر "شہید ہوئے تو عبدالملک نے عروہ سے کہا تم زبیر کی تلوار بہچان او گے؟ انہوں نے کہا ہاں عبدالملک نے تھے عبدالملک نے تھے درکے معرکہ میں اس میں دندانے پڑ گئے تھے عبدالملک نے تھے درکا وائی تھی کہا ہوں کے اس کی قیمت لگوائی تو اور یہ معرک پڑھا 'بھی فیلول من قراع الکتائی معبدالملک نے تلوار عروہ کود سے دی انہوں نے اس کی قیمت لگوائی تو تمین بڑار مخبری اس کے قبضہ برجا تدی کا کام تھا۔ ا

اب عام حملے شروع ہو گیا' مشرکین اپنے بل بوتے پرلڑ رہے تھے' لیکن ادھرسرور عالم ﷺ سربسجد ہ صرف اللہ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔

عتباورابوجبل کے مارے جانے سے ق کا یائے ثبات اکمر گیااور فوج میں بودنی چھاگئ۔

ا یہ پوری تفصیل مجھ بخاری غزوہ بدر کے ذکر میں ہے۔

بعض روایتوں میں معاذین عمر ومعاذین عفراء ہے۔

r

آ تخضرت و الله کاشد یددشن امید بن طف مجی جنگ بدر مین شریک تھا ، حضرت عبدالرحن " بن عوف نے اس کے سام دوا مدید میں آئے گاتو بیاس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر میں اس دخمن خدا سے کسی زیانہ میں معاہدہ کیا تھا کہ دہ مدید میں آئے گاتو بیاس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر میں اس دخمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھالیکن عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے مصرت عبدالرحن " بن عوف نے چاہا کہ وہ نیج کرنگل جائے اس کو لے کرایک پہاڑ پر چلے گئے انفاق بید محضرت بلال " نے دیکھ لیا انسار کو خبر کردی وفعظ لوگ ٹوٹ پڑے انہوں نے اس کو لے کرایک پہاڑ پر چلے گئے انفاق بید محضرت بلال " نے دیکھ لیا انسار کو خبر کردی وفعظ لوگ اس کو اور امید کی طرف بڑھ انہوں نے امید سے کہا کہ تم زمین پرلیٹ جاؤ " بیات گیا تو وہ اس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مار نے نہ پا کیم لیکن لوگوں نے انہوں نے امید سے کہا کہ تم زمین پرلیٹ جاؤ " بیات میں کہا کہ دیا ۔ حضرت عبدالرحمن " کی بھی ایک ٹا تگ زخی ہوئی اور زخم کا نشان مرتا ہے گئے دی تا تک زخی ہوئی اور زخم کا نشان مرتا ہے گئے دی قائم رہا ۔ ا

ابوجہل اور عنبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اورمسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حصرت عباسؓ ،حصرت عقیلؓ (حصرت علی ؓ کے بھائی) نوفل اسود بن عامر ٔ عبداللہ بن زمعداور بہت ہے بڑے بڑے معزز 'وگ ؓ رفتار ہوئے۔

آ تخضرت و الله في الدون المرفق و الدون المرفر لا الدون الدون المرفر الدون الدون المرفر المر

مغربی مؤرخین کوجن کے زویک عالم اسباب میں جو کھے ہے صرف اسباب ظاہری کے نتائج ہیں جرت ہے کہ تین سو پیدل آ دمیوں نے ایک جزار جن میں سوسواروں کا رسالہ تھا کیوکر فتح پائی الیکن تائید آسانی نے بار ہاا ہے جرت انگیز مناظر دکھائے ہیں۔ تاہم اس واقعہ میں ظاہر بینوں کے اطمینان کے سامان بھی موجود ہیں اقال تو قریش میں باہم انفاق ندتھا متبہر دارلشکرلڑنے پرراضی ندتھا قبیلہ زہرہ کے لوگ بدر تک آ کروایس چلے گئے پائی برہے ہوتھ جنگ کی بیدھالت ہوگئی تھی کر ایش جہاں صف آ راہتے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلنا پھر نامشکل تھا تریش مرعوب ہوکر اسلامی فوج کا تخیید غلط کررہ ہے لینی اپنی تعداد ہے دو گنا چانچ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ يَرُونَهُمُ مِثْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ﴾ (آل عران ٢٠)

ووائی آعمول سےمسلمانول کواہے آب سےدو گناد کھارے تھے۔

کفار کی فوج میں کوئی تر تبیب اور صف بندی نہتی ' بخلاف اس کے آنخضرت عظی نے خود وست مبارک میں

لے یہ پوراواقعہ سے بغاری میں ہے لیکن چونکہ کتاب المغازی میں نہیں بلکہ کتاب الوکالہ میں ہے اس لئے ارباب سیر کی نظر نہیں پڑی

يخارى فروة بدر

سے بخاری غزوہ بدر

تیر کے کرنہایت ترتیب سے مغیں درست کی تعیں مسلمان رات کواطمینان سے سوئے میج اسٹھے تو تازہ دم تھے بخلاف اس کے کفار بےاطمینانی کی دجہ سے رات کوسونہ سکے تھے۔

تاہم بیاسباب ہیں ان کا اجھاع اور تہیہ ہی تائیدائی ہے پھر قریش اور مسلمانوں کی فوج کا ہاہم مقابلہ کروتو نظر
آئے گاکہ عام فوجی نظر کیا مسلمانوں کی فتح کی مقتضی تھی قریش کی فوج میں ہوے ہوے دولتند تنے جو تباتمام فوج کی رسد کا
سامان کرتے تنے مسلمانوں کے پاس کچھ ندتھا قریش کی تعدادا کی ہزارتھی مسلمان صرف ۴۰۰ تنے قریش میں سوسوار تنے
مسلمانوں کی فوج میں صرف دو کھوڑے تنے مسلمانوں میں بہت کم سپائی تمام ہتھیاروں سے لیس تنے اور ادھر قریش کا ہرسپائی
لوہ میں غرق تھا۔

بایں ہمد خاتمہ کہتک پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں ہے صرف افتصوں نے شہادت پائی جن میں ۲ مہا جراور باتی انسار نے لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی رؤ سائے قریش جوشجا عت میں تا موراور قبائل کے پ سالار نے ایک کرکے مارے گئے ان میں شیبہ عقبہ ابوجہل ابوالمحتری انصد بن الاسود عاص بن ہشام امیہ بن خلف مدبہ بن المجائ قریش کے سرتان نے قریبا ۵ کا وی قبل اورای قدر کرفیار ہوئے اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نعر بن مارٹ قبل کر دیئے گئے باتی کرفیار ہوکر مدید میں آئے ان میں معزت عباس مصرت عقبل (معزت علی الله کے بھائی) ابوالمامی (آنمور میں معزت عباس محضرت عقبل (معزت علی الله کے بھائی) ابوالمامی (آنمور میں تھے۔

لڑائیوں میں آنخضرت وہ کی اسمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کوز مین میں وفن لیس کرا ایک انگراتی ہے۔ دیتے 'لیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداوزیاو ہتھی اس لئے ایک ایک کا الگ الگ وفن کرانا مشکل تھا ایک وسیع کنواں تھا ' تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوادی 'لیکن امید کی لاش بھول کر اس قابل نہیں رہی تھی کہ جگہ ہے بٹائی جائے اس لئے وہیں فاک میں دیادی گئی۔

اسران جنگ جب مدید ش آ مخفرت کی مسائے آئے قو حفرت موده (آ مخفرت کی کروجہ مختر سد) ہی تشریف رکھی تھے ان پرتاہ پری تو ہے ساختہ ہول اشیں مختر سد) ہی تشریف رکھی تھے ان پرتاہ پری تو ہے ساختہ ہول اشیں کہتر سد) ہی تشریف رکھی تھے ان پرتاہ پری تو ہے ساختہ ہول اشیں کہتر من نے ورتوں کی طرح خود ہیڑیاں چہن لیں ایدنہ وسکا کہ لڑکر مرجاتے ۔ کے اسران جنگ دود و جارچار محالہ کوتھیم کر دیے گئے اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جا کی محالہ "نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھا نا کھلاتے تھے اور خود خود کھا کررہ جاتے تھے۔ ان قید یوں ش ابوعز پر بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر "کے بھائی تھے ان کا بیان ہے کہ وجی افساریوں نے اپنے گھر میں قید کررکھا تھا جب منج یا شام کا کھا تالاتے تو روئی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھروری انھا لیتے 'جھے کوشرم آتی اور میں روئی ان کے ہاتھ میں دے دیا' لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور جھے کو دائیں دیتے اور جو ایس دیا تھا ہے۔ سے اس بنا پرتھا کہ آتھ میں دے دیا' لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور جھوکو دائیں دیتے اور بھاکہ کیا جائے۔ سے اس بنا پرتھا کہ آتھ میں دے دیتا' لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور جھوکو دائیں دیتے سے سامنے کھرت کی تھا گئے تھا کہ کہتر ہوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سے اس میں کھرت کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرتے ہوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سے اس میں کھرت کے اس کھرت کھرت کے تا کیدگی تی کھرت کے ساتھ کھرت کیا گئے کے ساتھ کھرت کیا جو سے سامنے کھرت کیا گئے کا کہرکو کو دائیں کے ساتھ کھرت کیا گئے کھرت کیا گئے کھرت کے ساتھ کھرت کیا گئے کہرت کیا گئے کہرت کیا گئے کھرت کیا گئے کہرت کے ساتھ کھرت کیا گئے کیا گئے کو کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کھرت کھرت کیا گئے کھرت کے ساتھ کھرت کیا گئے کہرت کے ساتھ کھرت کھرت کیا گئے کھرت کیا گئے کھرت کیا گئے کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کھرت کی کھرت کیا گئے کھرت کے ساتھ کھرت کیا گئے کھرت کے ساتھ کھرت کیا گئے کھرت کے ساتھ کھرت کی کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کے ساتھ کیا گئے کہرت کی کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کے ساتھ کی کھرت کے ساتھ کے ساتھ کی کھرت کے ساتھ کھرت کے ساتھ کیا گئے کی کھرت کے ساتھ کی کھرت کے ساتھ کی کھرت کے ساتھ کے ساتھ کی کھرت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سات

إ روض الانف \_

م این بشام -

سل طبری صفحه ۱۳۳۸.

(قیدیوں میں ایک مخفی سیل بن عروتھا'جونہا یت ضیح اللمان تھااور عام مجمعوں میں آنخضرت کے کھلاف تقریب کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر "نے کہا یارسول اللہ! اس کے دو نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھانہ بول سکے آخضرت کے نے نے مایا کہ میں اگراس کے عضوبگاڑوں گا(مثلہ) تو گونی ہوں لیکن اللہ اس کی جزامیں میرے اعضا بھی یاڑد ہے گا)۔ ل

اسران جنگ کے پاس کیڑے نہ تھے آئخضرت کے اس کو کیڑے دلوائے مطرت عباس کے بدن پر محکو کیڑے دلوائے مطرت عباس کے بدن پر اندین اللہ اللہ بن الی (رئیس کر نہ نہ تعالیکن معزرت عباس کا قد اس قد راونچا تھا کہ کسی کا کرندان کے بدن پر تھیک نبیس از تا تھا عبداللہ بن الی (رئیس اللہ تا تعالی عبداللہ کے اللہ تعالی میں ہے کہ آنخضرت کے عبداللہ کے عبداللہ کے کنوں کے لئے جوابا کرندعنا بیت فرمایا تھا وہ اس ان کا معاوضہ تھا۔ کے

عام روایت ہے کہ تخضرت کے مدید میں آکر صحابہ ہے مشورہ کیا کہ اسران جنگ کے معاملہ میں کیا کیا ،
جائے؟ حضرت ابو بکر "نے عرض کی کہ سب اپ بی عزیز اقارب ہیں فدید لے کرچھوڑ دیے جا کیں کین حضرت عمر
"کے نزدیک اسلام کے مسئلہ میں دوست دخمن عزیز واقارب قریب و بعید کی تمیز نہتی اس لئے انہوں نے بیدائے دی کہ سب آل کردیے جا کیں اور ہم میں سے ہر فض اپ عزیز کو آپ آل کرے۔ گریہاں آئخضرت کی نے مدین اکبر میں کا درفدید لے کرچھوڑ دیا۔ اس پراللہ کا عماب آیا اور بیا تریہ ارک

﴿ لَوُ لَا كِتَابَ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسْكُمُ فِيمَا آخَدُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (افال-٩) اگرالله كانوشة يهلي ندلكما جاچكا موتاتوجو يحوتم في ليا اس يربزاعداب نازل موتا-آخفرت عظم اور حعرت ابو بكر "بيعناب رباني سن كردويز ،

یدروایت تمام تاریخوں میں فرکوراور احادیث میں بھی موجود ہے لیکن سب عماب کے بیان میں اختلاف ہے۔ ترفدی میں جوروایت ہے اس کا ماحسل ہے ہے کہ اس وقت تک مال غیمت کے متعلق احکام نہیں آئے تنے عرب کے عام دستور کے موافق سحابہ \* غیمت میں معروف ہو گئے اس پرعماب آیا جو تکداس کے متعلق پہلے کوئی تھم نہیں دیا حمیا تھا '
اس لئے بہرم معاف کردیا حمیا اور تھم آیا کہ مال غیمت جو ہاتھ آچکا طلال ہے۔ قرآن مجید میں عماب کے بعد بیالغاظ ہیں 
﴿ فَحُلُوا مِمّا غَنِمُتُهُمْ حَلَالًا طَلَیْہًا ﴾ (انفال۔ ۹)

توجوتم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔

اس آیت میں صاف تعری کے کہ ال جو ہاتھ آیا تھادہ طال کردیا گیا اور وہ ال نغیمت تھا عُرض میچے مسلم اور ترکی دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عمال فدید لینے یا مال نغیمت کے لوٹے پر تھا دیجے مسلم میں بدالغاظ ہیں کہ جب عمال بی دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عمال فدید لینے یا مال نغیمت کے لوٹے پر تھا دیجے مسلم میں بدالغاظ ہیں کہ جب عمرت میں الفاظ ہیں کہ جب عمرت میں الفاظ ہیں کہ جب عمرت میں الفاظ ہیں کہ جب میں بدالغاظ ہیں کہ جب میں بدالغاظ ہیں کہ جب میں بداریات کیا تو آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ اور جب معرف میں میں میں الفاظ ہیں ہو الله کی طرف سے میں علی اصحابات من الحذاء کے لیمن تمہارے ماتھیوں نے جوفد بدلیا اس پرجوالله کی طرف سے اللہ کہ عمرض علی اصحابات من الحذاء کے لیمن تمہارے ماتھیوں نے جوفد بدلیا اس پرجوالله کی طرف سے

لے طبری صفحہ ۱۳۳۳۔

ع معنى بخارق صفية ١٩٨٧ باب اللسوة للاسارى \_

پیش کیا گیااس پررور ہا ہوں،عمو مالوگوں نے غلط نبی ہے یہ سمجھا ہے کہ عمّا ب اس پرآیا کہ اسران جنگ کوتل کیوں نہیں کر ڈ الا' چنا نچیلوگوں نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آنُ يُكُونَ لَهُ أَسُرا ى حَتَى يُشُخِنَ فِى الْآرَضِ ﴾ (انفال-٩) كسى ني كويدمناسبنيل كه يغيرا چى طرح خوزيزى كرنے كو كوكون كوقيدى بنائے۔

سین اس آیت کا صرف میدا حصل ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی خوز بزی نہ ہو چکے قیدی بنا تا مناسب نیس اس سے میں کیونکر ٹابت ہوسکتا ہے کہ اگر فقار کرلئے گئے تو لا ائی کے بعد بھی وہ قتل کئے جاسکتے ہیں۔

بہرحال اسیرانِ جنگ سے جارجار ہزار درہم فدیدلیا گیا' لیکن جولوگ ناداری کی وجہ سے فدیدادانہیں کر سکتے تھے' وہ جھوڑ دیئے گئے' ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو تھم ہوا کہ دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا ویں لے تو جھوڑ دیئے جائیں گئے' حضرت زید بن ٹابت' نے اس طرح پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ کے

انسار نے آنخضرت وہ کی خدمت میں عرض کی کے معظمت ہیں ان کا فدیہ جھوڑ دیے ہیں ،ہم ان کا فدیہ جھوڑ دیے ہیں ،ہم ان کا فدیہ جھوڑ دیے ہیں ان کی نابر گوارانہیں فر مایا تے اوران کو بھی فدیداوا کرتا بڑا فدید کی عام مقدار ہم ہم ہزار درہم تھی لیکن اُمراء سے زیادہ لیا گیا مضرت عباس "دولتمند تنے اس لئے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئ انہوں نے آنخضرت میں اُمراء سے شکایت کی لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب و بعید عزیز و برگانہ عام و خاص کے تمام تفرق مٹ چکے تھے (لیکن ایک طرف تو اوائے فرض کی یہ مساوات تھی دوسری طرف محبت کا بی تقاضا تھا کہ حضرت عباس "کی کراہ من کردات کو آپ آ رام نہ فرما سکے لوگوں نے ان کی گرہ کھولی تو آپ نے آرام فرمایا)

آنخفرت و المادابوالعاص بھی اسران جنگ میں آئے تضان کے باس فدید کی رقم نہتی اُ تخفرت و المحفرت دیں ہورہ کی اسران جنگ میں آئے تضان کے باس فدید کی رقم بھی دیں مخفرت دنیہ "کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیج "نے جہز میں ان کوا یک تیمتی ہار دیا تھا' حضرت دنیب " نے زرفدید کے ساتھ وہ ہار بھی جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیج " نے دیکھا تو ۲۵ برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا' آپ با ختیار رو پڑے اور کے ساتھ وہ ہار واپس کر دو سب نے تعلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دو سب نے تعلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہارواپس کر دو سب نے تعلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہارواپس کر دیا۔ سے

(ابوالعاص رہا ہوکر کمہ آئے اور حضرت زینب " کومدینہ بھیج دیا ابوالعاص بہت بڑے تا جرتھے۔ چندسال کے بعد بڑے سروسامان سے شام کی تجارت لے کرنگے، واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کومع تمام مال واسباب گرفآر کرلیا '

ل منداين طبل جلد اصفحه ٢٣٧\_

م طبقات این سعدس ۱۳

سع بخارى صفحة عن حاول كمّاب المغازي

مع تاری طری صفی ۱۳۸۸ او بود او د\_

اسباب ایک ایک سپاہی پرتقسیم ہوگیا ہے جیپ کر حضرت زینب سے پاس پہنچ انہوں نے بناہ دی آنخضرت وہ اللہ انہوں ہے ایک لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھوتو ابوالعاص کا اسباب واپس کردؤ پھرتسلیم کی گردنیں جھک کئیں اور سپاہیوں نے ایک ایک دھاگا تک لالاکرواپس کردیا ، اب بیوار ایسانہ تھا جو فالی جاتا ابوالعاص مکہ آئے اور تمام شرکا ، کوحساب سمجھا کردولت اسلام سے فائز ہوئے اور کہ دیا کہ میں اس لئے پہاں آ کراور حساب سمجھا کرجاتا ہوں تا کہ بیدنہ کہوکہ ابوالعاص جمارا ویہ کھا کر قاضے کے ڈرے مسلمان ہوگیا)۔ ل

بدری خبر مکہ میں پیچی تو گھر گھر ماتم تھالیکن غیرت کی وجہ ہے قریش نے مناوی کراوی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود کے تین لڑکے مارے مکے اس کا ول امنڈا آتا کین قوی عزت کے خیال ہے رونہیں سکتا تھا۔ انفاق بید کہا کیدون کی طرف ہے رونے گی آ واز آئی سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت و دوی ہے نوکر ہے کہا و کیون روتا ہے؟ کیا رونے کی اجازت ہوگئی؟ میرے سینہ میں آگ لگ رہی ہے بی کھول کر رولوں تو تسکین ہو جائے۔ آدی نے آکرکہاایک عورت کا اونے گم ہوگیا ہے اس کے لئے روری ہے اسود کی زبان سے بے اختیار بیشعر نکلے۔

اونٹ کے کم ہونے پرروتی ہے اوراس کونینونیس آتی (ادنٹ پر) مت رو بدر پرآنسو بہاجہاں تست نے کی کی بچھ کورونا ہے توعقیل پررواور حارث پرروجو شیروں کا شیرتھا۔ اتبكى ان يضل لها بعير ويستعها من النوم السهود ولا تبكے على بكر و لكن على بدر تقاصرت الحدود فسكى ان بكيت على عقيل و بىكى حارثا اسد الاسود

عمیرین وہبقریش میں اسلام کا سخت و تمن تھا وہ اور صفوان بن امیہ چر میں بیٹے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر

ہوتا تو میں سوار ہوکر جاتا اور محرکول کرآتا ہمیں بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کروان کا

ہوتا تو میں سوار ہوکر جاتا اور محرکول کرآتا ہمیں بچھائی اور مدینہ پہنچا محضوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کروان کا

میں ذمہ دار ہوں عمیر نے گھر آکر کوار زہر میں بچھائی اور مدینہ پہنچا محضرت عرق نے اس کے تیورد کھے لئے گلا وہائے اس

و آخضرت و اللہ کی خدمت میں لائے آپ نے فرمایا عمر اجھوڑ دو عمیر قریب آجاؤ پوچھاکس ارادہ سے آئے ہواب

دیا کہ بیٹے کوچھڑانے آیا ہوں فرمایا پھر کوار کیوں حمائل ہے؟ عمیر نے کہا آخر کواری بدر میں کس کام آئی فرمایا کیوں

نہیں تم نے اور صفوان نے چرمیں بیٹے کرمیر نے کی سازش نہیں کی عمیر آپ وقتی کی بات میں کرمنا نے میں آگیا کیوں

باختیار ہوکر ہولا تھر بیٹک تم چیفیر ہو واللہ میر کے اور صفوان کے سوااس معاملہ کی کی کو فیر زیتھی ۔ قریش جو آخضرت و تھائی

حضرت عميرمسلمان موكر بهاوراند كمدين آئے جہال كابرة رواس وقت مسلمانوں كے خون كا بياسا تھا۔ان كو

اسلام کے دوستوں ہے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی ای شدت ہے وہ اب دشمنانِ اسلام کے دشمن تھے یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلا یا اورا کی مجمع کثیر کواس روشنی ہے منور کر دیا)۔ ل

### غزوهٔ بدر کابیان قرآن میں:

اس غزوہ کودیکرغزوات پر جواملیازات حاصل ہیں ان میں ایک بیمی ہے کہ خوداللہ نے اپنے کلام یاک میں اس كامفصل ذكركيا باورايك خاص سوره (انفال) كوبدر كاحسانات وقع كالفعيل اوربعض مسائل متعلقه بدركى توضيح كے لئے مخصوص كرديا ہے۔ واقعد كى اصل حقيقت جانے كے لئے آسان كے نيچاس سے زياد وكوئى سيح ما خذموجود نيس۔ (١) ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايَتُهُ زَادَتُهُمُ إيْسَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكُّلُونَ ٱلَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنْفِقُونَ ١ أُولَٰفِكَ هُمْ السُوُّمِينُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَحْتٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ وَمَغَفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمٌ كُمَا ٱخْرَحَكَ رَبُّكَ مِنُ ؟ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ مِ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُومِنِيْنَ لَكِرِهُونَ يُحَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ مَاتَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمُ يَنُظُرُونَ إِذُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّاقِفَتَيُنِ آنَّهَا لَكُمُ وَتُوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُولُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقِّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقُطَعَ دَابُرَ الْكَهْرِيْنَ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَ يُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُحُرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ آنِّي مُصِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلْفِكَةِ مُرُدِفِيْنَ وَمَا خَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرِئ وَ لِتَطَهَفِنَ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا السُّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ إِذَيْغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنُهُ وَ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنُكُمُ رِحُزَ الشَّيُطُنِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْآفُـدَامَ إِذْيُسُوحِيُ رَبُّكُ إِلَى الْمَلْيَكَةِ آنِّي مَعَكُمُ فَتَبَتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَسَاحُسِرِبُوا فَوُقَ الْاَعْنَاقِ وَاضُرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٌ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمُ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَ مَنُ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَانَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَـذَابَ النَّارِيَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا لَقِينتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحُفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْآدُبَارَ وَمَنُ يُولِهِمُ يَـوُمَـئِـذِ دُبُـرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِيَقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ \* وَبِغْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقُتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمْي ﴿ وَ لِيُسْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ذَلِكُمْ وَاَذَّ اللَّهَ مُؤْمِنُ كَيْدِ الْكَـافِرِيْنَ إِنْ تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ حَآءَ كُمْ الْفَتُحُ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ خَيْرًالْكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمُ فِتَتَكُمُ شَيْفًا وَلُو كَثُرَتُ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ \_ ﴾ (انفال-١٩٢٢)

مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیاجائے تو ان کے دل دہل جا کیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کرسنائی جا کیں تو ان کا

ایمان بود جاتا ہے اور وہ اسے اللہ پر بحروب كرتے ہيں جونماز يديا بندى برجے ہيں اور اللہ نے جوان كوروزى دى ے اس سے راہ خدا میں بھی کچھ دیتے ہیں نہ ہیں سے مومن ان کے لئے اللہ کے یاس رہے ہیں بخشش ہے اور اجھی روزی ہے جس طرح اے پیغیر تیرااللہ تھے کوئل پر تیرے کھرے (بدرتک) نکال لایا مالانکہ مسلمانوں کا ایک كردهاس سے ناخوش تھا وہ تھے ہے تن ظاہر ہوئے يہيے جھڑتا ہے كويا كدو موت كى طرف بنكائے جارے بين اور وہ موت کود کھور ہے ہیں اور جب اللہ تم سے قریش کے قافلہ اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعد و کرتا ہے کہ وہ تہارے لئے ہے تم چاہے ہو کہ بخرشہ والا گروہتم کول جائے (لیمن قاقلہ) اور اللہ بیچا ہتا ہے کرح کوا بے حکم ے تابت کرے اور باطل کومٹائے محوکتها راس سے رنجیدہ ہول یا دکرہ جبتم اپنے پروردگارے فریاد کرد ہے تنے اس نے تہاری سی (اور کہا) میں تہاری لگا تار ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا اللہ نے بیصرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کیلئے کہااور سے تو صرف اللہ کے پاس ہے اللہ غالب ودانا ہے یاد کروجب تہاری تسکین کے لئے اپنی طرف سے او کھتم پرطاری کررہا تھا' اور آسان سے پانی برسار ہاتھا کہتم کو پاک کرے اور شیطان کی ٹایا کی تم سے دوركرے اور تمهارے ول معبوط كرے اور ثابت قدم ر كے يادكرو جب الله فرشتوں كو حكم دے رہا تھا كہ ميں تہارے ساتھ ہوں مسلمانوں کو تابت قدم رکھنا میں کا فروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا کا فروں کی گردنیں مارواور ہرجوڑ پر مارؤ بیاس لئے کہانہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دھنی کی ہے اور جواللہ اور اللہ کے رسول ہے دھمنی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب وینے والا ہے میہ ہے عذاب، اس کا مزو چکھو کا فروں کے لئے عذاب دوزخ ہے مسلمانو! جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤتو پشت ندیمیرو اور بجزاس کے کہاڑنے کیلئے مڑے یاکی دستہ کی طرف پھرے جوکوئی پشت پھیرے وہ اللہ کا غضب لائے گا ادراس کا ٹھکا تاجہتم ہوگا' اور وہ کیا برا مُعكانات مسلمانو!ان كافرول كوتم فينيس ماراليكن اللهف مارا اورا عدائم فينيس يهيكاجب تم في يهيكا کیکن اللہ نے پہینکا' تا کہائی طرف ہے اہل ایمان کواچھا انعام دے اللہ دا تا اور بینا ہے اور کا فرول کے داؤ چے کو كزوركرنے والا ب أكر فتح ما بے تصوفت آ چكى اب أكررك جاؤتو بہتر ب اور اكرتم پر خالفت برآ ماوہ ہو ے تو ہم پرمسلمانوں کی مدد کریں سے بادر کھوکہ تمہاری جعیت کچے مغید نہیں کودہ کتنی ہی کثیر ہو، اورانڈ مومنوں کے -4-21

(٢) ﴿ وَاعْلَمُ وَ الْهُ عَلَى كُنَةُ مُ مِّنَ شَىء فَانَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمُ امَنتُمُ بِاللَّهِ وَمَا آنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْتَقَى وَالْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمُ امَنتُمُ بِاللَّهُ وَمَا آنْزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْتَقَى الْمَحَمُعْنِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ إِذَ آنَتُمُ بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْفُصُوى وَالرَّكِبُ السَّفَلَ مِن مَلَ عَلَى الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

فَى أَنْتُوا وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيُعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفُشَلُوْا وَتُدُهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَّرِفَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَلَّمُونَ مُحِيِّطٌ \* ﴾ (انفال-٣٦٢٣) (٢) جان لوكہ جو مال غنیمت مطیقواس كا يانجوال حصداللہ كے لئے اوراس كے رسول كے لئے اہل قرابت كے لئے " تیبوں کے لئے مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے اگر اللہ برتم ایمان لا چے ہواور حق و باطل میں فرق کر و بينه واليدن ميں (يعني بدر ميں) الله نے اپنے بندہ پر جو (فتح) اتاري اس کو مان بيکئے جب دونوں فو جيس آ منے سامنے آئیک اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں اور قافلہ تم سے نیچے تھا'اگرتم ایک دوسرے سے وقت مقرر کر کے آتے تو وقت میں اختلاف ہوجا تا'کیکن (اللہ نے بیاس لئے کردیا) تا کہ جوہوئے والا تھا اللہ اس کوکردے تا کہ جس کومر تا ہودہ بھی ولیل و کھے کے مرے اور جس کوزندہ ر ہنا ہے وہ بھی دلیل دیکھ کے زندہ رہے اور بے شک اللہ سننے والا اور جائے والا ہے یا دکرو جب اللہ تم کو جنگ کی حالت میں ان کوتھوڑا دکھار ہاتھا'اگرزیادہ کر کے دکھا تا تو تم ست پڑ جاتے اور ہاہم جھٹڑے پڑتے'لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، وہ سینوں کے بھیدے واقف ہے جب تمہاری نظر میں اللہ ان کوتھوڑ ادکھار ہا تھا اورتم کوان کی نگاہ میں تا كه جو جوتے والا ہے اللہ اس كو يوراكرے اوراى كى طرف تمام معاطے پھرتے ہيں مسلمانو! جب كى دستہ فوج ے مقابلہ آپڑے تو ٹابت قدم رہواور التدکوا کٹریا کرؤ تا کہ کامیاب ہؤاور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرؤ اور جھکڑا نہ کرو ورندست پر جاؤ کے اور تمہاری ہوا ا کھڑ جائے گی مستقل رہوا لندمستقل لوگوں کے ساتھ ہے اوران لوگوں (بعن قریش) کی طرح ند ہو جوایے مگروں سے مغرورانہ تماکش اور دکھاوے کے ساتھ اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کورو کتے ہوئے لکے اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔

(٣) ﴿ مَاكَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُفْخِنَ فِي الْآرُضِ تَسْرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْاحِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ لَوُلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا آخَدُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَاللَّهُ عَلَوْا مِمَّا غَيْمُتُمُ حَلَالًا طَيِبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يَاتَيُهَا النَّبِي قُلُ لِمَنُ عَظِيمٌ وَيَكُمُ مِنَا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ يُعلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ حَيْرًا يُوتِكُمْ حَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمُ وَيَكُمُ مَا اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَكُمُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ مَنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ فَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ مَنْهُم وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ مَلَاللَهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَاللَهُ مِنْ قَبُلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَامُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَنْ قَبُلُ مَا مُعَلَى مَالِمُ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَامُ كُونَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَامُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ مَا مُعُلَى مَا مُعُلِيمٌ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَامُكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ فَامُكُنَ مِنْ قَبُلُ فَامُ مُنْ مِنْ فَلَا لَاللَهُ مِنْ قَامُ كُنَ مِنْ قَبُلُ فَامُكُنَ مِنْ فَلَهُ مَاللَهُ مِنْ فَاللَهُ مِنْ فَامُ لَا مُعُمَّلُ مِنْ فَامُ لَاللَهُ مِنْ فَاللَهُ مُنْ مُنْ مُنْ فَامُ مُنْ مُنْ مُنَامُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْفَامُ مُلْكُولًا مِنْ مُنْ فَاللَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ مُنْ اللَّهُ مُوالللَّهُ اللْفُولُ لَا مُعَلِيْكُولُولُ مُنْ مُنَامِلُولُ اللْفُولُ وَلَا

پینبرکے لئے بیمناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں تا آ تکہ خوب زمین میں لڑند لئے تم دنیا کی دولت چاہتے ہو (قیدی ہوں گے تو فدیہ ہاتھ آئے گا) اور اللہ آخرت چاہتا ہے اللہ دانا اور توانا ہے اگر اللہ کی نقد پر پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جو قید یوں سے لے لیا اس پرتم کو در دناک عذاب پنجتا اب جو پکھتم کو غیمت میں طاکھا وُ وہ علال و طیب ہے اور اللہ سے ڈراکر واللہ آمرز گاراور مہر بان ہے اس تی فیمر تمہارے ہاتھ میں جوقیدی ہیں ان سے کہوکہ اللہ اگر تمہارے دولوں میں پچھ نیکی و کیے گاتو تم سے جولیا گیا ہے اس کے بدلہ وہ نیکی عطاکرے گا اور تمہیں معاف کرے گا ور تمہیں معاف کرے کا دو بخشش اور مہر بانی والا ہے اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت گا وہ بخشش اور مہر بانی والا ہے اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت

کر چکے بین ای لئے تو اللہ نے ان کوتہارے قابوش کردیا اللہ دانا اور باخبر ہے۔
اللہ نے ای احسان کو اُحدے موقع پر یا دولایا ہے۔
﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدُرٍ وَ أَنْتُمُ أَذِلَةٌ فَاتّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ (آل مران ١٣٠)
عقیناً الله نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم کرور یخے تو اللہ سے ڈروتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔



## غزوهٔ بدر پردوباره نظر

سادہ واقعات بیان کرنے کے بعداب وقت آیا ہے کہ محققانہ طور سے اس بات پر بحث کی جائے کہ غز وہ بدر کا مقصد جیسا کہ عام مؤرخین نے بیان کیا ہے کاروانِ تجارت کولوٹنا تھایا قریش کے حملہ کا دفاع تھا۔

میں اس بات سے خوب واقف ہول کہ تاریخ اور محکہ عدالت میں فرق ہے۔ مجھ کو یہ معلوم ہے کہ تاریخ کا انداز بیان مقدمہ دیوانی یا فو جداری کے فیصلہ لکھنے ہے بالکل مختلف ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ نگاری ہے فیصلہ نویسی نہیں ۔ لیکن موقع ایسا آپڑا ہے کہ ایک تاریخی واقعہ نے مقدمہ عدالت کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اس لئے مجھ کوا بے منصب ہے ہے کرفعمل مقدمہ کا قلم ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔

اس بات کا مجھ کومطلق خوف نہیں کہ اس فیصلہ میں عام مؤرضین اور ارباب سیر میرے حریف مقابل میں رنہا یت جلدنظر آ جائے گا کہ حق اکیلا تمام دنیا پر فتح پاسکتا ہے سلسلۂ کلام کے اچھی طرح پیش نظرر کھنے کیلئے سب سے پہلے ہم کوبتا دینا جا ہے کہ (ہماری تحقیقات کی رو ہے) واقعہ کی اصلی صورت کیاتھی ؟

واقعدیہ کے دھنری کے تل نے تمام مکہ کو جوش انقام سے لیر یز کردیا تھا اوراس سلسلہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی چیس آگئیں دونوں فریق ایک دوسرے سے پُر حذر رہتے اور جیسا کہ ایس حالتوں میں عام قاعدہ ہے فلا فیریں خود بخو ومشہور ہو کر چیل جاتی ہیں ای اثناء میں ایوسفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا اور ابھی وہ شام میں تھا کہ بی فیر وہاں مشہور ہوگئی کے مسلمان قافلے پر جملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابوسفیان نے وہیں سے مکہ کوآ دی دوڑایا کہ قریش کو فیر ہوجائے قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دین مدینہ میں میں مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے تیں۔ آخضرت وہائے خطرت وہائے درافعت کا قصد کیا اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔

اس بحث کے فیصلہ کے لئے سب سے پہلے ان واقعات کو یکجا لکھودینا جا ہے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے تا کہ دہ انفصال بحث میں امسول موضوعہ کے طور پر کام آئیں دہ میہ ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تو اس کے مقابلہ میں کسی روایت اور تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

(۲) کتب حدیث میں صحت کے لحاظ سے باہم جوفرق مراتب ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔

اس قدر عمواً مسلم ہے کہ جب آنخضرت وہ کا کو پی خبر معلوم ہوئی کہ قریش بری تیاری کے ساتھ مکہ ہے نظے بین تو آپ نے سحابہ سے مخاطب ہو کر ان کا استزاج کیا۔ مہاجرین نے نہایت جوش کے ساتھ آ مادگی فلاہر کی نمیکن آنو آپ نے سحابہ سے مخاطب ہو کر ان کا استزاج کیا۔ مہاجرین نے نہایت جوش کے ساتھ آ مادگی فلاہر کی نمیکن آنوں اند! کیا آنوں کے مرضی دریافت کرنا چاہے تھے بیدد کھے کر سعد یا اور کوئی معزز انصاری استھ اور کہا ایار سول الله! کیا آپ کاروئے خن ہماری طرف ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مولی سے کہا تھا کہتم اور تہارا الله دونوں جا کراؤ وہم سہیں بیشے رہیں گے۔اللہ کا تم اور تہارا الله دونوں جا کراؤ وہم سہیں بیشے رہیں گے۔اللہ کا تم اگر آپ تھم دیں تو ہم آگ اور سمندر میں کو دیڑیں۔

يجى ملم بك كر الله من كروا يساوك بمى تع جوثركت ساجكيات تع چناني خود قرآن مجيد من تقري ب

﴿ وَ إِنَّ فَرِيُقًا مِّنَ الْمُوْمِنِيُنَ لَكَارِهُونَ ﴾ (انفال-١٠) اورمسلمانول كاليك كروه قطعانا خوش تفا-

عمواً ارباب سراور محدثین نے تصریح کی ہے کہ آنخصرت وہ انسار کی رضامندی جو خاص طور پر وربات کی اس کی وجہ بیتی کہ انسار نے مکہ میں جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف بیا قرار کیا تھا کہ 'جب کوئی وشمن خود مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو انسار مقابلہ کریں گئے'۔ بیا قرار نہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی لڑیں گئے'ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث بیر ہے کہ 'نیرواقعات کہاں چی آ گئے'' ارباب سر تکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ سے نگلے تو صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنام تعمود تھا' دو چار منزل چل کرمعلوم ہوا کہ قریش فوجیں لئے چلے آتے ہیں، اس وقت آپ نے مہاجرین اور انسار کو جمع کیا کہ ان کا عند بید دریافت فرما نمیں آ گے کے واقعات پہیں چیش آئے' لیکن کتب سے' تاریخ اور عمام دیگر شہادتوں سے بالاتر ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے (قرآن) جس کے آگے ہم سب کوگرون جھکا دینی چاہئے۔

﴿ كَمَا آخُرَ حَكَ رَبُّكَ مِنُ ' يَيْتِكَ بِالْحَقِ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُحَادِلُونَكَ فِي الْحَدَى الْحَدَقِ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمَ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّالِيَعَتَيْنِ آنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ آنُ يُحِقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ اللهُ الل

جس طرح بچھکو تیرے اللہ نے تیرے گھرے تی پر نکالا درآ نحالید مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو پہند نہیں کرتا تھا'یہ اور اوگ جن کے فلا ہر ہوئے بیچھے تھے ہے تی بات میں جھٹڑا کرتے تھے گویا کہ موت کی طرف ہنگائے جارہ ہیں اور موت کو آئے موت کو آئھوں ہے و کھیر ہے ہیں اور جبکہ اللہ تم ہے بیوعدہ کرتا تھا کہ دوجماعتوں میں کوئی جماعت تم کو ہاتھ آئے گیا اور تم یہ چاہتے تھے کہ بے کھٹے والی جماعت تم کو ہاتھ آ جائے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جن کو اپنی ہاتوں سے قائم کر وے اور کا فروں کی جڑکا ہے۔

(۱) ترکیب نوی کروں واق میں جوواؤ ہے طالیہ ہیں کے بیمعنی ہیں کے مسلمانوں کا ایک گروہ جولڑائی سے تی چرا تا ہے بیموقع میں ووموقع تھا جب آپ مدینہ ہے نکل رہے تھے نہ کہ مدینہ ہے نکل کر جب آپ آگے ہوھے کے بوطے کیونکہ واؤ طالیہ کے لحاظ سے خروج من البیت اور اس گروہ کے تی چرانے کا وقت اور زمانہ ایک بی ہونا جا ہے۔

(۲) آیت فرکورہ میں بہتھری فرکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت دوگروہ سامنے تھے ایک کاروانِ تجارت اورایک قریش کی فوج جو کہ ہے آ رہی تھی ارباب ہیر کہتے ہیں کہ آیت قر آئی میں بیاس وقت کا واقعہ فرکور ہے جب آنخضرت وہ کا بدر کے قریب بی جس بیان بدر کے قریب بی گئی کرتو کا روانِ تجارت سی سلامت کی کرنگل گیا تھا اس وقت یہ کوکر سی کے مطابق کے دونوں میں ہے ایک کا وعدہ ہے۔ اس لئے یہ بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نص کے مطابق یہ واقعہ اس وقت کا ہونا جا ہے جب دونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا اختال ہوسکتا ہوا ور بیصرف وہ وقت ہوسکتا ہے دب رونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا اختال ہوسکتا ہوا ور بیصرف وہ وقت ہوسکتا ہوا ہور جا ہو اور جو اللہ ہوسکتا ہوا ور دونوں گروہ کی خبریں آگئی تھیں کہ ادھرا یوسفیان کاروانِ تجارت لے کرچلا ہے اور

وحرقر بیش جنگ کے سروسامان کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں۔

(٣) سب سے زیادہ قابل لحاظ میدامر ہے کہ قرآن مجید کی آیت فدکورہ بالا میں کفار کے دوفر این کا اللہ نے بیان کیا ہے آئیک قافلہ تجارت اور دوسرا صاحب شوکت یعنی کفار قریش جو کمہ سے لڑنے کے لئے آر ہے تھے۔ آیت میں تھے تے ہے۔ آیت میں تھے تے ہے۔ آیت میں تھے تے ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت ایسی تھی جوجا ہی تھی کہ کاروان تجارت پر حملہ کیا جائے اللہ نے ان لوگوں پر تاراضی فام کی اور فرمایا۔

﴿ وَتَوَدُّونَ الَّ عَيْسَ ذَاتِ الشَّـوَكَةِ تُكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقُّ الْحَقِّ بِكَلَمْتِهِ وَيَقُطَعَ ذابر الْكَافِرِيْنَ ﴾ (افال)

تم جاہے ہوک بے خرصہ والا گروہ تم کو ہاتھ آجائے اور اللہ یہ جا ہتا ہے کہ اپنی ہاتوں سے حق کو قائم کر و سے اور کا فروں کی جرکات ہے۔

ایک طرف وہ لوگ ہیں جوقا فلائے تجارت پر حملہ کرنا جا ہے ہیں دوسری طرف اللہ ہوجا ہتا ہے کہ فق کوقائم کر دے اور کا فروں کی جڑکا ان دے اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ وہ ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روا تجوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا' میں اس تصور ہے کا نب افتتا ہوں۔

(۲) اب واقعہ کی نوعیت پرخورکری واقعہ یہ ہے کہ آنخضرت وہ گاتا مدید منورہ ہے اس مروسامان کے ساتھ نظل رہے ہیں کہ تین سوے زیاوہ جانباز مہا جروانصار ساتھ ہیں ان میں فاتح خیبراور مضرت امیر جمزہ سیدالشہد ا پھی ہیں ا جن میں سے ہرایک بجائے خود ایک لفکر ہے یا وجود اس کے (جیسا کرقر آن مجید میں باتصری خدکور ہے) ڈرکے مارے بہت سے سحابہ کاول جیفا جاتا ہے اوران کونظر آتا ہے کہ کوئی ان کوموت کے مند میں لئے جاتا ہے۔

﴿ وَ إِنَّ فَرِيُقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَكَارِهُولَ يُحادِلُونِكَ فِي الْحَقِّ بِغَدَ مَاتَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ اللَّي الْمَوْتِ﴾ (انفال:١)

اور مسلمانوں کی ایک جماعت کارونتی وہ تھے ہے جن ظاہر ہوئے بیچے بھی جھڑا کرتی تھی محویا کے موت کی طرف ہنگائے جارے ہیں۔

اگر صرف قافلۂ تجارت پر حملہ کرنامقصود ہوتا تو یہ خوف بیاضطراب بیر پہلو تھی کس بنا پر تھی اس سے پہلے بار ہا (بقول ار باب سیر) قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لئے تھوڑے تھوڑے آ دی بھیج و بے گئے تھے اور بھی ان کو ضرر نہیں پہنچا تھا۔اس وفعہ ای قافلہ کا اتنا ڈر ہے کہ تمین سو چیدہ اور فتخب فوج ہے اور پھرلوگ ڈر کے مارے سہے جاتے ہیں۔ یہ قطعی دلیل ہے کہ مدیدی میں خبر آ ممی تھی کے قریش کہ سے جمعیت عظیم لے کرمدید پر آ رہے ہیں۔

(۵) قرآن مجید میں ایک اور آیت ای بدر کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس وقت جب آپ مدینہ بی میں تشریف رکھتے تنے چنانچینے بخاری تغییر سورؤ نساء میں تقریخا ندکور ہے۔ آیت بیہے

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحَاهِدِيْنَ بِامُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَة ۖ ﴾ (تا ١٣٠١) بج معذوروں کے دولوگ جو بینے رہاور وولوگ جواللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہو کتے اللہ نے مجاہدین کو جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ورجہ میں فضیلت دی ہے۔

صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے اوروہ جوشریک ہوئے وونو ل برابرنہیں ہو سکتے سحیح بخاری میں بیٹھی ہے کہ جب بیر آیت تازل ہوئی تو پہلے غیسہ اولی الصرر کا جملہ نہ تھا' بیر آیت میں کرعبداللہ بن مکتوم "آنخضرت میں عاضرہ و سے اورا پنے اندھے پن کاعذر کیا' اس پرو ہیں بیہ جملہ تازل ہوا ' عیسرا ولی الصرر' ' یعنی' معدوروں کے سوا' بیصاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ بی معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ پر جملہ کرنائیں بلکہ لڑ نااور جان دیتا ہے۔

(٢) كفار قريش جومك من في كل لخ بدر من آئان كانبت قرآن مجيد من به من الله الله كانبت قرآن مجيد من به من الله الله الله الله الناس ويصد في من سبيل الله كانفال)

اوران لوگوں کی طرح نہ بنو جواہیے گھروں ہے مغرورانہ نمائشی اوراللہ کی راہ ہے روکتے ہوئے لگلے۔

اگر قریش صرف قافلہ تجارت کے بچانے کے لئے نگلتے تواللہ یہ کیوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور دکھاوے کے لئے اللہ کی راہ ہے لوگوں کورو کتے ہوئے نگلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی اوراللہ کی راہ ہے لوگوں کو روکنا کیا تھا؟ چونکہ حقیقت میں وہ مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے نگلے تھے جس مقصود اپنے زوراور قوت کا اعلان ونمائش اور اسلام کی ترقی کا انسداد تھا اس لئے اللہ نے اس کوغرورونمائش اور صدعی سبیل اللہ کہا۔

قرآن مجید کے بعداحادیث نبوی کا درجہ ہے ٔ احادیث کی متعدد کتابوں میں غزوۂ بدر کامفصل ومجمل ذکر ہے' لیکن کعب بن مالک والی حدیث کے سوااور کسی حدیث میں بیرواقعہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ آنخضرت وہیں گرمیں قریش کے قافلہ تجارت کے لوٹے کے لئے نکلے تھے۔

كعب بن ما لك كى حديث متعدد وجوه عقابل بحث ب-

حفرت كعب كى حديث يرب

ال كر برخلاف حفرت الس الى عديث ب جوجي مسلم مي ب-

(١) ﴿ عَنْ أَسَ اذْ رَسُولُ اللَّهِ يَظِّلُمُ شَاوِر حَيْنَ بلغه اقبالَ ابني سفيان قال فتكلم ابو بكر

(۲) ﴿ ووردت عليهم روايا قريش و فيهم غلام اسود لبنى الححاج فاخذوه فكان اصحاب رسول الله علم الله المستخط المستخط الله المستخط ا

اور (پہلے) قریش کا ہراول دستہ کر اُتر ااس جی بی تجاج کا ایک عبثی غلام تھا مسلمانوں نے اس وگرفار کرلیا اور اس ہے ابوسفیان کا عال ہو چینے گئے وہ کہنا تھا مجھے ابوسفیان کی خرنبیں لیکن بدا ہوجہل عنہ شیبہ امید بن خلف آر ہے ہیں جب وہ یہ کہنا تو لوگ اس کو مارت وہ کہنا چھا ابوسفیان کا بنا تا ہوں تب اس کو چھوڑ و ہے 'تو پھر ہو چھتے تو وہ کہنا مجھ کو ابوسفیان کی خرنبیں لیکن ابوجہل عنہ شیبہ امید بن خلف رؤ سائے قریش آر ہے جی لیکن جب وہ یہ کہنا تب بھی اس کو مارت کی خرابی کی خرابی کے اس کہ اس کو مارت کا جس کے ہاتھ میں مسئول تھے آپ نے بدد کھ کر فر مایات میں جاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ بھوڑ و ہے ہو۔

مدیث کے پہلے کلاے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم ہواای وقت آپ نے مہاجرین وافعارے مشورہ کیااورافعارے اعانت کی خواہش کی اور پہمطانقا کا بت ہے کہ ابوسفیان کی آ مکا حال مدین بی معلوم ہو چکا تھا اس بنا پر پیمختل طور پر ٹابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپ وہ گئا نے افعارے مدین بی میں خواہش کی تھی ورز اگر باہرنگل کر پہمعاملہ چیش آتا جیسا کہ کتب سیرت میں فہکور ہے تو اس وقت افعارہ بال کہاں ہوتے ؟اور نیز ای کھڑے میں فہکور ہے کہ تخفرت کی نے مشورہ کے بعدلوگوں کوشرکت کی دعوت دی حالا تکہ ارباب سیرت کے مطابق واقع یہ ہونا چاہئے کہ افعار معاہرہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے فکے ۔ آئخشرت سیرت کے مطابق واقع یہ ہونا چاہئے کہ افعار معاہرہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے فکے ۔ آئخشرت سیرت کے مطابق واقع یہ ہونا چاہئے کہ افعار معاہرہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے فکے ۔ آئخشرت

صدیت کے دوسرے مکڑے سے بوضاحت تمام محقق ہوتا ہے کہ آنخضرت وہ گا کووی کے ذریعہ یا کسی اور طریقے سے بیر پہلے بی سے معلوم تھا کہ تجارتی قافلہ کا نہیں بلکہ جنگی فوج کا مقابلہ ہے 'گوعام لوگوں کو بیمعلوم نہ ہو۔اس صدیث میں ایک گرہ اور کھولنا ہے کہ اگر پہلے صرف ابوسفیان کا آنامعلوم ہوا تھا اور قریش کے تملہ کی خبر نہ تھی تو آنخضرت معلوم اس ایک گرہ اور موسامان سے کیوں اجتماع کا اجتمام فرماتے ؟ اس لئے ابوسفیان کی آمد کے بجائے موقع کا اقتضابیہ ہے کہ بیہ ہوکہ '' جب مشرکین مکہ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی'' چنانچہ ای واقعہ کو انہیں الفاظ کے ساتھ امام احمد بن ضبل نے مند لے میں ابن ابی شیبہ نے مصنف کے میں ابن جریر نے تاریخ کے میں اور بہتی نے دلائل میں روایت کیا ہے اور اس کو '' صحح'' کہا ہے اور اس کے راوی معرکہ بعد کے ہیرواسد اللہ علی '' بن ابی طالب ہیں۔

و عن على قال لما قدمنا المدينة اصبنا من ثمارها فاحتوينا ها واصابنا بهاوعك و كان النبى فلط يُنط يُنط الله فلط الله فلط النبى فلط النبى فلط النبى فلط الله فلط الله فلط النبى النبي النبي النبي النبي النبيا (اس ك بعد بدرك تمام واقعات وجزئيات فدكورين) معرب عن البها (اس ك بعد بدرك تمام واقعات وجزئيات فدكورين) معرب على فرمات بيل كد جب بم مدينة عن ومهال محل كمان كو لل جو بمار من من مركين آرب بين تورسول الله الله المناه و النبيان المناه و المناه و النبيان المناه و النبيان النبيان المناه و النبيان النبيان المناه و النبيان المناه المناه النبيان الن

اس میں صاف تصریح ہے کہ شرکین مکہ کے جملہ کی خبرین کرآپ نگلے تھے اور بدرآ کر قیام فر مایا تھا اس پوری حدیث میں ابوسفیان کے قافلۂ تجارت کا ذکر تک نہیں ہے۔ان قطعی نصوص کے بعدا گر چہ کی اوراستدلال کی ضرورت نہیں لیکن لبطمنن قلبی کے طور پر واقعات ذیل پر لحاظ کرنا جا ہے۔

(۱) آنخضرت و المحضرت و المحضرت المحضلات من المحملة على المحملة المرابي المحملة المحمل

یاں بات کی قطعی دلیل ہے کہ جس وقت مدینہ ہے آپ وہ نظام کیا ہے جر آپھی کے قریش مدینہ پر آ رہے ہیں' ای بنا پر آپ وہ نظامے انصار کو مخاطب کیا کیونکہ معاہد ہ بیعت کے موافق اب انصارے کام لینے کا وقت آپچکا تھا۔ (۲) مکہ سے جو قافلہ سمجارت کے لئے شام کو جایا کرتا تھا' مدینہ کے پاس سے موکر گزرتا تھا' مدینہ سے مکہ تک

ل جلداول سفحه ١١١ـ

ل منتف كنز العمال غزوهٔ بدر۔

الم المرام في ١٢٨٩ .

جس قدر قبائل آباد تضعمو ما قریش کے زیراثر تھے بخلاف اس کے مدینہ ہشام تک کی صدود تک قریش کا اثر نہ تھا۔اس بنا پراگر کاروانِ تجارت پر تملہ کرنامقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا'یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ کاروان تجارت شام ہے آرہا ہے' آنخصرت و کھٹا کو نبر ہو چکی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ شام کی طرف بڑھیں مکہ کی طرف جاتے ہیں اور یا کچ منزل مکہ کی طرف جا کر نبر آتی ہے کہ قافلہ کے کرنکل گیااور قریش سے جنگ پیش آجاتی ہے۔

(٣) واقعات كى ترتيب يدے:-

ا۔ قریش نے عبداللہ بن اُبی کو خط لکھا کہ'' محمدادران کے رفقا کو مدینہ سے نکال دو ور نہ ہم مدینہ آ کرتم کو بھی بر باد کردیں گئے''(بحوالہ سنن ابی داؤ داویر گزر چکا)

۲۔ابوجہل نے سعد بن معاف<sup>ہ</sup> سے کہا کہتم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے اگرامید کی صفانت نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔

۳۔ کرزین جابر نے جمادی الثانی ۳ ھیں مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیااور آنخضرت ﷺ کے اونٹ لوٹ لئے ۳۔ اس کے بعد ہی رجب ۳ ھیں آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن جحش کو تبحس کے لئے بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبرلا کیں۔

ے عبداللہ بن جھٹ نے (آنخضرت ﷺ کی مرضی کے خلاف) قریش کا ایک مختصر سا قافلہ لوٹ لیا اور ایک آ دمی آل اور دواسیر کئے۔

قریش نے مکہ میں جو پھے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھااس کو پیش نظر رکھؤ بھریہ خیال کرو کہان کا جوش انقام کسی طرح کم نہیں ہوتااور وہ عبداللہ این ابی کو لکھتے ہیں کہ ہم مدید آ کرتم کواور محد دونوں کوفنا کر دیں گئے کر زفہری مدید ہیں چھاپہ ارتا ہے ای اثناء میں قریش کا اشتعال اس ہے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبداللہ بن جھش نے ان کا قافلہ لوٹ لیا 'اوران کے دومعزز خاندان کے ممبراسیر کر لئے 'ان تمام باتوں کے ساتھ قریش مبرکرتے ہیں اور کسی قتم کے انقام کا ارادہ نہیں کرتے 'جب آ مخضرت و کھٹا ان کے قافلہ کو جس میں مکہ کی کل کا نئات تھی لوشنے کے لئے نگلتے ہیں' تب مجبوز اان کو مدافعت کیلئے نگلتا پڑتا ہے'اس پر بھی بدر کے قریب پہنچ کر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ نچ کر نگل گیا تو ان کے بڑے بر داراورخو دعتبہ جوسالار لفکر تھا' رائے دیتا ہے کہ اب لڑنے کی ضرور ہے نہیں والیس چننا چا ہے' کیا واقعات کا پہنتشہ بڑے سرداراورخو دعتبہ جوسالار لفکر تھا' رائے دیتا ہے کہ اب لڑنے کی ضرور ہے نہیں والیس چننا چا ہے' کیا واقعات کا پہنتشہ قریش کے جوشی عداوت اور رسول اللہ وقت کی شان نبوت کے موافق ہے؟

(٣) ارباب سیرعمو ما لکھتے جیں کہ'' جب آنخضرت وہ کے مدینہ منورہ میں صحابہ "کوکاروان تجارت پرحملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چندال مستعدی ظاہر نہیں کی کیونکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور معرکہ و جہاد نہیں ہے بلکہ صرف تخصیل غنیمت ہے اس کئے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے' لیکن ہم دیکھتے جیں کہ انصار میں جس قدراعیان تو ماور سرف تحصیل غنیمت ہے اس کئے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے' لیکن جانے والوں میں انصار کی تعداد مہاجرین ہے دگئی ہے سرف کر مقداد مہاجرین ہے دگئی گئی ہے اس میں انصار کی تعداد مہاجرین میں حضرت میں جن اور میں جن اور کہ سے خواب میں جن لوگوں نے جان نگاران فقرے کیے تھے' مہاجرین میں حضرت ابو بکر "وعمر" ومقداد " تھے' اور انصار میں سعد بن عبادہ " نے سعد بن عبادہ " غز وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور مدینہ

المحصيح مسلم وسيح بخارى غزوة بدر

ے باہر نہیں جاسکتے تھاس لئے قطعاً پہتلیم کرنا پڑے گا کہ سعد ؓ نے یہ جواب مدینہ ہیں میں دیا تھا اور وہیں قریش کے حملہ کا حال معلوم ہو گیا تھا اوراس لئے یہ قطعی ہے کہ مدینہ ہی ہیں اس بات کی ضرورت ہیں آئی تھی کہ افسار کا استمزاج لیاجائے۔
(۵) عام ارباب سیر بلکہ احادیث کی کتابوں میں بھی منقول ہے کہ غزوہ بدر میں جب آنخضرت وہ اللہ نے لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت ہے لوگ آ مادہ نہوئے اور کسمسائے ۔جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہ انتے تھے کہ جہادیا غزوہ نہیں ہے صرف قافلہ کا مال لوٹنا ہے اس لئے یہ اپنی مرضی پر موقوف ہے جس کا جی چاہے جس کا جی نہ چاہے نہ ماری میں ہے۔ جائے طری میں ہے۔

﴿ قَالُ وَ الْمُ الْمُ الله عَلَيْ الله بابي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين البهم و قال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخر جوا البها لعل الله ان يتفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم و ذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله يلقى حربا ﴾ (صفح١٢٩١) لوگول نے بيان كيا ہے كہ جب آ مخضرت الله نام ہے روانہ ہوتا ساتو مسلمانوں كو با يااور قرمايا كرية مين كا قافلة رہا ہے جس ميں ان كا بال ہے چلوشا يوالله تم كواس ميں ہو الفيمت واواد نے لوگ آ ماده هو يُحرب بعضول نے پيلو جمي كي كوش خضرت صلح الله عليه وسلم كوكوني لا اتي تو جي كي احتراق في كي كوش ہو وہ ہے كہ جولوگ مديند ہو گئے ہو گئے سمات تے تھے وہ عدم ضرورت كي وجہ سے نيس بلكماس وجہ ہے كمان كو يہ نظرة تا تھا كرموت كے مند ميں جا

﴿ وَ انَّ فَرِيُقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُو لَ يُحَادِلُو لَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ مَا تَبِيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ اللَّي اللَّهِ وَ انْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُو لَا يُحَادِلُو لَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ مَا تَبِيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَانْفَالِ-١)

اور مسلمانوں کا ایک فریق نظنے سے ناراض تھا وہ تچھ سے حق کے متعلق جھڑتا تھا بعداس کے کہ حق طاہر ہو گیا تھا'وہ گویاموت کی طرف ہنکارے جارہے ہیں۔

(۲) تمام کتب احادیث اور سیر میں تفریح ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک میل چل کر (مقام بیرانی غبتہ میں) آپ نے فوج کا جائزہ لیا اور حضرت عبداللہ بن عمر فی فیرہ اس بنا پروا پس بھیج دیئے گئے کدان کی عمر بی پندرہ برس سے کم تھیں نابیہ کہن بلوغ کوئیس پنچے تھے اگر صرف قافلہ کا لوئنا مقصود ہوتا تو یہ کا م نو خیز نو جوان زیادہ خوبی سے انجام دے سکتے تھے لیکن چونکہ واقع میں جہاد مقصود تھا جوا کی فیلہ کہ الہی ہے اور اس کے لئے بلوغ کی قید ہے اس لئے نابالغ لوگ واپس کردئے گئے کہ ابھی اس کے اللہ بیں۔

(2) حافظ ابن عبدالبرنے استیعاب کے میں روایت کی ہے کہ جب آنخضرت وہ کا نے لوگوں کو قافلہ قریش پر صلا کرنے کی ترغیب دی تو خضرت وہ کا فلا قریش پر صلا کرنے کی ترغیب دی تو خیص کے جوالیک انصاری تھے اپنے جیے سعد سے کہا کہ مجھے جانے دواورتم یہاں مستورات کی خبر گیری کروسعد نے کہا'' حضور ااگر کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور میں آپ کواپنے اوپر ترجیح دیتا' لیکن بیشہادت کا درجہ

ل التبعاب تذكره معد بن ضيم السابادر البقات مين بيدا فقد بداختا ف الفاظ منقول ب-

ہے میں اس کو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں''۔ چنانچہ قرعداندازی ہوئی اور سعد سے نام قرعہ لکلا سعد شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے۔

اس سے صاف ٹابت ہے کہ قافلہ لوٹنائیس بلکہ جہاد پیش نظر تھا'اور لوگوں کو دولت شہادت کے حاصل ہونے کی آرز وتھی۔

### غزوهٔ بدر کااصلی سبب:

عرب كا خاصة قو مى تفاكہ جب كى قبيله كاكوئى آدى كى طريقہ ہے كى ہاتھ ہے قبل ہوجا تا تھا تو ايك ہخت ہؤكامہ كارزار قائم ہوجا تا تھا دونوں طرف نذى دل امنذ آتا تھا اورخون كى ندياں بہہ جاتی تھيں بيلا ائياں مدتوں تك قائم رہتی تھيں قبيلے كے قبيلے كئے جاتے تھے تاہم بيسلسلہ بندنہيں ہوتا تھا عرب لكھے پڑھے نہ تھے تاہم مقتول كا نام كاغذ پر درج ہوكر خاندان ميں وراثمتا چلا آتا تھا 'چوں كو بينام يادكرا يا جاتا تھا كہ بڑے ہوكراس خون كا انتقام لينا ہے داحس اور بسوس كى قيامت خيزلا ائياں جو چاليس چاليس برس قائم رہيں اور جن ميں ہزاروں لا كھوں جانيں بربادہو كئيں اى بنا پر ہوئيں عربادہو كئيں اى بنا پر ہوئيں عربادہو كئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور جن ميں ہزاروں لا كھوں جانيں بربادہو كئيں اى بنا پر ہوئيں عربادہو كئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور جن ميں ہزاروں لا كھوں جانيں بربادہو كئيں اور بين عربادہ كو كئيں اور بن عربادہ كو كئيں اور بین عربادہ ہوئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور بین عربادہ ہوئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور بین میں جو بالدیں ہوئيں اور بین عربادہ كو كئيں اور بین میں جو بالدی ہوئيں اور بین میں جو بالدی ہوئيں اور بین میں جو بالدی ہوئيں اور بین میں جو بالدیں ہوئيں اور بین میں جان اور بین میں جو بالدی ہوئيں ہوئيں اور بین میں جو بالدیں ہوئيں اور بین میں جو بالدیں ہوئيں ہوئيں اور بین میں جو بالدیں ہوئيں ہوئیں ہوئيں ہوئیں ہوئیں

جیسا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں عبداللہ بن جحق کے واقعہ میں عمرو بن حضری قبل کردیا نمیا تھا' حضری عتبہ بن رہید کا حلیف تھا جوتمام قریش کا سردارتھا' بدراورتمام غزوات کا سلسلہ اسی خون کا انتقام تھا' عروہ بن زبیر ؓ (حضرت عاکشہؓ کے بھانجے) نے اس واقعہ کو بہ تصریح بیان کیا ہے۔

﴿ و كَانَ الذِّي هَاجِ وقعة بدر و سائر الحروب التي كانت بين رسول الله ﷺ و بين مشركي قبريش فيما قال عروة بن الزبير ماكان من قتل واقد بن لعبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي ( تاريخ طبري ١٣٨٣)

جس چیز نے غزوہ بدرادر دیگر وہ تمام کڑائیاں برپا کیس جوآ مخضرت وہ کھا ادر شرکین عرب کے درمیان واقع بوئیں وہ جیسا کہ عروہ بن زبیر کابیان ہے عمرو بن حضری کاتل کیا جانا ہے جس کو واقد بن عبداللہ تمیں نے لل کردیا تھا ایک عام خلطی جس نے واقعہ بحث طلب میں غلطی پیدا کردی ہے بیہ ہے کہ سب سے پہلے جولڑائی کفار سے ہوئی وہ بدرتھی' حالانکہ بدر سے پہلے کڑائیاں شروع ہو چکی تھیں' عروہ بن الزبیر ٹنے غزوہ بدر کے متعلق عبدالملک کو جو خط لکھا تھا اس کے ابتدائی فقرے میہ ہیں۔

﴿ ان اباسفيان بن حرب اقبل من الشام في قريب من سبعين راكبامن قبائل قريش فذكروا رسول الله عَلَيْهُ و اصحابه و قد كانت الحرب بينهم فقتلت قتلي و قتل ابن الحضرمي في اناس بنحلة واسرت اساري من قريش ..... و كانت تلك الوقعة هاجت

۔ اُعبداللہ بن مجداللہ بن مجش جن کی سرواری میں بیتل واقع مواحضرت جزو "کے بھا نجے اور آنخضرت میں کے مامول زاد بھائی تھے قاتل جنی واقد بن عبداللہ حضرت عمر "کے خاندان کے حلیف تھے اور حضرت عمر "کے آغاز خلا دنت تک زندور ہے۔ دیکھوطبقات ابن سعد ذکر عبداللہ بن جش وواقد بن عبداللہ)۔ الحرب بین رسول الله عنظ و بین قریش و اول ما اصاب به بعضهم بعضا من الحرب و ذلك قبل مخرج ابی سفیان و اصحابه الی الشام ﴿ (طبری سفیان) البسفیان بن حرب تقریباً سرسوار کے ساتھ شام ہے آ رہا تھا' جوکل کے کل قریبی تھا آ تخضرت و اور صحابہ الی الشام کا تذکرہ ہوا اور دونوں فریق میں از ان شروع ہو چکی تھی اور ادھر کے چندلوگ جن میں ابن حضری بھی تھا' مارے جا بھی تھا' اور تریش میں جنگ بریا کر مارے جا بھی تھا' اور تریش میں جنگ بریا کر دی تھا اور تجوید ہمی ہو بھی تھے۔۔۔۔۔ اور ای واقعہ نے آ تخضرت و اس اور تریش میں جنگ بریا کر دی اور تی سب سے پہلا واقعہ تھا جس میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کوصدمہ پنچایا' اور بیاڑائی ایوسفیان کی دوائی شام سے پہلے وقوع میں آ چکی تھی۔

اس میں تفری ہے کہ ابوسفیان جب شام کوروانہ بھی نہیں ہوا تھا ای وقت لڑائی شروع ہو پھی تھی۔غزوؤ برر ابوسفیان کی واپسی شام کے بعدواقع ہوا ہے۔اصل واقعہ کی تحقیق کا سب سے برااصلی ذریعہ بیہ کہ خود حریفان جنگ کی شہادت بہم پہنچائی جائے اس تم کی شہاد تعمل بہت کم ہاتھ آ سکتی ہیں لیکن خوش تسمی سے بہاں اس قتم کی شہادت موجود ہے۔ حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ تے بحقیج) غزوؤ بدر میں شریک تصاوراس وقت تک کا فریخ وہ عریس آ خضرت ہے۔ حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ تے بحقیج) غزوؤ بدر میں شریک تصاوراس وقت تک کا فریخ وہ عریس آ خضرت محقیق سے بائج برس بڑے تھے۔ گوز مائٹ جاہلیت میں آ مخضرت وہ تھے اور اس وقت تک کا فریخ میں ہوت کے بعد بھی یہ محت قائم رہی تاہم فنح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔وہ رو سائے قریش میں سے تھے حرم کا ایک بڑا منصب یعنی رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا وارالندوہ کے مہتم اور ما لک بھی وہی کے ہتھ اور موان بن تھم کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ایک وفعہ وہم روان سے سطح مروان نے نہایت تعلیم و تکریم کی صدر مجل سے اٹھ کران کے پاس آ بینھا اور کہا بدر کا واقعہ بیان وہم روان سے سے خاتم میں اثریں تو میں عقبہ کے پاس گیا۔

﴿ يَا اِبِ الْولَيد هل لك ان تذهب بشرف هذا اليوم مابقيت وال افعل ماذا؟ قلت انكم التطلبون من محمد الآدم ابن الحضرمي و هو حليفك فتحمل ديته فترجع بالناس والمسلم الما المالية ال

عتبہ نے بیتجویز پیند کی لیکن ابوجہل نے نہ مانا اور حضری کے بھائی عامر حضری کو بلا کر کہا'خون کا بدلا ساسنے ہے' کھڑے ہو کر توم سے دہائی دو'عامر عرب کے دستور کے موافق نگا ہو گیا اور پکارا سی

> واعسراہ واعسراہ ہائے عمر (حضرمی) ہائے عمر! آغاذ جنگ کے وقت سب سے پہلے جو محض میدان جنگ میں نکلا' وہ یمی عامر حضری تھا۔

لے اصابة كروميم بن حزام

ع طبری صفی ۱۳۱۳ و سیرت این بشام بمعناه ذکرغز وه بدر "س"

سے پوری تفصیل طبری صفح ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ میں ہے۔

کیم بن حزام ۱۰ رعام حضری غزوهٔ بدرتک کافر تض عتبه وابوجبل جوسر داران قریش تضے کفر پر تادم مرگ قائم رہے۔اگر چداس درجہ کے لوگ غزوهٔ بدر کوحضری کے خون کا انقام سجھتے تصادر سجھتے رہے تو ہم کو پچھے پرواہ نہیں کرنی چاہئے کداوروں نے جواس کے پینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے اس کا سبب قافلہ تجارت کا بچانا سمجھا۔ ﴿ فرشنان بینهما ﴾ ایک ضروری نکتہ:

اصل میہ ہے کہ اصول جنگ کے موافق اکثر غزوات میں بیہ ظاہر نہیں کیا جاتا تھا کہ کدھر جانا اور کس غرض سے جانامقصود ہے؟ صحیح بخاری(غزو وَتبوک) میں حضرت کعب بن مالک "جومشہور صحابی ہیں'ان کا قول نقل کیا ہے۔

﴿ وَ لَمْ يَكُنُّ رَسُولُ اللَّهِ ۗ ﷺ يَرِيدُ غَزُوهُ الْأُورِيُّ بَغَيْرُهَا ۗ ﴾

اورآ مخضرت وفی جب سی غزوه کااراده فرماتے تصور سی ادر موقع کا توریہ فرماتے تھے۔

'' توریہ' کے معنی شارحین بخاری نے یہ لکھے ہیں کہ'' آپ ایسے موقع پرمبہم اور متحمل المعنبین الفاظ استعال فرماتے ہے''۔گومیرے نزدیک یہ کلیہ اس معنی میں شیخے نہیں تا ہم واقعات کے استقصارے یہ ضرور ٹابت ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پرواقعہ اس طرح مبہم رکھا جاتا تھا کہ لوگ مختلف قیاس پیدا کرتے ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت سعد بن فیدہ ہے' بخلاف اس کے بخاری میں انہی کعب بن مالک کا قول منقول ہے کہ بدر میں صرف قافلہ ہے تعرض کرنا مقصود تھا۔

دیبا چہ میں ہم لکھ آئے ہیں کہ راوی (جس میں صحابہ میں واخل ہیں) بہت سے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں واقعہ نہیں بلکہ اس کا استنباط ہوتا ہے لیعنی اس نے اس کو یوں ہی سمجھا' بدر میں بھی بہی صورت چیش آئی اور اس لئے ریکوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ سے مختلف قیاس کے اور جو قیاس نداق عام کے مناسب تھا وہی پھیل گیا۔

## غزوهُ بدر كے نتائج:

(بدر کے معرکہ نے بذہبی اور مکی حالت پر گونا گوں اثرات پیدا کے اور حقیقت میں بیاسلام کی ترقی کا قدم اولین تھا۔ قریش کے تمام بڑے برے رؤساء جن میں سے ایک ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں سد آ بمن تھا فنا ہو گئے ۔ عتبداور ابوجہل کی موت نے قریش کی ریاست عامد کا تاج ابوسفیان کے سرپر رکھا' جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا' لیکن قریش کے اصلی زوروطافت کا معیار گھٹ گیا۔

مدینه میں اب تک عبداللہ بن الی بن سلول علانیہ کا فرتھا' لیکن اب بظاہروہ اسلام کے دائرہ میں آگیا' گوتمام عرمنافق رہااورا کی حالت میں جان دی' قبائل عرب جوسلسلہ کو اقعات کارخ دیکھتے تھے اگر چدرا منہیں ہوئے لیکن سہم گئ ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہوگیا' یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملہ میں یکسور ہیں مے لیکن اس فتح نمایاں نے ان میں حسد کی آ گ بھڑ کا دی اور وہ اس کو ضبط نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہود یوں کے واقعات میں بالنفصیل آتی ہے۔

قریش کو پہلے صرف معنری کارونا تھا' بدر کے بعد ہر گھر ماتم کدو تھا'اور مقتولین بدر کے انقام کے لئے مکہ کا بچہ بچہ منظرتھا' چنانچہ سویق کاواقعہ اوراً حد کا معرکہ اس جوش کا مظہرتھا۔

### غزوهُ سولِقٌ ذي الحبراه:

ابوسفیان ابقریش کاریمی تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا فرض غزوہ بدر کا انقام تھا۔ اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پرمنت مانی تھی کہ جب تک مقتولانِ بدر کا انقام نہ لے گا نظر جنابت کرے گا نہ سریم تیل ڈالے گا۔ چنا نچہ دوسوشتر سواروں کے ساتھ مدید پر بڑھا' یہود کی نبست معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مدود یں گئاس کے پہلے جی بن اخطب کے پاس آبیا کین اس نے وروازہ نہ کھولا ماہی ہوکر سلام بن مقلم کے پاس آبیا 'وہ یہود بونفیر کا سروار تھا اور تجارتی خزاندای کے زیرا ہتمام رہتا تھا۔ اس نے بڑے جوث سے استقبال کیا' خوشکوار کھانے کھلائے' شراب پلوائی' مدینہ کے فلی دازیتائے' می کو ابوسفیان عریض پر حملہ آور ہوا' جو مدینہ ہے امیل کے فاصلہ پر ہے' ایک انصاری کو جن کا نام سعد بن عمرو ٹھائل کیا' چند مکا نات اور گھاس کے انبار جلا دیۓ ان باتوں سے اس کے نزد کے ہتم پوری ہوگئ' میں متو کے آئی متا میں ستو کے پاس رسد کا سامان صرف ستو تھا' گھرا ہے' میں ستو کے پاس رسد کا سامان صرف ستو تھا' گھرا ہے' میں ستو کے بورے بھینکا آگیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے' عربی میں ستو کوسویق کہتے ہیں۔ اس لئے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہورے۔

## حصرت فاطمدز برام كاشادي، ذي الحبر عيد

حضرت فاطمہ جوآ تخضرت وہ کی صاحبزادیوں میں سب ہے کمس تھیں اب ان کی عمر ۱۸ برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے گئے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے آنے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے آنے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہوگا ، پھر حضرت عمر شنے جرائت کی ان کو بھی آپ نے بچے جواب نہیں دیا ، بلکہ وہ کی آپ نے بچے جواب نہیں دیا ، بلکہ وہ کا انفاظ فر مائے لیکن بظاہر بیدروایت مسلم معلوم ہوتی ' حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ابن سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ شکے حال میں روایت کی جی لیکن اس کونظر انداز کردیا ہے۔

بہر حال حضرت علی " نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ" کی مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں ایک طرح کا اظہار رضا تھا آآپ نے حضرت علی ہے ہو چھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے؟ ہو لے پھونیں ایک طرح کا اظہار دضا تھا آآپ نے حضرت علی ہے تھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے؟ ہو لے پھونیں آ آپ نے فرمایا" اور وہ حظمیہ زرہ کیا ہوئی (جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی) عرض کی وہ تو موجود ہے آپ نے فرمایا اس وہ کا فی ہے۔

ناظرین کو خیال ہوگا کہ ہوئی تین چیز ہوگی لیکن اگروہ اس کی مقد ارجانا جا ہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف سوا

مورو بے لے زرہ کے سوا اور جو کچھے حضرت علی " کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیز کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چاورتھی احضرت علی اس مورو ہے اس کے منظمی ہے پہلے اور دوسرے اینے بیشن میں موارد ہے جیپ گیا ہے اس کی تھے کر کی جائے۔" تر" (۳۔) نے پیرسب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کی نذرکیا معفرت علی اب تک آنخضرت اللہ علی کے پاس دہتے تھے شادی کے بعد ضرورت ہوئی کدا لگ کھرلیں معفرت حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن میں ہے وہ کئی آنخضرت واللہ کونذرکر چکے تھے معفرت فاطمہ نے آنخضرت واللہ کے کہا کہا نمی سے کوئی اور مکان دلواد یجئے آپ نے فرمایا کہ کہاں تک ؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے معفرت حارثہ نے ساتو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے کہاں تک ؟ اب اللہ کی تم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھکواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس دو جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کردیا معفرت فاطمہ اس میں انھ تکئیں۔

شہنشاہ کو نین ﷺ نے سیدۂ عالم کو جو جہیز دیا وہ بان کی جار پائی' چڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے تھجور کے بیتے تنے ایک جھاگل ایک مشک دوج کیاں اور دوش کے گھڑے تھے۔

حفزت فاطمہ "جب نے گھر میں جالیں تو آنخضرت و الله ان کے پاس تشریف لے گئے دروازہ پر کھڑے ہو کراذن مانگا' پھراندرآئے ایک برتن میں پانی متکوایا' دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی "کے سینداور بازوؤں پر پانی چیڑکا' پھر حضرت فاطمہ "کو بلایا' وہ شرم سے لڑ کھڑاتی آئیں' ان پر بھی پانی چیڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل ترجیخص ہے تمہارا نکام کیا ہے۔ ل

#### واقعات متفرقه ٢ه:

(مؤرخین کے بیان کے مطابق ای سال رمضان مبارک کے روز نے فرض ہوئے صدقہ عیدالفطر کا تھم بھی ای سال ہے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے 'پھرصدقہ کا تھم دیا۔ سال ہے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے 'پھرصدقہ کا تھم دیا۔ عیدالفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی ای سال اوافر مائی اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ نی قدیقاع کا ذکر بھی ای سال کے واقعات میں ہوتا جا ہے تھا 'لیکن اتسال دافعہ کی بنا پروہ آئندہ فہ کور ہوگا)

### مستھ غزوہ احد ک

﴿ وَلَا نَهِنُوا وَلَا نَحْزَنُوا وَ آنْتُهُمُ الْاعْلَوُنَ إِنْ كُنْتُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ (آلعمران ۱۱)

عرب میں صرف ایک محض کاقبل لڑائی کا ایک سلسلہ چیٹر دیتا تھا جوسینکٹروں برس تک ختم نہیں ہوسکتا تھا۔ طرفین میں ہے جس کو فکست ہوئی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض موبد جانتا تھا جس کے اوا کئے بغیراس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی بدر میں تے جس کو فکست ہوئی تھے جن میں اکثر وہ تھے جوقریش کے تاج واضر تھے اس بنا پرتمام مکہ جوش انتقام سے لیر پر تھا۔
لیر پر تھا۔

قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زیانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام ہے واپس آر ہا تھا'اس کا راس المال حصد داروں کو تقشیم کردیا ممیا تھالیکن زرمنا فع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔

قریش کو کشتگان بدر کے ہاتم ہے فرصت کی تو اس فرض کے اوا کا خیال آیا۔ چند سرداران قریش جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مدبھی تھا ان لوگوں کو جن کے عزیز وا قارب جنگ بدر میں قل ہو بھے تھے ساتھ لے کر ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ تھے نے ہماری قوم کا خاتمہ کردیا اب انتقام کا وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جع ہے دواس کام میں صرف کیا جائے ہیا کی ایس کی درخواست تھی جو پیش ہونے ہے پہلے قبول کر لی گئی تھی کی کئی قریش کو اب سلمانوں کے قوت وزور کا اندازہ ہو چکا تھا وہ جانے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان ہے وہ گئے تھے اس ساب ہو سام جو شام میں مشہور تھے عرفی اور مسافع کی غزوہ بدر میں گرفار ہو گیا تھا کی سب سے بڑا آلہ شعر تھا، قریش میں دوشاع شاعری میں مشہور تھے عرفی اور مسافع کا خود بدر میں گرفار ہو گیا تھا کی سب سے بڑا آلہ شور تھا نے رہم سام اس کور ہا کر دیا تھا تھر گئی کی درخواست پر دواور مسافع کمہ سے نظے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ دگا

لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتو تانِ حرم تھیں' جس لڑائی میں خاتو نیم ساتھ ہوتی تھیں' عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ فکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت می عورتیں ایسی تھیں جن کی اولا و جنگ بدر میں آئی ہو چکی تھی اس لئے وہ خود جوش انقام سے لبریز تھیں اور انہوں نے متیں مانی تھیں کہ اولا د کے قاتکوں کا خون پی کردم لیس کے ۔غرض جب فوجیں تیار ہو کی تو بڑے بڑے معزز گھر انوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہو کیں۔ ان میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔ سے

ل مدینه منوره سے شالی جانب قریباؤیر مدومیل کے فاصلہ پرایک پہاڑ کا نام ہے۔

ل معج بخارى باب غزدة أحديس بكدية مدغزوة أحدي نازل بول

سے طبری جلد ۳۸ صغید ۳۸۵ زرقائی جلد سفی ۳۰ نے ان چیخواتین کے سواسلاف بنت سعد و میسر و بنت علقه دواور خاتو تان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں خناس و ممیر و کے سواباتی خواتین بعد کو سلمان ہوگئیں۔ خناس اور ممیر و کے اسلام کے متعلق کی دمعلوم نہیں۔ (زرقانی علی المواہب) ''س''

| siz (1)              | عتبه کی بنی اورامیر معاویه ی کال -       |
|----------------------|------------------------------------------|
| (۲) أم كليم          | عکرمه(فرزندایوجهل) کی بیوی-              |
| (٣) فاطمه (ينت وليد) | حضرت خالد کی بین                         |
| ·11. (r)             | مسعود تقفى جوطا نف كاركيس تفاءاس كى بيني |
| (۵) ريط              | عمروبن العاص كى زوجه                     |
| (۲) خاس              | حفرت مصعب "بن عميركي مال                 |

حضرت جمزہ "نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قبل کیا تھا جبیر بن مطعم کا پچا بھی معفرت جمزہ "کے ہاتھ ہے مارا گیا تھا'اس بنا پر ہند نے دحشی کو جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا' حضرت جمزہ "کے قبل پر آمادہ کیا اور بیا قرار ہوا کہ اس کارگز اری کے صلیب وہ آزاد کردیا جائے گا۔

حفزت عباس "رسول الله والله الله الله على بي كواسلام لا مجلے تنے ليكن اب تك مكه بى ميں مقيم تنے انہوں نے تمام حالات لكھ كرا يك تيز روقا مدكے ہاتھ رسول الله واللہ كا كے پاس بينج اور قاصد كوتا كيدكى كه تمن رات ون ميں مدينہ بي حالے۔ جائے۔

آ تخضرت و کی ایم انساور مونی بینی تو آپ نے پانچویں شوال ۳ ھے کو دو خبر رسال جن کے نام انس اور مونس تنے خبر لانے کے لئے بیمیخ انہوں نے آ کرا طلاع دی کہ قریش کا تشکر مدینہ کے قریب آ میاا ور مدینہ کی چراگاہ (عریش) کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آپ نے حضرت حباب بن منذ رکو بیمیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا ہم طرف پہرے بٹھا دیے گئے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد میں معاذبتھیا رنگا کرتمام رات مجد نبوی کے درواز و پر پہرہ دیے رہے۔

صبح کوآپ نے محابہ "ے مشورہ کیا مہاجرین نے عموماً اور انصار جی ہے اکابر نے رائے دی کہ عورتی باہر قلعوں جی بھیج دی جا کیں اور شہر جی بناہ گزیں ہو کر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن ابی بن سلول جواب تک بھی شریک اللہ مشورہ نہیں کیا گیا تھا اس نے بھی بہی رائے دی کیکن ان نوخیز علی صحابہ "نے جو جنگ بدر جی شریک نہ ہو سکے تھے اس بات پراصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے آئے خضرت میں گھر جی تشریف نے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم اپنی رائے اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں ارشاد ہوا کہ چیم کوزیبانہیں کہ تھیار پہن کرا تارہ ہے۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پنچ اور کوہ احد پر پڑاؤڈ الا آنخضرت کے جدے دن نماز جعد پڑھ کر ایک ہزار سے بڑھ کر ایک ہزار سے بڑھ کے ساتھ شہرے نکلے عبد اللہ بن الی تمین سو کی جعیت لے کر آیا تھا کیکن یہ کہہ کروایس چلا گیا کہ ''محمہ نے بری دائے نہ مانی ''۔ آنخضرت کے ساتھ اب صرف سات سوسحا بر اور محے ان میں ایک سوزرہ پوش تھے مدینہ

ل طرى جلد اصفى ١٣٨٩ مطبوعه يورب" س"

الم زرقاني جدواصفيه ٢٠٠٠ س

ے نکل کرفوج کا جائزہ لیا گیا' اور جولوگ کمس تھے واپس کر دیئے گئے' ان میں حضرت زید بن ثابت ، حضرت براء بن عازب ، حضرت ابوسعید خدری " ، حضرت عبدالله بن عمر " اور حضرت عراب اوی " بھی تھے' لیکن جال نثاری کا بید وق تھا کہ نو جوانوں میں ہے جب رافع " بن خدری ہی جائز گیا گئے عمر میں چھوٹے ہوواپس جاؤ' تو وہ انگوشوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد او نچا نظر آ ئے 'چنا نچان کی بیرتر کیب چل گئی اور وہ لے لئے گئے ' حضرت سمر ڈ ایک نو جوان جوان کے ہم من سے انہوں نے بید کیل پیش کی کہ میں رافع کولڑائی میں بچھاڑ لیتا ہوں اس لئے اگر ان کوا جازت ملتی ہے تو جھے کو بھی ملنی جائز دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمر ڈ نے رافع کولڑائی میں بچھاڑ لیتا ہوں اس لئے اگر ان کوا جازت ملتی ہے تو جھے کو بھی ملنی جائے ہو ۔

آنخضرت والله في احد کو پشت پررکا کرصف آرائی کی مطرت مصعب "بن عمیر کوعلم عنایت کیا محضرت العجام "بن عمیر کوعلم عنایت کیا محضرت العجام "بن السلط کے بیاس تیرا ندازوں کا ایک دسته متعین فرما یا اور حکم دیا کہ گولڑائی فتح ہو جائے "تا ہم وہ جگدے نہ بیس محضرت عبداللہ بن جبیران تیرا ندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔

قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آ رائی کی میند پرخالد بن ولید کو مقرر کیا میسرہ عکر مدکود یا جوابوجہل کے فرزند تھے سواروں کا دستہ صفوان بن امید کی کمان میں تھا جوقریش کامشہور رئیس تھا ، تیراندازوں کے دیتے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن الی ربید تھا ، طلح علمبر دارتھا ، دوسو گھوڑے کوتل رکا ب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔

سب سے پہلے طبل جنگ کے بجائے خاتو نان قریش دف پراشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں' جن میں کشتگانِ بدر کا ماتم اورا نقام خون کے رجز تھے ہند (ابوسفیان کی بیوی) آ گے آ گے اور چودہ عورتیں ساتھ ساتھ تھیں'اشعاریہ تھے۔

نحن بنات طارق جم آسان كتارول كى بينيال بيل نمستى على النمارق جم قالينول پر چلنے واليال بيل ان مشيى على النمارق اگرتم برده كراز و گرتو جم تم سے گلے ليس كى ان تسقيلوا نعان ق اور پيچے قدم برنايا تو جم تم سے الگ بوجا كيس كى اور پيچے قدم برنايا تو جم تم سے الگ بوجا كيس كى

لڑائی کا آغازاں طرح ہوا کہ ابوعامر جو یہ بینہ منورہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور یہ بینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہوگیا تھا'ڈیڑھ سوآ دمیوں کے ساتھ میدان میں آبا' اسلام ہے پہلے زہداور پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا۔ چونکہ اس کو خیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ وہ تھے کا ساتھ چھوڑ دیں گے میدان میں آ کر پکارا'' مجھ کو پچانے ہو؟ میں ابوعامر ہوں'' انصار نے کہا'' ہاں او بدکار! ہم تھے کو پیچانے ہیں' اللہ تیری آرز و برنہ لائے''۔

ا طبری جلد اسفی ۱۳۹۱ (بیطبری کی روایت ہے کیکن بعض دوسری روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رافع '' کواجازت مل جانے کی وجہ بیتھی کہ وہ اس نوجوانی ہی میں تیرا ندازی میں کمال رکھتے تھے۔حضور میں گئے کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو ان کوشر کت کی اجازت دے دی۔ ابن ہشام ذکر نوزوۂ اُحدوز رقانی جلد اصفحہ ۲۹ و بداییا بن کثیر جلد مهصفحہ ۱۵) س

ب طبری صفی ۱۳۹۳\_

قریش کاعلمبردارطلح صف نے نکل کر پکارا'' کیوں مسلمانو! تم میں کوئی ہے کہ یا مجھ کوجلد دوزخ میں پہنچاد ہے یا خود میر ہے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے'' لے علی مرتضٰی " نے صف سے نکل کرکہا'' میں ہوں' یہ کہہ کرتگوار ماری اورطلحہ کی اش ذمین پھی طلحہ کے بعداس کے بعداس کے بعدای عثمان نے جس کے بیچھے بیچھے بورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں' علم ہاتھ میں لیا اور رہز پڑھتا ہوا حملہ آورہوا:

﴿ انَّ على اهل اللواء حقا ان تخضب الصعدة او تندقا ﴾ على بردار كافرض بكدية وكون من رعك د على والكراكرو شجائد

حضرت حزه مقابله کو نظے اور شاند پرتگوار ماری که کمرتک اثر آئی ساتھ بی ان کی زبان سے لکلا که میس ساتی حجاج کا بیٹا ہوں''۔

اب عام جنگ شروع ہوگئ حضرت جزوہ ، حضرت ابود جانہ ہو جوں کے دل میں تھے اور مفیں کی صفیں صاف کر دیں مضرت ابود جانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے آ تخضرت بھی نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا''کون اس کا حق ادا کرتا ہے؟''اس سعادت کے لئے دفعۃ بہت سے ہاتھ بڑھے کیکن بی خو حضرت ابود جانہ کے نفید بھی تھا اس غیر متوقع عزت نے ان باد کہ شیاعت سے مست کردیا' سر پر سرخ رو مال با عمااورا کرتے تنے ہوئے فوج سے نکلے'آ مخضرت میں نے ارشاد فرمایا کہ' بیر چال اللہ کو خت تا پہند ہے لیکن اس وقت پہند ہے'' حضرت ابود جانہ فوج سے نکلے'آ مخضرت میں کرائے ہوئے جاتے ہے یہاں تک کہ ہند سامنے آگئ اس کے سر پر کلوارر کھ کرا شامل کی کہ رسول اللہ ہوئے کی کہ ان اس کے سر پر کلوارر کھ کرا شامل کی کہ رسول اللہ ہوئے کی کہ ان اس کے سر پر کلوارر کھ کرا شامل کی کہ درسول اللہ ہوئے کی کہ ان اس کا کہ رسول اللہ ہوئے کی کہ ان اس کا کہ درسول اللہ ہوئے کی کہ ان اس کا کہ درسول اللہ ہوئے کی کہ درسول اللہ ہوئے کے ختا کے ان کی کہ درسول اللہ ہوئے کی کھواراس قابل نہیں کے عورت پر آ زمائی جائے۔

حضرت جمزہ "وودی تلوار مارتے جاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے مفیس کی صفیں صاف ہو جاتی تھیں'ای حالت میں سباغ غیشانی سامنے آئی کارے کہ''اوختائیۃ النساء کے بچے' کہاں جاتا ہے'' میہ کرتلوار ماری۔وہ خاک پر ڈھیرتھا۔

وحتی جوایک جبٹی غلام تھا اور جس سے جبیر بن مطعم اس کے آتا نے وعدہ کیا تھا کہ اگروہ حضرت تمزہ ہو کوئل کر دے تو آزاد کردیا جائے گا'وہ حضرت حمزہ ہو گا تاک میں تھا' حضرت حمزہ ہی برابر آئے تو اس نے چھوٹا سانیزہ جس کوحربہ کہتے ہیں اور جوجھیوں کا خاص ہتھیارہ بھینک کر مارا' جو تاف میں نگا اور پار ہو گیا' حضرت حمزہ ہے اس پرحملہ کرنا جا ہا' کین لڑکھڑا کر کر بڑے اور دوح برواز کرگئی۔ ع

کفار کے علمبر دارلالو کرفتل ہوجاتے تھے تاہم علم کرنے نہیں پاتا تھا ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جا نباز بڑھ کرعلم کو ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے تلوار کرعلم کو ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے تلوار ماری کہ دونوں ہاتھ میں دیکھ سکتا تھا 'علم کے گرنے کے ماری کہ دونوں ہاتھ سکتا تھا 'علم کے گرنے کے ماری کہ دونوں ہاتھ سکتا تھا 'علم کے گرنے کے

ل ياس بات برهنوها كرسلمان ايها بجهة بير-

مع بخاری پائل مزوسنی ۸۸۳

ساتھ سینہ کے بل زمین پرگرااورعلم کوسینہ ہے د بالیا'ای حالت میں بیکہتا ہوا مارا گیا کہ'' میں نے اپنا فرض اوا کر دیا''۔ لے علم دیر تک خاک پر پڑار ہا۔ آخرا کی بہا درخاتون (عمرہ بن علقمہ) دلیرانہ بڑھی اورعلم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا' بیدہ کچھ کر ہر طرف ہے قریش سمٹ آئے اورا کھڑے ہوئے یاؤں پھر جم گئے۔

ابو عامر کفار کی طرف سے لا رہا تھا' کیکن اس کے صاحبز اوے حضرت حظلہ "اسلام لا چکے تھے انہوں نے آئے ضرت وہ کا اس باپ کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت ما گئی کیکن رحمت عالم نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار انھائے ' حضرت حظلہ " نے کفار کے سپہ سالار (ابوسفیان) پر تملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تلوار ابوسفیان کا فیصلہ کر دئ وفعت پہلو سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کران کے وارکورو کا اور ان کوشہید کر دیا' تا ہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں بی کی طرف تھا' علمبر داروں کے آئی اور حضرت ابود جانہ کے بے پناہ حملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے بہا در تازنینیں جو رجز سے دلوں کو اُبھار رہی تھیں' بدحوای کے ساتھ بچھپے بٹیں اور مطلع صاف ہوگیا' لیکن ساتھ بی مسلمانوں نے لوٹ شروع کے دری۔ یہ دکھی کر تیرا نداز جو پشت پر مقرر کے گئے تھے وہ بھی غنیمت کی طرف جھکے۔

حضرت عبداللہ بن جیر فی جیر نے بہت روکالیکن وہ رک علی نہ سکے تیراندازوں کی جگہ خالی و کھے کر خالد نے عقب اسے تعلمہ کیا عبداللہ بن جیر بند جا بنازوں کے سب شہید ہوئے ۔ اب راسته صاف تھا خالد نے حواروں کے دستہ کے سب شہید ہوئے ۔ اب راسته صاف تھا خالد بن برس رہی بن برحوای میں دونوں نو جیس اس طرح باہم مل کئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے محفرت مصعب بن عمر بن ونوں نو جیس اس طرح باہم مل کئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے محفرت مصعب بن عمر بن اور والی بیس اس طرح باہم مل کئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے محفرت مصعب بن عمر بن اور دوست و میں مشابداور کھی بڑوں تھے ابن تھیا نے شان کو شہید کردیا اور خل کے اور ان پر کی تو میں اسلم کی تعلق میں اس کی تعلق میں اسلم کے باق سے کہ میر بری ہوئے کہ اور ان پر کی تو میں ہوئے کے دالد (بمان) اس کھیش میں آگے اور ان پر کی تو میں بری پڑی محفرت مذیفہ میں ہوگے اور دھنرت میں بری پڑی محفرت مذیفہ میں ہوگے کہ دورے باپ ہیں لیکن کون سنتا تھا غرض وہ شہید ہو گئے اور دھنرت محفرت مذیفہ میں آگے مورف گیارہ جان شار کے لیجہ میں کہا مسلمانو اللہ تم کو بحض دے سے رسول اللہ محفی نے مرکز دیکھا تو صرف گیارہ جان شار میں جن بی جن بی محفرت اور بول اللہ محفی ہوئے کہا تو میں جناب علی مرتفی میں جناب علی مرتفی میں جمعلوم ہے مسلم بھی جناری میں بیروایت ہے کہ رسول اللہ محفی کے ساتھ صرف میں ورثیس جات محفرت اور خلا ہوں اور شمیل میں اسلم کو اور خطرت میں بیروایت ہے کہ رسول اللہ محفی کی محفرت ابود جات کو مرتب ابود کی کی کو جرنہ میں کہ کی وخبر نہی کی حضرت ابود کیا تھا دیں گھر کردہ گیا تھا کہ کی کو جرنہ نہی کی حضرت ابود کیا گیا کہاں کیا کرتے بھڑ تے موقع سے تھا جو جہاں تھا و ہیں گھر کردہ گیا تھا کہ ایوں بھر جھیا دیاں گیا کہ کیا تو حضرت عرش نے بایوں بوکر جھیار کیا کہا کہا کہاں کیا کرتے بوئ یو لے ''اب اور کرکر کے بھو تھا کہاں کیا کرتے بوئ یو لے ''اب اور کرکر کے بھو تھو کے کئی کو جو کھی کیا کہاں کیا کرتے بوئ یو لے ''اب اور کرکر کے بھو تو کو کھر کے کئی کو جو کھی کھی کو جو کھی کیا کو حضرت عرش نے بایوں کیا کہا کو حضرت عرش نے بایوں کو کھر تھا کہاں کیا کرتے ہو جو بول کا کہا کو حضرت عرش نے بایوں کو کھر تھا کہ کو کھر کے کہا کو حضرت عرش نے بایوں کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کے کہا کو حضرت

ل ابن بشام وطبری جلدنمبر سوصفحها ۱۳۰۰ " س "

ع محج بخاری غزوهٔ احد مغیره ۵۷\_

سع معج بخاري غزوة احد مسفح المام

جان شارانِ خاص برابرار تے جاتے ہے لیکن نگا ہیں سرور عالم کھی کو دھوتہ ہیں۔ سب سے پہلے حضر ت
کعب بن ما لک کی نظریو کی چہرہ مبارک پر مغفر تھا' لیکن آ تکھیں نظر آئی تھیں' حضرت کعب نے پہچان کر پکارا' اسلمانو!
رسول اللہ دھی ہے ہیں' ۔ بیہ ن کر ہر طرف سے جان شارتوٹ پڑے' کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کرائی رخ پر زورویا'
ول کا دل ہجوم کر کے بر ھتا تھا' لیکن ذوا لفقار کی بجلی سے بیہ باول چھٹ پھٹ کررہ جاتا تھا' ایک وفعہ بجوم ہوا تو آ تخضرت
ول کا دل ہجوم کر کے بر ھتا تھا' لیکن ذوا لفقار کی بجلی سے بیہ باول پھٹ پھٹ کررہ جاتا تھا' ایک وفعہ بجوم ہوا تو آ تخضرت
لیک بر ھے اور ایک ایک نے جانبازی سے لاکر جانیں فدا کردین' کے حضرت زیاد کو بیشرف حاصل ہوا کر آ تخضرت کے کہ بر ھے اور ایک ایک ایک فی جانبازی سے لاکر کو ایش فدا کردین' کے حضرت زیاد کو بیشرف حاصل ہوا کر آ تخضرت کی جانبازی حالت میں جان کے تھی جان باتی تھی' قدموں پر مشدر کھ دیا اور ای حالت میں جان دی۔ سے

بچہنازرفتہ باشدز جہان نیاز مندے کہ بوقت جان سرق رسیدہ باشی ایک بہادرمسلمان اس عالم میں بھی بے پروائی کے ساتھ کھڑا تھجوریں کھا رہا تھا' اس نے بڑھ کر پوچھا کہ '' یارسول اللہ!اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوںگا''آپ نے فرمایا'' جنت میں''اس بشارت سے بیخو وہوکروہ اس طرح کفار پرٹوٹ بڑا کہ مارا گیا۔ سے

عبداللہ بن قمینہ جوقر ایش کامشہور بہا در تھاصفوں کو چیر تا پھاڑتا آ تخضرت وہ کے آئے ہے۔ آ گیا اور چیرہ مبارک پر پر کلوار باری اس کے صدمہ سے مغفر کی دوکڑیاں چیرہ مبارک میں چیھ کررہ گئیں چاروں طرف سے کلواریں اور تیر برس رہے تھے بیدد کچھ کر جان نثاروں نے آپ کودائرہ میں لے لیا معفرت ابود جانہ جھک کر پر بن گئے اب جو تیر آئے تھے ان کی چٹھ پر آئے تھے ،حضرت طلحہ نے تلواروں کو ہاتھ پر روکا ایک ہاتھ کٹ کر کر پڑا ہے در درجمت عالم پر تیر برسار ہے تھے اور آپ کی زبان پر بیالفاظ تھے۔

﴿ رب اغفر قومی فانهم لایعلمون ﴾ هے اےاللہ! میری قوم کو بخش دے دہ جائے نہیں۔

حضرت ابوطلي جوحضرت انس مح علاتي باب تح مشهور تيرانداز تھے۔انہول نے اس قدر تير برسائے كدود

ل سیعام ارباب سیر کی روایت ہے۔ سیجے بخاری میں بیرواقعہ نذکور ہے لین حضرت عمر کا نام نہیں۔

ع معلى بخارى غز و دَاعد يسنى ٥٥٥ و ملى مسلم جدرا صفى ١٦٨ اباب تبوت البري للشبيد" من "

سع صحیح مسلم غزو و بدر میں ہے کہ سات انصاری تضاور ساتوں نے باری باری اپنی جانیں فداکیں۔

الم خارى غزوة احد صفي ٩ ٧٥ س

ع معجم مسلم غزوة أحد جيد السني. ٩- ع

تین کما نیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کررہ گئیں انہوں نے ہرے آنخضرت وہ گئے کے چیرہ پراوٹ کرلیا تھا کہ آپ
پرکوئی وارنہ آنے پائے آپ بھی گرون اٹھا کروشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ کرون شاٹھا کیں ایسا
نہ ہوکہ کوئی تیرلگ جائے ہی میراسینہ سامنے ہے۔ لیے حضرت سعد بن الی وقاص "بھی مشہور تیرا نداز تھے اوراس وقت آپ
کے دکاب میں حاضر تھے آنخضرت وہ گئے نے اپنا ترکش اُن کے آگے ڈال دیا اور فر مایا ''تم پرمیرے ماں باپ قربان! تیر
مارتے جاؤ۔ کے

ای حالت میں آپ کی زبان سے عبرت کے لیجہ میں پیلفظ لکلا'' وہ قوم کیا فلاح پاسکتی ہے جواپنے پیغبر کوزخی کرتی ہے''بارگاہ خداوندی میں بیالفاظ پیندنہ آئے اور بیر آیت اتری۔

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَفَى ﴾ تم كواس معالمه من مجمدا فتيارتيس

چنانچین بخاری غزوهٔ احدین میدواقعه ندکور ہے۔

رسول الله وظافا بت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آ کئے تنے ایوسفیان نے دکھے لیا مؤج کے کہ دشمن ادھر نہیں آ کئے تنے ایوسفیان نے دکھے لیا مؤج کے کہ دشمن ادھر نہیں آ کے نہ بڑھ سکا۔ سے دکھے لیا مؤج کے لیا مؤج کے دیا تھے دور کے نہ بڑھ سکا۔ سے آ پ کی وفات کی خبر مدینہ میں پنجی تو اخلاص شعار نہایت بے تابی کے ساتھ دوڑ کے جناب فاطمہ زہرائے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خوان جاری ہے معفرت علی میں بھر کر پانی لائے جناب سیدہ دھوتی تھیں لیکن خوان نہیں تھمتا تھا' بالآخر چٹائی کا ایک کھڑا جلا یا اورزخم پررکھ دیا خون فوراکھم گیا۔ سے

ابوسفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ ' یہاں محد ہیں؟'' آپ نے تھم دیا کوئی جواب ندد نے ابوسفیان نے حضرت الو بکر "اور حضرت عمر" کا نام لے کر پکارااور جب کچھ آواز ند آئی تو پکار کر بولا سب مارے گئے حضرت عمر '' ے صفرت المرکا بول اٹھے''اوو ممن خدا! ہم سب زندہ ہیں۔''

ابوسفیان نے کہا اعل ھیل ہے اے ہمل تو او نچارہ۔ سحابہ نے آنخضرت ہے کہا اللّٰہ اعلی و اجل اللّٰہ او نچااور بڑا ہے۔ ابوسفیان نے کہا

لے صحیح بخاری غزوهٔ احد منوا۵۸

ع مسجح بخاری غزوهٔ احد منخه ۵۸۰

سع طبری ص ۱۳۱۰ واس

س صحح بخاری غزوهٔ احد جلد ۲ صلح ۱۵

رادان في

لَنَا الْعُزّى ولاعُزّى لكم مارے پاس عزى له ب تبارے پاس نہيں صحابہ نے كہا-

الله مولانا ولا مولى لكم الله ماراة قاب اورتمهاراكوكي آقانيس

ایوسفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔فوج کے لوگوں نے مردول کے ناک کان کاٹ لئے ہیں' میں نے بیٹم نہیں دیا تھا' کیکن مجھ کومعلوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں ہوا۔

آ مخضرت والمنظ نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمان اور حضرت تابت کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے قلعوں میں بھیج و یا تھا ان لوگوں کو فلست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کرا حدی طرف بڑھے ' حضرت تابت ' مشرکوں کے ہاتھ سے مارے گئے 'حضرت یمان ' کو مسلمان بچوم عام میں پچپان نہ سکے ان پر تکواریں برس پڑیں' ان کے صاحبزاوے حضرت حذیفہ "نے ہر چند' ہاں ہاں' کہااور بتایا کہ''میرے باب ہیں' لیکن ہنگا مہیں کون سنتاتھا' حضرت حذیفہ " یہ کہ کررہ گئے کہ''مسلمانو! اللہ تمہارے اس گناہ کو بخش دے' ۔ آ مخضرت والمنظ نے حضرت یمان ' کا خون بہا مسلمانوں کی طرف سے اوا کرنا چاہا' لیکن حضرت حذیفہ " نے معاف کردیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتقصیل نہ کور ہے مسلمانوں کی طرف سے اوا کرنا چاہا' لیکن حضرت حذیفہ " نے معاف کردیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتقصیل نہ کور ہے' مسلمانوں کی طرف سے اوا کرنا چاہا' لیکن حضرت حذیفہ " نے معاف کردیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتقصیل نہ کور ہے' مسلمانوں کی میں بیواقعہ بتقصیل نہ کور ہے۔ بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے۔

خاتو نانِ قریش نے انقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا'ان کے ناک کان کاٹ لئے' ہند(امیر معاوید کی ماں) نے ان بھولوں کا ہار بنایا اورا پنے گلے میں ڈالا' حضرت جمز ہ کی لاش پر گئی اوران کا ببیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی'لیکن گلے ہے اُتر نہ سکااس لئے اگل دینا پڑا' تاریخوں میں ہند کا لقب جوجگرخوار لکھا جاتا ہے اس بنا پرلکھا جاتا ہے'ہند فتح کہ میں ایمان لائی'لیکن جس طرح ایمان لائی وہ عبرت خیز ہے'تفصیل آگے آئے گی۔

اس غزوہ میں اکثر خاتو نانِ اسلام نے بھی شرکت کی۔حضرت عاکشہ اورحضرت امسلیم جوحضرت انس کی مال تھیں زخیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ سیح بخاری میں حضرت انس کے منقول ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ اورحضرت امسلیم کودیکھا کہ پائیپنچ چڑھائے ہوئے مشک بحر بحر کر لاتیں اور زخیوں کو پانی پلاتی تھیں مشک خالی ہوجاتی تھی تو پھر جا کر بحر لاتی تھیں۔ کے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امسلیط کے بیجی جو حضرت ابوسعید خدری کی مال تھیں بہی خدمت انجام دی۔ کی

عین ای وقت جبکہ کا فرول نے عام جملہ کر دیا تھا اور آپ کے ساتھ صرف چند جان نثار رہ گئے تھے ام عمار ہُ آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچیں اور اپنا سینہ ہر کر دیا' کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیراور تلوار سے روکتی تھیں' ابن قمیہ' جب دوڑتا ہوا آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت اُم عمارہ ؓ نے بڑھ کرروکا' چنا نچے کندھے پر زخم آیا اور غار بڑگیا'

لے بت کانام بے لفظی معنی عزت کے ہیں۔

سے بہتام تفصیل بخاری غزوہ احد کے ذکر میں ہے۔

سم صفحهاه ۵ كتاب المغازي غزوهٔ احد.

انہوں نے بھی تکوار ماری کین وہ دہری زرہ پہنے ہوئے تھااس کئے کارگر ندہوئی۔ کے

حضرت صغیہ (حضرت حمزہ کی جمن) فکست کی خبر من کر مدینہ سے تکلیں آنخضرت وہ ان کے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلاکرار شاد کیا کہ حضرت حمزہ کی لاش ندد کیمنے پائیں حضرت زبیر کے فیارت مخضرت وہا کا اجراس چی ہوں لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں آنخضرت وہا نے بیام سنایا بولیس کہ میں اپنے بھائی کا ماجراس چی ہوں لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں آنخضرت وہائے نے اجلا اللہ و انا البہ راجعوں اجازت دی الاش پر گئیں خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے نکڑے بھرے پڑے ہوئے تھے لیکن انا للہ و انا البہ راجعوں کہ کہ کرجی ہور ہیں اور مغفرت کی وُ عاما تی ۔ ع

انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ بھائی شوہرسب اس معرکہ میں مارے مجئے۔ باری باری تنین سخت حادثوں کی صدااس کے کا نوں میں پڑتی جاتی تھی نیکن وہ ہر بار صرف بھی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ وہ تاکی کے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر بین اس نے پاس آ کر چرہ مبارک و یکھا اور بے اختیار پکاراٹھی۔ سے

﴿ كل مصيبة بعدك جلل ﴾ تير عموت سيمينين في ميل

میں بھی اور باپ بھی شو ہر بھی برادر بھی فدا اےشدین ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

مسلمانوں کی طرف سر آوی مارے گئے جن میں زیادہ تر انصار تھے لیکن مسلمانوں کے افلاس کا بیرحال تھا کہا تا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی' حضرت مصعب بن عمیر الک صحابی تھے کہ ان کا پاؤں چھپایا جا تا تو مرحل جا تا اور سر ڈھا نکا جا تا تو پاؤں کھل جاتے' آخر پاؤں اؤخری گھاس سے چھپادیے گئے' بیدہ جہرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی بیدہ اقعہ مسلمانوں کو یاد آجا تا تو آئی تھیں تر ہوجا تیں' شہدا بے شسل اس طرح خون میں تھڑ ہوئے دودہ ملا کر ایک ایک قبر میں وفن کئے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ پاد بھوتا اس کو مقدم کیا جا تا' ان شہداء پر نماز جنازہ بھی اس فوت نہیں پڑھی گئی' سے تھے ہوں کے بعدہ فات سے ایک دو برس پہلے جب آب ادھر سے گزر رہ تو با فقیار آپ پر مقت ماری ہوئی اور اس طرح آپ نے پُر درد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہور ہا ہواور موت طاری ہوئی اور اس طرح آپ نے پُر درد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہور ہا ہواور اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا کہ مسلمانو! تم سے بیٹوف نہیں کہ پھر شرک بن جاؤگئ کیکن بیڈ درے کہ دنیا میں نہیں جاؤ''۔ ھے

ل ابن بشام صفي ٨٨٨ مطبع محرعلى معر

ع طری ص ۱۳۲۱

س طری ص ۱۳۲۵

سے مستح بخاری کی روایت ہے لیکن دوسری کمابوں میں بعض ایسی روایتیں بھی ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ آنخفرت وہ کھنے خ حضرت حمزہ "پرتو خصوصیت کے ساتھ اور دوسرے شہداء پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ بیشہدا ایک ایک کر کے اور بعض میں ہے کہ دی دی کر کے لائے جاتے تھے اور آپ وہ کھنگ ان پرنماز جنازہ پڑھتے تھے اور حضرت حمزہ "کی لاش مبارک پر ہر جماعت کے ساتھ کو یاستر دفعہ یا سات وقعہ نماز اواکی کئی۔ شرح معانی الا تار طحاوی بساب الصلوۃ علی الشہداء و نصب ارایہ زیلی بساب احادیث الصلون علیشہید و مغازی واقدی صنی و سامطبور کھکتہ ''س''

على المام واقعات على مناسى غزوة احدك متفرق ابواب من بيل.

دونوں فوجیں جب میدان ہے الگ ہوئیں تو مسلمان زخم سے چور تھے تاہم یہ خیال کر کے کہ ابوسفیان مسلمانوں کو مظرف روئے خطاب کر کے کہ ابوسفیان مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ ''کون ان کا تعاقب کر ہے گا ہے مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ ''کون ان کا تعاقب کر ہے گا؟'' فوراستر آ دمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہوگئ جن میں معزب ابو بکر ''ومعزت زیر '' مجی شامل تھے۔ ا

ابوسفیان أحدے دوانہ ہوکر جب مقام روحا پیچا کیاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ آخضرت وہ کیا۔ آخضرت کی کہ کی سے گان تھا۔ دوسرے بی دن آپ نے اعلان کرا کہ کوئی واپس نہ جائے چتا نچ جمراء الاسد تک جو مدینہ ہمیل ہے تشریف لے گئے قبیلہ خزاعداس وقت تک ایمان نیس لایا تھا لیکن در پردہ اسلام کا طرفدار تھا اس کا رئیس معبد خزائی کلست کی خبرس کر آ مخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جاکر ابوسفیان سے ملا۔ ابوسفیان نے اپنا ارادہ ملاجر کیا معبد نے کہا ''معبد نے کہا ''میں دیکت آتا ہوں محداس سروسامان سے آرہے ہیں کہ ان کا مقابلہ نامکن ہے'' ۔غرض ابوسفیان واپس کیا گ

یمی واقعہ ہے جس کومؤرجین نے تکثیر غزوات کے شوق میں ایک نیا غزوہ بتالیا ہے اور حمرا والاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا ہے۔ سی

آ تخفرت و الله من تشریف لائے تو تمام مدینه ماتم کده تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے کمرول سے ماتم کی آ وازیں آ تی تعین آپ کو جرت ہوئی کہ سب کے عزیز وا قارب ماتم واری کا فرض اوا کرد ہے جی لیکن حضرت جز اُ کا کوئی تو حد خوال نہیں ہے رفت کے جوش میں آپ کی زبان سے بےاضتیار لکلا۔

اما حمزة فلا بواكى له ليكن حفرت جزه كاكوئى روتے والائيس \_

انسار نے بیالفاظ سے تو توب اٹھے سب نے جاکرا پی ہو ہوں کو تھم دیا کہ دولت کدہ پر جاکر حضرت ہمزہ کا اتم کرؤ آنحضرت والحائے نے دیکھا تو دروازہ پر پردہ نعینا ان انسار کی بھیڑتی اور تمزہ کا ماتم بلندتھا ان کے حق میں دعائے فیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں کیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں عرب میں دستورتھا کہ مردوں پر عورتین زور ذور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں کپڑے بھاڑ لیتی تھیں کال نوچتی کالوں پر تھیڑ مارتی تھیں اور چین چلاتی تھیں ۔ بیرسم بدای دن سے بند کردی کئی اور فرمایا گیا گہ تا ہے کسی مردہ پرنوحہ سے نہ کیا جائے۔ یہ بھی بعد کوارشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ ھے

(قرآن مجيد ميسورة آل عران مي غزوة احدكام فصل ذكرموجود ب)

ل منح بخارى مغيم ٨٨"س"

ع طری مغیر ۱۳۲۹٬۱۳۲۸

ש متداح جلدام في ١٨٠٠٠٠

س ابن بشام (غزوهٔ احد) اورمنداح طدام في ٨٨

ه من بخاري كتاب البنا تز"س"

#### واقعات متفرقه ١٥:

اس سال بینی سو معنرت امام من رضی الله تعالی عند کی ولاوت ہوئی رمضان کی پندرسویں تاریخ نتی ای سال آنجنس سر من الله تعالی عند کی ولاوت ہوئی رمضان کی پندرسویں تاریخ نتی ای سال آنجنسرت کے معنرت منصد سے جو معنرت عمر سی مساجزادی تعمیں اور غزو و بدر کے زمانہ میں بیوہ ہوگئی تعمیں ایک ساجزادی ام کلتوم سے شادی کی۔
تکاح کیا۔ای سال معنرت میں ن نے آنجنسرت کا کی مساجزادی ام کلتوم سے شادی کی۔

ورافت کا قانون بھی ای سال نازل ہوا۔اب تک ورافت میں ذوی الارحام (وہ حصدوارجو مال بیٹی بہن یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہو) کا کوئی حصہ نہ تھا'ان کے حقوق کی بھی تنعیل کی می مشرکہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا'اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی۔



## . سنه سلسلهٔ <sup>با</sup>غزوات وسرایا

تمام قبال عرب بجزایک دو کے اسلام کے دخمن تھے۔ دخمن زیادہ تراس بنا پڑھی کہ ہرفتبیلہ بت پرتی کو ابنادین و

آ کمین مجھتا تھا جبکہ اسلام ای کومٹا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کا اثر تمام عرب پرتھا' جج کے ذمانہ میں تمام قبائل کہ میں جن

ہوتے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دخمنی پر اُبھارتے۔ ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ تمام قبائل کی وجہ معاش لوٹ اور عادت

گری تھا' جبکہ اسلام اس سے نہ مرف قوانا بلکہ عملا بھی روکٹا تھا' اس لئے وہ جانے تھے کہ اگر اسلام قائم ہو گیا تو ہمادے

ذرائع معاش بندہ وجا کیں کے تاہم بدر کی فتح نے ایک عام رعب بٹھا دیا تھا جس کی وجہ سے تمام قبیلے ابنی اپنی جگہ فاموش
جغہ گئے۔ لیکن احد کی فکست نے حالت بدل دی اور دوبارہ تمام قبائل دفعۃ اٹھ کھڑ ہے ہوئے ' بیرت نہوی میں سرایا
(چھوٹی چھوٹی لڑا ئیاں) کا جوایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے' ای زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ عام مورخوں نے اگر چدا پنی
عادت کے موافق ان لڑا ئیوں کے ذکر میں ان کے اسباب سے بحث نہیں کی' لیکن ابن سعد نے طبقات میں اور ائکہ نُن

### سريةُ الى سلمةُ :

سب سے پہلے کیم محرم میں طلبحہ بن خو بلد نے اپنے قبیلہ کو جوفید کے کو ہتائی علاقہ قطن میں رہتا تھا' مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آبادہ کیا' آنخضرت وہیں کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابوسلمہ اُسکو کو ایک سوپھاس مہاجرین اور افسار کے ساتھ اس طرف دوانہ کیا' یہ خبرین کران کی جماعت منتشر ہوگئ ۔ ع

### مريابن انين:

اس کے بعدم میں مصیان بن خالد جو قبیلہ کھیان کا تھااور جو کو ہتنان غرنہ کا رئیس تھا' مدینہ پرحملہ کا قصد کیا' اس کے مقابلہ کے لئے آپ میں نے خوالاند بن انہیں'' کو بھیجا جنہوں نے لطا نف الحیل سے موقع حاصل کیااور سفیان کو فق کردیا۔ سے

ا خزوہ اور سربین جوفرق ہاس کی نسبت علمائے سیرت کی مختلف آراء ہیں زیادہ مقبول بیدائے ہے کہ جس واقعہ میں آتخضرت خود شریک ہوئے وہ غزوہ کے نام سے موسوم ہاور جس میں محابد افسر مقرر کر کے بینچ دیئے جاتے تھے وہ سریہ کہلا تاتھا۔

ع ابن معمقه ۱۳۵ (جلد التم اول) اصل عمادت بيب بلغ رسول الله ان طلبحة و مسلمة ابنا خويلد قد سارافي قومهما و من اطاعهما يد غونهم التي حرب رسول الله عليه

م طبقات ابن معدم في ۱۰۳۱ اصل عبارت بيه و ذلك انه بلغ رسول الله عليه ان سفيان بن خلد الهذلي قد جمع المحمد على الله عليه و الله و

صفر اله مين الوبراء كلا في الم جونبيله كلاب كاريس تفائآ تخضرت والله كى خدمت مين حاضر بوااور درخواست كى حديد لوگوں كومير بساتھ كرد يجئ كه ميرى قوم كواسلام كى دعوت دين آب نے فر مايا "جھكونجد كى طرف سے ڈر ہے " ب فر مايا" بھھكونجد كى طرف سے ڈر ہے بنا الوبراء نے كہا" ان كاميں صامن ہوں " آپ والك نے منظور فر مايا اور سر انصار ساتھ كرد يئے بيلوگ نها بيت مقدس اور درويش تھے اورا كثر اصحاب صف كندركرت كي بھا ہے اورا كثر اصحاب صف كندركرت كي بھا ہے الك ركھتے ۔

#### بيرمعونه:

ان لوگوں نے بیرمعونہ بھتے کہ قیام کیا اور حرام بن ملحان کو آئے خضرت وہا کا خط دے کر عامر بن طفیل (بن ماک بن جعفر کا ابی عامری) کے پاس بھیجا جو قبیلہ کا رئیس تھا' عامر نے حرام کو آل کر دیا اور آس پاس کے جو قبائل تھے لین عصیہ 'وط ' ذکو ان ' سب کے پاس آدی دوڑ ادیئے کہ تیار ہو کر آسی ' ایک بن الشکر تیار ہو گیا اور عامری سرواری میں آگے بن ھا' سجا بہ ' حرام کی واپس کے منتظر تھے' جب دیر گئی آو خود روانہ ہوئے' راستہ میں عامری فوج کا سامنا ہوا' کفار نے ان کو گئیرلیا اور سب سی کو آل کر دیا صرف عمرو بن امیہ کو عامر نے بیا کہ کر چھوڑ دیا کہ ' میری مال نے ایک غلام آزاد کر تا ہوں' ۔ بیا کہ کر ان کی چوٹی کا ٹی اور چھوڑ دیا کہ ' میری مال نے ایک غلام آزاد کر تا ہوں' ۔ بیا کہ کر ان کی چوٹی کا ٹی اور چھوڑ دیا ۔ آئے خضرت وہا کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس قد رصد مہوا کہ تمام عمر بھی نہیں ہوا' مہینہ بھر نماز فجر میں ان ظالموں کے حق میں بددعا کی ۔ حضرت عمرو بن امیہ نے اس کی تا مر کے) دو آ دمیوں کو آل کر دیا تھا (جن کو رسول اللہ وہائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے دورت میں اس نے دفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے رسول اللہ وہ بیا اداکر دیے گا اعلان فر مائی اور بیا اداکر دیے گا اعلان فر مائی اور دوری کا خون بہا اداکر دیے کا اعلان فر مایا۔

لے ابو برابعد کواسلام لائے یائیں؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہتجے یہ ہے کہ بیاسلام ٹیس لائے۔اصابہ میں ہے کہ اسلام کی کوئی روابت نہیں ہے تاہم بعض روابت کی بنا پرایک جماعت کا خیال ہے کہ اسلام لائے تھے زرقائی جلد استحد کا خیال ہے کہ اسلام لائے تھے زرقائی جلد استحد کا حیال ہے کہ اسلام لائے تھے زرقائی جلد استحد کی بنا پر ایس تھا اس نے آئے خضرت میں ہوں کے کہا تھا کہ ''میرے تمہارے درمیان تھن یا تھی ہیں باوید کے مالک تم بنواور شہروں کا میں بنول یا اپنے بعد مجھ کو اپنا جانشین بناؤور نہ خطفان کو لے کر چڑھ آؤں گا۔ آئے منظور نہیں فر مایا تھا ہے بخاری ، غزوة الرجیج ورعل وذکوان۔

سے سحابہ کی اس جماعت میں حضرت کعب میں زید بھی نتنے کفار نے سیمجما کہ بیھی شہید ہو گئے ہیں کسیکن ان میں جان ہاتی تھی اور بعد کوزندہ نج رہے اورغز و اُختد ق میں شہید ہوئے۔زرقانی جلد اصفحہ ۸۸۔''س''

سم معنزت عمرو "بن اميداور حضرت منذر "بن محمد بن عقبه انصاری يکھے تھے۔ جب بيه مقام حادث پر پنچاتو حضرت منذر " کوشهيد کر ديا گيا اور حضرت عمرو "بن اميدکوقيد کرليا مميااور بعد کووو چيوژو ئے مڪئزر قانی ج عم ۸۰ "س"

۵ البدامية والنهامية ابن كثير، جلده، زرقاني ج عن ٩٣ 🕰

#### واقعدرتي:

ائمی دنول عضل اور قارہ جودومشہور قبیلے بین ان کے چند آ دی آ تخضرت اللے کے پاس آئے کہ مارے قبيل في اسلام قول كرليا ب چنداوكول كو جار ب بال بيني كراسلام كاحكام اورعقا كدسكما كين آب في وى الشخاص ساتھ کردیئے جن کے سردار عاصم بن ٹابت منے پیلوگ جب مقام رجیج پر پہنچے جو عُسفان اور مکہ کے وسط میں ہے تو ان غداروں نے بدعهدی کی اور قبیلہ بولحیان کواشار و کیا کدان کا کام تمام کردیں بولحیان دوسوآ دمی لے کرجن میں ایک سوتیر انداز تنظ ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اور ان کے قریب آھے ان لوگوں نے برے کرایک فیکرے پر پناہ لی تیرا ندازوں نے ان سے کہا کہ ' اُتر آ و ہم تم کوامان دیتے ہیں' ۔حضرت عاصم نے کہا'' میں کا فرکی پناہ میں نہیں آتا' بے کہ کراللہ سے خطاب کیا کہ 'اپنے پیٹیبر کوخبر پہنچادے''۔غرض وہ مع سات آ دمیوں کے لڑکر تیراندازوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ( قریش نے چند آ دمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن سے کوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہ ان کی شنا خت ہو قدرت خداوندی نے شہید سلم کی پیختیر کواراند کی شہد کی تعمیول نے فاش پر بردہ ڈال دیا ، قریش نا کام لوٹ مجے ) لیکن دواشخاص لے حضرت خیب اورزید فی کافروں کے وعدہ پراعماد کیا اور فیرے سے اتر آئے کافروں نے بدمهدی کر کے ان کی مشکیس کس لیں اور کم میں لے جا کر بچ ڈالا۔حضرت ضوب "نے جنگ احدیث حارث بن عامر کولل کیا تھا اس لئے ان کوحارث کے الاكول نے خريدا كد باب كے بدله ي كل كريں مے على چھروزائى كے كمريس رے أيك ون مارث كى تواى كوكملا رے تے الفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ سے چی کی مال الفاقا کہیں ہے آسمی ویکھا کہ معزت فییب سے ہاتھ میں تنظی چیری ہے کانپ اٹھی معفرت خبیب نے کہا" کیا تو پہنچی کہ میں اس کوتل کردوں گا؟ ہمارا پر کام نہیں"۔خاندان حارث ان کوحرم کے صدود سے باہر لے کمیا اور قبل کرنا جابا انہوں نے دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت ما تکی قاتلوں نے اجازت دی انبول نے دورکعت نماز پڑھ کرکھا" دیر تک نماز پڑھنے کو بی جابتا تھالیکن تم کوخیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا مول "- مرياشعار يرم

جب میں اسلام کے لئے قبل کیا جارہا ہوں تو بھے کواس کی پردائیں کہ کس پہلو پڑتل کیا جاؤں گا بیرجو کچھ ہے خالصتا اللہ کے لئے ہے'اگروہ چا ہے گا تو جسم کے ان یارہ یارہ کلزوں پر برکت نازل کرے گا

و سا ان ابالى حين اقتل مسلماً عَـلى ايّ شني كان لله مصرعى و ذلك فى ذات الالـه وان يشاء يبارك عـلى اوصال شلو معزّع

ا بغاری کتاب المغازی نے اس موقع پرجن تیسرے بزرگ کاذکر کیا ہے ان کانام بیں لکھا ہے۔ ابن اسحاق نے ان کانام حضرت عبداللہ بن طارق بتلایا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ای موقع پر شہید کردیئے گئے لیکن دوسری روانتوں بس ہے کہایان سے آھے تل کر کمدے راستے بس بمقام ظہران کی شہادت کا واقعہ بیش آیا زرقانی جلد اسلی ۸ کے اس

ع حارث کے بیٹے ابوسروعہ جنوں نے معرت خیب " کوشمبید کیا تھا 'بعد کوسلمان ہوئے اور شرف سما بیت سے سرفراز ہوئے زرقانی جلد الصفحہ معنی میں "

س مجع بفاري من أسر الكما ہے۔ "ك"

ای زماندے دستورے کہ کی کوئل کرتے ہیں تو منتول پہلے دورکھت نمازاداکر لیتا ہے لے (اور بیستحب سمجما جاتا ہے کی ) دوسرے صاحب حضرت زیڈ تھے ان کومغوان بن امیہ نے لل کے ادادہ سے فریدا تھا ان کے لل کے وقت قریش کے معزز سردار تماشاد کھنے آئے جن میں ایوسفیان بھی تھا جب قاتل نے کوار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان نے کہا ' بھی کہنا اس وقت تمہارے بدلے تو لل کے جاتے تو کیا تم اس کواچی فوش تستی نہ بھتے ؟' بو لے اللہ کی تم ایس تو اپنی جان کواس کے برایر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ درسول اللہ اللہ کے کھوؤں میں کا نتا چہوجائے'' معنوان کے خلام نسطاس سے جان کواس کے برایر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ درسول اللہ اللہ کے اللہ کا کے کھوؤں میں کا نتا چہوجائے'' معنوان کے خلام نسطاس سے خان کی کردن ماردی۔

ان الزائوں كا سلسلہ يبودكى الزائوں سے ل جاتا ہے اور چونكہ يبود كے واقعات اوران كى سركزشت تاريخ اسلام سے كونا كول تعلقات ركھتى ہے اس لئے ہم ان كے واقعات مستقل حيثيت سے لكھتے ہيں اوراس غرض كے لئے كسى قدرہم كو يجھلے ذباند كى طرف والى آنا ہے گا۔

#### واقعات ِمتفرقه م هـ:

ای سال شعبان بی صفرت حسین فلی ولادت ہوئی۔ای سال ازواج مطبرات فی سے معزت زینب بنت فزیر نے انتقال فر مایا ،جن سے ای سال تکاح بھی ہوا تھا۔

ای سال آنخفرت اللے خورت زیدین ثابت و کھم دیا کہ وہ عبرانی زبان لکھنا پڑھنا سکے لیں اور فرمایا کہ مجھ کو یہود پراطمینان نہیں۔تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید نے صرف پندرہ دن میں عبرانی زبان سکے لی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدید میں عبرانی زبان سے لوگ بہت کھی آشا تھے۔

اى سال شوال من آنخفرت الله في خصرت امسلم "سانكاح فرايا-

ای سال میود یوں نے آپ کے سامنے ایک میودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ نے تورا ہ کے مطابق رجم کا تھم دیا ( تعمیل ان واقعات کی دوسرے حصوں بیس آئے گی)۔

بعض مؤرخوں کے نزدیک شراب کی حرمت کا تھم بھی ای سال نازل ہوا کیکن اس میں روایتی نہا ہے۔ مختف بیں پوری تحقیق احکام شرعیہ کے ذکر میں آئے گی۔

ل طبری منی ۱۳۳۵ وطبقات این سعد اشعار اوراکش برئیات واقع می بخاری غزوه الرجیج سے لئے میے بین نیز می بخاری هـــل یستاسرومن لم پستاسر و صلی رکعتین عند القتل۔

ع اس نماز کے استجاب کی اصل دجہ یہ ہے کہ جب آنخفرت کی کو صفرت خیب کے اس تھا کی اطلاع کی تو آپ کی اس نماز کو استجاب کا درجہ عطا فر مایا کی استخاب کا درجہ عطا فر مایا کی بیند فر مایا (شرح بیر کبیر مزحمی اول صفحہ ۱۵) آنخفرت کی کے اس استحمان نے اس نماز کو استخاب کا درجہ عطا فر مایا (الروش الانف نے اصفحاب ان محدثین کی اصطلاح میں اس صورت حال کو تقریر دسول اللہ کی کہتے ہیں مین صفور کی کے سامنے کوئی مسلم کی استخاب کی مدم موجود کی میں کیا مجاب اور دصفور کی کواس کی اطلاع کی ہو محرآب نے اس پر اٹکار نے فر مایا ہوتو اس کے اس کی اطلاع کی ہو محرآب نے اس پر اٹکار نے فر مایا ہوتو اس کے اس کی استخاب کا مستون و مستخب یا جا تز ہوتا مجماجاتے گا)۔ "س"

س نطاس في بعد كواسلام قبول كيارزر قاني جلد اصفيه ٨٠٠٠٠٠

# یہود بول کے ساتھ معاہدہ اور جنگ ساچے ساچے ساجے

اوپرگزر چکاہے کہ میہود مدت ورازے مدید پر فرمال روانتے انصار نے آکران کے ساتھ تعلقات پیدا کئے اور رفتہ رفتہ حریفاندا فقد ارحاصل کیالیکن جنگ بعاث نے ان کی قومی طاقت توڑ دی اوراب و واس قابل نہیں رہے تھے کہ میہودے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے۔

یہود کے تمن قبیلے سے قبیقاع بغیر قریظہ ہیں۔ مدینہ کے اطراف اور حوالی میں آباد سے اور عواز میندار دولتمند تجارت پیشداور صناع سے قبیقاع زرگری کا پیشر کرتے ہے۔ چونکہ سب میں زیادہ بہا دراور شجاع ہے اس لئے ہمیشہ ان کے پاس اسلحہ جنگ کے ذخیرے تیار رہتے سے انصارعمو ما ان کے مقروض اور زیربار سے ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان لوگوں کا نہ ہی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان لوگوں کا نہ ہی اور تجارتی افسار عمو ما بت پرست اور جالل سے اس بنا پروہ یہود کو عزت کی نگاہ ہے دیکھے اور ان کو این سے نیادہ مہذب اور شائستہ بھے 'جن لوگوں کے بچے زندہ نہیں رہتے سے وہ منت مانے کہ ہمارا بیٹازندہ رہے گاتہ ہم اس کو یہودی بنادیں گئے چنا نجے مدید شائ جس کے بہت سے جدیدالیہودیہ کے موجود ہے۔

یہود میں امتداوز مانہ سے نہایت اطلاقی ذمیمہ پیدا ہو گئے تھے۔ان کے امّیازی خصائص زندگی یہ تھے کہ ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا' اور تمام آبادی ان کے قرضوں میں زیربارتھی' چونکہ تنہاوہی صاحب دولت تھے اس الئے نہایت ہے دھی سے سود کی بڑی شرحیں مقرد کرتے اور قرضہ کی کفالت میں لوگوں کے بال بچ یہاں تک کے مستورات کورئن رکھواتے تھے۔کعب بن اشرف نے خودا ہے انھاری دوستوں سے بھی درخواست کی تھی' علم اور مختلف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' علم اور مختلف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' علم اور مختلف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' علم اور مختلف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' علم اور مختلف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' علم اور مختلف اور مقال کے مال اور جا کھا دیر تعرف کرتے تھے۔

طمائی اور حرص کی شدت سے بیا حالت تھی کہ معصوم بچوں کو دو چاررو بے کے زیور کیلئے بھر سے مار ڈالتے تھے۔ سے دولت کی بہتات سے زنا اور بدکاری کا عام رواج تھا اور چونکہ ذیادہ تر اُمراہ اس کے مرتکب ہوتے تھے اس لئے ان کومز انہیں دے سکتے ایک دفعہ آنحضرت وہ کا نے ایک یہودی سے دریا خت فرمایا کہ'' کیا تعجادی شریعت میں زنا کی مزاصرف درّہ مارنا ہے؟''اس نے کہانہیں بلکہ سنگسار کرنا ہے کیکن ہمارے شرفا میں زنا کی کثر سے ہوگی اور جب کوئی شریف اس جرم میں پکڑا جاتا تو ہم اس کوچھوڑ دیتے تھے البتہ عام آدمیوں کو یہ مزاورے تھے بالآخریہ قرار پایا کہ سنگسار کرنے کی مزاور ہے جدل دی جاتا کہ شریف اور دو بل سب کو یکسال مزاوی جاسکتا کہ شریف اور دو بل سب کو یکسال مزادی جاسکے۔ سے

اسلام مدينه يس آياتويبودكونظر آياكداب ان كاجابرانداورخودغرضاندا فتذارقائم نبيس روسكتا\_اسلام جس قدر

ل ابوداؤ دجلد اصغی ۹ کتاب الجها د باب الاسیر

۲ بخاری دسلم ذکر قتل کعب بن اشرف

سم مجح بخارى طدام قدا ١٠١٠ كتاب الديات باب اذا فتل بحجر او بعصاء

سع اسباب النزول واحدى صفحه ١٥٥ معر - (وصحح مسلم ص ٣٩ ذكر رجم اليهود)" س"

روز بروز مدینہ میں پھیلا جاتا تھا ای قدر یہودیوں کے نہ بی وقار کو جو ان کو مدتوں سے حاصل تھا' زوال پذیر ہوتا جاتا تھا۔ مدینہ کے مشرکین میں یہودیت جو تدریجا پھیل رہی تھی دفعتہ رک گئ نئ نئ فتوحات کی بدولت انصار جس قدر دولتہ ند ہوتے جاتے تھے یہودیوں کے قرض کے تکنجوں ہے آزاد ہوتے جاتے تھے یہودیوں میں جواخلاقی بدعمو ما پھیلے ہوئے تھے اور جن پردولتہ ندی اور نہ بی پیشوائی نے پردہ ڈال رکھا تھا'اب ان کاراز فاش ہونے لگا۔

آنخضرت و کا اوران کو جان سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے جان و مال سے پھے تعرض نہیں کیا جائے گا اوران کو ہرتشم کی ندہجی آزادی حاصل ہوگی کیکن منصب نبوت کی حیثیت سے ذمائم اخلاق پر وعظ اور تذکیر آ پ کا فرض نبوت تھا۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ دری پرصاف صاف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔

﴿ سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ ٱلْخُلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ (١/مد١)

وہ جھوٹ باتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بوے کھانے والے ہیں۔

﴿ وَ تَرْى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (ماكدهـ٩)

اورتوان میں سے اکثر وں کود کھے کا کد گناہ اور تعدی کی طرف بری تیزی سے برجتے ہیں۔

﴿ وَأَخُذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنُهُ وَأَكُلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (ناهـ٣٢)

اور چونکدریسودخوری کرتے ہیں حالانکدان کوسود ہے منع کردیا گیا تھا'اور چونکد بدلوگوں کا مال خورد برد کرجاتے ہیں۔

ان اسباب نے تمام یہود میں اسلام کی طرف سے بخت ناراضی پھیلا دی اور اب انہوں نے طرح طرح سے آنخصرت ﷺ کواذیتیں دینی اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کیس لیکن آنخصرت ﷺ کو تھم تھا کہ ان کی ہر طرح کی ایذ ارسانیوں کو برداشت کریں۔

﴿ وَلَنَسَسَعُنَ مِنَ اللَّذِينَ أُونُوا الْكِتْبَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِينَ اَشُرَكُوآ اَذَى تَحْيُرًا وَ إِنُ
تَصُيِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأَمُورِ ﴾ (آلعمان ركوعه)
اوراال كتاب اورمشركوں سے تم بهتى ايذا (كى باتمى) سنو كے اورا گرمبر كے رمواور پر بيزگارى پرقائم رموتو به همت كام بيل۔

يبوديوں في معمول كرايا تھا كرآ تخضرت واللے اللہ عليكم كرتے تو بجائے السلام عليك كالسام عليك كالسام عليك كالسام عليك كالسام عليك كين معمول كرايا تھا كرآ تھے كوموت آئے "ايك دفعہ معزت عائشہ " بھى موجود تھيں انہوں نے ساتوان كو سخت غصر آيا اور با اختيار ہوكر بول اٹھيں كر " كم بختوا تم كوموت آئے " ۔ آ تخضرت واللہ فائے فر مايا كر " زى سے كام لؤ" معزت عائشہ " نے كہا" آپ نے كہا ان اللہ بال كين بيكا فى ہے كہ معزت عائشہ " نے كہا" آپ نے بھوسنا بھى كمان لوگوں نے كيا كہا؟ " آپ نے ارشاد فر مايا كہ بال كين بيكا فى ہے كہ ميں نے عليك كرديا ۔ ل

آ تخضرت و الله صرف مجاملت اور درگز رہی پراکتفانہیں فرماتے تھے بلکدا کثر معاشرت کی ہاتوں میں یہود کے ساتھ اتفاق فرماتے اور ان کی غربی تو قیر قائم رکھنا جا ہے تھے۔اہل عرب کی عادت تھی کہ بالوں میں ما نگ نکالتے تھے

لے یہ واقعہ تخ بخاری کے متعد دایواب میں نہ کور ہے۔

بخلاف اس کے یہودی بالوں کو یوں بی چموڑ ویتے تھے۔ آنخضرت والی یہود یوں بی کی موافقت کرتے تھے میے بخاری میں ہے

آنخضرت ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یمبودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے مجی تھم دیا کہ لوگ عاشورہ کاروزہ رکھیں ۔لے سمی یمبودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تعظیماً کھڑے ہوجاتے ہے۔

ایک دفعدایک بیرون نے دعفرت موئی کی نفشیلت اس طرح بیان کی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ آتخفرت ایک دفعدایک بیرون نے دعفرت موئی کی نفشیلت اس طرح بیان کی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ آتخفرت ایک سے بھی افضل ہیں۔اس پرایک انصاری کو غصر آتھیا انہوں نے اس کو تھیٹر مارا کیبودی نے آتخفرت ایک سے دکا یت کی آب وہ گائے نے فرمایا '' جھے کو اور تینجبروں پر (الی) نفشیلت نددو (جس سے ان کانقص لازم آئے) قیامت کے دن لوگ بیہوش ہوجا کیں گارس سے پہلے جھے کو ہوش آئے گا اس وقت میں دیکھوں گا کہ موئی ' عرش کا پار تھا ہے کھڑے ہیں'۔ سے

احکام الی جوقر آن مجید میں نازل ہورہے تنے سرتایاالل کتاب کے ساتھ مدادات اور معاشرت کی ترخیب میں تنے ﴿ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْحِنْبَ حِلْ لَكُمْ ﴾

ابل كتاب كا كما ناتمبار ، لخ طال ب-

عموماً ان كى قدرومنزلت كاخيال ولاياجا تاتما:

﴿ يَبَنِى إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِى الَّتِي أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ وَ آيِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَي الْعَلَيْدُ فَلَا الْحُكُمُ عَلَى الْعَلَيْدُ فَا إِلَيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴾ (اقره آيت ١٥)

اے بن اسرائیل! میری نعتوں کا خیال کروجویں نے تم کودیں اور یہ کس نے تم کوتمام عالم پرفضیلت دی ہے۔ تبلیغ اسلام کی حیثیت ہے جو مجمواس وقت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا صرف اس قدر تھا:

﴿ قُلُ يَا آهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ ' بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَانُشُوكَ بِهِ فَيُكُ أَو لَا نَعُبُدُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَل

کہددوکداے افل کتاب الیک الی بات کی طرف آؤجس کوہم تم دونوں بکساں استے ہیں وہ بیکہ ہم اللہ کے سواکسی کوند پوجیس اوراس کا کسی کوشر بیک ندینا کی اورہم میں ہے کوئی اللہ کوچھوڑ کرکسی کوا پتارب ندینائے تو اگروہ مند پھیر لیس تو تم کہددوکدا چھاتم گواہ رہوہم تو مسلمان ہیں۔

ل يخارى جلداول صفي ٢٦ ماب اينان النبي منطق حين قدم المدينه""س"

ع بخارى كتاب الجنائز جلد اصفيه ١٤

<sup>·</sup> س بخاری جلد اصفی ۲۶۸ تغییر سورهٔ اعراف .

ان باتوں میں سے ایک بھی ان کے معتقدات اور مزعوبات کے خلاف نتھی کیکن ان تمام مہر بانیوں اور اظہار لطف و مداراة کا جوصلہ تھا بیاتھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسلام کی خانہ برا تدازی کاعزم کرلیا۔ اسلام کی عظمت اوروقار کم کرنے کیلئے مشرکوں سے کہتے تھے کہ ذہب میں مسلمانوں سے تو تم ہی اجھے ہو۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مَوْ لَآءِ أَمُدى مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوا ﴾ (شام)

اور کافروں کی نبعت کہتے ہیں کہ سلمانوں سے بیزیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔

ندہب اسلام کی ہےا متباری پھیلانے کے لئے یہاں تک آ مادہ ہوئے کے مسلمان ہوکر پھر مرتد ہوجا کیں تا کہ لوگوں کو خیال ہوکہ اگریہ ند ہب بیا ہوتا تو اس کوقیول کرکے کوئی کیوں چھوڑ دیتا۔

﴿ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِن اَهُلِ الْكِتَٰبِ امِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَحُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ لَعَلَّهُمُ يَرُحِعُونَ ﴾ (آلعران - ركوع ٨)

اورابل كتاب بين سے ايك كروه كہتا ہے كەسلمانوں پرجوأ تراہاس پرمج كوا يمان لاؤاور شام كواس سے پھرجاؤ ، شايد كدوه لوگ (مسلمان) بھى پھرجا كيں۔

ان باتوں کے علاوہ اسلام کی بربادی کی کلی تد ہریں افتقیار کیں۔ وہ بیرجائے تھے کہ مسلمانوں کو جوقوت ہو وہ اس وجہ سے کہ انصار کے دو قبیلے ''اوں ''اور'' فرزج '' جو باہم لڑتے ہو' تے رہے تھے'اسلام نے ان کو باہم متحد کردیا ہے ان دونوں کو اگر پھر لڑا ویا جائے تو اسلام خود بخو دفتا ہو جائے گا۔ عرب میں پھیلی کیند آور یوں کو تازہ کر ویٹا نہا ہے آ سان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت ہے آ دی جلسمیں بیٹے کر بات چیت کر رہے تھے' چند یہود یوں نے اس محبت میں جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑا' یہ دولڑائی تھی جس میں انصار کے بید دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے اور ای لڑائی نے ان کی تمام توت برباد کردی تھی۔ اس لڑائی کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واقعے یا دولا کے اور دفعتا عداوت کی دبی ہوئی آگیں میں انعاق ہے آ تخضرت کی کونیر ہوگئ آپ نے فراموقع پر بیٹی کردعظ و پندے دونوں فریش کو شعندا کیا۔ اس پر بیا ہے ساتری۔ ا

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ كَعُمْ اللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ كَعُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

مسلمانو اا کرتم اہل کتاب کے بعض لوگوں کا کہا مانو کے تووہ تم کوایمان لانے کے بعد پھر کا فرینادیں گے۔

منافقین کا ایک کروہ پہلے ہے موجود تھا جو اگرچہ بظاہر مسلمان ہو کیا تھا لیکن در حقیقت اسلام کا سخت وشمن تھا۔اس کروہ کا سردار عبداللہ بن الى بن سلول تھا۔ یہود یوں نے اس کونہایت آسانی سے در پردہ ملالیا اوران کے ساتھ ل کرسازش شروع کی۔اتفاق بیر کہ عبداللہ بن ابی پہلے ہے بھی بنی نفسیر کا حلیف اور ہم پیان تھا۔

قریش نے بدر ہے پہلے عبداللہ بن ابی کولکھا تھا کہ مسلمانوں کو نکال دو ور نہ ہم آ کرتمہارا استیصال کر دیں کے انیکن جب اس میں کامیا بی نہیں ہوئی' جس کی تنصیل او پر گزر پچی ہے تو بدر کے بعدانہوں نے یہودکو خطاکھیا:

ل اصابي احوال الصحاب لمحافظ ابن جمر العسقلاني مطبوع معرجلد اصفحه

ه انکم اهل الحلقة والحصون و انکم تقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا و کذا ولايحول بيننا و بين خدم نساء کم شتي للے ل

تم لوگوں کے پاس اسلی کبٹک اور قلعہ جات ہیں' تم ہمارے تریف (محمد وظفا) سے لڑوور نہ ہم تمہارے ساتھ ہیہ یہ کریں گے اور کو کی چیز ہم کوتمباری مورتوں کے نڑوں تک وکٹنچنے سے روک نہ سکے گی۔

ابوداؤر نے چونکہ بنونضیر کے ذکر میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اس کے صرف بنونضیر کا نام لیا ہے ورنے قریش کا خط عام یہود کے نام تھا اور نتیج بھی عام تھا'ای بنا پرمحدث حاکم نے بنونضیر اور قعیقا کا دونوں کے واقعہ کوایک بی واقعہ خیال کیا ہے' غرض اب حالت سے ہوگی تھی کہ آنخضرت میں اور کا کھر سے نکلتے تو یہود یوں کی وجہ ہے جان کا خطرہ رہتا تھا' مصرت طلحہ بن براء ایک محالی تھے'وہ مرنے لگے تو وصیت کی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو آنخضرت و اللہ کو خبر نہ کرنا اس لئے کہ یہود کی طرف ہے ڈر ہے' ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر حادثہ گزر جائے۔ چنا نچہ حافظ ابن جمر نے اصابہ میں ابوداؤ دوغیرہ کی سند سے پوراواقعہ تل کیا ہے۔ ع

#### شوال اه، غزوهُ بى قىنقاع:

بدر کی فتح نے یہودکوزیادہ اندیشہ ٹاک کردیا'ان کوعلائے نظر آیا کہ اسلام اب ایک طاقت بنا جاتا ہے اور چونکہ قبائل یہود میں سب سے زیادہ جری اور بہادر ہنو تینقاع سے سے اس لئے سب سے پہلے انہی نے اعلان جنگ کی جراً ت کی ۔ آنخضرت و مسلم کے جومعامدہ کیا تھا سب سے پہلے انہی نے اس کی عہد تھنی کی ۔ ابن ہشام وطبری نے ابن اسحاق کی روایت سے عاصم بن قیادہ انصاری کی روایت نقل کی ہے۔

﴿ ان بني قينقاع كانوا اول يهود نقضوا مابينهم و بين رسول الله وحاربوا فيما بين بدر واحدِ﴾

بنوقینقاع پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو جوان میں اور آنخضرت و اللہ میں تھا تو ڑ ڈالا اور بدراورا صد کے درمیانی زبانہ میں سلمانوں سے لڑائی کی۔

ا بن سعد نے غز و و بنوقیتقاع کے ذکر میں لکھا ہے۔

﴿ فلما كانت وقعة بدر اظهروا البغى و الحسدو نبذوا العهد والمرة ﴾ واقعه بدر من يبود يول في المرة به واقعه بدر من يبود يول في المرض اورحمد ظامر كيا اورعمد كوتو الله

ایک اتفاقیہ سبب چین آسمیا جس نے اس آسکواور بھڑکا دیا۔ایک انصاری (کی بیوی) مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی لوکان میں نقاب بوش آئی ، یہود یول نے اس کی بے حرمتی کی ایک مسلمان بیدد کھے کر غیرت ہے بیتاب ہوگیااوراس نے یہودی کو مارڈ الااور یہود یول نے مسلمان کوئل کردیا۔ آنخضرت میں کا کو جب بیرحالات معلوم ہوئے تو

ل سنن ابي داؤ ذ ز كرنسير ( كتاب الخراج والا ماره)" من"

ع و محمواصابة جمه طلحدين براه

ع طبقات ابن سعد\_ (جلد الشم اول صغی ۱۹)" س

ror)

ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ 'اللہ ہے ڈروا ایسانہ ہوتم پر بھی بدروالوں کی طرح عذاب آئے' ہوئے کہ ' ہم قرایش نہیں ہیں' ہم ہے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے' ۔ چونکہ ان کی طرف نے نقض عہداور اعلان جنگ ہوگیا تھا مجبور ہو کر آنخضرت میں گئے کہ لڑائی کی وہ قلعہ بند ہوئے ، پندرہ دن تک محاصرہ رہا، بالآخراس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ وہ فیاج و فیصلہ کریں گئ ان کو منظور ہوگا' عبداللہ بن الی ان کا علیف تھا' اس نے آنخضرت کے ان کو منظور ہوگا' عبداللہ بن الی ان کا علیف تھا' اس نے آنخضرت کی کے درخواست کی کہ دہ جلا وطن کر دیئے گئے ہوئے ہوئے اس سے درخواست کی کہ دہ جلا وطن کر دیئے گئے ہوئے اور ان ہوئے اور ہوئے اور ہوئے ہوئے۔

## قتل كعب بن اشرف رئيج الاول ٣ ه:

یہودیوں بیں کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر تھا اس کا باپ اشرف قبیلہ کے سے تھا۔ مدینہ میں بنونفیر کا حلیف ہوکراس نے اس قدرعزت اورا عتبار پیدا کیا کہ ابورا فع ابن ابی الحقیق جو یہود کا مقتداء اور تا جرالحجاز جس کا خطاب تھا اس کی لڑکی ہے شادی کی ۔ کعب سے اس کے بطن سے پیدا ہوا اس دو طرفدرشتہ داری کی بنا پر کعب یہود اور عرب سے برابر کا تعلق رکھتا تھا اور شاعری کی وجہ ہے قوم پر اس کا عام اثر تھا۔ رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ ہے تمام یہود یانِ عرب کا رکھتی بن گیا ہم دوری علماء اور پیشوایانِ فد جب کی تخواجیں مقرر کیس اس کے خطرت و اس کے اور علمائے یہود اس سے ماہواریں لینے آئے تو اس نے ان الوگوں سے آئے خضرت و اس کے متعلق رائے دریافت کی اور جب اپنا ہم خیال بنا ایا تب ان کے مقرر وروز سے جاری گئے۔ سے خیال بنا ایا تب ان کے مقرر وروز سے جاری گئے۔ سے خیال بنا ایا تب ان کے مقرر وروز سے جاری گئے۔ سے

اس کواسلام سے بخت عداوت تھی 'بدر کی لڑائی میں سرداران قریش مارے گئے تو اس کونہایت صدمہ ہوا۔ تعزیت کے لئے مکہ گیا۔ کشنگانِ بدر کے پردومر ہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی لوگوں کو جمع کر کے نہایت درد سے پڑھتا اور دوتا اور دوتا اور دوتا تھا۔ ابن مشام نے ان واقعات کے ساتھ اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ اگر چہاں تتم کے اشعار اکثر مصنوعی ہیں تاہم جہاں تک اس دائے دوشعر تقل کے ہیں۔ اگر چہاں تم

جنگ بدر کی چکی نے اہل بدر کو پیں ڈالا۔

بدرجیے واقعات کے لئے رونا پیٹنا جا ہے۔

کتے شریف سپیدہ ہارونق چرے جن کے

يبال الل حاجت بناه ليت تح مارے كئے۔

طحنت رحى بدر لمهلك اهله

ولمشل يدر تستهل و تدمع

كم قد اصيب به من ابيض ماحد

ذي بهدة تا وي اليه الضَّيِّيعُ

مدینہ میں واپس آیا تو آنخضرت بھنا کی جو میں اشعار کہنا 'اورلوگوں کو آنخضرت بھنا کے برخلاف برا ھیختہ

لے عام ارباب سیر کے الفاظ ہے تابت ہوتا ہے کہ آئے تفرت میں ان کول کردیتا جا ہے تھے عبداللہ بن ائی کے اصرارے مجبور ہو گئے کین سنن ابی داؤد میں جس طرح بیدواقعہ فد کور ہے اس سے اس قیاس کی تلطی تابت ہوتی ہے۔

مع بخارى بابقل النائم المشرك

مع الخيس سفيه ٢٨

سم زرقانی (جلد اسفیه) پیهواله این اسحاق وغیره .

كرناشروع كيا- ك

عرب میں شاعری کا وہ اثر تھا جو آج بورپ میں بوے بوے مکی مدیروں کی پرجوش تقریروں اور نامور اخبارات کی تحریروں کا ہوتا ہے۔ تھا ایک شاعر قبیلہ کے قبیلہ میں شعرے اثر سے آئے۔ اُگادیتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ کمد میں جالیس آ دی لے کر گیا وہاں ابو بان سرطا اور اکر آئے وہ کے انظام برا میں ہے۔ یہ ملا اور اکر آئے اور اکر آئے اور المجنت کیا اور ابوسفیان سب کو لے کر حرم میں آیا سب نے حرم کا پر دہ تھا ہے وہ اللہ بدر کا انتقام لیس مے۔ اور ایس میں ہے۔ اس پراکتھا نہ کر کے قصد کیا کہ چیکے ہے آئے مغرب وہ کا کوئی کرا دے۔ علامہ ایھو لی ای بیان میں ہو انتہ میں کھے ہیں۔ واقعہ میں کھے ہیں۔

﴿ كعب بن الاشرف اليهودى الذى ارادان يمكر رسول الله مَنْ ﴾ كعب بن الرف يهودى جمل في تخفرت الله مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ أَنْ مُنْ أَلَّ مُنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّاللهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَ

ال روایت کی تا ئیدال روایت ہے ہوتی ہے جو حافظ بن جرنے فتح الباری سی میں (ذکر کعب بن اشرف) میں عظر مدکی سند سے نقل کی ہے کہ کعب نے آئخ سرت اللہ کا کور ہوت میں بلایا اور لوگوں کو شعین کرویا کہ بنب آبہ تشریف لا کیں تو دھو کے سے آپ کو بلاک کردیں۔ حافظ ابن جرنے کو لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں منعف ہے لیکن جب قر ائن اور دیکر شوا بدموجود ہیں تو یہ ضعف رفع ہوجا تا ہے۔

فتذا تكيزى كازياده الديشهواتو آپ نے بعض سحاب ديكانت كى اور آپ كى مرضى سے دخرت محرين مسلمة في بعثورة رؤسائ سے اوس جاكراس كور في الاول الله ميں قبل كرديا۔ ارباب روايت نے كھا ہے كہ دخرت محرين مسلمة نے آپ كى خدمت ميں يہ مى عرض كيا تھا كہ " بم كو يكھ كہنے كى اجازت دى جائے"۔ ارباب سير نے اس كے معنى يہ كا كے آپ كى خدمت ميں يہ مى عرض كيا تھا كہ " بم كو يكھ كہنے كى اجازت دى جائے"۔ ارباب سير نے اس كے معنى يہ كا كے آپ كرانہوں نے جموث با تي كہنے كى اجازت ما كى اور آئخ ضرت الله نے اجازت و دى كو تك السحر ب دعة الله خاراتى مي دھوكا و ينا جائز ہے۔ ليكن بخارى كى دوايت ميں صرف بدائظ ہے۔

فاذن لی ان اقول ہم کواجازت دی جائے کہ ہم تفکوریں۔

اس سے فلد کوئی کی اجازت کہاں تکتی ہے؟ (لیکن جو گفتگو ہوئی اس سے کعب اور عموما میہود کے اخلاق اور ولی اس سے فلد کوئی کی اجازت کہاں تھی ہے؟ (لیکن جو گفتگو ہوئی اس سے کعب اور عموما میہود کے اخلاق اور ہی منالیا اور ہم سے باربار مدقد ما نگا جاتا ہے، اب حمیس سے بچور کھ کر قرض لیمنا ہے ' کعب نے کہا تم خود جمدے اکنا جاؤ کے اچھا قرض کے لئے مدقد ما نگا جاتا ہے، اب حمیس سے بچور کھ کر قرض لیمنا ہے ' کعب نے کہا تم خود جمدے اکنا جاؤ کے اچھا قرض کے لئے

> ع خیس مغددان غالبیدی پیلا واقعہ ہے این فیس نے اس کے متعلق مزیر تعمیل بیان ک ہے۔ عل جلد معند ۲۵۹ "" س" میں ابن سعد مغازی مغوالا

ا چی ہو ہوں کور بمن رکھو' حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا'' تمہارے اس حسن و جمال کے سبب سے ہم کوا چی ہو ہوں پروفا داری کا بیتین نہیں' اس نے کہا'' اچھا اپنے بچوں کو گرور کھو' انہوں نے کہا'' اس سے تو تمام عرب میں ہماری بدنا می ہوگی ہم اپنے ہتھیار گرور کھیں محاور تم جانے ہوآج کل ان کی جیسی ضرورت ہے۔''لے)

معی بخاری میں جوروایت ہے اس میں آل واقعدا سطرح منقول ہے کدان لوگوں نے دوستان طریقہ ہے اس کو کھر سے باہر بلایا کھر بال سو کھھنے کے بہانہ ہے اس کی چوٹی بکڑلی اور آل کرڈ الا۔ علی نیکن روایت میں بید کورٹیس کہ آئے مفرت واقع نے ان باتوں کی اجازت دی تھی۔ اس وقت تک عرب میں ان طریقوں سے آل کرنا معیوب بات نہی آئے جال کرنہایت مفصل طور سے ایک مستقل عنوان میں یہ بحث آئے گی کہ آئے مفرت واقع نے کس طرح تدریج کے ساتھ عرب کے ان طریقوں کی اصلاح کی۔

### غزوه بنونضيرر بيع الاول ١٠ هـ:

حضرت عمرہ بن امیہ نے قبیلہ عامر کے دوآ دی آل کردیے تھے اوران کا خون بہا اب تک واجب الا دا تھا اور جس کا ایک حصر معاہدہ کی رو سے بہود بن نضیر پر واجب الا دا تھا۔ اس کے مطالبہ علی کے لئے آئخضرت کی بونضیر کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے تبول کیا۔ لیکن در پر دہ بیسازش کی کرایک فنص چیکے سے بالا خانہ پر چڑھ کرآ مخضرت کے پاس تشریف لے کئے انہوں نے تبول کیا۔ لیکن در پر دہ بیسازش کی کرایک فنص چیکے سے بالا خانہ پر چڑھ کرآ مخضرت کے پاس قت آپ بالا خانہ کی دیوار کے سایہ بیس کھڑے تھے عمرہ بن تجاش ایک بہودی اس ارادہ سے کوشے پر چڑھا آپ کواس کے ارادہ کا حال معلوم ہو گیا اور آپ فوراً مدینہ والیس چلے آئے۔ سے ارادہ سے کوشھے پر چڑھا آپ کواس کے ارادہ کا حال معلوم ہو گیا اور آپ فوراً مدینہ والیس چلے آئے۔ سے

او پرگزر چکاہے کہ قریش نے بنونسیرکوکہلا بھیجاتھا کہ جھر کولل کردوورنہ ہم خود آ کرتہارا بھی استیصال کردیں کے۔
بنونسیر پہلے ہے اسلام کے دغمن تھے۔ قریش کے پیغام نے ان کو اور زیادہ آ مادہ کیا۔ بنونسیر نے آنخضرت کے۔
بنونسیر پہلے ہے اسلام کے دغمن تھے۔ قریش کے پیغام نے ان کو اور زیادہ آ مادہ کیا۔ بنونسیر نے آنخضرت کو گئے کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تھی اور کے را آپ کا کلام من کراگر ممارے احبار آپ کی تصدیق کریں گئے ہم کو بھی کچھندر نہ ہوگا۔ چونکہ وہ بعناوت کی تیاری کر بچھے تھے آپ مالی نے کہلا جیجا کہ جب بھی تم ایک معاہدہ نہ کھی دو بی تم راحق دنیں کرسکا کی دہ اس پرراضی نہ ہوئے آپ بیود نی قریط کے بھیجا کہ جب بھی تھے تا ہے۔ دیکھی دو بی تم راحق دنیں کرسکا کی دہ اس پرراضی نہ ہوئے آپ بیود نی قریط کے

ل زرقانی جلد اصلی اوسی بخاری (الل کعب بن اشرف) "س"

ع بخارى بابل كعب (كتاب المغازى)"س"

س بدروایت ابن بشام وغیره میں فرکور بے زرقانی نے موی بن عقبہ کی مفازی سے جو می ترین مفازی ہے بہ عمارت نقل کی ہے و کانوا قد دسوا الی قریش فی قتالہ فحصو هم علی الفتال و دلوهم علی العورة (زرقانی صفح ۱۳ جلد۲) بینی ان لوگول نے قریش سے در پرده سازش کر کے ان کوآ مادة جنگ کیا اوران کونلی موقع بتائے۔

پاس تشریف لے محادران سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی انہوں نے تعمیل کی بنونضیر کے لئے بینظیر موجود تھی کہ ان کے برادران ویٹی نے معاہدہ لکھ دیا ہے لیکن وہ کسی طرح معاہدہ کرنے پرراضی نہ ہوئے۔ لی بالآخرانہوں نے آنخضرت معاہدہ کرنے پرراضی نہ ہوئے لی آخرانہوں نے آنخضرت میں پیغام بھیجا کہ آپ تین آ دمی لے کرآ کی ہم بھی تین عالم ساتھ لے کرآتے ہیں بیعام اگر آپ پر ایمان لاکس کے تو ہم بھی لاکس کے آپ نے منظور فرمایا لیکن راہ میں آپ کو ایک سے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہود سے ایمان لاکس کے تو ہم بھی لاکس کے آپ نے منظور فرمایا لیکن راہ میں آپ کو ایک سے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہود سے ایمان کا میں ایک دیار ہیں کہ جب آپ تشریف لاکس آتے آپ کو آل کردیں۔ کے

بنونفیر کی سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔وہ نہایت مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جن کا فتح کرنا آسان نہ تھا' اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا تھا کہ''تم اطاعت نہ کرنا بنوقر بظر تمہاراساتھ دیں گے اور میں دو ہزارآ دی لے کر تمہاری اعانت کروں گا'' ۔قرآن مجید میں ہے۔

﴿ اَلَهُ مَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لیکن بونضیر کے تمام خیالات غلط نکلے بوقریظہ نے ان کا ساتھ نہیں دیااور منافق اعلانیہ اسلام کے مقابلہ میں اس آ کتے تھے۔

آنخفرت و الله في بندره دن تك ان كا عاصره كيا الله يكرد جوان كخفتان تقان كے چنددر دنت كؤا و يئے سيل في بندره دن تك ان كا عاصره كيا الله بيل من مرف الله في من الكها به كرسب نخلتان نيس كا نا كيا المكه مرف لينه جوا يك خاص من كم مجود باور عرب كي عام خوراك نيس باس كرد دخت كؤاد يرم تن قرآن مجيد من مجي اس كاذكر ب

﴿ مَاقَطَعْتُمُ مِنَ لِيُنَةِ أَوْتَرَكُتُمُ وُهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِىَ الْفَسِقِيْنَ ﴾ (الادة حرر)

تم نے لینہ کے جو در خت کو ائے اور جس قدر قائم رہے دیے سب اللہ کے علم سے تھا' تا کہ اللہ فاستوں کو رسوا کر ہے

ممكن بے كدرخوں كے جينڈ سے كمين كاه كاكام لياجاتا ہؤاس لئے وہ صاف كرا و يے محمة كرمحاصرہ ميں كوئى

ا سیتمام تنصیل سنن الی داؤد می ( خبر العقیر کتاب الخراج والا مارو" س") ہے تعجب ہے کدار باب سیرت ابود اؤد کی اس روایت سے بالکل بے خبر ہیں۔

علی فق الباری واقع فرد و بونسیر جلد سالع صفی 200- فق الباری بی بیروایت ابن مردوید نقل کی به اور لکھا ہے کہ اس کی سند سجے ہے اسکی معلوم بوتا ہے کہ بونسیر بنا تخضرت فی کے ساتھ اس تھی میاری کا اراد و کیا تھا بخاری بی ترجمة الباب بدہ باب محدث سے شعب و محرج رسول الله البہ و فی دینا الرجلیں و ما اردوا می العدر برسول الله فی ا

پیزهائل نه بو۔ کے

بالآخر بنونضيراس شرط پرراضى ہوئے كہ جس قدر مال واسباب اونؤں پر لے جاسكيں لے جا كيں اور مدينہ ہے باہرنكل جائيں، چنانچ سب محروں كوچيوڑ جيوڑ كرنكل محية ان ميں ہے معزز رؤسا مثلًا سلام بن افي الحقيق كنانه بن الرئع ، على با خطب خيبر جلے محية وہاں لوگوں نے ان كااس قدراحترام كيا كہ خيبر كاركيس تسليم كرايا على اس واقعہ كواس غرض ہے يادر كھنا جا ہے كہ بيغز وہ خيبر كى داستان كاو بيا جہ۔

بنونفیراگر چروطن چھوڑ کر نظلیکن اس شان سے نظے کہ جشن کا دھوکا ہوتا تھا' اونٹوں پرسوار ہے ساتھ ساتھ ہاجا بجتا جاتا تھا' مطربہ عور تیں دف بجاتی اورگاتی تھیں' عروہ بن الور عبسی مشہور شاعر کی بیوی کو بہود نے خرید لیا تھا' وہ بھی ساتھ ساتھ تھی ۔ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ اس سروسامان کی سواری بھی ان کی نظر سے نہیں گزری تھی' سے جھیاروں کا ذخیرہ جوان لوگوں نے چھوڑ ا'اس میں بچاس زر بین بچاس خوداور تین سوچالیس تکواری تھیں۔ ان کے جانے کے بعد بیہ جھگڑا پیش آیا کہ انصار کی اولا دجنہوں نے بہودی نہ ہب اختیار کرلیا تھا اور بہودی ان کو اتحادہ نہ جب کی وجہ سے ساتھ لئے جاتے ہے انسار نے ان کوروک لیا کہ ہم ان کونہ جانے دیں گے۔ اس پرقر آن مجید کی بیرآ بیت اثری۔

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ﴾ يعنى ذهب من ديروى مين ب

ابوداؤدنے کتاب البہاد باب' فسی الاسیسر یسکرہ عملی الاسلام ''کے عنوان کے بینچے اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عباس ملکی روایت سے نقل کیا ہے۔

## \*\*

اے مصنف کے اس خیال کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام احمد کے نزویک ورخت وغیرہ میدان جنگ میں ای وقت کا نے جاتے ہیں جب کہ کا نے بغیر جارہ کا رنہ ہوئے دئیں نے امام احمد کا بیتول ای واقعہ کے حمن میں لکھا ہے۔ نیز اس موقع پر ریہ بھی لکھا ہے کہ اسحاق کا قول ہے اگر دشمن درختوں (کی آٹر) میں ہوتوان میں آگ لگا دینا سنت ہے۔ اس ہمعلوم ہوا کہ ان انکہ کے نز دیک اس موقع پر درخت کا کا ٹنا جنگی ضرورت کا قضاء تھا عمدہ القاری جلد ۸ صفحہ 19 اس ک

ع طری صفحه ۱۳۵۲

سے یفسیل طرق میں ہے۔ صفح ادم" س"

## ھے غزوۂ مریسیع'واقعہا فک وغزوہُ احزاب

قریش اور یہود کی متفقہ سازش نے اب مکہ سے لے کر مدینہ تک آگ دگا دی جس قدر قبائل عقصب نے مدینہ پر جملہ کی تیاریاں شروع کردیں سب سے پہلے انمار اور ثعلبہ نے بیارادہ کیا کیکن آئے ضرنت وہ کا کوخبر ہوگئ انحرم ۵ ھاکو آپ کہ بین آئے گئے کہ اندین کروہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ لے میں کہ ان کی آئے مین کروہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ لے

ریج الاول ۵ ھیں پی خبر آئی کہ دومۃ الجندل میں کفار کی ایک عظیم الشان فوج جمع ہور ہی ہے آنخضرت اللہ اللہ ہزار کی جمعیت لے کرمدینہ سے نکا ان کوخبر ہوئی تو وہ بھا گ گئے۔

### غزوهٔ مریسیع تع یابی مصطلق ،شعبان ۵ ه:

خزاعدا یک قبیلہ تھا جوقریش کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ قریش کو ایک زمانہ میں یہ خیال آیا کہ ہم ایراہیم کی آسل سے ہیں اس لئے ہم کو اور ول سے ہر باب میں ممتاز ہوتا چا ہے۔ جج کا ایک بڑار کن عرفات کے میدان میں قیام کرتا ہے چونکہ یہ میدان حرم کی صدود سے باہر ہے سوقریش نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جا ئیں لیکن ہم کوعرفات کے بجائے مزدافہ میں تھر تا چا ہے جو صدود حرم کے اندر ہے۔ ای قتم کی اورا متیازی با تمیں قائم کیں ان خصائص کی بنا پر اپنالقب آحمس رکھا کیکن اس قدر فیاضی کی کہ جولوگ ان پابندیوں کو قبول کر لیتے تھے ان کو بھی پیلقب دے دیے اور ان سے رشتہ ناتہ کرتے تھے قبیلہ خزاعہ سے کو بھی بیشرف عطا کیا تھا۔

ا بن سعد غزو و ذات الرقاع سنيس السمج بخارى سے ظاہر ہوتا ہے كہ غزو و ذات الرقاع خندق كے بعد واقع ہوا مسلوۃ الخوف سب سے پہلے اى غزو و میں اوا کی گئی)

سلی ابن اسحاق نے جس کی پیروی طبری اور ابن ہشام نے کی ہے اس غز وہ کو لا ھیں ذکر کیا ہے موی بن عقبہ کی روایت ہے کہ ہے ہے۔
میں واقع ہوا' امام بخاری نے بھی سیح میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے کیکن غلطی ہے ہے ہے ابن عقبہ کی طرف میں ہے کی ہے علامہ ابن جبر نے فتح الباری (جلد یصفحہ ۱۳۳) میں بیلی ' حاکم' موٹی بن عقبہ اور ابومعشر کی روایتوں ہے ہے ہوئر جبح دی ہے ابن سعد نے بھی ہ ھی اسلام کے لئے دیکھو فتح الباری ' س ' '

سے پواقعات ابن بشام نے تفصیل سے لکھے ہیں۔

نے دفعۂ ایک ساتھ حملہ کیا توان کے پاؤں اکھڑ گئے 'وا آ دمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے جن کی تعداد تقریبا ۲۰۰ مقی ' غنیمت میں دو ہزاراونٹ اور چار پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔

یدائن سعد کی روایت ہے مسلح بخاری لے اور سیح مسلم سیل میں ہے کہ آنخضرت وہ الکا نے بنوالمصطلق پراس حالت میں حملہ کیا کہ وہ بالکل بے خبراور عافل تھے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلار ہے تھے۔ ابن سعد سیلے نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے لیکن لکھا کہ سیجین کی روایت پر بھی نقل کیا ہے لیکن لکھا کہ سیجین کی روایت پر سیان کیا ہے لیکن لکھا کہ سیجین کی روایت پر سیرت کی روایت بھی اصول حدیث کے زوے قابل جمت نہیں سیرت کی روایت کا سلسلہ نافع تک بینے کرختم ہوجاتا ہے اور جنگ میں شریک ہوتا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت وہ کا کو یہ کہ سی شریک ہوتا تو ایک طرف نافع نے آنخضرت وہ کا کو یہ کھا بھی نہ تھا اس لئے بیروایت اصطلاح محدثین میں منقطع ہے۔ سی

یاڑائی ایک معمولی لا ان تھی لیکن اتفاق ہے بعض شہرت پذیر واقعات ایے پیش آئے جن کی وجہ ہے اس لڑائی ایک معمولی لا ان تھی لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ غیمت کے لالج ہے بہت ہے منافقین بھی فوج میں واضل ہو گئے تھے۔ یہ بدباطن ہر موقع پر فت تگری کی کوشش کرتے' ایک دن چشمہ ہے پانی لینے پر ایک مہا جراور انصاری میں جھڑا ہوگیا' انصاری نے عرب کے قدیم طریقہ پر سالہ لانصار کا نعرہ مارا (انصار کی ہے) مہا جرنے بھی ہا معاشر المساسر المساسر کے نعرہ ہے واب ویا' نعرے من کر قریش وانصار نے تلواریں تھینے لیں اور قریب تھا کہ جنگ چیڑ جائے' لیکن چندلوگوں نے نی بچاؤ کرا دیا عبداللہ بن آبی جوریس المنافقین تھا' اس کوموقع ہاتھ آیا' انصار ہے خاطب ہو کر کہا'' تم نے پیدلاؤگوں نے نی بچاؤ کرا دیا عبداللہ بن آبی جوریس المنافقین تھا' اس کوموقع ہاتھ آیا' انصار سے خاطب ہو کر کہا'' تم نے یہ بلاخو ومول کی' مہا جرین کو تم نے بلا کر اتنا کر دیا کہ اب وہ خود تم ہے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں' وقت اب بھی ہاتھ ہے نہیں گیا ہے تم دیکیری سے ہاتھ المالوقو وہ خود یہاں ہے نگل جا کیں گئے۔

یدوا قعدلوگوں نے آنخضرت وہ کے اور عرض کی موجود تھے غصہ سے بیتاب ہو گئے اور عرض کی کے کہ کا معرت عمر البحی موجود تھے غصہ سے بیتاب ہو گئے اور عرض کی کہ کہ کا دوار شاد ہواس منافق کی گردن اڑا و نے آپ نے فرمایا کہ کیاتم بیچ چاپند کرتے ہوکہ ''محمدا پنے ساتھ والوں کو فل کردیا کرتے ہیں''۔ هے

یہ بجیب بات ہے کہ عبداللہ بن أبی جس درجہ کا منافق اور دشمن اسلام تھا اس کے صاحبز ادے کہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا اس قدراسلام کے جان نثار تھے۔ آنخضرت وہ کھی کی ناراضی کی بنا پریہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ عبداللہ بن أبی کے

لے بابالعق۔

٢ كتاب الجباد والسير -

سع طبقات این سعد جلد مغازی صغیر ۴۵ و ۴۷\_

سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے صرف آغاز سند کو ملاحظہ فرما کراس روایت کو منقطع قرار دیا ہے ور زمتن حدیث کے بعد تقریح ہے کہ حدثنی هذا لحدیث عبداللہ ابن عصرو کان فی ذالك الحبیش لیعنی نافع نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر و کان فی ذالك الحبیش لیعنی نافع نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عام کا بنا تھا تھا کہ اس تقریح کے بعد بیردایت منقطع نہیں باقی رہتی ہے ' س'' الزائی بیس شریک تھے (مسلم کتاب الجہاد و بخاری کتاب العماق) اس تقریح کے بعد بیردایت منقطع نہیں باقی رہتی ہے ' س''

في المِمْوَجِيِّ بخاري سنى 14×4\_

قبل کا تھم دینے والے ہیں میں کروہ خدمت اقدی ہیں حاضر ہوئے اور عرض کی کدونیا جانتی ہے کہ ہیں یا پ کا کس قدر خدمت گزار ہوں کیکن اگر بیر مرضی ہے تو جھے ہی کو تھم ہو، ہیں ابھی اس کا سرکاٹ لاتا ہوں ایسا ندہو کہ آ پ کسی اور کو تھم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کو قبل کر دوں۔ آ پ وہٹ نے اطمینان ولایا کہ قبل کی بجائے میں اس پر مہر بانی کروں گا۔ لیے بیار شاد اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مرا تو کفن کے لئے آ پ نے خود پیرا بمن مبارک عمایت فر ماکر جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں کیکن دریائے کرم کا بہاؤ کون روک سکنا تھا۔

## حضرت جورية كاواقعه

الزائی میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جوریہ بھی تھیں جو حارث بن ابی ضرار کی صاجزادی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے جوبعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسیران جنگ لوٹڈی غلام بنا کرتھیم کر دیئے گئے حضرت جوریہ تا حضرت جابت بن قیل کے حصد میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جابت ہے درخواست کی کہ مکا تبت کرلؤلینی مجھ سے بچھرو پر یا کرچھوڑ دوحضرت جابت نے منظور کیا حضرت جوریہ یا ہی رو پیرندتھا چاہا کہ لوگوں سے چندہ ما تگ کی اس موجود تھیں۔ لوگوں سے چندہ ما تھی جمال موجود تھیں۔

ابن اسحاق نے حضرت عائد کی زبانی روایت کی ہے جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ حضرت جو پریٹ نہایت ٹیریں اوا تھیں ' میں نے ان کوآ مخضرت وہ کا کے پاس جاتے دیکھا تو سمجی کہ آمخضرت وہ کا پر بھی ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو جھ پر ہوا 'غرض وہ آمخضرت وہ کا کے پاس کئیں آپ نے فرمایا اگر اس سے بہتر برتا کہ تہمارے ساتھ کیا جائے تو تبول کروگی انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تہماری طرف سے میں روپیدا واکر دی اور ان دوں اور تم کوا پی زوجیت میں لے لول 'جو پریٹ نے کہا میں نے منظور کیا۔ اس نے تنہا وہ تمام رقم اواکر دی اور ان سے شادی کرلی۔

بیابن اسحاق کی روایت ہے جوابن ہشام اور ابوداؤ دونوں میں موجود ہے کیکن دوسر سے طریق روایت میں اس سے زیادہ واضح بیان ندکور ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جوریہ "کا باپ (حارث) رئیس عرب تھا مضرت جوریہ جب کرفآر ہوئیں تو حارث آخضرت ہوریہ جب کرفقار ہوئیں تو حارث آخضرت والا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بٹی کنیز نہیں بن سکتی میری شان اس سے بالا تر ہے آپ اس کو آزاد کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود حضرت جوریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے جاکر حضرت جوریہ ہے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر دکھا ویکھنا جھے کورسواند کرنا۔ انہوں نے کہا ''میں رسول اللہ وہ کی خدمت میں رہنا پند کرتی ہوں''۔ چنا نچر تخضرت میں اس کے ان سے شادی کرلی۔

لے سیتمام دا تعات نہایت تنصیل سے ابن سعدادر طبری نے لکھے ہیں اور سیح بناری کے عتلف ابواب میں بھی ذکور ہیں۔

ع البوداؤد، كمّاب العمّاق\_

یدروایت حافظ ابن حجرنے اصابید میں ابن مندہ نے نقل کر کے لکھا ہے کہ''اس کی سندھیجے ہے'' ابن سعد میں بھی بیدروایت فذکور ہے' ابن سعدنے طبقات میں بیدروایت بھی کی ہے کہ حضرت جویریہ "کے والد نے ان کا زرفید بیادا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنخضرت میں نے ان سے نکاح کیا۔

#### ال تكاح كار:

حضرت جوريد " سے جب آپ بھانے نکاح کیا تو تمام اسران جنگ جواہل فوج کے حصہ میں آ گئے تھے دفعتار ہاکرد ئے گئے فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ بھانے شادی کرلی وہ غلام نہیں ہوسکتا۔ کے

#### واقعهُ ا فك:

واقعہ اکل لیعنی حضرت عائشہ میں منافقین نے جو تہت لگائی تھی وہ ای لڑائی ہے واپسی میں پیش آیا مارا عادیث اور سیرکی کتابوں میں اس واقعہ کو نہایت تفصیل نے قال کیا ہے۔ لیکن جس واقعہ کی نسبت قرآن مجید میں صاف فذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہددیا کہ ' بالکل افتر آ ہے' اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتہ اس واقعہ سے بیا ندازہ کرنا چا ہے کہ تھن جھوٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ خبراصل میں منافقین نے مشہور کی تھی مسلمان بھی وجو کے میں آ گئے جن کو تہت لگانے کی سزادی گئی جیسا کہ تھے مسلم وغیرہ میں فرورہ ہے۔

آ جکل کے عیسائی مؤرخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعہ کواس جوش سرت ہے لکھا ہے کہ خود بخو و ان کے قلم میں روانی آ گئی ہے۔لیکن ہم ان سے توقع بھی بھی کر کتے تھے۔ بیتمام لڑائیاں اس عام جنگ کا پیش خیمہ تھیں جوتمام عرب اور یہود متفقہ توت سے کرنا جا ہے تھے اور جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔

## غزوهٔ احزاب یعنی تمام عرب کی متحده جنگ، ذوقعده ۵ هه:

بونفیر ع مدینہ ہے نکل کرخیبر پنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الثان سازش شروع کی۔ان کے رؤسا میں ہے سلام بن ابی الحقیق' حمّی بن اخطب' کنانہ بن الربیع وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش ہے ل کرکہا'' اگر ہمارا ساتھ دوتو اسلام کا استیصال کیا جا سکتا ہے' ۔قریش اس کے لئے ہمیشہ تیار تھے' قریش کو آ مادہ کر کے بیلوگ قبیلہ ' غطفان کے پاس

لى سنن الى واوَّ وكمَّاب العمَّاق (باب في بيع المكاتب ادا فسنحت المكاتبه)"" "

على طبرى مي به الله بنى النصير عن ديارهم (جلد الله المحدق فيما قبل ماكان من احلاء رسول الله بنى النصير عن ديارهم (جلد اسمال) مخارى في بن عقب بخوافظ ابن تجرف فتح البارى (جلد استحداد) غزوة احزاب كو كري اس الاسمال مخارى في بن احطب بعد قتل بنى تضير الى مكة يحرض فريشا على حرب رسول البه تنافق و حرج كنانة بن الربيع بن ابى فنى بنى غطفان و يحضهم على فتال رسول الله تنافق على ان لهم نصف تمر حيبر فاجابه عبينة بن حسن بن حذيقة بن بدر القرارى الى ذلك و كتبوا الى حلفاتهم من بنى اسد فا قبل البهم طليحة بن حويلد فيمن اطاعد الع

مے اوران کولائے دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں سے (اوریہ پہلے ہے بھی تیار بھے قصد عزوہ معونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اس غطفان کے حملہ کی وسم کی دی تھی اس لئے بیفوراً تیار ہو مکئے) بنوا سد غطفان کے حلیف تھے غطفان نے ان کولکھ جیجا کہتم بھی فوجیں لے کرآؤ' قبیلہ بنوسلیم سے قریش کی قرابت تھی اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا' بنوسعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا'اس بنا پر یہود نے ان کوبھی آ مادہ کیا' غرض تمام قبائل عرب سے لشکر کراں تیار ہوکر مدینہ کی طرف برد ھا' فتح الباری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد (دس ہزار) تھی۔ ل

بیلنگر تین مستقل فوجوں تے میں تقسیم کیا حمیا نطففان کی فوجیں سے عیبینہ بن حصن فزاری کی کمان میں تھیں جو عرب کامشہورسر دارتھا۔ بنواسد طلبحہ کی انسری میں تصاور ابوسفیان بن حرب سیدسالارکل تھا۔ س

آ تخضرت وفی نے بین تو سی است مشورہ کیا عضرت سلمان فاری ایرانی ہونے کی وجد سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنامسلمت نہیں۔ ایک محفوظ مقام میں افکر جمع کیا جائے اور کر دخندق کھود لی جائے۔ خندق دراصل فاری لفظ کندہ کا معرب ہے جس کے معنی کھود ہے گئے کے بین کاف خے سے اور ہائے ہوز قاف سے بدل کی ہے جس طرح بیادہ سے بیدق ہو کیا ہے۔

تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھود نے کے آلات مہا کے محے۔

مدینه بین تین جانب مکانات اور نخلتان کا سلسله تھا جوشہر پناه کا کام دیتا تھا' مرف شامی رخ کھلا ہوا تھا' آنخضرت ﷺ نے تین ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کرای مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں بید ذوقعدہ ۵ ھ کی ۸ تاریخ تھی۔

آ تخضرت و الله نے حدووخود قائم کئے واغ بتل ڈال کردس دس آ دمیوں پردس دس گزز مین تقسیم کی خندق کا عمق یا پچ گزرکھا ممیا' ہیں دن میں ۳ ہزار متبرک ہاتھوں ہے انجام یائی۔

یاد ہوگا کہ جب مجد نبوی بن رہی تھی تو سرور دوجہان ﷺ حردوروں کی صورت بیں نتے آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے جاڑے کی را تیس بیں' تین تین دن کا فاقد ہے مہاجرین اور انصار اپنی پیٹیوں پر ٹی لا د لا د کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آ واز ہوکر کہتے ہیں۔

على الحهاد ما بقينا ابدأ

نحن الذي بايعوا محمداً

ل معج بخارى غزوة الرجيع س

ع (طبقات ابن معدجلد التم اول ، وفخ الباري ج معني ٢٠٠٠)" س"

اينا اينا

سرور دوعالم بھی مٹی مجینک رہے ہیں شکم مبارک پر کرداث گئے ہے ای حالت میں زبان پرہے۔

والله لولاالله ما اهتدينا ولا تبصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام الالقينا

ان الألى قد بفواعلينا اذا ارادوا فتنة ابينا

اَبَيْنَا كَالفظ جب آتا تفاتو آواززياده بلند موجاتی تفی اور كرركتے لے اس كے ساتھ انصار كے قل میں دعا بھی

وية جاتے تحاوريموزول الفاظ زبان برآتے تھے۔ اللّٰهم انه لاخيرا لا خيرا لاخرة فبارك في الانصار والمهاجرة

سلع کی پہاڑی کو بہت پررکھ کرصف آ رائی کی گئی مستورات شہر کے محفوظ قلعوں ہیں بھیج دی گئیں چونکہ بنو تریظہ کے جملہ کا ندیشہ تھااس لئے حضرت سلمہ "بن اسلم ۱۲۰۰ دمیوں کے ساتھ متعین کئے محظے کہ ادھرے جملہ نہ ہونے بائے۔

بنوقر بظ کے بہوداب تک الگ تھے لیکن بنونظیر نے ان کے ملا لینے کی کوشش کی ۔ جن بن اخطب (حضرت صغیر یہ کا باپ) خود قر بظ کے سردار کعب بن اسد کے پاس کیا اس نے ملنے سے اٹکار کیا 'حن نے کہا'' میں فوجوں کا دریائے بیکراں لایا ہوں قریش اور تمام عرب امنڈ آیا ہے اورا کی تھے کے خون کا پیاسا ہے ہیموقع ہاتھ سے جانے دیئے کے قابل نہیں اب اسلام کا خاتمہ ہے' کعب اب بھی راضی نہ تھا'اس نے کہا میں نے تھ کو جمید صادق الوعد پایا'ان سے عہد تھی کرنا خلاف مروت ہے لیکن کی کا جادورا نیگاں نہیں جاسکا تھا۔

آتخفرت معاذ اور حفرت سعدین معادم مواتو تحقیق اوراتمام جمت کے لئے حفرت سعدین معاذ اور حفرت سعدین عاد اور حفرت سعدین عادہ اور حفرت سعدین عادہ اور خفرت سعدین عادہ اور خفرت سعدین عادہ اور خفرت سعدین عادہ اور خفر مادیا کہ اگر در حقیقت بنوقریظہ نے معاہدہ تو رہاں ہے آکراس خبر کومبم گفظوں میں بیان کرنا کہ اور کو ایس ہے دلی نہ چھلنے پائے دونوں صاحبوں نے بنوقریظہ کومعاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے کہا ''ہم نہیں جانے محمد کون ہیں اور معاہدہ کیا چیز ہے'؟

غرض بنوتر بظه نے اس بے شارفوج میں اور اضافہ کر دیا۔ قریش بہود ٔ اور قبائل عرب کی ۲۴ ہزار فوجیس تین حصول میں تعتبیم ہوکر مدینہ کے تین طرف اس زوروشور سے حملہ آ ورہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔

اسمعركدكى تصويرخوداللدنعالي في عيني ب:

﴿ إِذْ حَاءً وَكُمْ مَيْنَ فَوَقِعُهُمْ وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَّاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ

ل صحیح بخاری غزوهٔ احزاب

م صحیح بخاری غزوهٔ احزاب۔

الَـقُـلُـوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴾ (١٥/١٥/١)

جبکہ دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف ہے آپڑے اور جب آٹھیں ڈیٹیس اور کینچے مند میں آگئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے نسبت طرح طرح کے کا دقت آیا اور دو بڑے دور کے ذاتر لے میں ڈال دیئے گئے نسبت طرح طرح کے کمان کرنے گئے جب مسلمانوں کی جانچ کا دقت آیا اور دو بڑے راتھ میں منافقوں کی تعداد بھی شاطر تھی جو بظا ہر مسلمانوں کے ساتھ تھے کیکن موسم کی تختی رسد کی قلت متواتر فاقے 'راتوں کی بے خوائی بیٹار فوجوں کا جوم' ایسے داقعات تھے جنہوں نے ان کا پر دہ فاش کر دیا' آآ کرآ تخضرت میں اور نا جانے کی اجازت ما تھی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں' ہم کوشہر میں واپس چلے جانے کی اجازت دی جائے:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ (١٠١١-١٠)

كتي ين كه مارے كمر كملے بڑے بين اور و كملے بيل بلك ان كو بھا كنامقعود ب-

ليكن جان شاران اسلام كاطلائة اخلاص اى كسوفى يرة زمان كالله تفاد

﴿ وَلَـمَّا رَالَـمُومِنُونَ الْآحُزَابَ قَالُوا هذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسُلِيُمًا ﴾ (١٧٠١-٢)

جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیس دیکھیں تو بول اٹھے کہ بیرون ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا تھااور اللہ اور اس کا رسول دونوں سے تھے اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا۔

قریباً ایک مہینہ تک اس تی سے عاصرہ قائم رہا کہ آنخضرت والا اور محابہ پر تین تین فاقے گزر مے ایک دن محابہ نے ہا ہوکر آنخضرت والا کے سامنے اپ شکم کھول کر دکھائے کہ پھر بندھے ہیں لیکن جب آپ نے ہم مہارک کھولاتو ایک کے بجائے دو پھر لے تھے۔ عاصرہ اس قدرشد یدادر پر خطرہ و کیا تھا کہ ایک دفعہ آنخضرت والا نے کوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر عاصرین کی خبر لائے تین دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے کی سے معزت زہیر محکولات و کو کو داری کا لقب دیا۔ کے معزت زہیر محسوااور کوئی صدائیس آئی آنخضرت والے ایک موقع پر حضرت زہیر محکولات کے دھر کے اور کوئی صدائیس آئی آنخضرت والا محمولات کی محترت زہیر محکولات کے دھر کے الا محاسرین نے ادھر تو خدت کا محاصرہ کر رکھا تھا ادھر دوسری سے اس غرض سے مدینہ پر مملہ کرنا جا ہا کہ

ہ تخضرت ﷺ اور معابہ کے اہل وعمال میں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ آتخضرت ﷺ اور معابہ کے اہل وعمال میں العول میں پناہ گزین تھے۔

عامرین دندق کوعبور نہیں کر سکتے تھے اس لئے دورے تیرادر پھر برساتے تھے۔ آنخضرت وہ کا نے خندق کے مخلف حصوں پرنو جیس تیسیم کردی تھیں جوماصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتیں اور ایک حصہ خود آپ کے اہتمام میں تھا۔

ل شاكر زن عرب في عادت في كر تخت بموك على بيد باند من جس سے كرنيس فيك باتى تقى

محاصرہ کی تخق و کھے کرآپ کوخیال ہوا کہ ایسانہ ہوا تصارہ مت ہارجا کیں اس لئے آپ نے غطفان ہے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک ٹلٹ ان کو وے دیا جائے۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو جورؤ سائے انصار سے بلاکر مشورہ کیا 'وونوں نے عرض کی کہ اگر بیاللہ کا تھم ہے تو اٹکار کی مجال نہیں لیکن اگر رائے ہے تو بیعرض ہے کہ تفرک حالت میں بھی کوئی محض ہم سے خراج ما تھنے کی جرائت نہ کر سکا اور اب تو اسلام نے ہمارا پاید بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ استقلال و کھے کر آپ کوالم مینان ہوا' حضرت سعد ٹے معاہدہ کا کاغذ ہاتھ میں لے کرتمام عبارت کے مثاوی۔ اور کہا''ان لوگوں سے جوبن آئے کردکھا کیں''۔

اب سرگوں کی طرف ہے ملہ کا بیا تھا م کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنر ل یعنی ابوسفیان خالد بن ولید عمرو بن العاص ضرار بن الخطاب اور جبیرہ کا ایک ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنر ل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور خیس کر بحتے ہے الیک خندتی کا عرض چونکد زیادہ نہ تھا اس لئے باہر سے پھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں کا میابی نہیں ہوئی اس لئے قرار پایا کہ اب عام ہملہ کیا جائے۔ تمام فوجیس کجا ہوئیں ، قبائل کے تمام سروار آگ آگ جھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقا کا مع یض تھی ہیں تھا ہوئیں ، قبائل کے تمام سروار آگ آگ جھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقا کا مع یض تھی ہیں تھا ہی گیا۔ عرب کے مشہور بہا دروں یعنی ضرار کہ جبرہ ، نوفل اور عمرو بن عبدود نے خندق کے اس کنار سے سے گھوڑوں کو مہمیز کیا تو اس پار تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمرو بن عبدود تھا۔ وہ ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں ذخی ہوکروا پس چلا گیا تھا اور شم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عرق 4 برس کی تھی 'تا ہم سب سے پہلے وہی آگ برد حال اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کوکون آتا ہے ؟ حضرت علی شنے نہ اٹھ کر کہا 'دیس' نگین آتا تھا' عمرو نے دوبارہ اور عرب کے دستور کے مواز عاب میں تھی ۔ تیم رہ بری کی تھی ڈن فیار کہ یہ عرب کو مواز عنایت کی مرب ہو تھا ہوں کہ یہ عمرو ہے و حضرت علی شنے ۔ جواب نہیں آتا تھا' عمرو ہے و حضرت علی شنے ۔ خوارہ کوش کی باں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو ہے خوش آپ نے اجازت دی خود دست مبارک سے تعوار عنایت کی مرب پر عمامہ کا نہ ھا۔

. عمرو کا قول تھا کہ کوئی فخص دنیا میں اگر مجھ ہے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا' حضرت علی " نے عمروے یو چھا کہ کیا واقعی نیزا قول ہے؟ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی:

حضرت علی "
ثیم بین درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔
ثیم بین بین ورخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔
عمر و تیم بین ہو سکتا۔
حضرت علی "
ثیم بین خاتو نا اپ قریش کا طعنہ نبیس من سکتا۔
حضرت علی "
مجھ سے معرک آراء ہو۔

عمرو ہنااور کہا مجھ کوامید نتھی کہ آسان کے نیچے بیدورخواست بھی میرے سامنے چیش کی جائے گی۔حضرت علیٰ

پیادہ تھے۔ عمرہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا۔ محوزے سے اثر آیا اور پہلی تلوار محوزے کے پاؤں پر ماری کہ کونجیں کٹ سنیں۔ پھر ہو چھا کہتم کون ہو؟ آپ نے نام بتایا'اس نے کہا ہیں تم سے لڑنائیں چا بتا۔ آپ نے فرمایا'' ہاں! لیکن ہیں چا بتا ہوں' دعر واب غصرے بیتا بتھا 'پر سلے سے تلوار لکا لی اور آھے بڑھ کروار کیا' معزستا کی ہی بیشانی پر یادگارہ گیا۔ قاموں ہیں لکھا ہے سپر میں ڈ وب کرنگل آئی اور پیشانی پر گئی گوزتم کاری نہ تھا تا ہم بیط خرا آپ کی پیشانی پر یادگارہ گیا۔ قاموں ہیں لکھا ہے کہ معزت علی ہو کو دوائقر نین بھی کہتے تھے جس کی وجہ یتی کہ آپ کی پیشانی پر ووز خوں کے نشان تھے ایک عمرہ کہا تھا کہ معزے علی کا اور ایک ایک اور ایک ایک کو اور کیا 'ان کی کھوارشانہ کا نے کر نیچے اُتر آئی ساتھ دی معزے علی نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کھیا۔ عمرہ کیا جس کے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کھیا۔ مرار کے مرار کی خوار کیا اور کہا '' عمر اِسان کو یا در کھنا 'اپ کی روک کیا اور کہا '' عمر اِسان کو یا در کھنا''۔

نوفل بھا گتے ہوئے خندق میں گرا' محابہ نے تیر مار نے شروع کئے۔اس نے کہا'' مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں'' ۔حضرت علی' نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ لے حملہ کا بیدن بہت بخت تھا۔تمام دن الڑائی رہی ۔ کفار ہر طرف سے تیراور پھروں کا مینہ برسار ہے تھے اورا یک دم

مملدہ بیدن بہت حت تھا۔ تمام دن تران رہی۔ نظار ہر طرف سے تیراور چروں کا بیند برسار ہے تھے اورا یک دم کے لئے یہ بارش تقیمے ندیاتی تھی۔ یکی ون ہے جس کا ذکر احادیث بیں ہے کہ آنخضرت و ایک کی متصل ع جارتمازیں قضا ہوئیں متصل تیراندازی اور سنگ باری ہے جگہ ہے جنانا تمکن تھا۔

مستورات جس قلعد برحملہ کیا ایک بہودی قلعہ کے بھا تک تک کھی گیا اور قلعہ پرحملہ کرنے کا موقع وجویڈ مدر ہا تھا ا معرت صغیہ " (آنحضرت و اللہ کی بھو بھی) نے و کھ لیا مستورات کی تھا ظت کے لئے معزت مسان " ( اٹاعر ) متعین محضرت صغیہ " ( آنحضرت صغیہ " نے ان ہے کہا کہ اُر کراس و آئی کر دو ور نہ بیا کر دشمنوں کو پید دے گا۔ معزت مسان اگر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکہ سکتے کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان بیس اس قد رجبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکہ سکتے ہو ہے۔ اس بنا پراپی معذوری طاہر کی اور کہا کہ بیس اس کا م کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ معزت صغیہ " نے نیمہ کی ایک چوب انکا اٹھا رکی اور کہا کہ بیس اس کا م کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ معزت صغیہ " نے نیمہ کیا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ معزت صغیہ " نے کہا کہ ہمتھیا راور کپڑے جی کو اس کی کی ضرورت نہیں معزت صغیہ " نے کہا کہ جھیا راور کپڑے جی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں معزت صغیہ " نے کہا اس کیا سراکا سکر کا طور کی سر براس ذور سے ماری کہ ہم کو بیا ہوتا کی سراکا سکر کا طور کہ سے کہا کہ انہوں سے کھی انہوں سے کھی معزت صغیہ " نے کہا و بیا کہ بیان کیا سرکا سے گھرانہوں سے معلم کی جرات شکی ۔ اس منیان سے گھرانہوں سے معلم کی جرات شکی ۔ اس منیان سے گھرانہوں سے معلم کی جرات شکی ۔ اس منیان سے کھرانہوں سے معرف کی جرات شکی ۔ اس منیان سے کھرانہوں سے معرف کی جرات شکی ۔ اس منیان سے کھرانہوں سے معرف کو بھر انہوں کورسد پہنچانا

لے بیالات اگر چاجمالا تمام کمابوں میں ہیں لیکن ہم نے جوتفعیل کمسی ہے ابن سعداور فیس سے ماخوذ ہے۔

ع ال امر مل محدثین می سخت اختلاف ہے کہ چار نمازیں قضا ہوئیں یا ایک اور چار قضا ہوئیں تو ایک ہی دن یا کی دن کی کی دن کی کی دن کی کی دن کی کی دن کی کی دن کی در کی دن کی دن کی دن کی دن کی دن کی کی دن کی کی دن کی کی دن کی کی در کی کی دن کی دند کی کی دن کی دن کی کی دن کی کی دن کی کی دن کی دن کی دن کی کی دن کی دن کی دن کی دن کی دن کی در کی کی دن کی دن کی کی دن کی دن کی دن کی دن کی دن کی در کی کی دن کی دن کی در کی دن کی دن کی در کی کی دن کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی کی دن کی کی در کی کی کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی

آ سان کام نہ تھا' پھر کہ باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ سمیا' خیموں کی طنابیں اکھڑا کھڑ گئیں' کھانے کے دیکیج چولہوں پرالٹ الٹ جاتے تھے۔اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔ای بناپر قرآن مجید نے اس باد صرصر کو مسکر الٰہی ہے تعبیر کیا ہے۔

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللّٰهِ عَلَيَكُمُ اِذْجَآءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَارَسَلُنَا عَلَيُهِمُ رِيُحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ـ ﴾ (احزاب:٣)

مسلمانو!الله کے اس احسان کو یاد کروجب کرتم پرفوجیس آپڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اورفوجیس بھیجیں جوتم کو دکھائی نہیں دیتے تھیں۔

لایم بین استودا تجی ایک عطفانی رئیس سے قریش اور یہوددونوں ان کو مانے سے وہ اسلام لا ہے سے سے کین کفار
کوابھی اس کاعلم نہ تھا انہوں نے قریش اور یہود ہے الگ الگ جا کراس تم کی با تیں کیس جس ہے دونوں میں پھوٹ پڑگئی
ابن اسحاق کی روایت ہے کہ فیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں ہے ایک با تیں کہیں جن ہے دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہوجا کیس اور اس بنا پر کہیں کہ خود آ مخضرت و الکھ نے السحر ب حدعه کی تعلیم کی تھی لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا بیہ پاپینیس کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع سے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد بغیر اس کے تو ڑ دیا جا سکتا تھا کہ کوئی غلا بات جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع سے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد بغیر اس کے تو ڑ دیا جا سکتا تھا کہ کوئی غلا بات بیان کی جائے ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر ندکور ہے کہ فیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چاردن کے بعد یہاں سے چلے جا کیں گئی میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہو اور اگر اس پر آتے مان اور اگر اس کے تو کہور پر تبہارے بال بجوادی کہا گرقریش لؤائی کا فیصلہ کے اور اگر اس پر آتے مان اور کوروک لینا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنوقر بظہ اوّل اوّل نقض عہد پرراضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمہ ہے معاہدہ کیوں تو ٹرین کیا جاؤں لیکن حتی بن اخطب نے ای شرط پران کوراضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو میں خیبر سچھوڑ کرتمہارے پاس آ جاؤں گا'' قریش اس تھے کیے تو میں خیبر سچھوڑ کرتمہارے پاس آ جاؤں گا'' قریش اس تھے کی منانت نہیں منظور کر سکتے تھے اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود پھوٹ پڑگئی ہو گی اس کے لئے ایک سحانی کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی۔ کے

بہر حال موسم کی بختی محاصرہ کا امتداد آندھی کا زور رسد کی قلت اور یہود کی علیحدگی کیے تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب تھ برنہیں سکتے تھے ابوسفیان نے فوج سے کہار سدختم ہو چکی موسم کا بیرحال ہے کہود نے ساتھ چھوڑ دیا اب محاصرہ ہے کا رہے ہی کہ کر طبل رجیل بجنے کا حکم دیا نعطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے بنوقر یظ محاصرہ چھوڑ کرا ہے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق ۲۰۲۰ دن تک غبار آلودرہ کرصاف ہو گیا۔

لے زرقانی بحوالہ طبرائی و بزارا پویعلی بیسند (حسن ) دیکھے صفحہ ۱۲۹ جلد ۶ وابن ہشام۔

ع مصنف کے اس قیاس کی تائید مغازی موی بن عقبہ کی روایت ہے ہوتی ہے جس کومخضراً مصنف ابن ابی شیبہ میں اور تغصیل کے ساتھ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ (بقید حاشید اس کلے صنحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(AYY)

﴿ وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَ كَفَى اللَّهُ الْمُومِنِيُنَ الْقِتَالَ ﴾ (احزاب) اورالله في افرون كوغمه من بجرا بوابناديا كمان كو يحد باتحدث إاورسلمانون كارْبَ في كوبت شرآن وى.

اس معرکہ میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا' لیکن انصار کا سب سے برداباز وٹوٹ کیا بعنی حصرت سعد بن معاذ" جوقبیلہ اوس کے سردار تنے زخی ہوئے اور پھر جان برنہ ہو سکے ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔

حضرت عائشہ جس قلعہ میں ہناہ کرین تھیں سعد بن معاق کی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے ناہ کرین تھیں سعد بن معاق کی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت سعد ہاتھ کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے نکل کر ہاہر بھررہی تھی عقب سے پاؤں کی آ ہٹ معلوم ہوئی مؤکر دیکھا تو حضرت سعد ہاتھ میں حرب لئے جوش کی حالت میں بوی تیزی سے جارہے ہیں اور یہ شعرز بان پر ہے۔

لَبِث قليلا تدرك الهيحا حمل لل الله الموت اذا لموت نزل ورائم جانا كران عن ايك اور فض كافي جائ وقت جب آحياتو موت عرياؤر م

حضرت سعد کی مال نے سناتو پکاریں بیٹادو (کرجاتو نے دیراکادی حضرت سعد کی زرواس قدر چیوئی تھی کا ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔حضرت عاکشہ نے سعد کی مال سے کہا کاش سعد کی زرو کہی ہوتی 'اتفاق بیرکابن العرقد نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا جس سے اکحل کی رگ کٹ گئ خندق کا معرکہ ہو چکا تو آ مخضرت کا نے ان کے لئے معجد نے محن میں ایک خیمہ کھڑا کر ایا اور ان کی تیارواری شروع میں کی ۔اس لڑائی میں رفید والیک خاتون ان کے لئے معجد نے محن میں ایک خیمہ کھڑا کر ایا اور ان کی تیارواری شروع میں ۔یہ خیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی گران تھیں شریک تھیں جوا ہے پاس دوا کیں رکھتی تھیں اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں ۔یہ خیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی گران تھیں آ کے ضرت کی نے دو بارہ واغالیکن پھر فاکدہ نہ ہوا۔کی آ مخضرت کی خود دست مبارک بیں مشقص سے لے کر واغا 'لیکن پھر ورم کرآ یا ،دو بارہ واغالیکن پھر فاکدہ نہ ہوا۔کی (پیچلے سفی کا بقیا ہے وا

اس دوایت کی دُوسے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بوقر بظ نے اس بھگ میں شرکت ای شرط کے ساتھ کی گئی کے قریش منا نت کے طور پراپ کہ کھ معزز آدی بنوقر بظ کے بردکریں کے اور اس لئے ان کے دل میں قریش کی طرف سے ہا طمینانی پیدا ہوئی اور انہوں نے تغییر میں کہ اور اس لئے ان کے دل میں قریش کی طرف سے ہا طمینانی پیدا ہوئی اور انہوں نے تغییر در انہ میں کہ اس مور لگف ہوا کہ موقع پر مسلمان ہوئے آئے تھا کہ بنونسے کو جو چید کے بھے تھے۔ حضور آنے کی اجازت دے دی جائے ہے ہی بن مسود لگف جوال موقع پر مسلمان ہوئے آئے تھا کہ ایسے آدی تھے جو پیدے کے بھے تھے۔ حضور انور فرق نی بھام کا ذکر فرمادیا انہوں نے جاکر بیقر بیش تک پہنچایا۔ اس سے قریش کو بہنچایا۔ اس سے قریش کو دور نہ دور کا میں اور بنوقر بظ کے انفاق کا دشتہ ٹوٹ کیا دیکھے مصنف ابن الی شیبہ کا ب المفازی ، باب خردہ وخند تی والبدایہ والنہا ہیا بن کے جلائے۔

این بشام وطبری وخیس

ع یہ بیس کا بیان ہے مافقا بن تجرنے اصابہ (ذکر رفیدہ) میں امام بخاری کی ادب المغرد نے تقل کیا ہے کہ رفیدہ ایک خاتون تھیں جوز خیوں کا علاج کرتی تھیں 'حضرت سعد ہ آئیں کے پاس علاج کے لئے رکھے مجے تھے ابن سعد نے رفیدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کا ایک خیر مجد نبوی کے پاس تھا ای میں وہ بیاروں اورز خیوں کا علاج کرتی تھیں مجے بخاری میں بھی رفیدہ کے خیر اور ان کے جراح خانہ کا ذکر ہے۔
سیا مسلم باب اللہ اوئ

دن کے بعد بعنی بنوقر بظ کی ہلا کت کے بعد زخم کھل گیااور انہوں نے وفات پائی۔

#### بنوقر يظه كاخاتمه:

اورگزر چکاہے کہ تخضرت وہ نے آغاز قیام میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اوران کو جان و مال وغد ہب ہر چیز میں امن و آزادی بخشی لیکن جب قریش نے ان کوتر یش وتہد بدکا خط کھا تو وہ آ ماد و بعناوت ہو گئے آتخضرت وہ نے ان کار کیا اور وہ جلا وطن کر دیئے گئے لیکن بنوقر بظہ نے نے سرے نے ان کار کیا اور وہ جلا وطن کر دیئے گئے لیکن بنوقر بظہ نے نے سرے معاہدہ کرلیا کے چنانچ ان کوائمن دے دیا گیا ہے معاہدہ کرلیا کے چنانچ ان کوائمن دے دیا گیا ہے مسلم میں ان واقعات کواختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ معاہدہ کرلیا کے چنانچ ان کوائمن دے دیا گیا ہے مسلم میں ان واقعات کواختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ معاہدہ کرلیا گئے بنی النصیر و اقر قریظ ہو من علیہ میں (سمح مسلم ذکر احلاء البعود من الحماز) معزت عبداللہ بن عمران یہود ہے کہ بنونشیرا ورقر بظ کور ہے دیا اوران پرا حسان کیا۔ معزت عبداللہ بن عمر ان کی تو آپ نے بئو نظیر کو جلا وطن کردیا اور قریظ کور ہے دیا اوران پرا حسان کیا۔

بنونفیر جب جلاوطن ہوئے تو ان کے رئیس الاعظم حتی بن اخطب ،ابورا فع سلام ابن الی الحقیق خیبر میں جاکر آباد ہوئے اور وہاں ریاست عام حاصل کرلی۔ جنگ احزاب ان ہی کی کوششوں کا بتیج تھی۔ قبائل عرب میں دورہ کر کے تمام ملک میں آگ دی اور قرلیش کے ساتھ مل کرمدینہ پر حملہ آور ہوئے اس وقت تک قریظہ معاہدہ پر قائم بیخ کیکن حتی بن اخطب نے ان کو بہکا کر تو ڑلیا اور ان سے وعدہ کیا کہ خدانخو استدا کر قرلیش حملہ سے دست بردار ہوکر چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر پہیں آر ہوں گا'چنانچیاس نے بیع مہدو فا کیا۔

قریظہ نے احزاب میں علانی شرکت سے کی اور فکست کھا کرہٹ آئے تو اسلام کے سب سے بوے دعمن حمیٰ بن اخطب کوساتھ لائے۔ سے

اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ آنخضرت وہ کے احزاب سے فارغ ہوکر عظم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بڑھیں۔ قریظہ اکر صلح و آشتی سے پیش آتے تو قابل اطمینان تصفیہ کے بعدان کوامن دیا جا تالیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر بچے تھے فوج سے آگے بڑھ کر جب حضرت علی ان کے قلعوں کے پاس پہنچ تو انہوں نے علانے آنے خضرت وہ مقابلہ کا فیصلہ کر بچے تھے فوج سے آگے بڑھ کر جب حضرت علی ان کے قلعوں کے پاس

لے واقدی نے حی بن اخطب کی زبانی بوقر ظ کے اس معاہدہ سے خبر جانے کے واقعہ کو ان کی سازشی چال ظاہر کیا ہے۔ حی بن اخطب نے کہا کہ وہ اس لئے جمعبر مھتے ہیں تا کہ موقع پاکر کھار سے ل کرمسلمانوں پرحملہ کرسکیس مغازی واقدی ص ۳۶۳ کلکتہ ''س''

ع مروليم ميورصاحب ارباب سيركى بيردايت تتليم نيس كرت كه بتوقر يظف اس جنگ ميس كوئى عملى حصد ليا تفار ان كااستدلال بيه ب كـ اگرايسا او تا توقر آن مجيد ميس جهال احزاب كاذ كرب و بال اس كاذ كرضرور او تا كين قر آن ميس صاف بيالفاظ بيس و المسدل المسلام من اهل الكتاب مظاهرة سي برده كراوركونسالفظ وركارب.

ع طبرى (جسم ١٣٨٧س) وابن بشام س ٢١٠١ج دوم-

م طرى طِد الله صلى الله عله وسلم منها مقالة فبيحة لرسول الله صلى الله عله وسلم منهم طرى طِد الله عله وسلم منهم

ر ہا' بالآ خرانہوں نے درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاد جو فیصلہ کریں ہم کومنظور ہے۔

حضرت سعدین معافظ اوران کا قبیلہ (اوس) قریظہ کا حلیف اور ہم عبدتھا' عرب میں یہ تعلق ہم نسبی سے بڑھ کر تھا' آنخضرت ﷺ نے ان کی درخواست منظور کی۔

قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص بھی ہیں آتا تھا' آنخضرت وہ اورات کے احکام کی پابندی فرماتے سے۔ چنانچہ اکثر مسائل مثلاً قبلہ نماز رجم' تصاص بالشل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وی نہیں آئی آنخضرت وہ نے نورات ہی پابندی فرمائی۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا یعنی پر کدائے والے قتل کئے جا کیں' عورتیں اور پچے قید ہوں اور اسباب غیمت قرار دیاجائے ۔ قورات کے مطابق تھا' قورات کتاب تشنید اصحاح ۲۰ آیت ایس ہے:

مال واسباب غیمت قرار دیاجائے ۔ قورات کے مطابق تھا' تورات کتاب تشنید اصحاح ۲۰ آیت وایس ہے:

میں موجود ہوں میں تو جنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہوجا کیں گئی کے اور تیں کا نوراور جو چیزیں شھر جب تیرااللہ تجھ کوان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کوئل کردے، باتی نے' عورتیں' جانوراور جو چیزیں شھر میں موجود ہوں میں تیرے لئے مال غیمت ہوں گئی۔

ا حادیث میں ندکور ہے کہ حضرت سعد نے جب بیافیصلہ کیا تو آنخضرت وکھانے فرمایا کہتم نے بیآ سانی فیصلہ کیا، بیائ تورات کے علم کی طرف اشارہ تھا۔ یہود یوں کو جب بیتھم سنایا گیا تو جوفقر سے ان کی زبان سے نکلے اس سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس فیصلہ کو تھم الٰہی کے موافق سمجھتے تھے۔

حی بن اخطب جوان تمام فتن کا بانی تھا' مقتل میں لایا کمیا تو آنخضرت علی کی طرف اس نے نظرا تھا کر دیکھااور پیفقرے کہے۔

و اماو الله مَالُمُتُ نَفُسى فى عداوتك و لكنه من يحدّل الله يحدُله ﴾ بال الله كاتم مجهواس كافسوس نبيس كه من في كول تيرى عداوت كاليكن بات يه به كه جوض الله كوچوژ و يتاب ً الله بحى اس كوچوژ و يتاب -

بعراوكون كى طرف مخاطب موكركها-

و ایها الناس انه لا باس بامر الله کتاب و قدر و ملحمة کتبها الله علی بنی اسرائیل کا بی الله علی بنی اسرائیل کا ب لوگواالله کے علم کافیل میں کچھ مضا تقدیم ایک علم البی تھا بیلسا ہوا تھا ایک سزائمی جواللہ نے بنواسرائیل پر کسی تھی۔

حی بن اخطب کی نسبت ہے بات خاص طور پرلحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جب وہ جلاوطن ہو کر خیبر جار ہا تھا تو

لے میچے مسلم جلد استی حکم حاکم عدل اهل المحدود علی حکم حاکم عدل اهل المحدود علی حکم حاکم عدل اهل المحدث " ن") اور نیز بخاری (باب مرجع النبی منظیم الاحزاب " ن") میں بدوا قدم فصل فدکور ہے۔ مسٹر مار کو لیوس صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ سعد " بن معاذ کواس جنگ میں ایک قریظی نے تیرے ذخی کیا تھا جس سے وہ بالآخر بلاک ہو محے اس لیے انہوں نے بنوقر بظری شہرت ایسا ہے دھانہ فیصلہ کیا لیکن وہ تیرا نداز ابن العرقہ قریش تھا قریظی شرقا می بخاری مسلم میں صاف تصریح ہے۔

میدونوں عبارتی ابن بشام میں (غزوہ بنی قریظہ ) میں طبری میں مجی قریباً یہی الفاظ ہیں۔

اس نے بیدمعاہدہ کیا تھا کہ آنخضرت و کھنا کی مخالفت پر کسی کو مدد نہ دے گا۔ <sup>لے</sup> اس معاہدہ پراس نے خدا کوضامن کیا تھا لیکن احزاب میں اس نے اس معاہدہ کی جس طرح تعمیل کی اس کا حال ابھی گزرچکا۔

بنوقریظہ کے متعلق مخالفین اسلام نے بڑے زور کے ساتھ ظلم و بے رحمی کا اعتراض کیا ہے لیکن واقعات حسب زیل ہیں:

ا: آنخضرت ﷺ نے مدینہ ش آکران کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا جس میں ان کے مذہب کو پوری آزادی دی گئی اور جان و مال کی حفاظت کا اقرار کیا گیا۔

۲: بوقریظ رتبہ میں بونضیرے کم تھے یعنی بونضیرکا کوئی آ دمی قریظہ کے کئی آ دمی کوئل کر دیتا تو اس کو صرف آ دھا خون بہا دیا پڑتا بخلاف اس کے بوقریظہ پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ آ مخضرت وہ کا نے بوقریظہ پریہ احسان کیا کہ ان کا درجہ بونضیر کے برابرکر دیا۔ عے

٣: آنخضرت و النام المناه على المنى كے وقت بنوقر يظه ہے دوبارہ تجديد معاہدہ كى۔

۳: باوجودان باتول كعبد فكنى كى اور جنگ احزاب ميس شريك بوئے۔

۵: از واج مطہرات فلعد میں حفاظت کے لئے بھیج دی تی تھیں ان پر حملہ کرتا جا ہا۔

۲: حی بن اخطب جو بعناوت کے جرم میں جلاوطن کر دیا گیا تھا جس نے تمام عرب کو برا چیختہ کر کے

جنگ احزاب قائم كردى تقى اس كواچ ساتھ لائے جوآتش جنگ كاشتعال كاديبا چەتقا۔

ال حالات کے ساتھ بنوقر یظ کے ساتھ اور کیا سلوک کیا جا سکتا تھا۔

یہ بھی کموظر کھنا چاہئے کہ عرب میں محالفت کا معاہدہ اخوت بھی کے برابرتھا۔ بنوقر بظہ انصار کے حلیف تھے اور ای بنا پرتمام انصار (اوس) نے ان کی نہایت الحاح کے ساتھ سفارش کی معزمت سعد بن معاذ "اوس کے سردار تھے اور دراصل معاہدہ کے وہی ذمہ دار تھے وہ سخت کھکٹ میں تھے۔ ان کے حلیفوں کی موت وحیات کا مسئلہ تھا جن کی حمایت پرکل انصار (اوس) مصر تھے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ "اس فیصلہ کے سوااور کیا کر سکتے تھے؟

مقتولین کی تعداد دیگرار باب سیر نے ۱۰۰ ہے زائد بیان کی ہے لیکن صحاح میں ۴۰۰ ہے ان میں صرف ایک عورت تھی اوروہ اس قصاص میں ماری گئی کہ اس نے قلعہ پر ہے ایک پھر گرا کرا لیک مسلمان سے (خلاد) کوفل کردیا تھا' اس عورت تھے جس جراً ت اور دلیری ہے جان دی سنن ابی داؤد میں حسب ذیل سے جیرت انگیز طریقہ ہے ذکور ہے۔ اس عورت نے جس جراً ت اور دلیری ہے جان دی سنن ابی داؤد میں حسب ذیل سے جیرت انگیز طریقہ ہے ذکور ہے۔

اس کومعلوم ہو چکا تھا کہ مقتولین کی فہرست میں اس کا نام بھی ہے ، قتل گاہ میں مجرم آتے اور عدم کوروانہ ہوتے جاتے تھے۔ ایک ایک کا نام پکارا جارہا تھا اور یہ ہوش ریاصدابار ہاراس کے کا نوں میں آتی تھی لیکن وہ بے تکلف حضرت

ل بلادرى مطبوعه يورپ صفي ٢٢ (بيروايت مصنف ابن الي شيبه كتاب المغازى باب يى قريظه من يعى ندكور ب) "س"

ع الوداودجلد اكتاب الديات باب النفس بالنفس "م"

ابن اشام غزوه بی قریظه۔

مع الوداؤد كتاب الجهاذياب قتل التساميان

عائشہ سے باتیں کرتی جاتی اور بات بات پہنتی جاتی تھی دفعۃ قاتل نے اس کا نام پکارا'وہ بے تکلف اٹھ کھڑی ہوئی' حضرت عائشہ سے پوچھا کہاں؟ بولی میں نے ایک جرم کیا تھا، اس کی سزاا تھانے جاتی ہوں خوشی خوشی تل گاہ میں آئی اور محوار کے نیچے سرد کھ دیا۔

حفرت عائشه جب اس واقعدكوبيان كرتى تحيس تونهايت جيرت كيلجديس بيان كرتى تحيس \_

#### ريحانه كاغلط واقعه:

لیکن حقیقت سے کے مرے سے بیدواقعہ بی غلط ہے۔

ریحانہ کے حرم میں داخل ہونے کی جس قدرروایتیں ہیں سب واقدی یا ابن اسحاق سے ماخوذ ہیں لیکن واقدی نے بتمریح بیان کیا ہے کہ آنخضرت وہ کا نے ان سے نکاح کیا تھا' ابن سعد نے واقدی کی جوروایت نقل کی ہے اس میں خودر بحانہ کے بیالفاظ تلقل کتے ہیں:

﴿ فاعتقنی و تزوج بی ﴾

مرآ تخضرت والله في عدوة زادكرد بااور جهات نكاح كرايا

طافظ ابن جرف اصابیمن محمد بن الحسن كى تاريخ مديند يوروايت نقل كى باس كے بيالفاظ بيل الله الله بيل الله الله بي و كانت ريحانة القرظية زوج النبى مُنظِيَّة تسكنه كه

اورد يحانة قرظيه جوآ مخضرت على كازوجه (محترم) تعين اس مكان من راتي تعين -

صافظ ابن منده کی کتاب (طبقات الصحابه) تمام محدثین با بعد کا ما خذ ہے اس میں بدالفاظ ہیں: لیے ﴿ وَاسْتَرِیْ دِیسِسِسَانَة مِسْ بِنسِی قریظة ثم اعتقها فلحقت باهلها و احتجبت و هی عند اهلها۔﴾

ر يحاندكوكرفآركيااور پر آزادكردياتووه اپنه خاندان من چلىكئي اورو بي پرده نشين موكرد بير \_

حافظ ابن جراس عبارت كفل كرك لكعة بيل-

﴿ وهذه فائدة حليلة اغفلها ابن الاثير ﴾ اوريد يوى مفير تحقيق عجس عابن الير فقلت كيد

ل و مجمواصا به فی احوال الصحابه ذکرریجانه" جلد م صفی نمبر ۹۰۰-"س"

حافظ ابن مندہ کی عبارت ۔۔ صاف ٹابت ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے غاندان میں جاکر بیویوں کی طرح پروہ تھی ہوکرر ہیں۔

ہمارے نزدیک محقق واقعہ یہی ہےاوراگر یہی مان لیاجائے کہ وہ حرم نبوی میں آ سمیں تب بھی قطعاً وہ منکوحات میں تھیں کنیز نہ تھیں۔ لے

#### حفرت زينب عنكاح،٥٥:

اس سال آنخضرت و المنظم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ نکاح ایک معمولی بات ہے اوراس کی تفصیل کا موقع از واج مطہرات کا عنوان ہے لیکن اس واقعہ میں ایسے حالات جمع ہو گئے جنہوں نے مخالفین کے نزویک اس کوایک مہتم بالشان مسئلہ بنادیا۔ عیسائی مؤرخوں نے اس واقعہ کونہایت آب ورنگ ہے لکھا ہے اور آنخضرت و المنظم کی تنقیص و تحتہ جینی (عیاد آباللہ) کے لئے ان کے نزویک اور کوئی واقعہ بکار آ مرنہیں ہوسکتا۔

ہم اس واقعہ کو تفصیل ہے لکھتے ہیں جس ہے اس تکتہ کو انچھی طرح ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ آنخضرت کے اخلاق وعادات پر تکتہ چینی کا موقع جو دشمنوں کو ہاتھ آتا ہے اس کا اصلی مخرج کیا ہے؟

آئخضرت و النظائے زید کو جوآب کے آزاد کردہ غلام تھے متنی بنالیاتھا' جب وہ من بلوغ کو پہنچ تو آپ نے ان کی شادی حضرت زینب سے کرنی چاہی جوآ مخضرت و النظا کی حقیق پھوپھی زاد بہن تھیں (ان کی ماں اُمیمہ عبدالمطلب کی بئی تھیں) وہ غلام رہ چکے تھے اس لئے حضرت زینب کو رینسبت گوارانتھی۔

لیکن بالآخرآ مخضرت و کی کا ارشاد کے لحاظ نے راضی ہو گئیں۔ قریباً ایک سال تک حضرت زیڈ کے نکاح میں رہیں لیکن دونوں میں ہمیشہ شکر رَجی (معمولی رنجش) رہتی تھی یہاں تک کہ زید نے آنخضرت کی خدمت میں آ کر شکایت کی اوران کوطلاق دینا جا ہا۔

لے حضرت ریجانہ " کے متعلق کتب سیر میں تمین تم کی روایتیں ہیں۔ ایک بید کہ آپ بھٹانے ان کو آ زاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر پردہ نظین ہوکرر ہیں۔ بید وایت ابن مندہ کی ہے گراس کی تائید میں کوئی دوسری روایت نہیں۔ دوسری تم کی روایت بیس دوسری تم کی روایت نہیں۔ دوسری تم کی روایت بیس کی غیر معمولی ذمہ داری کی روایت بیہ ہے کہ آپ بھٹانے ان کو آزاد کر کے شکل ویگرا مہات الموشین " کے رکھنا چاہا گرانہوں نے اس کی غیر معمولی ذمہ داری محسور انور کی خدمت میں رہنا قبول کیا ، بیر دایت ابن اسحاق کی ہے۔ تیسری تنم کی روایت بیہ ہے کہ حضور انور کی خدمت میں رہنا قبول کیا ، بیر دایت ابن اسحام تیس کر حضور انور کی خدمت میں رہنا قبول کر ایا ، بیر دایت ابن کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ بیر وایت واقد کی کے ۔ ابن سعد کے واقد کی ہے کہ ابن البداییا بن کی جا جا دورواقد کی نے واقد کی ہے۔ دیکھتے کہا ہے۔ دیکھتے کہا ہے دو کھتے کہا ہا البداییا بن کی جا جوالہ سابق تفصیل کے لئے دیکھتے اصابہ ذکر ریجانہ )۔ ''س''

ع الله المان المان

و حاء زید بن حارثه فقال بارسول الله ان زینب اشتد علی لسانها و انا ارید ان اطلقها که از بنت اشتد علی لسانها و انا ارید ان اطلقها که است

زیر آنخضرت الله کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب جمھے سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دیتا جا ہتا ہوں۔

لین آنخضرت و الله علیه بارباران کو مجماتے تھے کہ طلاق نددین قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَ إِذْ تَقُولُ لِلّذِی آنَعَمَ اللّٰهُ عَلَیهِ وَآنَعَمُتَ عَلَیهِ اَمْسِكُ عَلَیكَ زَوْ حَكَ وَاتّی اللّٰه ﴾ (احزاب)

اور جبکہ تم اس محص سے جس پراللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی ہوی کو نکاح میں لئے رہواور اللہ سے خوف کرو۔

لیکن کی طرح محبت برآ نہ ہو سے اور آخر حضرت ذید فیے ان کو طلاق دیدی۔ حضرت زین آخضرت کی بہن تھیں اور آپ ہی کی تربیت میں بلی تھیں آپ کے فرمانے سے انہوں نے بدرشتہ منظور کرایا تھا جو اُن کے نزدیک ان کے خلاف شان تھا کیکن آخضرت وہ اُن کے خرصا وات اسلامی قائم کرنا چاہتے ہے اس میں آزاد و غلام کی کوئی ترزیقی ۔ بہر حال جب وہ مطلقہ ہو گئیں تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لئے خودان سے نکاح کر لینا چاہا کی عرب میں اس وقت تک متنی اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے عام لوگوں کے خیال سے آپ تال فرماتے ہے چونکہ یہ من جا بلیت کی رسم تھی اور اس کا منانا مقدود تھا اس لئے بیآ یت نازل ہوئی:

﴿ وَتُنْحَفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيْهِ وَتَنْعَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنُ تَنْعَشُهُ ﴾ (احزاب) اورتم الينة دل من وويات جميات موجس كوالله كالمركردية والا باورتم لوكول سے ورتے موحالا تكه ورتا الله سے جائے۔

غرض آپ و اللے نے حضرت زینب سے نکاح کرلیااور جا بلیت کی ایک قدیم رسم کر حمینی اصلی بیٹے کا تھم رکھتا ہے مٹ گئی۔اس پر منافقوں اور بدگویوں نے بہت طعنے دیئے لیکن امری کے اجراویس مطاعن کا آ ماجگاہ بنالازی ہے۔ واقعہ کی ایسلی اور سادہ حقیقت رہتی مخالفوں نے اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا ہے گوسرتا یا کذب وافتر ا ہے لیکن ہم کوشلیم کرتا پڑتا ہے کہ انہوں نے رنگ آ رائی کے لئے سیائی ہمارے ہی ہاں سے مستعار لی ہے۔

تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت اللہ زید ہے ملنے کے لئے ان کے کمر مکئے زید ہند تھے زیب ہ کپڑے پہن رہی تھیں اس مالت میں آنخضرت اللہ نے ان کود کھے لیا اور بیدالفاظ کہتے ہوئے ہا ہرلکل آئے:

﴿ سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب ﴾ ك

پاک ہانشہ برتر پاک ہوہ اللہ جودلول کو چیرد بتا ہے۔

حضرت زیدکو بیرحالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آنخضرت اللیکی خدمت میں عرض کی کہ زینب اگر آپ کو پہندآ گئی ہوں تو میں ان کوطلاق دے دوں۔

من نے یہ بیبود وروایت اپنے دل پر بخت جرکر کے نقل کی ہے " نقل کفر کفرند باشد" بھی روایت ہے جوعیمائی

تاریخ طبری آغاز واقعات ۵هه

مؤرخوں کا مایہ استناد ہے۔لیکن ان غریبوں کو بیمعلوم نہیں کہ اصول فن کے لحاظ سے بیدوایت کس پاید کی ہے۔مورخ طبری نے بیددوایت واقدی کے ذریعہ سے نقل کی ہے جومشہور کذاب اور دروغ کو ہے اور جس کا مقعداس متم کی بیہودہ روا بھول سے بیرتھا کہ عباسیوں کی عیش پرتی کے لئے سند ہاتھ آئے۔

طبری کےعلادہ اورلوگوں نے بھی اس ملم کی بیپودہ دوایتی نقل کی ہیں لیکن محدثین نے ان کواس قابل نہیں سمجما کہان سے تعرض کیا جائے طاقہ ابن مجر سخت دوایت پرست ہیں تاہم فتح الباری (سورة احزاب کی تغییر) میں جہاں اس واقعہ سے بحث کی ہے لکھتے ہیں:

﴿ ووردت اثـار أحـرى احـرحها ابن ابي حاتم والطبري و نقلها كثيراً من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاـ﴾

اور بہت ی روایتی آئی ہیں جن کو این الی حاتم اور طبری نے روایت کیا ہے اور اکثر مغسرین نے ان کوفق کردیا ہے۔ ان رواغوں میں مشغول ندہوتا جا ہے۔

حافظ ابن كثير جومشبور حدثين من بين الي تغير من لكعة بن:

﴿ ذكر ابس ابى حاتم و ابن حريره بنا اثارا عن بعض السلف رضى الله عنهم احببنا ان نصرب عنها صفحالعدم صحتها فلا نوردها و قدروى الامام احمده بنا ايضامن رواية حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضى الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه ايضا ﴾ اكن الي ماتم اوراين جريرة اسموقع يعض اسلاف سے چندروايتي فقل كى جرج من كويم اس لئے نظرا عاد كرويتا على ماري كرويتا كي جوفر يب عنهم على اس الدرا مام احمد نے بحى اس واقد كر تعلق انس سے ايك روايت فقل كى م جوفر يب عنهم في اس كا كريمى جوود ويا عد

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت منافقوں کا یہت زور تھا۔ حضرت عائشہ ٹرلوگوں نے جوتہت لگائی وہ بھی اس سال کا واقعہ ہے منافقین ان خبروں کو اس طرح پھیلاتے تھے کہ بچہ بچہ کی زبان پر چیز فقہ جاتی تھیں یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی تہت میں خود چند مسلمان بھی آلودہ ہو گئے جن کوشر بعت کے موافق قذف کی سرادی گئی۔ یہی روایتیں ہیں جو پی مجھی غیر مختاط کتا یوں میں باقی رہ کئیں۔ لیکن وہ محد ثین جن کا معیار تحقیق بلند ہے اور عدالت روایت کے حاکمان مجاز بین مثلاً امام بخاری امام مسلم وغیرہ ان کے ہاں ان روا توں کا ذکر تک نہیں آتا۔

#### واتعات متفرقه ٥ ه:

(اس سال کی تاریخ فربی میں سب سے اہم واقعات مورتوں کے متعلق متعددا حکام اصلامی کا نزول ہے اب کے مسلمان مورتیں عام جاہلانہ طریق سے چلتی پھرتی تھیں اورای تسم کے لباس وزیور پہنتی تھیں اب تھم ہوا کہ شریف عورتیں گھرے تعلیم تو ایک بڑی چاوراوڑ ہے کہ موقعت نکال لیا کریں جس سے منہ بھی چیپ جائے آ پچل سینہ پرڈال کر معلم است میں تھیں جو سے آ پھل سینہ پرڈال کر معلم است میں جو سے منہ بھی تھیں ہوں کے لئے غیر مولوں بھی جو است میں ہوں ہوا۔
مردوں کے سامنے آ نا قطعا ممنوع ہوا۔

منہ بو لے لڑکی ہوی ہے جاہلیت میں بیاہ نا جائز تھا'اس رسم کی اصلاح بھی ای سال ہوئی' زنا کی سزاسو
کوڑے بھی ای سال نازل ہوئی' عفیف عورتوں پرالزام لگانا جاہلیت کا ایک معمولی تعلی اوران کمزوروں کے پاس اس
حملہ کے روکتے کے لئے کوئی قانونی سپر نہتی' اس سال' حدقذ ف' نازل ہوئی جس کی روسے بغیر شہادت کے تنہا اتہا م
جرم قرار دیا گیا' بصورت عدم وجود شہادت لعان کا طریقہ بتایا گیا' یعنی زن وشو ہردونوں اپنی بچائی اور فریق ٹانی کی دروغ
گوئی کا بحلاف اظہار کریں اور اس کے بعد ان میں تفرقہ کردیا جائے۔ ل

عرب میں ایک قسم کی طلاق جاری تھی جس کو ظہار کہتے ہیں'اس سال اس قسم کی طلاق غیرمؤثر قرار دی گئی اور اس کے لئے کفار ومقرر کیا گیا۔

پانی نہ ملنے کی حالت میں تیمنم کی مشروعیت بھی اس سال کاتھم ہے بروایت سیجھ نماز خوف کاتھم قرآن مجید میں اس سال نازل ہوا' جس کی تفصیل مناسب موقع برآئے گی۔



لے ۔ بنی دی جدائش عام عادیرے گازرہ نی تھی ابوداؤد جدائش ۱۱۲ نیز فق ابار نی جدائشد ۱۰ کھنا جا ہے گینا جا مراد فام سورہ نور میں جھے یب دائندا فلت کا دھیش نازی ہوئے۔

## <u>لع</u> صلح حدیبیه و بیعت رضوان

#### ذوقعده كم

مکدمعظمہ ہے ایک میل کے فاصلہ پرایک کنوال ہے جس کوحد بیبے کہتے ہیں، گاؤں بھی اس کنوئیں کے نام ہے مشہور ہوگیا۔ چونکہ معاہد وُصلح بہیں لکھا گیااس لئے اس واقعہ کوسلح حد بیبیہ کہتے ہیں۔

تاریخ اسلام میں بیرواقد نہایت اہم یعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ ہواورای بنا پر باوجوداس کے کدوہ صرف ایک صلح کا معاہدہ تھااور سلح بھی بظاہر مغلوبانتھی تاہم اللہ نے قرآن مجید میں اس کوفتح کالقب دیا ہے۔ کہ دوہ صرف ایک سلم کا معاہدہ تھا اور کے بھی اضلی مرکز تھا اسلام کی بنیاد حصرت ابراہیم سنے قائم کی تھی اور بیلقب اسلام بھی انہی کی ایجاد ہے

﴿ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسُلِمِينَ ﴾ (الحُ-١٠)

ابراہیم بی ہےجس نے تمہارانام مسلمان رکھا

رسول الله وفي كوجوشر يعت مي تقى ده كوئى نئ شريعت نه تقى بلكه دى ابرا سيى شريعت تقى:

﴿ مِلَّةَ آبِينُكُمُ إِبْرَاهِيُمْ ﴾ (الح-١٠)

تنهارے باپ ابراجیم کاندہب

زمانہ کے امتدادے گوانی کی اولاد بت پرست بن گئی تا ہم کعبہ جوابرا ہیمی یادگار تفاعرب کا قبلہ گاہ عام تھا۔ تمام عرب اس کوابنا مشترک درشہ آبائی سجھتا تھا۔ نصرف دہ لوگ جو حضرت ابرا ہیم کے خاندان سے بیخ بلکہ دہ بھی جو قطانی سے اور جن کا سلسلہ نسب اس خاندان سے الگ تھا عرب کے قبائل سال بحر آپس میں لڑتے رہتے سے اور بھی فارت گریاں ان کی بھائے زندگی کا ذریع تھیں کیونکہ ان کی معاش بھی ای پر مخصرتھی تا ہم چار میبیئے تک جواشہر حرم کہلاتے سے تمام لڑا کیں بند ہو جا تیں اور قبائل عرب دور دور سے سفر کر کے آئے اور اس قبلہ گاہ عام میں عبادت اور عقیدت کے رسوم بجالاتے سے وہ قبائل جن میں سے ایک دوسرے کے خون کے بیاہ ہوتے 'کیا جمع نظر آئے تھے اور شیر وشکر ہو کر ملتے سے گویا بھائی بھائی جی مسلمان بہ جر کمہ سے نکالے گئے سے لیکن یہ خیال ان کے دل سے نہیں گیا اور نہ جا سکتا کہ جس کدروں کے بیا سے موت کی سے مسلمانوں کو گونا گوں تعلقات کی معرب بران کا بھی کم از کم ای قدر حق ہے جس فدراور قبائل کا ہے اس کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کو گونا گوں تعلقات سے اور وہ ان کا قدیم اور مجوب وطن تھا مکہ کی یا دا کی جو ہر دفت ان کے کہیے میں کھکتی رہتی تھی محتی میں محتی ہو ہوں سے اس کے ساتھ ملک سے مسلمانوں کو جب مکہ یاد آتا قرو تے سے اور پیار کریدا شعار پڑھے تھے۔ لیے میں محتی ہوتے ہے۔ لیک کمی میں اس قدرستا ہے گئے جے تا ہم ان کو جب مکہ یاد آتا قرو تے سے اور پیار کریدا شعار پڑھے تھے۔ ل

آہ! کیا پھر بھی وہ دن آسکتا ہے کہ میں مکہ کی وادی میں ایک رات بسر کروں اور میرے پاس اذخراور جلیل ہوں

الالیت شعری هل ابیتن لیلة بو اد و حو لی اذخر و جلیل اور کیاوہ دن بھی ہوگا کہ میں مجند کے چشمہ پراتروں اور شامہ وطفیل مجھ کو دکھائی دیں

و هل اردن يوما مياه محنة

و هل يبدون لي شامة و طفيل

ا كثر مهاجرين جان بيا كرنكل آئے كين خاندان اور بال بيچ و ہيں رو محتے تھے۔

اسلام کے فرائف چہارگانہ میں جج کعبدایک رکن اعظم ہے غرض مخلف اسباب ہے آتخضرت وہ کے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا اوراس غرض ہے کہ قریش کوکوئی اورا حال نہ ہوعمرہ لے کا احرام باند حااور قربانی کے اونٹ ساتھ لئے کہ بعلی تھی تھی اور استحد کے کہ بعلی تھی ہاں رکھ کی جائے ہیں سفر کا ضروری آلہ بھی جاتی تھی ہاں رکھ کی جائے اس میں بھی میٹر ط ہے کہ نیام میں بند ہو۔

چونکہ مہاجرین عموما اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر نتے۔ ۱۳۰ فخض اس سفر میں ہمرکاب ہوئے مقام ذوالحلیفہ پہنچ کرقربانی کی ابتدائی رسمیں اوا ہوگئیں مینی قربانی کے اونٹ ساتھ تنے ان کی گردنوں میں قربانی کی علامت کے طور پرلو ہے کے نعل لگادیے ممئے۔

احتیاط کے لئے قبیلہ فزاعہ کا ایک مخص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کومعلوم ندتھا پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ عسفان کے قریب پہنچااس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل (احابیش) کو یکجا کر کے کہددیا ہے کہ فحر فیکھا کہ میں بھی نہیں آ سکتے۔

غرض قریش نے بڑے زور وشورے مقابلہ کی تیاری کی۔ قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجااور جمعیت عظیم لے کر آئے۔ کمہ سے باہر بلدح ایک متفام پر فوجیس فراہم ہوئیں خالد بن ولید جواب تک اسلام نہیں لائے تعے دوسوسوار لے کر جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا مقدمہ الحیش کے طور پرآ کے بڑھا ورٹم میں تک بھی گئے جورالغ اور چھہ کے درمیان ہے۔

آ تحضرت وہ اللہ نے قرمایا کہ قریش نے خالد کو طلیعہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام خمیم تک آگے ہیں اس لئے کتر اکروائن طرف سے چلو فوج اسلام جب خمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی کرداڑتی نظر آئی وہ گھوڑا اڑا تے کروائن طرف سے چلو فوج اسلام جب خمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی کرداڑتی نظر آئی وہ گھوڑا اڑا تے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ نظر اسلام خمیم تک آگیا 'آئی خضرت وہ گئے آگی بڑھے اور حدید بیبیش کانچ کرمقام کیا۔ یہاں ہوگئے اور قریش کو خبر کی اس قدر پائی آگیا کہ نب بان کی قلت تھی ایک کواں تھا وہ پہلے تی آ مریس خالی ہو گیا لیکن اعجاز نبوی سے اس میں اس قدر پائی آگیا کہ نب سراب ہوگئے۔

قبیلہ خزاعہ نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن اسلام کے حلیف اور راز وار تھے قریش اور عام کھاراسلام کے خلاف جومنصو ہے بناتے وہ بمیشہ آنخضرت وہ کا کواس سے مطلع کردیا کرتے تھے اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن ورقا تھے (فتح مکہ بیس اسلام لائے) ان کوآ مخضرت وہ کا کاتشریف لا نامعلوم ہوا تو چند آ وی ساتھ لے کربارگا و نبوی میں صاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آ رہا ہے وہ آ پ کو کھید میں نہ جانے دیں سے آج مخضرت وہ کھیا نے

ل . بساق معه الهدى و احرم بالعمرة ليامن الناس من حزبه (اين عثام)

علی میں مرہ کو یا ایک جھوٹا ساتھ ہے جس میں جج کی اکثر رسیس ادا کی جاتی ہیں۔ ( بعنی اس میں حرم کے باہر میقات ہے احرام یا ندھ کرصرف صفااہ رمردہ کے درمیان علی اور کعبہ کا طوائف کیا جاتا ہے اور بال منڈ وائے یا کتر وائے جاتے ہیں۔ ) س

قربایا کہ قریش ہے جا کر کہدوو کہ ہم عمرہ لے کی غرض ہے آئے ہیں لا نامقصود نیس بنگ نے قریش کی حالت زار کردی ہے ان کو بخت تقصان پہنچا ہے ،ان کے لئے بہتر ہوگا کہ ایک مت معین کے لئے سکے کر لیں اور جھے کوعرب کے ہاتھ ہیں جہوڑ دیں اس پرجی اگر وہ داخی ہیں تو اس انفہ کا تم جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ہیں یہاں تک لاوں گا کہ میری کردن الگ ہوجائے اور انفہ کوجو فیصلہ کرنا ہوکرد ہے۔ بدیل نے جاکر قریش ہے کہا کہ اس می ہیاں تک لاوں گور کے بیاس ہے پہنام لے کہ ہم کو حمد کے پیغام سنے کی ضرورت نہیں لیکن شجیدہ لوگوں نے کرآ یا ہول اجازت دو تو کہوں '۔ چند شریع بول الشے کہ ہم کو حمد کے پیغام سنے کی ضرورت نہیں لیکن شجیدہ لوگوں نے اجازت دو گور کے بیغام سنے کی ضرورت نہیں لیکن شجیدہ لوگوں نے تمہار اباب اور تم میرے نے تخضرت میں گور نہیں ہیں ہیں ہیں عروہ نے کہا '' میں گور گیا گیا تی تو نہیں ' میں ' عرف آ تخضرت کے کہا '' اچھا تو جھے کو اجازت دو ہیں خود جا کر معاملہ طے کردن 'محمد نے محقول شرطین چیش کی ہیں' عرض آ تخضرت نے کہا '' اچھا تو جھے کو اجازت دو ہیں خود جا کر معاملہ طے کردن 'محمد نے محقول شرطین چیش کی ہیں' عرض آ تخضرت میں اس کے تو کہا کہ کیا ہم کہ کے کہا تہ کہا کہ کیا ہم محمد کی کی جا کہ کا استیصال کردیا تو کیا اس کی اور بھی کوئی میں ان کی تحد کا ای کا جواب دیتا' از جائے گی خصرت ابو بکر "کواں برگمانی پر اس قدر ضعہ آیا کہ گا کہا کہ کیا ہم محمد کی کہ جس ان کی تحت کا ای کا جواب دیتا' گین ان کا ایک استیصال کردیا ہوں جی کہا ہواب دیتا' لیکن ان کا ایک استیصال کردیا ہوں جی کہا ہواب دیتا' لیکن ان کا ایک استیصال کردیا ہوں جی کہا ہواب دیتا' لیکن ان کا ایک استیصال کردیا ہوں جی کہا ہواب دیتا' لیکن ان کا ایک استیصال کردیا ہوں جی کہا ہواب دیتا' لیکن ان کا کہا کہ کیا ہواب دیتا' لیکن ان کا کہا کہ کہا کہ کیا ہواب دیتا' لیکن کی کہ بھی ان کی تحت کا ای کا جواب دیتا' لیکن ان کا کہا کہا کہ کیا ہواب دیتا' لیکن کے کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کو کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہیں کی کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا ک

عروہ آنخضرت وہ است کے بات کرتے کا اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کفتگوکر رہا تھا اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے خاطب کی ڈاڑھی پکڑ لینے ہیں وہ ریش مبارک پر بار بار ہاتھ ڈالٹا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ جوہتھیا رلگائے آنخضرت کی پشت پر کھڑے تھاس جرات کو گوارانہ کر سکے عروہ سے کہا'' اپناہاتھ ہٹا لے ور نہ یہ ہاتھ بڑھ کروا پس نہ جا سکے گا عروہ نے مغیرہ کو پیچا ٹا اور کہا'' اود غاباز! کیا ہی تیری د غابازی کے معاملہ میں تیرا کا منہیں کر رہا ہوں'۔ (حضرت مغیرہ نے چند آ دی تل کرد ہے تھے جن کا خون بہا عروہ نے اپنے یاس سے اوا کیا تھا)

عروہ نے رسول اللہ وہ کے ساتھ صحابہ کی جمرت انگیز عقیدت کا جومنظرد یکھا اس نے اس کے ول پر بجیب اثر کیا ۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے قیعر و کسری و نجاشی کے دربار دیکھے ہیں یہ عقیدت اور وارفکی کہیں نہیں دیکھی ہے ۔ بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جا تا ہے کو کی فحض ان کی طرف نظر بحر کرنہیں و کھے سکتا 'وہ وضو کرتے ہیں تو پانی جو گرتا ہے اس پر خلقت ٹو ب پڑتی ہے بلغے یا تھوک کرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور چہرہ اور ہاتھوں میں ال لیتے ہیں ۔ لے خلقت ٹو ب پڑتی ہے بلغے ہیں کہ خطرت کو اش نے معاملہ تاتمام رہ کیا آئے ضرت وہ کا نے حضرت خواش بن اسیکو قریش کے پاس بھیجا لیکن قریش نے ان کی سواری کا تھا مارڈ الا اورخودان پر بھی بھی گزر نے والی تھی لیکن قبائل متحدہ کے لوگوں نے بچالیا وروہ کی طرح جان بچا کر جلے آئے۔

اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہولیکن بیاؤگ کرفنار کر لئے مجے کو یہ بخت شرارت تھی لیکن رحمت عالم کا دامن معنواس سے زیادہ وسیع تھا' آپ نے سب کوچھوڑ دیااور معافی دیدی' قرآن مجید کی اس آیت میں اس

بخارى كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالح مع الل الحرب وكتابة الشروط" س"

واقعه کی طرف اشارہ ہے۔ کے

﴿ وَهُ وَ الَّذِي كُفَّ آيدِيَهُمْ عَنْكُمُ وَآيُدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ ؟ بَعَدِ آنُ اَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢٥٠)

وہ وہ بی اللہ ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمھارا ہاتھ ان سے روک دیا بعد اس کے کہتم کوان پر قابودے ویا تھا

#### بعت رضوان:

بالآخرآپ وہ کھانے گفتگوئے سلح کے لئے حضرت عمر "کوانتخاب کیالیکن انہوں نے معذرت کی کہ قریش میرے خت دخمن میں اور مکہ میں میرے قبیلہ کا ایک شخص بھی نہیں کہ بھی کو بچا تکے آپ وہ کھانے نے حضرت عثان "کو بھیجاوہ اپنے ایک عزیز (ابان بن سعید) کی حمایت میں مکہ گئے اور آنخضرت وہ کھانے کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کونظر بند کر ایا کہن عام طور پریہ خبر مشہور ہوگئی کہ وہ قل کرڈالے گئے۔ بیخر آنخضرت وہ کھانا کو پنجی تو آپ نے فرمایا کہ عثان "کے خون کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ کہدکرآپ نے ایک بیول کے درخت کے نیچ بیٹھ کر سحابہ ہے جان شاری کی بیعت کی تمام سحابہ شام میں ذن ومر دونوں شامل مجھے ولولہ انگیز جوش کے ساتھ وست مبارک پر جان شاری کا عہد کیا 'یہ تاریخ اسلام کا ایک مہمتم بالشان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے مہمتم بالشان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے گئو 'بھیٹر فائن ال

﴿ لَقَـٰذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيْبًا﴾

الله مسلمانوں ہے راضی تھا جبکہ دو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرر ہے تھے سواللہ نے جان لیا جو پچھان لوگوں کے دلوں میں تھا' تواللہ نے اِن پرتسلی نازل کی اور عاجلانہ فتح دی۔

کتین بعد کومعلوم ہوا کہ دہ خبر سیجیج نہتھی ۔

قریش نے سہیل بن عمر وکوسفیر بنا کر بھیجا' وہ نہایت فصیح و بلیغ مقرر تھے چنا نچیلوگوں نے ان کو'' خطیب علی قریش' کا خطاب دیا تھا۔قریش نے ان سے کہد دیا سلح صرف اس شرط ہو ہو سکتی ہے' کے محمد وظائل اس سال واپس چلے جا کیں۔ سہیل آنخضرت وظائل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک سلح کے شرا لکا پر گفتگور ہی' بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا اور آنخضرت وظائل نے حضرت علی "کو بلا کر حکم دیا کہ معاہدہ کے الفاظ تھ کمبند کریں' حضرت علی "نے عنوان پر

یسُیم اللهِ الرِّحُمُن الرَّحِیُم لکھا۔ عرب کا قدیم طریقہ تھا کہ خطوط کی ابتداء میں 'باسسک اللهم' 'لکھتے تھے۔''بہم اللّہ الرحُمٰن الرحِیم' ہے وہ آشنانہ تھے اس بنا پر سبیل بن عمرونے کہا کہ بہم اللّہ الرحمٰن الرحیم کے بجائے وہی قدیم الفاظ لکھے جائیں' آنحضرت میں نے منظور فرمایا' آگے کا فقرہ تھا ہذا میا قیاضی علیہ محمد رسول اللّٰہ یعنی' وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللّہ نے

ان آیتوں کی شان نزول میں سخت اختلاف ہے لیکن زیادہ معتبر یمی روایت ہے۔

خ زرقانی جدوصنی ۲۲۳ اس

سلیم کیا'' سبیل نے کہا''اگر ہم آپ کو پیغیبر ہی سلیم کرتے تو پھر جھگڑا کیا تھا۔ آپ صرف اپنا اوراپنے باپ کا نام تکھوا کیں''۔ آنحضرت ہی کھٹانے فرمایا'' کہ گوتم تکذیب کرتے ہولیکن اللہ کی ہم میں اللہ کا پیغیبر ہوں۔' بیہ کہر آپ نے حضرت علی کو تھم دیا کہ اچھا خالی میرانا م تکھو حضرت علی سے زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھالیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی چیش آتے ہیں جہال فرما نبرداری سے انکار کرنا پڑتا ہے' حضرت علی سے کہا میں ہرگز آپ کا نام نہ مناؤں گا، آپ نے فرمایا اچھا مجھ کود کھاؤ' میرانام کہاں ہے حضرت علی "نے اس جگہ پرانگلی رکھ دی' آپ نے رسول اللہ کا لفظ منا دیا۔ لے

﴿ أَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّي ﴾ (اعراف-١٩)

## شرا لَطِ عَلَى يَحْيِن:

ا \_مسلمان اس سال واپس چلے جائیں ۔

۲۔ اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کرکے چلے جائیں۔

۳۔ ہتھیارنگا کرنہ آئیں ٔ صرف تکوارساتھ لائیں ٔ وہ بھی نیام میں اور نیام بھی جلبان (تھیلاوغیرہ) میں۔ ۳۔ مکہ میں جومسلمان پہلے ہے تھیم ہیں ان میں ہے کسی کوا پنے ساتھ نہ لے جائیں اورمسلمانوں میں ہے کوئی مکہ میں رہ جانا جا ہے تو اس کونہ روکیس۔

ہ۔وہ کافروں یامسلمانوں میں ہے کوئی صحف اگرید بینہ جائے تو واپس کردیا جائے کیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے کے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

۔ حبائل عرب کو اختیار ہوگا کے فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہوجا کیں۔

یہ شرطیس بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اُ اتفاق یہ کہ بین اس وقت جبکہ معاہدہ لکھا جارہا تھا، سہیل کے صاحبزاد ہے (ابو جندل) جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ میں کا فروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح کی اؤ بیتیں ویتے تھے کی طرح بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے اور سب کے سامنے گر پڑے سپیل نے کہا ''محمہ! صلح کی تھیل کا یہ پہلاموقع ہے اس (ابو جندل ) کوشرا لکھ کے مطابق مجھ کو والیس ویدؤ'۔ آئے خضرت کی آئی روایت میں معاہدہ اللہ کا ام اور ان کی گفتگو فہ کو کہتا ہے تھا کہ کی ایس روایت میں حضرت کی کا اس روایت میں حضرت بھی کا نام اور ان کی گفتگو فہ کو کہتا ہے تھا کہ کہتا ہے کہتا ہے

لے۔ مسیح بخاری کی اس روایت میں حضرت علیؓ کا نام اوران کی گفتگو ند کورٹبین ایدتصریؓ بخاری کی اس روایت میں ہے جو کہ کتا بالمغازی باب عمرۃ القصناء میں مذکور ہے بھیج مسلم میں بھی بیواقعہ منقول ہے۔ ۔

ع يتام شرا لط كتب سير كه علاده صحيح مسلم الصلح حديب إيس بحي جي -

اس حالت کو گوارا کرنا کو صحابی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا۔ ایک طرف (ظاہر میں) اسلام کی تو بین ہے ابو جندل بیڑیاں پہنے اسوجان نارانِ اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں سب کے دل جوش سے لبریز ہیں اور اگر رسول اللہ وہ کا دروا بما ہوجائے تو کو ارفیصلہ قاطع کے لئے موجود ہے دوسری طرف معاہدہ پروستخط ہو بچے ہیں اور ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے رسول اللہ وہ کا فیا ہونے ابوجندل کی طرف دیکھا اور فرمایا:

﴿ يا ابا جندل اصبرو احتسب فان الله جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و مخرجا انا قد عقد نا صلحا و انا لا تغدرهم ﴾

ابوجندل امبراورمنبط ے کام لواللہ تمہارے لئے اورمظلوموں کے لئے کوئی راہ نکا نے گاملے اب ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بدعمدی نہیں کر سکتے۔

غرض ابوجندل كواى طرح يابدز نجيروايس جانا برا۔

آ تخضرت و الله فضری دیا کہ لوگ یہیں قربانی کریں لیکن لوگ اس قدرول شکتہ ہے کہ ایک فخص بھی ندا خال کے بیال تک کہ جیسا کہ سے بخاری بیں ہے گے۔ تین وفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک فخض آ مادہ ند ہوا۔ آ تخضرت و الله گھر بیں تشریف لے مجئے اورام المومنین حضرت ام سلمہ شے شکایت کی انہوں نے کہا آپ کسی سے پچھ نظر ما کیں بلکہ باہر نگل کر تشریف لے مجئے اور ام اتار نے کے لئے بال منڈوا کیں۔ آپ نے باہر آ کرخود قربانی کی اور بال منڈوا کیں۔ آپ نے باہر آ کرخود قربانی کی اور بال منڈوا کیں۔ آپ نے باہر آ کرخود قربانی کی اور بال منڈوا کیں۔ آپ نے باہر آ کرخود قربانی کی اور بال منڈوا کے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اس فیصلہ میں تبدیلی نہیں ہوسکتی تو سب نے قربانیاں کیں اور احرام اتارا۔

لي تستيح بخاري كتاب الشروط" ن"

ملے کے بعد تین دن تک آپ اللے نے صدیبیش قیام فرمایا کردوانہ ہوئے توراہ میں یہوروائری ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ (فقر) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحَامُبِينًا ﴾ (فقر) ہم نے تھ کو کملی موئی فتح عنایت کی۔

تمام مسلمان جس چیز کو کلست بیجے سے اللہ نے اس کو فتح کہا آئی خضرت وہ کا نے حضرت ہم اللہ کو باد کرفر مایا کہ بیآ بت نازل ہوئی ہے انہوں نے تعب سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ ' ہاں' مجیم مسلم ہیں ہے کہ حضرت ہم ہ کو تسکین ہوگئی اور مطمئن ہو گئے کے بتائے مابعد نے اس راز سر بستہ کی عقدہ کشائی کی۔ اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نے سے۔ اب صلح کی دجہ سے آ مدورفت شروع ہوئی' فاندانی اور تجارتی تعلقات کی دجہ سے کفار مدید شن آئے مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے ہے' ہاتوں ہاتوں ہیں اسلای مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا' اس کے ساتھ ہر مسلمان کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے ہے' ہاتوں ہاتوں ہیں اسلای مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا' اس کے ساتھ ہر مسلمان اطلامی مسئم کی کو دبخو کی ایک زندہ تصویرتھا' جو مسلمان کہ جاتے تھے ان کی صورتیں ہیں مناظر پیش کرتی تھے۔ مؤرجین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ مسلم سے لے کر فتح تھے۔ صفرت فالد " (فاتے شام) اور عمرو بن عاص (فاتے کہ میں اسلام بھی اس دماری مارد اخل ہے جورتی نہیں کو یہ جوشر ملتمی کہ جو مسلمان کہ سے جلاآ ہے گاوہ پھر کہ کو واپس کر معمر) کا اسلام بھی اس دمارد اخل ہے جورتی نہیں جورتر ملتمی کہ جو مسلمان کہ سے جلاآ ہے گاوہ پھر کہ کو واپس کر دیا جاتے گا اس میں صرف مردداخل ہے جورتی نہیں جورتوں کے متحلی خاص بیآ بیت از ی

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ إِذَا حَاءً كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامُتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ اعَلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ اعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا هُمُ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ أَكُورُونَ لَهُنَّ وَلاَ عُلَمُ مَا اللَّهُ مُؤَمِّدًا حَلَمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّ

مسلمانو اجب تمبارے پاس مورتیں جرت کرے آئیں وان کو جانے لؤاللدان کے ایمان کو اچھی طرح جانا ہے اب اگرتم کو معلوم ہوکہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کا فروں کے ہاں واپس نہ جیجؤ ندہ مورتیں کا فروں کے قابل ہیں اور نہ کافر مورتوں کے قابل ہیں اور ان مورتوں پران لوگوں نے جوفرج کیا ہودہ تم ان کودے و داورتم ان سے شادی کر سکتے ہو بشرطیکہ ان کے مہراد اگرواور کا فروموں کو اپنے نکاح ہیں ندر کھؤ'

جوسلمان مکہ میں مجبوری ہے رہ مکتے تھے چونکہ کفاران کو بخت تکلیفیں دیتے تھے اس لئے وہ بھاگ بھاگ کر کہ بیندا تے تھے۔سب سے پہلے عتبہ "بن اسید (ابو بھیر) بھاگ کر مدیندا ئے قریش نے انخضرت وہیں کے پاس دو مخص بھیج کہ ہمارا آ دمی واپس کر دیجے' آنخضرت وہیں نے حضرت عتبہ "نے عرض کی کہ کیا اب جھے کو کافروں کے پاس بھیج بین کہ بھے کو کفریر مجبور کریں' آپ وہیں نے ارشاوفر مایا' اللہ اس کی کوئی تدبیر

الم ساب الشروط" س

ع صلح حدید کے واقعات سے بخاری میں نہایت تفعیل سے ذکور ہیں لیکن اصل موقع بعنی غزوات کے ذکر میں نہیں بلکہ کتاب الشروط میں اس سلح حدید کے واقعات سے بخاری میں نہایت تفعیل سے ذکور ہیں لیکن اصلی موقع بعنی غزوات کے ذکر میں نہیں بلکہ کتاب الشروط میں اس بنا پرار باب سیر کی نگاہ سے بود قعات رہ کئے خزوات میں جستہ جستہ واقعات ہیں ہم نے ان کو بھی لیا ہے باتی جزئیات میں مسلم اور ابن ہشام سے ماخوذ ہیں۔

نکالےگا' حضرت عتبہ مجبوراً دوکا فروں کی حراست میں داپس گئے کین مقام ذوالحلیفہ پہنچ کرانہوں نے ایک مخف کو آل کرڈالا' دوسراو ہخف جو نج کہ ہااس نے مدینہ آ کر آنخضرت ہوگا ہے شکایت کی' ساتھ ہی ابوبصیر بھی پہنچ اور عرض کی کہ آپ نے عہد کے موافق اپنی طرف ہے مجھ کو واپس کر دیا' اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں' یہ کہہ کرمدینہ ہے گئے اور مقام عیص میں جوسمندر کے کنارے ذومرہ کے پاس ہے رہنا اختیار کیا' مکہ کے پیکس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھکانا پر ابو گیا ہے تو چوری چھے بھاگ بھاگ کر یہاں آنے گے۔ چندروز کے بعدا چھی خاصی جمعیت ہوگئی اور اب ان لوگوں نے آئی تو ت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروانِ تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا اس کوروک لیتے تھے۔ان جملوں میں جو مال غنیمت ال جاتا تھا وہ ان کی معاش کا سہارا تھا۔

قریش نے مجبور ہوکر آنخضرت ولکھ بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط ہے ہم باز آتے ہیں اب جومسلمان چاہے مدینہ جاکر آباد ہوسکتا ہے اس سے تعرض نہ کریں گے۔ آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کولکھ بھیجا کہ یہاں چلے آئے۔ بینا بینا ہوں کے اس کے ماتھی مدینہ میں آکر آباد ہو گئے اور کاروانِ قریش کاراستہ بدستورکھل گیا۔ لے

مستورات میں ہے اُم کلؤم جورکیس مکہ (عقبہ بن ابی معیط) کی صاحبز ادی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں مدینہ جبرت کرکے آئیں ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور آنخضرت و اللہ ہے درخواست کی کہان کو واپس دے دیجے 'آپ نے منظور نہیں فرمایا' صحابہ میں ہے جن لوگوں کی از واج مکہ میں رہ گئی تھیں اور اب تک کا فرتھیں صحابہ نے ان کو طلاق دیدی۔



# سلاطین کواسلام کی دعوت (آخر) کھ یا (شروع) سے

﴿ أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

عدیدیں صلح ہے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تو وقت آیا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ اس بناپر آنخضرت وہ کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ اس بناپر آنخضرت وہ کانوں میں کہنچا دیا ہے گئے ہوئے کے ایک ون تمام صحابہ کوجمع کیا اور خطبہ دیا 'ایہ الناس! اللہ نے جھے کوتمام دنیا کے لئے رحمت اور پیغیبر بنا کر جھیجا ہے دیکھو حوار بین عینی کی طرح اختلاف نہ کرتا ، جاد میری طرف سے پیغام حق اوا کرو' اس کے بعد آپ نے قیصر روم' شہنشا و مجمع عزیز مصراور رو سائے عرب کے نام وعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے' جولوگ خطوط کے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے ان کی تفصیل ہے ہے۔ ا

حضرت وحيي كليه اليان مندافيه بين عندافيه بين عندافيه بين الجابية ومندر وم مندر ومندر وم

ایرانیوں نے چند برس پہلے بلادِشام پرتملہ کر کے رومیوں کو فکست دی تھی جس کا ذکر قرآن ہجیدگی اس آیت غلبت الرُّوم میں ہے 'ہرقل نے اس کے انتقام کے لئے ہوئے سروسامان سے فوجیس تیار کیس اورانیانیوں پر تملہ کر کے ان کو سخت فکست دی تھی۔ اس کا شکرانہ اوا کرنے کے لئے وہ تمص سے بیت المقدس آیا تھا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلٹا تھا زمین پرفرش اور فرش پر پھول بچھائے جاتے تھے۔ ع

شام میں عرب کا جوخاندان قیصر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ غسانی خاندان تھا اور اس کا پائے تخت بھری تھا جو دمشق کے علاقہ میں ہے اور آج کل حوران کہلاتا ہے۔ اس زمانہ میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا' و حیہ کلبی گئے۔ آخضرت و کھٹے کا نامہ مبارک بہیں بھری میں حارث غسانی کو لا کر دیا' اس نے قیصر کے بیاس بیت المقدس میں بھیج ویا قیصر کوخط ملاتو اس نے تھم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تولاؤ' انفاق یہ کہا بوسفیان تجارِ عرب کے ساتھ عزوہ میں مقیم سے قیصر کے آدمی ان کوغزہ سے جا کرلائے۔

ل طرى جلد عصفيه ٥٥ ١١٠ س اوراين بشام (يات حروح رسول الله عظ الى المدوك أس

ع برقل كام براواقعه في البارى (جلداول صفح اسم " ن) "شرع سمح بخارى ساليا كيا بالسلم بخ بخارى ساليا كيا بالصل سمح بخارى المارك بخارى البارك إليا بالصل سمح بخارى المارك بالمارك بالمارك

قیعر نے بڑے سامان ہے در بارمنعقد کیا'خود تاج شائل پین کرتخت پر بیٹھا تخت کے جاروں طرف بطارقہ قسیس اور رہبان کی مغیں قائم کیں'الل عرب کی طرف مخاطب ہو کرکہا'تم میں سے اس مدی سبوت کارشتہ وارکون ہے؟ ابوسفیان نے کہا'' میں'' پھرحسب ذیل گفتگوہوئی۔

مى نوت كاخاندان كياب؟ ابوسغيان ارید ہے۔ اس خاندان بس كى اور نے بھى نبوت كا دعوىٰ كيا تھا؟ ليمر ابوسفيان اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزراہے؟ تيمر -02 ابوسفيان جن اوكوں نے يدخد ب تول كيا ہوه كمزور اوك بي ياصاحب اثر ؟ قيم كزورلوك يل\_ ابوسغيان اس كے ميرو يو هدے بيں يا كھنے جاتے بيں؟ قيمر برج جاتيں۔ ابوسغيان بعی تم لوگوں کواس کی نسبت جموث کا بھی تجربہ ہے؟ قيم ابوسفيان وہ میں عبدوا قرار کی خلاف ورزی می کرتا ہے؟ قيمر الجمي كك تونيس كاليكن اب جونيام علم والمياس من ويكميس وه عبد برقائم ربتا بيانيس؟ ابوسفيان تم لوگوں نے اس ہے بھی جنگ بھی کی؟ قيم ايوسغيان بتيجه جنگ كيار با؟ قيم مجمی ہم غالب آئے اور مجمی وہ۔ ابوسفيان وه کیاسکما تاہے؟ قيم كهتاب كدايك اللدى عبادت كرؤكمي اوركواللدشريك نديناؤ بنماز يزحؤ ياكدامني ابوسفيان اختيار كروكج بولؤ صلدحم كرو

اس منتکو کے بعد قیمر نے مترجم کے ذریعہ سے کہا کہ ''تم نے اس کوشریف النسب بتایا پیغیر ہمیشہ ایسے خاندانوں سے پیدا ہوتے ہیں تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کی اور نے نبوت کا دعویٰ نبیس کیا اگر ایسا ہوتا تو ہیں جھتا کہ اس کو اید خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا' اگر ایسا ہوتا تو ہیں بجھتا کہ اس کو کہ بین خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا' اگر ایسا ہوتا تو ہیں بجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوں ہے تم مانے ہو کہ اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا' جو محض آ دمیوں سے جھوٹ نہیں بولا' وہ اللہ پر کوئر

جموت باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہوکہ کمزوروں نے پیروی کی ہے۔ پیغیروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا فد ہب ترقی کرتا جاتا ہے ہے فہ بب کا یبی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے تم تسلیم کرتے ہوکہ اس نے بھی فریب نہیں کیا۔ پیغیر بھی فریب نہیں کرتے ہ تم کہتے ہوکہ وہ نماز اور تقوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے اگر بید کا ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہوجائے گا۔ مجھے کو بیضرور خیال تھا کہ ایک پیغیر آنے والا ہے کیکن بیرخیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا میں اگروہاں جاسکتا تو خوداس کے یاؤں دھوتا '''

اس مُفتَکُوك بعد حكم ديا كدرسول الله الله الله كاخط پر صاحات ليا فرمان رسالت كے بيدالفاظ تھے:

﴿ بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبدالله رسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ الله المرك مرتين من اتبع الهدئ الما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله احرك مرتين فان توليت فعليك الم الاريسين وَيَآاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ اللى كَلِمَةِ سَوَآءٍ ٢ بَيُنَنَا وَبَيُنَكُمُ الله نَعْبُدَ إلّا الله وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّجَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾

ہم اللہ الرحم محمد کی طرف سے جواللہ کا بندہ اور رسول ہے بینط ہرقل کے نام ہے جوروم کارئیس اعظم ہے اس
کوسلامتی ہے جو ہدایت کا بیرو ہے اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی وعوت کی طرف بلاتا ہوں اسلام لا تو سلامتی میں
رہے گا اللہ تجھ کو دگنا اجرد ہے گا اور اگر تونے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے او پر ہوگا اے اہل کتاب! ایک ایک
بات کی طرف آؤجوہم میں اور تم میں کیسال ہے وہ بیرکہ ہم اللہ کے سواکسی کو نہ پوجیس اور ہم میں ہے کوئی کسی کو (اللہ
کوچھوڑ کر) اللہ نہ بنائے اور تم نہیں مانے تو گواہ رہوکہ ہم مانے ہیں۔

قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارقہ اوراہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے نامہ مبارک کے پڑھے جانے پراور بھی برہم ہوئے میہ حالت و کم کے کرقیصر نے اہل عرب کو در بار سے اٹھا دیا اور گواس کے دل میں نوراسلام آ چکا تھالیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بچھ کررہ گئی گئے۔

لے یہ پوری تفتکو سیح بخاری کے متعداد ابواب میں منقول ہے ابتداء کتاب میں بھی اور باب ابجہاد میں بھی۔

مندابن ضبل صفح ٢٥ جلد ٢ مين ہے كہ دويہ " كے ساتھ قيصر نے اپنا ايک سفير قط كا جواب دے كرخد مت نبوى ميں جيجا تھا اور سفير كو بنوت كے چند سوالات بتا ديئے سف اس نے سوالات ہو جھے آپ ہو لئے نہ جوابات دیا اور آخر بغیر اسلام لائے وہ واپس گیا اسكین ہے حدیث سح شہیں اس میں ہے كہ قیصر كا قط پڑھنے كے لئے آئخضرت ہو لئے نے معزت معاویہ گو جلا با اور انہوں نے پڑھ کرسنا یا حالا نکہ وہ اس وقت اسلام بھی شہیں اس میں ہے كہ قیصر كا قط پڑھنے كے لئے آئخضرت ہو لئے گئے دعفرت معاویہ گو جلا اس فيد ٨٥ و ٨٥ ميد واقعہ دو در اہا اور اس كے بعد كا ہے اور خود اس حدیث میں ان کے خود كا ہے اور خود اس حدیث میں ان کے کردیے تو كو كا واقعہ ہو اور غز دو تو كو ك فقح كہ كے بعد درجب ۹ دھ میں چین آیا ہے اور حصرت معاویہ " اس ہو ایک یا وصال پہلے حدیث یا فتح كہ میں مسلمان ہو بیک تھے گر توک میں معاویہ " كی شرکت کہیں قد کورٹیس پردوایت ای سند کے ساتھ کتا ب الاموال ابو عبید والقاسم بن سلام صفح ۵۵ معرض میں جی موجود ہے۔) س

خسرور ویرد شبنشاه ایران) کے نام جونامه مبارک عبدالله بن حذافہ کے کر گئے تھے بیتھا۔: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الي كسري عظيم قارس سلام على من اتبع الهدي و امن بالله و رسوله و اشهد ان لا اله الا الله و انبي رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيًّا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المحوس ﴾

خدائے رطن ورجیم کے نام سے محمد پیغیبر کی طرف ہے کسری (رئیس فارس) کے نام ملام ہے اس محتص پر جو ہدایات کا پیر وہوا ورانٹدا ور پیغیبر پرایمان لائے اور بیگواہی وے کہ اللہ صرف ایک اللہ ہےاور بیہ کہ اللہ نے مجھے کوتمام و نیا کا پیغیبر بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ ہرزندہ مختص کواللہ کا خوف ولائے تو اسلام قبول کرتو سلامت رہے گا' ورنہ مجوسیوں کا و ہال تیری - Ket 2005

نسر و پرویز بردی شوکت وشان کا بادشاه تھا'اس کی سلطنت میں در بارکو جوعظمت وجلال حاصل ہوا کی نہیں ہوا تھا' مجم کا طریقہ بیتھا کے سلاطین کو جوخطوط لکھتے تھے ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کے نام ہوتا تھا' نامہ مبارک میں پہلے اللہ کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ ﷺ کا نام تھا۔خسرونے اس کواپنی تحقیر سمجھااور بولا کہ میراغلام ہوکر مجھاکو یوں لکھتا ہے۔ پھر نامه مبارک کوچیاک کرڈ الالیکن چندروز کے بعدخود سلطنت عجم کے برزے اڑ گئے۔

نظامی نے شیریں خسرو میں داستان منصل لکھی ہاوراسلامی جوش کے تھی ہے ہم اس کے چنداشعاراس موقع برنقل UZI

> ز مشرق تابمغرب نام أوبود نبوت درجبال می کرد ظاہر کے ریکش حکایت بازی گفت یہ ہر کشور صلاے عام درداد بنام بریکے سطرے نوشتد زبيرنام خرو نامة ساخت بجوشيد ازغضب اندام خسرو زگری ہر رکش آتش فشانی لوشت از کم عے يوي تو گفتی سگ گزیده آب رادید که گتاخی که یارد؟ باچومن شاه نویسد نام خود بالاے نامم

وران دوران کہ لیتی رام أو بود کے رسول مابہ جحت بائے قاهر کے بانگ خارا رازی گفت خلائق راز دعوت جام در داد يفرمووا زغطا عطرت سرشتند چواز نام نجاشی باز برداخت چوقاصد عرضه كرد آل نامهُ نو زتیزی گشت ہر مولیش سانی سوا دے وید روشن جیب انگیز چوعنوان گاہ عالم تاب رادید غرور بادشای بردش ازراه کر ازیرہ کے بائی اجرام رُخُ ازْكُرِي جِو آكْشُ گاه خود كرو بخود انديش بدكردُ و بدكرد

زنامه بلکه نام خویشتن را به رجعت پائے خود راکرد خاکی چاغ آگہال لے راآگہی داشت دعارا داد چول پرواند پرواز کلاہ از تارک کسری درافقاد قلم راندہ پر افریدوں و جشید

درید آل نامهٔ گردن شکن را فرستاده چودید آل خشم ناکی ازال آتش کهآل دو دیمی داشت زگرمی آل چراغ گردن افروز عجم رازال دعا کسری درافآد زیم شا بنشه کردیم و امید زیم شا بنشه کردیم و امید

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ نامہ مبارک چینچنے کے بعد خسر و پرویز نے گورزیمن کوجس کا نام'' باذان' تھا فرمان بھیجا کہ کی شخص کو بجاز بھیجو کہ اس نئے مدمی نبوت کو پکڑ کرمیرے در بار میں لائے۔باذان نے دو شخصوں کوجن میں ہے ایک کا نام بابو بیاوردومرے کا فرخسرہ تھا' مدینہ روانہ کیا۔ان دونوں نے بارگاور سمالت میں آ کرعرض کی کے شہنشاہ عالم (کسری) نے تم کو بلایا ہے اگر تقبیل تھم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کردے گا۔ آپ وہ اگر نفیل تھ ما اپنی کے اور تمہارے ملک کو برباد کردے گا۔ آپ وہ اگر نفیل تا موایا تم واپس جاؤاور کہددینا کہ اسلام کی حکومت کسری کے پایت تھت تک پہنچا گی ۔ کے پیغام پہنچا کریمن میں آئے تو خبر آئی کہ شیرو میر ویرویز کوئل کر ڈالا۔

نجاثی (بادشاہ جش) کوآپ نے دعوت اسلام کا جوخط بھیجا تھااس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ'' میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغیبر ہیں'' حضرت جعفر طیار "جو ہجرت کر کے جش چلے گئے تھے پہیں موجود سخے ۔نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی' ابن اسحال نے روایت کی ہے کہ نجاشی نے اپنے جیئے کوساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے بھیجا' لیکن جہاز سمندر میں ڈوب گیااور بیسفارت بلاک ہوگئی۔ سی

عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے 9 ھیں وفات پائی۔ آنخضرت وہ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبران کر آپ نے غائبانداس کی جنازہ کی نماز پڑھائی کی نماز کر اس کر آپ نے غائبانداس کی جنازہ کی نماز پڑھائی کی نماز جنازہ آپ وہ بیند تھالیکن ابن تیم نے ارباب سیر کی روایت کی تائید کی ہے اور مسلم کی روایت کے اس نکڑا کو راوی کا وہم بتایا ہے۔ سیم

جولوگ جرت کر کے جبٹ بھے تھان میں حضرت اُم حبیبہ (امیر معاویہ کی بہن) بھی تھیں اُن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے آئخضرت و اللہ انتخال ہو چکا تھا اس لئے آئخضرت و اللہ انہوں نے آئخضرت و انتقال ہو چکا تھا اس لئے آئخضرت و انتخال ہو جاتھ کے خالد بن سعید بن العاص کے مقرر کیا انہوں نے آئخضرت و اللہ کی طرف سے ایجاب و قبول اوا کیا نجاشی نے آئخضرت و انتخال کی طرف سے ایجاب و قبول اوا کیا نجاشی نے آئخضرت و انتخال کی طرف سے مہراوا کیا جس کی تعداد جارسوا شرفیاں تھیں۔ نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ جہاز میں بینے کر

لے آ کہاں یعنی ارباب علم چراغ رآ کہاں ہے آ تخضرت و اللہ میں اس آگی واشت العنی خرک

ع طری جلد ۳ ص ۱۵۲۳ ـ

س طبری صفحه ۱۵۲۹ \_

س زادالمعادي"س"

روانہ ہو کمیں اور مدینہ کی بندرگاہ میں اتریں آنخضرت ﷺ اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے آنخضرت ﷺ اکثر نجاشی کے حالات ام حبیب سے یو جھا کرتے تھے۔ ا

عزيز معر (مقوس) كآپ و المقوق عظيم القبط سلام عليك اما بعد فقد قرأت كتابك و المحمد بن عبدالله من المقوق عظيم القبط سلام عليك اما بعد فقد قرأت كتابك و فهمت ما ذكرت فيه و ما تدعو اليه وقد علمت ان نبيا بقى و كنت اظن انه يخرج بالشام و قد اكرمت رسولك و بعثته اليك بحارتيين لهما مكان فى القبط عظيم و كسوة و اهديت اليك بغلة تركبها و السلام عليك ه

محر بن عبداللہ کے نام مقوس رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اوراس کامضمون اور مطلب سمجھا۔ مجھ کواس قدر معلوم تھا کہ ایک تیجبرآنے والے ہیں کیکن میں یہ سمجھا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں کے میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور دولا کیاں سے بھیجنا ہوں جن کی قبطیوں میں (معرکی قوم) بہت عزت کی جاتی ہات کے اور میں آپ کے لئے کپڑا اور سواری کا ایک نچر بھیجنا ہوں۔

باایں ہمرعزیز مصراسلام نہیں لایا وولز کیاں جو پھیجی تھیں ان میں ایک ماریہ تبطیہ تھیں جوح م نبوی میں وافل ہو کیں دوسری سیرین تھیں جوح مزت حسان کے ملک میں آئیں نچر کا نام دلدل تھا جس کا ذکر اکثر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جنگ حنین میں آ ب ای پرسوار سے طبری نے لکھا ہے کہ ماریہ اور سیرین تھیقی بہنیں تھیں اور حضرت حاطب بن الی بلتعہ جن کو آتخضرت میں تاہی خطرت کی باس خط و میر بھیجا تھا ان کی تعلیم سے دونوں خاتو نیں خدمت نبوی میں سینچنے بلتعہ جن کو آتخضرت میں اس واقعہ کو اس حقید سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں اس واقعہ کو اس حقیدت سے و کھنا چاہئے کہ بیاخاتو نیں لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس واقعہ کو اس حقیدت سے و کھنا چاہئے کہ بیاخاتو نمی لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس لئے آتخضرت و لئے نے ماریہ سے نکھا تھی کیا ہوگا نہ کہ لونڈی کی حقیدت سے وہ آپ کے حم میں آئیں۔ رو سائے عرب کو جو خط لکھے گئے تھے ان کے بھی جواب مختلف آئے ہوؤہ بن علی رئیس بمامہ میں ملک یہ اس کے لئے نہیں آ یا تھا آآپ وہ کی اسلام ہوں ملک کے لئے نہیں آ یا تھا آآپ وہ کہ ایا ''زیمن کا ایک گلز ابھی ہوتو میں تبہاری افتد اکے لئے تیار ہوں اسلام ہوں ملک کے لئے نہیں آ یا تھا آآپ وہ کی ایک نائے گلز ابھی ہوتو میں نہ ددن گا۔''

حارث غسانی جوحدود شام کارئیس تھااوررومیوں کے ماتحت اطراف کے بوں میں حکومت کرتا تھا خط پڑھ کر برہم ہوااور فوج کو تیاری کا تھم دیا'مسلمان اس جرم کی پاداش میں ہر قیمت اس کے تملہ کے منتظر رہتے تھے اور آ خرموت اور جوک وغیرہ کی لڑائیاں چیش آئیں۔

ا تاریخ طبری جد صفحه ۱۵۷\_

ع ہم نے جارید کا ترجمہ لڑی کیا ہے عربی جاریہ لڑی کو بھی کہتے ہیں اور لونڈی کو بھی ارباب سیرت ماریہ تبطیہ کولونڈی کہتے ہیں ' لیکن مقوّس نے جولفظ ان کی نسبت لکھا ہے بیعنی کہ''مھر یوں میں بڑی عزت ہے' بیانونڈیوں کی شان میں استعال نہیں کئے جا سکتے۔ سع ہے اور جن رؤسائے قبائل اور امرائے عرب کو دعوتی خطوط لکھے گئے تھے ان کی تفصیل دوسری جدد کے تبلیفی واقعات میں آئے گی۔ یں

## واقعات متفرقه ٦ ه خالدٌ بن وليدا ورعمرةٌ بن العاص كااسلام:

صدیبیدی مسلم کواللہ نے فتح کہا ہے کیکن اجہام کی نہیں قلوب کی اسلام کواپی اشاعت کے لئے اس درکار تھا اور وہ اس ملح ہے حاصل ہو گیا اس مسلم کو خود دشمن فتح سمجھتے تھے قریش اور مسلمانوں میں اب تک جومعر کے ہوئے فوجی حیثیت سے قریش اور مسلمانوں میں اب تک جومعر کے ہوئے فوجی حیثیت سے قریش کی صف میں ہر جگہ خالد بن ولید ہم کا نام متاز نظر آتا ہے جا بلیت میں رسالہ کی اضری انہیں کے میر دھی احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہیں کی کوشش سے سنجھلے تھے حدید ہیں کے موقع پر بھی قریش کا طلابیا نہی کی ذیر افسری نظر آیا تھا، لیکن قریش کا بیسید سالا راعظم بھی آخر اسلام کے حملہ کاری سے نہ بھے سے ا

صلح حدیدیے بعد حفرت خالد " نے مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا راستہ میں حضرت عمر و بن العاص " لے پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ بولے اسلام لانے جاتا ہوں آخرک تک؟ عمر و بن العاص نے کہا ہما را بھی بھی ارادہ ہے دونوں صاحب ایک ساتھ بارگا و نبوی میں حاضر ہو کراسلام ہے مشرف ہوئے کے دوراب وہ جو ہر جواسلام کی مخالفت میں صرف ہور ہاتھا اسلام کی محبت میں صرف ہونے لگا۔

فتح مکہ میں حضرت خالد " جب ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کرآ تخضرت ﷺ کے سامنے ہے گزر ہے تو آپ نے یو چھاکون ہے؟ لوگوں نے کہا خالد ہیں'آپ نے فرمایا''اللہ کی آلوار ہے''۔ ع

غزوۂ موتہ میں جب حضرت جعفر ؓ، زید بن حارثہؓ ورعبدالقد بن رواحہ ؓ کے بعد حضرت خالد ؓ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا تو مسلمان خطرہ سے باہر تھے۔

عبدخلافت میں ایک (خالد ) نے شام کا ملک قیصر سے چھین لیا اور دوسرا (عمرو بن العاص) مصر کا فاتح ہوا۔



لے صابدا بن ججربدروایت ابن اسحاق جلداول منج ۱۳ "س"

ت تنائماتب.

# مے جھے خیبر آخر آجے یااوائل سے جے

خیبر غالبًا عبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ بیمقام مدیند منورہ ہے آٹھ منزل پر ہے۔ یور پین سیاحوں میں ڈاوٹی کئی مہیند تک یہاں ۱۸۵۷ء میں مقیم رہا'اس نے مدینہ ہے اس مقام کا فاصدہ ۲۰۰میل لکھا کے ہے۔ وہ نخلستان جس کے کنارہ پر خیبر ہے' نہایت زرخیز ہے' یہاں یہود نے نہایت مضبوط متعدد قلعے بنائے تھے' جن میں سے بعض کے آثارا ب تک باقی ہیں۔

عرب میں یہودی قوت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا' مدید سے جب روسائے بنونفیر جلاوطن ہوکر خیبر میں آباد ہوئے وانہوں نے تمام عرب کواسلام کی مخالفت پر برا چیختہ کردیا جس کا پہلا مظہرا جزاب کا معرکہ تھا'ان روساہ میں سے حگ بن ا خطب جنگ قریظہ میں آبان ہوا ہے۔ بہت بڑا تا جراور صاحب بن اخیا تھیا اس کا جانشین ہوا' یہ بہت بڑا تا جراور صاحب اثر تھا۔ قبیلہ عطفان جوعرب کا بہت بڑا صاحب اثر قبیلہ تھا'ان کی آبادی خیبر سے متصل تھی'اور ہمیشہ سے بہودی خیبر کے حلیف اور ہم عہد کے تھے' کے بھی سلام نے خود جا کر قبیلہ غطفان اور ان کے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے مقابلہ کے لئے آبادہ کیا' بہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج لے کر مدید پر جملہ کی تیاریاں کیس۔ سے آت مخضرت واللہ کو ہی جہر کے معلوم ہو کمیں تو آپ کے ایماسے (رمضان کہ جمری میں حضرت عبداللہ بن حیال کیس۔ سے آت مخضرت واللہ کو ہو جملہ کی تیاریاں کیس و تا ہوا ہارا گیا) سلام کے بعد یہود یوں نے اسیر بن رزام کو مندریاست پر بھایا'اس نے قبائل یہود کو جملہ کے اقد خیبر میں سوتا ہوا ہارا گیا) سلام کے بعد یہود یوں نے اسیر بن رزام کو مندریاست پر بھایا'اس نے قبائل یہود کو جملہ کیا جائے تھاں اور دیگہ تیاریاں وہ غلط تھیں صحیح تد ہر بیہ ہے کہ خود جمر کے دارالریاست پر جھایا'اس نے اور میں بہی طریقہ اختیار کروں گا۔'' سے اس غرض ہا اسیر نے غطفان اور دیگہ قبائل کے دارالریا صت پر جھایا کہ خور جا کراصل واقعہ کی تحقیق کریں' جنانچے وہ چندا ومیوں کو لے کر خیبر گئے اور چھپ کرخود میں دورہ کیا اورا کیک فوج گرم کیا کہ دورہ کیا اورا کیک فوج گرم کیا کہ دورہ کیا اوراکی فوج گرم کے کہ دورہ کیا تو کہ کے دارالہ میں رواحہ گرم جو خور جا کراصل واقعہ کی تحقیق کریں' جنانچے وہ چندا ومیوں کو لے کر خیبر گئے اور چھپ کرخود

ا مارگولیوس صفی ۲۵۲ ...

م این خلدون جلد۳ ذکر قبائل عرب (و تاریخ خمیس جلد۳صفی۳۳ باب غزو و تخیبر )س

مع این معدستی ۲۹ میل افغاظ میری کان ابو رافع بس ابی البحقیق قد اجلب فی غطفان و می حوده من مشرکی العرب و جعل لهم الحفل العظیم لحرب رسول الله صلی الله علیه و سلم الابرافع نے غطفان اور آس پاس کے شرکین عرب کو جنگ پرآ ، دہ کیا تھا اورا کیک بہت بڑی بھیزکو آنخصرت و کیا ہے کے بخت کیا سیح بخاری باب آل الی رافع بی ب و کان ابو رافع یوزی رسول الله و بعین علیه و الاورافع آنخصرت و کان ایو رافع یوزی رسول الله و بعین علیه و کی ابورافع آنخصرت و کان اید مین الدوران کان الله و بعین علیه و کی ابورافع آنخصرت و کی ان ابورافع آنکور کے ان اللہ و بعین علیه و کی ابورافع آنکور کان اللہ و بعین علیه و کی ابورافع آنکور کان اللہ و بعین علیه و کی ابورافع آنکور کی اس المداد واعانت کی تفصیل بروایت عروہ کی الباری میں جلد سے ۲۹۳ مفصل نہ کور ہے

سل زرقاني على المواجب يج السي ١٩٥ مسر اس"

تجبراب اسلام کاسب سے بڑا حریف اور اسلام کے لئے سب سے زیادہ خطرنا ک تھا ان لوگوں نے مکہ جاکر قریش کے ذریعہ سے تمام عرب میں بغاوت کی ایک عالمگیر جنش پیدا کردی 'جس نے واقعہ احزاب میں مر تراسلام (مدید منورہ) کو متزاز ل کردیا تھا 'بیکوشش اگر چہنا کا مربی لیکن جو دست و بازوکام کرر ہے تھا ب بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے جنگ احزاب برپاکرائی تھی ان میں زیاد و بااثر ابن الی الحقیق کا خاندان تھ جو قبیلہ بی نفییر سے تھا اور مدید سے جلا وطن بوکر آیا تھا اس نے نیبر کے مشہور قلعہ قموص پر قبضہ کیا تھا 'سلام بن الی الحقیق جس کا ذکر ابھی او پر گزر چکا ہے ای خاندان کا رئیس تھا 'اس کے قل کے بعداس کا بھیجا کنانہ بن الربھ بن الی الحقیق خاندان کی ریاست پر ممتاز ہوا۔ خیبر کے بہوداد حرنو خطفان سے اسلام کے مقابلہ کے لئے سازش کرر ہے تھا ادھر مدید کے منافقین ان کومسلمانوں کی فہریں پہنچاتے رہے خطفان سے اسلام کے مقابلہ کے لئے سازش کرر ہے تھا ادھر مدید کے منافقین ان کومسلمانوں کی فہریں پہنچاتے رہے خصاوران کو بہت دلاتے تھے کہ مسلمان تم سے مربر نہیں ہو کتے۔

رسول الله وظفظ نے چاہا کہ ان لوگوں ہے معاہدہ ہوجائے اس بنائر آپ نے حضرت عبدالله بن رواحہ " کو بھیجا تھا لیکن ادھرتو یہودخود خود خود دل اور ایک بدگمان تو متھی ادھر منافقین ان کو ابھارتے تھے ای زیانہ میں راس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول نے اہل خیبر کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد تم پر حملہ کرنا چاہجے ہیں لیکن تم ان سے نہ ڈرنا ،ان کی بستی کیا ہے مٹھی بن آئی بن سلول نے اہل خیبر کے پاس بھیجا کہ ہمارے بھر آ دی ہیں جن کے پاس بھیا ر تک نہیں ۔ یہود نے بیس کر کنا نہ اور ہودہ بن قیس کو غطفان کے پاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کروتو ہم خلستان کی فصف پیداوار تم کو دیں گر (ایک روایت ہیں ہے) غطفان نے اس کو منظور کیا۔

غطفان کا کی توت در قبیلہ بنوفزارہ تھا۔ان کو جب بیمعلوم ہوا کہ خبروالے آنخضرت و پھلے کرنا جا ہے ہیں تو وہ خود خیبر میں آئے کہ ہم تمہارے ساتھ شریک ہوکرلزیں گئے آنخضرت و بھی کو جب بیمعلوم ہوا تو آپ نے بنو

لے بیتمام واقعات طبقات ابن سعدے منقول ہیں بہت ی کتابوں میں تکھا ہے کہ عبداللہ بن انیس نے خود ابتدا کی اور اسیر بن رزام کولل کرڈ الالیکن سیح واقعہ وی ہے جوابن سعدے منقول ہے اور وہی اس معرکہ کی وجہ ہوسکتا ہے۔

کلے تاریخ خمیس (جلد اصفی ۳۳) عام روایتوں میں گویہ ہے کہ غطفان نے مسلمانوں کے خوف سے اس کومنظور نہیں کیا تاہم پی ظاہر ہے کہ ان کَ اس ناطر فداری پر بھرو سنیس کیا جا سکتا تھا۔ 'س'

حصداؤل

فزارہ کو خط لکھا کہ ' تم خیبر والوں کی مدد سے باز آؤ نیبر لنتے ہوجائے گاتو تم کو بھی حصد دیا جائے گا۔ ' لیکن بوفزارہ نے انکار کیا۔ لے

ذى قر دمحرم كه

عطفان کی شرکت جنگ کا دیبا چہ ہے گا کہ ذی قردی چاگاہ پر جوآ تخضرت و الله کی اونٹنوں کی چاگاہ تھی اس فیلہ کے چند آ دمیوں نے بہ سرداری عبدالرحن بن عبینہ چھاپہ مارا اور ۲۰ اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے مصرت ابو ذر "کے صاحبز ادی کو جواونٹیوں کی حفاظت پر متعین تھے تل کر و یا ادران کی بیوی کو گرفار کر کے لے گئے (مسلمانوں نے جب تھا قب کیا تو وہ درہ میں تھس گئے وہاں) عبینہ بن صن جو قبائل غطفان کا سپر سالار تھا (ان کی امداد کو موجودتھا) مسلمانوں میں محضرت سلمہ بن الاکوع ایک مشہور قدرا نداز صحافی تھے سب سے پہلے ان کو اس غارت کری کاعلم ہوا انہوں نے واصبا عاہ کا نعرہ مارا اور دوڑ کر حملہ آ وروں کو جالیا۔ وہ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے محضرت سلمہ نے تیر برسانے شروع کئے حملہ آ ور بھاگ ناموں نے تعاقب کیا اور لڑ مجر کر تمام اونٹنیاں چھڑ الا کے در بار نبوت میں آ کر عرض کی کہ میں دھمنوں کو بیا سا چھوڈ آ یا ہوں آگرہ وہ ان میں جا گئے ایک کو گرفار کرکے لاتا ہوں آ پ نے رحمت عام کے کاظ ہے فرمایا ع

اذا ملكت فاسمع قابو ياجاو توعفو عام لو-

اس واقعہ کے تین ون علے بعد خیبر کی جنگ پیش آئی۔

خیبرکا آغازاورغزوات کی بنسبت ایک اقبیاز خاص رکھتا ہے اوراگر چدار باب سیر کی نظراس نکتہ پرنہیں پڑی کہ اس اقبیاز کے اسباب کیا تھے؟ تاہم واقعہ کی حیثیت سے اقبیازی اموران کی زبان سے بھی بلاقصدنکل گئے ہیں سب سے مقدم یہ کہ جب آپ نے خیبر کا قصد کیا تو اعلان عام کرویا کہ

لے یواقعہ عم البلدان لفظ خفاء کی ذیل میں موی بن عقبہ کی مغازی ہے بالقاظم الغائل کیا ہے اصل الفاظ میہ ہیں:

روى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كانت بنو قزاره ممن قدم على اهل حيبر ليعينوهم فراسلوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعينوهم وساء لهم ان يخرجوا عنهم الخ **جلاسمة.١٥٢مم**ر

ع بیواقعہ بخاری وسلم میں بھی منقول ہے لیکن زیادہ تفصیل ابن سعدوا سحاق ہے کی گئی ہے:

سل ارباب سرنے معققان واقعہ کونیبر کے واقعہ سے ایک سال ماقبل بیان کیا ہے کین طبری نے بدروایت سلمہ جواس غزوہ کے ہیرو تعاور نیز امام بخاری نے معاف تفری کی ہے کہ نیبر سے تمن ون پہلے کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن تجرنے ارباب سرکا بیان کھے کر تکھا ہے۔ معلی عدا ما می الصحیح من التاریخ لغزو فدی فرد اصع معا ذکرہ اعل السبر۔

تواس بنا پر جو پھوچے بخاری میں فرز ووزی قرد کے متعلق نہ کور ہدوار باب سیری روایت سے زیادہ مجے ہے۔

ی فظ این جرنے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے ۔ میبیند بن حصن نے وقر دیدوہ فعہ ملد کیا تھا۔ عام ارباب ہے جس کا تذکرہ کرے جی وہ پہوا تھا۔ کام ارباب ہے جس کا تذکرہ کرے جی وہ پہوا تھا۔ کام ارباب سیر کوغزوہ نیبر (بلکہ غزوات کے جس وہ پہوا تھا۔ کام ارباب سیر کوغزوہ نیبر (بلکہ غزوات کے متعلق نیونکہ کسی سیب کی تلاش جہتونیس اس لینے ان کواس ہے کہ جی جی جی جی ان کوا تا ہے اسباب کیا جی رئیسن کرواقعات تسلسل اورغزوات کے اسباب کیا جی رئیسن کراہ ہے تا جات ہے اسباب کیا جی ایس کی تربال جی )۔

لا بخر جن معنا الا راغب في الجهاد (ابن سعد) مار عماته صرف وه لوكة كي جوطالب جهاد بول-

اب تک جواڑا کیاں وقوع بھی آئیں محض دفاع تھیں۔ یہ پہلاغز وہ ہے جس بیں غیر سلم دعایا بتائے مکے ،طرز حکومت کی بنیاد قائم ہوئی۔ اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ دعوت ہے۔ اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی سدراہ نہ ہوتو اسلام کونہ تواس ہے جنگ ہے نہاں کے دعایا بنانے کی ضرورت ہے صرف معاہدہ سلح کافی ہے جس کی بہت کی مثالیس اسلام بیس موجود بیں لیکن جب کوئی توم خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا وراس کومٹا دیتا جا ہے تو اسلام کو مدافعت کے لئے تکوار ہاتھ بیس لین برتی ہے اوراس کومٹا دیتا جا ہے تو اسلام کو مدافعت کے لئے تکوار ہاتھ بیس لین برتی ہے اوراس کومٹا دیتا ہے ہے تو اسلام کا پہلام فتوحہ ملک تھا۔

غزوات کے خاتمہ کے بعد یہ بحث بتفصیل آئے گی کہ ایک مدت تک لوگ لیے جہاد کوعرب کے قدیم طریقہ کے موافق معاش کا ذریعہ بچھتے رہے اس لڑائی (خیبر) تک بھی یہ غلط نبی رہی۔ یہ پہلاغزوہ ہے جس میں یہ پردہ اٹھا دیا گیا اور اس لئے آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اس لڑائی میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جن کا مقصد محض جہاداور اعلائے کلمۃ القد ہو۔

غرض آپ خطفان اور یہود کے تملیکی مدافعت کے لئے مدید ہے جم مے ہے جم میں ساتھ ہیں ساتھ بنا خرفط خفار گ کو مدینہ کا افسر مقرر کر کے مدینہ ہے روانہ ہوئے از واج مطہرات میں ہے حضرت ام سلمہ سلمہ ساتھ تھیں۔ فوج کی تعداد ۱۹۰۰ تھی جن میں ۲۰۰ تھی جن میں ۲۰۰ تھی جن میں گارواج نہ تھا' چھوٹی جھوٹی جھوٹی جہنڈیاں ہوتی تھیں' یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ نے تین علم تیار کرائے دو حضرت حباب بن منذر "اور سعد بن عبادہ "کوعنا یت ہوئے اور خاص علم نبوی جس کا پھر پر احضرت عائشہ "کی چا در سے تیار ہوا تھا حضرت علی "کومرحت ہوا' فوج روانہ ہوئی تو حضرت عامر بن الاکوع مشہور شاعر تھے بیر جزیر مصے ہوئے آگے بیلے عامر بن الاکوع مشہور شاعر تھے بیر جزیر مصے ہوئے آگے بیلے

اے اللہ ! اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے 'نہ روزے رکھتے ہم تھے پرفدا ہوں' ہم جواحکام نہیں بجالائے ان کومعاف کردے اور ہم پرتسلی ٹازل کر ہم جب فریاد میں بکارے جاتے ہیں تو پہنچے الهم لو لاانت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما ابقينا والقين سكينة علينا انا اذا صيح بنا اتينا

المنظم ا

ابن عدج ومغازی صفی ۲۷ میں جمادی ۱۱۱ولی ۵ ہے جو بیختیق ندکورہ بالاسجی نہیں' س'

و نست الافدام ال لا فبت المافدام ال لا فبت المافدام الله فبت بين اورجب لم بجيز بوتو بم كوابت قدم وبالصباح عولوا علينا دكالوكول في يكاركر بم ساستغاث وإلى بساستغاث وإلى بالمعارض من نقل كئ بين منداين عبل من بعض اشعار له زياده بين (بهله دومعرع كسي قدرا فتلاف كرماته هي منهم بين )

جن لوگوں نے ہم پردست درازی کی ہے جب وہ کوئی فتنہ بر پاکرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دہتے نہیں ادرا سے اللہ ہم تیری عنایت سے بے نیاز نہیں ان الذين قد بغوا علينا أذا أرادو افتئة ابينا و نحن عن فضل ما استغنينا

راہ میں ایک میدان آیا محابہ "نے تحبیر کے نعرے بلند کئے۔ چونکہ تعلیم و تلقین کا سلسلہ ہروقت جاری رہتا تھا اور بات بات میں نکات شریعت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی ،ارشاد ہوا کہ آہت ہونکہ کسی بہرے اور دور دراز نظر کوئیں پکارر ہے ہوئتم جس کو بکارتے ہووہ تمہارے پاس ہی ہے۔ ع

اس غزوہ میں چندخوا تین بھی اپنی خواہش ہے توج کے ساتھ ہولی تھیں۔ آئخضرت کے اس کو ہوا تو اس کے علاوہ ہم تیرا تھا کر لا کیں گی۔ آئخضرت وہ کا نے فتح کے بعد جب مال غنیمت تقتیم کیا تو ان کا بھی دو انہیں بھی جیں اس کے علاوہ ہم تیرا تھا کر لا کیں گی۔ آئخضرت وہ کا اس کے اس کے علاوہ ہم تیرا تھا کر لا کیں گی۔ آئخضرت وہ کا اس کے اس کے علاوہ ہم تیرا تھا کر لا کیں گی۔ آئخضرت وہ کا اس کے اس کے علاوہ ہم تیرا تھا کہ اس کو اس ب نہ تھا اور در ہم ودینار نہ تھے بلکہ صرف مجود یں تھیں تمام مجاہدین کو یہی ملاتھا اور ان پردہ نشینوں نے بھی بہی پایا تھا۔

یدواقعدابوداؤ و باب فی السر أه و العبد بعدمان من الغنیمة می مذکور ب مدین اور بیاسوں کو پائی پلائی سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر غزوات میں مستورات ساتھ رہتی تھیں جو زخیوں کی مرہم پئی کرتی اور پیاسوں کو پائی پلائی تھیں۔ جنگ احد میں حضرت عائشہ کا مشک میں پائی مجر مجر کر لا نااور زخیوں کو پلا نااو پر گزر چکا ہے لیکن بیام کہ تورتی میدان جنگ سے تیرا تھا اٹھا کر بھی لا تیں اور مجاہدین کو دی تھیں صرف ابوداؤ دینے ذکر کیا ہے کہ لیکن سندھی متصل سے ذکر کیا ہے کہ لیکن سندھی متصل سے ذکر کیا ہے کہ لیکن سندھی متصل سے ذکر کیا ہے کہ کہ کی تو تع کی جا سکتی ہے۔

چونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مدد کو آئیں گے آنخضرت و کھٹے نے مقام رجیع میں فوجیں اتاریں جو غطفان اور خیبر کے پیچ میں ہے اسباب بار برداری خیمہ وخرگاہ اور مستورات یبال چھوڑ دی گئیں سطے اور فوجیس خیبر کی

لى النباشعارين صاف تقريرًا بكرتعدى اورحمله كي ابتداوشمنون كي طرف يحقى اشعار أبعض بعض الفاظ مي روايات كالنتاداف

ع محج بندي فودو فير

سع يتفصيل بم البلدان (جدم سفي ٢٢٩) و كررجي من ب-

طرف بڑھیں عطفان مین کر کداسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں ہتھیا رہجا کر نکلے لیکن آ گے بڑھ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ خودان کا گھر خطرہ میں ہے تو واپس چلے گئے۔ ل

خیبر میں چھ قلعے تھے سالم ،قوص نطاق قصارہ ،ثق مربط۔اورجیسا کہ یعقوبی نے تصریح کی ہےان میں ہیں بزار سپاہی موجود تھے ان سب میں قوص نہا یت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔مرحب عرب کامشہور پہلوان جو ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا ای قلعہ کارکیس کے تھا ابن ابی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جلاوطن ہوکر خیبر کی ریاست حاصل کر لی تھی سیند رہتا تھا۔

الشكراسلام جب خيبر كقريب يعنى مقام صهباء من پنجاتو نماز عصر كاوقت آ چكافها آ تخضرت و النظاف يها بيان من المنجات المنظم كرنماز عصرادا كي بحركها نا طلب فرمايا رسد كا و خيره صرف ستو تفاوي آپ نے بھی پانی میں محول كرنوش فرمايا كل رات موت بهوت و تا باللام خيبر كے سواد ميں بينج من عمار تين نظر آئيں تو آپ نے محابہ تا ارشاد فرمايا كر فهر جاوئ بجراللہ كانام كے كريد عاما تكى:

﴿ انا نسئلك خير هـ أه القرية و خير اهلها و خير ما فيها و نعوذ بك من شرها و شر اهلها وشرما فيها ﴾ (ابن بثرم)

ا ہے اللہ! ہم جھے ہے اس گاؤں کی ۱۰۰ گاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھلائی جا ہے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے پناہ ما تکتے ہیں۔

این ہشام نے لکھا ہے کہ بیآ پ کامعمول عام تھا یعنی جب کسی مقام میں داخل ہوتے تھے تو پہلے بید عاما لگ لیتے تھے۔ چونکہ سنت نبوی پیتھی کہ رات کو کسی مقام پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا ہی لئے رات یہیں بسر کی مینے کو خیبر میں واضلہ ہوا۔ یہود یوں نے مستورات کوایک محفوظ مقام میں پہنچا دیا' رسداور غلہ قلعہ ناعم میں بجا کیااور تو جیس قلعہ نطاق اور قوص میں فراہم کیس۔سلام بن مشکم بیار تھا تا ہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیااور خود قلعہ نطاق میں آ کرفوج میں شرکت کی۔

آ تخضرت ﷺ کامقعود جنگ نہ تھالیکن جب یہود نے بڑے سروسامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی تو آ پ ﷺ نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے وعظ فر ما یا اور جہاد کی ترغیب دی۔ تاریخ خمیس میں اس موقع پر لکھا ہے۔

﴿ ولما تيقن النبي تَنْكُ ان اليهود تحارب وعظ اصحابه و نصحهم و حرضهم على الحهاد﴾

اور جب آنخضرت و کھی کو یقین ہو گیا کہ یہودلانے پر آمادہ ہیں تو آپ نے سحابہ '' کونصیحت کی اور جہاد کی ترغیب دی۔

ل طیری جند الله علی مید معدد الله علی عبیر جمعواله ثم

م حرخ يعتو لي جلد اصفي الا \_

سے سیحے بخاری۔

س محی بخاری ین اصل عبارت به بهاذ اتی قوما بلیل لم یغزهم حتی یصبح

سب سے پہلے قلعہ نام پر فوجیں بوھیں، حضرت محمود بن مسلمہ " نے بڑی دلیری سے جملہ کیا اور دیر تک اڑتے رہے چونکہ تخت گری تھی اور کے سابید میں بیٹے گئے کنا نہ بن الربیج نے قلعہ کی فصیل سے چونکہ تخت گری تھی اور کے سابید میں بیٹے گئے کنا نہ بن الربیج نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی الیکن قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا گنام کے بعد اور قلعے ہا سانی فتح ہوئے گئے تاہم کے بعد اور قلعے ہا سانی فتح ہوئے گئے تاہم کے بعد اور قلعے ہا سانی فتح ہوئے گئے تاہم کے بعد اور قلعے ہا سانی فتح ہوئے گئے تاہم دونوں مرحب کا تخت گاہ تھا اس مہم پر آنخضرت وہنے گئے تن حضرت ابو بکر " اور عمر " کو بھیجا لیکن دونوں ناکام واپس آئے طبری میں روایت ہے کہ جب نیبر کے قلعہ سے نظر تو حضرت عمر " کے پاؤس نہ جم سکے اور آنخضرت میں حاضر ہو کر شکایت کی کو ج نے نامردی کی لیکن فوج نے ان کی نسبت خود یہی شکایت کی

اس روایت کوطری نے جس سلسلہ سند سے نقل کیا ہے اس کے راوی عوف ہیں۔ان کو بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے لیکن بندار جب ان کی روایت بیان کرتے تھے تو کتے تھے کہ '' وہ رافضی اور شیطان تھا۔'' یہ لفظ بہت تحت ہے کین ان کی شیعیت سب کوشلیم ہے اور کوشیعہ و تا ہے اعتباری کی دلیل نہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس روایت میں حضرت عمر کین ان کی شیعیت سب کوشلیم ہے اور کوشیعہ و تا ہے اعتباری کی دلیل نہیں لیکن یہ خارہ ہاتا ہے۔ اس کے علاوہ او پر کے راوی عبداللہ کے بھا گئے کا واقعہ بیان کیا جائے شیعد کی زبان سے اس روایت کا رتبہ کیارہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ او پر کے راوی عبداللہ بن بریدہ ہیں جوا ہے والد سے روایت کرتے ہیں لیکن محد ثین کو اس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جوروایتیں باپ کے سلسلہ میں منقول ہیں جو ہی ہیں یانہیں؟

تاہم اس قدر مضرور مح ہے کہ اس مہم پر پہلے اور ہوے ہو ۔ محابہ بیجے گئے تھے کین فتح کا فتر کسی اور کی قسمت میں قیا۔ جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو آ تحضرت و اللہ نے ارشاد فر بایا کہ '' کل میں اس محف کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور جو اللہ اور اللہ کر رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اور اللہ کارسول بھی اس کو چاہتے ہیں' کے بید رات نہایت امیداور انتظار کی رات تھی محابہ ' نے تمام رات اس بے قراری میں کا فی کدد کیسے بیتا ہی فخر س کے ہاتھ آتا ہے ' حضرت عر" نے قناعت پندی اور بلند نظری کی بنا پر بھی حکومت اور سروری کی تمنانیس کی لیکن جیسا کہ محکم باب فضائل علی ' میں فہ کور ہے ان کو خود اعتراف ہے کہ اس موقع کی تمنامیں ان کی خود داری بھی قائم ندرہ کی صبح کو دفعتا ہیآ واز فضائل علی ' میں آئی کے علی ' کہاں ہیں ؟ بیہ بالکل غیر متوقع آ واز تھی کیونکہ جناب موصوف کی آ تکھوں میں آشوب تھا اور سب کو دہ بیک ہے معذور ہیں غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے آ کھوں میں آشوب تھا اور سب کو دہ بیک ہے معذور ہیں غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے آ کھوں میں آشوب تا العاب دہ وہ جنگ ہے معذور ہیں غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے آ کضرت و کھی نے ان کی آ تکھوں میں اپنالعاب دب رہی اور خافر مائی ۔ جب ان کو علم عنا ہے ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ ' کیا بیجود کو کو کر مسلمان بنالیں۔' ارشاوہ ہوا کہ '' ہیا بیجود کو کو کر مسلمان بنالیں۔' ارشاوہ ہوا کہ '' ہے تھے مرحب قلعہ سے بہتر ہے'' ۔ علی کین بیرہ واسلام پاسلم کے قول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے مرحب قلعہ سے بیر ہز ہو تا ہوا ہر لگا ا

﴿ قد علمت خيبر انى مرحب شاكى السلاح بطل محرب ﴿ قد علمت خيبر انى مرحب شاكى السلاح بطل محرب ﴾ خيبر جانتا ہے كہ يس مرحب بول ولير بول تجرب كار بول اللاح يوش بول -

مرحب کے سر پریمنی زردر نگ کا مغفراوراس کے او پر شکی خود تھا' قدیم زمانہ میں گول پھر چے ہے خالی کر لیتے

لے ابن ہشام نے دوموقعوں پراس واقعہ کا الگ کمز الکھا ہے یہ تفصیل خیس ہے لی گئی ہے۔

ع سیج بن ری کا افاظ میں۔ سع بیدواقعہ تفصیل ندکورسی بخاری میں منقول ہے۔

تعے یمی خود کہلا تا تھا۔

مرحب كے جواب من حفرت على في يرجز براها:

﴿ ان الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المنظره

میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرانام شیرر کھاتھا میں شیر نیستان کی طرح مہیب و بدمنظر ہوں۔

مرحب برعظم ال سے آیالین حضرت علی " نے اس زور سے توار ماری کدسر کوکائتی ہوئی دائتوں تک الر آئی اور ضربت کی آ واز فوج تک پنجی لے پہلوان کا مارا جانا عظیم الثان واقعہ تھا اس لئے بجائب بہندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آ میزا فواہیں پھیلا ویں ۔ معالم النزیل میں ہے کہ حضرت علی نے جب تھوار ماری تو مرحب سے پر پردوکا لیکن ذوالفقار خود اور سرکوکائتی ہوئی وائتوں تک الر آئی مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام تملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی " کے ہاتھ سے پر چھوٹ کر کر پڑی آپ نے قلعہ کا در جو سرتا پا پارؤ سنگ تھا اکھا ڈکراس سے برکا کام لیا اس واقعہ کے بعد ابورا فع نے ساس آ دمیوں کے ساتھ ل کراس کواٹھا نا چاہا تو جگہ ہے بھی ندال سکا۔ بددوا تیں ابن اسحاق اور حاکم نے دوایت کی ہیں لیکن بازاری قصے ہیں۔ علامہ تخاوی نے متاصد حسنہ میں تقریح کی ہے کہ

كلها واهية سبالغوروايتي إلى-

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علی بن احمد فروخ کے حال میں اس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ" یہ
روایت منکر ہے "ابن ہشام نے جن سلسلول سے بیدوا تبل نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت میں تو نیچ کے ایک راوی کا
نام سرے سے چھوڑ ویا ہے اور دوسرے میں اس مشترک نقص کے ساتھ پریدہ بن سفیان بھی ایک راوی ہیں جن کوامام
بخاری اور ابوداؤ داور دارقطنی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ سے

ابن اسحاق مولی بن عقبہ اور واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کومحمد بن مسلمہ نے مارا تھا۔ مندابن صبل اور نو وی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے لیکن صحیح مسلم (اور حاکم ج ۲ص ۳۹) میں حضرت علی "بی کومرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے اور یہی اصح الروایات ہے۔

غرض بیقلعہ (قموص) ۲۰ دن کے محاصرہ کے بعد فتح ہو گیا۔ان معرکوں میں ۹۳ یہودی مارے مکئے جن میں حارث مرحب اسیر، یا سراور عامر زیادہ مشہور ہیں۔محابہ "میں ہے ۱۵ بزرگوں نے شہادت حاصل کی جن کے نام ابن سعدنے بتفصیل تکھے ہیں۔

فتے کے بعدز مین مفتوحہ پر بیعنہ کرنیا کیالیکن یہود نے درخواست کی کہز مین ہمارے بیفنہ میں رہنے دی جائے ہم پیداوار کا نصف حصداوا کریں گئے بیددرخواست منظور ہوئی بٹائی کا وقت آتاتو آتخضرت و اللے عبداللہ بن رواحہ کو بیجے تھے دوغلہ کو دوحصول میں تعلیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصد جیا ہو لے لو یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے ہے دوغلہ کو دوحصول میں تعلیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصد جیا ہو لے لو یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے

ل طبري صنيه ١٥٤ (بياشعار اور مختفر واقعات صحيح مسلم غز وهُ خيبر مين بهي بين \_ )

ع · ميزان الاعتدال ترجمه بريده بن سفيان - .

تھے کہ زمین اور آسان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں لیے خیبر کی زمین تمام مجاہدین پر جواس جنگ میں شریک تھے تقسیم کروی گئی ای میں آنخضرت ﷺ کاخس بھی تھا۔

عام روایت ہے کہ مال غنیمت میں نے خمس کے علاوہ ایک حصہ رسول اللہ وہ کے لئے خاص طور پر کرلیا جاتا تھا جس کوصفی کہتے ہیں۔اس بنا پر حضرت صفیہ (زوجہ کنانہ بن الرقع) کو آپ وہ کا نے لیااور آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا۔

## حضرت صفیہ " کے واقعہ کی تحقیق:

حفزت صفید" کی نسبت بعض کتب حدیث میں بدوا قد مذکور ہے کہ آنخضرت وہ کیا نے پہلے ان کو د حیکلبی" کو دیا تھا' پھرکسی نے ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے مانگ لیا اور اس کے معاوضہ میں ان کوسات لونڈیاں دیں ۔ مخالفین نے اس روایت کونہایت بدنما پیرایہ میں اوا کیا ہے اور جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف اس ہے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ " کا یہ واقعہ حضرت انس" ہے منقول ہے 'لیکن خود حضرت انس" ہے متعدد روایتیں ہیں اور وہ باہم مختلف ہیں بخاری کی جور وایت غزوہ خیبر کے ذکر میں ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ جب قلعہ خیبر ہوا تو لوگوں نے آپ کے سامنے حضرت صفیہ " کے حسن کا ذکر کیا' آپ نے ان کواپنے لئے لے لیا۔اصلی لفظ یہ ہیں :

﴿ فَلَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الحَصَنَ ذَكُرَ لَهُ جَمَالَ صَفَيَةً بِنَتَ حَبَى بِنَ اخْطَبِ وَ قَدْ قَتل زوجها و كانت عرو سافاصطفاها النبي شَطِيَّةً لِنفِيهُ

جب الله في قلعه فتح كرادياتو لوگول في آب في مفيد بنت حى كي حسن وجمال كي تعريف كي راس كاشو براس جنگ مي مارا كيا تفا" آنخضرت و اينا في اس كوائي لي پيندكرلياري

لیکن بخاری کتاب الصلوة (باب ماید کرفی الفعد) صحیح مسلم (باب فضل عنق الامة) میں خود حضرت انس "کی بھی روایت اس طریقہ ہے منقول ہے کہ جب الزائی کے بعد قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ کلی "نے آنخضرت اللہ اللہ کے کہ ان میں سے ایک لونڈی مجھ کوعنایت ہو۔ آپ نے ان کواختیار دیا کہ خود جا کرکوئی لونڈی لے لوئا انہوں نے حضرت صفیہ "کوائتیا ہے کہا کی لوگوں کواعتر اض ہوا'ایک مخض نے آکر آنخضرت و الکی کے کہا:

اس کے بعد آپ نے حصرت صفیہ " کوآزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا" ابوداؤد سی میں بیدونوں روایتیں ہیں اور دونوں حضرت میں اور دونوں حضرت انس سے مروی ہیں ابوداؤ دکی شرح میں مازری (مشہور محدث) کا بیقول نقل کیا ہے کہ آتخضرت

ل فق البلدان بلاذرى صفحه ٢٤ فق خيبر وطبرى صفحه ١٥٨ (اصل روايت ابوداؤد وباب المساقات مين موجود ہے)۔

ع صحيح سلم (جلد اصفح ٢ ٣٥٠) ب فضل عنق الامته ثم النزوج بهار

سع ابوداؤد باب ماجاء في سبم العنى -

#### 

ہ لما فیہ من انتہا کہا مع مرتبتہا و کو نہا بنت سیدھم۔ ﴾ چوتکہ وہ عالی رتبہ اور رئیس یہود کی صاحبز اوی تھیں اس لئے ان کا کسی دوسرے کے پاس جانا ان کی تو جین تھی۔ حافظ ابن جرنے بھی فتح الباری میں اس کے قریب قریب لکھا ہے۔

بیظاہر ہے کہ حضرت صغیبہ فاندان کے تباہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر ہوی یا کنیز بن کر رہیں ، ور کیم خیبر کی بیٹی تھیں ان کا شوہر بھی قبیلہ نفیر کا رکیس تھا' باپ اور شوہر دونوں قبل کئے جا بچے تھے۔اس حالت میں ان کے پاس خاطر حفظ مرا تب اور رفع نم کے لئے اس کے سوااور کوئی تدبیر نہتی کہ آنخضرت وہنگا ان کوا پے عقد میں لے لیں۔ وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھیں لیکن آنخضرت وہنگا نے ان کی خاندانی عزیت کے لحاظ سے ان کو آزاد کر دیا اور پھر نکاح پر حایا۔ ( بلکہ مسندائن خبل میں ہے کہ آپ وہ ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کرا پنے گھر چلی جا کیں یا آپ کے نکاح میں آنا جول کریں۔انہوں نے دوسری صورت بند کی یعنی ہے کہ وہ آزاد ہو کرا پنے گھر چلی جا کیں آب کے نکاح میں آنا جول کریں۔انہوں نے دوسری صورت بند کی یعنی ہے کہ وہ آخرات وہنگا کے نکاح میں آبا میں اس میں اور ند ہی حیثیت سے بھی ہے کارروائی نہا بیت موزوں اور بجاتھی۔اس قسم کے طرز ممل سے عرب کو اسلام کی طرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسلام اپ دشمنوں کے ورثہ کے ساتھ بھی کس تم کا محسانہ اور بھروانہ سلوک کرتا ہے۔

غزوہ بنی المصطلق میں حضرت جوریہ " کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اوراس سلوک کا جواثر ہوا وہ او پر گذر چکا ہے

فقے کے بعد آنخضرت و اللہ نے چندروز نیبر میں قیام کیا۔ اگر چہ یہود کو کا مل امن وامان ویا گیا اوران کے
ساتھ ہرطرح کی مراعات کی گئی تاہم ان کا طرز عمل مضدانداور باغیاندرہا۔ پہلا دیا چہ بیتھا کدا یک دن زینب نے جوسلام
بن مشکم کی یوی اور مرحب کی بھاوی تھی آنخضرت و الله کی چند صحابہ کے ساتھ دعوت کی آپ نے فرط کرم ہے قبول
فربایا۔ زینب نے کھانے میں زہر ملا ویا تھا آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ تھنے کیا لیکن بشربن براء نے پیٹ بھر کر کھا یا اور
زہر کے اثر سے بالآخر ہلاک ہو گئے۔ آنخضرت و الله نے زینب کو بلاکر ہو جھا' اس نے جرم کا قبال کیا' یہود نے کہا ہم
نے اس لئے زہر دیا کہ اگر آپ پیمبر ہیں تو زہرخود اثر نہ کرے گا اور پیمبر ہیں تو ہم کو آپ کے ہاتھ سے بجات مل جائے۔

اس کے زہر دیا کہ اگر آپ پیمبر ہیں تو زہرخود اثر نہ کرے گا اور پیمبر ہیں تو ہم کو آپ کے ہاتھ سے بجات مل جائے۔
گ

آنخضرت والمنجمی اپی ذات کے لئے کی سے انقام نہیں لیتے تھے۔اس بنایر آپ نے زینب ہے تعرض نہیں فر مایالیکن جب دو تمن دن کے بعد بشرز ہر کے اثر سے انقال کر گئے تو وہ قصاص میں قبل کر دی گئی۔

ایک و فعد محابہ میں سے حضرت عبداللہ بن سہیل اور حضرت محیصہ تقط سالی کے زمانہ میں نیبر گئے۔ یہود نے حضرت عبداللہ کو دھو کے سے قبل کر کے ایک نہر میں ڈال دیا' حضرت محیصہ " نے آئے تخضرت میں آکر واقعہ بیان کیا' آپ نے فرمایا کہ آئم تھا بھتے ہو گئے ہو ہوں نے قبل کیا' عرض کیا کہ حضورہ وقو پچاس مسلمانوں کو آل کر کے واقعہ بیان کیا' آپ نے فرمایا کہ تم تھا نے ہوگئے ہو گئے نے نہود سے قبل کیا' عرض کیا کہ حضورہ وقو پچاس مسلمانوں کو آل کے معمونی قسم کھالیس کے غرض آئے ضرب میں کیا اور بیت المال سے مقتول کا خون بہا دلاویا۔ معمر جس کے فرمانہ خلافت میں مہود نے حضرت عبداللہ بن عرب کو سے تیں کو مضے برسے گرا دیا کہ ان

کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گیا۔اس طرح ہمیشہ فساد انگیزیاں کرتے رہتے تھے۔مجبور ہو کر حضرت عمر "نے ان کوشام کے اضلاع میں جلاوطن لے کردیا(یہ جملہ معترضہ سلسلہ کلام میں آگیا تھا)

خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک بخت غلط روایت نقل کی ہے اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداول ہوگئ ہے بعنی یہ کداول آپ نے میہود کو اس شرط پرامن عام دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپا کیں گے۔لیکن جب کنانہ بن الربج نے خزانہ کے بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیر "کوظم دیا کہ بنتی کر کے اس سے خزانہ کا بیتہ لگا کیں مصرت زبیر "چھما تی جلا کر اس کے سینے کو داغتے تھے یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے کے قریب ہے ہوگئی۔ بالآخر آپ نے کنانہ کوئی کران کی الے کا میں کان نہوں کی وربی کی میں کان نہوں کوئی کہ اس کی عال مینا کے گئے۔ کے اس کے ایک کان کہ کا کرانہ یا اور تمام میہودی لونڈی غلام بنا لئے گئے۔ کے

اس روایت کااس قدر حصیحے ہے کہ کنانہ آل کر دیا گیا' لیکن اس کی وجہ یہ نیس کہ وہ فزانہ کے بتانے سے انکار کرتا تھا بلکہاس کی وجہ بیہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوئل کیا تھا۔ طبری میں تصریح ہے:

﴿ نُم دفعه رسول اللُّه الى محمد بن سلمة فضرب عنقه باخيه محمود بن مسلمة ﴾ (صفي ١٥٨٢)

مجرآ تخضرت على ن كنانه كومحر بن مسلم كحواله كيا انبول في ابن بعالى محود بن مسلمه ك قصاص مين اس كو قتل كرديا-

باقی روایت کا بیحال ہے کہ بیروایت طبری اور ابن ہشام دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کین ابن اسحاق نے او پر کے کسی راوی کا نام نہیں بتایا محدثین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق یہو و بول سے مغازی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے۔اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا جا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق ان راویوں کا نام نہیں لیتے۔

سی محض پرخزانہ بتانے کے لئے اس قدر تخی کرنا کہ اس کے سینہ پر چقماق ہے آ گ جھاڑی جائے رحمة للعالمین کی شان اس سے بہت ارفع ہے۔ وہی مخض جوا پنے زہر دینے والے سے مطلق تعرض نہیں کرتا کیا چند سکوں کے لئے کسی کوآ گ سے جلانے کا تکم دے سکتا ہے؟

اصل واقعداس قدرتھا کہ کنانہ بن ابی الحقیق کواس شرط پرامان دی گئی تھی کہ کسی تسم کی بدعبدی اورخلاف بیانی نہ کرے گا سے اس نے پیچی منظور کیا تھا (بلکہ ایک روایت میں ہے) کہ اگراس کے خلاف اس نے پچھے کیا تو وہ قل کا مستحق ہوگا۔ ہے

کنانہ نے بدعہدی کی اور جوامن اس کو ویا گیا تھا ٹوٹ گیا۔ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوتل کیا تھا اب اس کے

- ل منداین منبل جند اصفی ۱۳۸ معز "س"
- م فق البلدان بلاد رى مع بخارى مطبوع معطفا فى جلداول سفى ٢٥ الشرط فى المزارعة اداشت احر حمل
  - سے بیری تفصیل تاریخ طبری میں ندکور ہے۔ این بشام میں بھی اس کے قریب قریب ہے۔
    - سل ابوداؤرباب تقم ارض خيبر
    - طبقات ابن سعدغز ۱ و خيبر صفح ۱ ۸ سطر ۲۳ سن

قصاص میں وہ قل کردیا گیا جیسا کہ ابھی ہم نے طبری کی روایت نے قتل کیا ہے۔

اب ديكهواس روايت من كيا كيا واقعات اضافه مو كئة:

(۱) قتل کا واقعہ کنانہ کے ساتھ خاص تھا'خزانہ کے چھپانے کا وہی مجرم تھا'محمود بن مسلمہ کوای نے قبل کیا تھااس لئے وہی قبل بھی کیا جا سکتا تھا'اضافہ کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ ابن سعد نے بکر بن عبدالرحمٰن سے جوروایت متصل نقل کی ہے اس میں کنانہ کے ساتھا اس کے بھائی کا بھی نام بڑھا دیا ہے' یعنی دونوں قبل کئے گئے۔

فضرب اعنا قهما وسبى اهليهمالح

تو آنخضرت و المنظم نے دونوں کونل کرادیا ان کی عورتوں اور بچوں کولونڈی غلام بنایا۔

(۲) یہاں تک بھی خیریت بھی کیکن ابن سعد نے عفان بن مسلم سے جوروایت نقل کی ہے وہ اس ہے بھی زیادہ وسیع ہوگئی ہے' یعنی دونو ں بھائیوں کے ساتھ تمام یہودی گرفتاراورلونڈی غلام بنا لئے گئے۔

﴿ فلما وحد المال الذي غيبوه في مسك الحمل سبي نساء هم. ﴾ ع

توجب دہ خزانیل گیا جس کوانہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپار کھا تھا تو ان کی عور تیں گرفتار کیں اور لونڈیاں بنالیس

نیکن جب بیردواینتیں محد ثانه اصول تنقیدے جانجی جاتی ہیں تو تھپلکے اتر تے جاتے ہیں اوراصل حقیقت رہ جاتی ہے' یہود کاقتل اور زن و بچہ کا گرفتار ہونا ایک طرف ،خود صحیح بخاری ہے ثابت ہے کہ کنانہ کا بھائی تک قبل نہیں کیا عمیا اور حضرت عمر "کے زمانہ خلافت تک موجود تھا۔ صحیح بخاری ہیں ہے :

﴿ فَلَمَا اجْمَعَ عَمَرَ عَلَى ذَلَكَ اتَاهُ احَدَ بِنِي ابِي الْحَقَيقَ فَقَالَ يَا امِيرِ الْمُومِنِينَ اتْخرِجِنَا وقد اقرنا محمد و عاملنا على الاموال﴾

پھر جب حضرت عمر ؓ نے بیارادہ کرلیا تو ابوالحقیق کا ایک بیٹاان کے پاس آیااور کہا کہ امیر المومنین آپ ہم کو نکالتے ہیں حالانکہ ہم کو محمد نے رہنے دیا تھااور خراج پرمعاملہ کیا تھا۔

حافظ ابن قیم نے زادالمعادمیں عام روایتوں کی وسعت کو گھٹا کراس حد تک پہنچایا کہ

﴿ ولم يقتل رسول الله على بعد الصلح الا ابني ابي الحقيق. (أرزور اليروفيرو)

آتخضرت علی کے بعدا بن الی الحقیق کے دونوں بیٹوں کے سوااور کسی کوئل نہیں کیا۔

کیکن حافظ موصوف کوا گرجیج بخاری کی عبارت مذکورہ بالا پیش نظر ہوتی تو غالبا پہ تعدا داور بھی گھٹ جاتی ۔ ابو داؤ دہیں جہال ارض خیبر کاعنوان یا ندھا ہے صرف ابن الی الحقیق کاقتل کیا جانا لکھا ہے۔ یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا

ابوداودین بہاں ارس بہرہ موان با مرها ہے سرف ابن اب اس میں جات میں ہوداور سا عاہد کہ ابوداؤد میں لکھا ہے کہ آنخضرت وہ کا نے سعیہ (حتی بن اخطب کے بچا) سے بوچھاتھا کہ دہ خزانہ کیا ہوا؟ اس نے کہا لڑا ئیول میں صرف ہو گیا۔ باوجوداس کے آنخضرت وہ کا نے صرف کنانہ کے تل کا حکم دیا' یہ اس بات کی صاف

ل طبقات ابن معدغز وه خيبر سفحه ا ۸سطر ۲۷ ـ

ل طبقات ابن سعدغز وهٔ خيبر صفحه ٨٠\_

مع صحيح بفارى ج المطيع معطفاتي ص ٢٥٥ مال الشراط في المرادعة اذا شفت العراحة

دلیل ہے کہ کنا نہ کا قتل محمود بن مسلمہ کے قصاص میں ہوا تھاور نہ اگر خزانہ کے چھپانے کا جرم قتل کا سبب ہوتا تو اس جرم کے مجرم اور بھی تھے۔

مورضین نے پہلی غلطی مید کی کہ کنانہ کے تق کا سبب اخفائے خزانہ سمجھے اور چونکہ اس جرم میں اورلوگ بھی شریک تھے اس لئے میتیم خود بخو و پیدا ہوگئی کہ کنانہ کا تمام خاندان قل کردیا گیا۔

#### ایک اورنکته:

اس قدرعمو ماسلم ہے کہ خیبر کا واقعہ محرم میں چیٹی آئے بیٹی آئے خضرت وہ کھٹے جب اس ارادہ ہے دینہ ہے نکلے تو محرم کی اخیر تاریخیں تھیں محرم میں لڑائی شرعا ممنوع ہے اس لئے محد ثین اور فقہا ، میں اس کی تو جید کے متعلق اختلافات پیدا ہوا۔ بہت سے فقہا کا یہ غد ہب ہے کہ اوائل میں البتہ ان مہینوں میں لڑائی شرعاً ممنوع تھی لیکن پھر وہ تھم منسوخ ہو گیا۔علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ حرمت کا پہلاتھم جو تازل ہوا تھاوہ اس آیت کی روسے تھا:

﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (بقره ١٥) كمردوكداس مبين من لانابذا كناه باورالله كى راه يروكنا ب-

بجرسورهٔ ما کده میں میآیت اتری:

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْ آلَا تُحِلُّوا شَعَاتُواللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامِ ﴾ (مائده ١) مسلمانوا الله كي حد بنديول كي اور ماه حرام كي بحرمتى نذكرو

کچیلی آیت پہلی آیت کے آٹھ برس بعد نازل ہوئی۔اس وسی زمانہ تک تو حرم کاظم باتی رہا۔اب وہ کوئی آیت یاحدیث ہے جس سے سیظم منسوخ ہوگیا؟

﴿ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَةِ رَسُولِهِ نَاسِخٌ لِمُحَكَمِهَا ﴾ اورالله كارت الله الله و لا سُنة رسُولِه فاسِخٌ لِمُحكمها ﴾ اورالله كارت الماسخ نبيل ـ

مجوزین نے بیاستدلال کیا ہے کہ فتح حرم طائف کا محاصرہ، بیعت رضوان بیسب ماہ حرام میں ہوئے تھے۔ اس کے اگر ماہ حرام میں لڑائی جائز نہ ہوتی تو آنخضرت وہ گھٹا ان کو کیو کر جائز رکھتے۔ حافظ ابن القیم نے جواب دیا ہے کہ ماہ حرام میں ابتداء جنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر دشمن کا مدافعہ مقصود ہے تو بالا تفاق جائز ہے وہ سب واقعات دفاعی تھے۔ آنخضرت جنگ کرنا حرام ہے لیکن گھی بلکہ دفاع کیا گیا تھا۔ بیعت رضوان اس لئے کی گئی تھی کہ بی خبر مشہور ہوگئی تھی کہ کو نظرت عثمان ہو کہ جنے میں کہ تھی بلکہ غزوہ خین کا کہ کام اور خصرت عثمان ہو (جوسفیر ہوکر مجھے تھے) قبل کردیا۔ طائف کا محاصرہ کوئی مستقل جنگ زمین کا بلکہ غزوہ خین کا بیتدہ تھی جس میں خود کفار ہر طرف سے جمع ہوکر حملہ آ ور ہوئے تھے۔ فتح حرم کا واقعہ حدیبیدی فلست کا نتیجہ تھا جس کی ابتدا تریش نے کی تھی۔ ل

حافظ ابن القيم نے نہايت صحيح جواب دياليكن خاص خيبر كے معاملہ بيں وہ اس گرہ كونہ كھول سكے اور بحث نامفصل رہ گئی۔ حافظ ابن القيم كے استاد علامدابن تيميد كوبھى اس موقع پر اشتباہ ہوا' انہوں نے'' السجو اب الصحيح لسن

زادالمعاد وكرنز وه فيبر

بدل دین المسبح "من لکھا ہے کہ تخضرت وہ نے جس قدراڑا نیاں کیں سب دفا گی تھیں صرف بدراور نیبراس سے معتقیٰ جیں۔ لیکن اگر علامہ موصوف زیادہ استفصا کرتے تو ٹابت ہوتا کہ بدراور نیبر بھی متنقیٰ نہیں 'بدر کا بیان او پر گزر چکا ہے نیبر کے ماسبق واقعات کو تر تیب دے کرد یکھوتو صاف نظر آئے گا کہ یہوداور غطفان مدینہ پر تملد کی تیاریاں کر مجھے تھے۔

## تقسيم زمين:

خیر کی زمین دو برابر حسوں میں تقسیم کی گئی نصف بیت المال مہمانی اور سفارت وغیرہ کے مصارف کے لئے خاص کرلیا گیا۔ باتی نصف مجاہدین پر جواس غزوہ میں شریک نے مساوی حسوں میں تقسیم کیا گیا کی فوج کی تعداد چودہ سو تھی وہ موسوار تنے سواروں کو گھوڑوں کے مصارف کے لئے پیدل سے دو گناماتا تھا اس بنا پر بی تعدادا شارہ سو کے برابر تھی اس حساب سے کل جا کداد کے اشارہ سو جھے کئے محکے اور ہر مجاہد کے حصد میں ایک حصد آیا جناب مرور کا کنات وہ کا کھی عام مجاہدین کے برابرایک عی حصد ملا۔ ا

# ملكى حالت اوراحكام فقهى:

خیبر کی فتح ہے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیاد ور شروع ہوتا ہے اسلام کے حقیقی دیمن صرف دو تنے مشرکین اور یہودا کرچہ فی ہم مختلف تنے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ مدینہ کے یہود عمو ما انسار کے حلیف تنے اب آئخضرت و انگا کے مقابلہ کے لئے مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور منافقین سب مل کر کنفس و احد ہو گئے نجیبر کی فتح کے بعد یہود کی قوت بالکل ٹوٹ می اور مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا۔

اب تک اسلام چاروں طرف سے زغری حالت میں تھا'اس بنا پر بجزعقا کداور ضروری عباوت کے شریعت کے اورا دکام کی تاسیس و تعلیم کا موقع نہ تھا'شریعت کے احکام جیسا کہ معفرت عائشہ نے فرمایا ہے حالات کے اقتفاء سے بتدری آئے بین چنا نچاس کی تفصیل آگے آئے گی نے ببرکی فتح سے ادھرتو یہود کی فتندا تکیزیوں سے نجات لی ادھر حدیب بید کی سلم سے مشرکین کی طرف سے فی الجملدا طمینان حاصل ہوا'اس بنا پر اب مسلمان جدید فقیمی احکام کی قبیل کے قابل ہو کی ہے ہے۔

ارباب سرنے غزوہ خیر کے تذکرہ میں عمواذ کرکیا ہے کہ اس موقع پر متعدد جدید فقیمی احکام نازل سے ہوئے

فق البلدان بلاؤرى ذكرغز وو خيبر (ابوداؤ رحم ارض خيبريس ب)

<sup>.</sup> البي علية معهم له سهم كسهم احدهم "ك"

سے بہاں زول ہے وجی متلو یعنی قرآن مراد نہیں ہے۔

اورآ تخضرت على فان كى تبلغ كى ان كى تفصيل يد ب-

(١) پنجے حكاركرنے والے يرند حرام ہو گئے۔

(٢) درنده جانور حرام كردية كئے۔

(٣) كدهااور فيحرام كرديا كيا-

(۳) اب تک معمول تھا کہ لونڈیوں ہے فوراتمتع جائز سمجھا جاتا تھا'اب استبراء کی قید ہوگئی' یعنی اگروہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک ورندا یک مہینہ تک تمتع جائز نہیں۔

> (۵) جا ندی سونے کابر تفاضل خرید ناحرام ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ متعد بھی ای غزوہ میں حرام ہوا۔

## وادى القرى اورفدك:

جناءاور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت ی بستیاں آباد ہیں اس کو وادی القری کہتے ہیں۔قدیم زبانہ میں عاد وشمود بہاں آباد ہے۔ یا توت نے مجم البلدان میں لکھا ہے کہ عاد وشمود کے آثار ات اب بھی باتی ہیں۔اسلام سے پہلے ان بستیوں میں بہود آکر آباد ہوئے اور زراعت اور آب رسانی کو بہت ترقی دی اور اب بہود کا مخصوص مرکز بن کیا تھا ہے۔

نیبر کے بعد آ تحضرت و اوی القری کارخ کیا الیکن لا نامقعود ندتھا گر یہود پہلے سے تیار تھے انہوں نے فورا جیرا ندازی شروع کردی آ تخضرت و کا کامل آپ کے غلام (حضرت دعم) اتارر ہے تھے کہ ایک تیر آ یااوروہ جال بجن ہوئے۔ عام مورضین نے یہود کی تیاری کا ذکر نہیں کیا ہے کیکن امام بیکی نے صاف تصریح کی ہے: آ یا اوروہ جال بجن ہو کہ الم میکی نے صاف تصریح کی ہے:

﴿ و قد استقبلتنا یہو دبالرمی ولم نکن علی تعبیة ﴾ سی

يبود جارےمقابلكوتيرچلاتے جوئے لكاورجم تيارند تھے۔

بہرحال جنگ شروع ہوگئ لیکن تھوڑے ہے مقابلہ کے بعد یہود نے سپر ڈال دی اور خیبر کے شرا لط کے موافق صلح ہوگئ

#### ادائے عمرہ:

صلح حدید بین قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اس کے سال آنخضرت وہ کا کہ بین آکری وادا کریں ہے اور تین دن قیام کر کے واپس چلے جا کیں گئے اس بنا پر آنخضرت وہ کا نے اس سال عمرہ اوا کرنا چا ہا اوراعلان کرا دیا کہ جولوگ واقعہ حدید بینے میں شریک تھے ان بین سے کوئی رہ نہ جائے چنانچہ بجزان لوگوں کے جواس اثناء بین مریحے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی ۔معاہدہ بین شرطیحی کے مسلمان مکہ بین آئیں تو ہتھیا رساتھ نہ لا کیں اس لئے اسلحہ جنگ بطن یا جی بین جو مکہ ہے آئے ہیں اور دوسوسواروں کا ایک وستہ اسلحہ کی تفاظت کے لئے متعین کردیا میا۔

ل مجم البلدان لفظ قرئ جلد عمني عان "س"

لم زرقانی برموطابه حواله بیکی باب الجها د ذکرغلول صغیه ۲۱ "س"

آ تخضرت على ليك كتيم موئي طرف برجے حضرت عبدالله بن رواحدًاونث كى مهارتھا ہے ہوئے آگة گے بيد جزيز ھتے جاتے تھے: ليا

کافرو!سائے ہے ہٹ جاؤ آج جوتم نے اُڑنے ہے روکا تو ہم تکوار کاوار کریں گے وہ وار جوسر کوخوا بگا دسرے الگ کردے اور دوست کے دل ہے دوست کی یا د بھلادے۔ خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقبله ويذهل الخليل عن خليله

صحابہ کا جم غفیر ساتھ تھا' برسوں گی دیرینہ تمنااور فرض ندہبی بڑے جوش کے ساتھ اوا کررہا تھا'اہل مکہ کا خیال تھا کہ سلمانوں کو یدینہ کی آب وہوانے کمزور کر دیا ہے'اس بنا پر آپ نے حکم دیا کہ لوگ طواف کے تین پہلے پھیروں میں اکڑتے ہوئے چلیں ۔عربی زبان میں اس کو' رمل'' کہتے ہیں' چنانچہ آج تک بیسنت باقی ہے۔

الل مکہ نے اگر چہ چارونا چارونا چارونا وار بہاڑوں پر چلے گئے۔ تمین دن کے بعد حضرت علی تا ہم ان کا آئیس لا سکتی تھیں رؤسائے قریش نے عموہ شہر خالی کردیا اور بہاڑوں پر چلے گئے۔ تمین دن کے بعد حضرت علی تھے ہاں آئے اور کہا'' محمد سے کہدو کد شرط بوری ہو چکی اب مکہ سے نکل جا تمیں'' حضرت علی تھے نے آئیس کے اس کے اس کے اس کہ اس محمد سے کہدو کد شرط بوری ہو چکی اب مکہ سے نکل جا تمیں' حضرت علی تھے نہ ہو مکہ میں رہ گئی تھیں' آئی تھرت وقت حضرت محزہ تھی کے ہاتھوں میں اٹھا لیا' لیکن حضرت جعفر' ، حضرت علی تھے کہ تھی کہ اور زید بین حارث نے اپنے کہ خضرت جعفر تا کہ میں کے خضرت جعفر تا کہ میں کہ خضرت بھی کے خضرت علی تھے کہ بیر میرے بھی کی لاک ہے زید کہتے تھے کہ ترق میں میں اٹھا کی میری ہمشیرہ بھی ہوا کہ میری ہی گود میں آئی ہے ہوائی سے اس رشتہ سے بیر میں بھی ہوئی ہے خضرت علی تھی کہ حضرت علی تھی کہ دوئی تھا کہ میری ہمشیرہ بھی ہوائی ہور کہ بیا گود میں آئی ہے آئیس کے برابر ہوتی ہے اور پہلے میری ہی گود میں آئی ہے آئیس کے برابر ہوتی ہے۔ سے کے برابر ہوتی ہے۔ سے

## \*

لے پیاشعاراور بیوا قعیر تذی فے شائل میں نقل کیا ہے

ع آخضرت الله رشته میں ان کے بھائی تھے لیکن انہوں نے تعظیماً کہا (یا اس کے کدآ تخضرت عظیماً اور سرت استان کے بر رضائی بھائی تھے)

سے اس واقعہ کا برواحصہ سجے بخاری ہے ما خوذ ہے' بعض زائد تفصیلیں زر قائی ہے ں گئی ہیں جو کتب صدیث کے حوالہ سے زر قائی نے نقل کی م

# م<u>م</u> عروه موت

جمادي الأولى ٨ج

موند شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقا ہے اس طرف ہے۔ عرب میں جومشر تی تکواریں مشہور ہیں وہ میبیں بنى تحيل \_ لے كثير مشہور شاعر كلبتا ہے۔

﴿ صَوَارِمَ يَحُلُوْهَا بِمُوْتِه صَيْقَلُ ﴾ وولكواري جن كوموده ص ميقل كرجلاد يتاب

آ تخضرت على في شاو بعرى يا قيصرروم كي نام ايك خط لكها تما عرب اورشام كي سرحدى علاقول من جو عرب رؤسا حكمران تصان ميں ايک شرجيل بن عمروبھي تعاجواي علاقه بلقا كارئيس اور قيصر كا ماتحت تعا۔ پيعر بي خاندان ایک مت سے عیسائی تھااور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا اید خط حارث بن عمر کیکر مجے تھے شرجیل نے ان کوقتل كرويا اس كوقصاص كے لئے آتخضرت على نے تمن ہزارفوج تياركر كے شام كى طرف رواندكى \_زيد بن حارث كوجو آ تخضرت وكل كة زادكرده غلام تصبيه سالاري لمي اورارشاد مواكه اكران كودولت شبادت نعيب موتوجعفر طياراوروه شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہوں ع حضرت زید فلام تنے کو آزاد ہو چکے تنے حضرت جعفر طیار " حضرت علی" کے حقیقی بھائی اور آنخضرت ﷺ کے مقرب خاص تنے عبداللہ بن رواحہ "معزز انصاری اورمشہور شاعر تنے اس بنا براد گول کوتجب موا کہ معفر وعبداللہ بن رواحہ " کے ہوتے زید کوا نسر کرناکس بنا پر ہے چنانچہ لوگوں میں جرمے ہوئے ع لیکن اسلام جس مساوات کے قائم کرنے کے لئے آیا تھااس کے لئے ای متم کا ایٹار درکارتھا۔حضرت اسامہ می مہم میں جس میں تمام مہاجرین کوشرکت کا تھم ہوا تھا آنخضرت اللے نے انہی زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ م کوفوج کا آ ضرمقرر كيا تعااس وقت بحى لوكول مي جريج موئرة تخضرت على في سناتو خطبه ديا اور فرمايا كرتم لوكول في ان کے باپ کی انسری پربھی اعتراض کیا تھا حالا نکہ یقیناً وہ انسری کے قابل تھے'۔ چنانچینچے بخاری بعث النبی 🦓 اسامة بن زيد في مرض الذي توفى فيه (باب المغازي) مي باتفيل به واقعه منقول ب- محويم قصاص لينے كى غرض سے تھی۔ چونکہ تمام مہمات کااصلی محور تبلیخ اسلام تھا'ارشاد ہوا کہ پہلےان کودعوتِ اسلام دیجائے' سے اگروہ اسلام قبول کرلیں تو جنگ کی ضرورت نہیں کے بھی تھم ہوا کہ اظہار ہدردی کے لئے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر نے اوا مے فرض میں جان دی ہے جید الوداع تک آ تخضرت الله خودفوج کی مشابعت کے لئے تشریف لے محل محابث نے بکار کروعا کی کہ اللہ سلامت اور کا میاب لائے۔

فوج مدیندے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرجیل کوخروی جس نے مقابلہ کے لئے کم وہیش ایک لا کھافوج تیار کی۔ادھرخود قیصرروم (برقل) قبائل عرب کی بے شارفوج لیکرتاب میں خیمہزن ہواجو بلقاء کے اصلاع میں ہے۔ حضرت

مجمرالبيدان لفظمونة جند الصني. • 19

مليح بني ري فوجوه وعايه

<sup>7</sup> فتر البوري مبديه في ٢٩٣٠ من "

<sup>5</sup> طرفة سنات عدجزه فالري صفيه ١٩٠٠ سن

زید " نے بیرحالات من کرجا ہا کہ ان واقعات کی در باررسالت میں اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے ۔لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ " نے کہا ہمارااصل مقصد فلخ نہیں بلکہ دولت شہادت لیے ہجو ہروفت حاصل ہو علی ہے۔

رے اس معزت خالد مردار ہے اور نہایت بہادری ہے لائے جے بخاری میں ہے کہ آٹھ کھواری ان کے ہاتھ ابتھ استخرت خالد مردار ہے اور نہایت بہادری ہے لائے جے بخاری میں ہے کہ آٹھ کھواری ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کرگریں سے لیکن ایک لاکھ سے تمیں ہزار کا مقابلہ کیا تھا' بڑی کامیابی بھی کہ فوجوں کو دشمن کی زوے بچالائے۔ جب یہ فلکست سے خوردہ فوج کہ بیند کے قریب پہنی اور اہل شہران کی مشابعت کو لکھے تو لوگ تم خواری کے بچائے ان کے چہروں پر خاک بھینکتے تھے کہ اوفرار ہوا تم اللہ کی راہ سے بھاگ آئے۔

ل ابن بشام غزوهٔ موتد-"س"

ع محج بخاری

س محج بخاری فزوه کوت

سی مصنف نے بہاں این اسحاق کی روایت پراعماد کر کے اس فوج کو کست خورد و لکھنا ہے اوران کی واپسی پر ان سب کو با اقیاز فرار کی ہونے کا مستق ظاہر کیا ہے لیس جیسا کرسی بخاری غزوہ موجہ جن ہے کہ حضورا نور کی نے ازروئے وہی فرایا کہ پر اللہ کی ایر اللہ بر اورائل روایت اور سیف اللہ نے سلمانوں کو پری فنظ ما اللہ بر اورائل روایت اور شیف اللہ نے سلمانوں کو پری فنظ ماصل ہوئی۔ دوسرے کا خیال ہے کہ سلمانوں کو غلب اور فنظ ہے کہ سلمانوں ہے کہ سلمانوں کے باری فارائی کے سلمانوں کو پری فنظ ماصل ہوئی۔ دوسرے کا خیال ہے کہ سلمانوں کو غلب اور فنظ ہے کہ سلمانوں کے باری کھنے مسلمانوں کے مقابلہ ہے۔ تا کہ غلب اور فنظ ہے کہ سلمانوں کو فنظ کھنار کے ایک خاص دست کے مقابلہ جن حاصل ہوئی۔ دور اس سے مالی غیمت بھی حاصل آئے۔ چو تھنا بیان ہے ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہے ہے کہ حضرت خالد کی قادت جی اور ہے سلمانوں کو فنظ کھنار کے ایک خاص دست کے مقابلہ جن حاصل ہوئی۔ دور اس سے مالی غیمت بھی حاصل کیا۔ چو تھنا بیان ہے ہے کہ مسلمان کا غلبہ ہے ہے کہ حضرت خالد کی قادت جی اور نے سالمان کی جس فوج کو ہے اور پر مسلمان کے جس فوج کو ایک خاص دستہ تی جو جدی کی سلمان کی جس فوج کو ایک خاص دستہ تی جو جدی کر کے بہا میں ہوئی کو ایک فوج کا ان کو اس کو فراری کہااور صور وہ کا گیاں تھا یا سلمان نے ان کوفراری کہااور صور وہ کا گیاں تھا یا سلمان نے ان کوفراری کہااور صور وہ کا گیاں تھا جو میدی کر کے بہا میں دیا تا ہا تھا ۔ تفصیل کے لئے و کھنے فنگ الباری دوش الانف تیمل کو البار ایا ہی فوج کو می موسور شالان کے سالم دینے چا آ یا تھا ۔ تفصیل کے لئے و کھنے فنگ الباری وہ کی اسلان کے اور وہ موریز الان کے بواری البار ایا ہی می وہ کا کہ کہ میں البار کی دو تو اور البار ایا ہی کو وہ موریز الان کے بواری البار کی وہ کی دو موریز الان کے بواری البار کی وہ کی دو موریز الاس کی گیاں کو البار کی کی دو موریز الان کے بواری کی دو کی کی دو کو کو کھنا کی کی دو کو کہ کو کو کو کھنا کو کو کھنا کو کا کی خاص دیتھ جو جو کی کر کے بھلے کی دو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کی کر کے کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھن

# فتحمكة

## رمضان ٨٠ مطابق جوري ١٣٠٠

## ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ﴾

جانشین ابراہیم (علیمالفتلو ق والسلام) کا سب سے مقدی فرض تو حید خالص کا احیاء اور حرم کعبد کا آلائش سے

پاک کرنا تھا۔ لیکن قریش کے بے در بے حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے اکیس برس تک اس فرض کوروک
رکھا۔ صلح حدید بیلی بدولت اتناہوا کہ چندروز کے لئے امن وا مان قائم ہو گیا اور دلدادگان حرم ایک دفعہ یادگار ابرا میسی کوغلط
انداز نظر سے دکھے آئے لیکن معاہدہ حدید بیسے بھی قریش سے نہ نبھ سکا۔ حلم وعفو و تحل کی حد ہو چکی اب وقت آگیا کہ آفاب
حق تجابہائے حاکل کوچاک کر کے بابرنکل آئے۔

ملح حدیبی بنا پر قبال عرب بی خزاعد آخضرت و این کے حلیف ہو سے تھے اور ان کے تریف بنو بکرنے قریش سے خالفت کا معاہدہ کرلیا تھا'ان دونوں تریفوں بیں مدت سے لڑا کیں چلی آئی تھیں۔اسلام کے ظہور نے عرب و ادھرمتو جہ کیا تو وہ لڑا ئیاں رک تکئیں اور اب تک زگی رہیں' کیونکہ قریش اور عرب کا ساراز ور اسلام کے مقابلہ بیں صرف ہو رہا تھا' صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انقام کا وقت آ گیا۔ دفعتہ وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور روسائے قریش نے اعلائے ان کو مدودی۔ عکر مدین الی جہل صفوان بن امیداور سہیل بن عمر دوغیرہ نے راتوں کو صورتیں لے بدل کر بنو بکر کے ساتھ تھوار ہیں چلا کیں' خزاعہ نے مجبور ہوکر حرم میں پناہ لی' بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احتر ام ضروری ہے' لیکن اس کے رئیس اعظم نوفل نے کہا ہیں وقع بھر بھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔غرض عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔

آ تخضرت على مجدين تشريف فرما تح كدو فعة يصدا بلند بوكى:

﴿ لا هُمُّ انى ناشدٌ محمدا حَلفَ ابينا و ابّيه الا تلدا فانصر رسول الله نُصرُ اعُتُدا وادعُ عبادالله يا تو امِددًا ﴾

اے خدا! میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہور ہے'ا ہے پیغیر خدا! ہماری اعانت کراوراللہ کے بندوں کو بلا بسب اعانت کے لئے حاضر ہوں مے۔

معلوم ہوا کہ خزامہ کے جالیس ناقہ تے سوار جن کا پیشر وعمرہ بن سالم ہے فریاد لے کرآئے ہیں۔آنخضرت کا نے واقعات سے تو آپ کو بخت رنج ہوا۔ تاہم آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجااور تین شرطیس پیش کیس کہ ان میں ہے کوئی منظور کی جائے:

#### (۱) مفتولوں كاخون بهادياجائے۔

لے طبری جلد ۳ صغی ۱۹۲۰ (ابن سعد جزیره خازی صغی ۹۹ میں کچھاور نام بھی ہیں) "س"

ع طبقات ابن معدج مفازي صفي ١٥٠٠٠س

(٢) قريش بنوبكرى حمايت سالگ بوجاكيں -

(٣) اعلان كروياجائ كه حديبيكا معامده أوث كيا-

قرط بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ' صرف تیسری شرط منظور لیے ہے' لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کوندا مت ہوئی ۔انہوں نے ابوسفیان کوسفیر بنا کر بھیجا کہ حدید بینے کے معاہدہ کی تجدید کرالا کیں۔

ابوسفیان نے مدید آکر آنخضرت و الله کی خدمت میں درخواست کی۔بارگاہِ رسالت سے بچھ جواب ندطا ابوسفیان نے حضرت ابو بکر "وعر" کو نج میں ڈالنا چاہا کیکن سب نے کا نوں پر ہاتھ رکھا 'برطرف سے مجبور ہوکر جناب فاطمہ زبرا " کے پاس آیا امام حسن " پانچ برس کے بچے تھے ابوسفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا'' اگر یہ بچا تناز بان سے کہدوے کہ میں نے دونوں فریقوں میں نئج بچاہ کرادیا تو آج سے کہدوے کہ میں نے دونوں فریقوں میں نئج بچاہ کرادیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا'' جناب سیدہ " نے فر مایا '' بچوں کوان معاملات میں کیا دخل '' بالآخر ابوسفیان نے حضرت علی " کے ایما سے مجدنبوی میں جاکرا علان کردیا کہ ' میں نے معاہدہ صدیبی تجدید کردی'' ۔ "

ابوسفیان نے مکہ میں جا کرلوگوں سے بیرواقعہ بیان کیا تو سب نے کہا کہ بیرنہ ملح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جا کیں اور نہ جنگ ہے کہڑائی کا سامان کیا جائے۔

آ نخضرت اللے مکہ کی تیاریاں کیں اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیج کہ تیار ہوکر آئیں احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے یائے۔

حضرت عاطب بن ابی بلتع ایک معزز صحابی سے انہوں نے قریش کو تھے کدرسول اللہ وہ کا کہ کہ کہ کا رسول اللہ وہ کا کہ کہ تیاریاں کررہے ہیں آئخضرت وہ کا کواس واقعہ کی اطلاع ہوگئ حضرت علی (اور حضرت زبیر محضرت مقدادٌ اور حضرت ابوم شخنوی) کو بھیجا کے قاصد سے خط چھین لائیں خط آنخضرت وہ کا کی خدمت میں پیش ہوا تو تمام اوگوں کو عاطب کے افشائے راز پر جیرت ہوئی حضرت عمر ابیتاب ہو گئے اور عرض کی کہ دہ تھم ہوتو ان کی کردن اڑا دوں؟''لیکن جین رحمت پرشکن نہیں۔ارشاد ہوا عمر ابھی معلوم ہے کہ مکن ہے کہ اللہ نے اہل بدرکو مخاطب کر کے کہ و یا ہوکہ تم موا خذہ نہیں ہے۔

حضرت حاطب کے عزیز وا قارب اب تک مکہ میں تھے اور ان کا کوئی حامی نہ تھا اس لئے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلہ میں ان کے عزیز وں کو ضرر نہ پہنچا کیں گے۔انہوں نے آتخضرت ﷺ کے سامنے یہی عذر پیش کیا اور آتخضرت ﷺ نے قبول فرمایا۔

غرض • ارمضان ٨جرى كوكه نبوى نهايت عظمت وشان سے مكم معظمه كي طرف برد ها۔ دس بزار آراستانو جيس

انداز کرمنے انداز کرمنے

م زرقانی علی الموابب جلد اصفی ۲۳۳ "س"

م زرقانی علی المواہب جلد اصفیه ۲۳۳ سن<sup>۱۱</sup> سن<sup>۱۱</sup>

رکاب میں تھیں قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے تھے مرالظہر ان پہنچ کرافٹکرنے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں وور دور تک جیل سنگیں بیہ مقام مکہ معظمہ سے ایک منزل یااس سے بھی کم فاصلہ پرہے۔

آ مخضرت و اودی ایمن بن گیا فون

گر آمد کی بحث قریش کے کانوں میں پڑ چکی تھی جھتی کے لئے انہوں نے تکیم بن حزام (حضرت ضدیجہ سے بھتے)

ایوسفیان اور بدیل بن ورقاء کو بھیجا نے بہر نبوی کی در بانی پر جو دستہ تعین تھا اس نے ابوسفیان کو دیکے لیا لے حضرت مر مختین انقام کو منبط نہ کر سکے ۔ تیز قدی ہے آ مے بو ھے اور بارگاہ رسالت میں آ کرعرض کیا کہ ترکے استیمال کا وقت آ میالیکن حضرت عباس نے جان بخشی کی درخواست کی حضرت عرش نے دو بارہ عرض کیا ۔ حضرت عباس نے کہا ' حمر ااگر استیمال کا وقت آ میں انتخام کو منبط نہ کر سے جان بخشی کی درخواست کی حضرت عرش نے دو بارہ عرض کیا ۔ حضرت عباس نے نے کہا ' حمر ااگر الگر اللہ میں تھی کہا کہ کہا آپ بید نہ فرما کیں آپ جس دن میں انتخام کو جو سرت ہوگی تحور میں اب خطاب اسلام لا تا تو جمی کو اس قد رخوشی نہ ہوتی ہے ہوگی ہوگی۔ کے اسلام لا نہ کے جمی کو اس قد رخوشی نہ ہوتی ۔ کے اسلام لا نے تھے جھے کو جو سرت ہوگی تحور میں اب خطاب اسلام لا تا تو جھے کو اس قد رخوشی نہ ہوتی ہے۔ کے اسلام لا نا تو جھے کو اس قد رخوشی نہ ہوتی ہے۔ کا

ابوسفیان کے تمام بچھلے کارنا ہے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قل کی دعویدارتھی۔ اسلام کی عداوت کمدیند پر بار بار تملہ قبائل عرب کا اشتعال اور آنخضرت وہی کا کے خفیہ قبل کرانے کی سازش ان میں ہے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز (عنونبوی) تھی اس نے ابوسفیان کے کان میں آ ہتہ ہے کہا کہ 'خوف کا مقام نہیں''

منچے بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا اسکین طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ تکھاہے:

رسول الله والمحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالة المحالة المحالة المحال المحال الله المحال المح

ابوسفیان اس می تو ذراشبے

بہرحال ابوسفیان نے اسلام کا ظہار کیا اوراس وقت گوان کا ایمان متزلزل تھالیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بالاخروہ سے مسلمان بن گئے۔ چنانچیغز وؤ طاکف میں ان کی ایک آ نکھزخی ہوئی اور برموک میں وہ بھی جاتی رہی۔

لفکراسلام جب کمدی طرف بر حاتو آنخضرت و اللے نے حضرت عبائ ہے ارشادفر مایا کہ ابوسغیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جاکر کھڑا کر دوکہ افواج اللی کا جلال آنکموں ہے دیکھیں۔ پچھ دریے بعد دریائے اسلام میں تلاظم شروع ہوا ، قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی برحیس ۔ سب سے پہلے غفار کا پر چم نظر آیا ، پھر جبید ' (سعد بن ) ہذیم مسلیم جھیاروں میں ڈویے ہوئے تھے سب سے مسلیم جھیاروں میں ڈویے ہوئے تھے سب

لے اصل دافعہ بخاری بیں کانی تغییل کے ساتھ موجود ہے لیکن مزید تغییل ادر جزئیات حافظ ابن مجرنے بخاری کی شرح میں موٹی بن عقبہ ادرابن عائذ وغیرہ سے نقل کئے بیں میں نے ان کوہمی لے لیا ہے بعض داقعات طبری ہے ماخوذ ہیں۔

ع طبری جدیم صفی ۱۹۳۳ "س"

کے بعد انصار کا قبیلداس سروسامان سے آیا کہ تکھیں خیرہ ہوگئی ابوسفیان نے متحربوکر ہو چھا یہ کون افکر ہے؟ حضرت ساس نے نام بتایا وضنا سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لئے ہوئے برابر سے گزرے اور ابوسفیان کود کچے کر بیارا تھے:

﴿ اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة ﴾ أ

سب سے اخبر کو کہ نبوی نمایاں ہوا جس کے پرتو سے طح خاک پرنورکا فرش بچھتا جاتا تھا۔ حصرت زبیر بن العوام علمبردار تھے۔ ایوسفیان کی نظر جمال مبارک پر پڑی تو بکارا شے کہ حضور نے سنا عبادہ کیا کہتے ہوئے مجے؟''ارشاد ہوا کہ'' عبادہ نے خلط کہا آج کھبہ کی عظمت کا دن ہے' یہ کہ کرتھم دیا کہ فوج کا علم سعد بن عبادہ ہے کہ کران کے بیٹے کو دیدیا جائے۔ مکم پہنے کران کے بیٹے کو دیدیا جائے۔ مکم پہنے کرآپ نے تھم دیا کہ علم نبوی مقام تی ن پرنصب کیا جائے' حضرت خالد کو تھم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بالائی حسری طرف آئیں۔ ع

اعلان کردیا گیا کہ جو تھے ارڈال دے گایا ایوسفیان کے ہاں پناہ لے گایا دروازہ بندکر لے گایا فاتہ کعبہ میں داخل ہو جائے گااس کوامن دیا جائے گا۔ تا ہم قریش کے ایک گروہ نے مقابلہ کا قصد کیا اور فالدگی فوج پر تیر برسائے چتا نچے تمن صاحب ( بعنی حضرت کرزبن جابر فہری اور حضرت حیش بن اشعر اور حضرت سلہ بن المیلا سے ) نے شہادت پائی حضرت فالڈ نے مجبور ہو کر حملہ کیا 'بیلوگ ۱۳ الاشیں چھوڑ کر بھاگ نظا آئے خضرت والگا نے کھواروں کا چکنا دیکھا تو فالڈ سے باز پرس کی لیکن جب بیمعلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین نے کی تو آئے خضرت والگانے ارشاوفر مایا کہ قضائے الی بی تھی۔

لوگوں نے آنخضرت اللے ہے دریافت کیا کہ حضور قیام کہاں فرما کیں ہے؟ کیا اپنے قدیم مکان میں؟ شریعت میں مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکا ۔ ابوطالب (آنخضرت اللے کیم) نے جب انقال کیا تھا تو ان کے صاجز ادر عقیل اس وقت کا فر تھے اس لئے وہی وارث ہوئے انہوں نے بید مکا نات ابوسفیان کے ہاتھ بھی ڈالے تھے اس بنا پر آنخضرت وہائے نے ارشاوفر مایا کہ ''عقیل نے کھر کہاں جھوڑا کہاس میں اتروں؟ اس لئے مقام خیف میں مضہروں گا یہاں قریش نے جارے خلاف کفر کی تائید پر باہم عہدو پیان کیا تھا۔''

الله كى شان حرم محترم جوفليل بت ملكن كى يادكار تقااس كة غوش مين ٣١٠ بت جاكزي تف أتخضرت

لے یہ فاص مح بخاری کی روایت ہے۔

مسنف نے بہال معنوت عروہ کی روایت لی ہے جو کو مجھے بخاری میں ہے مگر مرسل ہے مجھے ومرفوع روایات جو مجھے بخاری میں ہیں ان کے مطابق صورت حال ہے ہے کہ معنظمہ میں واخل ہوئے ۔ انتخ ان کے مطابق صورت حال ہے ہے کہ معنرت خالد " مکہ کے زیریں مصد ہے اور صنور انور ور انتخابالا کی حصد ہے کہ معنظمہ میں واخل ہوئے ۔ انتخ انباری جلد ۸ صفحہ ۸

ع ان کی شبادت کا ذکر سیح منادی میں بھی ہے۔

وللله ایک کوکٹری کی نوک سے تھو کے دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے: کے

عین کعبہ کے اندر بہت ہے بت تھے جن کو قریش خدا یا نے تھے آ تخضرت وہ کھی منادیں۔ حرم ان پہلے تھم دیا کہ سب نکلوا دیئے جا کیں۔ سے حضرت عمر نے اندر جا کرجس قدرتصویری تھیں وہ بھی منادیں۔ حرم ان آلایشوں سے پاک ہو چکا تو آپ نے عثان بن طلحہ سے جو کعبہ کے کلید بردار تھے کئی طلب کی اور دروازہ کھلوایا آپ مخترت بلال اور طلحہ نے کساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز اداکی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر تھیں بے کہ آپ نے کعبہ کے اندر تھیں کہیں لیکن نماز نہیں اداکی۔

# خطبه فنخ :

شاہنشائی اسلام کا بیہ پہلا در بار عام تھا' خطبہ سلطنت بعنی بارگا واحدیت کی تقریر خلافت الٰہی کے منصب سے رسول اللہ ﷺ نے اوا کی جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں بلکہ تمام عالم سے تھا:

﴿ لا الله الالله وحده لاشريك له صدق وعده و نصر عبده هزم الاحزاب وحدة الا كل ماثرة اودم اومال يدعى فهوا تحت قدمى هاتين الاسد انة البيت و سقاية الحاج .....يا معشرقريش ان الله قد اذهب عنكم نحوة الحاهلية و تعظمها بالا باء الناس من ادم و ادم من تراب ﴾

ایک اللہ کے سوااورکوئی اللہ تہیں ہے اس کا کوئی شریک تہیں ہے اس نے اپناوعدہ ہے کیا اس نے اپنے بندہ کی مدد کی اور تمام جھوں کو تنہا تو دیا ہاں تمام مفاخر تمام انتقامات خون بہائے قدیم ، تمام خون بہا سب میرے قدموں کے بنی صرف حرم کعبہ کی تو لیت اور حجاج کی آب رسانی اس سے مشتنی ہیں۔ اے قوم قریش! اب جا ہایت کا غرور اور نسب کا افتحار اللہ نے مثادیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم نمی سے بین۔

پرقرآن مجید کی بیآیت پڑی جس کا ترجمه حسب ذیل ہے:

﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكِرٍ وَّأَنْثِي وَجَعَلَنْكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا م

ع اس موقع براس بورى آيت كے برجنے كاذكرابن سعد فتح كمديس ب مسيح بخارى فتح كمديس الفاظ تے بيں۔ جاء الحد في ورحق الباطل و مايدى الباطل و الب

سے صحیح بخاری نتح کم۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنُدَ اللَّهِ اَتُقَكِّمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (ابن شام يخفرا)إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ ﴾ (بخارى)(الجرات ٢٠٠)

لوگو! میں نے تم کومرواور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبلے اور خاندان بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیچان کئے جاوئائین اللہ کے نزد میک شریف وہ ہے جوزیادہ پر بیز گار ہواللہ دانا اور واقف کار ہے اللہ نے شراب کی خرید وفرو خت حرام کردی۔

تمام عقائداورا عمال كااصل الاصول اور دعوت اسلام كااصلى پيغام توحيد بئاس كئے سب سے پہلے اس سے ابتداء .

#### خطبه کے اصولی مطالب:

عرب میں دستورتھا کہ کوئی مخص کی کوئل کردیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام لیمنا خاندانی فرض قرار پاجاتا تھا الیمن اگراس وقت قاتل نہ ہاتھ آ سکا تو خاندانی دفتر میں مقتول کا نام لکھا جاتا اور سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا قاتل اگر مرچکا ہوتو اس کے خاندان یا قبیلے کے آ دی کوئل کرتے تھے اس طرح خون بہا کا مطالبہ بھی اب عن حسد چلا آتا تھا 'یپخون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی اس طرح اور بہت کی لغو باتیں مفاخر تو می میں داخل ہوگئی تھیں 'اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا'اور اس بنا پر آپ نے (اس طریق) انتقام اور خون بہا اور نیز تمام غلامفاخر کی نسبت فر مایا کہ 'میں نے ان کو پاؤں سے کچل دیا۔''

عرب اور تمام دنیا پین آسل اور قوم و خاندان کے امتیاز کی بتا پر ہر قوم میں فرق مراتب قائم کئے گئے ہے جس طرح ہندوؤں نے چارذا تیں قائم کیں اور شودر کووہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہاوراس کے ساتھ یہ بندش کردی کہ وہ مجمی اپنے رتبہ سے ایک ذرہ آگے نہ بڑھنے یا کیں۔ اسلام کا سب سے بڑااحسان جواس نے تمام دنیا پر کیا' مساوات عام کا قائم کرنا تھا یعنی عرب و مجمئ شریف در ذیل شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ہر شخص ترتی کر کے ہرا نتیا کی درجہ پر پہنچ سکتا ہے اس بنا پر آئحضرت و کی نے قرآن مجمل کی تیت پڑھی اور چھر تو قدیم فرمائی کہ'' تم سب اولا و آدم ہواور آدم مٹی سے بنے شخہ'۔

خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف و یکھا تو جہارانِ قریش سامنے تھے ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جواسلام
کے منانے میں سب سے پیشرو تھے وہ بھی تھے جن کی زبائیں رسول اللہ وہ کا گیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں وہ بھی
تھے جن کی تھے وسنان نے پیکرفدی وہ کھا کے ساتھ گستا خیاں کی تھیں وہ بھی تھے جنہوں نے آئحضرت وہ کھا کے راستہ میں
کا نے بچھائے تھے وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آئحضرت وہ کھا کی ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی ایڈیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی محملوں کا سیلا ب مدید کی دیواروں سے آ آ کر کھرا تا تھا 'وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پرآ تشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔

رحمت عالم ﷺ نے ان کی طرف دیکھااورخوف انگیز لبجہ میں پو جھا'' تم کو پچھ معلوم ہے میں تم ہے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟'' بياوك أكر چدفالم تف شقى تقد، بدرم تف ليكن مزاج شناس تف يكارا فف كد ﴿ أَخْ كَرِينَهُ و إِنْنُ أَخِ كريمٍ ﴾

توشریف بمالی ہے اورشریف برادرزادہ ہے۔

ارشاد موا:

﴿ لَا تَثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الَّيَوُمَ ادْهبوا فانتم الطلقاء ﴾

تم پر کھوالزام نبیں، جاؤتم سب آزاد ہو۔

کفار مکہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبعنہ کرلیا تھا'اب وہ وقت تھا کہ ان کوان کے حقوق ولائے جاتے' لیکن آپ نے مہاجرین کو تھم دیا کہ وہ بھی اپنی مملوکات ہے دست بردار ہوجائیں۔

نماز کاوقت آیا تو حضرت بلال نے بام کعبہ پر پر هراذان دی وی سرکش جوابھی رام ہو چکے تھے ان کی آتش غیرت پھر مشتعل تھی عمّاب بن اسیدنے کہا''اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا کے کیا''۔ایک اور مروار قریش نے کہا''اب جینا ہے کار ہے''۔ کے

مقام مفای آپ ایک بلندمقام پر بیشی جولوگ اسلام قبول کرنے آتے ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے سے مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آسی عورتوں سے بیعت لینے کا بیطر یقد تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور محاس اخلاق کا اقرار لیا جا تا تھا ' پھر پانی کے ایک لیر پر بیالہ میں آنخضرت وہا کا دست مبارک ڈیوکر نکال لیتے تھے گے آپ کے بعد عورتیں ای بیالہ میں ہاتھ ڈالئی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہوجا تا تھا۔

ان مستورات بین ہند بھی آئی۔ یہ وہی ہند ہے جوریمن العرب عتبہ کی بنی اور امیر معاویہ کی مان تھی حضرت حز اُکوای نے آئی کرایا تھا اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چہا گئی تھی۔ وہ نقاب پہن کر آئی شریف عور تیں عمو ما نقاب پہنی تعمیں لیکن اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی اس کو پہچائے نہ پائے۔ بیعت کے وقت اس نے (نہایت ولیری بلکہ گستا فی سے) با تھی کیس جو حسب ذیل ہیں: سے

رسول الله الله على الله كالم كالم كالم يك ندكرنا\_

ہند یاقرارآ پ نے مردوں سے تونہیں لیالیکن بہر حال ہم کومنظور ہے۔

ہند میں اپنے شوہر (ابوسفیان) کے مال میں سے دوجار آنے بھی لےلیا کرتی ہوں معلوم نبیں یہ بھی جائز ہے یانہیں؟

لے ابن ہشام (حضرت عمّاب" بعد کومسلمان ہوئے)" س

اصابة تذكره عماب بن أسيد جلد اصفحه الاس

ع طری جلد استی ۱۹۳۳

المرى جلدا صغيرا المخقران س

#### رسول الله على اولا دكوتل ندكرنا\_

رؤ سائے عرب بی وی مختص تھے جو قریش کے سرتاج سے ان بی معنوان بن أمید جدہ بھاگ گئے عمیر بن و بہت نے ان بی معنوان بن أمید جدہ بھاگ گئے عمیر بن و بہت نے آئے نے علامت امان و بہت نے آئے نے علامت امان کے طور پر اپنا عمامہ عنایت کیا عمیر جدہ بی کے کران کو واپس لائے ۔ حین کے معرکہ تک بیاسلام نہیں لائے (بعد کومسلمان ہو گئے)۔ ع

عبداللہ بن زبعریٰ عرب کے مشہور شاعر جو (پہلے) آنخضرت ﷺ کی جویں کہا کرتے تھے اور قرآن مجید پر عکتہ چیدیاں کرتے تھے نجران بھاگ ممیالیکن پھرآ کراسلام لائے۔ سے

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ بمن چلا کیالیکن اس کی حرم (ام تھیم) نے آنخضرت وہ امان لی اور جا کریمن سے لائیں سے بدواقعدابوجہل سے کہنے کے قابل نہیں کہ اس کا جگر بند کفر کی ووے نکل کر اسلام کے آغوش میں آسمیا اور اب ہم اس کو حضرت عکرمہ " کہتے ہیں۔

## اشتهاريانِ قل:

ار باب سركابيان بكرة تخضرت واللي في كوالل مكدكوامن عطاكيا تما تاجم دس المخاص في كانسبت مم ديا

- ل جگ بدر على بند كال كافرول كرماته فريك بوكرائ تقاورال كرمار ك تقد
  - ع طبری (جلد اصفیه ۱۲۳۵) واصابه ذکر مقوان بن امید
    - اين وا
    - المرى جلد اصفي ١٦٣١ "" س"
- ے حافظ مغلطائی نے پندرہ نام مخلف حوالوں ہے جمع کئے ہیں جوخود محدثین کے نزد یک غیرمخاطانہ ہیں۔ عام ارباب سیرت نے دس مخصوں کے نام کیا ہے۔ اس میں ابوداؤداورداقطنی کی روایت میں صرف ہی ہیں ابوداؤرائی کی موایت میں صرف این مطل کا دائرہ جس قدروسیج ہوتا جاتا ہے ای قدر تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔

عام دوایت کے زوسے جن دی مخصول کی سزائے موت کا اعلان کیا گیا تھا ان کا حال ہیہ ہے کہ وہ شدید بحرم نتے تا ہم سات اشخاص خلوص سے
ایمان لائے اوران کو محافی ویدی کئی صرف تین خص آئل ہوئے دو مرواورا یک بورت عبداللہ بن خطل ہتیں بن صبابہ جو برٹ بن نقیہ اور
قریبہ ابن خطل کی لونڈ کی ابن خطل اور ابن صبابہ دونوں خونی بحرم نتے ابن خطل نے جو اسلام لا چکا تھا اپنے ایک مسلمان خاوم کوئل کر کے مرتہ
ہو کیا تھا مقیس بن صبابہ کا واقعہ یہ ہے کہ اس کا ایک بھائی ایک انصاری کے ہاتھ سے خلطی سے مارا کیا آئے تحضرت و اس نے اس کی ویت اوا
کرادی تھی تاہم مقیس منافقا نداسلام لا یا اور فدر سے اس انصاری کوئل کردیا اور حویرت نے آئے خضرت و اس کی دوصا جزاد یوں کے ساتھ
جب وہ اجرت کردی تھیں شرادت کی تھی اور ان دونوں کو اونوں سے گراویا جاتھ مضرت علی بن ابی طالب نے اس کوئل کردیا۔
تریبہ جو ابن خطل کی لونڈ کی تھی کہ مختیقی جو آئخضرت و تھی کی بچوش گیت کا یا کرتی تھی۔

(ویکموزرقانی اوراین اشام ذکر فتح کمد)

کہ جہاں ملیں قبل کرویئے جائیں ان میں ہے بعض مثلاً عبداللہ بن نظل مقیس بن صبابہ، خونی مجرم بتھاور تصاص میں قبل کئے گئے لیکن متعددا ہے تھے کہ ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ آنخضرت و کھٹے کو مکہ میں ستایا کرتے تھے یا آپ کی جومیں اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں سے ایک عورت اس جرم پر قبل کی گئی کہ وہ آپ کے ججوبیا شعار گایا کرتی تھی۔

لین محد ثانہ تنقید کی روسے یہ بیان سی نہیں اس جرم کا بحرم تو سارا مکہ تھا کفار قریش میں سے (بجز دوجار کے)
کون تھا جس نے آنخضرت کھنا کو تخت سے تخت ایڈ اکمی نہیں دیں؟ بایں ہمدانہیں لوگوں کو یہ مر وہ سنادیا گیا کہ اندسہ
السط لقاء جن لوگوں کا قبل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبتاً کم درجہ کے بحرم تھے۔ حضرت عائش صدیقہ کی یہ روایت صحاح ستہ
میں موجود ہے کہ آنخضرت کھنا نے کس سے ذاتی انقام نہیں لیا نیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زہر دیااس کی
نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ اس کے قبل کا تھم ہوگا ارشاد ہوا کہ نیس نیبر کے تفرستان میں اک یہودی یہ ردے کر
رحمت عالم کے طفیل سے جانبر ہو عتی ہے اس سے کم درجہ کے بحرم عفونوی سے کیونکر محروم رہ سکتے ہیں۔

اگر درایت پر قناعت ندگی جائے تو روایت کے لحاظ سے بھی بیدواقعہ بالکل نا قابل اعتبار رہ جاتا ہے مسیح بخاری میں صرف ابن نطل کاقتل ندکور لے ہے اور بیعمو نا مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ تقییس کاقتل بھی شرقی قصاص میں میں قتل کیا گیا۔ تقییس کاقتل بھی شرق قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت تھم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آنخضرت و قتل کو ستایا کرتے تھے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نہیں اور ایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نہیں ابن اسحاق کافی نفسہ جودر جہ ہے وہ بھی کتا ہے دیبا چہ میں لکھ آئے ہیں۔

سب سے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں ویش کی جاسکتی ہے ابوداؤ دکی وہ روایت ہے جس میں ندکور ہے کہ آنخضرت وی کا نے فتح مکہ کے دن فر مایا کہ جارا شخاص کو کہیں امن نہیں دیا جاسکتا' کیکن ابوداؤ دیے اس حدیث کوقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی جاہئے جھے کوئیوں کی۔ سے پھر اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل کی ہے۔

(بقيه حاشيه المطي صفي برملاحظ فرمائيس)

ل بخاری فتح کمتاس

م ابوداؤد بابقل الاسير

سع ابوداؤد نے باب قبل الاسیر میں اس معنی کی تمین روایتیں درج کی ہیں۔ پہلی وہ روایت ہے جس کا ذکر مصنف نے اخیر میں کیا ہے۔ بیدروایت احد بن المفعل ، اسباط بن تھر، سدی کبیر مصعب بن سعداور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند ہے اس میں چارمرداوردو عورتوں کے قبل کا حکم فہ کور ہے جن میں ہے ایک ابن ابی سرح ہے جس کو حضرت عمان شیخ تصنورا تو رصلی اللہ علیہ دسلم کی رضا کے بغیر آپ کی خدمت میں لاکر پیش کیا اور اس کو پجھ دیر کے تامل کے بعد بناہ دی اور وہ مسلمان ہوا۔ اس روایت میں احد بن مفضل اور اسباط بن نعراور سدی کبیر شیوں پر علیائے رجال نے جرعیں کی بیں اور خصوصاً اسباط این العربی رواور زیادہ جرعیں بین بیروایت اس سلملہ ہے اب قبل المرقد میں اور حاکم نے متدرک کتاب المرفازی میں اس کو تقل کیا ہے۔ اس سلملہ کے یہ تینوں راوی شیعہ بیں اور حاکم نے متدرک کتاب المرفازی میں اس کو تقل کیا ہے۔ اس سلملہ کے یہ تینوں راوی شیعہ بیں اور حاکم نے متدرک میں اس پہلو سے ابنا ظہار خیال کردیا ہے۔ ابوداؤدکی دوسری روایت محروی میان بن عبدالرحمان بن سعید بخروی ہے ہے کہ انہوں نے اپنے داوا سے اور انہوں نے اپنا ظہار خیال کردیا ہے۔ ابوداؤدکی دوسری روایت محمور و تو تو ایس میں اور دو میں ایک مسلمان ہوگی اور ایک تی کی اس روایت کے متعلق ابوداؤد دے لکھا ہے کہ سلمان ہوگی اور ایک تی کی گئے۔ اس روایت کے متعلق ابوداؤد دے لکھا ہے کہ سلمان ہوگی اور ایک تی کی کی ۔ اس روایت کے متعلق ابوداؤد دے لکھا ہے کہ

(شروع میں جوروایت ہے) اس کا ایک راوی احمد بن الفضل ہے جس کواز دی نے مظر الحدیث لکھا ہے اور ایک راوی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ'' قوئ نہیں ہے''اگر چداس قدر جرح کسی روایت کے نامعتبر ہونے کے لئے کافی نہیں لیکن واقع جس قدرا ہم ہے۔اس کے لحاظ ہے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مفکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔

اس میں شہبیں کہ بعض سرداران قریش جو مخالفین اسلام کے پیشرو نتے آئے تخضرت وہ آگا کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ ہے بھاگ سے لیکن بیصرف ابن اسحاق کا قیاس ہے کہ وہ اس وجہ ہے بھاگے تھے کہ ان کے آل کا تھم دیا گیا تھا' ان اشتہاری مفرورین میں ابن اسحاق نے عکر مہ کو بھی شار کیا ہے جو ابوجہل کے فرزند تھے لیکن موطائے امام مالک میں جس کی نبیت امام شافعی کا قول ہے کہ آسان کے بینچے (قرآن کے علاوہ) کوئی کتاب اس سے زیادہ صحیح نہیں بیدواقعہ جس کی نبیت امام شافعی کا قول ہے کہ آسان کے بینچے (قرآن کے علاوہ) کوئی کتاب اس سے زیادہ صحیح نہیں بیدواقعہ جس کے طرح منقول ہے اس کا لفظی ترجمہ حسب ذیل ہے:

'' حارث بن ہشام کی صاحبزادی ام تکیم ، تکرمہ بن ابی جہل کی زوجہ تھیں 'وہ فتح کمہ کے دن اسلام لا کیں لیکن ان کے شوہر عکرمہ بن ابوجہل اسلام سے بھاگ کر بین چلے گئے ام حکیم بین تکنیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ میں آئے 'آ مخضرت و آٹھا نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فورااٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جم مبارک پرچا در تک نہتھی پھران سے بیعت لی' ( کتاب الزکاح)

یہ بات بھی اس موقع پرخاص طور پر کیا ظار کھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کو امن ویا جاتا تھاوہ اسلام پرمجبور نہیں کئے جاتے تھے۔ تمام موزعین اور ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ حنین کی لڑائی میں جو فتح کمہ کے بعد پیش آئی لفکر اسلام میں مکہ کے بہت سے کفار بھی شامل تھے جو اس وقت تک کا فرتھے اور فکست بھی زیادہ تر اسی وجہ ہے ہوئی کہ پہلے حملے میں انہی کا فروں کے قدم اکھڑے ادر اس اہتری کی وجہ ہے مسلمانوں کے قدم بھی نہ تھم سکے۔

## فزائن وم:

حرم میں نذ وراور ہدایا کاخزاندا یک مدت سے جمع ہوتا چلا آتا تھا وہ محفوظ رکھا گیا' لیکن مجسمہ جات اورتصوبریں

چھلے صفحہ کا بقید حاشیہ )

میں نے اپ شیخ ابوالعلاء ہے اس کی سندا تھی طرح بھی ٹہیں ہیں روایت ای سلسلہ ہے داقطنی اواخر کتاب الجج میں ہے۔ اس میں سند کے اس نے اپ شیخ ابوالعلاء ہے اس کی سند کے اس میں سند کے اس سے طاہر ہے کہ سند کے اس محصہ میں ابو داؤد کو شک ہے۔ ابوداؤد کی تیمری روایت میں صرف ابن نطل کے آل کا ذکر ہے جو بھی بخاری کی روایت ہے بھی جابت ہے۔ بہتی نے تھم بن عبد الملک قادہ اور حضرت انس بین ما لک ہے ایک روایت کی ہے جس میں تمن مرد اور ایک بورت یعنی چارا شخاص کے آل کا تھم ہے تمن مرد عبد الملک قادہ اور حضرت انس بین ما لک ہے ایک روایت کی ہے جس میں تمن مرد اور ایک بورت یعنی چارا شخاص کے آل کا تھم ہے تمن مرد میں ابن نظل مقیس بن صابداور عبد الله بن سعد ابن ابی سرح اور تورت کا نام ام سارہ تھا۔ عبد الله بن سعد کے آل کی ایک اقصاری نے نذر مائی تھی مرد حضرت میں اور کے کہ پر حملہ کرنے کا مائی تھی مرد حضرت میں گئی ہوگی اور ام سارہ وہ تی مورت ہے جو فتح کہ سے پہلے مسلمانوں کے کہ پر حملہ کرنے کا خط خفیہ لے جلی تھی ۔ اس روایت کی مقارش ہے ابن کی جائی اس کے تعلق کی انگر اس کی اس روایت کو مقبلی نے تکھا ہے کہ کو تی تائیدا سے کو خط خفیہ لے جس کی تبھی کی تبھی ابن جو اس کی اس روایت کو مقبلی نے تکھا ہے کہ کو تی تائیدا سے کی تندی سے کئی نے تبیس کی ہے۔ تبذیب ابن جو اس کی اس روایت کو مقبلی نے تبدی سے کہ تبدیل کے تبذیب ابن جو اس کو تورت کے کئیدا سے کئی نے تبدیل کی تب رہے تبذیب سے کئی نے تبدیل کی جو تبدیل کی تا کروا سے کئی نے تبدیل کی جو تبذیب ابن جو اس کی اس روایت کو مقبلی نے تبذیب سے کئی نے تبدیل کی جو تبدیل کی تائیدا کی اس کروایت کو تبدیل کی تائیدا کے تائید کی تائیدا کی تائیدا کی تائیدا کی تائیدا کے تائیدا کی تائیدا کی تائیدا کی تائیدا کی تائیدا کے تائیدا کی تا

برباد کر دی گئیں ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسلمبیل علیماالسلام کے جسمے بھی تھے حضرت عیلی "کی تصویر بھی تھی ل جس ہے لوگوں نے قیاس کیا کہ کسی زمانہ میں عیسائیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا' رنگین تصویریں جو دیواروں پرتھیں مٹانے پربھی ان کے دھند لے فٹان رہ مجئے تھے اور دحضرت عبداللہ بن زہیر "کی تقییر تک باقی رہے۔ کے

کم معظمہ میں آنخضرت ﷺ کا قیام پندرہ دن تک رہا' جب یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت معاذین جبل ا کواس خدمت پرمقرر کرتے گئے کہ لوگوں کواسلام کے مسائل اوراحکام سکھائیں۔

فتح مكهاور بت فحلن:

فقح مکہ کا اصلی مقصد اشاعت تو حید اور اعلاء کلمۃ اللہ تھا۔ کعبہ میں سینکٹروں بت سے جن میں ہمل ہمی تھا جو بت پرستوں کا خدائے اعظم تھا' بیانسان کی صورت کا تھا اور یا توت احمرے بنا تھا۔ سب سے پہلے جس نے اس کو کعبہ میں لا کررکھا تھا' خزیمہ بن مدر کہ تھا جوم صفر کا پوتا اور عدنان کا پڑ پوتا تھا' مہل کے سامنے ساٹھ تیرر ہے تھے جن پر' لا' و'' نغم'' کھا ہوا تھا' عرب جب کوئی کا م کرنا چا ہے تھے تو ان تیروں پر قرعہ ڈو لئے اور' ہاں' یا'' ناں' جو پچھ تھا تاس پڑل کر تے سے جنگ احد میں ابوسفیان نے ای مہل کی ہے بیاری' وہ عین کعبہ کے اندر تھا۔ چنا نچہ جب آ تخضرت و تھا کہ عبہ میں داخل ہوئے تو اور بتوں کے ساتھ دہ بھی برباد کردیا گیا۔

کہ کے اطراف میں اور بہت ہے بڑے بڑے بنت تھے جن کے لئے جج کی رسمیں اوا کی جاتی تھیں ان میں سے سب سے بڑے لات منا قاور عزی تھے عزی قریش کا اور الات اہل طائف کا معبود تھا' مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر نخلہ ایک مقام ہے عزی ایمیں منصوب تھا' بنوشیبان اس کے متولی تھے' اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ اللہ جاڑوں میں ''لات'' کے ہاں اور گرمیوں میں ''عزی' کے ہاں بسر کرتا ہے' عزیٰ کے سامنے عرب وہ تمام مناسک اور رسوم بجالاتے جو بحد بیں بجالاتے تھے'اس کا طواف کرتے اور اس پرقربانیاں چڑھاتے۔ سے

مناۃ تخت گاہ مشلل تھا'جوقد ید کے پاس مدینہ منورہ سے سات میل ادھر ہے'وہ ایک بن گھڑا پھر تھا'ازد، غسان ،اوس اور خزرج اس کا نج کرتے تھے' عمرہ بن حی نے جواصنام قائم کئے تھے بیان سب میں بالاتر تھا۔اوس اور خزرج جب کعبہ کا نج کرتے تو احرام اتارنے کی رسم (بال منڈ انا) ای کے پاس آ کرادا کرتے تھے۔ ہے قبیلہ بذیل کا بت سواع تھا'جویڈج کے اطراف رہاط میں تھا' یہ ایک پھر تھا'اس کے متولی بنولویان تھے۔

یت پرتی کے بیرو وطلسم تھے جن میں سارا عرب گرفتار تھا'اب ان کی بربادی کا وقت آ چکا تھا اور دفعتاً ہر جگہ

خاك از نے لكى۔

لے فخ الباری ذکر فتح مکہ

ع فع الباري ذكر فتح مكه (اخبار مكه ازر تي ميس بتفصيل بيدوا قعات فدكوريس)

سو مجم البلدان ذكر مبل بحواله شام بن محركلبي

سے پہلا ہفصیل زرقانی جلدودم صفحہ مہم میں ہے۔

معم البندان وكرمنات.

## موازن وثقیف غروهٔ حنین اوطاس طاکف خوال هرچهری هو یوم خنین اِدُ اَعُجَنِدُکُمْ کَثُر تُکُمْ

حنين:

حنین مکداورطا نُف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذوالمجازعرب کامشہور بازاراورعرفہ ہے تین میل ہے لے اور بیاس کے دامن میں ہے۔اس مقام کواوطاس ع مجھی کہتے ہیں' ہوازن ایک بڑے قبیلہ کا نام ہے جس کی بہت س شاخیس ہیں۔

اسلام کی فقوطت کا دائرہ گووسیع ہوتا جاتا تھالیکن اہل عرب ہیدہ کیجد ہے تھے کہ ان کا قبلۂ اعظم بعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہوگیا تو بے شبرہ ہیں کہ جب فتح ہوا تو تمام محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہوگیا تو بے شبہہ ہوتا ہے جنگہو قبائل نے خود پیش فقد می کی اور اسلام قبول کر نا شروع کیا سے لیکن ہوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا' یہ قبیلے نہا یہ جنگہو اور فنون جنگ سے واقف تضاسلام کو جس فقد رغلبہ ہوتا جاتا تھا' بیزیا وہ مضطر ہوتے تھے سے کہ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ (کے بعد) ہوازن اور ثقیف کے روساء نے یہ بچھ لیا کہ اب ان کی باری ہاس کا خاتمہ ہوا جاتا ہوں نے ایک دوسرے سے مل کرمشورہ کیا اور تمام قبائل عرب سے قر ارداد ہوگئ کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت کہ میں بجع ہیں ایک عام حملہ کیا جائے' مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اب جلد تدارک نہ کیا گیا تو پھرکوئی طاقت اسلام کو زیر نہ کر سکے گی۔

آ مخضرت ﷺ کی روا تھی کے وفت ان کو پیغلط خبر پینجی تھی کے حملہ کا رخ انہی کی طرف ہے اس لئے اب انتظار کی حاجت بھی نہتی وفعتاً بڑے زوروشور کے ساتھ خووجملہ کے لئے بڑھے جوش کا بیدعالم تھا کہ ہر قبیلہ تمام اہل وعیال لے کرآیا تھا کہ بچے اور عور تنمی ساتھ ہول گی تو ان کی حفاظت کی غرض ہے لوگ جانمیں دے دیں گے۔

- لے یہاں مصنف کی عبارت میں پچھاغلاق ہے مطلب میہ ہے کہ حنین ذرقانی کی تصریح کے مطابق مکداور طاکف کے درمیان عرب کے مشہور باز اردَ والمجاز کے پاس ہے جوعرف سے تیمن میل ہے۔لیکن ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ بید مکدے تیمن ون کے سفر کی مسافت پر واقع ہے۔ ''س''
- ع قاضی عیاض کی بہی رائے ہے لیکن حافظ این تجرنے لکھا ہے کہ ابن اسحاق کی تصریح کے مطابق پیشین کے علاوہ و پار ہوازن میں دوسری وادی کا نام ہے۔ نتج الباری وزرقانی ذکرغز وہ ہوازن واوطاس ""س"
  - م محمج بخارى و كرفت كمد (بعد) باب مفام النبي الملي يمان بمك
- سے مار کولیوس ساحب تکھتے ہیں' حکومت اسلامی کی وسعت اور استحکام ہے بدوی قبائل جن کوریکستان کی آزادی بہت مزیر بھی تہایت نا لف تھے۔

رسول الله وقط کو ( مکہ میں ) ان واقعات کی خبر پینجی تو آپ نے تقدیق کے لئے حضرت عبداللہ بن ابی صدر ڈ کو بھیجا' وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کرتمام حالات تحقیق کئے۔ آنخضرت وقط نے مجبوراً مقابلہ کی تیاریاں کیں رسداور سامان جنگ کے لئے قرض کی ضرورت پیش آئی' عبداللہ بن ابی ربعیہ' جوابوجہل کے بے مات بھائی تھے نہایت دولت مند تھے' ان سے تمیں ہزار در ہم قرض سے لئے' صفوان بن امیہ جو مکہ کاریمس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہورتھا' لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا' اس سے آنخضرت وقط نے اسلیہ' جنگ مستعار مانے' اس نے سو زر ہیں اور ان کے لواز مات پیش کئے۔ سے

شوال ۸ ججری مطابق جنوری فروری ۱۳۰۰ء اسلامی فوجیس جن کی تعداد بارہ ہزارتھی اس سروسامان ہے حنین پر بڑھیس کہ صحابہ " کی زبان ہے بے اختیار بیا لفظ نکل گیا کہ'' آج ہم پرکون عالب آسکتا ہے'' کیکن ہارگاہ ایز دی میں ب

لے عوف غزو وَ طالف کے بعد مسلمان ہو مجئے تھے اور حضرت عمر " کے زمانہ میں جنگ قادسیہ میں شریک اور دمشق کے حاکم ہوئے ( زر قالی جلد ۳ سفی ۳ ) ''س''

ع بيتمام تفصيل طبري ميس بي جدم صفحه ١٦٥٢ ١٦٥٢ ١١٥٢

سع مندابن خنبل جلد مصفحه ۳ اصابیس امام بخاری ہے بھی بیروایت نقل کی ہے کیکن اس میں دس بزار کی تعداو ہے

سے موطابیں ہے کہ جب آپ نے اس ہے تھیار ہانگے تواس نے کہا جرایا طوعا ( یعنی جرامانگتے ہوتو میں نہیں ویتا) آپ نے فرمایا جرا نہیں طوعا ( ابوداؤ دباب الضمانہ میں بھی ای تئم کی روایت ہے )۔

#### نازش پسندنتھی۔

﴿ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُنِ عَنُكُمُ شَيْئًا وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْآرُضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْكُمُ الْآرُضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُ مُ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَآنْزَلَ حُنُودًا لَمُ تَرَوُهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَآنْزَلَ حُنُودًا لَمُ تَرَوُهَا وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَآنْزَلَ حُنُودًا لَهُ مَنُولًا وَذَالِكَ حَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (الوبُ ٣)

اور حنین کا دن یا کرؤ جب تم اپنی کثرت پرنازاں تھے لیکن وہ پچھ کام ندآئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے گئی پھرتم پینے پھیر کر بھاگ نکلے بھراللہ نے اپنے رسول پراورمسلمانوں پرتسلی نازل کی اور ایسی فوجیس جھیجیں جوتم نے بہیں دیکھیں اور کا فرول کو بعض بھیجیں جوتم نے بہیں دیکھیں اور کا فرول کو بعذاب دیااور کا فرول کی بہی سزا ہے۔

فتے کے بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا۔رسول اللہ وہ نظر اٹھا کردیکھا تورفقائے خاص میں سے بھی کوئی پہلو میں نہ تھا۔ لیے حضرت ابوقادہ جوشریک جنگ تھے ان کابیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک

ا کے سیکن اور روایتوں میں چنداصحاب کا ثابت قدم رہنا ندکور ہے۔ان دونوں روایتوں کی تطبیق یہ ہے کہ بید دومختلف وقفوں کے حالات ہیں راوی نے اپنا مشاہرہ لکھا ہے تفصیل آھے آئے گی (مصنف نے آئندہ تفصیل کا جو دعدہ کیا تھاوہ پورائییں ہوسکا ہے اس لئے تفصیل کی ضرورت ہے۔ چنانچیاس سلسلہ میں چند یا تمیں قائل تشریح ہیں۔

(۱) پہلی بیرکہ مصنف نے اول وہلہ میں مسلمانوں کی فکست تسلیم کی ہے بیابن اسحاق وغیرہ اہل سیر کی رائے ہے لیکن صدیت سیح کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کا میا بی ہوئی ،لوگ غنیمت پرنوٹ پڑے ،وشمن کے تیرا نداز دن نے موقع پاکر تیرا ندازی شروع کردی جس ہے مسلمانوں کی کی صفوں میں بے ترتیمی انتشار اور پرامحندگی پیدا ہوگئے۔ بخاری میں حضرت براء "کے الفاظ بیہ ہیں:

و المالما حملنا عليهم الكشفو، فاكبسا على العنائم فاستقبلنا بالسهام ( يَعَارَي عُرُ وه عَيْن )

اور ہم نے جب ان پرحملہ کیا تو وہ فکست کھا کر چھچے ہٹ گئے تو ہم لوگ مال غنیمت پرٹوٹ پڑے تو انہوں نے ہم کو تیروں پردھرلیا۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ فلست کے ظاہری اسباب میں ہے ایک سب یہ بی تھا کداس جنگ میں کچھلوگ میں اس غرض ہی ہے۔ اس خرص ہی ہے شریک ہوں جنگ میں ہوئے ہیں ہے۔ شریک ہوں ہے شریک ہوں ہے کہ معرانوں کوئین جنگ میں دھو کہ دیں۔ چنا نچھے مسلم میں ہے کہ دھنرت ام سلیم "نے جواس جنگ میں شریک تھیں حضورانور پھی کے ساتھ ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

اقتل من بعد نامن الطلقاء انهرموا بك (غروه التماءمع الرجال)

مارے سواان طلقا ، وقل كرديجة ان اى نے آب كو كلست دلوائى۔

امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

لسم يمحصل الفرار من جميعهم و انمافتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة اهل مكة المتولفة و مشركيها النفيسن لسم يكونوا استموا و انما كانت هزيمتهم فحاة لا انصبابهم عليهم دفعة واحدة و رشقهم بالسهام ولا ختلاط اهل مكة معهم ممن لم يستقر الايمان في قلبه و ممن يتربص بالمسلمين الدوائر فيهم نساء و صبيان خرجوا للغنيمة

(غزوه قيبر)

(بقيه هاشيه الكل صفحه برملاحظه كري)

### کافرکود یکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پرسوار ہے میں نے عقب سے اس کے شاند پرتلوارد سے ماری جوزرہ کو کا ت کراندرا تر

( پچھلے صفحہ کا بقید حاشیہ )

سب لوگنیس بھامے تھے بلکہ مکہ کے مؤلفتہ القلوب میں جومنافق تھے اور مکہ کے شرکین (جواس جنگ میں شریک ہو کئے تھے اور جواب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) انہوں نے بھا گناشروع کیا تھا اور بینا گہانی ہزیمت اس وجہ ہوئی کہ دشمنوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش شروع کردی تھی اور فوج میں ایسے الل مکہ بھی تھے جن کے دلوں میں ایمان رائخ نہیں ہوا تھا اور مسلمانوں پرمصائب کے منتظر تھے اس میں عور تمی اور بیے بھی تھے جو نئیمت کے لئے آئے تھے۔

مؤرخ طبری نے اس موقع پر کمہ کان طلقاء کی زبان ہے جو تقریفتل کئے ہیں وہ بھی ای راز کی پردہ کشائی کرتے ہیں کہ ال کمہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ول سے نہ تھے (جلد ۳ مفیہ ۱۹۲۹ الائیڈن) متقدم مفسروں میں سے ابن جریر طبری نے لکھا ہے ( ان السطلقاء انحفلوا یو منذ الناس و حلوا عن النبی ویکھ ابن جریر طبری جلدہ اصفح ۲۳) عہدمتوسط کے مفسروں میں سے ابوحیان اندلی کے الفاظ یہ ہیں۔

﴿ يقال ان الطلقاء من اهل مكة فروا و قصد وا القاء الهزيمة في المسلين ﴾ (بحرائحيط جلد۵صقي۲۲)

كهاجاتا بك كمك كما قاء بها مح تعادران كالمقصدية فاكد سلمانول كوفكست موجائي

متاخرمنسرول مين يصصاحب روح المعانى في تفييرسورة توبيم بيالفاظ لكع بين

﴿ وكان اول من انهزم الطلقاء مكراً منهم وكان ذلك سببنا لوقوع الخلل و هزيمة غيرهم ﴾ (طِد ١٩٠٠)

سب سے پہلے طلقاء کمروفریب سے فکست کھا کر پیچے ہٹ محے۔اس سے مسلمانوں میں بے ترجیمی اور پہپائی کی صورت پیدا ہوئی۔

(۳) تیسری بات رہے کہ پہپائی کے وقت آنخضرت وکھی کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت ٹابت قدم رہی۔ اس سلسلہ میں بنائے استنباہ بخاری کی حضرت انس والی روایت ہے جس کے الفاظ رہیں:

فادبروا عنه حتى بقي وحده

لوك يتي وث مح يهال تك كرا ب الله تنهاره مح -

مصنف نے ان الفاظ کواہے چین نظرر کھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہیہ ہے جس جگہ رسول اللہ وہ ہے ہیں کہ بہت کے اس کوئی نہ تھا اس دوایت میں حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول کریم وہ نے انصار کوآ واز دی تو انصار نے بیالفاظ کے لبیال یہ رسول اللہ وسول اللہ وسول اللہ وسعدیال نہ معلی (ہم حاضر ہیں یارسول اللہ وہ آ ہے خوش ہیں کہ ہم آ ہے یاس ہیں) اس باب میں جعزت انس میں کہ ایک باب میں جعزت انس میں انصار کے الفاظ ہے ہیں:

﴿ لبیك یا رسول الله و سعدیك نحن بین یدیك ﴿ ربخاری غزوهٔ طائف ﴾ الله و سعدیك نحن بین یدیك ﴾ (بخاری غزوهٔ طائف) ہم حاضر بیں یارسول الله ﷺ ! آپ خوش بیں کہم آپ کے سامنے ہیں۔ حافظ ابن تجرنے حضور ﷺ کی تنہائی اور رفقائے خاص کے پاس رہنے کی تطبیق ان الفاظ میں کی ہے: (بقیدحاشیدا گلے صفحہ پر)

### گئی۔اس نے مڑکر جھے کواس زور سے دیو چا کہ میری جان پر بن گئی کیکن پھروہ ٹھنڈا ہوکر گر پڑا۔اس اثناء میں میں نے (پچھلے صفحہ کابقیہ حاشیہ)

و حدہ متقد ما علی العدو والذین ثبتوا معه کانوا وراء ه ﴿ جلد ٨صفی معه جماعة بان المراد بقی وحدہ متقد ما علی العدو والذین ثبتوا معه کانوا وراء ه ﴾ ( جلد ٨صفی ٢٥مم) اوراس قول میں کے حضور منظم تنہارہ کے اوران واقعات میں جواس پروال ہیں کے حضور کے ساتھ محابہ من کی ایک جماعت تنمی تنظیق ہے کے حضور منظم تنمی کے ساتھ عامی تنظیق ہے کے حضور منظم تنمی کے ساتھ تا ہے مقام میں تنظاور جوآپ کے ساتھ تا ہت قدم تنے وہ آپ کے بینچے سے۔

دوسرے یہ کہ بخاری بی میں حضرت براء "کی جوروایت ہاں میں حضرت براء "تصریح کرتے ہیں کہ ایوسفیان بن حارث اس وقت حضرت رسول الله و اللہ کی پاس موجود تھے اور آپ کی سواری کی لگام تھا ہے تھے (غز و و حنین بخاری) مسلم میں حضرت عباس " کے پُر زور الفاظ یہ جی کہ 'میں نے اور ابوسفیان بن حارث نے حضور و اللہ سے علیحد کی اختیار نہیں کی۔

﴿ فلزمت انا و ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله عظی فلم نفارقه ﴾ (مسلم فروو فین) صحیحین کی ان روایات کے سواروایت ویل بھی ویش نظرر بتا ضروری ہے:

(۱) ابن ابی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں جو تھم بن عتبیہ ہے مروی ہے چار آ دمیوں کا حضور ہو تھا کی خدمت میں باتی رہنا تا یا عمیا ہے (فتح الباری جلد ۸صفحہ۲۲)

(۲) ترندی نے مطرت ابن عمر " سے روایت کیا ہے کہ اس دن مضور و اللہ کے ہمراوسوآ وی باقی رو مسے تھے (۲) روز کا بیا (ترندی ایواب الجہاد باب ماحاء فی الثبات عند الفتال)

(٣) منداحد (ج اول ص ٣٥٣) وحاكم مين حضرت عبدالله بن مسعود مروى بركراس دن حضور كي بمراه اى آ دى باقى ره مجة تقر (فتح البارى ج٨ص١)

(٣) بيهي نے حارث نعمان سے روايت كيا ہے كہ سوآ دى باقى رہ محے تنے (زرقانی جسم ٢٣٥) ابوقيم نے دلائل ميں سوكى تفصيل بتائی ہے كہمن سے كچھذا كدمها جرين تنے بقيدانصار تنے (فتح البارى ج ٢٨س٢)

(۵) ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضور وہ اس اس وقت مہاجرین انصار اور اہل بیت میں ہے حسب ذیل اسحابؓ موجود تنے حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ ، حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب ، حضرت ابوسفیانؓ بن حارث ، حضرت جعفر بن ابی سفیان بن حارث ، حضرت فضلؓ بن عباس ، حضرت رہیے "، حضرت اسامہ بن زید ، حضرت ایمنؓ بن ام ایمن ۔

اس تفصیل کا حاصل ہے بے کہ حضرت انس کے الفاظ ہفی و حدہ اپنے ظاہری معنی پر باتی نہیں رہ سکتے ۔ حافظ ابن جمرنے اس کی تو جہے ہے کہ ان الفاظ کا مطلب ہے بے کہ حضور وہ آئے آگے اور بقیہ لوگ چیجے تھے کیکن اس کی صاف تو جید ہے بے کہ ان الفاظ سے ٹابت قدم رہنے والوں کی کی کا ظاہر کر تامقصود ہے ورنہ حقیقت ہے نہتی ۔ دوسری روایت میں ٹابت قدم رہنے والوں میں جواختلاف پایاجا تا ہے اس کی مختلف تو جیبیں کی گئی جی ( ملاحظ بھوزر قانی ج سم ۲۳) لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت سرور کو نین وہ کے آس پاس تھے اور تھوڑی تھوڑی تھور کے گئی جی ( ملاحظ بھوزر قانی ج سم ۲۳) لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت سرور کو نین وہ سے مختلف لوگول نے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھور کے گروجع ہوگی ۔ ای وجہ سے مختلف لوگول نے مختلف تعداد بتا آئی ہے ''س''

حضرت عمر کود مکھا ہو چھا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہولے کہ قضائے البی میم تھی۔ ا

فلست کے مخلف اسباب تھے مقدمۃ الجیش میں جو حضرت خالد کی افسری میں تھا زیادہ ترفیح کمہ کے جدید
الاسلام نوجوان تھے۔وہ جوانی کے فروی اسلحہ جنگ بہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ کے فوج میں دو ہزار طلقاء یعنی وہ لوگ تھے جواب تک اسلام نہیں لائے تھے سے ہوازن قدرا ندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ لیس کفار نے معرکہ گاہ میں پہلے پہنے کر مناسب مقامات پر قبضہ کرلیا تھا اور تیر اندازوں کے وہ سے پہاڑی کھا ٹیوں کھوؤں اور دروں میں جا بجا جماد یے تھے نوچ اسلام نے میچ کے وقت جب خوب اجلا بھی نہیں ہوا تھا حملہ کیا میدان جنگ اس قدر نشیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے مملہ آوروں کا برحنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں نوٹ پڑیں اوھر کمین گا ہوں سے قدرا ندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا بینہ برسادیا مقدمۃ انجیش اینٹری کے ساتھ بے قابوہ ہو کر بیچھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ۔ سیجے بخاری میں ہے کہ ف دہروا عند بھی و حدہ ہے بعنی سب لوگ ٹل گئا ور آئخضرت و تھا ایکیدہ گئا۔

تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ ہارہ ہزارفو جیس ہوا ہوگئ تھیں لیکن ایک پیکرمقدس پابر جاتھا جو تنہاا یک فوج 'ایک ملک' ایک اقلیمٰ ایک عالم بلکہ مجموعہ 'کا کتات تھا۔

آ تخضرت و این جانب و یکهااور پکارایا معند الانصار آواز کے ساتھ صدا آئی ' ہم حاضر ہیں' اللہ کے آئے کے ساتھ صدا آئی ' ہم حاضر ہیں' کی آپ نے بائیں جانب مزکر پکارا اب بھی وی آواز آئی آپ سواری ہے اُتر پڑے اور جلال نبوت کے لہد میں فرمایا "میں اللہ کا نبی اور اس کا پنیم رمول'۔

بخارى كى دوسرى روايت ين ب

میں پیفمبر ہول میے جھوٹ نہیں ہے۔

انا النبي لا كذب

انا ابن عبدالمطلب من عيدالطلب كابيا بول-

حضرت عباس "نهايت بلندآ واز عظي آپ نے ان كوتكم ديا كه مهاجرين اورانصاركوآ واز دوانهول نے نعرہ مارا:

اوكروهِ انصار!

يامعشر الانصاريا

اواصحاب الثجرة (بيعت رضوان وال)

يا اصحاب الشجرة

ل معلى بخارى غزوؤ كنين جاص ١١٨ "س"

ع بخارى بابالجهاد باب من صف صحابه عندالهزيمته و درول عن دابه "ك"

سلے مصنف کا پیفقرہ واضح نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ گوہ وکلہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہو بچکے بتھے جیسا کہ عمرۃ القاری جند بشتم ص ۳۵۹ مصراور شرح مسلم نووی غزوہ النساءمع الرجال بیں ہے لیکن ہنوزوہ تازہ مسلمان بتھے مرائخ الاسلام نہیں ہوئے تتھے اس کئے مہاجرین وانصار جیسا استقلال واثبات ان میں اس وقت تک پیدائیس ہوا تھا''س''

سي بخارى باب الجهاد (باب ندكور) "س"

ھے سیجے بخاری جددومص ۲۶۱ فروہ طائف)

حصداؤل

اس براثر آوا کا کانوں میں بڑتا تھا کہ تمام فوج دفعتہ پلٹ بڑی جن لوگوں کے محور کے مشکش اور محمسان کی وجہ ہے مڑنہ سکے۔انہوں نے زر ہیں میں بک دیں اور کھوڑوں ہے کودیڑے دفعۃ کڑائی کارنگ بدل گیا' کفار بھاگ نکلے اور جورہ محتے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں' بنو مالک ( ثقیف کی ایک شاخ تھی) جم کرلڑے کیکن ان کے ستر آ دمی مارے مکے اور جب ان کاعلمبر وارعثان بن عبدالله مارا گیاتو وہ بھی ٹابت قدم ندرہ سکے۔

فکست خوردہ فوج ٹوٹ مچھوٹ کر پچھاوطاس میں جمع ہوئی اور پچھ طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی جس کے ساتھ سیدسالار کشکر ما لک بن عوف بھی تھا۔

درید بن الصمه کی ہزار کی جعیت لے کراوطاس میں آیا۔ آنخضرت اللے نے (ابوعامراشعری کے ماتحت) تھوڑی ی فوج اس کے استیصال کے لئے بھیج دی حضرت ابوعامر ٔ درید کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے پہلے اورعلم اسلام اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیرحالت دیکھ کرحضرت ابوموئی اشعری "نے آئے بر ھ کرحملہ کیا 'وشمن کولل کر کے علم اس کے ہاتھ ہے چھین لیا اے دریدا یک شتر پر بودج میں سوارتھا' رہید اس نے اس پر مکوار کا دار کیا لیکن احث کررہ گئ اس نے کہا " تیری مال نے تھے کوا چھے ہتھیار نہیں دیے" پھر کہا کہ" میرے حمل میں تکوارے نکال لواور جب اپنی مال کے پاس واپس جاناتو كہنا كەمى نے دريد كوتل كرديا" ..ربعة نے جاكر مال كواس كے تل كى خبر دى تواس نے كها" الله كى تسم دريد نے تيرى تين ماؤل كوآ زادكرايا تقا" ع

امیران جنگ کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی ان میں حضرت شیماء "مجمی تھیں جورسول اللہ عظم کی رضاعی بہن تھیں کو گوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا" میں تہارے پیغیری بہن ہوں۔" لوگ تصدیق کے لئے آ تخضرت عظم كے ياس لائے انبول نے چينے كھول كردكھائى كدايك دفعہ جين ميں آپ نے دانت سے كا ناتھا بياس كا نشان ہے۔' فرط محبت سے آپ کی آ تھول میں آ نسومرآئے۔ان کے بیٹھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی محبت کی با تنس كيں چندشتر اور بكريال عنايت فرما كيں اورارشادكيا كە" جى چاہتو ميرے كھر چل كررمواور كھرجانا جا موتو و ہال پہنجا دیا جائے'' سے انہوں نے خاندان کی محبت ہے وطن جانا جاہا' چنانچیعز تاوراحتر ام کے ساتھ پہنچادی تمکیں۔

### محاصره طائف:

حتین کی بقیہ فکست خوردہ فوج طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔طائف نہایت محفوظ مقام تھا طا نف اس کواس لئے کہتے ہیں کہاس کے گردشہر پناہ کے طور پر جارد بواری تھی بہال تقیف کا جوقبیلہ آ بادتها نهایت شجاع' تمام عرب میںمتاز اور قریش کا گویا ہمسرتھا' عروہ بن مسعود جویباں کا رئیس تھا' ابوسفیان (امیر

مندابن عنبل جلد مصغيه ٩٩

طبري جلد ١٩٢٢م فيوعه يورب 1

طبقات ابن معدواصا بدوطري (جدم صفي ١٢٦٨). -

معاویہ ہے باپ) کی لڑکی اس کو بیا ہی تھی کا رکھ کہتے ہتھے کہ قرآن اگر اثر تا تو کمہ یا طائف کے روساء پر اثر تا 'یہاں ۔ لوگ فن جنگ ہے بھی واقف تھے۔طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروۃ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ نے جرش ( یمن کا ایک ضلع) میں جاکر قلعہ شکن آلات بعنی دہا ہے فتہ راور مجنیق کے بنانے اور استعال کرنے کافن سیکھا تھا۔ ا

یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا'اہل شہراور حنین کی فلست خور دہ فوج نے اس کی مرمت کی ،سال بھر کارسد کا سامان جمع کیا' جاروں طرف مجھنے میں اور جابجا قدرانداز متعین کئے' علی

آ مخضرت و الله فی این کے مال غیمت اور اسران جنگ کے متعلق تھم دیا کہ بھر انہ میں محفوظ رکھے جا کیں اور خود طائف کا عزم کیا ' حصرت خالد ' مقدمة الحیش کے طور پر پہلے رواند کردیئے گئے تھے' غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں یہ بہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات یعن دبا بہ اور خبیقیں استعال کئے گئے ' وبا بہ پر اہل قلعہ نے لو ہے گ کرم سلانیس برسا کیں اور اس شدت کی تیر بازی کی کہ حملہ آوروں کو بنا پڑا' بہت سے لوگ ذخی ہوئے ہیں دن تک محاصرہ رہا' لیکن شہر فتح نہ ہو سکا ہم ان کے خوار کہ بھوٹ میں محقود تھی استعال کے جو اگر کو جھا کہ تمہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی بھٹ میں کئی ہے ،اگر کوشش جاری رہی تو کی لی جائے گ کیکن جھوڑ دی جائے تب بھی کچھا ندیشنہیں' چونکہ صرف مدافعت مقصود تھی' آئے خضرت میں کے اور کی جائے گ کیکن جھوڑ دی جائے حض کی کہ آپ ان کو بددعا دیں' آپ نے بیدعا مقصود تھی' آئے خضرت میں کہ ان کے بددعا دیں' آپ نے بددعا دیں' آپ کے بدا کے بددعا دیں' آپ کے بددعا دیں آپ کی بدلا کے بددعا دیں آپ کو بددعا دیں آپ کی کھوڑ دی بھوڑ دی بھوڑ دی بھوڑ دی گوئی کے بدلا کے بدلا کے بدلا دیں آپ کے بدلا کو بدلا کے بدلا کے

# تقتيم غنائم:

محاصرہ جھوڑ کرآپ بھر انڈنٹریف لائے 'غنیمت کا بیٹارڈ خیرہ تھا۔ چیو ہزاراسیران جنگ چوہیں ہزاراونٹ عالیس ہزار (سے زیادہ) بمریاں اور چار ہزارا وقیہ جا ندی سے تھی اسیران جنگ کے متعلق آپ نے انظار کیا کہان کے عزیز واقارب آئیں تو ان سے گفتگو کی جائے 'لیکن کئی دن گزرنے پرکوئی ندآیا' مال غنیمت کے بانچ جھے کئے گئے جار حصے حسب قاعدہ اس فوج کوتقیم کئے گئے خمس بیت المال اور غرباومساکین کے لئے رکھا گیا۔

کہ کے اکثر رؤساء جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا' ابھی تک ند بذب الاعتقاد تھے، انہی کوقر آن مجید میں مؤلفۃ القلوب کہا ہے' قرآن مجید میں جہاں زکو ہ کے مصارف بیان کئے ہیں' ان لوگوں کا نام بھی ہے' آنخضرت میں ان لوگوں کونہایت فیاضا ندا نعامات و ئے جن کی تفصیل ہے :

١٣٠٠ ونث اور١١٢٠ ويه جاندي

ابوسفيان مع اولاد

- ل طبری جلد اسفی ۱۹۹۹ مطبوعه یورپ

  ع تاریخ خیس جلد دوم صفی ۱۹۱۱ و ابن سعد

  ع ابن سعد (جرمغازی صفی ۱۱۱) "س"
- الله طبقات ابن سعد جرد مفازي ص ١١٠٠٠٠٠٠٠

عيم بن حزام ٠٠٠ اونث نضرين حارث بن كلده تقفى •• ااونث صفوان بن اميه •• ااونث فيس بن عدى •• ااوثث سهيل بن عمرو •• ااونث حويطب بن عبدالعزى ٠٠ ااونث (ان کےعلاوہ تین غیر کمی نومسلم رئیس بھی ان انعامات کے مستحق تھرے) اقرع بن حابس (مليمي) •• ااونث عیبنه بن حصین (فزاری) ٠٠ ااونث مالك بن عوف (نصرى) •• آاونث

ان کے علاوہ بہت ہے لوگوں کو پچاس بچاس اونٹ عطافر مائے عام تقسیم کی روسے فوج کے حصہ میں جوآیاوہ فی کس چاراونٹ اور چالیس بکریاں تھیں۔ چونکہ سواروں کوتکنا حصہ ملنا تھااس لئے ہرسوار کے حصہ میں بارہ اونٹ اورایک سوہیں بکریاں آئیں۔!

جن لوگوں پرانعام کی ہارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے۔ اس پرانصارکورنج ہوا' بعضوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا' حالا تکہ جاری تکواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے شکتے ہیں۔ بعض ہولے کہ مشکلات میں ہماری یا دہوتی ہے اور غنیمت اوروں کو ملتی ہے۔ یے

آ نخضرت المنظ نے بیچ ہے سے تو انصار کوطلب فر مایا ایک چری خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے آ ب و انصار کی طرف خطاب کیا کہ تم نے ایسا کہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ ' حضور ؟ ہمارے سربر آ دردہ لوگوں میں سے کی نے بیٹیں کہا 'نو فیز نوجوانوں نے بیفقرے کے تھے' سے صحیح بخاری باب منا قب الانصار میں حضرت انس سے کی نے بیٹیں کہا 'نو فیز نوجوانوں نے بیفقرے کے تھے' سے صحیح بخاری باب منا قب الانصار جموت نہیں ہو لتے تھے' سے دوایت ہے کہ جب آ نخضرت و انساز کو بلاکر ہو چھا کہ یہ کیا واقعہ ہے ؟ تو چونکہ انصار جموت نہیں ہو لتے تھے' انہوں نے کہا '' آپ نے جوسا صحیح ہے۔'

آپ نے ایک خطبہ دیا جس کی نظیرفن بلاغت میں نہیں مل سکتی انصار کی طرف خطاب فر ماکر کہا ''کیا یہ بچ نہیں ہے کہتم پہلے گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعہ سے تم کو ہدایت کی تم منتشراور پراگندہ تھے اللہ نے میرے ذریعہ سے تم میں اتفاق پیدا کیا 'تم مفلس تھے اللہ نے میرے ذریعہ سے تم کودولت مند کیا۔''

ل طبقات این سعد جز مغازی ص ۱۰ اوز رقانی علی المواهب جلد استی است ا

م صحیح بخاری غزوهٔ طائف۔

سے سیح بخاری مطبوعہ مطبع نظامی صفحہ ۲۲۱\_

آپ بیفر ماتے جاتے تتھاور ہرفقرہ پرانصار کہتے جاتے تھے کہ 'اللہ اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ ل آپ نے فر مایانہیں تم یہ جواب دو کہ اے محمد تھھ کو جب لوگوں نے جبٹلایا تو ہم نے تیری تقعدین کی۔ تھھ کو جب لوگوں نے چھوڑ ویا تو ہم نے بناہ دی 'تو مفلس آیا تھا ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔

یہ کہدکرآپ ﷺ کے فرمایا کہ''تم یہ جواب دیتے جاؤاور میں کہنا جاؤں گا کہتم تی کہتے ہو کیکن اے انصار! کیاتم کو یہ پہندنہیں کہلوگ اونٹ اور بکریاں نے کرجا ئیں اورتم محمد کو لے کراپنے گھر آؤ۔''

انصار ہےاختیار جیخ اٹھے کہ'' ہم کو صرف محمد درکار ہے''اکثروں کا بیرحال ہوا کہ روتے روتے ڈاڑھیاں تر ہو گئیں'آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدیدالاسلام ہیں' میں نے ان کو جو پچھودیاحت کی بناپرنہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے کے لئے دیا۔

حنین کے اسرانِ جنگ اب تک بھر اندیں محفوظ سے ایک معزز سفارت انحضرت وہ اُلی خدمت میں حاضر بونی کدا سرانِ جنگ رہا کرد ہے جا کیں 'یہ وہ قبیلہ تھا کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ اس قبیلہ سے تھیں 'رکیس قبیلہ (زہیر بن صرد) نے کھڑے ہو کرتقریر کی اور آنخضرت وہ اُلی کی طرف مخاطب ہو کرکہا'' جو عورتیں چھپروں میں محبوں ہیں اللہ کو تم اگر سلاطین عرب میں ہے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ بیا ہوتا تو ان سے بہت کچھامیدیں ہوتیں اور تھے سے تو اور بھی زیادہ تو قعات ہیں' آنخضرت وہ اُلی کہ خاندان کا دودھ بیا مبدالحلب کا جس قدر حصہ ہو وہ تمہارا ہے لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد مجمع ہوتو سب کے سامنے یہ ورخواست چیش کرو نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست جمع کے سامنے چیش کی' آپ نے فرمایا'' مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے' لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لئے سفارش کرتا ہوں۔'' مہا جرین اور انصار بول اسٹے ہمارا حصہ بھی حاضر ہے' اس طرح چھ ہزار دفعتا آنزاد تھے۔ سے

#### واقعات ِمتفرقه:

حضرت ماریہ " کے بطن ہے ای سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت اللے نے ابراہیم رکھا " آنخضرت اللہ کواس بچرے نہا ہے مجبت تھی ڈیڑ مصال ( کا یا اٹھارہ مہینے ) زندہ رہا۔ جس دن ابراہیم نے وفات پائی سورج گرئن ہوا ، عرب کا عقیدہ تھا کہ سورج گرئن عظیم الثان انسان کی موت کی علامت ہے لوگوں نے سمجھا کہ بیدا برائیم " کی موت کا عقیدہ تھا کہ سورج گرئن عظیم الثان انسان کی موت کی علامت ہے لوگوں نے سمجھا کہ بیدا برائیم " کی موت کا عقیدہ تھا نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ "سورج اور چا نداللہ کی قدرت بین کسی کے مرنے اور جینے بہتے ہے ان میں گرئن بیں لگتا۔ "اس کے بعد آپ نے کسوف کی نماز با جماعت ادافر مائی سے بعد آپ نے کسوف کی نماز با جماعت ادافر مائی سے آئخضرت بھی کی صاحبز ادی حضرت زینب " کا بھی ای سال انتقال ہوا۔

لے محیح بخاری صغیہ ۲۲ 'بابغز وہُ طائف

سے صحیح بخاری صغیہ ۲۲۰ 'باب غز وہ طائف و فتح الباری جلد ۸صفیه ۳۱٬۰۰۰ س'

سے صحیح بخاری وضح الباری پوری تفصیل فتح الباری میں ہے

مع بخارى باب كوف

# <u>مع</u> واقعها یلاءوتخیر وغزوهٔ تبوک

## ايلاءاور تخير له ٩٥:

رسول الله و الله المان الله المان المراتمام زخارف د نيوی سے برگانه زندگی بسر کرتے تھے۔ دودومہينے گھر ميں آگ نہيں جلتی تھی آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے مدت العمر دووقت برا بر سیر ہوکر کھانا نصیب نہیں ہوا۔ از واج مطہرات "اس جن لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زیب وزینت اور ناز ونعت ہے اور گوشر ف صحبت نے ان کو تمام ابنائے جنس سے ممتاز کردیا تھا تا ہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی خصوصا وہ دیکھتی تھیں کہ فتو حات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے اور فیزست کا سرماییا سے تان کی داخت و آرام کے لئے کافی ہو سکتا ہے ان واقعات کا اور فیزست کا سرماییا سے تاتا ہے اور فیزست کا سرماییا سے تاتا ہے اور فیزست کا سرماییا سے تاتا ہے اور فیزست کا ایس فید رہی تھی ہو سکتا ہے ان کی داخت و آرام کے لئے کافی ہو سکتا ہے ان واقعات کا اقتصافیا کہ ان کے دان کے جاتا ہے اور فیزست کا ایس کے حبر وقناعت کا جام لبرین ہوجاتا تھا۔

ازواج مطہرات میں بڑے بڑے گھرانوں کی خاتو نیں تھیں مطرت ام جیبہ تھیں جورکیں قریش کی صاحبزادی تھیں مطہرات میں بڑے ہوتیا۔ بی المصطلق کے رئیس کی بینی تھیں مطرت صفیہ تقصیں جن کا باب خیبر کا رئیس صاحبزادی تھیں مطرت عائشہ تقصیں جوحضرت ابو بکر تا کی صاحبزادی تھیں مطرت حصہ تا تھیں جن کے والدفاروق اعظم تھے بھی تھا مصرت کے اقتصارت کا خیال رہتا تھا 'آ مخضرت بھی تھیں اپنے رتبہاورشان کا خیال رہتا تھا 'آ مخضرت میں اپنے رتبہاورشان کا خیال رہتا تھا 'آ مخضرت کھیں کے مقابلہ میں اپنے رتبہاورشان کا خیال رہتا تھا 'آ مخضرت میں اپنے مرایک کو جوشد پرمجبت تھی وہ سے باسایہ ترانی پہندم' کی عد تک تھی۔

ایک دفعہ کی دن تک آنخضرت کی حضرت زین سے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی وجہ پتھی کہ حضرت زین سے پاس کہیں سے شہد آگیا تھا انہوں نے آپ کھٹا کے سامنے پیش کیا' آپ کوشہد بہت مرغوب تھا' آپ نے نوش فرمایا' اس میں وقت مقررہ سے دیر ہوگئ حضرت عائشہ کورشک ہوا' حضرت حفصہ شے کہا کہ رسول اللہ بجب ہمارے یا تمہارے گھر میں آئیں تو کہنا چاہئے کہ آپ کے منہ سے مخافیر کی بوآتی ہے' (مخافیر کے پھولوں سے شہد کی کھیاں رس چوتی ہیں) آنخضرت میں اس کے منہ میں شہد نہ کھاؤں گا' اس پرقر آن مجید کے کہ یہ آیت اُردی۔

### ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِم تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُو احِكَ ﴾ (تحريم آيت)

ا بعض محدثین کی رائے ہے کہ بیز والحجہ ہے کا واقعہ ہے اس اشتباہ کا سب بیہ ہے کہ بعض روایتوں میں بیرند کور ہوا ہے کہ بیزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے لیکن آگے چل کر حضرت عمر" کی روایت میں ندکور ہے کہ جب اس حادثہ کی مبیم خبر ہے مسلمانوں میں اضطراب دیکھا تو سمجھے کہ عسان کا بادشاہ حملہ آور ہوا جس کی اطلاع پہلے معلوم ہو چکی تھیا عندان کا حملہ 9 ھیں ہونے والا تھا 'حافظ ابن حجر اور محدث دیکھا تو سمجھے کہ عسان کا بادشاہ حملہ آور ہوا 'جس کی اطلاع پہلے معلوم ہو چکی تھی عندان کا حملہ 9 ھیں ہونے والا تھا 'حافظ ابن حجر اور محدث دیکھا تو سمجھے کہ عسان کا جدائل جات کیا کہ بیادائل ہو ہے کا واقعہ ہے (دیکھو فتح الباری جلد 9 سفحہ و 10)

ع سی بخاری تغییر سور و تحریم اس دا قعد و بخاری کتاب اطلاق می زیاد و تغسیل سے بعدا ہے جس میں بیجی ہے کہ اس تدبیر میں اور از دائ مطہرات مجمی شریک کرلی گئیں اور جس نے اول اس کا اظہار کیا و وحضرت سور ہ تحمیں ۔ اے پیغیر! پی بیویوں کی خوش کے لئے تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کورام کیوں کرتے ہو۔ علامہ بینی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے:

﴿ فَانَ قَلْتَ كِيفَ حَازُ لَعَائِشَةً و حَفْصَةَ الْكَذَبِ و المواطاة التي فيها ايذاء رسول الله المالية قبلت كانت عائشه صغيرة مع انها وقعت منها من غير قصد الايذاء بل على ماهم من حبلة النساء في الغيرة على الضرائر﴾ (تغير مورة مي)

اگرکوئی یہ کی کہ حضرت عائش اور حصہ کو مجموت بولنا اور آنخضرت و اللہ کے خلاف سازش کرنا کیونکر جائز تھا' تو جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کسنتھیں' اس کے علاوہ ان کا مقصود آنخضرت کھی کو ایڈ اویتانہیں تھا بلکہ جیسا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کے مقابلہ میں رشک ہے تہ ہیریں اختیار کرتی ہیں' اس طرح کی ایک تدبیرتھی۔

لیکن علامہ موصوف کا جواب تشلیم کرنا مشکل ہے'اول تو بیروا تعدایلاء کے واقعہ کے سلسلہ بیں ہے جو 9 ھے بیں واقع ہوا واقع ہوا تھا'اس وقت معزت عائشہ "سترہ برس کی ہو چکی تھیں' دوسرے معزت عائشہ " سمس تھیں لیکن اور ازواج مطہرات جواس بیں شریک ہوئیں وہ تو پوری عمر کی تھیں' خود معزت هصه " کی عمر آنخضرت و کھیا کی شاوی کے وقت ۳۵ برس کی تھی۔

ہارے زود کے مفافیر کی ہوکا ظہار کرنا کوئی جموٹ بات نہ تھی تمام روا تھوں ہے تا ہت ہے کہ آنخضرت وہ الطیف المرزاج ہے مفافیر کے جمولوں میں اگر کسی تم کی کرختگی الطیف المرزاج ہے المجاور انکے کی ذراس نا گواری کو برواشت نہیں فرماسکتے تھے لے مفافیر کے چمولوں میں اگر کسی تم کی کرختگی ہوتو تعجب کی بات نہیں ہے البتہ ازواج مطہرات کا ایکا کرنا بظا برکل اعتراض ہوسکتا ہے لیکن یہ کسی کا عقاد نہیں کرازواج مطہرات معموم تھیں یا اپنے انجاح مقصد کے لئے جائز وسائل نہیں اختیار کرتی تھیں اس زمانہ میں بیواقعہ پیش آیا کہ مظہرات محموم تھیں یا اپنے انجاح معموم تھیں ہے جائز وسائل نہیں اختیار کرتی تھیں اس زمانہ میں انہوں نے حضرت مقصد سے خرمائی اور تاکید کردی کہ کسی ہے نہ کہنا کین انہوں نے حضرت عائشہ کہدویا اس بربی آیت احری

شکررنجیاں بڑھتی گئیں اور حضرت عائشہ "و حفصہ" نے باہم مظاہرہ کیا' یعنی دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دونوں اللہ اس پر اتفاق کیا کہ دونوں اللہ کا سرزورڈ الیں'اس پر حضرت عائشہ "وحضرت حفصہ "کی شان میں بیر آ بیتیں اتریں:

ل منداحرجلدا صغیه۲۳۳ س

ع مرة القارى جده صفية ٢٢٣ س"

﴿ إِنْ تَتُونِهَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا أَهُ وَجِبْرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَا ثِكَةُ بَعُدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (عورة تريم)

اگرتم دونوں اللہ کی طرف رجوع کروتو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اور اگران کے (بیعنی رسول اللہ) کے مقابلہ میں ایکا کروتو اللہ اور جبریل اور نیک مسلمان اور سب کے بعد فرشتے رسول اللہ کے مدد گار ہیں۔

حضرت عائشہ "اور حضرت حفصہ " نے جن معاملات کی وجہ سے ایکا کیا تھا وہ خاص تھے لیکن توسیع نفقہ کے نقاضے میں تمام از واج مطہرات " شریک تھیں ' آنخضرت و کھٹا کے سکون خاطر میں یہ تک طبی اس قدرخلل انداز ہوئی کہ آ پ نے عہد فرمایا کدائی مہینہ تک از واج مطہرات " سے نہ ملیں گئا اتفاق میہ کدائی زمانہ میں آ پ گھوڑ ہے سے گر آ پ نے عہد فرمایا کدائی مہینہ تک از واج مطہرات " سے نہ ملیں گئا اتفاق میہ کدائی زمانہ میں آ پ گھوڑ ہے سے گر اللہ خانہ لی پر تنہائشینی اختیار کی واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آ پ نے تمام از واج کو طلاق وی اس کے بعد جو واقعات چیش آ ئے ان کوہم حضرت بھر " کی زبان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دلچ سپ اور پُر اثر تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس بیان میں پچھا بتدائی واقعات بھی آ گئے ہیں جن اس معاملہ پرزیاد وروشنی پڑتی ہے۔ لی

حضرت عمر "فرماتے ہیں کہ میں اورا یک انصاری (اوس بن خولی یاعتبان بن مالک) ہمسایہ تھے اور معمول تھا کہ باری باری ہے ایک دن چھے لے کرہم دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

على يواقعة مح بخارى كے متعدد الواب يعنى كتاب الذكات طلاق كتاب العلم من باختلاف عبارت منقول ب محيم مسلم باب الذكاح من بحى كي طريق مے فذكور ب الن روايتوں ميں باہم جزئيات ميں اختلاف بہم نے تاامكان سب روايتوں كوجمع كيا ہے

777

اوران کی از واج کےمعاملات میں بھی دخل دیتے ہوئیں جیپ رہ گیااوراٹھ کر چلا آیا۔

مِن فَعَرض كى كيا آپ فارواج كوطلاق ديدى؟ آپ فرمايا" نبين من الله اكبر يكارا ثما عجرض كى كيا آپ فارون كرون كرون كروا قعه غلط ب چونكه ايلاء كى مدت يعن ايك مهيد گزر جماع آپ فونكه ايلاء كى مدت يعن ايك مهيد گزر چكافها آپ فرن بالا خانه سے اتر آئے سے اور عام باريا بى كا جازت ہوگئى۔ اس كے بعد آیت تخير نازل ہوكى چكافها آپ فرن أَنْهُ السَّبِي قُلُ لِيا زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُردُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِعَكُنَّ وَاُسَرِّحُكُنَّ اللهُ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ الاَجْرَةَ فَالْ اللهُ اَعَدً

ا عسان عرب کا ایک خاندان تھا'جوشام میں رومیوں کے ماتحت باوشاہی کرتا تھا' وہ رومیوں کی تحریب سے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کررہاتھ

ع بعض رواجوں میں حصیر (چٹائی) کالفظ آیا ہے اور بعض میں سریہ (چاریائی) ابن تجرنے پیطبیق دی ہے کہ ووقعی چاریائی کیکن چٹائی جس سے بی جاتی ہے اس سے بی ہوئی تھی (فتح الباری جلد 9 صفحہ ۲۵۱)

سے آنخضرت و کھنے بالا تفاق 79روز بالا خانہ پرتشریف فرمار ہے حضرت عمر کا کید مکالمہ پہلے روز کا واقعہ ہے یا آخری روز کا اس روایت کے جتنے طرق ہیں ان کا ابتدائی کھڑا ظاہر کرتا ہے کہ پہلے ہی دن کا واقعہ ہے اور آخر کے الفاظ سے ٹابت ہوتا ہے کہ بیا تیبویں روز کا واقعہ ہما ہے کیکن اس بنا پرلازم آتا ہے کہ 170 دن واقعہ ہم مستف مرحوم نے آخری فقروں کا کھا ظاکیا ہے اور بظاہراس کو انتیبویں روز کا کا واقعہ مجما ہے کیکن اس بنا پرلازم آتا ہے کہ 170 دن (بقیہ حاشیہ اسمح مسمور کے ایک مسلحہ پر ملاحظہ فر ہائیں)

لِلْمُحْسِنَاتِ مِتُكُنَّ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ (الااب-١٦)

(اے پیغیبر وہ اپنی بیویوں سے کہدد ہے کدا گرتم کو دنیاوی زندگی اور دنیا کا زیب وآ رائش مطلوب ہے تو آ و میں تم کو جھتی جوڑے دے کربطریق احسن رخصت کر دول اور اگر اللہ اللہ کا رسول اور آخرت مطلوب ہے تو اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لئے بڑا تو اب مہیا کررکھا ہے)

اس آیت کی ژوئے آنخضرت و گھا کو تھم دیا گیا کہ از دواج مطہرات مطمطع فرمادیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں دنیااور آخرت اگرتم جا ہتی ہوتو آؤمیں تم کو رضتی جوڑے دے کرعزت واحترام کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگرتم اللہ اور رسول اور زندگانی ابدی کی طلب گار ہوتو اللہ نے نیکو کا روں کے لئے بڑا اجرمہیا کر رکھاہے۔

مہینہ ختم ہو چکا تھا' آپ وہ اللہ خانہ ہے اُڑے چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عا کشہ پیش بیش تھیں ان کے پاس تشریف لے مطلح اور مطلع فر مایا' انہوں نے کہا میں سب پھے چھوڑ کراللہ اور رسول کو لیتی ہوں' تمام از واج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔

ایلاء تخیر ،مظاہرہ مفصہ وعائش یہ واقعات عام طور پراس طرح بیان کے گئے ہیں کہ گویا مختف زمانوں کے واقعات ہیں اوران ہے ایک ظاہر بین یہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ رسول اللہ واقعال دواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ نا گواری کے ساتھ بسر کرتے تھے لیکن واقعہ یہ کہ یہ تینوں واقع ہم زمان اورایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں صحیح بخاری باب النکاح (بیاب موعظہ الرحل ابنہ ) میں حضرت ابن عباس کی زبانی جونہایت تفصیلی روایت ہاس میں صاف تقریح ہے کہ مظاہرہ از واج مطہرات سے انعر ال افشا ہے راز آیت تخیر کا نزول سب ایک ہی سلسلہ کے واقعات ہیں حافظ ابن جرالعزال کے متعدد اسباب کی کھتے ہیں حافظ ابن جرالعزال کے متعدد اسباب کی کھتے ہیں

﴿ هــذا هو اللائق بمكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلّم وسعة صدره و كثرة صفحه فان ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ﴾ (فخ البارى جلا سفي ٢٥٣)

آنخضرت و المنظم کے مکارم اخلاق کشادہ دلی اور کثرت عنو کے بھی مناسب ہے اور آپ نے اس وقت تک ایسا نہیں کیا ہوگا جب تک ان سے اس تتم کی حرکتیں متعدد بارظہور پذیریند ہوئیں

مظاہرہ کے متعلق جوآیت نازل ہوئی اس سے بظاہر مغہوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرررساں سازش تھی جس کا اثر بہت پرخطرتھا' آیت مذکور بیہے:

﴿ وَإِنْ تَنظَ اهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَا فِكَةُ بَعُدَ ذَالِكَ

( پھلے صفحہ کا بقیدهاشیہ )

تك و يا حضرت عمر اورسحابه كوواقعدا يلاء كى اطلاع بى نهتى حالانكداس كوكوئى تتليم نبيس كرسكنا اس بنا پرمحد ثين في بيتاويل كى ب كداس مكالمه كا اكثر حصد پيلي روز كا واقعه ب ليكن صرف اترف كا بيان آخر روز كا واقعه ب راوى في نظ كاسلسله جيوز ديا بخارى كى اس روايت سے جو كتاب النكات باب موعظة الد حل البته لحال روحها اور كتاب الملياس باب ما كان بتحور رسول الله عيمين من اللباس عيس فدكور بي مساف تقرح موجود ب اس بنا يراس فقر وكويوں پڙ صناحيا ب جب ايلاء كي هدت يعني الكي مبيت كرزيكا) درس "

ظهير ﴾ ( تريم-١)

اوراگرتم دونوں (حضرت عائشہ وضعہ" )رسول ﷺ کے برخلاف ایکا کروتو انشاس کامولا ہے اور جریل اور نیک مسلمان اور ان سب کے ساتھ فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اس آیت میں تصریح ہے کہ اگر ان دونوں کا ایکا قائم رہا تو رسول اللہ و کھا کی مدد کو اللہ اور جریل اور نیک مسلمان موجود ہیں اورای پربس نہیں بلکہ فرضتے بھی اعانت کے لئے تیار ہیں۔

رواینوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہاس کے ذریعہ سے وہ نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں اور اگر ماریہ قبطیہ کی روایت تشکیم کر لی جائے تو صرف میہ کہ وہ الگ کر دی جا کیں لیکن میہ ایسی کیا اہم باتیں ہیں اور حضرت عائشہ "و حضرت هفصہ" کی کمی قتم کی سازش ایسی کیا پرخطر ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملاء اعلیٰ کی اعانت کی ضرورت ہو؟

اس بنا پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ بیہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا ' مدید منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کیر موجود تھا جن کی تعدادہ ۲۰۰۰ تک بیان کی گئی ہے ' بیٹر برالنفس بھیشداس تاک میں رہتے تھے کہ کسی تدبیر سے خود آ مخضرت مخط کے خاندان اور دفقائے خاص میں بھوٹ ڈلوادی (ابن تجرنے اصابہ میں اُمّ جلدح کے حال میں لکھا ہے و کانت تحدر من بین ازواج النبی مخط وہ ازواج مطہرات کو باہم بجڑ کا یا کرتی تھیں) افک کے واقعہ میں ان کوکا میا بی کی جھلک نظر آ چکی تھی ' رسول اللہ میں بیدہ ون تک حضرت عائشہ " سے کبیدہ خاطر رہے ' حضرت حمان ڈافک میں شریک ہو گئے تھے آ تخضرت میں کی سالی حمنہ جو حضرت زیب " کی بہن تھیں سازش میں آ گئی تھیں' چنا نچداس روایت کو علائیہ شہرت و یی تھیں' حضرت ابو بکر " نے اپنے ایک قر بی عزیز ( مسطح ) کو جوشر یک تہمت تھے مالی اعانت سے محروم کر دیا تھا' غرض اگر حضرت عائشہ " کی براُت پروتی نہ آ جاتی توایک فتہ عظیم ہریا ہو چکا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب از واج مطہرات کی کشش خاطر اور کہیدگی اور نگ طبی کا حال منافقوں کو معلوم ہوا تو
ان بدنفوں نے اشتعال دے کر بھڑ کا نا چا ہا ہوگا، چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہ وحضرت حفصہ تعمین ان کو
خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین (حضرت ابو بکر اور عمر) کواس سازش میں شریک کرلینا ممکن ہے لیکن
ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابو بکر اور عمر حضرت عائشہ اور حفصہ کورسول وہ تھا کی خاک پر قربان کر سکتے تھے چنا نچہ جب
حضرت عمر کی کواذن نہ ملا تو انہوں نے بکار کر کہا کہ ارشاد ہوتو حضرت حفصہ کاسر لے کرآؤن اس۔

آیت میں روئے بخن منافقین کی طرف ہے بینی اگر عائشہ "وضعه "سکازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کام لیس کے تواللہ بینی میں کا موجود ہے اور اللہ کے ساتھ جریل وملا تکد بلکہ تمام عالم ہے۔

#### روايات كاذبه:

ان واقعات میں کذابین رواۃ نے اس قدرتلبیہات اورخداعیاں کی ہیں کہ بڑے بڑے مؤرخین وار ہاب سر نے بیروایتیں اپی تصانیف میں سند کے طور پرورج کرویں اس لئے ہم اس بحث کو کسی قدرتفصیل سے لکھنا جا جے ہیں۔ اس قدرعمو مامسلم ہے اورخود قرآن مجید میں غدکور ہے کہ آنخضرت کھنٹانے از واج مطہرات ہی خاطر سے کوئی چیزا ہے او پرحرام کر لی تھی اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی ؟ بہت کی رواجوں میں ہے کہ وہ ماریہ تبطیہ ایک کنیز
تھیں جن کوعزیز مصر نے آنخضرت و اللّی خدمت میں تھے جیجا تھا الماریہ تبطیہ کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں
سے بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت و اللّی کا راز جو حضرت حفصہ نے فاش کر ویا تھا ان بی
ماریہ تبطیہ کا راز تھا۔ اگر چہ بیہ روایتیں بالکل موضوع اور نا تا بل ذکر ہیں کیکن یورپ کے اکثر مؤرخوں نے آنخضرت
معیارا خلاق پر جوحرف کیریاں کی ہیں ان کی گل سرسدیمی ہیں اس لئے ان سے تعرض کرنا ضروری ہے

ان روایتوں میں واقعہ کی تفصیل کے متعلق اگر چینها ہے۔ اختلاف ہے کیکن اس قدرسب کی قدر مشترک ہے کہ ماریہ قبطیہ آنخضرت و تفکیل کی موطوء ہوئیزوں میں تعمیں اور آنخضرت و تفکیل نے حضرت دھسے "کی ناراضی کی وجہ سے ان کو این اور آنخضرت و تفکیل نے حضرت دھسے "کی ناراضی کی وجہ سے ان کو این اور آخل کے دور مرام کرلیا تھا۔

حافظ ابن جرشرح محج بخارى تغيير سورة تحريم من لكهة بين:

﴿ و وقع عند سعيد بن منصور باسناد صحيح الى مسروق قال حلف رسول الله صلى الله عليه و سلم لحفصة لا يقرب امته الخ ﴿ (منج٥٠٣٥)

اور سعید بن منصور نے سند سی کے ساتھ جو سروق تک ختی ہوتی ہے بیدروایت کی ہے کہ آنخضرت عظم نے دخترت عظم نے حضرت مصر حضرت حصد علی سے تھم کھائی کدائی کنیزے مقاربت ندکریں گے۔

اس کے بعد حافظ موصوف نے مسند بیٹم بن کلیب اور طبرانی سے متعدور واپتی نقل کی ہیں جن میں سے ایک بیہے۔

﴿ وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة بيتها فو حده يطاء ماريه فعاتبته ﴾ (فتح الباري مطبوء معرج ٨٥٠٣)

اورطبرانی نے ضحاک کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت حضمہ اپنے گھر میں حمینی تو آنخضرت و ایک کے حضرت مار بیر سے ساتھ ہم بستر دیکھا اس پرانہوں نے آنخضرت کومعا تب کیا۔

ابن سعداورواقدی نے اس روایت کوزیادہ بدنما پر یوں میں نقل کیا ہے ہم ان کوقلم انداز کرتے ہیں' کیکن واقعہ یہ ہے کہ بیتمام روایتیں محض افتر ااور بہتان ہیں۔

علاميني شرح سحح بخارى باب الكاح جلده صفيه ٥٣٨ من لكصة بن:

 عافظائن تجرنے ان میں ایک طریقہ کی تو ثیتی کی ہے بینی وہ روایت جس کے راوی اخیر مسروق ہیں۔ یا لیکن اولا تو اس روایت میں ہاریہ تبطیہ کا نام مطلق نہیں صرف اس قدر ہے کہ آنخضرت وی نے حضرت هد ہے کہ سائے تم کھائی تھی کہ میں اپنی کنیز کے پاس نہ جاؤں گا اور وہ مجھ پرحرام ہے، اس کے علاوہ مسروق تا بھی ہیں ایعنی آنخضرت وی کو کہیں و یکھا اس لئے بیروایت اصول حدیث کی رو ہے منقطع ہے بینی اس کا سلسلہ مندصحانی تک نہیں پہنچنا۔ اس حدیث کے ایک اور طریقہ کو حافظ این کثیر نے اپنی تیس مینچنا۔ اس حدیث کے ایک اور طریقہ کو حافظ این کثیر نے اپنی تغییر میں مجمح کہا ہے کیکن اس طریقہ کے ایک اور راوی عبدالملک رقائی ہیں جن کی نسبت وارتھی نے نکھا ہے:

﴿ كثير بِالخطاء في الاسانيد و المتون بحدث عن حفظه ﴾ سندول ين اوراصل القاظ صديث من بهت قطاكرتي بين \_

یامرسلم ہے کہ مارید کی روایت معال ستری کی کتاب میں ذکور کے نہیں ہے۔ یہ بھی تنظیم ہے کہ سورہ تحریم کا شان نزول جو بھی بخاری اورسلم میں ذکور ہے (یعنی شہد کا واقعہ) قطعی طریقہ ہے تابت ہے امام نووی نے جوائمہ محد ثین میں ہے ہیں صاف تقریح کی ہے کہ ماریہ سے باب میں کوئی مجھے روایت موجود نہیں 'حافظ ابن ججراور ابن کثیر نے جن مل یعنوں کو سے کہ بال میں ہے کہ ماروں کی میں ایک منقطع اور دومرے کا راوی کثیر الخطاء ہے۔ ان واقعات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ یہ روایت استناد کے قابل ہے۔

یہ بحث اصول روایت کی بنا پرتھی ٔ درایت کا لحاظ کیا جائے تو مطلق کدو کاوش کی حاجت نہیں 'جور کیک واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اورخصوصاً طبری وغیرہ میں جو جزئیات فدکور ہیں وہ ایک معمولی آ ومی کی طرف منسوب نہیں کیے جاسکتے' نہ کہ اس ذات پاک کی طرف جو تقدس ونزاہت کا پیکرتھا ﷺ



ل نخالباري تغير سورة تحريم.

ع یعنی ماریہ کے نام ہے مشہورافووا قعات کے شمول کے ساتھ نہیں ورنہ نسائی باب الغیر و میں اس قدر ندکور ہے کہ حضرت عائش اور حضرت عائش اور حضرت عائش اور حضرت خضرت کے ایک لونڈی کواپنے او پرحرام کرلیا تھا کیکن اس کا ایک راوی مجروح ہے۔ ''س'

# غزوهٔ تبوک

### رجب وهمطابق نومره ٢٠٠٠

تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدیندا ور دمشق کے وسط میں نصف راہ پر مدینہ سے چود ہ منزل ہے۔

جنگ مونۃ کے بعد ہے رومی سلطنت نے عرب پرحملہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ غسانی خاندان جوشام میں رومیوں کے زیراثر حکومت کررہا تھانہ ہا عیسائی تھااس لئے قیصر روم نے ای کواس مہم پر متعین کیا۔ مدینہ میں بینجبریں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلاء کے واقعہ میں حضرت عمر سے جب عتبان بن مالک نے دفعتہ آکر رہے کہا کہ خضب ہوگیا تو انھوں نے کہا کیوں خیر ہے؟ کیا غسانی آگئے۔ ا

شام کے بطی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے،انہوں نے خبر دی کی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کوسال بحر کی تنخوا ہیں جمع کردی ہیں۔اس فوج میں گخم جذام اور عنسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمة الحیش بلقا تک آگیا ہے۔موا ہب لدنیہ میں طبرانی ہے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے انقال کیا اور عرب بخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مررہے ہیں اس بناء پر ہرقل نے چالیس ہزار فو جیس روانہ کیں۔

بہرحال بیخبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قرائن اس قدر تو ی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی ،اس بنا پر آنخضرت و اللہ نے فوج کو تیاری کا تقلم دیا۔ سوءا تفاق بیہ کہ بخت قحط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ ان اسباب ہے لوگوں کو گھرے لکنا نہایت علی شاق تھا۔ منافقین جو بظاہرا ہے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کا پر دہ فاش ہو چلا، وہ خود بھی جی سے جراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ:۔

لَا تُنْفِرُوْ الْفِي الْحَرِّـ مِن الْكُورِ

سویلم ایک یبودی تفاراس کے گھر پر منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کولا ائی پر جانے ہے روکتے ۔ چونکہ ملک پر رومیوں کے جملہ کا اندیشہ تھا اس لئے آتخضرت وکھٹانے تمام قبائل عرب سے فوجیس اور مالی اعانت طلب ہے گی محابہ " میں سے حضرت عثان ؓ نے دوسواو قیہ جاندی اور دوسواونٹ بیش کئے ۔ کئے اکثر صحابہ ؓ نے بردی بردی رقمیس لا کر حاضر کیس

ل بخارى ذكروا قعدا يلاء

ع مواب لدنيه (مع زرقاني ج سم ٢٠)

ے مارکولیوں صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ حنین میں انصار مال غنیمت سے محروم رہے تھے اس لئے وہ بے دل ہو گئے تھے کہ ہم کیالڑیں جب فوائد جنگ دوسروں کو حاصل ہوں مے لیکن ہے مار کولیوں صاحب کاحسن ظن ہے ( قر آ ن نے خود بتادیا ہے قوتیاس کی کیا حاجت ہے ) ''س''

این شام

ه این سعد ، برز اءالمغازی ص ۱۱۹٬ س

ع الرقائي طِلد م مراك "من"

تاہم بہت ہے مسلمان اس بناء پر جانے ہے رہ محے کہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ بیلوگ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں آئے اور اس درو ہے روئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اُن پر دھم آیا 'تاہم اُن کے چلنے کا پچھ سامان نہ ہوسکا انہی کی شان میں سورہ تو بہ کی بیر آبیش اُٹری ہیں:

﴿ وَلاَعَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَعُيُنُهُمْ تَفِيُضُ مِنَ الدُّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَحِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۗ ﴾ (الربـ١١)

اور ندان لوگوں پر پیکھ اعتراض ہے کہ جب تمبارے پاس آئے کہ ہم کوسواری و بیجے اور تم نے کہا کہ میرے پاس سواری کہاں ہے جس پرتم کوسوار کرسکول تو وہ واپس مجے اور ان کی آٹھوں سے آٹسو جاری تھے کہ انسوس ہارے یاس خرچ نہیں ہے۔

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کامعمول تفاجب آپ مدینه تشریف لے جاتے تو کسی کوشہر کا حاکم مقرر فر ہا کر جاتے ۔ چونکہ اس غزوہ میں بخلاف اور معرکوں کے از دواج مطہرات ساتھ نہیں گئی تھیں اہل حرم کی حفاظت کے لئے کسی عزیز خاص کا رہنا ضرور تھا اس لئے اب کے یہ منصب جناب امیر "کو طالبین انہوں نے شکایت کی کہ آپ بچھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں ۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم کو جھے ہے وہ نبست ہو جو ہارون کوموی آگئی ساتھ تھی ۔ لیا

غرض آپ تمیں ہزار بوج کے ساتھ مدینہ سے نظیجس میں دیں ہزار کھوڑے تھے۔ کی راہ میں وہ عبرتناک مقامات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے لیعنی قوم خمود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے مجئے تھے چونکہ اس مقام پرعذا ہوالی نازل ہو چکاتھا، آپ نے تھم دیا کہ کوئی مخص بہاں قیام ندکر نے ندیانی ہے اور نہ کسی کام میں لائے۔ تبوی کوئی تھی کرمعلوم ہوا کہ وہ خبر تھی لیکن اصلیت سے بالکل خالی بھی نہیں غسانی رئیس عرب میں ریشہ میں سے بالکل خالی بھی نہیں غسانی رئیس عرب میں ریشہ میں سے بالکل خالی بھی نہیں غسانی رئیس عرب میں ریشہ میں میں ہوں کے دو خبر تھی لیکن اصلیت سے بالکل خالی بھی نہی غسانی رئیس عرب میں ریشہ میں میں میں ہوں کے دو خبر تھی ہوتا کہ دو خبر تھی ہوتا کی میں ہوتا کہ دو خبر تھی ہوتھی ہوتا کہ دو خبر تھی تھی ہوتا کہ دو خبر تھی ہوتا کی دو خبر تھی ہوتا کہ دو خبر تھی ہوتا کہ

دوانیاں کردہاتھا۔ پیچے بخاری (غزوہ تبوک) میں جہال حضرت کعب بن مالک کا واقعہ فدکور ہے لکھا ہے کہ شام ہے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب بن مالک کوریس غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھاتھا کہ میں نے سنا ہے کہ جمر نے تہاری قدرنہ کی اس لئے تم میرے یاس چلے آؤ میں تہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ حضرت کعب معتوب نبوی تھے لیکن انہوں نے اس خط کوتنور میں ڈال دیا۔

تبوک بین کے در رویس وال ویا۔ تبوک بین کرآ مخضرت ﷺ نے بیس دن تک قیام کیا۔ سے ایلہ کا سردار جس کا نام یوحنا تھا' حاضر خدمت ہوکر

جزید وینا منظور کیا۔ ایک سفید فجر بھی نذر میں پیش کیا، جس کے صلہ میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کوردائے مبارک عنایت سے فرمائی۔ جربااوراؤرح کے عیسائی بھی حاضر ہو۔ اور جزید پر رضامندی ظاہر کی۔ دومۃ الجندل جو

ل صحح بفاري غزوه تبوك

ع طبقات ابن سعد (جرومغازي ص ١١٩)" س"

سے پیمقام عید کے ہاں ہے۔ (مارکولیوں)

دمثق ہے پائج منزل پر ہے وہاں ایک عربی سردارجس کا نام اکیدرتھا' قیصر کے زیراثر تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کوچارسو ( بیس ) کی جعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ حضرت خالد نے اس کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہائی دی کہ خود وربار رسالت میں حاضر ہوکر شرا لکا سلح پیش کرئے جنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ میں آیا۔ آپ نے اس کوامان دی۔

تبوک ہے جب آپ والیں پھرے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو لکلے یہاں تک کہ پردہ نصینان حرم بھی جوش میں کھروں سے لکل پڑیں اورلڑ کیاں میاشعار گاتی لکلیں ۔ <sup>ل</sup>

وداع کی کھا ٹیوں سے ہم پر جا عطلوع ہوا۔ جب تک خدا کا لکارنے والاکوئی دنیا میں باقی ہے ہم پر خدا کا فکر فرض ہے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحبّ الشكر علينا ما دعا لله داع

#### مجرضرار:

منافقین بیشاس فکر میں رہتے تھے کہ سلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال دوایک مدت ہے وہ اس خیال میں سے کہ محد قبائے وزیر و بیں ایک محد اس حیارے بنائیں کہ جولوگ ضعف یا کسی اور وجہ ہے محد نبوی میں نہ پہنچ سکیں ' یہاں آ کرنماز اداکرلیا کریں ابو عامر جوانصار میں سے عیسائی ہو کیا تھا اس نے منافقین سے کہا کرتم سامان کرؤ میں قیصر کے یاس جا کردواں سے فوجیں لاتا ہوں کہ اس مک کواسلام سے یاک کردوں۔ سین

آنخفرت الله جب بوک تشریف لے جانے گئے تو منافقین نے آنخفرت الله کی خدمت میں آکر عرض کی کہم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مبحد تیار کی ہے آپ چل کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادی تو مقبول ہوجائے۔ آپ چل کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادی تو مقبول ہوجائے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں جب بیوک سے واپس پھرے تو مالک اور معن بن عدی کو تھم دیا کہ جاکر مبحد میں آگ دیں۔ ای مبحد کی شان میں بیآ بیتی از ی بین:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّحَدُوا مَسَجِداً ضِرَارًا وَ كُفُرًا وَتَفَرِيُقًا ' يَبُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَن حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَة مِنْ قَبُلُ وَلَيْحُلِفُنَ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسَنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمُ فِيهِ آبَدًا لَمَسُعِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوْلِ يَوْمِ آحَقُ آنَ تَقُومَ فِيهِ \* فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُونَ آنَ يَتَطَهّرُوا \* لَمَسْعِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوْلِ يَوْمِ آحَقُ آنَ تَقُومَ فِيهِ \* فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُونَ آنَ يَتَطَهّرُوا \* وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطّهِرِينَ ﴾ (تهدا)

اوروہ لوگ جنھوں نے آیک میجد ضرار اور پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی اور اس غرض سے کہ جولوگ پہلے
سے خدا اور رسول سے لڑتے ہیں ان کوایک کمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ تم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی کے لحاظ
سے ایسا کیا اور خدا گوائی دیتا ہے کہ بیجھوٹ کہتے ہیں ۔ جھر اتو بھی اس مجد میں جاکرنہ کھڑ اہو، وہ مجد جس کی بنیاد
پہلے ہی ون سے پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہتو اس میں نماز پڑھے وہ اس ایسے لوگ

ل زرقانی بحوال این جریر (جسم ۹۲)"س"

ع درقانی بحوالداین جریه (جهم ۱۹)"س"

TTT

#### ہیں جن کوصفائی محبوب ہے اور خدا صفائی پسند کرتے والوں کو جا ہتا ہے۔

### حج اسلام اوراعلان برأت:

مکہ ۸جے میں فتح ہوالیکن چونکہ ابھی تک ملک میں اچھی طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھا اس لئے اس سال مشرکین ہی کے اہتمام سے ارکان جج انجام پائے۔ مسلمانوں نے حضرت عمّاب بن اسید کے ساتھ جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے فریعنہ جج ادا کیا۔ اب وجے پہلاموقع ہے کہ کعبہ کفروشرک کی ظلمت سے پاک ہوکر عبادت ابرا نہی کا مرکز قرار پاتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذیقعدہ یا ذوالحجہ وجے میں آنخضرت وہ نے تین سومسلمانوں کا ایک قالم میں بنانی وقام نورہ سے جج کے لئے رواند فر مایا ان میں حضرت ابو بکڑ قافلہ سالار حضرت علی نتیب اسلام اور حضرت سعد میں ابن وقام نورہ سے جج کے لئے رواند فر مایا ان میں حضرت ابو بکڑ قافلہ سالار خضرت علی نتیب اسلام اور حضرت سعد میں ابن وقام نورہ سے جابڑ ، حضرت ابو ہر برہ اللہ وغیرہ معلم نتے۔ قربانی کے لئے (آنخضرت وابڑ ، حضرت ابو ہر برہ اللہ وغیرہ معلم نتے۔ قربانی کے لئے (آنخضرت وابڑ ، حضرت ابو ہر برہ اللہ وغیرہ معلم نتے۔ قربانی کے لئے (آنخضرت وابڑ ، حضرت ابو ہر برہ اللہ وقام نورٹ سے بابڑ ، حضرت ابو ہر برہ اللہ وغیرہ معلم نتے۔ قربانی کے لئے (آنخضرت وابڑ ، حضرت ابو ہر برہ اللہ وقام نورٹ ہا بیورٹ کے لئے (آنخضرت وابھ کے لئے (آنخصرت وابھ کے لئے اسلام اور حسان کے لئے (آنخصرت وابھ کے لئے دارہ سے ہے۔

قرآن نے اس مج کو جج اکبر علی کہاہے کہ یہ پہلاموقع تھا کہ رسم جج ابراہیمی سنت میں جلوہ گرہو گی۔اس جج کا مقصد بیرتھا کہ خانۂ خلیل میں عہد جِا ہلیت کے اختیام اور حکومت اسلام کی ابتداء کا اعلان کیا جائے ،مناسک ورسوم جج کی عام طور سے تعلیم دی جائے ، زمانہ جا ہلیت کے رسوم وعا دات کا ابطال کیا جائے۔

حضرت ابوبکڑنے مناسک کے کی لوگوں کوتعلیم دی بیم انخر میں خطبہ دیا جس میں کج کے مسائل بیان کئے اس کے بعد حضرت علی مخرے ہوئے۔ سورۃ برأت کی آ بیتیں پڑھ کر سنا کیں اور اعلان کردیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں واخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی بر ہندا ب کج کرنے پائے گا اور وہ تمام معاہرے جو مشرکین سے متھان کے نقض عہد کے سبب سے آج سے جا رمینے کے بعد ٹوٹ جا کیں گے۔ حضرت ابو ہر برہ ڈو غیرہ نے اس اعلان کی اس زور زور سے منادی کی کہ گلا پڑگیا سے سورۃ برات کی ابتدائی آ بیتیں جس میں اللہ نے اس کا تھم فرمایا وہ بیجیں ہیں ہے۔ بھرائے قبہ میں اللہ نے رسورۃ برات کی ابتدائی آ بیتیں جس میں اللہ نے اس کا تھم فرمایا وہ بیجیں ہیں ہیں جس میں اللہ نے آپ کے ایک اگر ض اُربَعَۃ اَشُھُر

لى بخارى كتاب المناسك باب لا يطوف عريان وباب حج اني بكر "بالناس تغيير سورة البرأة -

ملے سورۃ توبیش ہے کہ یوم الحج الا کبر مصنف نے اس مجے کو کچ اکبر کہنے کی جوتو جیائعی ہے اس کو بھی گوبعض علماء نے اختیار کیا ہے لیکن عام خیال میہ ہے کہ خاص اس سال کے کچ کو کچ اکبر نیس کہا گیا ہے بلکہ ہر کچ عمرہ کے مقابلہ میں کچ اکبر ہے اور عمرہ کچ اصغر ہے ملاحظہ جورہ ح المعانی ج واص ۱۳۲۲ من''

سع ابن طبل ص ۲۹۹ج ۲ ما تفصیل زرقانی جسم ۱۰ اوغیره مین موجود ہے 'س'

سم ان آیات میں بیر بیان ہے کہ مجد حرام کے پاس (صلح حدیبیش) جو معاہدے ہوئے تھے وہ نوٹ گئے لیکن وہ معاہدے تو فتح کہ ہے پہلے ہی نوٹ گئے تھے اور اس کے بعد کفارے کوئی معاہد ہ نہیں ہوا۔ مصنف نے اس بناہ پراپنے ایک کمنوب ہم سے میں بید خیال ظاہر کیا ہے کہ بیا آ بین کہ دیسے میں میں نے بیال ظاہر کیا ہے کہ بیا آ بین کہ دیسے وقت نازل ہوئی ہول گی اور شایدائی لئے مصنف نے بیدوا قعات قلم انداز کرد ہے ہیں لیکن فاکسار جامع کا خیال میں ہے کہ مکن ہے کہ معاہدہ کے متعلق بیر آ بیش کو کہ دیس نازل ہوئی ہول لیکن ان کا عام اعلان مع ویکر ضروری احکام کے جیسا کہ سے کہ متند روایات میں فدکور ہے ہو ہے موسم جے میں ہوا ہوائی س

وَاعْلَمُ وَآ اَنْكُمْ غَيْرُ مُعُحِزِى اللّٰهِ وَآنَ اللّٰهَ مُحْزِى الْكَافِرِينَ وَآذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكْبَرِآنَ اللّٰهَ بَرِّى مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ النَّهِ مَا وَبَشِّرِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَإِنْ تَعْدَابٍ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَإِنْ تَعْدَابُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اے مسلمانو! مشرکین تو تا پاک ہیں اب وہ اس سال کے بعد کعبہ کے قریب ندا سمیں۔ طبری نے بواسط سدی روایت کی ہے کہ اس اعلان کے بعد کفار عام طور ہے مسلمان ہو مجئے کے

#### واقعات متفرقه:

نوسال کے بعداب ملک میں امن وامان کا دورشروع ہوا۔اب حصول دولت کے مواقع حاصل تھے۔اس بناء پرز کو قاکا تھم اس سال نازل ہوااور تحصیل زکو قاکے لئے عمال قبائل میں مقرر ہوئے تلے

اسلام كے سابييں بعض غير سلم قويس بھي داخل ہو چکي تعين ان كے جزيد كى بيآ يت اترى \_

﴿ حَتَّى يُعُطُوا الْحِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ (توبيه)

تا آ مكه چمو في بن كروه جزيد شاوا كري-

سود کی تحریم بھی ای سال نازل ہوئی اور اس کے ایک سال بعد الصحیمی ججة الوداع میں آنخضرت علی نے اس کا اعلان مفر مایا۔

نجاثی جس کے طل حمایت میں مسلمانوں نے چندسال حبشہ میں بسر کئے اس نے امسال انقال کیا آتی مخضرت کی نے اس کی وفات کا خود اعلان فر مایا کہ مسلمانو! آج تمہارے برادر صالح اصحمہ نے وفات پائی ۔اس کے لئے وعائے مغفرت مانگو۔اس کے بعد نجاثی کے لئے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

ل طری جهم ۱۲۷ س

ع طری جلد می ۱۷۲۳ س

# غزوات بردوباره نظر

کتاب کا پیدھہ سمادہ سوائے زندگی پر محدود ہے۔ بحث و تدقیقات اور رفع شکوک کے لئے دوسرے جھے ہیں اس بناپر مناسب بیتھا کی غزوات کے متعلق جو مباحث ہیں انبی حصوں میں لکھے جاتے لیکن کتب سریں کثر ت اورا ہمیت دونوں حیثیتوں سے جو واقعات زیادہ تر نمایاں ہیں صرف غزوات ہیں اگر صرف تصانیف سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ وہ کا بیل کھی گئیں وہ سیرت نہیں بلکہ مغازی ہی کتا ہم سر سنہیں بلکہ مغازی ہی کتام سر سوائح عمری غزوات ہی کا نام ہے جنانچہ پہلے سیرت پر جو کتا ہیں کھی گئیں وہ سیرت نہیں بلکہ مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں مثلاً مغازی ابن عقب مغازی ابن اسحاق مغازی واقدی ۔ بیا نماز تحریر آت تک چلا آیا اس لئے اگر پہلے رز بالکل بدل دی جائے تو جو تحق کوئی قدیم تصنیف پہلے پڑھ چکا ہوگا وہ اس جدید تصنیف کو پڑھ کر سمجھے گا کہ سیرت کے بجائے کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے۔ ان اسباب سے ہم کو بھی غزوات کو تفصیل سے کھنا پڑا کی نام عرب نے ان اسباب سے ہم کو بھی غزوات کو تفصیل سے کھنا پڑا کیا عث ہوگا۔

غیر ند بب والوں نے غزوات کے مقاصداوراساب کے بیجھنے میں سخت غلطیاں کی بین نصرف بدنیتوں نے بلکہ نیک دلوں نے بھی لیکن بی تعجب کی بات نہیں اسباب ایسے جمع بیں کہاس متم کی غلطیوں پر نہ صرف دوستوں کو بلکہ دشمنوں کو بھی معذور رکھ سکتے ہیں۔

## عرب اور جنگ وغارت گری:

اس باب میں سب سے مقدم اور سب سے اہم اس حقیقت کا معلوم کرتا ہے کہ عرب کی قومیت کو جنگ و عارت کری " سے کیا تعلق ہے؟ ہرقوم کے اظاتی وعادات رسوم ومعا ملات کا من داوصاف معائب ومثالب غرض اس کی کل قومی زندگی کا ایک خاص اساس الامر ہوتا ہے کہ سب چیزیں ای سے بنتی اور ای سے نشو و ثما پاتی ہیں عرب میں یہ چیز جنگ و عارت کری تھی اس کی ابتدا ہوں ہوئی کہ عرب ایک و یران ملک تھا کسی تھی کہ ادارو ہاں نہیں ہوتی تھی ، لوگ ان پڑھاور جائل تھے خورش اور پوشش کا قدرتی سامان صرف بھیر بحریاں اور اونٹ تھے کہ ان کا دودھاور کوشت کھات اور بالوں کو بن کر کم بل بناتے تھے لیکن میرجا کہ اور خوص کو نصیب نہتی یا تھی تو بقدر ضرورت نہتی اس لئے تملہ اور غارت کری شروع ہوئی اور معاش کا سب سے بڑا بلکہ تنہاؤ را یعہ عارت گری قرار پایا 'ابوعلی قالی نے کتاب الا مالی میں لکھا ہے گو و ذلک انہم کانو ایکر ھون ان تتو الی علیہم ٹلا ٹھ اشہر لا تمکنہم الا غارة فیھا لان معاشہم کان من الاغارة کھی ا

(یاس کئے کہ دہ ناپند کرتے تھے کہ ان پر تین ماہ متواتر اس طرح گزرجا ئیں کہ ان میں دہ غارت گری نہ کر عیس کیونکہ ان کا ذریعیہ معاش یہی تھا)

چونکہ لوٹ میں زیادہ تر بکریاں ہاتھ آتی تھیں اور بکری کوعربی میں "مغنم" کہتے ہیں اس لئے لوث کے مال کو

عربی میں " غنیمت لی کہنے لگے اس لفظ نے پھر بیوسعت حاصل کی کہ قیصر دکسریٰ کا تاج و تخت لث کرآیا تو ای نام ہے بکارا ممیا۔

رفتہ رفتہ بھی لفظ عربی قوم عربی زبان اور عربی تاریخ کا سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ نمایاں اور سب
سے زیادہ وسیج الاثر لفظ بن محیا۔ آج بھی ایک سلطان ایک رئیس ایک شیخ القبائل اپنے عزیز وا قارب کوسٹر کے وقت
رخصت کرتا ہے تو کہتا ہے سالما غانما بعنی سلامت آنا اور لوٹ کرلا تا۔ ہماری زبان میں سب سے عزیز چیز کو جو'' غنیمت'
کہتے ہیں (مثلاً آپ کا تشریف لا تانہایت غنیمت ہے) ہیونی لفظ ہے اور عربی زبان سے آیا ہے۔

ضرورت معاش کی وجہ ہے تمام عرب میں غارت کری اور جنگ عام ہوگئ تھی تمام قبائل ایک دوسر ہے پرڈا کہ
ڈالتے اورلوٹ مارکرتے رہتے تنے صرف حج کے زمانہ میں ندہبی خیال سے چار مہینے مخصوص کردیئے تنے جن کو''اشہر حرم''
کہتے تنے ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں لیکن متصل تین تمین مہینے تک معاش کا معطل رہنا سخت گراں تھا'اس لئے ''دنسنی'' ایک رسم ایجاوکر لی تھی' بینی ان مہینوں کو حسب ضرورت دوسر مے مہینوں سے بدل لیتے تنے۔
حافظ ابن جرم تھی بخاری کی شرح ( تغییر سورہ تو بد) میں کھتے ہیں:

﴿ كَانُو المِحْلُونَ المَحْرَمُ صَفَرا و يَحْعَلُونَ صَفَرا المَحْرَمُ لَنْلا يَتُوالَى عَلَيْهِمُ ثَلاثَةُ اشهر لا يتعاطون فيها القتال ﴾ الخ (ج٥٣ ٣٣٠) ووجرم كومغراور مفركوم كردياكرت تقتاك بيدري تمن مبيخ تك لا الى سيحروم نهوجاكين.

#### فاركاعقيده:

اور وسعت کے لیا قان کا اصلی ابتدائی سب بیر تھالیکن جب بیسلسلہ چیز اتو اور اور اسباب بھی پیدا ہو گئے اور بیاسباب اہمیت اور وسعت کے لیا قانون تھا ہیں جب کی قبیلہ کا کو وسعت کے لیا قانون تھا ہیں جب کی قبیلہ کا کو گوفض کی موقع پر قبل ہوجا تا تھا تو مقتول کے قبیلہ کو اس کا انقام لین فرض ہوجا تا تھا ' کو پینکٹر وں برس گذرجاتے ہے اور قاتل کے قبیلہ کے ایک آوری گون کر لیتا تھا تو می قاتل کے قبیلہ کے ایک آوری گونی کر لیتا تھا تو می فرض سے اور انہیں ہوسکتا تھا اس کو فار کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ تھا کہ ایک معمولی قبل پر سینکٹر وں بلکہ ہزاروں برس تک مسلسل فرض سے اور انہیں ہوسکتا تھا اس کو فار کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ تھا کہ ایک معمولی قبل پر سینکٹر وں بلکہ ہزاروں برس تک مسلسل لا ایک ان قانور اسپ قبیلہ کے الور اعظم ہو جاتی ہوں ان کی اور اس کی اور کر پر ندی کو ن معالی کا انتقام نیس لیا جاتا مقام آل پر شور کرتی رہتی ہے کہ'' جھوکو پلاؤ میں بیا ہی ہوں'' اس پر ندکو صدی یا ہو ہوں ' اس پر ندکو صدی یا ہا مہ ہو سے گئی ہوں گا ہا ہوں کہتے تھے۔

ابوداؤدامادی کہتاہے۔

فلهم في صدى المقابرها م

سلط الموت و المنون عليهم

لے یہ معنف کی ذاتی محقیق ہے جس کی تائید کتب افت ہے ہاتھ نیس آئی" س"

ان يرموت مسلط موكئ اورمقبرول ك' مدك "مين ان كے لئے" إم" ب ذوالاصبح العدواني كاشعرب

يا عمروان لا تدع شنمي و منقصتي اضربك حيث تقول الهامة اسقوني اے عرا اگرتو جھوکالى دينا اور ميرى تحقير كرنان چوزے كا تو يس تھوكواس طرح ماردوں كاكر بامد كے كى كر جھوكو

ایک به خیال تھا کہ جس مقتول کا انتقام نہیں لیا جا تا اس کی قبر میں ہمیشدا ندجیرار ہتا ہے عمرو بن معدی کرب کی بہن معتول کی زبان ہے کہتی ہے

خون بهالو محرتو میں اند میری قبر میں پر ار ہوں گا۔

و اترك في قبر بصعده مظلم

اى بنايرخون بهالين كوعيب بجمعة تفاي شاعره كامعرع ب:

اورخون بهالينا بوبرح شرم ع كاكان يكزكر لي جاؤ-

و مشوا باذان النعام المصلّم

غيرت اورحيت كى منايراس بات كوعيب بجصة تن كم معتول يرنو حدكيا جائ

ولا تراهم و ان حلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا

مو کتنی بی بدی مصیبت مولیکن ان کومرے والے برروتا مواندو میموے

عروبن كلثوم:

على هالك او ان نضج من القتل

معاذ الاله ان ينوح نساء نا

خدانه كرے كه مارى عورتى معتول برنو حدكري يا بمحل عظمراجا كي

مغتول كانوحهاس وفت كرتے تھے جب خون كا انقام لے ليتے تھے۔

من كان مسرور ابمقتل مالك فليات نسو تنا بو حه نهار

جو محض ما لک کیل سے خوش تھا وودن کو ہماری مورتوں کے پاس آئے۔

يحد النساء حوا سر ايندبنه يلطمن او جهن بالاسحار

ود کھے گا کہ ورتی منظمرنو حدکردی بی اور سے کوائے چرول پردو ہٹر ماردی بیں

ا کیے خیال بیتھا کہ جو محض زخم کھا کرمرتا ہے اس کی روح زخم کی راہ سے تکلتی ہے ور نہ تاک کی راہ سے تکلتی ہے اور بینهایت عیب سمجها جاتا تھا'ای بنا پر بهاری سے مرنے کو' خفف انف' کہتے تنے لیمیٰ' ناک کی موت' اور ایسے مرنے کو نهایت عار بچھتے تھے

ولا طُل سَاحيث كان قتيل

وما مات منا سيد حتف انفه

حاراكوني سردارناك كي راه ينبيل مرا اورنه حاري مقتول كاخون بدر موا

رفته رفته عرب کے تمام قومی مغاخراوراخلاق و عادات کا اصلی محور جنگ بن ممیا۔ یعنی ان کے اوصاف واخلاق می جس چیز کا اصلی سبب الاش کیاجائے ہی چیز تکلی تھی۔ یہی چیز تھی جے ایک مدت تک قبائل عرب کواسلام لانے ہے باز رکھا۔ حضرت عمرو بن ما لک جب آتخضرت وہ کے خدمت میں اسلام لاکرا پے قبیلہ میں واپس مجے اور اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا'' بنوعتیل پر جواسلام لا کیں تو اسلام لا کیں'' چنا نچائی وقت بنوعتیل پر جواسلام لا کچے تھے حملے آور ہوئے اور خود حضرت عمرو بن مالک نے اس میں شرکت کی ۔ کو پھران کو بہت ندامت ہوئی کہان کے ہاتھ سے ایک مسلمان کے مارا کیا۔

#### نوث كامال:

جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں لڑائیوں کی اصل بنیاد ضرورت معاش ہے شروع ہوئی تھی اس لئے عرب کے نزدیک مال غنیمت سے زیادہ کوئی شے مجوب نہ تھی اور ذرائع معاش ہیں سب سے زیادہ طال وطیب ای کو سجھتے تھے ئیے خوال اس قدر دلوں ہیں رائخ اور دگ و ہے ہیں سرایت کر گیا تھا کہ اسلام کے بعد بھی ایک مدت تک قائم رہااور جس طرح شارع نے ممنوعات شریعہ کو بتدری حرام اور ممنوع کیا تھا غنیمت کے متعلق نہایت تدری اور آ ہمتی ہے کام لینا پڑا۔

شراب كوجب شارع في حرام كرناجا باتو يهلي بية بت اترى:

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيُهِمَا إِنَّمْ كَبِيْرٌ ﴾ (بقره-٢٧)

لوگ جھھ سے شراب اور قمار کی بابت ہو چھتے ہیں کہددے کے دونوں میں بڑا گناہ ہے۔

ال يرحفرت عرافي كما:

﴿ اللَّهُمُّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا ﴾

اسالله شراب كمتعلق بمكوصاف احكام بتار

مجربية يت اترى:

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُكَّارًى ﴾ (ناو \_ )

نشه کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔

چنانچینماز کاوفت آتاتو آتخضرت ﷺ کے تھم سے ایک فخص منادی کے پکارتا کہ کو کی فخص نشہ میں نماز کونہ آئے۔ پھر بیر آیت اتری:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا آيِّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازُلَامُ رِجْسَ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاحُتَنِبُوهُ لَعَلَّحُمُ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْحَمُرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴾ (١١مه-١١)

مسلمانوں شراب جوا انصاب فال كتيزيرس تاپاك اور شيطان كام ين توان سے بجوك عالبًا تم فلاح پاؤ

مسلمانوں شراب جوا انصاب فال كتيزيرس تاپاك اور شيطان كام ين توان سے بجوك عالبًا تم فلاح پاؤ

مسلمانوں شراب جوا انصاب فال كتيزيرس تاپاك اور شيطان كام ين توان سے بجوك عالبًا تم فلاح پاؤ

مسلمانوں شراب جوا انصاب فال كتيزير سور تاپاك اور شيطان كام ين توان سے بجوك عالبًا تم فلاح پاؤ

عن شيطان توصرف بير چاہتا ہے كور آب اور تمارك ذريع سے تم لوگوں من عمد اوت اور بعض والے اور تم كوالله كا ورثمان سے دور تمان سے دورتم والله كام على الله ع

ل اصابه في احوال الصحابه ذكر عمرو بن ما لك جلد ٣ صفي ١٢ "س"

الم مندامام احمدا بن عنبل مطبوعه مصرجلد اصفحه ٥٠ وابوداؤ دكتاب الاشربه بابتحريم الخروس

باوجوداس کے تخضرت کے نظراب کی حرمت کے متعلق اس قدرتا کیدوتقری کی ضرورت خیال کی کہ جس تنم کے برتنوں میں شراب پینے تھے تڑواد ہے۔لوگوں نے عرض کی کہ شراب کا سرکہ بنالیں اس سے بھی منع فر مایا ان سب باتوں پر بھی حضرت عمر سم کے زمانہ میں بعض لوگوں نے شرامیں ہیں اور جب ان سے باز پرس کی گئ تو انہوں نے نیک میتی ہے کہا کہ نیک اورا چھے آ دمیوں کے لئے شراب کہاں حرام ہے؟ قرآن مجید میں خود شراب کی حرمت کے بعد بی تقریق موجود ہے:

﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخِتِ حُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُواۤ ﴾ (١٢٥١١) جولوگ ايمان لا عَامُوا مَعَمُوا عَلَمُ اللهُ اللهُ

اس موقع پر بہت سے محابہ موجود تنے معزت عمر فی عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا کہ اس آیت ہے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان محابہ کی نسبت ہے جوشراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مرصے رحضرت عمر فی نے تعمد این کی اوران لوگوں کومزادی۔ چنانچہ بیواقع تنعیل کے ساتھ تاریخ طبری میں فدکور ہے۔

اس تفصیل سے مقصود بیہ ہے کہ جب کوئی چیز زماند دراز سے رسم وعادت میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے آٹار اور مخفی نتائج مدتوں تک قائم رہتے ہیں اور غنیمت کا مجی میں حال ہے۔

سب سے پہلے جنگ بدر میں قبل اس کے کہ مال غنیمت کیجا جمع کیا جا تا لوگ غنیمت میں معروف ہو مکتے۔اس بربیآ یت اُتری

﴿ لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا آخَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (انفال-٩)

اگراللہ کی طرف سے پہلے سے علم نہ ہو چکا ہوتا تو جو پھر کیااس برتم کوعذاب ہوتا۔

چنانچیجی ترفدی تغییرانفال میں بیدواقعہ برتعری فدکورے آنخضرت ویک نے اعلان فرمایا تھا کہ''جوخص کی کافرکونل کرے گااس کا مال واسباب قاتل کو ملے گا۔''اس بنا پرلوگوں نے مسلوبہ مال کا دعویٰ کیا' جو صحابہ خودلاے نہ تھے بلکے علم اور رایت کے محافظ تھے ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں ہما را بھی جی کے اس پر بیہ آیت اتری

﴿ يَسُفَلُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ مَ قُلِ الْانْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (انفال ٩)

لوك تخدي غيمت كمتعلق يوجيت بين كهدو فيمت الله اور سول كى ب.

اس آیت سے مقعمود یہ ہے کہ چاہدین مال غلیمت کا خوددعوی نہیں کر سکتے اس کی تقسیم آنحضرت اللہ کا اختیار میں ہے جس طرح آپ جا ہیں تقسیم فرما کیں۔ اس سے اتنا ہوا کہ لڑا تیوں میں ہرخض خودلوث کر جو چیز جا ہتا تھا، لیتا تھا بیتا میں ہرخض خودلوث کر جو چیز جا ہتا تھا، لیتا تھا بیت میں ہیں میدان جنگ کے علاوہ اور موقعوں پرلوٹنا مہ توں موقوف نہیں ہوا۔ سنن ابی واؤد علی میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنخضرت میں تھا کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے بھوک کی سخت تکلیف ہوئی اتفاقا ساسے کریاں نظر پڑیں ان کولوث لائے اور ذری کرکے ہانڈیاں چے ھادیں۔ آنخضرت میں تا مخضرت میں تا کو خرہوئی تو آپ تشریف لائے کریاں نظر پڑیں ان کولوث لائے اور ذری کرکے ہانڈیاں چے ھادیں۔ آنخضرت میں تا مخضرت میں تا کو خرہوئی تو آپ تشریف لائے

ل سنن الي واوّد باب العقل

مع كتاب الجهاوباب في النهى عن النبهي

اور کمان جوہاتھ میں تقی اس ہے دیکچیاں الٹ دیں اور فر مایا کہ''لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کرحلال نہیں'' خیبر کی لڑائی ہے ھیں ہوئی۔اس وقت تک بیرحال تھا کہ امن کے بعدلوگوں نے یہودیوں کے جانوراور پھل لوٹ لئے۔اس پرآ مخضرت ﷺ کونہایت خصہ آیا' آپ نے تمام صحابہ '' کوجمع کیااور فرمایا

ولا اكل ثمارهم اذا اعتطوكم الذى عليهم كه (منن اليراكتاب الا باذن و لا ضرب نساء هم ولا اكل ثمارهم اذا اعتطوكم الذى عليهم كه (منن اليراؤوباب في تعشير الدمة اذا اعتلوائي التحارة) خدائم اوكون كي ليجائز نبين كياكم الل كتاب كرهرون مين تحس جاؤ ( مكربها جازت) اورنديدكمان كي عوراق ل وارون مين تحس جاؤ ( مكربها جازت) اورنديدكمان كي عوراق ل وارون مين تحس جاؤ ( مكربها جازت) اورنديدكمان كي عوراق ل وارون مين جوان يرفرض ب

آ مخضرت و النظام علی ہے تھے کہ غلیمت کے ساتھ لوگوں کا جوشغف ہے کم ہو جائے لیکن مدت تک غلیمت کی محبت اور وارفنگی نہ گئی۔غز وہ احد میں صرف اس وجہ سے فنکست ہوئی کہ آنخضرت و فنگانے آگر چہ تیرا ندازوں کو بخت تاکید فرمادی تھی کہ گوڑائی کی مجھ حالت ہوئم اپنی جگہ ہے نہ ہمنا تاہم جو فتح ہوئی تولوگ ہے اختیارلوٹ میں مصروف ہو گئے ان کا مجنا تھا کہ دشمن نے موقع یا کر پشت کی ظرف سے حملہ کر دیا حتین میں بھی فنکست کی اصلی وجہ بھی تھی کہ قبل از وفت لوگوں نے غلیمت لؤنی شروع کر دی تھی۔

" نغیمت" اس قدرمجوب بھی کہ بعض صاحبوں کو کئی کا فرے مسلمان ہونے پراس بنا پررنج ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ ہے اس کا مال نہل سکا سنن ابی واؤ دیس ہے کہ ایک سحابی نے ایک سریہ میں حملہ کرنا چاہا ، قبیلہ والے روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا الدالا اللہ کہوتو تمہاری جان اور مال نج جائے گا' انہوں نے لا الدالا اللہ کہا اور ان کوامن وے دیا گیا۔ جب بیا ہے ساتھیوں میں آئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ

﴿ احرمتنا الغنيمة ﴾ لـ

تم نے ہم کوغنیمت سے محروم کردیا۔

آ تخضرت ﷺ کے پاس جب بدلوگ سے تو آپ نے ان محافی کی تحسین کی اور فرمایا'' کہتم کوایک ایک آ دی کے بدلے (جس کوتم نے چھوڑ دیا) اس اس قدر تو اب ملے گا''۔

سب سے بڑھ کر بجیب بات بیتی کہ مت تک لوگ بیس بھا کئے کہ نیمت حاصل کرنا تو اب کا کام ہے۔ سنن ابی داؤ دیس ہے کہ ایک سحائی نے آتحضرت وہ کا سے بوچھا کہ ' یارسول اللہ! ایک مخص جہاد پر جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے داؤ دیس ہے کہ ایک سحائی نے آتک سے برای کہ بھر اس کو پھر تو اب نہیں ملے گا' ۔ بیہ جواب انہوں نے آکرلوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا' اور ان سے کہا کہ تم نے آتخضرت کھی کا مطلب نہیں سمجھا پھر جاکر پوچھو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اور پھرا کو بھر تا کو بھر اس کے دوبارہ پوچھا اور بھرا کو بھران کو بھ

اس فتم کے اور بہت ہے واقعات ہیں۔

ل ابوداؤدباب مايفول اذا اصبح كماب الاوب

م سنن الوداؤوكم باليم وباب في الحهاد باب في من يغزوو يلتمس الدنبا

#### وحشيانها فعال:

عزب میں اڑائیوں کی شدت اور وسعت نے نہایت وحشیانہ رسیس قائم کردی تھیں جن میں سے چند کی تفصیل یہ ہے: (۱) اسیران جنگ کو جب قتل کرتے تھے تو چھوٹے بچوں اور عور توں کو بھی قتل کرتے تھے بلکہ آگ میں جلادیتے تھے۔ لے

(۲) غفلت یا نیندگی حالت میں دفعتهٔ دشمن پر جاپڑتے تھے اور آل دغارت گری شروع کردیے تھے پیطریقہ عام اور کثرت سے رائج تھا۔ بہت ہے بہا دراس خاص طریقہ میں زیادہ ممتاز تھے اوران کوفا تک یا فرآک کہتے تھے تابط شرا' سلیک ابن السلکہ ای قتم کے لوگ تھے۔

(٣) زندوں کو آگ میں جلادیے تھے۔ عمرو بن ہند (عرب کا ایک بادشاہ تھا) کے بھائی کو جب بنوجمیم نے قل کر دیا تو اس نے منت مانی کہ ایک کے بدلے سوآ دمیوں کو قل کروں گا۔ چنا نچہ بنوجمیم پر جملہ کیا' وہ لوگ بھاگ گئے۔ صرف ایک برحمیارہ گئی تھی جس کا جام حمرا تھا'اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا'ا تفاق سے کہ بیہ وارجس کا نام عمار تھا آگ عمرو نے جھاتو کیوں آیا'اس نے کہا میں گئی دن کا بھو کا تھا' دھواں اغمیے دیکھا تو سمجھا کھا ناہوگا' عمرو نے تھم دیا کہ وہ بھی آگ گئی۔ جریر نے شعر میں ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے

و اخزاكم عمرو كما قدم خزيتهم وادرك عماراً شقي البراجم

(۳) بچوں کونشانہ بنا کر تیروں سے مارتے تھے داحس اور غمراء کی لڑائیوں میں قیس نے بنو ذیبان کے پاس اسپے بچے صانت کے طور پر رہ کھے تھے حذیفہ نے جو نبوذیبان کاریس تھاان بچوں کو لے جاکرا کیہ وادی میں کھڑا کیا اوران کونشانہ بنا کرفندراندازی کرتا تھا'ا تفاق ہے کوئی لڑکا نہ مراتو دوسرے دن پراٹھار کھا جاتا تھا۔ چنا نچہ دوسرے دن بہتفری انگیز جاند ماری پجرشروع ہوتی سی تھی اورلوگ بہتماشہ و کھتے تھے۔

(۵) قتل کا ایک بیرطریقہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کرمر جاتا۔غطفان اور عامر کی لڑائی میں اس خوف ہے تھم بن الطفیل نے اپنے آپ کوخود گلا کھونٹ کر مارڈ الاتھا جیسا کہ عقد الفرید میں ہتفصیل ندکور ہے۔

عرنیہ کے لوگ جوآ مخضرت وہ کا کی خدمت میں بظاہر اسلام لاکرآ مخضرت کے غلام کو پکڑ لے مھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کا ث ڈالے پھران کی آئھوں اور زبان میں کا نے چھوئے یہاں تک کدوہ تڑپ تڑپ کرمر گئے۔ سے ہاتھ پاؤں کا شرف ڈالے پھران کی آئھوں اور زبان میں کا نے چھوئے یہاں تک کدوہ تڑپ تڑپ کرمر گئے۔ سے ہاتھ اور کی انتقام کا جوش طرح طرح کی نفرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتا تھا' مردوں کے ہاتھ یا وال کا نازور تاک وغیرہ کاٹ لیتے تھے ہند نے جنگ احد میں ای رسم کے موافق حصرت حزہ اور دیکر شہداء کے اعضا

ل مجمع الاستال كرماني مطبوعه ايران ص ٢٣٣

recoultines I

سے یواقعہ تمام کتب صدیث میں ند کور ہے تیکن پیغصیل طبقات این سعدج استم اول ص ۱۷ سے ماخوذ ہے۔ مسلم میں صرف آئھوں کا اندھا کرنا فدکور ہے۔۔

كاك كربار بتايا اور كلي مين بهناتها\_

() منت مانتے تھے کہ دشمن پر قابو ہاتھ آئے گا تو اس کی کھوپڑی میں شراب ہیکیں گے۔سلافہ کے دو بیٹے جنگ احدیں عاصم کے ہاتھ ہے مارے گئے تھے اس بنا پرسلافہ نے منت مانی کہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پے لے گئے۔ یہ بھی معمول تھا کہ مقتول کا کلیجہ نکال کر کھا جاتے تھے ' ہند نے حضرت جمزہ ' کا کلیجہ جو نکال کر چبالیا تھا اس کا حال او پر گذر چکا ہے

(۸) حاملہ عورتوں کا پیٹ جاک کرڈالتے اوراس پرفخر کرتے تھے۔عامر بن طفیل عرب کامشہور بہا دراور رئیس ہوازن کہتا ہے

حبطن بفيف الرمح نهداه خثعما

بقرنا الحبالي من شنئوة بعد ما

### غزوات نبوی کے اسباب اور انواع: ع

تفصیل ندگورہ بالا کے بعداب ہم اس واقعہ کی تحقیق کی طرف متوجہ وتے ہیں کہ غزوات نبوی کن اسباب ہے وجود میں آئے اور شارع نے طریقہ تدیم میں کیا اصلاحیں فرہا کیں۔ مؤرخین نے ''غزوہ'' کے لفظ کواس قدروسعت دی ہے کہ امن وامان قائم رکھنے کے لئے دوجارآ دی بھی کہیں بھیج دیئے گئے تو اس کو بھی انہوں نے غزوہ میں شار کرلیا۔ غزوہ کے علاوہ ایک اور لفظ ہے یعن ''سریہ'' غزوہ اور سریہ میں لوگوں کے نزدیک بیزق ہے کہ غزوہ میں کم ہے کم آ دمیوں کی ایک خاص تعداد ضروری ہے سریہ میں کوئی قید نہیں۔ ایک آئی کی کہیں لڑائی کی دیکھ بھال کو بھیج دیا گیا تو یہ بھی سریہ ہے' بعضوں کے نزدیک غزوہ کی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی جو حقیقت یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی جو حقیقت یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی جو حقیقت یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی جو حقیقت یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی جو حقیقت یہ ہے کہ بعضوں کے نزد کی خور خور میں سریہ کہتے ہیں وہ چند قسموں پر منتقہم ہے۔

(۱) محکمه تفتیش یعنی دشمنول کی نقل وحرکت کی خبررسانی۔

(٢) وشمنوں کے جملہ کی خبر سن کر مدا فعت کے لئے پیش قدمی کرنا۔

(٣) قریش کی تجارت کی روک ٹوک تا کہ وہ مجبور ہوکرمسلمانوں کو حج وعمرہ کی اجازت دیں۔

(٣) امن وامان قائم كرنے كے لئے تعزيرى فو جيس بھيجنا۔

(۵) اشاعتِ اسلام کے لئے لوگ بھیجے گئے اور حفاظت کے خیال سے پچھ فوج ساتھ کردی گئی، اس صورت میں تاکید کردی جاتی تھی کہ کلوارے کام نہ لیا جائے۔

غزوه كي صرف دوصور تين تحين

(۱) دشمنوں نے دارالاسلام پرجملہ کیااوران کا مقابلہ کیا گیا۔

(۲) بیمعلوم ہوا کہ دعمن مدینہ پرحملہ کی تیاری کررہے ہیں اور پیش قدمی کی گئی۔

العقات ابن سعدج عص ٢٩ (سرية مرعد بن الي مرعد) "س"

سے پیلوظ رکھنا چاہے کہ یہ بحث تمام تر تاریخی حیثیت ہے جادی اصل حقیقت پر بحث کتاب کی دوسری جلدوں میں آئے گ

آ تخضرت الله کے زمانہ میں جولڑائیاں واقع ہوئیں یااس شم کے جوواقعات پیش آئے انہی مختف اغراض سے تھے۔

آنخفرت و ایک جب مکہ سے چلے آئے تو قریش نے فیصلہ کرلیا کہ اسلام کومٹادیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام تخفرت و ایک طرف ان کے ند ہب کوصد مد پنچے گادوسری طرف تمام عرب میں ان کا جوتفوق اور اثر ادر مرجعیت عام ہسب جاتار ہے گا۔ اس بنا پر ایک طرف تو قریش نے خود مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیں ووسری طرف تمام قبائل عرب کو بحرکایا کہ یہ نیا گردہ اگر کامیاب ہو گیا تو تمہاری آزادی بلکہ ستی بھی فنا ہوجائے گی۔

محكمه تفتش

ان واقعات کی بنا پرضروری تھا کہ اسلام اور دارالاسلام کی تھا تلت کے لئے ضروری تدبیری اختیار کی جائیں اسلاکا میں اختیار کی جائیں اسلاکا میں بہلاکا میں تھا کہ خبر رسانی اور جاسوی کا انظام وسیع پیانہ پر کیا جائے۔ چنا نچہ ابتدای سے آنخضرت مسلم کی انظام پرتو جہ کی وقافو تا کثر ت سے چھوٹی تھوٹی تھوٹی کھڑیاں بنا کر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کھڑیاں تاکر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ کا درجھیت کی صورت میں جاتی تھیں۔

یمی واقعات ہیں جن کومؤ رخین ' سرایا ' سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا مقعد کی قافلہ کا لوٹنا یا کسی جماعت پر بے خبری کی حالت میں جا پڑتا ہوتا تھا۔ ایک بڑا قرینداس بات کا کہ ان وستوں کے ہیںج سے حملہ کرنا مقعود نہیں ہوتا تھا۔ یہ بے کہ دہ تے اکثر وس وی بارہ آ دمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے ہے آ دمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے ہے آ دمیوں سے آ دمی لڑنے کے لئے نہیں ہیں جس میں جس کے مثلا تا ھیں سے آ تحضرت واللہ نے عبداللہ بن جس کو بارہ آ دمیوں کے ساتھ کھر کے طرف بیں جا اور ایک سر بمبرتم بردی کہ دودن کے بعداس خطوکولانا۔ دودن کے بعدانہوں نے کھولا تواس میں بیافاظ تھے

﴿ فَسِر حَتَّى تَنزل نحل بين مكة و الطائف فترصد بها قريشا و تعلم من احبارهم ﴾ (طبري مؤسرا)

برابر چلے جاؤیہاں تک کہ تخلد میں جا کرتھبروجو مکداور طائف کے بیج میں ہےاور قریش کی و کیے بھال کرتے رہواور

ل بافرالغم

ل مربیاین جحق

ان کی خبریں دریافت کرو۔

#### مدافعت:

اس انظام کا پہنچہ تھا کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراخبر ہو جاتی اور پیش دی کر کے فوجیں بھیج دی جاتیں۔اکٹر سرایا ای قتم کے تقے اور چونکہ ہم سرایا کا ذکر زیادہ ترقلم انداز کرآئے ہیں اس لئے مثال کے طور پر چند سرایا کا ذکر کرتے ہیں اور قد مائے اہل سیر کی تصریحات سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مہمات مدا فعت کی غرض ہے تھیں سریۂ غطفان سامھے:

و ذلك انه بليغ رسول الله تكل ان جمعاً من بني تعلبة و محارب بذي امرقد تجمعوا يريدون ان يصيبوا من اطراف رسول تكل حمعهم رحل منهم يقال له دعثور بن الحارث كه الح ( طبقات منهم)

اس غزوہ کا سبب بیتھا کہ آنخضرت عظم کوجر پنجی کہ قبیلہ بنو تعلبہ اور محارب کی ایک فوج ذوا مرجس اس غرض سے جع ہوئی ہے کہ آنخضرت عظم کی طرف حملہ کرے اس فوج کوایک فخض نے قراہم کیا جس کا نام وعثور ہے۔

#### سرية الوسلمةُ مع ع

﴿ و ذلك انّه بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلّم ان طليحة و سلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومهما و من اطاعهما يدعو نهم الى حرب رسول الله الخ ﴾ (ائن معد في ٢٥٥) اسريكى يدوج فى ائن معد في ١٥٥) اس مريكى يدوج فى كم خضرت الله كوفر كى كم الحيد اورسلم (پران فويلد) دونون الى قوم اورائ يرووك كو كرا تخضرت الله النائر في كرا تخضرت الله النائر في كم دوائد و يروك كرا تخضرت الله النائر في كم دوائد و يروك كرا تخضرت الله النائد في الله النائد في الله النائد و الله النائد في الله النائد في الله النائد في الله النائد في الله الله النائد في الله النائد في الله النائد في النائد في الله النائد في النائد

# سرية عبدالله بن انيس بغرض قل سفيان بن خالد ٣ هـ:

#### غزوة ذات الرقاع ۵ هـ:

﴿ فاخير اصحاب رسول الله عَلَيْ ان انما و ثعلبة قد جمعو الهم الحموع . . . . فمضى ﴾

ایک جاسوس نے آ کر صحابہ ' کواطلاع کی کدانماراور ثعلبۃ وغیرہ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے فوجیس جمع کرر ہے ہیں آ پ چل کھڑے ہوئے۔

#### غروة دومة الجندل ٥ ه

﴿ قَالُوا بِلَغِ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكِلُتُهُ انْ بِدُومَةِ الْجَنْدُلُ حَمَّعًا كَثِيرًا . . . . و انهم يريدون ان

يدنوا من المدينة ﴾ (ابن معدم في ١٣)

رواة بیان کرتے ہیں کہ تخضرت ﷺ کونبر کی کدومہ الجندل میں ایک کروہ کی جاور مدیند پر بوھنا جا ہتا ہے غزوہ مریسیع ۵۰ھ

﴿ الَّ بنني المصطلق من خزاعة و هو من حلفاء بني مدلج و كان راسهم و سيدهم الحارث بن ابني ضرار فسار في قومه و من قدر عليه من العرب فد عاهم الى حرب رسول الله فاجابوه﴾ (ابن معرصفينه)

قبیلہ بومصطلق خزاعد کی شاخ ہے اور بیلوگ بنومد نج کے حلیف ہیں اور ان کا سردار حارث بن الی ضرارتھا وہ اپنی تو م کو نیز اور لوگوں کو جواس کے قابو تھے لے کر چلا اور لوگوں کورسول اللہ سے لڑنے کی دعوت دی اور لوگوں نے منظور کی۔

### سرية عليٌّ بن افي طالب بطرف فدك ٢ه:

﴿ بلغ رسول الله عَنظ ان لهم جمعا يريدون ان يمدوا يهود حيبر ﴾ آخضرت على كوج جع كررب بير

### سرية بشير بن سعد شوال ٢٥:

﴿ بلغ رسول الله ﷺ ان حمعا من غطفان بالحناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون معهم ليز حفوا الى رسول الله ﴾

آ تخضرت و الله کو خبر کینی که خطفان کا ایک گرد و مقام جناب میں جمع ہے اور ان سے عیبیتہ بن حصن نے وعد ہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کررسول اللہ پر حملہ آ ور ہوگا۔

## سریة عمرةً بن العاص ذات سلاسل ۸ هه بیمقام مدینه سے ۸منزل ہے

﴿ بلغ رسول الله ﷺ ان جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون ان يد نوامن اطراف رسول الله ﷺ﴾

آ تخضرت على كوفريني كرقضاء كاليكروه جمع مواب كرة تخضرت على كالحرف برع-

# قریش کی تجارت کی روک ٹوک:

بخاری کے حوالہ ہے ہم او پرنقل کرآئے ہیں کہ (قریش اور مسلمانوں میں جنگ چیز نے ہے پہلے) ابوجہل نے حضرت معاذ انساری ہے کعبہ میں یہ کہا تھا کہ اگرتم لوگ محد کو نکال ندو کے تو تم کعبہ کا طواف نہیں کر کتے۔''انہوں نے جواب دیا تھا کہ''تم نے اگرہم کو کعبہ میں آئے ہے روکا تو ہم تنہاری شام کی تجارت روک دیں گ'( مکدے شام کو جو قافلہ جاتا تھا کہ بنداس کی راہ میں پڑتا تھا) کعبہ مسلمانوں کی خاص چیز تھی کیونکہ جس نے تغییر کیا تھا مسلمان ای کے دین (ابرائیسی) کے چیرو تھے باوجوداس کے قریش نے مسلمانوں کو عموہ آئے اور عمرہ سے روک دیا اور اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ کہ ان کا کاروان تجارت دوک دیا جائے کہ وہ مجبور ہوکر مسلمانوں کو کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔

# لعض سرايا قبل حديبيه:

سرایا کے ذکر میں اکثر جگدا ہل سیر لکھتے ہیں کہ' یہ بعد صر لعبد فریش' ' یعنیٰ' اس لئے فو جیں بھیجی گئیں یا خود آنخضرت وہ کھٹا تشریف لے گئے کہ کاروانِ قریش کی روگ ٹوک کی جائے' ' یہ تمام مہمات ای غرض کے لئے تھیں چونکہ قریش تجارت کے لئے بھی ہتھیار بند ہوکر نکلتے تھے اور کم از کم سودوسو کی جمعیت ساتھ لے کرجاتے تھے اس لئے روک ٹوک میں بھی بھی مقابلہ پیش آ جا تا تھا اور جب قریش فکست کھا کر بھا گ جاتے تھے تو مال تجارت نینیمت میں ہاتھ آتا تھا۔ اہل سیفلطی سے ان واقعات کو اس پیرا ہے میں لکھتے ہیں کہ قافلہ کا لوٹنا ہی اصلی مقصدتھا۔

یجی روک ٹوک جس کی بنا پر قریش نے بالآخر حدیدیا کسلے کر کی جس کے روے مسلمانوں کو چند خاص
پابند یوں کے ساتھ نج کی اجازت ٹل گئ قریش پر کاروان تجارت کی روک ٹوگ کا اس قدراٹر پڑتا تھا کہ (حضرت ابوذر
خفاری شنے مکہ میں جب اپنے اسلام کا اعلان کیا اور قریش نے اس جرم میں ان کو مارتا پیٹینا شروع کیا اور حضرت عباس ففاری قبیلہ تمہار اکاروان تجارت کے سر راہ واقع ہے تمہاری اس حرکت سے برہم موکر وہ راستہ ندروک دے تو یہ تدبیر پوری کا دگر کہوئی اور انہوں نے ڈرکر حضرت ابوذر شکو چھوڑ دیا) صلح حدیدیے بعد قریش کی خواہش کے مطابق جب یہ بید بیر پوری کا دگر ہوئی اور انہوں نے ڈرکر حضرت ابوذر شکو چھوڑ دیا) صلح حدیدیہ نے بعد قریش کی خواہش کے مطابق کی راہ جس اپنا ایک مشقر قائم کر لیا (اور قریش کی تجارت کی راہ کو غیر مامون کر دیا) تو قریش نے بالا خراجازت دے دی کی راہ جس اپنا ایک مشقر قائم کر لیا (اور قریش کی تجارت کی راہ کو غیر مامون کر دیا) تو قریش نے بالا خراجازت دے دی کہ جو مسلمان وں کے وقریش کے کاروان تجارت سے تعرض نہیں مسلمانوں کو تج والی تجارت کے لئے فوج جسیجے تھے۔) کے مسلمانوں نے قریش کے کاروان تجارت سے تعرض نہیں کیا بلکہ خوداس کی حفاظت کے لئے فوج جسیجے تھے۔) کے کو کو بلکہ خوداس کی حفاظت کے لئے فوج جسیجے تھے۔)

# امن وامان قائم كرنا:

او پرگذر چکا ہے کہ عرب میں اس سرے ہاں سرے تک مطلق امن وامان نہ تھا'تمام قبائل ہاہم لڑتے رہتے تھے یہاں تک کرمیز مہینوں میں بھی بہانے تکال کرمہینوں کے نام بدل دیتے تھے اورلڑتے تھے تجارت ہالکل غیرمحفوظ تھی' قافلوں کالوٹ لیناعام ہائے تھی جیسا کہ بدشمتی ہے آج بھی بدوقافلوں کولو مجتے رہتے ہیں ی<sup>ع</sup>

رسول الله ﷺ کواللہ نے اس لئے بھیجا تھا کہ نہ صرف وعظ و پند بلکہ دست و باز و سے بھی تمام عرب بلکہ تمام د نیا میں امن وامان قائم کریں' کیونکہ خونریزی اور قل سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو تا پسندنہیں۔

﴿ مِنْ آجُلِ ذَٰلِكَ كَتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفُسًا \* بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكُا نُمَّا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيْعًا ﴾ (١/٥٥-٥)

ای لئے ہم نے بنی اسرائیل کولکھ دیا تھا کہ جس مخص نے ایک جان کو بغیر معاوضہ (یاز مین میں فساد) کے قبل کر دیا ' اس نے تمام عالم کوئل کر دیا۔

لِ الْجُ الباري جلد ٨ سفي ال يعلي من الله ١٩١٨ و من تقى جب كما ببلا الما يشن شائع موار

﴿ وَ إِذَا تَوَلَّى سَعْى فِي الْاَرْضِ لِيُغُسِدَ فِيُهَا وَ يُهُلِكَ الْحَرُثَ وَ النَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ (العرة: ٢٠٥)

اور جب وہ چركر جاتا ہے تو كوشش كرتا ہے كه زين ميں فساد بريا كرے اور كيسى اور نسل كو بر باوكر سے اور الله فسادكو پيندنيس كرتا۔

﴿ إِنْهَا حَزَاءُ اللَّذِيْنَ يُسَحَادِ بُولَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوُنَ فِي الْاَرْضَ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُواۤ اَوُ يُصَلِّهُواۤ مِنَ الْاَرْضِ ﴾ (١٠ ٥٠٥) يُصَلَّهُواۤ اَوْ يُتَفَوا مِنَ الْاَرْضِ ﴾ (١٠ ٥٠٥) يَصَلَّهُواۤ اَوْ يُتَفَوّا مِنَ الْاَرْضِ ﴾ (١٠ ٥٠٥) جولوگ الله اورسول سي لات بين اورزين من شادي تي ان كي مزايد ہے كروه آل كرويتے جا كيل يا بحالى ويت اور دومر من طرف كا باؤل كاث والا جائے يا جلاوطن كرد يت جا كيل

ا حادیث یں ہے کہ جب عدی (حاتم طائی کے بینے) اسلام لائے و آنخضرت و ان ہے ارشادفر مایا کہ اللہ اللہ کام کواس طرح پوراکرے گا کہ ایک شخر سوار صنعاء ہے لے رحضر موت تک سفر کرے گا اوراس کواللہ کے سوایا بھیڑتے کے سوال کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔'' لے بیابوداؤد کے الفاظ بیل میں جے بخاری کے بھیڑتے کے سوال کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔'' کے بیابوداؤد کے الفاظ بیل میں جائے ہوں کہ کہ اوراس کواللہ کے میں ہوتا۔ مورک کا ڈرنہ ہوگا۔' کے بیابی کہ ایک کورت جرہ سے مزکر کے حرم تک آتی ہے مواکس کا ڈرنیس ہوتا۔

بہت سے واقعات ہیں جن کوامل سیر سرایا ہیں شار کرتے ہیں وہ محض تجارت کی آ زادی اور عام امن وامان قائم کرنے کی غرض سے تھے۔دو تین مثالیں ہم درج کرتے ہیں۔

### مرية زيد بين حارثه:

لاج میں حضرت زید "مال تجارت لے کرشام مجئے۔والی آتے ہوئے جب وادی قری کے قریب پہنچ تو ہو فزارہ کے لوگوں نے آ کران کو مارا چیاا ورتمام مال واسباب چھین لے مجئے۔آ مخضرت و ایک نے اس کے تدارک کے لئے تموڑی ی فوج بھیجی جس نے ان لوگوں کومزادی۔ سے

ای سال میں اس سے پہلے حضرت دحیہ کلبی جن کوآ تخضرت وکی نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا تھا منام سے داپس آرہے تھے جب تھیں کے جاتھا منام سے داپس آرہے تھے جب تھیں پنچے تو ہدید نے چند آ دمیوں کے ساتھ ان پرڈاکہ ڈالدادر جو پچھان کے پاس تھا سب چھین لیا یہاں تک کہ بدن کے کپڑے (وہ بھی جو پرانے اور پھٹے تھے) چھوڑ دیئے آتخضرت وہنگانے اس کے تدارک کے لئے حضرت زید میں کو بھیجا۔ سے

ل صحیح بخاری باب مالقی النبی مالله و اصحابه من المشرکین بمکه اس

ابعلامات المنوة

سع طبقات ابن سعد مغيد ٢٥ مبلدغز وات\_

این معرصی ۱۳

سے میں آنخفرت کے کوفر کی کدومۃ البحدل میں جومہ بیدمنورہ سے شام کی جانب پندرہ منزل پر ہے ایک بڑا کروہ جمع ہو کیا جوتا جروں کوستا تا ہے۔ اس کے قدارک کے لئے آپ خودتشریف لے گئے۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا لیکن آپ فودتشریف لے گئے۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا لیکن آپ فوق نے چندروز تک وہاں قیام کیا اور انتظام کے لئے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی چھوٹی تکریاں بھیجے دیں۔ لیا آپ فوج کی چھوٹی تھوٹی تھی دیں۔ لیا کہ مسلم ان تا جروں کے ساتھ مخصوص نہتی بلکہ سلم صدیبیے کے بعد کھار قریش کے کاروان تجارت کی مجمی ای طرح جفاظت کی جاتی تھی )

صیح مسلم سی میں بیدواقعہ مفصل ندکور ہے لیکن اس سربید کی غرض مختلف راویوں نے مختلف بیان کی ہے اصل راوی حضرت جابر میں جو اس واقعہ میں شریک تھے۔ایک روایت میں ہے کہ جبینہ سے لڑنے کو بیم بہیجی گئی تھی۔ کتب مغازی میں بھی بہی ندکور ہے دوسری رواجوں کے الفاظ ہیہ ہیں۔

(۱) نتلقی عیر قریش قافلة راش سے ملتے کے لئے

(٢) نرصد عير فريش قافلةريش كى د كيم بمال كے لئے

اس سے مقصود عام طور سے بیسمجھا جا سکتا ہے کہ قافلۂ قریش کے لوٹے کے لئے کیکن بیصری غلطی ہے کیونکہ بیز ہانہ توصلح حدیبیکا تھا۔اس بنا پران الفاظ کے صاف معنی بیر ہیں کہ بیم قافلۂ قریش کی حفاظت اور جبینہ کورو کئے کے لئے جیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بھی تحقیق ہے۔ سیم

### غزوهٔ غابه:

عرب کی جمارت اور د بزنی کی عادت کا بیرحال تھا آگر چہ بردفعه ان کو بخت سے بخت سزا کیں ملتی تھیں تاہم وہ کسی طرح جرائم سے بازنہیں آئے تھے۔ یہاں تک کہ غابہ پر جو لدین کا چراگاہ تھا ڈاک ڈالے تھے۔ یہ ھیں قبیلہ فزارہ کی آبادی میں قبط پڑا عیبینہ بن حصن جو یہاں کا رئیس تھا آنخضرت و اللہ نے فرط کرم سے اس کوا جازت دی کہ اسلامی حدود میں جو سیراب تھے مولیثی چرائے کیکن اوھیں اس عیبینہ نے غابہ پر جو لدینہ کا چراگاہ تھا حملہ کیا اور آنخضرت و اللہ کی موری بیں اونٹنیاں لوٹ لیس حضرت ابوذر سے جو چراگاہ کے کا فظ تھے ان کول کردیا 'چنانچدار باب سیراس واقعہ کوغزوہ میں اونٹنیاں لوٹ لیس حضرت ابوذر سے جو چراگاہ کے کا فظ تھے ان کول کردیا 'چنانچدار باب سیراس واقعہ کوغزوہ

ل الينامنيه م جلدغزوات

ل این سعد جرمخازی مریخبا

سي صحيح مسلم باب اصابة مبنة البحر صحيح بخارى باب فزو وسيف الجريس بمي يروايتي بي

س نتح الباري جلد ٨صفي ١٢٠١١

غابے تبیر کرتے ہیں۔

عرب كا تمام ملك جواسلام كا دشمن بهو كيا اورا خير فنح مكه تك كفارے جولزا ئياں جارى رہيں اس كى ايك بزى وجه يہى تقى كديم كا تمان كا برنى اس كى ايك بزى وجه يہى تقى كديم بن كا برنا ذريعه رہزنى وظاع الطريقى اور قل و تاراج تھا اسلام ان چيزوں كومٹا تا تھا 'اس لئے عرب اسلام سے بزھ كركسى كوا بناوشمن نہيں سمجھ كئتے تھے۔

# ب خری می جمله کرنے کا سب

عرب کے قبائل دوسم کے تھا یک وہ جو کی خاص مقام پر مستقل سکونت رکھتے تھے دوسرے وہ جو خیمہ نشین اور پادیگر دیلے ان کا کوئی خاص مستقر نہ تھا' جہاں چشمہ یا ہزہ زار دیکھا خیمے ڈال دیئے۔ جب وہاں بھی پائی نہ رہا تو خبر رسال کی اور مقام کی خبر لائے اور وہاں چل دیئے۔ ان قبائل کوعر بی میں اصحاب الوہر کہتے ہیں۔ زیادہ ترجو قبائل ڈائے ڈالا کرتے اور لوٹ مار کرتے رہے تھے ای شم کے قبائل تھے ان کا انظام اور ان کی روک ٹوک بخت مشکل تھی۔ ان کی تعزیر کے لئے فوجیں جاتی تھے ای گائے ہے ان کی تعزیر کے لئے فوجیں جاتی تھیں تو یہ پہاڑوں پر بھاگ جاتے تھے اور قابو میں نہیں آتے تھے اس لئے مجبور آجو فوجیں ان پر بھیجی جاتی تھیں کہ وہ بھاگ نہ جانے یا کیں۔

اکثر مرایا کے بیان بی اہل سر نے لکھا ہے کہ تخضرت وہ کھنے نے بچھ فوجیں بھیجیں جوراتوں کو چلتی تھیں اور بے خضرت وہ کھنے نے بچھ فوجیں بھیجیں جوراتوں کو چلتی تھیں اور قبائل کولوٹ لیتی تھیں۔ اس قسم کے واقعات تمام کتابوں میں کثرت سے منقول بیں اورانمی واقعات سے بورب کے لوگوں نے بید خیال قائم کیا ہے کہ اسلام نے دیمن پر ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ مار کرنا جائز رکھا ہے ای بنا پر مار کو لیوس نے بیاستدلال کیا ہے کہ ''چونکہ بہت دنوں تک مسلمانوں کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس کے آئحضرت وہ کہ نے بیار مقاضیار کیا تھا کہ قبائل پر بے خبری میں حملہ کر کے مال واسباب لوٹ لایا کرتے تھے''

لیکن جب زیادہ تعنص اور استقراء اور کدو کاوش ہے تمام واقعات بہم پہنچائے جائیں تو ثابت ہوگا کہ اجا تک حملہ انمی قوموں پر کیا جاتا تھا جن کی نسبت بیا حمّال ہوتا تھا کہ ان کوخبر ہوگی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پریا کسی اور مقام پر بھا گ جائیں گئے چنا نچہ اکثر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کوخبر ہوئی اور وہ کسی طرف چل دیئے۔ اس قتم کے چند واقعات ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں ان میں ہے بعض ہیں آپ خودتشریف لے گئے اور بعض ہیں پچھ دیتے بھیج دیئے۔

### غزوه بنوسكيم ١٣٥

واغذَ السير . . . . فو جد هم قد تفرقوا في ميا ههم فرجع (طبقات ابن سعد اصفي ۲۲) اوربهت تيزي ہے بگ ثث محے ليكن وولوگ اپنے چشموں كی طرف چل دیئے تھے (اس لئے لوث آئے) غزوؤ ذات الرقاع مع ھے:

و هربت الاعراب الى رؤس المعبال (طقات اين معد مغيم)

اوراعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔

#### مريعكاش اه:

و جُمه رسول الله تلط عكاشة بن محصن الى الغمر في اربعين رجلا فخرج سريعا يغذّالسير .... فهربوا (ص١١)

آ تخضرت ﷺ نے عکاشہ بن محصن کو ۴۰ آ ومیوں کے ساتھ بھیجا' وہ بگ ٹٹ گئے ..... لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔

### سرييليٌّا بن ابي طالب الي بني سعد ٢ هه:

﴿ فبعث اليهم على ابن ابي طالب في مائة رجل فسار الليل و كمن النهار حتى انتهى الى الهمج فاغاروا عليهم فاخذوا خمس ما ثة بعير و الفي شاة وهربت بنو سعد بالظعن ﴾ (طبقات ابن معد)

#### غزوهٔ بنولحیان ۲ ه

فسمعت بھم بنو لحیان فھربوا فی رؤس الحبال (طبقات ابن سعبر) بولیان نے ان کی آمد کی خبری تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔

### سرية عمر "بن خطاب بطرف ربكه:

ف کان یسیر السلیل و یک من النهار فاتی الحبر هو ازن فهربوا و جاء عمر بن الحطاب محالهم فلم یلق منهم احدا (طبقات این سعد) راتول کو چلتے تصاورون کوچپ جاتے تھے ہوازن کوخبرلگ گئ تو وہ قرار ہو گئے حصرت عمر "ان کے پڑاؤ پر پہنچ تو کی کونہ بابا۔

# سرية كعب بن عمير ربيع الاول ٨٥:

اس سربیکا بیوا قعد ہے کہ آنخضرت وہ کا نے بندرہ اشخاص کوشام کی طرف بھیجا' ذات اطلاح پہنچ کران لوگوں کو ایک بردی جماعت نظر آئی' ان لوگوں نے ان کواسلام کی دعوت دی' انہوں نے انکار کردیا اوران پر تیرا ندازی شروع کی مجبور ہو کر بیدلوگ بھی لڑے اور بالآخر سب شہید ہوئے۔ صرف ایک صاحب بچ انہوں نے آ کر خبر دی۔ آنخضرت مجبور ہوگ نے ان سے انتقام لیما چا بالیمین وہ لوگ بیر مقام چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ این سعد میں بیدالفاظ ہیں موضع آخر کہ موضع آخر کہ ان بیوں میں موضع آخر کہ ان پرفوج بھیجنے کا ارادہ کیا' پھر معلوم ہوا کہ وہ اور کہیں چلے گئے۔

### اشاعت اسلام کے لئے سرایا:

ان اغراض کے علاوہ جوسرایا سبیع محیے ان کی غرض اشاعت اسلام ہوتی تھی' لیکن چونکہ ملک میں امن وامان نہ تھا اور نیز دشمنوں نے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگار کھی تھی دعوت اسلام کے لئے جوسرایا جاتے تھے ان کی زندگی ہمیشہ معرضِ خطر میں رہتی تھی۔

#### اريم بير معوند

صفر سم هیں ستر داعیانِ اسلام کی جماعت قبیلہ کلاب میں رئیس قبیلہ کی دعوت پراشاعت اسلام کی غرض سے معنوس میں سیر مجیجی گئی لیکن بیرمعونہ کے قریب قبائل رعل و ذکوان کے ہاتھ سے کل کی کل شہید ہوئی۔ صرف ایک صاحب بچے گئے تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر خبر کی۔

#### 2/2/

ای زمانہ میں لیعنی صفر ۳ ھے میں قبیلہ عفتل وقارہ نے تعلیم وارشاد کے لئے دعا قاسلام کے بھیجنے کی درخواست کی۔ آنخضرت وقتی نے حضرت عاصم "، حضرت خبیب "، حضرت مرشد " بن الی مرشد وغیرہ دس صاحبوں کواس غوض کے لئے روانہ فرمایا 'مقام رجیع میں پہنچ کر بنولویان نے ان پرحملہ کیا اور ایک کے سواکل صاحب شہید کر دیے گئے۔ (۲ ھ میں بنولویان کی تعزیر کے لئے مہم گئی لیکن کا میا بی نہ ہوئی 'وہ من گن یا کر بھا گ گئے ہے )

#### سرية ابن الي العوجاء:

ے میں آنخضرت الحقی اللہ جماعت جس میں پیاں آدی شامل متے تبیار کی ایک جماعت جس میں پیاں آدی شامل متے تبیلہ کئی سلیم کے پاس بھیجی۔اس گروہ کے سردارا بن الی العوجاء تھے انہوں نے بنوسلیم کودعوت دی لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور تیرا ندازی شروع کی۔ بیلوگ بھی لڑ لے لیکن بچاس آدمی قبیلہ کا کیا مقابلہ کرسکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کدر کیس فوج یعنی ابن الی العوجاء کے سواسب شہید ہوئے۔

# سرية كعب بن عمير:

ریج الاول ۸ ھیں آنخضرت وہی استھ دعوت اسلام کے لئے ذات اطلاح کی طرف روانہ کیا' یہ مقام شام کے حدود میں وادی القری سے اس طرف ہے ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی لیکن جواب دہی تیخ و سنان تھا' یہاں تک کہ یہ جماعت بھی کل کی کل شہید ہوئی مے رف ایک صاحب ج شجے جنہوں نے آ کرمدینہ میں خبرکی۔

اس بنا پراکٹر دعوت اسلام کے لئے جوسرایا بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ دھا ظت کی غرض ہے کچھ نوج بھی ساتھ کر دی جاتی تھی لیکن اس صورت میں بہتصریح افسروں کو کہد دیا جا تاتھا کہ صرف اشاعت اسلام مقصود ہے لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں مثلاً فتح کمہ کے بعد جب آنخضرت وہیں نے حضرت خالدین ولید میں ہنو جذیرہ کی طرف بھیجا اور ۳۰ آ دمیوں کی جمعیت ساتھ کردی توصاف قرمادیا کہ صرف دعوت اسلام مقصود ہے لڑائی مقصود نہیں۔ چنانچیا بن سعد لکھتے ہیں بعثہ الی بنی حدید داعیا الی الاسلام و لم یبعثہ مقاتلا (سفر ۱۰۱) آنخضرت عظی نے خالد کو بنوجہ بمد کی طرف بھیجا دعوت اسلام کے لئے نہ کہ لڑنے کے لئے۔ علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں:

قد كان رسول الله منظ بعث فيما حول مكه السرايا تدعا الى الله عز و حل و لم يا مرهم بقتال آخضرت و مل الله عن مرايا بين ووت اسلام ك لتراوران كوازا في كاعم نيس ديا-

باد جوداس کے بھی حضرت خالد عنے تلوارے کام لیااور آنخضرت کے شاق آپ کھڑے ہو گئے اور قبلہ روہ ہوگئے اور قبلہ روہ ہوگئے اور قبلہ دوہ ہو کہا نہ اس نے بری ہوں' تنین دفعہ ای طرح بیالفاظ فرمائے' پھر حضرت علی کا کو بھیجا کہ جنہوں نے ایک ایک بھیرا تک کہ کتوں کا خون بہا اوا کیا اور اس پر مزیدر قم وی کے بیدواقعہ باختلاف الفاظ صدیت کی کتابوں میں بھی نذکورہے۔

ای طرح واهیمی آنخضرت و این نے حضرت علی کو جب ۳۰۰ سواروں کے ساتھ یمن بھیجاتو آپ نے فرمایا ﴿ فاذانزلت بسیا حتیم فلا تقاتلهم حتی یقاتلو کی ﴾ (این سعد مغازی صفح ۱۳۲۳) جب تک وہاں پہنچ جاؤ تو جب تک تم پرکوئی حملہ نہ کرتے تم نہاڑتا۔

ای سلسلہ میں وہ سرایا بھی داخل ہیں جو فتح کمہ کے بعد بت فیمی کے لئے اطراف ملک میں روانہ کئے ۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام عرب میں مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت خانے تھے۔ فتح کمہ کے بعد جب عام طور سے قبائل نے اسلام قبول کرلیا تو بتوں کی عظمت اور جباری کا جابلا نہ اور وہم پرستانہ خیل بعض قبائل ہے دفعتا نہ مث سکا۔ اب گووہ ان کولائق پرستش نہیں بچھتے تھے تاہم ان کے دلوں پر ان اصنام کی ورا ثبتاً ایک مدت سے جو ہیبت بیٹھی ہوئی تھی اس سے یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان باطل پرستیوں کے مرکز کوخود اپنے ہاتھ سے مٹا دیں ۔ جابلوں کو یقین تھا کہ ان مقدس پھروں کا ایک طوفان کے یہ جست نہیں پڑتی تھی کہ ان باطل پرستیوں کے مرکز کوخود اپنے ہاتھ سے مٹا دیں ۔ جابلوں کو یقین تھا کہ ان مقدس پھروں کا ایک طوفان کی جائے گئ مصائب اور بلاؤں کا ایک طوفان بریا ہوجائے گا۔

الل طائف نے بیعت کرتے ہوئے شرط پیش کی تھی کدان کا بت خاندا یک سال تک ڈھایا نہ جائے گا اور جب آخضرت و کھٹھ نے بیم مظور نہ فر مایا تو دوسری شرط پیش کی کہ ہم ان کوا پنے ہاتھ سے نہ توڑیں گے۔ بعض اور نومسلم قبائل بھی اس اوائے فرض میں جھجکتے تھے اس بنا پران مقامات میں چندرائخ العقیدہ اور سیح الفہم مسلمان بھیج سے کہ وہ ان کی طرف سے اس فرض کو انجام دیں۔ چنانچ سریہ خالد بن ولید شبت خانہ عزی سریہ عمر و بن العاص بت خانہ سواع مریہ سے معد بن ذید العمل بت خانہ دی الحقیدہ اور سے جربے بت خانہ دی الحقید کے سریہ فیل بن زیدا فہلی بت خانہ دی الحقین اور سریہ کا این انی طالب بت خانہ فلس کے توڑنے کوروانہ کئے گئے۔

ل تاریخ طبری جلد ۳ صفحه ۱۲۵۱

الم منتج بخاري غزوهٔ ذي الخلصه"

# جنگی اصلاحات:

جنك افعال انساني كابدترين منظر باورعرب كى جنك توظلم توحش قساوت سفاكي بيدردى اور درنده ين کا تماشا گاہ تھی۔لیکن اعجاز نبوت ہے بھی چیز تمام نقائص ہے یاک ہوکر ایک مقدس فرض انسانی بن گئی۔کسی ملک میں جب ہزاروں برس سے ظلم وغارت کری متوارث چلی آئی ہوتو شروع شروع میں مہذب سے مہذب حکومت کو بھی چند روز قديم اصول اور طرزعمل كوا عتيار كرنايزتا ب جس كوطبى اصطلاح مي علاج بالمثل كهد يحت بين آغاز اسلام مين حمله آور جنگ کے وقت بعض واقعات اس متم کے ملتے ہیں جو پہلے ہے رائج تنے مثلاً جا ہلیت میں دستورتھا کہ دعمن پر بے خبری کی حالت میں جایز تے تنے اور کمل وقید کرتے تنے اسلام نے اس طریقہ کومٹایالیکن ابتدای میں اگراس بڑمل کیا جاتا تو حتیجہ یہ ہوتا کہ دعمن ہمیشہ دفعتہ حملہ ور ہوکرمسلمانوں کونٹل کیا کرتے اورمسلمان اس کے مقابلہ میں پھے نہ کر سکتے یا کرتے تو بہلے ان کوخبر کرتے جس کے بعدوہ کہیں ٹل جاتے یا بی حفاظت کا سامان کر لیتے لیکن جس قدراسلام کوزوروقوت حاصل ہوتی سنى اى قدروه قد يم طريق منع سئ يهال تك كرايك ايك كرك سبكا خاتمه موكيا-اسلام يهلي جنگ كاجوطريق تفااور جس فتم کے وحشاندا فعال عمل میں آتے تھے ان کوہم تفصیل ہے اوپر لکھ آئے ہیں ۔ان صفحات کو دوبارہ سامنے رکھالو اوراس کے مقابلہ میں دیکھوکداسلام نے کیا کیااصلاحی کیں؟اس بات کوقطعاً روک دیا کہ عورتنی بوز ھے بیج صغیرالسن نوکر'خادم لڑائیوں میں قتل کئے جائیں۔آنخضرت علی کا دستورتھا کہ جب سیمم برفوج بھیجی جاتی تو سردارفوج کوجو احکام دیئے جاتے ان میں ایک بیلازی تکم لے مجمی ہوتا۔ابوداؤ د میں بیتکم ان الفاظ میں مذکور ہے ﴿ لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امراةً ﴾ كم

كى كېن سال كۇ بىلچ كو، ئمسن كۇغورت كوتل نەكرو\_

غزوات میں بھی سی عورت کی لاش آپ کی نظرے گزرتی تو آپ نہایت بخی ہے منع فرماتے مسجے مسلم میں متعدد مديشي اس كمتعلق ذكورين-

اسلام سے بہلے معمول تھا کہ دشمنوں کو گرفتار کر لیتے تو کسی چیز سے باندھ کراس کو تیروں کا نشانہ بناتے یا مکوار ے ال كرت عوبى من اس طريقة كومبر كتے تھے آئفرت ولك نے نہا يت فق سے اس كوروك ديا۔

ایک وفعہ حعرت خالد ع کے صاحبز اوے (عبدالرحن) نے ایک لڑائی میں چند آ ومیوں کو گرفتار کر کے ای طرح مل كراياتها حضرت ابوابوب انصاري في سناتو كها"مي في رسول الله على كوسناوه اس منع فرمات من خداك قتم میں مرغ کو بھی اس طرح مار تاجا تزنہیں رکھتا۔''عبدالرطن نے ای وقت کفارہ مکناہ کے طور پر جارغلام آزاد کئے۔ سے لڑا ئیوں میں عہد کی کچھ یابندی نہتی ۔ جنگ معونہ وغیرہ میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا بعنی قول وسم كرمسلمانون كوساته لے محة اور كمر لے جاكر قل كرؤ الا قرآن مجيدين انبى واقعات كى طرف اشارہ ہے۔

اس باب من تمام رواقعات این سعد جرومغازی سے ماخوذ میں۔

متحج مسلم باب الجهاور

كتاب الجباد في باب في وعا والمشركين الوداؤ دمي به باب كتاب الجباد مين مكرر بي يبان يبلا باب مراد ب-7

﴿ لَا يَرُقَبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَّلَا ذِمَّةً إِنَّهُمُ لَآ اَيْمَانَ لَهُمُ ﴾ (توبه-٢) سيمسلمان كِمتعلق وه ندكي قتم كالحاظ ركعة بين ندؤ مدداري كاان كي قتم تتمنين \_

آ تخضرت و المنظم نے سخت تا کید کی کہ جوعبد کیا جائے ہر حال میں اس کی پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے متعلق جا بجاتا کیدی اور صاف احکام ہیں عہد نبوت اور خلفائے راشدین سے کے زمانہ میں پابندی عہد کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔

آ تخضرت و المحقق جب جرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے تو بہت سے سحابہ مجوریوں کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے ان میں حذیفہ بن میمان اوران کے والد بھی تھے جگہ بدر کے موقعہ پرحذیفہ بن میمان اوران کے والد کہیں ہے آ کے تھے ان میں حذیفہ بن میمان اوران کے والد کہیں ہے آ کے تھے ان میں حذیفہ بن میمان اوران کے والد کہیں ہے تھے کفار نے ان کو پکڑلیا کہتم مدینہ جا کر پھر ہمارے مقابلہ کو آؤ گئے انہوں نے کہا ہمارا مقصد صرف مدینہ جانا ہے کفار نے ان سے عہد لے کر چھوڑ دیا ہیا گئے مقام بدر میں آنحضرت و اللہ کی خدمت میں پنچے اور بیدو کھے کر کہرسول اللہ کفار نے ان سے عہد لے کر چھوڑ دیا ہیا گئے مقام بدر میں آنحضرت و اللہ کے خدمت میں بنچے اور بیدو کھے کہ کہرسول اللہ کفار سے مصروف جنگ ہیں خور بھی اس سعاوت کی آرزو کی کیکن آنحضرت و اللہ کے ان کو بازر کھا کہتم معاہدہ کر کے ہو۔

ابورافع کوقریش نے قاصد بنا کرآ مخضرت و کھٹا کی خدمت میں بھیجاتھا بارگاہ نبوت میں آ کران پر بیاثر ہوا کے مسلمان ہو گئے اور عرض کہا ب میں کا فروں میں واپس نہ جاؤں گا' آپ نے فرمایاتم قاصد ہواور قاصد کوروک لیناعہد کے خلاف ہے۔اس وقت واپس جاؤ پھر آ جانا۔ لے

صنع حدید پیرین جب حضرت ابوجندل پابه زنجیرا ئے اور بدن کے داغ وکھائے کہ قریش مجھ کو قید کر کے اس طرح ستاتے ہیں آپ چھٹھ نے فر مایا ہال کیکن قریش ہے معاہدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ آئے گا تو ہم قریش کے پاس جھیج دیں گئا اس پر حضرت ابوجندل "نے روکرتمام مسلمانوں کو مخاطب کیا 'لوگ جوش رفت سے بے قرار ہو گئے اور قریب تھا کہ قابو سے باہر ہو جا کمیں حضرت عمر "بے تاب ہو گئے ، حضرت ابو بکر" رسول اللہ بھٹا کی خدمت میں بار بار جاتے تھے بیسب بچھ تھا لیکن پابندی عہد کی قیمت ان سب خطرات سے زیادہ تھی ' حضرت ابوجندل کو پابہ زنجیر والیس جانا بڑا۔

اسلام سے پہلے قاصدوں کاقتل کردیناممنوع نہ تھا۔ سلح عدیبیہ سے پہلے آنخضرت وہ الوں نے بچالیا۔ جوقاصد بھیجا تھا قریش نے اس کی سواری کے اونٹ کو ہارڈ الااور قاصد کو بھی قبل کردینا چاہالیکن ہاہروالوں نے بچالیا۔ آنخضرت وہ تھا نے تھم دیا کہ قاصد بھی قبل نہ کئے جائیں 'سیلمہ نے جب قاصد بھیجا اور اس نے گتا خانہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ'' قاصد کاقبل کرنا دستورنہیں ورنہ تو قبل کردیا جاتا'' مؤرخین اس واقعہ کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ اس

اسیران جنگ کے ساتھ عرب نہایت براسلوک کرتے تھے اور تمام قوموں میں بھی یمی طریقہ جاری تھا۔ جنگ سلیبی میں یور پین سلطنتیں جب مسلمانوں کولڑا ائیوں میں گرفتار کرتی تھیں تو ان سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھیں۔

الوداؤوجلد اصفحه ا(باب قتل الاسير بالبيل) المن

علامه ابن فجير جب حروب صليب كذانه ش سلى كذر بي اويدالت دكي كرتوب كند چناني لكت بي : ﴿ و من الفحائع التي يعانيها من حل بلادهم اسرى المسلمين يرسفون في القيودو يصرفون في المحدمة الشاقة والاسيرات المسلمات كذلك في اسوقهن خلاخيل حديد فتنفطر ولهم والافتده ﴾ ل

اور من جملدان دردا تكيز مالات كے جوان شرول مى نظرة تے بي اسران اسلام بيں جو بيزيال پہنے نظرة تے بيل اور جن سے سخت محنت شاقد لى جاتى ہاوراى طرح مسلمان عورتنى پندليوں مى لوب كر سے پہنے شخت محنت شاقد سے كام كرتى بيں جن كود كھ كردل پيشا جاتا ہے۔

آ تخضرت فی نے اسران جنگ کی نبعت تا کید کی کدان کو کی طرح کی تکلیف نہ چینجے پائے اسران بدرکو جب آب وہ کا نے صحابہ خود کھورو فیرہ کھا کہ جب آب وہ کا نے صحابہ خود کھورو فیرہ کھا کہ بہر کر لیتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے غزوہ حنین میں چھ ہزار اسیر تھے سب چھوڑ دیے گئے اور آپ نے ان کے پہنچ کے لئے چھ ہزار جوڑے (معرکے کپڑے کے) عنایت فرمائے ، چنا نچا بن سعد نے اس واقعہ کی تصرح کی ہے۔ مہنچ کے لئے چھ ہزار جوڑے (معرکے کپڑے کے) عنایت فرمائے ، چنا نچا بن سعد نے اس واقعہ کی تصرح کی ہے۔ ماتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کرآئی تو آپ نے عزت وحرمت سے مسجد کے ایک گوشہ میں اس کو مقیم کیا اور فرمائے کہ کئی تمہمارے شرکا آ جائے تو میں اس کے ساتھ تم کورفعت کردوں۔ چنا نچہ چندروز کے بعد سفر کا سامان کر کے ایک محفی کے ساتھ یمن بھجوادیا۔

قرآن مجیدیں جہاں خدائے بندگان خاص کے اوصاف بتائے ہیں وہاں فرمایا ہے ﴿ وَ يُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسُكِيْنَا وَيَتِيْمًا وَ اَسِيُرًا ﴾ (وہر۔ا) اور بہلوگ خداکی محبت ہیں مسکین کؤیٹیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

معمول تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ ہوتا تو افل فوج چاروں طرف دور دور پھیل جاتے 'جس سے راستے بند ہو جاتے 'گھروں میں آتا جاتا مشکل ہوجاتا' راہ گیروں کا مال ومتاع لٹ جاتا' بیطریقدا یک مدت سے چلا آتا تھا'ا لیک لڑائی میں قدیم دستور کے مطابق بھی حرکتیں لوگوں سے سرز دہوئیں ، آپ نے منادی کرادی کہ جوفض ایسا کرے گااس کا جہاد جہادئیں۔

ابوداؤد من (حضرت معادلين انس) يدوايت ب:

و غزوت مع نبی الله منظیم خزوة كذا و كذا فصیق الناس المنازل و قطعوا الطریق فبعث نبی الله منادیا پنادی الناس ال من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جهادله که الله من من فلا من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جهادله که الله من من فلا من فلا

ل الوداوُ وجلد اصفي ١٦٠ (باب في الامام يستجر به في العهود)" س"

ع رحله این جیر مطبوعه لیدن ۱۹۰۷ مسخد ۲۰۰۷

سٹ كر پر اؤ ۋالتے تھے كما يك جا درتان دى جاتى توسب اس كے ينچ آجاتے۔

سب سے بڑی مشکل بیتھی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کواس قد رشغف تھا کہاڑا ئیوں کا بہت بڑا سبب یہی ہوتا تھا'اس کی اصلاح میں نہایت تدریج سے کام لینا پڑا۔ جاہلیت میں تو غنیمت محبوب ترین چرکھی تعجب بدہے کہ اسلام میں بھی ایک مدت تک اس کوثواب کی چیز سجھتے تھے ابوداؤ دمیں ہے کہ ایک مخف نے آتخضرت عظمے ہو چھا

﴿ رحل يريـد الـحهـاد فـي سبيـل الله و هويبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي لا اجرله فاعظم ذالك الناس و قالو اللرجل عدلرسول الله شك فلعلك لَم تفهمه ﴾ (ايوداؤه طِداصْقِيم ٣/٢) (باب في من يعزوا ويلنمس الدنيا ) "من"

ایک مخص خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دنیاوی فائدہ بھی چاہتا ہے۔ آپ می کا خرمایا اس کو کچھ ثواب بیں ملے گا۔ بیامرلو کو بہت عجب معلوم ہوا اورلو کوں نے اس مخص ہے کہا کہ پھر جاکر پوچھو غالباتم نے آ تخضرت على كامطلب نبيل مجما-

باربارلوگ دوبارہ دریافت کرنے کے لئے بھیج تصاوران کویفین نہیں آتا تھا کہ آتخضرت علی نے ایسافر مایا موكا الآخر جب آب نے تيسرى دفعة بھى يہى فرماياكد لا احداد ليعنى اس كو يحدثواب بيس ملے كا تب لوكوں كويفين آيا۔ ا یک دفعہ آنخضرت علی نے چند صحابہ کوایک قبیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا'ان میں سے ایک صاحب صف ے آ کے نکل مج فقبیلہ والے روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا الله الا الله کموتو ی جاؤ کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیااور حلہ ہے نیج سے اس پرساتھیوں نے ان کوملامت کی کہتم نے نے ہم لوگوں کوغنیمت سے محروم کر دیا ،ابوداؤ دمیں صحابی کا قول ان القاظ مين ندكور ب

> ﴿ فلامني اصحابي و قالوا احرمتنا الغنيمة ﴾ (ابوداؤدباب مايقول اذاميح كتاب الاوب) مجھ کومیرے ساتھیوں نے ملامت کی کہتم نے ہم لوگوں کو نتیمت سے محروم کر دیا۔

جب لوگوں نے آنخضرت علی ہے آ کران کی شکایت کی تو آپ نے اس کی تحسین کی اور فر مایا کہتم کوایک ايك آدى (جوچھوڑ ديے گئے) كے بدلے اتنا اتنا تواب ملے كا' (ابوداؤر)

قرآن مجيد مين غنيمت كي نسبت "متاع و نيوي" كالفظآتا تا تقااوراس كي طرف انتهاك اوروارفظي يرملامت كي جاتی تھی۔ جنگ احد میں جب اس بنا پر فکست ہوئی کہ پچھلوگ کفار کا مقابلہ چھوڑ کرغنیمت میں مصروف ہو گئے تو بیآیت

> ﴿ مِنْكُم مِّنَ يُرِيُدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَنُ يُرِيُدُ الْاحِرَةَ ﴾ (آلعران-١٦) تم میں سے پکھلوگ دنیا کے طلبگار تصاور پکھآ خرت کے

جنگ بدر میں لوگوں نے جب اجازت سے پہلے غنیمت لوٹنی شروع کر دی (یا) بقول بعض مفسرین فدیہ کی خواہش ہےلوگوں کوگرفتار کیا توبیآ یت اتری۔

ل ابوداؤد كماب الجهاد جلداول صفي ٣٥٠ (باب مابؤ مر من انصمام العسكر"س")

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاجِرَةَ ﴾ (انفال-٩)

تم لوگ دنیا کی پونجی جا ہے ہواور خدا آخرت جا ہتا ہے۔

باوجودان تمام تقریحات اور باربار کی تا کید کے غزوہ حنین میں جو ۸ مدمیں واقع ہوا تھا'اس وجہ سے فکست ہوئی کے لوگ غنیمت کے لوشنے میں مصروف ہو گئے 'صحیح بخاری غزوہ ُ حنین کے ذکر میں ہے

﴿ فاقبل المسلمون على الغنائم و استقبلو نابا لسهام ﴾

تو مسلمان غنیمت پرٹوٹ پڑے اور کا فرول نے ہم کو تیروں پرر کھ لیا۔

اس بنا پرموقع برموقع آنخفرت الله اس مسئلہ کوزیادہ تقریح سے بیان فر اتے تھے ایک مخص نے آنخضرت الله استعماری میں استعماری کے لئے کوئی اظہار شجاعت کے لئے جہاد کرتا ہے کس کا جہاد خدا کی راہ میں سمجھا جائے گا؟" آنخضرت الله نے ارشاد فر مایا

﴿ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ﴾ لـ

جوفضاس كخارتاب كدخدا كابول بالاجو

بالآخر آپ نے بیفر مادیا کہ'' کو جہاد کسی نیت ہے کیا جائے لیکن اگر مجاہد مال غنیمت قبول کرتا ہے تو دو تہائی تواب کم ہو جاتا ہے' پورا تواب ای وقت ملتا ہے جب غنیمت کومطلق ہاتھ نہ نگائے'' صحیح مسلم میں آنحضرت والکھا کے خاص الفاظ ہے ہیں۔

﴿ مامن غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلو اثلثي اجرهم من الاحرة و يبقى لهم الثلث و ان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم ﴾ ٢

جوغازی خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور مال غنیمت لیتا ہے وہ آخرت کے تواب کا دو مکت میں لے لیتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ صرف ایک تہائی رہ جاتا ہے البتة اگر غنیمت مطلق نہ لے تواس کو آخرت میں پوراا جریلے گا۔

ان تعلیمات کابیا رُ ہوا کے غلیمت جوسب سے مجبوب چیز تھی دلوں سے اُتر گئی اور جہاد صرف اعلائے کلمۃ اللہ مقصودرہ گیا'واقعہ ذیل سے اس کا ندازہ ہوسکے گا۔

حضرت واخلہ میں الاسقع ایک صحابی سے آئے خضرت و اللہ جب تبوک کی مہم پر دوانہ ہوئے آوان کے پاس سامان نہ قائد یہ میں اواز دیتے پھرے کہ ''کوئی ہے جوالیہ خفس کوسواری دے کہ جو بچھ مال غنیمت ہاتھ آئے گااس میں برابر کا شریک ہوگا۔ ایک انصاری نے سواری اورخوراک سب اپنے ذمہ کی اس میں کی اونٹ ہاتھ آئے 'حضرت واثلہ '' والپس آ کرسب اونٹ انصاری کے پاس لے گئے اور کہا یہ وہ اونٹ ہیں جن کی نسبت میں نے شرط کی تھی کہ آ پ بھی اس میں حصد دار ہوں گے انہوں نے کہا'' ان کوتم ہی لؤ میرا شرکت سے بچھا در ارادہ تھا'' (یعنی اونٹ میں نہیں بلکہ جہاد کے ثواب

ل ابوداؤوكاب الجماد (باب مايؤمر من الصمام العكس) "كن"

ع بخارى كتاب الجهاوباب من قاتل نفكون كلمة الله هي العلياو محيم ملم كتاب الامارة" ""

#### میں شرکت مقصودتھی) کے

دوران جنگ میں دخمن کے مال اور جا کداد کا لوٹنا بھی عام روائ تھا خصوصا جب کررسد تھڑ جاتی تھی اور کھانے
پینے کا انظام نہیں ہوسکنا تھا تو ہر حال میں یہ فعل جائز سمجھا جاتا تھا' آ مخضرت و انگانے اس کی بخت مما نعت کی اور سرے
سے اس طریقہ کوروک ویا' ایوداؤ ومیں ایک افساری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے اور قایت تک حالی
اور مصیبت چیش ائی' اٹھا تی سے بحریوں کاریو ٹرنظر آیا' سب ٹوٹ پڑے اور بحریاں لوٹ لین' آ مخضرت انگانکی کو خبر ہوئی
آ ہے موقع پرتشریف لائے تو گوشت بیک رہا تھا اور ہا تھیاں اُبال کھاری تھیں' آپ کے ہاتھ میں کمان تھی' آپ نے اس
سے ہا تھیاں الٹ ویں اور سارا گوشت خاک میں لل میا' پھر فرمایا' لوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے' ۔ ع

# لزائى عبادت بن گنى:

اسلام نے جہادکو جو بظاہرا کیٹ ظالمانہ کام ہاں قدر پاک اورمنزہ کردیا کہ وہ افضل ترین عبادت بن گئ جہادکا مقصد پے قرار دیا کہ مظلوموں کوظلم سے بچائے جابرا ورظالم کمزور آ دمیوں پر دست سم درازنہ کرنے یا کیں۔ ﴿ اُذِنَ لِللّٰذِیْسَ بُسَفَاتَ لُوُنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصُرِهِمْ لَفَدِیْرُ ، الّٰذِیْنَ اُخْرِخُوا مِنُ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِحَقِ إِلَّا اَلٰهُ ﴾ (ج-۲)

جن لُوگوں کے لوگ اڑائی کرتے ہیں ان کواس بتا پرلڑنے کی اجازت دی گئی کہان پرظلم کیا گیا اور خداان کی مدد پر قادر ہے وہ لوگ جواپنے کمروں سے صرف اس بتا پر نکال دیئے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ حارار ب'' خدا'' ہے۔

ملک میں جو ہمیشہ فتنہ وفساد ہریار ہتا تھا اورلوگ امن وامان سے بسرنہیں کر سکتے تھے جہاواس غرض سے تھا کہ فسادکومٹاد ہے اورامن قائم کردے۔

﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَّةً ﴾ (انقال)

اوران سے ازوتا کہ فتنہ نہ رہے۔

جولوگ خدا پراور جزاوسزا پراعتقا و بیل رکھتے اوراس وجہ سے ان کے نزدیک ہر تتم کے قلم وسم جائز تھے اوران کوجا تزونا جائز کی پچھ تمیز رند تھی جہاد سے ان کا زیر کرنا اوران لوگوں کوان کے قلم سے بچانا مقصود قرار دیا گیا۔ ﴿ فَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَایُو مِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ اللَّاجِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کَا تَرِیہِ) ان لوگوں سے لڑوجونہ خدا پراعقادر کھتے ہیں نہ قیامت پراور جن کا موں کو خدا اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں بچھتے۔

جہادیں فنخ پانے اورز مین پر قبضہ حاصل کرنے کا مقصد بینییں قرار دیا گیا کہ فاتح مال ووولت اور حکومت کا لطف اٹھا ئیں بلکہ بیغرض قرار دی گئی کہ لوگوں کوعبادت و ریاضت اور فقرا کی دیکھیری کی تلقین کریں اور اچھی ہاتیں پھیلا ئیں اور برے کاموں ہے لوگوں کوروک دیں۔

ل صحيح مسلم كتاب الامارة ياب بيان ثواب من غزافغنم و ابو داؤد باب في السرية "س"

م ابوداؤوكاب الجها وجلد تاتى باب الرجل يكرى وامه على النصف او السهم ""س"

PYA)

﴿ آلَـذِيْنَ إِنُ مَّكِنَّاهُمُ فِي الْاَرْضِ آقَامُوا الصَّلواةَ وَاتُوالزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (ج-٢)

وہ لوگ کداگر ہم ان کوز مین پر قبضد دیں تو وہ نماز کے پابند ہوں کے زکو قادا کریں مے اچھی باتوں کا تھم دیں مے اور بری باتوں سے روکیس مے۔

سی ملک کی فتح ہے جو مال ودولت ہاتھ آتا تھاوہ فاقے کا خاص حصہ ہوتا تھا جس کووہ اپنے مصارف عیش میں استعمال کرتا تھااور در بار کے امراء ورجہ بدرجہاس ہے مستفید ہوتے تھے لیکن اس کامصرف بیقر اردیا۔

﴿ وَ اعْلَمُ وَآ أَنَّمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُمْسَةً وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي وَالْيَتْلَمِي وَالْمَسَاكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيلِ ﴾ (انفال-٥)

اور جان لو کہتم کو جو پچھ مال تغیمت ملے تو اس کا پانچواں لے حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور رشتہ داروں کا اور بھیموں کا اور غیموں کا اور غیموں کا اور مسافروں کا۔

جہاد نہ صرف حقیقت کے لحاظ ہے بلکہ صور تا بھی عبادت بتا دیا گیا' مجاہرین کو تا کید تھی کہ میں جنگ کے وقت بھی خدا کا نام لیتے رہیں۔

﴿ يَاۤ آَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِذَا لَقِيْتُمُ فِقَةً فَانْبُنُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لِّعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ﴾ (انفال-٢) مسلماتو! جبكى روه عن مجير موجائة وابت قدم رمواور بار بارخداكانام لين جاوَتم كامياب موسك -

نماز میں جس طرح اٹھتے بیٹھتے تھیں وسیع لین اللہ اکراور سجان رئی الاعلیٰ کہتے ہیں جہاد میں بھی یہی تھم تھا'
حضرت جابر بن عبداللہ "کہتے ہیں کہ ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچے اتر تے تو سجان
اللہ کہتے تھے' بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت وہ کھی جہاد میں جب کسی فیکرے پر چڑھتے تو تین دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے'
ایک دفعہ آنخضرت وہ کھی جہاد پر جارہ ہے تھے صحابہ زورز ور سے تبلیل کرتے تھے' آنخضرت وہ کھی نے فرمایا' اس قدر شور
سے نہیں کہنا جا ہے کیونکہ خداجس کوتم بکارتے ہووہ بہرا لے نہیں ہے' بعینہ اس طرح ایک دفعہ حضرت عرش کونماز میں بکار

#### نكته:

ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر عدوایت ہے کہ جہاد میں دستورتھا کہ چڑھائیاں آئی تھیں تو تکبیر کہتے سے اورا تارآ تا تو تسیح پڑھتے تھے نماز بھی اس اصول پر قائم کی گئی بعنی سراٹھاتے ہیں تو اللہ اکبراور سجدہ میں جاتے ہیں تو سیان اللہ کہتے ہیں۔ اس روایت میں اوائے مطلب میں ذرافرق آگیا ہے؛ جہاد کے اصول پرنماز نہیں قائم کی گئی بلکہ جہاد سیان اللہ کہتے ہیں۔ اس روایت میں اوائے مطلب میں ذرافرق آگیا ہے؛ جہاد کے اصول پرنماز نہیں قائم کی گئی بلکہ جہاد میں نماز کا طریقہ محوظ رکھا گیا ہے کو نکہ بیر طال ہر ہے کہ نماز ابتدائے اسلام سے وجود میں آئی اور جہاد کی تاریخ ہجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے بہر طال اس روایت سے اس قدر قطعی تا بت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایس مشا بہت تھی اس بانچ یں حدے سواباتی تمام مال نئیمت بجام ین کافق ہے۔

كماكيكواصل اوردوس بحواس كح نقل بجھتے تھے۔

غرض وہی جنگ جو ہرطرح کےظلم وستم اور جہالت ووحشت کا مجموعتھی۔اسلام کی تعلیم ربانی نے اس کواعلائے کلمۃ اللہٰ قیامِ امن رفع مفاسد نصرتِ مظلوم اور تبیع وہلیل کی صورت میں بدل دیا۔ ع

#### فاتَّح اور پیغمبر کاامتیاز:

جہاد کے معرکوں میں آپ کے ہاتھ میں گوتنے و پر اورجم مبارک پرخود ومغفر ہوتا تھا لیکن اس وقت بھی پیغیبرا ورسید سالار کا فرق صاف نظر آتا تھا۔ عین اس وقت جب کہ معرکہ کار ذار گرم ہے تیروں کا منہ برس رہا ہے تمام میدان الالہ ذار بن گیا ہے ہاتھ اور پاؤس اس طرح کٹ کٹ کٹ کرگر دہ ہیں جس طرح موسم خزاں میں ہے جھڑتے ہیں وشن کی فوجیس سیلاب کی طرح بڑھی آر ہی ہین بین اس حالت میں آنحضرت و کھا کا دست دعا آسان کی طرف بلند ہے جگ آور ہا ہم نبرد آزیا ہیں اور سرمبارک بحد و نیاز میں ہے معرکہ کہدر میں حضرت کی عین شدت جنگ میں تمین بار خبر لینے آئے اور ہر دفعہ و یکھا کہ وہ مقدس پیشانی خاک پر ہے فوجیں تیروں کا مینہ برسار ہی ہیں اور لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوتا فاتے ہے سلاح زمین ہے مشمی بحر خاک اٹھالیتا ہے اور درخمن کی طرف بھینکتا ہے وفعتا فوجوں کا بادل بھٹ کرمطلع صاف ہوجا تا ہے۔

حنین میں دغمن نے دفعتا اس زور سے حملہ کیا کہ تمام فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ۱۲۰۰۰ ہزار آ دمیوں میں سے ایک سی پہلومیں نہیں۔ سامنے سے دس ہزار قدرا نداز تیر برساتے آ رہے ہیں لیکن مرکز حق اپنی جگہ پر قائم ہے اور ایک پرجلال آ واز آ رہی ہے۔

> ﴿ انا النَّبِي لا كذب ﴾ مِن يَغِير مون اور جمونا يَغِير نبين مول \_

عین اس وقت جبکہ مغیں باہم معرک آراہیں ہرطرف تلواریں برس رہی ہیں ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کرز مین پر بچھے جاتے ہیں موت کی تصویریں ہرطرف نظرآ ہی ہیں اتفاق ہے نماز کا وقت آجا تا ہے وفعتا نماز کی مفیں قائم ہوجاتی ہیں سپہ سالا رامام نماز ہے فوجیں صفوف نماز ہیں رجز کے بجائے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہیں جوش وخروش تہور و جانبازی غیظ وغضب بجز و نیاز تضرع وزاری اور خضوع وخثوع بن جاتا ہے مضیں دو دور کعت ادا کر کے دشمن کے مقابلہ پر چلی جاتی ہیں ان کے بجائے لڑنے والے نماز ہیں شامل ہوجاتے ہیں نید دور کعت ادا کر کے پھراپی پہلی خدمت پرواپس چلے جاتی ہیں ان کے بجائے لڑنے والے نماز ہیں شامل ہوجاتے ہیں نید دور کعت ادا کر کے پھراپی خدمت پرواپس چلے جاتے ہیں اور مشغولین جنگ آ کر بقید نماز پوری کر لیتے ہیں لیکن یہ تبدیلیاں فوجوں میں ہوتی ہیں امام (رسول) اول سے جاتے ہیں اور مشغولین جنگ آ کر بقیدنماز پوری کر لیتے ہیں لیکن یہ تبدیلیاں فوجوں میں ہوتی ہیں امام (رسول) اول سے آخرتک عبادت اللی میں مصروف ہے۔

تعلیم وارشاؤ ہدایت وتلقین تہذیب وتز کیدکا کام ہروفت جاری ہے عین فتح کے وقت جب کہ مجاہدین فتح کے

ل كما ب اليماد إب التكبير عندالحرب

على اليوداو وكان النبي اليهاو (باب مايقول اذا سافر جلداض ١٥٥مطيوم تجبالي) اصل عبارت بيب (و كنان النبي الله و حيد شد ادا علو الثناء يا كبروا اذا هبطوا سبحوا فوصعت الصلوة على ذلك)

ي چدفال"ل"

نشر میں چور ہیں' مال غنیمت فروخت ہور ہا ہے' ایک ایک کو ہزاروں کی رقمیں وصول ہوری ہیں' ایک محالی خوش خوش آتے ہیں اور جوش مرت میں کہتے ہیں' یارسول اللہ! آج میں نے مال غنیمت سے جس قدر نفع اٹھایا' کمی نہیں اٹھایا تھا' پورے میں سواوقیہ ہاتھ آئے' (اوقیہ دس روپیہ کے برابر ہوتا ہے) آپ وہ کا فرماتے ہیں کہ' میں اس سے بھی زیادہ نفع بناؤں؟' وہ بڑے شوق سے بوچھتے ہیں' کیا؟' ارشاوہ وتا ہے' نماز فرض کے بعددور کھتیں' ۔ ا

تَمُّ الْمُحَلَّدُ الْآوِّلَ مِنَ السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبَها الصَّلُوةُ وَالتَّحِيَّةُ

# حصرووم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْدِ الرَّحِيْمِ ويراچِہ

سيرت نبوي جلددوم

سیرت نبوی مجلداول ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۸ء) میں شائع ہوئی تھی۔اب مجلد دوم ۱۹۳۸ھ (۱۹۲۰ء) کے اوسط میں شائع ہوتی ہے۔شائقین کا تقاضا ہے کہ جلد سے جلداس کی جلدیں شائع ہوتی رہیں' کیکن شایدان مشکلات کا اُن کو علم نہیں جوعالمگیر جنگ نے زندگی کے ہر شعبہ میں پیدا کردی ہیں، گوا یک سال سے زیادہ ہوا کہ جنگ کاعملا خاتمہ ہوگیا' لیکن بایں ہم جقیقت ہے ہے کہ شع کا آغاز نہیں ہوا،اوراس خاتمہ جنگ سے زندگی کے مشکلات میں ذرا کی نہیں ہوئی۔جلداول کے تکلیف دہ تجر ہے بعد بیہ طے کرلیا گیا تھا کہ دوسری جلدخود مطبع معارف میں چھپے گی لیکن مشکل بیتھی کہ ہمارے باس مشین نہتھی ۔ بوی تلاش وجبتو سے مشین ہاتھ میں آئی تو کاغذکا قطانظر آیا۔جلداول میں جن اصناف کے کاغذلگ بی شے ان کا خان کا خاندگ میں مشان کے کاغذلگ بی شے ان کا خاندگ مشکل بڑی ہاتھ کی تھان کا مشکل بڑی ہاتھ کی تا ہوئی تو لوح ( ٹائنگل ہی کے کاغذگ مشکل بڑی ہاتھ کی تا ہوئی تو لوح ( ٹائنگل ہی کے کا رخانے چھان مارے گئے مگر خاطر خواہ کاغذ دستیاب نہ ہوا آخر جو بھی مل سکا ورجس طرح جمی بنا یہ جلدا خشا م کو بینی ہو و الحمد لله علی ذلان کا

پہلی جلد نبوت کے پُر آشوب عہد غزوات پرمشمثل تھی ،اوردوسری جلد نبوت کی سہ سالہ امن کی زندگی کی تاریخ ہے' نبوت کی بست وسہ سالہ زندگی میں پہلی جلد ہیں سال کے کارناموں کا مجموعہ تھی ،اور پیجلد بقیہ آخری تین سال کے واقعات کا ذخیرہ ہےاوراس کے بعداخلاق وشائل شریفہ اوراز دواج مطہرات واولا دکرام کا تذکرہ ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد جب اس جلد کا تمام قلمی سر مایہ میرے ہاتھ بیں آیا تو مجھے اس میں بہت ہے ابواب کی کی محسوں ہوئی جن کے اضافہ کے بغیر یہ جلد ناتمام نظر آئی تھی لیکن مصنف کے مسودہ میں اضافہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی آخر کار مدت کے چھے بیس کے بعد میں نے بطے کرلیا کہ اُن کو لکھناہی چاہیے چندروز کے بعد مجھے اتفا قامولا ناکے ہاتھ کی آخر کار مدت کے چھے بیس کے بعد میں نے باخی ماہ پیشتر ایک سفینہ میں گھی ۔اس کاعنوان 'یادداشت اخر' تھااس یادداشت کو پڑھ کر ایک یادداشت اخر' تھااس یادداشت کو پڑھ کر میری مسرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بید کھا کہ جن ابواب کو میں ضروری سمجھتا تھا مصنف مرحوم نے بھی اپنی آخری یادداشت میں ان کا اضافہ ضروری قرار دیا تھا اور کو یاوہ ایک وصیت نامہ تھا جس کوفرشتہ غیب نے اُن کے دست وقلم سے میری تسلی کے لیے پہلے ہی لکھوادیا تھا۔

ع حل این عقده ہم ازروئے نگار آخرشد

اخلاق کے باب کومصنف مرحوم نے جھیل کونہیں پہنچایا تھا، بہت سے عنوا نات سادہ تھے بہت سے عنوا نات کو شکھ بہت سے عنوا نات کو شروع کے بات سے عنوا نات کو شروع کر کے آئندہ اضافہ کے ناتمام بصورت بیاض چھوڑ دیا تھا، جامع نے ان کولکھ کر بطور کھملہ کتاب میں شال کر دیا بہت سے ضروری حواثی بھی جا بجا بڑھائے گئے ہیں جنانچہ جیسا کہ جلداول کے دیبا چہ میں ذکر کیا گیا ہے اضافہ اور تھملہ اور حواثی کی تمام عبار تیں ہلالین کے اندر کردی گئی ہیں تا کہ مصنف اور جامع کی عبار تیں باہم مختلط نہ ہونے یا کیں۔

جامع سیدسلیمان ندوی

# 

گزشتہ ابواب پڑھ لینے کے بعد یہ حقیقت محتان بیان بیس رہتی کہ اس وقت کوفطری صلاحیت واستعداد کی زو سے عرب کا ذرہ ذرہ ستارہ تھا لیکن وہ کسی ایک نظام شمس کے تابع نہ تھا۔ یوں تو تمام جزیرہ عرب ایک واحد ملک اور ایک متحد قوم تھا'تا ہم نہ تو بھی تاریخ نے اس کی ملکی وقو می اتحاد کا نشان ویا اور نہ سیاسی حیثیت سے کسی زمانہ بیس تمام عرب ایک پرچم کے نیچ جمع ہوا'جس طرح گر کھر کا الگ الگ خدا تھا'ای طرح قبیلہ تیے جدار کیس میے'جنو بی عرب میں جمیری از وائی اور اقیال کی چھوٹی ریاسیس تھیں شائی عرب میں جر' تغلب، شیبان' از و، قضاع کندہ' نخم، جذام' بنو حذیف طے'اسد ہواز ن، غطفان' اوس خزرج' ثقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیاں تھیں' جوون رات خانہ جگیوں میں جتلارہتی تھیں ہواز ن، غطفان' اوس خزرج' ثقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیاں تھیں' جوون رات خانہ جگیوں میں جتلارہتی تھیں کروتخلب کی چہل سالہ جنگ کا ابھی ابھی خاتمہ ہوا تھا کندہ اور حضر موت کے قبائل کٹ کٹ کرفنا ہو چکے تھے' اوس وخزرج کی اور اشہر حرم میں بنوقیس اور قریش کے درمیان حرب فیار کا سلسلہ جاری تھا اور اس طرح تمام ملک معرکہ کارزار بنا ہوا تھا۔

پہاڑوں اور صحراؤں میں خود مختار جرائم پیشہ قبائل آباد سے نتام ملک قبل و غارت گرئ سفاک خوزیزی کے خطرات میں گھرا تھا تمام قبائل غیر مختم سلسلہ جنگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخا انقام 'ٹار اور خون بہا کی بیاس سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قبل کے بعد بھی نہیں بجھتی تھی ، ملک کا ذریعہ معاش غارت گری کے بعد فقط تجارت تھی ' لیکن تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ تک گزرنا محال تھا۔ جمرہ کے عرب بادشاہ اگر چہ ٹالی عرب تان میں اثر اور اقتد ارر کھتے تھے تاہم ان کا تجارتی سامان بھی عکاظ کے بازاروں میں بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ شہور جج عملاً عرب کے مقدس مہینے تھے بایں ہمہڑا ئیوں کے جواز کے لئے دہ بھی بڑھا اور بھی گھٹا دیئے جاتے تھے ابوعلی قالی نے کتاب الا مالی میں کھا ہے۔

﴿ وذالك لانهم كانوا يكر هون ان تتوالى عليهم ثلاثة اشهر لا تمكنهم الاغارة فيها لان معاشهم كان من الاغارة ﴾ (طداص ٢)

یداس کئے کدوہ پندنہیں کرتے تھے کہ تمن مہینے متصل ان پر غارت گری کے بغیر گزرجا کیں کیونکہ غارت گری ہی ان کاذر بعید معاش تھا۔

بہت ہے جرائم پیشہ قبائل کے ذریعے معاش کے لیے یہی موسم بہارتھا مکہ کے آس پاس اسلم وغفار وغیرہ قبائل

آ بادینے جوحاجیوں کا اسباب پُرانے میں بدنام تھے۔ طےنہایت متناز اور نامور قبیلہ تھا'کیکن دز دان طے بھی اپی شہرت میں اُن ہے کم نہ منتے ۔ سلیک ابن السلکہ اور تابط شراعرب کے مشہور شاعر تھے ، لیکن ان کی شاعری کا تمام تر سرمایہ صرف ائی چوری اور حیلہ کری کے پڑ فخر کار نامے تھے۔

ملك ميں اضطراب اور بدامنی كابيرحال تھا كەعبدالقيس جو بحرين كاايك طافت ورقبيله تھا مصح يحك مصرى قبائل کے ڈرے اشپر حرم کے سواا ورمہینوں میں حجاز کا زخ نہیں کرسکتا تھا۔ سے فتح کمہ کے بعد بھی جب ملک میں سکون شروع ہو چکا تھا' مدینہ سے مکہ تک سفرخطرناک تھااوراب بھی لوگ ڈاکے ڈالتے رہتے تھے۔ سے بھرت کے یانج چھ برس کے بعد بھی شام کے تجارتی قافے دن وہاڑے لوٹ لئے جاتے تھے۔ فی یہاں تک کہمی بھی خود دارالاسلام کی چرا گاہوں میں بھی چھاپے مارے جاتے تھے <sup>کئ</sup>ے آنخضرت کھی جب لوگوں کو ملک کے امن وامان کی بشارت دیتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب جرہ سے ایک خاتون محل نشین تنہا سفر کرے گی اور اللہ کے سواکسی کا اس کوخوف نہ ہوگا ہے تو لوگوں کو تعجب آتا تها وهي من ايك مخض نے آ كر شكايت كى كەمىرامال ۋاكوۇل نے لوٹ ليا ہے آپ نے فرمايا كە" عنقريب وه زماند آئے كاجب كمكوقا فلدب تكبيان جاياكر مكار" في است بزے ملك مي صرف حرم كى سرز مين الي تقى جهال لوكول كواطمينان ميسرآ سكاتھا۔خدانے قرآن مجيد ميں الل مكه يرايناسب سے بردادسان يمي جمايا ہے۔

﴿ فَلْيَعُبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ٥ الَّذِي ٱطْعَمَهُمْ مِنْ حُوْعٍ ٥ وَّامَّنَهُمْ مِنْ حَوُفٍ ﴿ ﴿ (اللاف) ان کو جا ہے کہ اُس مگر کے اس ما لک کو پوجس جس نے اُن کو بھوک بیس کھانا دیا اور بدامنی کو دور کر کے ان کو اس

﴿ أَوْلَمُ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً امِنَّا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ (عجوت) كيا ينبيس و يمية كربم نے ايك امن والاحرم ان كے ليے بنايا۔اس كے باہر بدامنى كابدعالم بے كدا سكے جارول طرف سے آ دی ایک لئے جاتے ہیں۔

خوداسلام کا کیا حال تھا؟ آ تخضرت علی عام الحزن کے بعد تین برس تک متصل تمام قبائل کے سامنے اپنے آ پ کو چیش کرتے رہے کہ مجھے امان میں لے کر صرف اتنا موقعہ دلا دو کہ اللہ کی آ دازلوگوں تک پہنچا سکول کیکن کوئی حامی نہیں بھرتا تھا' تمام مسلمان عرب کی فضاء میں سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ تلاشِ امن کے لئے افریعتہ وجش کے رمیستانوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ جوعرب میں رہ مے وہ مدف ومظالم کونا کوں تھے قرآن مجید مسلمانوں کی اس حالت کا ذکران

منجح بخارى ذكراسكم وغفار

مي بخارى باب علامات المعوة\_

محيح بخارى كماب الايمان -

ابوداؤ دكماب الادب بإب الحذر

طبقات این سعرجز ومغازی ص ۲۳٬۲۳۳٬۲۵

ويكموغ ووسولق وغزوه غابه

<sup>7 6</sup> تصحيح بخارى بابعلامات العبوة

<sup>:</sup>خارى ص ١٩٠٠·

#### آ يول من كرتا بـ

﴿ وَاذْ كُرُو آاِذُ آنَتُهُمْ قَلِيلٌ مُستَضَعَفُونَ فِي الْآرُضِ تَعَافُونَ أَنْ يَتَعَطَّفَكُمُ النَّاسُ ﴾ (افال) يادكره جبتم ملك ين تعود ادر كزور في ارت على كراوكتم كوا يك ندليس .

ای ملکی شورش اور بدامنی کایہ نتیجہ تھا کہ ملک میں کوئی تحریک بھی بغیرخود حفاظتی فوجی تدبیر کے کامیاب نہیں ہو عق تھی' سرور عالم وفیلگا کا اصلی فرض اسلام کی دعوت تھی اس کے لئے تئے دخنر اور فوج ولئکر کی حاجت نہ تھی ،لیکن ایک طرف تو دشمن پر تملہ کرتے چلے آتے تھے ،اور دوسری طرف ہر جگہ دعا ۃ اسلام کی جانیں معرض خطریش رہتی تھیں' تجارت کے قافلے جن پر اصل میں ملک کی معاش کا دارو مدارتھا غیر مامون تھے۔ چتانچہ اس تھم کے تفصیلی واقعات غزوات نہوی کے اسباب و انواع میں گزر بھے ہیں

#### بيرونى خطرات:

بہرحال بیتو ملک کی اندرونی حالت تھی ہیرونی خطرات بھی پچھ کم نہ تھے ملک کے تمام سر بزوز رخیز صوبے روم فارس دو عظیم الثان طاقتوں کے پنجہ میں تھے تقریباً ساٹھ برس سے ایرانی بین عمان اور بحرین کے مالک بن بیٹھے تھے اور ان کے ذیرافتد اربرائے نام عرب رؤ ساحکران تھے۔ حدود عراق میں آل منذر کی حکومت کومٹا کر ایرانیوں نے اندرون ملک میں بھی جیش قدی شردع کردی تھی جاز میں اسلام کی جوتح یک پھیل رہی تھی اس کو بھی وہ اپنے ہی حدود میں بچھتے تھے جنانچہ سر بھی جیش قدی شردع کردی تھی ایرانی کورز کوفر مان بھیجا کہ ''میرے غلام کو جو جاز میں مدی نبوت بنا ہے گرفار کرے میرے یاس بھیج دو۔''

زومیوں نے حدودِ شام میں تبعنہ کرلیا تھا آل عنسان اور چھوٹے چھوٹے عرب روساءنے جنھوں نے مدت سے عیسائی غرب قبول کرلیا تھا اُن کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ ۸جھ کے بعد رومی ان عیسائی روّ سائے عرب کی مدد سے مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کرد ہے تھے جس کاظہور واقعہ تبوک اور موت وغیرہ کی صورت میں ہوا۔

### يبود يون كى قوت

رومیوں نے دوسری صدی عیسوی میں یہودیوں سے شام وفلسطین کی برائے نام حکومت بھی چھین لی تھی اوروہ مجبوراً صدودِ شام سے قلب حجاز تک چیچے ہٹ آئے تھے ،اورا پنے لئے مدید سے شام تک متصل قلعے قائم کر لیے تھے یہ مقامات اُن کے جنگی استحکامات بھی تھے اور تجارتی محودام بھی قریظ انفیر، قدیقا علی ،خیبر فدک تیا، وادی القری نوفیرہ اُن کی بڑی بڑی جھا و نیاں تھیں قرآن مجید میں حسب ذیل آیات میں یہودیوں کے انہی قلعوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اُن کی بڑی بڑی جھا و نیاں تھیں قرآن محصنة آؤمن ورآء جُدر کھ (دشر) وہ قلعہ بندآ بادیوں میں یاوس کے نیچ جھے بغیریوں ال کرمقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ قلعہ بندآ بادیوں میں یاوس کے نیچ جھے بغیریوں ال کرمقابلہ نہیں کر سکتے۔

إ مجم البلدان ياقوت بين ان كے حالات يزمور

الے "تب مفازی وسیر میں ان کے حالات دیکھو بخاری میں ابوا بی تعب بن اشرف ورافع بن خدیجے۔

زماندقد یم میں مالی کاروبار کی وسعت نے اسپین اور دیگر مما لک پورپ میں اُن کو جس طرح ملک کی پالیکس کا خطرنا کے عضر بناویا تھا ابعینہ بہی حال اُن کا عرب میں بھی تھا۔ ان چند قلعوں کے برتے پر وہ اسلام کی قوت کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آنخضرت وہ کا کو متعدد لڑائیاں صرف اُن کی شرارت سے لڑنی پڑیں۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ماصل ہوئی تو بی فتح رہے تھے '' بے چارے مکد کے قریش لڑنا کیا جانیں ؟ مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو۔''

﴿ وَاذْكُرُوا نِعُمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِذَ كُنتُهُ اَعُدَاءً فَالَّفَ يَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَاصْبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِنْحُوانًا ﴿ آلَمُوان ﴾ خداك اس احسان كوياد كروكرتم باجم ايك دوسرے كوشن تقط خدانے تبهارے دلوں كوجوڑ ديا پھراس كے لطف و محبت سے جمائی بھائی بن محتے۔

خدانے خود آنخضرت وہ گھٹاکو مخاطب کر کے فر مایا کہ مجمد! بیہ تیرا کام نہ تھا ،اس میں خود خداوند مقلب القلوب کا ہاتھ کام کرر ہاتھا۔

جرت کے بعد آنخضرت وہ اس کے مہاجرین وانصار کے درمیان جوموا خاۃ اور برادری قائم کرائی تھی وہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی تھی اور اس کی آخری کڑی وہ خطبہ تھا جو فتح مکہ کے موقع پردیا عمیا۔

قرآن مجید نے اپنے متواتر ارشادات میں فتند دفساد فی الارض کو کروہ ترین قعل انسانی قرار دیااوراس فعل کے مرتکب کے لئے سخت سزا کی مقررکیں۔ چوری کے لئے قطع ید کی سزامتھیں کی ار بزنی کے لئے قلی بھائی بقطع یداور جلاو لمنی کی تعزیریں جاری کیس۔ سورہ ماکدہ میں خون ریزی اور قبل وسفا کی کے انسداد کے لئے قصاص کا قانون نازل ہوا عملاً ملک کی تعزیریں جاری کین ۔ سورہ ماکدہ میں خون ریزی اور قبل وسفا کی کے انسداد کے لئے قصاص کا قانون نازل ہوا عملاً ملک میں قیام امن کے لئے آئے خضرت میں تعدد بار فوجیں بھیجیں اربزن قبائل پر چھاپے مارے لے جاز میں جن قبائل کا پیشہ چوری تھا دہ تا تب ہوکر مسلمان ہوگئے۔ یک فوجداری اور دیوانی کے مقد مات کے فیصلے کے لئے قوانین وضع ہوئے اور جا بجاعمال کا تقرر ہوا۔

کین بیسب جو پچھ ہوا وہ انسان کی ظاہری فطرت کی پابندی تھی ورندا کی پیغبرکا فرض ایک مقنن اورا یک عام مد بر کے فرائض ہے بدر جہا بلند ہے۔ اسلام کے قانون تعزیرات نے جو پچھ کام کیا قرآن کا روحانی اثر اورخاتم الانبیاء معنی تنقین اس ہے پہلے فرد قرار داوجرم کی دفعات کو بالکل مٹادیتا تھا۔ قانون وخوف تعزیر مرف بازاروں میں اور انسانوں کے عام مجمعوں میں جرائم ہے بازر کھ سکتا ہے لیکن دعوت اسلام کے فیض اثر نے دلوں کو بالکل خدا کے سامنے کردیا، جورات کی تاریکیوں میں بھی ویکھ تھا تھا اور اب تک تمام ملک میں امن وامان تھا اور بیعدی بن حاتم نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آتھوں ہے دیکھا کہ آتھ خضرت ویکھا کی پیشین کوئی کے مطابق لوگ صنعاء ہے جاز تک تن تنہا سنر کرتے تھے اورخشیت اللی کے سواکوئی اورخوف راستہ میں نہ تھا۔ سے ایک کے مطابق لوگ صنعاء ہے جاز تک تن تنہا سنر کرتے تھے اورخشیت اللی کے سواکوئی اورخوف راستہ میں نہ تھا۔ سے ایک مور بین مؤرخ نے جس کے قلم نے پیغیراسلام ویکھا کی مدح کے لئے بہت کم جنبش کی ہے (مارکولیوں) وہ بھی ان الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

بیرونی خطرات کے انسداد کے لئے خدانے عجیب وغریب سامان پیدا کردیے قریش اور منافقین مدینہ کے اشتعال سے یہودیوں نے اسلام کو پامال کرنا چاہا جس کا نتیجہ بیہ واکہ وہ خود چور ہوگئے۔ سے لے کر بھے تک متوا تر لڑا ئیاں پیش آئیں اور آخر فتح نیبر پران کی سیاسی قوت کا خاتمہ ہوگیا۔ رومیوں نے اور صدود شام کے عیسائی عربوں نے اسلام کے استیصال کا بیڑ واٹھایا عیسائی رؤسائے عرب میں سب سے زیادہ طاقت وراور پرزور خسانی تھے جورومیوں کے ہاتھ میں کھ بتی کی طرح کام کرتے تھے۔ بہراؤوائل کم الحج نے خدام اور عالمہ وغیر ہاعرب قبائل ان کے ماتحت تھے۔

ا دیکموغزوات نوی پردوباره نظر۔

الم محج بخارى ذكر غفار واسلم\_

س مجح بخاری۔

سي النفآف تعر باركوليوس ما ايهم

ان کے علاوہ دومۃ الجندل ایل جرباء، اذرح ' بتالہ اور جرش وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے عیمائی اور یہودی رئیس تھے۔
خسانیوں کے حملہ کی ابتداء جس طرح ہوئی وہ او پرگزر چکا ہے حارث بن عمیر جوشاہ بھرٹی کے در بار میں دعوت اسلام کا خط
کر مجھے تھے ان کو خسانیوں نے راستہ میں آئی کر دیا۔ آئی خضرت و انگانے نئین ہزار مسلمانوں کا ایک دستہ تا دیب وانقام
کے لئے رواندفر مایا خسانی ایک لاکھ کا ٹڈی دل لے کرمیدان میں آئے اور خبرتھی کے دوی بھی اس قدرفوج لئے ہوئے
موتہ سے قریب مواب میں پڑے ہیں۔ تا ہم معی بحر مسلمان آدمیوں کے اس جنگل سے ندڈ رے اور بجھ عزیز جانیں کھوکر
فوج کومیدان جنگ سے ہٹالائے۔ اس جنگ کا نام غزوہ موتہ ہے۔

اس کے بعد ہے۔ میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ دم بدم جریں آئی رہتی تھیں کدروی تملہ آوری کے لئے عیمائی عربوں کی ایک فوج گراں ترتیب دے دے ہیں، اورایک سال کی پینٹی تخواہ بھی فوج کو تقییم کر چکے ہیں۔ یہ بھی جرتھی کہ عنمائی فوج کی آرائی شرح مورف ہیں اور گھوڑوں کی نعل بندی بھی کرارہ ہیں۔ اس بناہ پر آنخضرت وہنگانے تیمیں ہزار صحابہ کے ساتھ پیش قدمی فرمائی اور میں دن تک دشمنوں کی آمد کا انظار کرتے رہ لیکن کوئی مقابل ند آیا تاہم اس پیش قدمی کا فائدہ یہ ہوا کہ غسانیوں کے علاوہ تمام روسانے رومیوں کو چھوڑ کر اسلام کی جمابہ تول کر لی اسے میں زبانہ مرض الموت میں آنخضرت وہنگائے اسامہ بن زید کے زیرافسری رومیوں کے مقابلہ کے لئے پھرفو جیس روانہ فرمائیں کی سامہ کا اخترام عہد صدیقی میں ہوا۔

ایرانیوں کی حکومت زندگی کے آخری دور کو پہنچ چکی تھی۔ شاھیہ میں دعاۃ اسلام کے پہنچنے کے ساتھ ہی بے مقابلہ و جنگ یمن عمان اور بحرین میں اُن کی قبائے حکومت کا تارتارا لگ ہو گیا۔

غرض نودس برس کی متواتر اور پیم کوششوں ہے اور مافوق طاقت بشری تائیدات کے سبب ہے اب تمام ملک میں امن وامان قائم ہوگیا۔ قریش اور یہود کی سازشوں کاطلسم نوٹ گیا۔ قبائل کی خانہ جنگیاں مٹ گئیں۔ تمام رہزن اور ڈاکو جنتے رام ہو گئے۔ بیرونی خطرات کا انسدا دہو گیا۔اب موقع ملاکہ ملح وآشتی کے ساتھ حسب فرمان البی اصل مقصود کی طرف توجہ کی جائے۔



تبليغ واشاعت اسلام

سرورکا نئات و کا اصلی کا متمام عالم میں دعوت اسلام کا اعلان کرنا تھا اور ندھرف اعلان، بلکہ برشم کے جا نزاور صحح وسائل ہے تمام عالم کو صلقہ اسلام میں لانا تھا'اس کے لئے تئے دخجراور فوج وسکری ضرورت ندتھی' بلکہ صرف اس قدر کا فی تھا کہ دعوت حق کی صدا اطراف عالم میں گئے جانے پائے ۔ لیکن مکہ میں تیرہ برس تک اعدائے اسلام اس کے سدراہ رہے۔ تج کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامات ہے آتے تھے۔ آئے ضرت و کھا ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف یہ درخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچانے سے روکتے ہیں، تم اس کا موقع دلا دواور خود دو، لیکن قریش کے اس کی حامی نہیں بھرتا تھا۔

تاہم آفاب حق کی کرنیں ان کثیف بادلوں ہیں ہے بھی چھن چھن کرسطے قلوب پر پڑتی تھیں اورا کناف وحوالی کو روشن کرتی جاتی تھیں۔اسلام کو صرف اشتہاراوراعلان کی ضرورت تھی اور بیکام خوداعدائے اسلام نے انجام دیا جب جج کا زیانہ آتا تو روسائے قریش عام گزرگاہوں پر خیمے لگاتے ، باہر کے لوگ ان سے ملئے آتے اور چونکہ بعث نبوی کا چرچا پھیل چکا تھا لوگ اس کی حقیقت دریافت کرتے اور نہ کرتے تو قریش خود حفظ ما تقدم کے لئے ان سے کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک برعقیدہ بیداہوا ہے جو ہمارے معبودوں کی تو ہین کرتا ہے یہاں تک کہلات وعزی تک کو برا کہتا ہے۔

برعقیدہ کوعربی میں (صابی) کہتے ہیں اس مناسبت سے یااس وجہ سے کہ اسلام کے بعض فرائفن مثلاً نماز کی صورت صائبین کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں، قریش نے آنخضرت و ایکا کوصابی کا لقب دیا تھا اور بالآخراس لقب سے تمام عرب میں آپ و ایک کانام مشہور لے ہو کہا ۔ جبح بخاری کماب المغازی میں ایک سحابی سے روایت ہے کہ میں جب جبونا تھا تو کہ ہے آئے والوں سے سنا کرتا تھا کہ کہ میں ایک مدی نبوت پیدا ہوا ہے۔ تے

ملک میں جب آپ وہ کا نام مشہور ہوا تو اگر چہ جمہور عام پر خالف اثر پڑا اوران میں ہے کی مخف نے آپ وہ کا کی طرف رخ نہیں کیا لیکن اتنا پڑا اوس علی ملک ان لوگوں سے خالی نہیں ہوسکتا تھا جن کو بیشوق پیدا ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہوگئی تھی جو بت پرتی سے متنظر ہو چکے تھے اور حق کے مجس تھے۔ بعض لوگ اس حد سے ترقی کر کے حفی بن گئے تھے جن کا تذکرہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے حافظ ابن جرنے اصابہ میں متعدد ایسے سے ایکا ذکر کیا ہے جو بمن وغیرہ وور دراز مقامات سے آنخضرت وہ کی اس کے لئے مکہ میں آنخضرت وہ کھنے کے باس آئے اور مخفی طور سے اسلام لاکروا پس کے دعفرت ابوموی اشعری مینی (اور طفیل بن عمرودوی مینی) کے خاندان میں جو اسلام پھیلا اس کی ابتداء قیام مکہ ہی کے زمانہ میں ہوئی تھی۔

طفيل بن عمر و كااسلام:

طفیل بن عمر د دوی عرب کامشہور شاعر تھا اور چونکہ عرب میں شعراء کا اثر بہت تھا یعنی وہ قبیلہ کے قبیلہ کو جدھر

ا صحح بخاری کتاب تعیم ۔

م كتاب المغازي ص ١١٥ \_

چاہتے تے ادھر کردیتے تے اس لئے قریش نے کوشش کی کہ وہ کی طرح آنخضرت وہ کی خدمت میں نہ چنچنے پائے کی خدمت میں نہ چنچنے پائے کی خدمت میں نہ چنچنے پائے کی ایک دفعہ جب اس نے اتفاقیہ آنخضرت کی کو قرآن مجید پڑھتے ساتو وہ فورا مسلمان ہو گیا۔ اوراس کے اس زمانہ میں تبھی اسلام پھیلنے کے لگا تاہم عام قبیلہ نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی وہ رنجیدہ ہو کرآ تخضرت میں تبھی اسلام کی میارسول اللہ! دوس نے نافر مانی کی ،ان پر بددعا تیجئے آپ نے ہاتھ اٹھا کردعا مانگی کہ خدایا دوس کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سے خدایا دوس کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سے

#### عمرةٌ بن عنيسه كااسلام:

عمر قربن عنید ملمی بھی انہی بزرگوں میں ہیں جضوں نے لوگوں کی زبانی بین کرکہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو بہت ی با تھی بتا تا ہے مشاقا نہ مکہ آئے۔ آنخضرت مخطا اس وقت قریش کے مظالم کی بناء پر چھے رہتے تھے عمر قربن عنید کی طرح آنخضرت مخطا کی خدمت میں بہتی گئے گئے اور عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا'' میں بیغیمر ہوں ۔'' انھوں نے بھر اپو چھا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔'' انھوں نے بھر اپو چھا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔'' انھوں نے بھر اپو چھا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔'' انھوں نے بھر اپو چھا کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔'' انھوں نے بھر اپو چھا کیا اللہ کوا کے مانا اللہ کوا کہ مانا اللہ کوا کہ مانا اللہ کوا کہ مانا اللہ کوا کہ اللہ کوا کہ کا میا ایک آزاد جائے اور کسی کواس کا طریک مقدام (بلال گ) عمر و نے کہا'' میں بھی بیروی کرتا ہوں۔'' ارشاد ہوا کہ'' ابھی تو بیمکن نہیں تم و کہا تھی ہو کہ اور ایک خامیا کی کا جب حال سنو تو میرے پاس آجانا'' جنا نچ عمر و والیس گئے میں کس حال میں ہوں اور لوگوں کا کیا حال ہے ؟ میری کا میا بی کا جب حال سنو تو میرے پاس آجانا'' جنا نچ عمر و والیس گئے اور جس کے لیے جد جب لوگوں کی زبانی آپ کی کا میا بی کا حال معلوم ہوا تو حاضر خدمت ہوئے۔ سے اور جب کے لیے جد جب لوگوں کی زبانی آپ کی کا میا بی کا حال معلوم ہوا تو حاضر خدمت ہوئے۔ سے اور جب سے کے لیے جد جب لوگوں کی زبانی آپ کی کا میا بی کا حال معلوم ہوا تو حاضر خدمت ہوئے۔

#### ضاد بن تغلبه كااسلام:

سناد بن العلم قبر العلم الدوشنوه كريم اوراآ ب ك زمانه جابليت كدوست سيخ وه مكداً عنوسنا كريم كوجنون بوكيا بهده وه مجاز بجونك بهي كرت شعوه آب ك پاس آب كداد في من تمحارا علاج كردوس آب فرمايا هوال حدد لله و من يصله فلا هادى له واشهدان لا اله الا الله وحده للشريك له و استعينة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهدان لا اله الا الله وحده لا سريك له و اشهدان محمد اعبدة ورسوله فهان فقرول في منهاد برغير معمولي الركيار عن كادوس كادوس لا الم ومن يضاد برغير معمولي الركيار عن كادوس كادو

<sup>-3500 1</sup> 

ع صحح مسلم كتاب الايمان ب يمنهوم بوتاب-

سل مسجع بخارى باب قصددوس ب

س صحیح مسلم باب الاوقات النبی نبی عن الصلوٰ ق فیبار

#### قبیلهاز د کااسلام<u>:</u>

پھرفر مایا 'اپنے پورے قبیلہ کی طرف ہے بھی بیعت کرلو۔ چنانچہ انھوں نے پورے قبیلہ کی طرف ہے بیعت کر لی اور دہ ان کی دعوت ہے مسلمان ہو گیا۔ایک دفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا ادھرے گزر ہوا تو انسر نے پوچھا کہ کسی نے اس قبیلہ کی کوئی چیز لی ہے؟ایک سپائی نے کہاا یک لوٹامیرے پاس ہے۔اس نے تھم دیا کہ واپس کردو۔

#### حضرت ابوذر اللام:

حضرت ابوذر کاواقعداس موقع برخاص طرح برذ کر کے قابل ہے۔

#### قبيله غفاركا اسلام:

حضرت ابوذر ممدے جب واپس محے اور اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی تو آ دھا قبیلہ ای وقت مسلمان ہوگیا۔ بقیہ آ دمیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام کا اظہار نہیں کریں مے جب آ مخضرت عظم مدیند آ جا کیں گے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو باتی آ بادی بھی مسلمان ہوگئے۔ کے

لے سدوایت بتامہ معجع بخاری سے ماخوذ ہے معجے مسلم میں بدواقعہ جس طرح منقول ہے اس میں بہت ی باتیں اس سے زائد ہیں مختلف ہیں۔ حافقا بن تجریخ الباری میں تکھتے ہیں کدان دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے۔

م معجم سلم اسلام الي ذر-

### قبيله أسلم كااسلام:

غفار سے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھااور دونول قبیلوں میں قدیم تعلقات تھے۔غفار کے اثر ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا کے (حالا تکہ بیدوونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام تھے اوران کومعلوم تھا کہ اسلام اس تعل شنیع کا

#### اوس وخزرج كااسلام:

موسم جے میں عرب کے اکثر قبائل کا اجتماع ہوجا تا تھا۔ آپ اس موقع پر ایک ایک قبیلہ کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے چنانچے مدینہ کے قبائل اوس وخزرج کی معتدبہ جماعت نے اس موقع پر اسلام قبول کیا۔

#### قيام مدينه مين اشاعت اسلام:

اس کے بعد جب حضرت مصعب میں عمیر داعی اسلام بنا کرید بیند منورہ بھیجے مکے تو اُن کے فیض تلقین سے چند ہی مہینوں میں دو کھرانوں کے سوابقیہ تمام کھرانے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آس یاس کے قبائل میں جیسا کداو پر گزرا عفارواسلم نے اسلام قبول کرلیا۔ کے

#### بدر كے بعض قريشيوں كا اسلام:

م کھے بی دنوں کے بعد بدر کامعرکہ پیش آیا جس میں قریش کو فکست ہوئی اور ستر اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوئے۔ان قید یوں کی رہائی کے لئے قریش نے مدینہ میں آمدور دفت شروع کی۔اس تقریب سے لوگوں کومسلمانوں ے ملنے جلنے کا تفاق ہوااوراس اثر ہے متعدد اشخاص مسلمان ہو گئے۔

( ان میں ) بہت ہے لوگ ایسے تھے کہ اتفاقیہ اُن کے کانوں میں قر آن مجید کی آواز پڑھٹی اور باوجود سخت عداوت کے اُن کا دل پھر سے موم بن گیا۔ جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کوفدیہ دے کر چھڑانے کے لئے آئے تھے اور قید بول کے ساتھ اسر تھا یک دن آتحضرت واللہ ایش بر ھرے تھے۔

أَمُ خُلِقُواُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمُ هُمُ الْنَحَالِقُونَ٥ أَمُ خَلَقُواالسَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلُ لَا يُوَقِنُونَ ٥ (طور٣) كيابديول بن آپ سے آپ پيدا ہو مجة ياان لوگول نے خودائي آپ كو پيدا كيا كياان لوگوں نے آسان اورز مين كو پیدا کیا بلکہ یہ بات ہے کدان کو یقین نہیں ہے۔

### جبير بن مطعم كااسلام:

جبیر بن مطعم نے بیآ بیتی سُن لیں تو ان کا بیان ہے کہ جھ کو بیمعلوم ہوتا تھا کہ میرا دل پرواز کر کیا سیح بخاری سورہ طور میں بیروا قعہ فدکور ہے۔ الے معلی بخاری ذکر اسلم وغفار الے سے بخوالہ سابق۔

کہ بیں روم وفارس کی جنگ کے متعلق آنخضرت وہ بیٹین کوئی فرمائی تھی وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر کی اور قر آن مجید کی پیٹین کوئی کے مطابق سات برس کے بعد رومیوں نے فارس پر فتح کمی پائی۔اس عظیم الشان مجز ہ کا رہے تیجہ ہوا کہا کے مطاق کیٹر نے اسلام کی صدافت کا اقرار کیا )

پیشن گوئی روم کااثر:

غرض اس طرح آپ بی آپ لین نهایت آبتگی اور قدر تا کے ساتھ اسلام پھیٹا جاتا تھا ہے جس کی تفصیل کنانہ خطفان اسداور دیگر قبائل نے متحد ہوکر مدید پر حملہ کیا اور فکست کھائی۔ اس معرکہ کا نام احزاب ہے جس کی تفصیل او پر گزر چکی ہے اس فکست نے قریش کا عالمگیرا ترکسی قدر کم کیا اور وہ قبائل جو قبول اسلام کے لئے آ مادہ تھے لیکن قریش کے ڈرسے ان کو اظہار اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی انہوں نے آئے خضرت میں وفود سے بینے شروع کئے۔

قبیلہ مزینہ کا اسلام: سب سے پہلی جوسفارت آئی وہ قبیلہ مزینہ کی تھی جس میں چارسوآ دی شریک تھے انہوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگرارشا دہوتو جمرت کر کے مدینہ میں آجا کیں لیکن آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کرتم جہاں رہو مہاجرہوں لے

قبيلها هجع كااسلام:

ای زمانہ میں قبیلہ اٹھے کے سفراء جن کی تعداد سوتھی کہ بینہ آئے اور آنخضرت کے اکہ ہم آپ سے کا کہ ہم آپ سے کا معاہدہ ہوجائے آنخضرت کی نے اور آنخوں میں کہ کے کا معاہدہ ہوجائے آنخضرت کی نے اور کی کا فرر ہے لیکن جب مسلح ہو چکی تو انہوں نے خود بخو داسلام قبول کرلیا۔ سیل

قبيله جهينه كااسلام:

جہینہ بھی اٹمی قبائل کے آس پاس آباد سے آئے خضرت کی نے اُن کواسلام کی دعوت دی اور وہ نوز اایک ہزار کی جمعیت کے کرمدینہ آئے اور مسلمان ہو مجے اور اس کے بعدوہ اکثر غزوات میں مسلمانوں کے شریک حال رہے (غفار اسلم مزینۂ افجیح اور جبینہ کی بہی اطاعت اور مسابقت اسلام تھی جس کی بناہ پر آپ کی نے اُن کے حق میں دعائے خیر فرمائی سے صلح حدید بیسہ کا اثر:

میں ملتے جلتے اوراس لئے منکرول کو خلوت وجلوت میں مسلمانوں کی تلقینات کے سننے کا موقع ملا۔ اس کا نتیجہ یہ یہ

(بقيه حاشيرا مخصفيه پرملاحظ فرمائيس)

ل جزءطبقات ابن سعد متعلق وفو دجراول قسم ثاني ص ٢٨\_

م جزطبقات ابن سعد ند کورش ۲۸۸ ـ

سے اصابہ تذکرہ بشربن عرفطہ۔

مل صحیح بخاری ج اول ذکر غفار واسلم وجبیته \_

طری می امام زبری کا تول ہے:

ہوا کہ اس سے پہلے باوجود غزوات اور محاربات کے جس قدرلوگ اسلام لائے تقصرف دو برس میں بے تعداداس سے اضعافاً مضاعف برحكي چنانچه جب آتخضرت والطاحد يبيرك سال ادائي عمره كاراده عدين طيب فكاتو صرف ڈیز م برا مخفی ساتھ تھے۔اب دو برس کے بعد تھ کمہ کو چلے تو دی • ابزارمسلمانوں کالشکر جرارساتھ تھا۔

صلح حدیبیکا اثر اگر چه تمام عرب پرمحیط نه تھا' کیونکہ اس معاہرہ میں صرف قریش اور کنانہ شریک تھے اس لئے جولوگ براہ راست قریش کے زیراثریا اُن کے حلیف اور ہم عہد نہ تھے وہ اب بھی مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کرتے رہے تھے اوران کے دفاع کے لئے آ تخضرت و کھی کو پھے نہ بچے تو جس جیجنی پرتی تھیں تاہم جن موقعوں پرامن کا گان ہوتا تھا وہاں واعیان اسلام بینجے جانے کھے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں لیکن چونکہ حفاظت خود افتتیاری کی غرض ہے ان داعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی'اس لئے ارباب سیران تبلینی جماعتوں کو بھی سرایا ہے تعبیر کرتے تھے۔ فتح مكارز:

تمام عرب تولیت کعبد کی وجہ سے قریش کو غربی رہبر جھتا تھااس لئے وہ انظار کرد ہے تھے کر قریش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عروین سلم ایک سحالی تنے جومدیندے دور ایک گزرگاوعام بررجے تنے اُن کے بیالفاظ سیح بخاری میں منقول ہیں: ﴿ كَانَىتَ الْعَرِبِ تَلُومُ بِأَسْلَامِهِمُ الْفَتَحَ فِيقُولُونَ اتْرَكُوهُ قُومُهُ فَانَهُ انْ ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قومه باسلامهم 🆫 🎍 عرب قریش کے اسلام کا نظار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جمد ﷺ کوان کی قوم ( قریش) پر چھوڑ دوا کرمجہ ان پر غالب آ مے تو بے شبدہ و سے تغیر ہیں۔ اس جب مدفع ہواتو ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش دس کی۔

این بشام نے زیادہ صاف لکھا ہے۔

﴿ وانما عَكَانت العرب تربص بالاسلام امر هذا الحي من قريش وامر رسول الله عَيْثُ وذلك ان قريشاكانوا امام الناس وهاديهم اهل البيت والحرم وصريح ولد اسنعيل بن ابراهيم عليهما السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله نكلة وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودخلها الاسلام عرفت العرب انه لا طاقة لهم يحرب رسول الله ﷺ ولا عداوَةً فدخلوا في دين الله كما قال الله عزوجل﴾ (اعُ)

( پھیل منی کا بقیدعاشیہ )

فننسا كنانت الهدنة وضعت الحرب اوزارها وامن الناس كلهم بعضهم بعضًا فالتقوا وتفاوضو افي الحديث والمنازعة فلم يكلم احدً بالاسلام يعقل شيئًا الادخل فيه فلقد دخل في تينك السنين في الاسلام مثل ماكان في الاسلام واكثر (صا٥٥٠١) "جب ملع ہوگئ اور جنگ موقوف ہوگئ ایک دوسرے سے لوگ بے خوف ہو گئے باہم ملے جلئے باتیں ہوئیں تو کو کی حقمندایہ انہیں تھا جس سے اسلام کے متعلق گفتگو ہوئی اوراس نے قبول نہ کرلیا چنانچہ جینے لوگ ابتدا وے اس وقت تک مسلمان ہوئے تیج مرف ان دو برسوں میں ایکے برابر بلکدان سے زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو مھے "۔

منجع بخاري فتح كمه

میرت! بن بشام ذکر دافعات به ۹ چه دونو د

اور عرب اسلام کے باب میں صرف قریش کا انتظار کرد ہے تھے اور وہ ہوں کہ قریش تمام ملک کے سردار اور پہنوا اور
کعبہ وحرم کے متولی اور حضرت اساعیل کی خاص اولا داور عرب کے قائد تھے اور صرف قریش نے آنخضرت کی کا لفت کے لئے جنگ بریا گئی تو جب مکہ فتح ہوگیا اور قریش نے بیر ڈال دی اور اسلام مکہ میں چھا گیا تو عرب
کو یقین ہوگیا کہ ان کو آنخضرت میں کی جنگ اور عداوت کی طاقت نہیں ہے تو وہ خدا کے دین میں داخل ہو گئے جیسا کہ اللہ عزوجل نے قرآن میں کہا ہے بعن ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَنْحُ ﴾

غرض اسلام کی سچائی اور سادگی اور عرب کی تیز قبنی اور ذہانت کے کیا ظ سے اسلام کے بھیلنے میں جو دیرگئی'وہ زیادہ ترقو می اور خاندانی مخالفت کی وجہ سے تھی اب جبکہ باطل کا سنگ راہ ہٹ گیا تو حق کے آگے بڑھنے میں دیر نہتی۔ فتح کمہ کے بعد اب اسلام کے لئے یہ خطرہ نہیں رہا کہ اس کے دعاۃ جہاں جا ئیں بے دریعے قبل کرد ہے جا کمیں' اس بناء پر آنحضرت و الکھائے نے تمام اطراف عرب میں دعاۃ بھیج دیئے کہ لوگوں کو اسلام کے فضائل و محاس بتا کر اُن کو

اسلام کی ترغیب دلائیں۔ دعاۃ حسب ذیل طریقہ سے مقرر کئے گئے۔ (۱) حفاظت خوداختیاری کی غرض ہے کسی قدرنوج ساتھ کردی جاتی تھی کہان کوکوئی مخص ضررت پہنچانے یائے

نے قبائل کے سامنے جب اسلام کی تبلیغ کی تو دفعتہ ملک کا ملک مسلمان تھا۔

یمی وہ دعا ق میں جن کوعلا مطبری نے ان لفظون سے تعبیر کیا ہے۔

قد كان رسول الله عن بعثت فيها حول مكة السرايا تدعوالى الله عزو حل ولم يامرهم لقتال. آنخضرت عن الله عن كمرك اطراف من محوكل يال بميم تمين كداد كول كوفدا كي طرف بلا مي ليكن ان كواز في كاعم نبيل دياتها.

حضرت خالد یکی جذیر کے پاس بھی ای طرح دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھالیکن جب انہوں نے کشت وخون کیااور آنخضرت وقیل کو خبر ہوئی تو آپ کا کھڑے ہوگئے اور قبلدرخ دونوں ہاتھ اُٹھا کرکہا کہ خدایا! میں خالد کے فعل سے بری ہوں پھر حضرت علی کو بھیجا انہوں نے ایک ایک معقول کا خون بہا اوا کیا کیماں تک کہ کوں کا بھی۔۔

(اشاعت اسلام کی غرض سے جوسلے جماعت اطراف ملک میں بھیجی جاتی تھی' اس میں بھی ہمی آپ ایک ایک فرد کا امتخان کینے تھے' ان میں جوصاحب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کواس کا امیر مقرر فرماتے تھے' چنا نچہ آپ میں خاکے ایک بارای قتم کی فوج روانہ کرنا جا ہی کے تو ایک ایک محض سے قرآن پڑھوا کرسنا' ان

اس دوایت من اگرچدید تعرائیس بر کرید فرج اشاعت اسلام کے لئے بھی کی تمی مرف بدالغاظ میں : سعت معذا و هم دوعدد یعنی آپ و ایک ایک بہت بزی جماعت بھیجی تا جم قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کداس کا مقصد مرف اشاعت اسلام تعا ایونکدا گریز الی مقصود ہوتی تو بھر هفظ قر آن کی ضرورت نہیں ہوتی اور ندآپ و ایک ہے قر آن پڑھوا کر شفتے ۔

لوگوں میں ایک کم من نوجوان تھے آنخضرت و کھا اُن کے پاس آئے ، پوچھاتمہیں کیایاد ہے؟ انہوں نے کہا بھے کوسورہ بقرہ اور فلال فلال سورتیں یاد ہیں آپ و کھٹانے فر مایا تو تم ہی اب سب کے امیر ہو (ترفیب، تربیب ٹاس ۱۵۹ بروایت ترزی) (۲) جومما لک زیرا تر آتے تھے اور وہال زکو ۃ اور جزید کے وصول کرنے کے لئے عمال بھیجے جاتے تھے وہ اکثر اس درجہ کے لوگ ہوتے تھے جن کا نقدس زہداور پاکیزگی مسلم ہوتی تھی اس کے ساتھ عالم اور واعظ بھی ہوتے تھے اور اس

اس درجہ کے لوگ ہوتے تھے جن کا نقلاس زہداور پالیز کی مسلم ہوئی تھی اس کے ساتھ عالم اور واعظ بھی ہوتے تھے اورائر کئے وہ تخصیل مال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انجام دے سکتے تھے ان میں سے بعضوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

| كيفيت                                                                                                                                                                                             | مقام              | ρt                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| حضرت ام سلمہ ﴿ زوجہ نبی ﴾ کے بھائی تھے۔                                                                                                                                                           | صنعاءيمن          | مها جر بن ابي أميه       |
| بیاُن اصحاب میں ہیں جوغز وہ بدر میں شریک تھے۔                                                                                                                                                     | حفرموت            | زياةً بن لبيد            |
| سابقتین اولین اورمہا جرین عبش میں ہیں۔سب سے پہلے انہی نے کاغذات پریسم اللہ الزمن الرحيم لکھا                                                                                                      | صنعاءيمن          | غالد بن سعيد             |
| مشہور سحانی ہیں۔ حاتم طائی انہی کا باپ تھا۔                                                                                                                                                       | قبيله طے يمن      | عدى بن حاتم              |
|                                                                                                                                                                                                   | ر ين              | علاء بن حضري             |
| ان کی دعوت اسلام ہے قریباتمام لوگ مسلمان ہو گئے مشہورصا حب علم صحابی ہیں۔                                                                                                                         | زبيدوعدن          | نفزت بدوى شعرى           |
|                                                                                                                                                                                                   | جند               | تطرت عاذبن جبل           |
| جریر مشہور صحابی ہیں' ذوالکلاع حمیری یمن کے سلاطین کے خاندان سے تھا یک موقع<br>پرلا کھ آ دمیوں نے ان کو مجدہ کیا تھا۔ جریرؓ کی دعوت پر بیا سلام لائے تو اس کی خوشی<br>میں چار ہزار غلام آزاد کئے۔ | ذوالكلاع<br>حميرى | جريرٌ بن عبدالله<br>بحلي |

(m) بعض ل لوگ خاص اشاعت اسلام کی غرض سے بیسج جاتے تھے تعنص سے اس قتم کے دعاۃ کے نام حسب

ويل بين-

| مقام دعوت                            | ct               | مقام دعوت               | Ct              |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| اطراف مكه                            | خالد بن وليد     | قبيله بهدان وجذيمه مذحج | على بن الي طالب |
| عمان                                 | عمرة بن العاص    | نجران                   | مغيرة بن شعبه   |
| بطرف حارث بن عبد كلال<br>شنرادهٔ يمن | مهاجر بن ابوأميه | اینائے فارس             | و بر بن محیس    |
|                                      | 194              | فدک                     | محيصة بن مسعود  |
|                                      |                  | قبيلسليم (مندج ۵ ص ۳۷۳) | احنف            |

﴿ ﴿ ﴾ ) رؤسائے قبائل بارگاہ نبوت میں آ کرمسلمان ہوجائے تھے اور پکھردوزیہاں قیام کرکے اپنے اپنے قبائل میں دعوت اسلام کی غرض سے واپس جاتے تھے ان اشحاص کے نام یہ ہیں۔

| كيفيت | مقام          | Ct               |
|-------|---------------|------------------|
|       | قبيله دوس     | طفيل بن عمرود وي |
|       | ثقيف المستعدد | طروه بن مسعود    |
|       | הגוט          | عامر بن شم       |
|       | بنوسعد .      | صام بن ثغلبه     |
|       | ٠ ١ ١         | منقذ بن حيان     |
|       | اطرافنجد      | ثمامه بن الثال   |

ان مبلغین اور دعا ق کے اثر ہے اسلام ہر جگہ تیزی ہے آ کے بڑھ رہاتھا فتح مکہ کے بعد جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ' دعا ق اطراف مکہ بھی جیجے دیئے مکئے تھے اور لوگ خوشی خوشی مسلمان ہوتے جاتے تھے قر آن پاک کی ہے آ بیتی ای موقع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ ، وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُوَ اجَا ﴾ جب خداكى فتح وتفرت آئى اورتم نے ديوليا كراگ فوج ورثوج خداك ند جب مِن واخل مور ہے ہيں۔

فنخ مکہ کے نیمن مہینے کے بعد ذوالحجہ مجے میں علان براً ق ہوا۔اس واقعہ کے بعد بلااشٹنا حجاز نے عام طور سے اسلام قبول کرلیا۔ لے

ہجازے باہر نبوت کے اکیس برس میں صرف قریش اور یہود کی مزاحت ہے اسلام آگے نہ بڑھ سکا اور خال خال مسلمان ادھراُدھر نظر آتے ہے لیکن ان و بواروں کا ہمنا تھا کہ صرف تین برس میں ۴۸ ، اھ بی اسلام کا اثر ایک طرف یمن بر بی میں ۴۸ ، اھ بی اسلام کا اثر ایک طرف یمن بر بی میں آئی اور دوسری طرف عراق وشام کی حدود تک وسیح ہوگیا۔ یہ عرب کے وہ صوبے ہیں جہاں اسلام سے پہلے عربوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں اور اس وقت بھی وہ روم وفارس دنیا کی دوعظیم الشان طاقتوں کے ذریر سالم میں بہتے عرب کے دو شرک میں اور ہر کوشہ سے لیک کی سایہ میں تاہم اسلام بغیر تکوار کی رفافت کے ملے وامن کے سایہ میں اپنی آواز بلند کرتا چلا گیا اور ہر کوشہ سے لیک کی صدائیں خود بخود آنے لیس۔

#### يمن:

ملک عرب کے تمام صوبوں میں یمن سب سے زیادہ زرخیز اور سیر حاصل ہے اور نہایت قدیم زیانے ہے تمدن وتجارت کا مرکز ہے۔ سبااور حمیر کی عظیم الثان حکومتیں یہیں قائم ہوئی تھیں۔ ولادت نبوی ہے تقریباً بچاس برس پہلے 100ء میں جبٹی بیسائیوں نے یمن پر قبعنہ کرلیا تھا۔ ولادت نبوی کے چند سال بعد افل ایران یہاں کے مالک بن مجے تھے۔ ان کی طرف سے یہاں ایک گور نرہوتا تھا جو یمن پر حکومت کرتا تھا۔ یمن میں اسلام کی تحریک کے لئے متعدد توائق موجود تھے
'مثلاً اختلا ف جنسیت کہ اہل یمن قبطانی تھے اور داعی اسلام اساعیلی۔ اہل یمن کواپنے قدیم جاہ وجلال اور تدن و حکومت پر
نازتھا اور تمام عرب بجا طور سے ان کی پیش رو کی کوشلیم کرتا تھا اور تمام عرب میں وہی حکومت کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔
ملک میں جہاں کہیں یا قاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً ای خاندان سے شار ہوتی تھی چنا نچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفد آیا ہے جو
میکن کا ایک شاہی خاندان تھا تو آئے خرایا ہم نظر بن کنا نہ کے خاندان سے ہیں ندا بی ماں پر تہمت رکھ سکتے ہیں
آ پ اور ہم' ہم خاندان نہیں؟ آپ وہی گائے نے قربایا ہم نظر بن کنا نہ کے خاندان سے ہیں ندا بی ماں پر تہمت رکھ سکتے ہیں
اور ندا ہے باپ سے انکار کر سکتے ہیں۔ ا

یمن میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑاعائق بیہ ہوسکا تھا کہ وہ پولینے کل حیثیت سے ایرانیوں کے ماتحت تھے اور خدمباً باشند سے علی العموم یہودی یا عیسائی تھے کئین قبول حق کے لئے کوئی چیزان میں سے مانع ندآئی بمن میں اسلام ک دعوت اجرت سے بہت پہلے ہی تھی بمن میں دوس ایک ممتاز قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کاریمی طفیل بن عمروا تفاق سے کہ آیا اور مسلمان ہوگیا اس زمانہ میں کندہ کا قبیلہ جج کے لئے کہ آیا تھا آنخضرت میں اسلام کی دعوت وی لیکن انہوں منظل میں نظال کے انکواسلام کی دعوت وی لیکن انہوں نے انکارکیا۔ سے سے جو کیا بحضرت میں آنخضرت میں اس زمانہ میں بلاتح یک خود بخو و اسلام لا یا اور ہوگیا بمن کا ایک مشہور قبیلہ اشعر تھا وہ بھی مہاجرین حبشہ کی معیت میں اس زمانہ میں بلاتح یک خود بخو و اسلام لا یا اور آسانہ نبوت پر حاضر ہوا۔ ابو ہر ہر ہ ووی اور ابوموی اشعری ان بی قبائل کے ساتھ آنخضرت میں کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

یمن میں ہمدان سب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ آتخضرت کی ہمدان سب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ آتخضرت کی وعوت دیتے دے آخر میں ) اُن کو دعوت اسلام دینے کے لئے حضرت خالد کی بھیجا۔ خالد چھ مہینے تک ان کو اسلام کی دعوت دیتے دے الیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا بلا خرآ تخضرت کی نے خالد کو بلا لیا اور حضرت علی کے ان لوگوں کو جمعیا حضرت علی نے ان لوگوں کو جمع کر کے رسول اللہ کی کا نامہ مبارک بڑھ کرسایا اور ساتھ ہی سارے کا سارا قبیلہ مسلمان تھا حضرت علی نے جب اس واقعہ کی اطلاع بارگاہ رسالت میں دی تو آتخضرت میں نے بحدہ کیا اور سراٹھا کردود فعفر مایا السّلام علی ھمدان ہے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کا غلغلہ سنا تو عامر بن شہرکوآ تخضرت وہ کا کی خدمت میں بھیجا کہ بید نہ بہارے کے بید اسلام کا خلفلہ سنا تو ہم سب اُس کے قبول کے لئے تیار ہیں اور اگر نا پہند بدہ مخمرے تب بھی ہم تمہارے

لے مندابن طنبل حدیث افعت بن قیس وزادالمعاد جلداص ۳۲ممر۔

ابن بشام ذكرعرض الاسلام على القبائل -

ساتھ ہیں۔عامر بن شہر جب در بار رسالت ہے واپس آیا تو اس کا دل نوراسلام ہے معمور تھااور ساتھ ہی سارا قبیلہ بھی مسلمان تھاممکن ہے کہ بید دنوں واقعے ہوں اور دونوں کی کوشش ہے بیکا میا بی حاصل ہوئی ہو۔

یمن میں حضرت علی ہے لوگ مانوس ہو گئے تھے رہی الاول اور میں تمین سوسواروں کی حفاظت میں آ تخضرت وہ اللہ نے پھران کو یمن کے تبیار فد جج میں تبلیغ اسلام کے لئے نامز دفر ما یا اور ساتھ ہی بیتا کیدفر مادی کہ جب تک وہ تملا آ ور ند ہوں چیش دی نہ کرنا حضرت علی جب فد ج کی سرز مین میں پہنچ تو مال گزاری وصول کرنے کے لئے ادھرادھر لوگوں کو متعین کیا۔ اس اثناء میں قبیلہ فد ج کی ایک جمعیت نظر آئی حضرت علی نے اُن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی لوگوں کو متعین کیا۔ اس اثناء میں قبیلہ فد ج کی ایک جمعیت نظر آئی حضرت علی نے اُن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی کی تمدیق اس اس اس اس کا جواب تیراور پھروں کی زبان سے ملا بید کھی کر حضرت علی نے بھی اس بی ساتھیوں کی صف آ رائی کی فدیج این جس آ دمی متعقل چھوڑ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہ کیا کہ اُن کا مقصود صرف کی فدت تھا'اس کے بعدرہ سائے قبیلہ خود حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور دوسروں کی طرف سے نیابیۂ اسلام کیا۔ اُن

یمن میں فارس کے جورد ساقیام پذیر ہو محے تھے ان کو ابناء کہتے تھے آتخفرت میں فارس کے جورد ساقیام پذیر ہو محے تھے ان کو ابناء کہتے تھے آتخفرت میں فارس کے جورد ساقیام کے لئے بھیجا' وہ نعمان بن بزرج (بزرگ) کے گھر ان کے مہمان ہوئے اور فیروز دیکی مرکبود' وہب ابن معبہ کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیج' سب نے اسلام تبول کیا صنعا میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیا وہ مرکبود کے صاحبز اور عطاء اور وہب بن معبہ تھے۔ تع

عام يمن على ميں ميں ميں ميں الله اسلام كے لئے آنخضرت ولئے نے معاقر بن جبل اور الوموى اشعرى كونامزوفر مايل دونوں صاحب يمن كے ايك ايك ضلع ميں بينے كئے تھے۔ چلتے وقت آپ ولئے نے ان لوگوں كوجو باتم تعليم فرمائيں دو در حقيقت اسلامی تبليغ كے اصول ہيں۔ آپ ولئے نے فرما يا سہولت سے كام كرنا مخت گيرى نه كرنا لوگوں كو خوشخرى سانا نفرت نه ولانا ، دونوں ل كركام كرنا ، تم كواليے لوگ مليں كے جو پہلے ہے كوئى فه جب ركھتے ہيں ، جب ان كے بال پہنچنا تو پہلے ان كوتو حيدا وررسالت كى دعوت و ينا جب وہ اس كوتسليم كرليں تو كہنا كہ فعدا نے تم پر دوز وشب ميں پائچ وقت كى نماز بھى فرض كى ہے جب يہ بھى مان ليں تو ان كوسمجھا نا كہتم پرزكو ۃ بھى واجب ہے ، تم ميں جوامير ہوں ان سے لے كر كرفر يب ہيں ان كودے دى جائے گى ، ديكھو جب وہ ذكو ۃ دينا منظور كرليں تو چن كراچھى اچھى چيزيں نہ لے لينا مظلوموں كى بددعا ہے ڈرتے رہنا كراس كے اور خدا كے درميان كوئى پروہ حائل نہيں ۔ حضرت الوموى اشعرى نے بو چھا يا بى الله ہمارے ملك يمن ميں جواور شهدكى شراب بنتى ہے كيا ہے بھى حرام ہے؟ آپ ولئے نے فرمايا ہرشے جونشہ پيدا كرے حرام ہے۔ ہیں

لے حضرت علی "کی مہم بیمن کا واقعہ تمام حدیث کی کتابوں میں فدکور ہے لیکن پیفصیل ابن سعد جز ومغازی ہے ماخوذ ہے۔

ع طری مستای

سے اضافہ تا بحرین

سے پوراوا قعد بخاری جزوغ وات میں فرکور ہے ہم نے بخاری کی مختلف روایتوں کو یکجا کرایا ہے۔

#### نجران

سین کے پاس بی نجران کا صلع ہے نجران عرب ہیں عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ آئے ضرت کے ان میراؤین کے مغیرہ بن عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ آئے ضرت کے ان پراعتراضات شعبہ کو جوسلے حدید ہیں عیسائیوں نے قرآن پراعتراضات شعبہ کو جوسلے حدید ہوا ہیں گئے اسلام کا چکے تھے دعوت اسلام کا ان کو خط شروع کئے ، یہ جواب ندوے سکے اور والی چلے آئے۔ علیم اس کے بعد آئخضرت و کھی نے دعوت اسلام کا ان کو خط کھیا جس میں تحریرتھا کہ اگر اسلام قبول ندہوتو اسلام کی سیاس اطاعت قبول کر داور جزیددو سے اہل نجران نے راہوں اور خریدواؤں کی ایک جماعت کو دریافت حال کے لئے مدینہ بھیجااس وفد کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔

نساری کے علاوہ نجران میں مشرکین کی بھی کچھ آبادی تھی الیہ قبیلہ بنوحارث ابن زیاد تھا جو مدان نام ایک بت کو پوجہ تھا اوراس لئے عبدالمدان کے نام ہے مشہور تھار تھے لا خرساچے میں آنخضرت وکھانے خالد بن ولید کو وہاں دعوت اسلام کے لئے بھیجا' حضرت خالد وہاں پہنچ تو سارا قبیلہ مسلمان ہو کمیا حضرت خالد نے یہاں تعول دن قیام کیا اور قرآن اورا حکام اسلام کی تعلیم دی۔ سے

الل يمن كا بغيركى تربيب وترغيب كے ظوم دل سے قبول اسلام كوئى ايباواقد ندتھا جو خاص رحت اللي كا مستوجب ندہو۔ جب اشعر يوں كي آ مد كی جر ہوئى تو آ تخضرت فر اسلام كوئى ايباواقد ندتھا جو خاص رحت اللي كا مستوجب ندہو۔ جب اشعر يوں كي آ مد كی جر ہوئى تو آ تخضرت فر اسلام نوں كو بشارت دى كوئل الل يمن آ تے ہيں جور قبق القلب اور زم دل ہيں۔ هي جب ہمدان مسلمان ہواتو آپ واللے نے بحدہ شکراوا كيااور أن كوملامتى كى دُعادى اسلام كو تقريم كا وفد آياتو آپ واللے نے بہلے ميم كی طرف خطاب كيد دميم بشارت قبول كرو بوقيم نے كہا كہ يارسول اللہ ہم نے ميراور تميم كا وفد آياتو آپ واللے نہ تو كوئل اللہ بھر ليا كہ بشارت سے بردھ كركيا چيز ہوئل تھى ؟ لئے پر الل يمن كی طرف دُن كر كے فرمايا اسلام كي من جي بشارت قبول ندى تم قبول كراہو الل يمن نے باضيار بول أشحاب عدد كرمول! ہم نے قبول كيا۔ كے پر آپ نے عام طور نے فرمايا ايمان يمن كا ايمان ہے اوروا نائى يمن كى دانائى ہے۔ مسلف مسلف مد حدد عام اللہ من ساھ مياں ميں قبول كر الله اللہ مياں ہے اوروا نائى يمن كى دانائى ہے۔ مسلف مسلف مم سے حدد عام اللہ مياں ميا هور ہے کہ ملا مياں ہے اوروا نائى يمن كى دانائى ہے مسلم مسلف مياں ميان ہم سے خود ميان ميان ہم ميان ہم ميان ميں ميان ہم ميان ہم

#### بحرين مين اسلام

بحرین ایران کی صدود حکومت میں داخل تھا' عرب کے قبائل وادیوں میں آباد تھے جن میں مشہور اور بااثر

- ل تفي تيريوره مريم-
  - ع زرقاني بوالربيعي \_
  - سع درقانی جلدساس ۱۹
- س بخارى قد وم الاشعريين الل اليمن \_
  - ه زرقانی بواله یعتی \_
- خارى كتاب بداء الخلق وقد وم الاشعريين -

خاندان عبدالقیس ، بحربن واکل اور تمیم بخے ان میں سے عبدالقیس کے قبیلہ میں سے معقد بن حبان تجارت کے لئے نظا راہ میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں تغیر نے آنخضرت و اللہ کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور سورہ فاتحہ اور اقراء بیلمی۔ آنخضرت و اللہ نے ان کوایک فرمان عنایت کیا 'وہ سفر سے واپس محلی تو چندروز تک کی سے اس کا اظہار نہیں کیا لیکن اُن کی بیوی نے ان کونماز پڑھتے و یکھا تو اپنے باب منذر بن عائد سے دکا بیت کی۔ انہوں نے منقذ سے دریا فت کیا بحث مباحث کے بعد منذر بھی مسلمان ہو گئے اور آنخضرت و اللہ کا امرمبارک لوگوں کو سایا سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یا

صحیح بخاری (کتاب الجمعہ) میں روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جعہ جس مجد میں اداکیا گیاوہ بحرین کی معبد تھی جو جوائی میں واقع ہے اس سے تابت ہوتا ہے کہ بحرین میں ابتدائی زبانہ میں اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے چودہ فخصوں کی ایک سفارت آنخضرت وہی کی خدمت میں بھیجی جس کے افسر منذر بن الحارث تعنان کا قافلہ کا شانہ نبوت کے قریب آیا تو بدلوگ اس قدر بے تاب ہوئے کہ سوار بول سے کود پڑے اور آنخضرت وہی گئے کے ہاتھ چوے کے کی منذر کو پاس ادب طوظ تھا انہوں نے قیام گاہ پر جاکر کپڑے بدلے پھر خدمت میں حاضر ہوکر دست بوی کی۔ یہ

مجھیں آنخضرت وہ کا علاء حضری کو تبلیغ اسلام کے لئے بحرین بھیجا اس زمانہ میں یہاں ایران کی طرف سے منذر بن ساوی گورز تھا اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ تمام عرب اور بجھ جم جو یہاں مقیم تھے مسلمان ہو گئے۔ سے

بحرین کے علاقہ میں 'جر'ایک مقام ہے یہاں ایران کی طرف سے سینعت حاکم تھا'آ تخضرت علی نے اس کے نام بھی خط بھیجااوراس نے بھی اسلام قبول کیا۔ سی

عمان ميں اسلام

اس شہر پر قبیلداز دکا قبعنہ تھا اور عبید وجیلر یہاں کے رئیس تھے مصیم میں آنخضرت و ایوزیدانساری کو جو صافظ قرآن تھے اور عمر قبیل نے ابوزیدانساری کو جو صافظ قرآن تھے اور عمر قبول کیا اور وہاں کے میں میں میں میں کا خط دے کر بھیجا دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے تمام عرب اُن کی ترغیب سے اسلام لائے۔ ہے

ع زرقانی بدروایت بیعی بسندجیدر

س فقرح البلدان-

س اليشاذ كر ين من اليشاذ كر في مان م

#### حدودشام بين اسلام

شام کے اطراف میں جوعرب آباد شے ان میں متعددریا تیں تھیں ان میں ہے معان اوراس کے امثلاع فروہ بن عمرہ کے نریکو مت شے لیکن خود فروہ "روی سلطنت کی طرف ہے کویا کورز نے انہوں نے اسلام سے واقفیت پیدا کی تو مسلمان ہو گئے اور آنخضرت میں اظہار اسلام کے ساتھ ایک فیچر جدید کے طور پر بھیجا (عیسائی) رومیوں کو اُن کے اسلام کا حال معلوم ہواتو اُن کو گرفتار کرئے تو لی دے دی اس وقت پیشعران کی زبان پرتھا۔ ا

بلغ سراۃ المسلمین باننی مسلم لرہی اعظمی و مقامی (مسلمین باننی مسلم لرہی اعظمی و مقامی (مسلمان مرداروں کو میرایہ پیغام پہنچادوکہ میراجم اور میری عزت سب اپنچ پروردگار کے نام پرنتار ہے)

(شام اور عرب کے درمیان عذر وابلی ' جذام' وغیرہ قبائل آ باد تصفیلہ بلی میں معزت عمر ڈ بن العاص کا نانہال تقااس لئے ایک جماعت کے ساتھ وہ ان اطراف میں بھیج گئے۔ جب وہ جذام کے تالاب پر پہنچ تو اُن کو تملہ کا خوف ہوا۔ در بارنبوت میں اطلاع کی' وہاں سے معزت ابوعبید ڈ کی ماتحق میں بغرض تفاظت پچھونوج بھیج وی گئی اس کوالل سر کی اصطلاح میں غزوہ ذات السلامل کہتے ہیں )



# وفودعرب

جن لوگوں نے مبلغین اسلام کی دعوت تبول کر لینے کے بعد خود بارگاہ نبوت میں جا کرا ہے اسلام کا اعلان کرنا چاہا۔ ارباب سیر'' وفو د' کے عنوان سے ان کا ذکر کرتے ہیں'اس تم کے دفو دکی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابن اسحاق نے صرف پندرہ وفو دکا حال لکھا ہے' ابن سعد میں ، کے دفو دکا تذکرہ ہے دمیاطی مغلطائی' زین الدین عراقی بھی بہی تعداد بیان کرتے ہیں' لیکن مصنف سیرت شامی نے زیادہ استقصاء کیا ہے' اور ایک سوچار وفو د کے حالات بھم پہنچائے ہیں' اگر چدان میں کہیں کہیں ضعیف روایتوں سے استفاد کیا گیا ہے اور اکثر وفو د کے نام مہم ہیں' تاہم میسلم ہے کہاصل تعداد ابن اسحاق کی روایت سے کہیں زیادہ ہے۔ حافظ ابن تیم اور قسطلانی نے نہایت تحقیق اور احتیاط کے ساتھ ان میں سے صرف ہے وود کی تعداد کی سے مرف ہے وہ دکی سے مرف ہے دولی کے ساتھ ان میں سے صرف ہے دولی کے ساتھ ان میں سے صرف ہے دولی کے ساتھ ان میں سے صرف ہے دولی کی ہے۔

اصل بیہ کے تمام عرب مکہ کے فیصلہ اخیر کا انظار کر رہاتھا۔ مکہ فتح ہو چکا توبیا نظار جاتا رہا اب ہرقبیلہ نے چاہا کہ خود دارالاسلام میں جاکرکوئی فیصلہ کرئے اہل عرب کو بیہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اب وہ اسلام کے مقابلہ میں سرکشی نہیں کر سکتے 'لیکن خیبر وغیرہ کی نظیروں ہے یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام لانے پر وہ مجبور نہیں ہیں 'بلکہ جزید یا کسی اور طریقہ سے صلح کر کے ان کی سابق حالت قائم رہ سکتی ہے۔

فنتح مکہ کے ساتھ بی ہر طرف سے سفار تیں آنی شروع ہو کئیں اور بجز چند کے باتی جس قندر سفار تیں آئیں انہوں نے بارگاہ نبوت میں پہنچ کروہ کچھ دیکھا کہ واپس آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال آئے۔

عرب کے سب سے طاقتور تھیلے جن کا اثر دورتک پھیلا ہوا تھا' بنوتمیم' بنوسعد' بنوطنیفہ' بنواسد' کندہ' سلاطین حمیر'
ہدان' از داور طے تھے۔ ان تمام قبائل کی سفار تیں دربار نبوت میں آئیں۔ ان میں سے بعض مکی حیثیت رکھتی تھیں یعنی جن
کا مقصد صرف بیتھا کہ بہ حیثیت فاتح کے آنحضرت وہ کھیا کے ساتھ معاہدہ کرلیں لیکن اکثر اس غرض سے آئیں کہ اسلام
کی حقیقت سے مطلع ہوکراس کے حلقہ میں آ جائیں۔ بیونو و زیادہ تر رفتح مکہ کے بعد ۸ ھو 9 ھاور • اھ میں آئے لیکن تسلسل
بیان کے لیے اس سے پہلے کے چندونو د کا ذکر کرنا بھی موزوں ہوگا۔

#### 2%

> > اصاب في احوال الصحابية بمرفعمان بن مقرن وابن سعد جزوفو وصفحه ٣٨

بوتميم

بنوجمیم کے وفو د بڑی شوکت وشان ہے آئے قبیلہ کے تمام بڑے بڑے رؤ ساء مثلاً اقر ع بن حالی زبر قان عمرہ بن الاہتم کی بن بزید سب اس سفارت میں شامل ہے۔ عیبنہ بن صن فزاری جو مدینہ کے صدود تک جملہ آور ہوا کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ اگر چہاسلام قبول کرنے کی غرض ہے آئے تھے تا ہم عربی فخر وغرور کا نشر میں اب بھی باتی تھا۔ در بار نبوت بعنی مجد نبوی میں پنچے تو آئحضرت میں گھر میں تشریف دکھتے تھے آ ستانہ اقد س پر جاکر پکارے کہ تھر ا بہر آؤ' آئحضرت میں گھر میں تشریف دکھتے تھے آ ستانہ اقد س پر جاکر پکارے کہ تھر ا بہر آؤ' آئحضرت میں گھر ایم اس لیے آئے ہیں کہتم سے مفاخرہ کریں' آپ نے اجازت دی عطار دابن حاجب جو مشہور خطیب تھا اور جس نے نوشروان کے دربار سے صن تقریر کے صلہ میں کمؤ اب کا ضلعت لے حاصل کیا تھا افرائی تو م کے مفاخر پر ایک برز درتقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا۔

''خدا کاشکر ہے جس کے الطاف کی بدولت ہم صاحب تاج وتخت 'خزانہ ہائے گراں بہار کے مالک اور مشرق میں تمام قوموں سے معزز ترین میں ہماری برابری آج کون کرسکتا ہے ہماری ہم مرتبی کا جس کودعوی ہووہ یہ خصائص اور اوصاف کنائے جوہم نے گنائے میں''۔

عطارد خطبہ دے کر بیٹھ گیا تو آنخضرت کھٹے نے ثابت "بن قیس کو جواب دینے کا اشارہ کیا' انہوں نے جو تقریر کی ،اس کا ماحصل پی تھا۔

"اس کی تعریف جس نے زمین اور آسان بنائے اس نے ہم کو بادشاہت دی اور اپنے بندوں میں ہے بہترین کھنے کو استان کا بنا ہے ہم کو بادشاہت کفتار سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھا وہ کو استان کفتار سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھا وہ تمام عالم کا استخاب تھا اس لیے خدائے اس پر کتاب نازل کی اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مہاجرین اور اس کے بعد ہم (انصار) نے دعوت اسلام پر لبیک کہا ہم لوگ انصار البی اور وزرائے رسالت بین "۔ مہاجرین اور اس کے بعد ہم (انصار) نے دعوت اسلام پر لبیک کہا ہم لوگ انصار البی اور وزرائے رسالت بین "۔ تقریریں ہو چکیس تو اشعار کی باری آئی 'سفارت کی طرف سے تمیم کے مشہور شاعر زبرقان بن بدر نے تعیدہ پڑھا نحس البیع نحس الکرام فلاحی یعادلنا منا الملوك و فینا تنصب البیع

ہم شرفائے قوم ہیں کوئی قبیلہ ہمارا ہمسر نہیں ہوسکتا ہم میں تخت نظین ہیں اور ہم کلیساؤں کے بانی ہیں۔

روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مدینہ میں آکر خطبہ دیا تو اس کی خوبی تقریر نے تمام حاضرین کو جرت زدہ

کردیا۔ اس وقت آنخضرت میں آنا نے ارشاوفر مایا ہوات میں البیسان لسم حراک یعنی بعض بعض تقریروں میں جادو ہوتا

ہے۔ اصابہ نی احوال الصحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت میں گئے نے زبر قان ہی کی تقریر پر بیدالفاظ ارشاوفر مائے
سے۔ غرض جب زبر قان تقریر کر بھی آنخضرت میں گئے در باررسالت کے شاعریعیٰ حسان بن ثابت میں کی طرف و کھا انہوں نے برجت کہا۔

انہوں نے برجت کہا۔

ان الذّوائب من فهر والحوانهم قدبیّنوا سنت للناس بتبعوا شرفائے قبیل فہر دیرادران فہرنے لوگوں کووہ راستہ بتادیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ ارکان سفارت میں اقرع بن حابس عرب کامشہور حاکم تھا' یعنی تو می مقد مات کا مرافعہ اس کے پاس جاتا تھا اور اس کے فیصلوں پرلوگ گردن جمکا دیتے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے مجوی تھا' اس کا دعویٰ بیتھا کہ جب سفارت کے ساتھ در ہار رسالت میں آیا تو آنخضرت میں کھا۔

﴿ ان حمدی لزین و ان ذمی لشین﴾ میں جس کی تعریف کردوں وہ چک جاتا ہے اور جس کو برا کہدوں اس کو داغ لگ جاتا ہے لقم ونٹر کی معرکد آرائی ہو چکی تو سفارت نے اعتراف کیا کہ در باررسالت کے خطیب اور شاعر دونوں ہمارے شاعرا ورخطیب سے افضل ہیں۔ مجرسب نے اسلام قبول کیا۔

#### بنوسعد:

بنوسعدنے صام بن نگلبہ کوسفیر بنا کر بھیجا' وہ جس طرح آنخضرت ﷺ کے دربار میں آئے اور جس طریقے سے سفارت اداکی اس سے عرب کی اصلی سادگی اور آزادروی کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ صبحے بخاری میں متعدد موقعوں پراس کا ذکر ہے۔ کتاب انعلم کی روایت حسب ذیل ہے۔

حضرت انس "بن ما لک کہتے ہیں کہ ہم لوگ در بادر سالت ہیں حاضر نے ایک فیض ناقد پرسوار آیا اور محن مجد

میں آکر ناقد سے اترا پھر حاضرین سے پوچھا'' محد کس کا نام ہے؟''لوگوں نے آنحضرت وہ الله کی طرف اشارہ کرکے

کہا کہ'' یہ گورے رنگ کے جو تکیدلگائے بیٹے ہیں'' پاس آکر کہا'' اے عبدالمطلب کے بیٹے'' آآپ وہ الله نے فر مایا کہ
'' میں جواب د سے چکا'' بولا کہ'' میں تم سے پچھ با تمیں پوچھوں گا'لین نخی سے پوچھوں گا'اس پر ناراض نہ ہونا'' اور شاد ہونا

کہ'' جو پوچھنا ہو پوچھو'' بولا کہ'' اپنے خدا کی تنم کھا کر کہو' کیا تم کو خدا نے تمام دنیا کے لیے چغیر بنا کر بھیجا ہے'' آپ نے

فر مایا'' ہاں'' پھر تسم دلاکر پوچھا کہ'' کیا تم کو خدا نے بی وقت نماز کا تھم دیا ہے؟'' ای طرح زکو ق'روز ہ' جی کی نبست پوچھا

اور آپ برابر'' ہاں' فرماتے جاتے تھے' جب سب احکام من لیے تو کہا کہ'' میرانام صام بن شعلیہ ہاور بھی کو میری قوم نے
بھیجا ہے' میں جاتا ہوں اور جوتم نے بتایا ہے میں اس سے ایک ذرہ نہ زیادہ کروں گانہ کم''۔ وہ جاچکا تو آپ نے ارشاد فرمایا

کہ''اگر ہے تکی کہتا ہے تو اس نے فلاح پائی'' ۔ لے

صنام نے واپس جا کراپی قوم ہے کہا کہ''لات وعزیٰ کوئی چیزنہیں''لوگوں نے کہا''' کیا کہتے ہوئم کوجنون یا جذام نہ ہوجائے''انہوں نے کہا خدا کی قتم وہ نہ پچھافا کدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر' میں تو خدااورمجمہ پرایمان لا تا ہوں''ان کی مختر تقریر کا بیا ثر تھا کہ شام نہیں ہونے پائی تھی کہ قبیلہ کا قبیلہ زن ومرد بچے سب مسلمان تتھے۔ ع

## اشعريين كي

لے پروایت مجم بخاری میں مختلف ابواب میں منقول ہے۔

این شام۔

تھے۔ یہلوگ جہاز میں سوار ہوکر چلئے لیکن ہوائے مخالف نے جہاز کوجیش میں پہنچادیا' وہاں حضرت جعفر طیار "موجود تھے وہ ا ہے ساتھ لے کرعرب کوروانہ ہوئے۔اس زمانہ میں خیبر فتح ہو چکا تھااور آنحضرت 🐉 سیسی تشریف فرمانے چنانچہ يبين لوكول في شرف باريا بي حاصل كيا-

یے مسلم (فضائل اشعربین) کی روایت ہے۔ سمجھ بخاری میں ہے کہ جب اشعریوں کا وفعر آیا تو آ تخضرت على نے محابہ سے فر مایا کہ تمہارے ہاں یمن کے لوگ آتے ہیں جونہا یت رقیق القلب اور نرم ول ہیں ۔منداحمہ بن طنبل میں حضرت انس " سے روایت ہے کہ جب اشاعرہ کا وفد آیا توبیلوگ جوش مسرت سے بیرج پڑھتے تھے۔

غدا تلقى الاحبة محمدا وحزبه کل ہم دوستوں سے ملیں کے لیے کا میروان محر سے

(بارگاہ نبوت میں پنچ تو عرض کی " یارسول اللہ! ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کدا ہے فد بب کے مجھ احکام سيكسين اورابتدائك كائتات كے مجھ حالات بوچھيں آپ نے فرمايا" پہلے خدا تھااور كچھ نہ تھا اس كا تخت ياني پرتھا۔) ل

دوس عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے مصرت ابو ہر رہ "ای قبیلہ ہے ہیں اس قبیلہ کے مشہور شاعراور رئیس طفیل بن عمرو تنظ وہ بجرت ہے پہلے مکہ محتے قریش نے ان کومنع کیا تھا کہ آتخضرت وکھٹا کے پاس نہ جائیں کیکن اتفاق ہے ایک وفعديةم من كيئاً تخضرت على نمازيزهد بي في - قرآن مجيدين كرمتاثر موسة اورآ مخضرت في كا خدمت من حاضر ہوكر عرض كى كرة ب مجھ كواسلام كى حقيقت مجھائيں آب على نے اسلام كى تبليغ كى اور قرآن مجيدكى آئتيں سنائيں وہ نہا یت خلوص سے اسلام لائے وطن جا کرلوگوں کو اسلام کی دعوت دی کیکن ان کے قبیلہ میں زیا کا بہت رواج تھا لوگ سمجے کہ اسلام کے بعداس آزادی سے محروم ہوجا کیں سے اس لیے لوگوں نے تامل کیا طفیل نے آتخضرت والی خدمت میں آ کر بیر حقیقت بیان کی آپ نے دعا فر مائی کہ'' خدایا! دوس کو ہدایت دے''۔ پھر طفیل سے ارشاد فر مایا کہ جا کرنرمی اور ملاطفت ہےلوگول کواسلام کی دعوت دو ٔ غرض ( دعائے نبوی کی برکت اور ) طفیل ؓ کی ترغیب اور ہدایت ہےلوگوں نے اسلام تبول کیا 'اورای خاندان جن میں حضرت ابو ہریرہ " بھی تھے بجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ ع

## بنوحارث بن كعب معي

یہ نجران کا ایک نہایت معزز خاندان تھا' آنخضرت ﷺ نے حضرت خالد " کوان کے پاس وعوت اسلام کے لي بيجا' يدلوگ نهايت خلوص كے ساتھ اسلام لائے- آنخضرت اللے نے ان لوگوں كو مدينة ميں بلا بھيجا' چنانچ قيس بن الحصين ويزيد بن عبدالمدان وغيره آتخضرت عظم كي خدمت ميں حاضر ہوئے چونكه اكثر معركوں ميں قبائل عرب بر غالب رہے تھے آپ وہ ان سے پوچھا کہتمہارے غلبہ کے کیا اسباب تھے بولے کہ ہم ہمیشہ منفق ہوکراڑتے تھے

صحیح بخاری باب بدء الخلق"\_

اصابهاورزادالمعاد (ادراین سعد جزونود)

ادر کسی برظلم نہیں کرتے تھے آپ نے قیس کوان کا رئیس مقرر کیا۔ ل

## تبيله طے وھے:

یمن میں طے نہایت نامور قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کے رؤساء زید آئخیل وعدی بن حاتم طائی تھے اور ان کے حدود حکومت الگ تھے۔ زیدز مانہ جا ہلیت کے مشہور شاعر' خطیب' خوش جمال فیاض' بہا دَر تھے۔ 9 ھ بھی یہ چند معزز اشخاص کے ساتھ آئخضرت میں حاضر ہوئے' آپ نے ان کواسلام کی دعوت دی' انہوں نے مع اپنے ساتھیوں کے ساتھ وں کے نہایت صدق ول سے اسلام قبول کیا۔ شہبواری کی وجہ سے بیزید الخیل کے لقب سے مشہور تھے۔ آئخضرت میں اس لقب کوزید الخیر سے بدل دیا۔ ع

## عدى بن حاتم وه

عدی مشہور حاتم طائی کے بینے اور قبیل سے کے سروار اور ند بہا عیمائی تھے۔ سلاطین عرب کی طرح ان کو بھی

آ مدنی کا چوتھا حصہ ملا تھا، جس زبانہ میں اسلامی فوجیں ہیں گئیں 'یہ بھاگ کرشام چلے گئے ان کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ

آ سی۔ آ مخضرت ولیٹ نے ان کو بڑی عزت و حرمت سے رخصت کیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ جس

قدر جلد ہو سے آ مخضرت ولیٹ کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ پیغیر ہوں یا بادشاہ ہرحال میں ان کے پاس جانا منید

ہے۔ غرض عدی مدینہ آئے آ مخضرت ولیٹ مجد میں تھے۔ عدی نے مجد میں جاکرسلام کیا۔ آپ نے جواب سلام

کے بعد نام ہو جھا، پھران کو لے کر گھری طرف چلے ای اثنا میں ایک بڑھیا آگئی اس نے آپ کوروک لیا اور دیر تک آپ

کے کی کام کے متعلق با تیں کرتی رہی عدی خور کیس تھے شام میں رومیوں کا دربار دیکھا تھا ان کو چرت ہوئی کہ شہنشاہ

عرب ایک بڑھیا کے ساتھ اس مساوات سے پیش آ تا ہے اس وقت ان کو خیال ہوا کہ پیخفی بادشاہ فہیں ہے۔ آ مخضرت

عرب ایک بڑھیا کے ساتھ اس مساوات سے پیش آ تا ہے اس وقت ان کو خیال ہوا کہ پیخفی بادشاہ فہیں ہے۔ آئی خضرت

عرب ایک بڑھیا گہر نے مایا کہ '' کیوں عدی! تم اپنی قوم سے مرباع لیتے تھے لیکن میوتو تمہار کے بعداس پر بیٹھے پھرآ مخضرت

ہوگا کے فرمایا کہ '' کیوں عدی! تم اپنی قوم سے مرباع لیتے تھے لیکن میوتو تمہار سے فرمایا کہ خدا ہے کہیں آپ نے کے کئیں! پھر ہو چھا کہ خدا سے کوئی بڑا ہے؟ ہولے کہیں آپ ہے سے بھرفرمایا کہ خدا کے دورا کے دورا کے دورا کی بیان آپ نے خوا کہیں! کہر ہو چھا کہ خدا سے کوئی بڑا ہے؟ ہولے کہیں آپ ہو تھا کہ خدا سے کوئی بڑا ہے؟ ہولے کہیں آپ ہور ہوگئے ہیں'۔ سے خور مایا کہ خدا کے خضرت نازل ہوا ہے اور عیسائی گراہ ہوگئے ہیں'۔ سے

غرض عدی نے اسلام قبول کیااوراس قدر ثابت قدم رہے کہ ردہ کے ذیانہ میں بھی ان پر پچھا ٹرنہیں پڑا باپ کی سخاوت کا اثر ان پر بھی اثر نہیں پڑا باپ کی سخاوت کا اثر ان پر بھی تھا ایک دفعہ ایک مخص نے ان سے سورو پے طلب کئے بولے کہتم حاتم کے بیٹے سے اس قدر حقیر رقم ما نگتے ہوئی خدا ہرگزنہ دوں گا۔ ہے

اصابدوزادالمعاور

ع ايضاً۔

ابن بشام اسلام عدى بن حاتم -

مندام احمصد مدعن عدى ترندى تغير فاتحد

اصابق احوال الصحابية ذكرعدى ..

#### وفد ثقيف:

﴿ اللُّهِم اهد ثقيفًا واثتِ بهِم ﴾

اے خدا تقیف کو ہدایت دے اوران کومیرے پاس بھیج۔

(بیدعا کرشمہ زبانی کا ایک اعجازتھا کہ وہ قبیلہ جوتگوارے زیر نہ ہوسکا تھادفعتۂ جلال نبوت نے آستانہ اسلام پر اس کی گردن جھکادی اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا)

طائف دور کیسوں کے قبضہ میں تھا'جن میں ایک عروہ بن مسعود تھے۔ جن کی نسبت کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ کلام الہی مکہ میں از تا توان پراتر تا۔ عروہ اگر چاب تک اسلام نہیں لائے تھے لین مادہ قابل رکھتے تھے۔ حدیبی صلح بھی ان ہی کی سفارت سے انجام پائی تھی۔ آنخفرت وہ تھا جب طائف سے واپس چلے تو خدا نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ آنخفرت وہ تھا مہ یہ بہت کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام لاکرواپس گئے۔ واپس جاکر انہوں نے اسلام کا ظہار کیا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ صبح کو جب اپنے بالا خانہ پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی گوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ صبح کو جب اپنے بالا خانہ پر اذان دی تو ہر طرف سے تیروں کا مینہ برسا' یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ مرتے وقت وصیت کی کہ کا صرة طائف میں جو مسلمان شہید ہو بھے ہیں انہی کے پہلو میں فن کے جا کیں۔

(عروہ کا خون را نگال نہیں جا سکتا تھا' صحر بن عیلہ رئیں اٹمس بین کرکہ آنخضرت وہ کا کا انف کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں' کچھ سوار لے کرچل کھڑا ہوا تھا' اتفاق ہاں وقت پہنچا جب آپ وہ کا طائف چھوڑ کر یہ بند کی طرف مراجعت فرما چکے تھے' صحر نے عہد کیا کہ جب تک اہل طائف آنخضرت وہ کا کی اطاعت تبول نہ کرلیں سے میں قلعہ کا محاصرہ نہ چھوڑ وں گا' آخراہل طائف نے اطاعت تبول کر لی۔ صحر نے خدمت نبوی میں اطلاع کی تو آپ میں نے مجد نبوی میں اطلاع کی تو آپ میں اور کہ سے نبوی میں تمام لوگوں کو جمع کیا' اور الحمس کے لیے دس بار دعافر مائی لے چندروز کے بعد اہل طائف نے باہم مشورہ کیا کہ تمام عرب اسلام لاچکا' اب ہم اسکیے کیا کر سکتے ہیں۔ غرض بیرائے قرار پائی کہ چند سفیر مقرد کرکے تخضرت کی تک خدمت میں بھیجے جا کیں۔

ان کی سفارت نے مدینہ کا رخ کیا تو مسلمانوں کواس قدرمسرت ہوئی کہ سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ ا دوڑے کہ آنخضرت و اللہ کو جا کرخبر کریں راہ میں حضرت ابو بکر "مل گئے ان کومعلوم ہوا تو مغیرہ کوشم دلائی کہ بیخوش خبری مجھ کو پہنچانے۔دومغیرہ نے ان لوگوں کو تعلیم دی کہ در باررسالت میں جانا تو اس طریقہ سے سلام عرض کرتا "لیکن ب لوگ ای قدیم دستور کے موافق آ داب بجالائے۔

عبدياليل طائف كامشهور رئيس امير الوفد تھا' آنخضرت عليہ فائ أن كو (حالاتكه اب تك وه كافر تھا) معجد

نبوی میں اتارا (کرمسلمانوں کی محویت واستغراق کو دیکھ کرمتاثر ہو) لیے پہلوگ صحن مجد میں خیمے نصب کرا کر تھہرائے گئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت بہلوگ موجود رہتے تھے گوخود شریک نہیں ہوتے تھے۔ آنخضرت وہ کا کامعمول تھا کہ خطبوں میں اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ تھرہم سے تو اپنی پیغیبری کا اقرار لیتے ہیں کیکن خطبہ میں خودا پی پیغیبری کا اقرار لیتے ہیں کیک خطبہ میں خودا پی پیغیبری کا اقرار نہیں کرتے۔ آنخضرت وہ کا نے سنا تو فر مایا کہ 'میں سب سے پہلے شہادت دیتا ہوں کہ میں فرستادہ الی ہوں' ۔

جماعت سفراہ میں عثمان میں عثمان میں الماص سب سے کم عمر تھے۔ سفراء در بار نبوی میں آتے تو ان کو بچہ بھے کر قیام گاہ میں چھوڑ آتے۔ عثمان کو کمسن تھے لیکن سب سے زیادہ تیز نہم اور مائل بہتھیں تھے ان کامعمول تھا کہ جب سفراء دن کو قیلولہ کرتے تو یہ چیکے سے آتخضرت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجیداور مسائل اسلام سکھتے یہاں تک کہ اکثر ضروری مسائل سکھے لیے۔

آنخفرت و الله المولال الوكول كواسلام كى تبلغ كرتے (نمازعشاء كے بعدان كے پاس تشريف لے جاتے اور كھڑے كھڑے ان سے باتيں كرتے - زيادہ تركہ ميں قريش كے ہاتھ سے جواذيتيں اٹھائی تھيں ان كوبيان فرماتے - كلا مدينہ ميں آكر جولڑا ئياں پيش آئميں ان كا بھی تذكرہ فرماتے) بالآخران لوگوں نے اسلام پرآ مادگی ظاہر كی نمين بيشرطيں پيش كيں بيشرطيں ۔ پيش كيں ب

ا- زناجارے لیے جائز رکھاجائے کیونکہ ہم میں ہے اکثر مجردر ہے ہیں اور اس لیے ان کواس سے جارہ نہیں۔ ۲- ہماری قوم کا تمام کاروبار اور ذریعہ معاش سود ہاس لیے سودخواری جائز رکھی جائے۔

"المراب سے ندرد کا جائے ہارے شہریں کھرت سے انگور پیدا ہوتا ہے اور بید ہاری ہؤی تجارت ہے۔

لیکن بیر تینوں درخواسیں نامنظور ہوئیں بالآ خران لوگوں نے کہاا چھا ہم بیرشرطیں واپس لیتے ہیں لیکن ہمارے معبود (طائف کا سب سے ہوا بت جس کا نام لات تھا) کی نسبت کیاار شاد ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ تو ڈ دیا جائے گا نید من کران کو تخت جیرت ہوئی کہ کیا کوئی مخض ان کے خدائے اعظم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے! بولے کہا گر ہمارے معبود کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا بیارادہ ہے تو وہ تمام شہرکو تباہ کرد ہے گا معضرت عرشے صبط نہ ہوسکا 'بولے کہ تم لوگ کس قدر جامل ہو است صرف ایک پھر ہے ان لوگوں نے کہا عمرا ہم تمہارے پاس نیس آئے نید کہہ کرآ تخضرت وہ تھا کی خدمت میں عرض کی کہ ہم منات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ جو چا ہیں کریں کیکن ہم کواس جرات سے معاف رکھا جائے آپ نے بید ورخواست منظور کرلی۔ "

ان لوگوں نے نماز 'زکو ۃ اور جہاد ہے متنیٰ ہونے کی بھی درخواست کی۔ نماز سے معافی تو کسی حالت میں ممکن نہیں وہ جرروز یا پنچ دفعہ اداکرنے کی چیز ہے! لیکن زکو ۃ سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے اور جہادفرض کفایہ ہے ہوخض

ل ابوداؤد باب ماجاء في خبرالطائف.

ع ابوداؤد باب تخريب القرآن-

سل زادالمعاد بحواليه خازي موي بن عقبه ..

پر وا جب نہیں ہے اور وا جب بھی ہوتو اس کے خاص مواقع ہیں ،روز کا کا منہیں اس بنا پراس وقت ان دونوں بالوں پران کومجبورنہیں کیا گیا کیونکہ بیمعلوم تھا کہ جب وہ اسلام قبول کرلیں گے تو رفتہ رفتہ خودان میں صلاحیت آ جائے گی حضرت جابر" ہے روایت ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعد آنخضرت علیہ کوید کہتے ساکہ جب بیایمان لا چکیں گے توز کو ہ بھی و یے لکیس گے اور جہاد بھی کریں گے لے (چنانچہ دوئی برس کے بعد ججۃ الوادع کا موقع آیا تو کوئی ثقفی ایسانہ تھا جس نے اسلام نه قبول کرایا ہو) کے

سفارت جب واپس چلی تو آنخضرت علی نے ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا کہ شرط کے موافق طائف کے صنم اعظم (لات) کو جاکرتو ڑآئیں۔ مغیرہ نے طائف پہنچ کر بت کدہ کو ڈھانا جایا تو مستورات روتی ہوئی نگے سر گھروں ہے نکل آئیں اور بیاشعار پڑھتی جاتی تھیں۔ سے

الاابكين دفاع اسلمها الرضاع لم يحسوا المصاع لوگول پررو، کہ بست ہمتول نے اپنے بتول کودشمنول کے سپر دکر دیاا ورمعرکم آرائی نہ کر سکے (عریوں میں کثیرالاز واجی کی عام عادت تھی قبیلہ ثقیف کے ایک نامورسر دارغیلان بن سلمہ کی دس بیویاں تھیں'

جب وہ مسلمان ہوا تو احکام اسلام کے مطابق جار کے سواتمام بیو یوں ہے اُس کومفارقت کرنی پڑی)۔ سمج

## وفد جران ٩ هـ:

نجران مکه معظمه سے میمن کی طرف سات منزل پر وسیع ضلع کا نام ہے جہاں عیسائی عرب آباد تھے یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان کلیساتھا جس کووہ کعبہ کہتے تھے اور حرم کعبہ کا جواب مجھتے تھے اس میں بڑے بڑے بڑے نہ ہی پیشوا رہتے تھے جن کالقب سیداور عاقب تھا' عرب میں عیسائیوں کا کوئی نہ ہبی مرکز اس کا ہمسر نہ تھا' اعثیٰ ای کی شان میں کہتا ہے

و كعبة نحران حتم عليك حتى تناحى بابوابها

وقيساهم خيرا ربابها

تزور يزيد او عبدالمسيح

یہ کعبہ تبین سو کھالوں ہے گنبد کی شکل میں بنایا گیا تھا' جو شخص اس کے حدود میں آ جاتا تھا وہ مامون ہو جاتا تھا-اس کعبہ کے اوقاف کی آیدنی دولا کھ سالانتھی۔ 🖴

آ تخضرت ﷺ نے ان کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس کعبہ کے محافظ اور ائمہ مذہب ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ مدیندآئے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کومبحد میں اتارا' تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے نماز پڑھنی جا ہی' صحابہ نے روکا کیکن آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ پڑھنے دو چنانچیان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا

- ابوداؤوكتاب الخراج والامارة باب ماجاء في خبرالطا أف.
  - اصابدتر جمه جيربن حيثقفي \_ 1
    - تاریخ طبری۔
  - حامع ترفدي وابوداؤوكتاب النكاح-
- ية ما متفصيل معم البلدان ميں ہے۔ پېلافقر وقتح الباري ہے ماخوذہ جہاں وفدنج ان كاؤ كرہے۔ 0

ک- ابوحار شہولارڈ بشپ تھا' نہایت محترم اور فاضل محض تھا' قیصرروم نے اس کو بیہ منصب عطا کیا تھا اور اس کے لیے گر ہے اور معبد بنوائے تھے۔ لے

ان لوگوں نے آنخضرت علی ہے مختلف ندہجی مسائل ہو چھے اور آپ نے وحی کی رُو سے ان کا جواب دیا۔ ان کے زمانہ قیام میں سور ہُ آ ل عمران کی ابتدا کی اس آ بیتیں اتریں۔ ان آ بیوں میں ان کے سوالات کا جواب تھا۔ جس آ بت میں دعوت اسلام کی تشریح تھی وہ بیہے۔

﴿ قُلُ يَآ اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ الِنَى تَكِلَمَةِ سَوَآءِ يَنْنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَحِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا فَإِنْ تَوَلَّوا اَفْهَدُوا اِنْهَ لَدُوا اللَّهُ وَلَا الْمُعَدُولَ فِي اللَّهُ وَلا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا فَإِنْ تَوَلَّوا الشَهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ فِهِ (آل مِران) كَمَد يَكُم اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا فَإِنْ تَوَلَّوا اللَّهُ وَلول عَلَى مُشْرَك بُوه يه مَهُ الرَّاسِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّه

آنخضرت و الله نے جب اُن کواسلام کی دعوت دی توان لوگوں نے کہا ہم تو پہلے ہے مسلمان ہیں۔ آنخضرت و الله کے جب اُن کواسلام کی دعوت دی توان لوگوں نے کہا ہم تو پہلے ہے مسلمان ہیں۔ آنخضرت و الله نے خرمایا کہ جب بیلوگ اس پرراضی نہ ہو کے قرمایا کہ جب بیلوگ اس پرراضی نہ ہو کے تو آنخضرت و الله نے دی کے مطابق ان سے کہددیا کہ چھام بللہ کرؤیعنی ہم تم دونوں اپنے اہل وعیال کو لے کر آئمیں اور دعا کریں کہ جو محض جمونا ہواس پرخدا کی لعنت ہو۔

﴿ فَصَنَ حَاجُكَ فِيهِ مِنُ يَعُدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اَبَنَاءَ نَاوَ اَبَنَاءَ كُمُ وَ نِسَاءً نَا وَإِنسَاءً ثَا وَإِنسَاءً ثَامُ وَيَسَاءً نَا اللهِ عَلَى الكَذِيئِنَ ﴿ ﴾ (آل مران) وَبَسَاءً ثُكُمُ وَالْفُصَاءُ مُن نَبُتَهِلُ فَنَحُعَلُ لَعُنَتَ اللهِ عَلَى الكَذِيئِنَ ﴿ ﴾ (آل مران) توجوهم تحديد من الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

لیمن جب آنخضرت و المحفظ معزت فاطمه زبرا اورامام حسن وحسین کولے کرمبابلہ کے لیے نکلے تو خودان کی جماعت میں جب آ جماعت میں سے ایک مخص نے رائے دی کہ مبابلہ نہیں کرنا جا ہے اگر پیغض واقعی پیغبر ہے تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جا کیں سے غرض ان لوگوں نے کچھ سالانہ خراج قبول کر کے صلح کرلی۔

#### بنواسده ه:

یہ وہ قبیلہ ہے جولڑا ئیوں میں قریش کا دست و ہاز وقعا۔ طلیحہ بن خویلد جس نے مصرت ابو بکر سے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا'اس قبیلہ ہے جولڑا ئیوں میں بیلوگ بھی اسلام لائے اور سفارت بیجی لیکن اب تک ان کے و ماغ میں نخر کا نشہ باتی تھا۔ سفراء در بار رسالت میں آئے تو احسان کے لیجہ میں کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی مہم نہیں بھیجی بلکہ ہم نے خود اسلام قبول کیا'اس پر بیدآ بیت نازل ہوئی

ل زادالمعادابن تم

﴿ يَسُنُونَ عَلَيُكَ أَنُ أَسُلَمُوا قُلُ لا تَهُنُّوا عَلَى إِسُلَامَكُمُ بَلِ اللَّهِ يَهُنُّ عَلَيُكُمُ أَنُ هَذَاكُمُ لِي اللَّهِ يَهُنُّ عَلَيُكُمُ أَنُ هَذَاكُمُ لِلْاَيْمَانِ إِنْ شَكْنَتُمُ صَلِيفِيْنَ ﴾ (موره جمرات) بِالْوَكُ تَمْ يُراحِيان رَيْحَة بِيل كُهِم اسلام لائع كهدو كه جمع يراية اسلام كا حيان ندر كُوفَ بلكه خداتم يراحيان دكمتا

بیلوگتم پراحسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے کہ دو کہ بچھ پراپنے اسلام کا حسان نہ رکھو بلکہ خداتم پراحسان رکھتا ہے کہتم کوا بمان لانے کی ہدایت کی اگرتم سبچے ہو۔

### بنوفزاره م في

مینهایت سرکش اور زور آور قبیلہ تھا' عیینہ بن حصن ای قبیلہ سے تھے ای قبیلہ نے رمضان م جے میں جب آنحضرت ﷺ جوک سے واپس تشریف لائے اپناوفد بھیجا اور اسلام قبول کیا لے

## كنده خاج

یہ حضر موت (یمن) کے اصلاع میں سے ایک شہرتھا۔ یہاں کندی خاندان کی سلطنت تھی اس زمانہ میں اس خاندان کے حاکم اضعت بن قیس ہے۔ یہ اھیں ای سواروں کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے جیرہ کی چادریں جن کے سنجاف حریر کے مضح کا ندھوں پر ڈالے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے نیے پہلے اسلام قبول کر چکے ہے آ تخضرت میں خاند ان کود کھے کرفر مایا ''کیا تم اسلام نہیں لا چکے ہو؟'' بولے'' بال' آپ نے فرمایا کہ'' پھریہ حریر کیسا؟''ان لوگوں نے فورا جا دریں چھاڑ بھاڑ کرز میں پر ڈال دیں۔ یہ

حضرت ابوبکر شنے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی بہن (الم فروہ) سے ان کی شادی کردی تھی کا م ہو چکا تو فورا المحکر اونٹوں کے بازار میں پہنچے اور جواونٹ سامنے آیا تلوار سے اس کی کوچیں اڑا دیں تھوڑی ویر میں بیبیوں اونٹ زمین پر پڑے تھے لوگوں کو جیرت ہوئی انہوں نے کہا میں اپنی دارالریاست میں ہوتا تو اور ہی سروسامان ہوتا کی کہ کراونٹوں کے دام وے دیئے اورلوگوں سے کہا بیا آپ کی دعوت ہے۔ سے بہتگ قادسید دیرموک میں شریک تھے اور صفین میں حضرت علی سے کہا تھا تھے۔

## عبدالقيس:

سیقبیلہ جیسا کہ اوپرگزر چکا بحرین کا باشدہ تھا کیہاں اسلام کا اثر بہت پہلے پہنچ چکا تھا سب سے پہلے اس قبیلہ کے تیرہ آ دی ہے جی یا اس سے آئے پیچے زمانہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آ تحضرت و کھانے ہو چھاتم کون کو جو جو تی ہوں کی یارسول اللہ! ہم خاندان ربیعہ سے ہیں فرمایا 'موجب لا بھزایا و لاندامی '' پھران لوگوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! ہمارا ملک بہت دور ہے ( بحرین) اور چھیں کھار معزی آ بادیاں ہیں ہم اشہر حرم کے سوا اور مہینوں میں نہیں آ کے چندائی یا تھی تلقین فرمائے جن پر ہمیشہ کل کریں' اور اپنے اہل وطن کو بھی ان کی تعلیم ویں' ارشاد ہوا کہ میں تم

ل زرقانی۔

این بشام وفد کنده-

س اصاب

کوچار باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ خدا کوایک جانو' نماز پڑھو'روزہ رکھواورخس دو'اور چار چیزوں ہے منع کرتا ہوں' دباء' صنتم' نقیر' مزفت ۔

دبا و طلم انقی مرفت بیر بیل چارتم کے برتن ہوتے تھے جن میں رکھ کرشراب بنائی جاتی تھی آ تخضرت و انتخافی کے بندوموعظت میں انہیں کا خصوصت کے معادت شریف بیتی کہ جس قبیلہ میں جو مخصوص عیوب ہوتے تھے ان کے بندوموعظت میں انہیں کا خصوصت کے ساتھ ذکر فرماتے تھے لوگوں کو تجب تھا کہ حضور و انتخافی نے ان ظروف کا کیوں مخصوص طور ہے ذکر فرمایا 'چنا نچا انہوں نے بوجھا کہ ''یارسول اللہ اِنقیر کے متعلق آ ب کو کیا معلوم ہے؟'' ارشاد فرمایا'' ہاں مجمور کی موٹی لکڑی کو اندر سے کھود کرتم اس میں پانی ڈالتے ہو جب اہال کم ہوجاتا ہے تو اُس کو بی کرا ہے بھائیوں پر تکوار چلاتے ہو؟ اتفاق یہ کہ وفد میں ایک صاحب میں پانی ڈالتے ہو جب اہال کم ہوجاتا ہے تو اُس کو بی کرا ہے بھائیوں پر تکوار چلاتے ہو؟ اتفاق یہ کہ وفد میں ایک صاحب ایسے تھے جن پر بھی واقعہ گرزا تھا' اُن کی بیشانی پر تکوار کا داغ بھی تھا'ادراس کو وہ شرم سے چمپاتے تھے ۔ ا

بعض روایتوں میں ہے کہ عبدالقیس نے خود پوچھاتھا کے کہ یارسول اللہ! ہم کوکیا پینا چاہیے؟ اس کے جواب میں آپ نے ان چاروں چیزوں کاذ کرفر مایا۔ سے

#### بوعام بن صعد وه

(بنوعامر علی کا قبیلہ عرب کے مشہور قبیلہ قیس عملان کی شاخ تھا' بنوعامر میں اس وقت تین رکیس تھے' عامر بن طفیل' اربد بن قیس اور جبار بن سلمی ۔ عامر اور اربد صرف حصول جاہ کے خواہاں تھے' یہ عامر وہی مختص تھا جواس سے پہلے متعدد فتنوں کا باعث ہو چکا تھا اور اس وقت بھی شرکی نیت ہے آیا تھا' جبار اور قبیلہ کے عام لوگ البتہ خلوص قلب ہے صداقت کے طالب تھے۔

عامر مدید پینی کرخاندان سلول کی ایک خاتون کا مہمان ہوا' جبار اور مشہور صحابی کعب بن مالک میں پہلے کے مراسم سے اس لئے وہ تیرہ آ دمیوں کے ساتھ انہیں کے گھر مہمان اُزے اور ای تقریب سے کعب اُن کو لے کرخدمت اقدیں میں حاضر ہوئے۔ بنوعامر نے سلسلہ کلام میں آنخضرت وہا سے خطاب کر کے کہا'' ہوائٹ سَیدان کو اُنست سند اللہ '' آقا خدا ہے انہوں نے پھرعرض کی' حضور ہوگئا ہم میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کرفیاض ہیں' ارشاد ہوا' بات بولوتو اس کا لحاظ رہے کہ شیطان تم کو ہنگانہ لے جائے یعنی بیرتکلف اور مسلس بے بڑھ کرفیاض ہیں' ارشاد ہوا' بات بولوتو اس کا لحاظ رہے کہ شیطان تم کو ہنگانہ لے جائے یعنی بیرتکلف اور مسلس بھی ایک قدم کا جھوٹ ہے۔ یا

ل صحح بخاري وسحح مسلم باب الايمان-

ع معلم بابالا يمان ـ

سے مسلم اور دیگر کتب محاح میں عبدالقیس کے ای وفد کا ذکر ہے این مندہ ودولا بی وغیرہ نے اس قبیلہ کے ایک اور وفد کا ذکر کیا ہے جس میں مسلم اور دیگر کتب محاح میں عبدالقیس کے ای وفد کا ذکر کیا ہے جس میں مسلم اور دوسرا او میں ۔ حافظا بن جر جس میں مساقر کیا ہے ہے اس بنا پر علامہ تسطلا نی نے ای قبیلہ کے دووفد قرار دیئے جیں پہلاتقر بہا تھ میں اور دوسرا او میں ۔ حافظا بن جر نے کتاب الدیمان کی شرح میں دونوں روا بیوں کو ایک ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

الماقد

عامر بن طفیل نے کہا'' محمد! تین باتی ہیں اہل بادیہ پرتم حکومت کردادر شہر میرے قبضہ میں ہوں اگریٹیں تو اسپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا جاؤا اگریہ بھی منظور نہ ہوتو میں غطفان کو لئے کر پڑھ آؤں گا'۔ عامر نے اربد کو یہ سمجھا دیا تھا کہ میں ادھر محمد وہنگا کو باتوں میں لگاؤں گا'ادھر تم ان کا کام تمام کردینا'اب عامر نے جود یکھا تو اربد میں جبنش تک نہ تھی نبوت کے غیر مرکی جاہ و جلال نے اس کی آ تکھیں خیرہ کردی تھیں' دونوں اٹھ کر چلے آئے' آ تخضرت وہنگا نے فر مایا 'نوت کے غیر مرکی جاہ و جلال نے اس کی آ تکھیں خیرہ کردی تھیں' دونوں اٹھ کر چلے آئے' آ تخضرت وہنگا نے فر مایا 'نوت کے غیر مرکی جاہد تھی نامر نے کہا بھے کھوڑے 'نودایاان کے شرے بچانا' عامر کے کہا جھے کھوڑے پر بٹھا دو کہ مار اس کے مراس میں مار میں ہوتا شرم کی بات تھی' عامر نے کہا جھے کھوڑے پر بٹھا دو کہ مورا دیا گیا اور اس نے دم تو ڈا۔ جبار اور عام اشخاص ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر دار السلام سے دائیں آئے۔ تے

حميروغيره كى سفارت:

حمیر میں مستقل سلطنت نہیں رہی تھی سلاطین حمیر کی اولا دینے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں اور برائے نام باد شاہ کہلاتے تھے۔ عربی میں ان کالقب قبل تھا 'بیلوگ خودنہیں آئے لیکن قاصد بھیج کہم نے اسلام قبول کرلیا ہے ای زمانہ میں بہرا بنو بکاوغیرہ کی سفارتیں بھی آئیں۔



1

ل محكوة باب المفاخره بحواله ابوداؤر

عام واقعات ابن اسحاق وزرقانی سے ماخوذ بین عامر کی تقریراوراس کی موت کا واقعہ سیح بخاری بیں مذکور ہے۔

# تاسيس حكومت اللي

## استخلاف في الارض

﴿ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبُلِهِمْ ﴾

(تیرہ لے وتارراتوں کے بعد سپیدہ میج نمودار ہوتا ہے۔ مختلمور گھٹا کیں جب حیث جاتی ہیں تو خورشید تا ہاں ضیا گستری کرتا ہے۔ دنیا گناہ گار بوں اورظلم وستم کی تاریکیوں سے تھری ہوئی تھی کہ دفعتا میج سعادت نے ظہور کیا'اور حق و صدافت کا آفتاب پرتو آفکن ہوا' عرب جس طرح ایک خدا کو بو جنے لگا تھا اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھا۔ خدائے یاک نے دعد وفر مایا تھا۔

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِ لَنَّهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمُنَا ، يَعْبُدُونَنِيُ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا \* ﴾ (اور)

خدا نے تم میں سے ایما نداروں اور نیکو کاروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بے شبرز مین میں اپنی خلافت ای طرح عطا کر ح کرے گا جس طرح کہ گذشتہ امتوں کو اس نے اپنی خلافت عطا کی تھی اور ان کے اس فد ہب کوجس کو اس نے ان کے ان کے بہت کی جس کو جس کو اس نے ان کے لیے پہند کیا ہے بیٹند کیا ہے بیٹر ان کے بیٹند کیا ہے بیٹند کیا ہے بیٹند کیا ہے بیٹر کیا ہے بیٹر کی ہے بیٹر کیا ہے بیٹر کی بیٹر کیا ہے بیٹر کیا ہے بیٹر کی ہے بیٹر کی ہے بیٹر کی ہے بیٹر کیا ہے بیٹر کی بیٹر کی ہے بیٹر کی ہے بیٹر کی ہے بیٹر کیا ہے بیٹر کی ہے بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی ہے بیٹر کی ہ

حکومت الی واستخلاف فی الارض نبوت کے ضروری لوازم نہیں اسکین جب وعوت الی سیاست مکی کی دیواروں ہے آ کرنگراتی ہے با جب اصلاحات کا وامن ملک کی بدامنی وانتشارحال کے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے تو تیغیبرا پراہیم ہے و موسی اللہ موسی ہے تا کہ موسی ہے تا اور موسی ہے تا ہے تا ہے ہوتے ہوں میں عیسی اور موسی ہی گرزے ہیں جن کو حکومت کا کوئی حصہ نہیں ملاتھا اور موشی اور داؤد اوسیمان میں جوتو موں اور ملکوں کی قسمت کے مالک ہے گئیں جمہ رسول اللہ عیسی و یکی بھی ہے اور موشی و داؤر بھی۔ عرب کے خزانے وست تعرف میں ہے لیکن کے مالک میں نہ کوئی نرم بستر تھا نہ غذائے لطیف نہ جسم مبارک پر ضلعت شاہانہ تھا ، نہ جیب و آسٹیں میں ورہم و دینار کی شانہ نبوت میں نہ کوئی نرم بستر تھا نہ غذائے لطیف نہ جسم مبارک پر ضلعت شاہانہ تھا ، نہ جیب و آسٹیں میں ورہم و دینار کی شانہ نبوت میں نہ کوئی نرم بستر تھا نہ غذائے لطیف نہ جسم مبارک پر ضلعت شاہانہ تھا ، نہ جیب و آسٹیں میں ورہم و دینار کی میں اس وقت جب اس پر کسر کی وقیصر کا دھوکا ہوتا تھا وہ تھیم ہوش کھی اور آسان کا معصوم فرشتہ نظر آتا تھا۔

اسلام كى حكومت كى غرض وغايت جس كوفدان خودائ الفاظ من ظاهر قرما يا ب ريقى ﴿ أَذِنَ لِللَّذِيْنَ يُسَفَّا تَلُونَ بِمَا نَهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهُمُ لَقَدِيْرُ اللَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَتِيَ إِلَّا أَنْ يَسَفُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لَهُ دِمْتُ

ل يه پوراباب اضافه-

على معزت ابراہيم اپنے قبيلہ كے شخ تھے - جارسونلاموں كى فوج ساتھ رہتى تھى - شام واطراف بائل كے كى بادشاہوں سے ان كوئز ناہزا ا اور خدائے ان سے وعد و آبيا كدان كى اولاد كوارض مقدس كى حكومت عطاكر ہے گا(- توراج سنز تھوين)

صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسْحِدُ يُذُكُرُ فِيُهَا اسُمُ اللَّهِ كَثِيْرًا ﴿ وَلَيَنُصُرَكَ اللَّهُ مَنُ يَنُصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِى عَزِيْزٌ ٥ آلَّذِيْسَ إِنْ مِّكَنَّهُمْ فِى الْآرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ وَ آمَرُوُا بِالْمَعُرُوفِ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنْكِرِ وَلِلْهِ عَاقِبَهُ الْاَمُورِ ﴾ (سورة الحج)

مسلمان جن سے (بلاسب) جنگ کی جاتی ہے اب ان کوبھی جنگ کی اجازت دی گئی کہ دہ مظلوم ہیں اور خداان کی مدد پر قادرہ ہو ہوتا حق اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے سوااس کے ان کا اور کوئی قصور نہ تھا کہ وہ بہت کے ہمارا پر دردگار بی ہمارا خدا ہے۔ اگرونیا ہیں ایک قوم کو دوسری قوم سے بچایا نہ جائے قو بہت کی خانقا ہیں کلیسے ، عبادت گا ہیں، مجدیں جن میں اکثر خدا کا نام لیا جاتا ہے بر باوکر دی جا کیں جوخدا کی مدد کرتا ہے خدااس کی مدد کرتا ہے۔ خدا طاقتور اور غالب ہے (مسلمان وہ ہیں) جن کو اگر خداز مین میں قوت عطا کر ہے قوعبادت اللی کریں مستحقین کی مالی اعانت کریں (زکو قوی ) لوگوں کو نیکیوں کی تاکید کریں برائیوں سے روکیں انجام کار خدائی کے ہاتھ میں ہے۔

ان آیوں میں بالا جمال بیہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں غزوات کی ابتداء کیوں اور کیونگر ہوئی؟ اسلام کی حکومت کے کیا اغراض و مقاصد بنے اور استخلاف فی الارض کے کیا فرائض ہیں؟ اور دنیا کی عام حکومتوں سے وہ کن امور میں ممتاز ہے؟ ان مباحث کا اصولی اور مفصل بیان کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گا۔ یہاں عرب کے قلم ونسق کے متعلق عام اور جزئی با تنمی بیان کرنی مقصود ہیں۔

صفحات بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ اب تمام عرب میں امن وا مان قائم ہے۔ سیاس مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے ملک کے ہر گوشہ میں دعا قاسلام تھیلے ہوئے ہیں' قبائل دور در از صوبوں سے بارگاہ نبوت کا رخ کررہے ہیں فتح مکہ اسلام کی شہنشاہی کا پہلا دن تھا' جور مضان ۸ ھاکا واقعہ ہے' اس کے بعد آنخضرت و کھی نے قبائل میں محصلین زکو قاکا تقرر فرمایا لیکن اصل خلافت الہی کے تمام اجزاء اواخرہ اھیں زمانہ ججہ الوداع کے قریب کمل یائے۔

یورپ کی نا آشنانگاہ میں اگر چہ آ پ وہ کا کی زندگی کا بید دورجد یدایشیائی شاہانہ زندگی کا ایک طرب انگیز مظہر تھا
لکین آشنایان حقیقت کوشہنشاہ عرب پھٹے پرانے کپڑوں میں 'مدینہ کی گلیوں کے اندر غلاموں اور مسکینوں کے کام کرتا ہوا نظر
آتا ہے 'وہ تاج وہ تاج وہ تاج وہ خشر الوان ہے مستغنی طاجب دور بان ہے بے پرداہ مال وزر سے خالی خدم دحشم کے
بغیر دلوں پر حکومت کر دہا تھا' نداس کی حکومت میں پولیس تھی نہ بڑے بڑے انتظامی دفاتر' نہ کیٹر التعداد ارباب مناصب ند
وزرائے شوری ندامرائے سیاست ندالگ الگ دکام وقضاۃ 'وہ ایک ہی ذات تھی جو ہرفرض وخدمت کی خود ؤ مہدار تھی
لیکن بایں ہمدوہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں ہے اون نے کے ایک بال کا بھی زیادہ مستحق نہیں سمجھتا تھا یا اس کے عدل و
انساف کے آگے فاطمہ مسلمانوں ہے اور عام مجرم برابر تھے۔ یا

آتخضرت عظ كاصل بعثة كالمقصد وعوت غرب اصلاح اخلاق اورتز كيرنفوس تفا اس كے علاوہ اور تمام

ل ايوداؤ دكمّاب الصلوّة باب صلوّة القاعد\_

م محج بخاري كتاب الحدود

فرائض محض تھے۔اس بنا پرانظا مات مکی آپ نے ای حد تک قائم کئے جہاں تک مکی بدامنی کے باعث دعوت تو حید کے لیے عوائق بیش آتے تھے تاہم بیکام بھی کچھ کم اہم نہ تھا۔

# انتظام ملكى:

(عمرشریف اس وقت ساٹھ برس کی تھی اس عمر میں بھی اس حکومت کے تمام کام خودانجام دیتے تھے ولا قادر عمال کا تقرر، مؤذ نین اور ائمہ کا تعین مصلین زکو قاد جزیہ کی نامزدگی غیر قوموں سے مصالحت مسلمان قبائل میں جا کدادوں کی تقییم فوجوں کی آرائٹگی مقدمات کا فیصلہ قبائل کی خانہ جنگیوں کا انسداد وفود کے لیے تعین وظا کف اجرائے فرامین نومسلموں کے انتظامات مسائل شرعیہ میں افتاء جرائم کے لیے اجرائے تعزیر ملک کے بڑے بڑے سیاسی انتظامات عہدہ داروں کی خبر گیری اوراحتساب دور کے صوبوں میں متحدد صحابہ مورزاوروالی بنا کر بھیج دیئے تھے لیکن خود مدیندا وراطراف مدینہ کے فرائنس آپ وقتا خودانجام دیتے تھے۔

ظلافت اللی کے ان فرائفل و اعمال نے آپ و کی کے دل و دماغ پر جو بار عظیم ڈالا اس نے آپ کے نظام جسمانی کو چور چور کر دیا۔ عام روا تھوں سے ٹابت ہے کہ آپ آخر زندگی میں تبجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے جوضعف جسمانی کا اقتصافی الیکن بیضعف جسمانی خود کس چیز کا بتیجہ تھا'اس کا جواب حضرت عائشہ "کی زبان سے سننا جا ہے جن سے بڑھا کے اعمال زندگی کا کوئی ترجمان نہیں ہوسکتا۔

﴿ عن عبد الله بن شقیق قال سالت عائشة افکان بصلی قاعداً قالت حین حطمه الناس الله ﴾ عبدالله بن شقیق کم الناس الله عائشة عندالله بن منتقبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ "سے ہوجھا کہ کیا آنخضرت و الله بین کرتماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں لیکن اس وقت جب اوگوں نے آپ کوچور چور کردیا تھا۔

# امیرالعسکری:

(چیو نے چیو نے غزوات وسرایا کے امیر اکھیش اگر چاکا برمحابہ ہوتے تھے لیکن جو بزے بزے معر کے پیش آتے تھان کی قیادت خود آپ وہٹا بنس نغیس فرماتے تھے چنانچہ بدرا حد خیبر فقح کم ٹنبوک میں خود آپ وہٹا ہی امیر العسکر تھے۔ اس کا مقصد صرف فوج کالزانا اور آخری فتح وظفر حاصل کرنانہ تھا بلکہ فوج کی عام اخلاقی اور روحانی گرانی کرنا تھا' چنانچہ آپ وہٹا نے مجاہدین اسلام کی جن جزئی ہے جزئی ہے اعتدالیوں پرگرفت فرمائی ہے وہ احادیث میں بہتصری کے ذکور جیں اور اسلام کا قانون جنگ ای دارو کیر کے ذریعہ ہے وجود میں آیا ہے)

#### افآء

آپ کے عہد مبارک میں اگر چہ متعدد صحابہ مجمی بطور خود فتوی دیتے تھے لیکن زیادہ تر آپ وہ اس اس فرض کو بھی ادا کرتے تھے۔ فتوی دینے کے لیے آپ وہ اس کے کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ چلتے بھرتے اضح میٹھے 'غرض جس وقت لوگ آپ سے احکام اسلام کے متعلق سوالات کرتے تھے آپ ان کا جواب ویتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب العلم میں ان فقاویٰ کواس قتم کے متعدد ابواب میں تقسیم کر دیا ہے۔ خلافت کا یہی فرض تھا جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے زیانہ میں نہایت ترقی دی اوراس کا ایک مستقل شعبہ قائم کرویا)

## فصل قضايا:

(اگرچہ آپ وہ کی کے عہد مبارک میں عہد ہ تضاءت قائم ہو چکا تھا اور حضرت علی "اور حضرت معاذ بن جبل"
کوآپ وہ کی نے خود کین کا قاضی مقرر فرما کے بھیجا تھا تا ہم مدینداور اس کے حوالی ومضافات کے تمام مقد مات کا آپ خود
فیصلہ فرماتے تھے۔اس کے لیے کسی متم کی روک ٹوک اور پابندی نہتی۔امام بخاری نے ایک خاص باب باندھا ہے جس کا
عنوان ہے۔۔

﴿ باب ماذكر ان النبى عَلَيْ لم يكن له بواب ﴾ يعن آخفرت في كوروازه يردر بان نقاد

اس بنا پر گھر کے اندر بھی آپ وہ اللہ اطمینان وسکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ عورتوں کے معاملات عموماً زنان خانہ ہی میں چیش ہوتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں آپ کے فیصلوں کا اتناذ خیرہ موجود ہے کہا گران کا استقصاء کیا جائے تو ایک ضخیم جلد تیار ہوجائے۔ عموماً احادیث کی کتاب البیوع میں دیوانی کے مقد مات اور کتاب القصاص والدیات وغیرہ میں فوجداری کے مقد مات مذکور ہیں۔)

## توقيعات وفرامين:

(بیاس قدراہم کام تھا کہ عہد مبارک میں اگر چہ اور صینوں کا کوئی مستقل دفتر نہیں قائم ہوا تھا تاہم توقیعات و فرافین کے لیے اس کی ابتدائی شکل قائم ہو چکی تھی' چنانچہ اس خدمت پر حضرت زید بن ثابت '' اور آخر میں حضرت معاویہ '' بھی مامور ہوئے ان کے علاوہ اور دوسرے صحابہ بھی وقتا فو قتابیہ خدمت انجام دیتے تھے آپ نے سلاطین وملوک کودعوت اسلام کے جو خطوط روانہ فرمائے ، غیر قوموں کے ساتھ جومعا ہدے کیے' مسلمان قبائل کو جواحکام بھیج عمال و کھسلین کو جو تحریری فرامین عنایت کئے' فوج کا جور جشر مرتب کرایا' بعض صحابہ 'کو جو حدیثیں لکھوا کیں' وہ سب اس سلسلہ میں واضل جیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام وفرا مین تحریری کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے)۔

#### مهمان داری:

(منصب نبوت کے بعد آپ وہ گا کی ذاتی حیثیت تقریباً ناہوگئ تھی اس لیے آپ وہ گا کی خدمت میں جولوگ حاضر ہوتے تھے ان کا تعلق بھی خلا فت اللی یا نبوت ہی کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ وہ گا ای حیثیت سے ان کی مہمان داری فرماتے تھے۔ مہمانوں کی زیادہ تر تعداد قبول اسلام کے لیے آتی تھی جن کی مہمان داری کے لیے آپ وہ گانے ابتدائے نبوت ہی سے خاص طور پر حضرت بلال کو مامور فرمادیا تھا چنانچہ جب کوئی تھک دست مسلمان آپ وہ گا کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ وہ گا اس کو بر ہندتن دیکھتے تو حضرت بلال کو کھم دیتے اور وہ قرض کے کراس کے کھانے اور کپڑے کا

انظام کرتے جب آپ کے پاس کہیں ہے کچھ ال آتا تواس کے ذریعے ہے وہ ترض اوا کیا جاتا۔ یہاں تک کداگر کوئی فض آپ وہ گئی اور ہر ہدید بتا تو وہ بھی ای صیفہ بی صرف کیا جاتا ہے کہی بھی اس غرض کے لیے آپ تمام صحابہ کوصد قد وخیرات کی ترغیب دیتے اور جور تم وصول ہوتی وہ ان مفلوک الحال مہاجرین کی اعانت بی صرف ہوتی۔ چنانچہ ایک بارمہا جرین کی اعانت بی صرف ہوتی۔ چنانچہ ایک بارمہا جرین کی ایک برہند یا وہر ہدیر جاعت آپ کی خدمت بیں حاضر ہوئی۔ ہرفض کے بدن پرصرف ایک چا ور اور گلے بیں ایک کوار تمائل تھی۔ آپ وہ گانے ان کی پریٹان حالی کو دیکھا تو چرے کارنگ بدل کیا فوراً حضرت بلال اور گلے بیں ایک کوار ان کا تھی۔ آپ وہ گانے ان کی پریٹان حالی کو دیکھا تو چرے کارنگ بدل کیا فوراً حضرت بلال اثر ہوا کہ ایک انسان کی ترغیب وی اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک انصاری اس خوار ایک تو زاجو اس قدر وزنی تھا کہ ان ہے بہ مشکل اٹھ سکتا تھا الاکر آپ کے آگے ڈال ویا۔ اس ہے تمام لوگوں بیں اور بھی جوش پیدا ہوا اور تھوڑی ویر بیں ان بے سروسا مان مہا جرین کے آگے خلاور کپڑے کا فرجر لگ گیا۔ ی

فتح کمہ کے بعد تمام اطراف ملک ہے بکثرت ملکی و ندہبی ونو و آنے لگے۔ آپ ﷺ بنفس نفیس ان کی خاطر مدارت کرتے تصاوران کے لیے حسب حاجت وظا نف اور سفر کے مصارف ادافر ماتے تھے قبائل پراس کا بہت اچھااثر پڑتا تھا۔ آپ ﷺ اس کا اس قدر لحاظ فر ماتے تھے کہ وفات کے وقت آپ نے جوآ خری وصیتیں فر مائی تھیں ان میں ایک ربھی تھی۔

> ﴿ احيزو الوفود بنحو ماكنت احيز هم من ﴾ جس طرح من وودكوعطيد الرتاتها تم بمى العطرة وياكرور جس طرح من وفودكوعطيد وياكرتاتها تم بمى العطرة وياكرور وفود كے حالات آگ آتے ہيں۔

# عيادت مرضى:

(مریضوں کی عیادت اوران کی تجہیز و کھیں میں شریک ہونا اگر چا لیک فربی فرض تھا اور فربی حیثیت ہے اس کی ابتدا بھی ہوئی چنا نچہ جب آ پ و کھی کہ یہ: تشریف لائ تو یہ عام دستور ہوگیا کہ دم نزع میت کے اعزه آ پ کواطلاع دیتے۔ آ پ و کھی ان کے پاس آ کران کے لیے دعائے معفرت کرتے کی لیکن بعض حیثیتوں ہے اس کا تعلق خلافت کے ساتھ بھی ہوگیا تھا کیونکہ بعض محاب اس حالت میں اپنی جا کداد کو وقف یا صدقہ کرنا جا ہے تھے اور آ مخضرت و کھی اس موقع کران کے جن اور کو س پر ان کا محج طریقہ بتاتے تھے۔ جن او کو ل پر قرض آ تا تھا آ ب ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کے ورث یا دوسرے محاب کو مجبوراً بی قرض ادا کرنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح بعض محاملات و نزاعات کا فیصلہ ہو جاتا تھا 'چنا نچ

ابوداؤوكتاب الخراج والامارة باب في الامام يقبل مدايا المشركين -

ع مندامام احمد بن عبل جلد م صفحه ٢٥٨-

سے مجھے بخاری جلداول باب اخراج الیبود من جریرة العرب۔

الم مندجلد اصفی ۱۹ .

# احادیث میں اس قتم کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔)

(تمدن اسلام کے دورتر تی میںمحکمدا حتساب ایک مستقل محکمہ تھا جونہایت وسیع پیانہ پرتمام قوم کے اخلاق و عادات کے وشراءاورمعاملات دادوستد کی گرانی کرتا تھالیکن آنخضرت کی کے عہدمبارک میں پیمحکمہ قائم نہیں ہوا تھا' بلکہ خود بی آپ اس فرض کوادا فرماتے تھے۔ ہر محض کے جزئیات اخلاق اور فرائض مذہبی کے متعلق آپ وقتا فو قتادار و کیر فرماتے رہتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی جمرانی فرماتے تھے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی اور مدینہ میں آئے کے ساتھ ہی آپ نے ان اصلاحات کو جاری کر دیا 'کیکن تمام لوگوں سے اصلاحات پڑھمل کرا تا صیغہ احتساب سے تعلق رکھتا تھا چنا نچہ آ پ نہا یت بختی کے ساتھ ان معاملات کی تگر انی فرماتے تھے اور تمام لوگوں ہے ان پر عمل کراتے تھےاور جولوگ بازنہیں آتے تھےان کوسزائیں ولاتے تھے۔ سیجے بخاری کتاب البوع میں ہے۔ ﴿ لَـقَـد رأيت الناس في عهد النبي ﷺ يبتاعون جزافايعني الطعام يضربون ان يبيعوه

CII

في مكانهم حتى يوووه الى رحالهم\_﴾

حضرت عبدالله بن عمر " عدوایت ب کدیس نے آنخضرت علی سے عهدیس دیکھا کہ جولوگ تخمیناً غله خریدتے تصان کواس بات پرسزادی جاتی تھی کہاہے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کوخوذای جگہ زیج ڈالیس جہاں اس

تبھی جمعی تحقیق حال کے لیے آپ ﷺ خود بازارتشریف لے جاتے 'ایک بارآپ بازارے گزرے تو غلہ کا ایک انبارنظر آیا-اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی- دو کا ندارے دریافت فرمایا کہ بید کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش ہے بھیگ گیا ہے-ارشاد ہوا کہ'' پھراس کواو پر کیوں نہیں کرلیا تا کہ ہر مخض کونظر آئے؟ جولوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم ميں علين بين ا

فرائض اختساب میں آپ کا سب سے بڑا فرض عمال کا محاسبہ تھا۔ یعنی جب عمال زکو ۃ اور صدقہ وصول کر کے آتے تھے تو آپ اس عُرض سے ان کا جائزہ لیتے تھے کہ انہوں نے کوئی ناجائز طریقہ تونہیں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ایک بار آ پ ﷺ نے ابن اللتبیہ کوصد قد وصول کرنے کے لیے مامور فر مایا۔ وہ اپنی خدمت انجام دے کر واپس آئے اور آپ ﷺ نے ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا یہ مال مسلمانوں کا ہاور یہ جھے کو ہدینا ملاہے ا پ ﷺ نے فرمایا کہ'' گھر جیٹے بیضے تم کوبیہ ہر یہ کیوں نہیں ملا' اس کے بعد آپ ﷺ نے ایک عام خطبہ دیا' جس میں اس کی سخت مما نعت فرمائی۔ ع

#### اصلاح بين الناس:

(اسلام تمام دنیا کے تفرقوں کوعمو ما اور عرب کے اختلافات کوخصوصاً مثانے کے لیے آیا تھا اس بنایر آنخضرت

- صحیح مسلم جلداصنی ۱۵ کتاب الایمان -
  - بخارى جلد اصفحه ١٦٨ كتاب الأحكام\_ 1

اصلاح کوتمام ندہی فرائض پرمقدم رکھتے تھے چنا نچا کے بارقبیلہ بنوع و بن عوف کے چنداشخاص کے درمیان نزاع پیدا اصلاح کوتمام ندہی فرائض پرمقدم رکھتے تھے چنا نچا کے بارقبیلہ بنوع و بن عوف کے چنداشخاص کے درمیان نزاع پیدا ہوئی آپ کومعلوم ہوا تو چند صحابہ کے ساتھ ان میں مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کواس معالمہ میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت آگیا محضرت بلال نے اوان دی کیکن اوان کے بعد بھی آپ کھائش بیف نیس لائے۔ تعوی ک دی آپ کھائش میں مصالحت کرائے محد کردی آپ کھائی صالت میں تشریف لائے اور صفوں کو چرتے ہوئے آگی صف میں جا کھڑے ہوئے محضرت ابو بھر اگر چہنماز میں ادھرادھر نہیں و کھتے تھے لیکن جب لوگوں نے دور و در دور دے تالیاں بجائی شروع کیس تو انہوں نے چیچے مرٹر کردی کھا کہ آئے خضرت کھا کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر چہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے دیں ایس کیا آگے بڑھ کران کی جودگی میں انہوں نے امامت کرتا سوءاوب خیال کیا اس لیے چیچے ہے شاہ کہ گھڑے دیا ہی تا کو اور آئی خضرت کھا کہ کھڑے دیا گاری کیا اس کے تیجے ہیں۔ آپ کا اس کے تیجے ہیں۔ آپ کیاں آپ کھی کی موجودگی میں انہوں نے امامت کرتا سوءاوب خیال کیا اس لیے تیجے ہیے ہے ہے آگے کے اور آئی کو خور سے ان کیاں کیا کہ کھڑے دیاں کیا گھڑے کے اور کھٹرے کو اس کیاں کو گھڑے ہوئے کا کھڑے کے اور آئی کو خور سے ان کیاں کیا گھڑے کیاں کی جودگی میں انہوں نے امامت کرتا سوءاوب خیال کیا اس لیے تیجے ہیں۔ آپ کے اور آئی کو خور سے ان کو کھٹر سے تو کے ہوئی کیاں کی جودگی میں انہوں نے امامت کرتا سوءاوب خیال کیا اس لیے تیجے ہیں۔ آپ کے اور آئی کو خور سے تالیاں کو کھٹر سے تو کو کھٹر سے تو کھٹر س

ایک بار اہل قبا کے درمیان نزاع قائم ہوئی اور نوبت یہاں تک پینجی کہ لوگوں نے باہم سنگ اندازی کی۔ آنخضرت وہنگا کو خبر ہوئی تو آپ وہنگا سحابہ کے ساتھ مصالحت کرانے کی غرض سے تشریف لے کئے کے (بیدونوں واقعات گوا مام بخاری نے الگ لکھے جیں کئین شراح حدیث کی تحقیق جی بیا کی دوجھے ہیں) بخاری کی دوسے دوسے ہیں) بخاری کی دوسری روایتوں جی ہے کہ آپ وہ کہ آتی دور پیدل گئے تھے۔

ابن ابی حدر دیر حضرت کعب بن مالک " کا پھے قرض تھا' انہوں نے مسجد بیں تقاضا کیا' ابن ابی حدر دقرض کا ایک حصہ معاف کرانا چاہتے تھے لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوتے تھے بات زیادہ برحی اور شور وغل ہوا تو آپ وہ گا گھر کے اندرے نکل آئے اور کعب کو پکارا ، کعب نے لبیک کہا تو آپ وہ کا نے فرمایا کہ'' نصف معاف کردؤ'۔ وہ راضی ہوگئے تو آپ وہ کے این ابی حدر دے کہا کہ'' جاؤاور بقیہ حصہ اداکردؤ'۔

اس مع كيستكرون جزئى واقعات روزانه فيش آياكرتے تھے۔

مدینہ میں اور مدینہ سے باہرد گرفر اکفن کی انجام وہی کے لیے اکابر صحابہ اور ارباب استعداد کو مختلف عہدوں پر نصب فرمایا۔ کتابت وی نامہ و بیام اجرائے احکام وفرا مین کے لیے سب سے پہلی ضرورت عہد و انشا اور کتابت کی تھی اسلام سے پہلے عرب میں عام طور پر لکھنے پڑھنے کارواج نہ تھالیکن اسلام عرب کے لیے رحمتوں کا جو فرزانہ لایا تھا اس میں ایک یہ شے بھی تھی۔ اسپران بدر میں ناوار لوگوں کا فدیہ صرف بیقرار دیا گیا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ حضرت زید بن قابت اس خور کے متعلق کتابت وی کی مقدس خدمت تھی اس طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ ابوداو دی ایک روایت سے قابت ہوتا ہے کہ اس حاب صفہ کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس کا ایک جز کتابت کی تعلیم بھی تھی)

كتاب

(عبدة قضاء كويا آتخضرت على كايك حيثيت سے نيابت تحى-اس ليے مخلف اوقات ميں برے برے

لے بخاری جلداصغی سے کتاب اسلے۔

ع بغاری کماب اصلح۔ ع

صحابہ اس خدمت پر مامور کئے گئے۔ جن میں شرحبیل بن صنہ کندیؓ سب سے پہلے اس شرف سے ممتاز ہوئے۔ یہ نہایت قدیم الاسلام تھے مکہ میں انہی نے سب سے پہلے کتابت وحی کا فرض انجام دیا۔ قریش میں سب سے پہلے کا تب عبداللہ ؓ بن الی سرح تھے، مدینہ میں اس کی اولیت کا شرف حضرت الی بن کعب ؓ کوحاصل ہوا۔

حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرہ حضرت علی ، حضرت عثان ، حضرت زبیر ، حضرت عامر ابن قبیر ، حضرت عمرہ فراق العاص ، حضرت عبداللہ فی بن الرقع الاسدی ، حضرت مغیرہ فی بن العاص ، حضرت عبداللہ فی بن الرقع الاسدی ، حضرت مغیرہ فی بن شعبہ ، حضرت عبداللہ فی بن رواحہ ، حضرت خالد فی بن حضرت خالد فی بن سعید بن العاص ، حضرت علاء فی بن حضری ، حضرت خالد فی بن الیمان ، حضرت معاویہ فی بن الی سفیان ، حضرت زید فی بن البت مختلف اوقات میں اس منصب پر ما مور ہوئے۔ حذیفہ فی بن الیمان ، حضرت معاویہ فی بن الی سفیان ، حضرت اوا کرنی پڑتی تھی ، چنا نچسلم نامہ حدیبہ حضرت علی فی نے اپنے ہاتھ ہے اگر چہتمام بزرگوں کو بھی بیر خدمت اوا کرنی پڑتی تھی ، چنا نچسلم نامہ حدیبہ حضرت علی فی نے اپنے ہاتھ ہے کھا تھا امراء اور سلاطین کے نام آپ نے جو مکتوب بھیجا کھا تھا ، ورسما الیمان کے نام آپ نے جو مکتوب بھیجا تھا وہ حضرت الیمان کے نام آپ نے جو مکتوب بھیجا کھا تھا وہ حضرت فا بت فی بن قبیں نے لکھا تھا گیاتھا وہ حضرت فا بت فی بن قبیں نے لکھا تھا گیاتھا وہ حضرت فا بت فی بن قبیں نے لکھا تھا گیاتھا وہ حضرت فا بت فی بن قبیں نے لکھا تھا گیاتھا وہ حضرت و بیر یہ خدمت حضرت زید فی بن فا بت کے متعلق تھی اور صحابہ کے گروہ میں ان کا نام ای حیثیت سے زیادہ فیال ہے۔ لے

حضرت زید "بن ثابت نے آنخضرت اللے کارشاد سے ان تمام بزرگوں پرایک خاص امتیاز حاصل کیا کہ عبرانی زبان سیکھی جس کی ضرورت بید پیش آئی کہ مدینہ میں آنخضرت اللہ کوزیادہ تریبود سے تعلق رہتا تھا جن کی ندہبی زبان عبرانی تھی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت زید بن ثابت "کوعبرانی زبان سیکھنے کا تھم دیا 'اورانہوں نے پندرہ دن میں اس میں مہارت حاصل کرلی۔

#### حكام اورولاة:

فصل قضایا'ا قامت عدل'بسط امن' رفع نزاع کے لیے متعدد ولا ۃ و حکام کی ضرورت بھی'اس غرض ہے آپ ان متعدد صحابہؓ کومختلف مقامات کا حاکم و والی مقرر فرما دیا' چنانچیان کے ناموں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| اس کے بعد آن مخضرت ﷺ نے ان کو یمن کا والی مقرر فر مادیا۔<br>شہر بن باذان اللہ بن سامان کے بعد آن مخضرت ﷺ نے ان کوصنعا مکا والی مقرر فر مایا۔ |                         |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| شہر بن باذان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                           | باذان بن سامان          | بہرام گور کے خاندان سے تھے اور سلاطین عجم میں سب سے پہلے مشرف بداسلام ہوئے۔            |
|                                                                                                                                              |                         | اس کے بعد آتھ مخضرت علی نے ان کو یمن کا والی مقرر فریادیا۔                             |
| خاله بين سعيد ين العاص شهرين باذ لان مار سر محتولان كريدر تر الله زان كرهينها بكاماط مقر                                                     | شهرين بإذان             | باذان بن سامان کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کوصنعا مکاوالی مقرر فرمایا۔                       |
| 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                      | خالد بن سعيد بن العاص   | شہر بن باذان مارے گئے توان کے بعد آپ ﷺ نے ان کوصنعاء کا عامل مقرر فر مایا۔             |
| مہاجر بن امیاً کمخز وی آپ نے ان کو کندہ وصدف کا والی مقرر فر مایا تھالیکن وہ ابھی روانہ بھی نہ ہو۔                                           | مهاجر بن امية المخز وي  | آپ نے ان کو کندہ وصدف کا والی مقرر فر مایا تھالیکن وہ ابھی روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ |
| انقال فرمایا۔                                                                                                                                |                         |                                                                                        |
| زیاد بن لبیدالانصاری معزموت کے والی تھے۔                                                                                                     | زياد بن لبيدالا نصاري ا | حضرموت کے والی تھے۔                                                                    |
| ابوموی اشعری (بید عدن رمعه وغیره کے والی تھے۔                                                                                                | ابوموی اشعری            | ز بید عدن اُرمعہ وغیرہ کے والی تھے۔                                                    |

| معاذ بن جبل ْ     | والى جند          |
|-------------------|-------------------|
| عروبن جزم         | والی نجران _      |
| يزيد بن الي سفيان | والی تیاء۔        |
| عمّاب بن اسية     | والى مكهـ         |
| على بن ابي طالب " | متولی اخماس یمن _ |
| عمرو بن العاص ً   | والي عمان _       |
| علاء بن حضريٌ     | والى بحرين _      |

ان ولا ہ لیمن گورزوں کا تقرر ملک کی وسعت اور ضروریات کے لحاظ ہے ہوتا تھا' آ مخضرت ولی کے عہد مبارک میں عرب کے جو جھے اسلام کے زیراثر آئے ان میں یمن سب سے زیادہ وسیع اور متمدن تھا اور مدت تک ایک مبارک میں عرب کے جو جھے اسلام کے زیراثر آئے ان میں یمن سب سے زیادہ وسیع اور متمدن تھا اور ہرایک کے لئے با قاعدہ سلطنت کے زیرساییرہ چکا تھا اس بناء پر آمخضرت ولی کے اس کو پانچ حصوں میں منقسم فرمایا اور ہرایک کے لئے علیمدہ گورزمقرر فرمائے۔ خالد بن سعید کو صنعاء پر مہا جڑبن ابی امیدکو کندہ پر زیاد ان لبیدکو حضر موت پر ،معاذ " بن جبل کو جند پر ،ابوموی اشعری کو زبید رمعہ عدن اور سواحل پر ۔ ا

عمو آجب کسی مہاجرکو کہیں کاعامل مقرر فرماتے مخصقوات کے ساتھ ایک انصاری کا تقرر بھی فرماتے ہتھ۔ کے ملکی انتظام فصل مقد مات اور مخصیل خراج وغیرہ کے علاوہ ان عمال کے سب سے مقدم فرض اشاعت اسلام اور سنن و فرائض کی تعلیم تھی اس لحاظ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے 'بیاوگ حاکم ملک اور والی صوبہ ہونے کے ساتھ مبلغ وین اور معلم افلاق کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ استیعاب تذکرہ معاذین جبل میں ہے۔

﴿ وبعث رسول الله عَلَيْ قاضيا الى المعند من اليمن يعلم الناس القرآن و شرائع الاسلام و يقضى بينهم و جعل اليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن ﴾ آنخفرت في النون على ينهم و حعل اليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن في آنخفرت المنظم كي الله عمد يعنى جندكا قاضى بناكردوان فرما ياكداوكون كوقرآن اورشرائع اسلام كى تعليم دين اورجوم ال يمن من شحال كم صدقات كرجع كرنے كى خدمت بھى ان كم متعلق تحى -

چنانچہ جب بیلوگ روانہ ہوتے تھے تو آنخضرت ﷺ ان فرائض کی تعیین فرمادیتے تھے۔ معاذبن جبل ؓ کو روانہ فرمایا تو بیوصیت کی۔

و انك تاتى قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الالله وانى رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوت فى كل يوم و ليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم توخذ من اغنياء هم و ترد الى فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم توخذ من اغنياء هم و ترد الى فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك و كرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها

ل استیعاب تذکر ؤ معاذبن جبل ۔

مندابن منبل جلد ۵ صنحه ۱۸۱

و بين الله حجاب ﴾

تم اہل کتاب کے پاس جاتے ہو پہلے ان کو کلم تو حید کی دعوت دوا گروہ اس کو تبول کرلیس تو ان کو بتاؤ کہ خدانے رات اور دن میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگروہ اس کو بھی مان لیس تو ان کو بتاؤ کہ خدائے ان پرصد قد فرض کیا ہے جو ان کے امرائے لے کران کے غرباء پر تقسیم کردیا جائے گا اگروہ اس کو بھی تنلیم کرلیس تو ان کے بہترین مال سے احتراز کر تا اور مظلوم کی بدد عاہے بچنا کیوں کہ اس میں اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔

ان فرائض کے ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تبحرعلمی و سعت نظر اوراجتہاد کی تھی اس بنا پر آپ ان لوگوں کے بحرعلمی اور طرزعمل کا امتحان لیتے تھے چنانچہ جب حضرت معاذ " کوروانہ فر مایا تو پہلے ان کی اجتہادی قابلیت کے متعلق اطمینان فر مالیا۔ تر ندی میں ہے۔

﴿ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ قَلَىٰ لَمَ تَحَدُفَى كَتَابِ اللّٰهِ قَالَ بِمَا فَى سَنَة رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ بَمَا فَى كَتَابِ اللّٰهِ قَالَ بِمَا فَى سَنَة رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَانَ لَم تَحَدُ فَى كَتَابِ اللّٰهِ قَالَ بِمَا فَى سَنَة رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَانَ لَم تَحَدُ فَى سَنَة رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الحَتِهُ وَفَى رَسُولَ اللّٰهِ فَيْكُ الحَمَدُ لِللّٰهِ الذِّي وَفَى رَسُولَ اللهِ عَنْ اللّٰهِ لَمَا يَحْبُ رَسُولَ اللّٰهِ ﴾ رسول الله لما يحب رسول الله ﴾

رسول الله والله المنظم في جب معاذ بن جبل كويمن كى طرف بعيجا توفر ماياكس چيز سے مقد مات كافيصله كرو كے؟
انہوں نے كہا قرآن مجيد سے ۔ آپ والله نے فرمايا اگر اس ميں وہ فيصله تم كونه ملے؟ انہوں نے كہا احاديث سے ۔ پھرآپ نے فرمايا اگر احاديث ميں بھى اس كے متعلق ہدايت نه ملے؟ تو انہوں نے كہا ميں اپنى رائے سے اجتها دكروں كا - اس پرآپ نے فرمايا اس خدا كا شكر ہے جس نے رسول الله كے رسول كواس چيز كى توفيق دى جس كو داس كارسول محوب ركھتا ہے ۔

لیکن اہل عرب کے دلوں کے مخر کرنے کے لیے ان تمام چیز وں سے زیادہ رفتی و ملاطفت ، نرمی اورخوش خوئی کی ضرورت تھی جن کی آمیزش سیاست اور حکومت کے اقتدار کے ساتھ تقریبا ناممکن ہو جاتی ہے اس لیے آنخضرت کی ضرورت تھی جن کی آمیزش سیاست اور حکومت کے اقتدار کے ساتھ تقریبا ناممکن ہو جاتی ہے اس لیے آنخضرت کی گورنری کورنروں کو بار باراس کی طرف متو جفر ماتے رہے تھے چنانچہ جب معاذین جبل کو ایک سحابی کے ساتھ یمن کی گورنری پرروانہ فر مایا تو پہلے دونوں کو عام طور سے وصیت فر مائی۔

ه پیسرا و لا تعسرا و بشرا و لا تنفرا و تطاوعا و لا تنحتلفا ﴾ (مسلم جلد ۱۳ شریا ۱۳ کتاب الایمان) آ سانی پیدا کرتا' دشواری نه پیدا کرتا ،لوگول کو بشارت دینا اور ان کو وحشت زوه نه کرنا ، با بهم انفاق رکھنا اور اختلاف نه کرنا۔

اس پربھی تسکین نہ ہوئی تو معاذبن جبل جب رکاب میں پاؤں ڈال چکے تو ان سے خاص طور پریہ الفاظ فر مائے وہ احسن سلفك للنائس ﴾ (ابن سعد تذكرہ معاذبن جبل ) لوگوں كے ساتھ خوش خلقى كے ساتھ برتاؤكر تا۔

اگر بیاصول سی ہے کہ کوئی حکومت کتنی ہی رحمہ ل کیوں نہ ہولیکن ابتدا میں جب وہ کسی ملک کواپ قبضہ اقتدار میں لاتی ہے توسر کش لوگوں کے مطبع کرنے کے لیے اس کومجبوراً سختیاں کرنی پڑتی ہیں' تو عرب سب سے زیادہ اس کامستحق تھا، کیکن آنخضرت و کھی کا کی مقد س تعلیم کا یہ نتیجہ تھا کہ ریگہ تان عرب کا ایک ذرہ بھی ولاق کے مظالم کے سنگ گرال سے نہ دیا۔ یہاں تک کہا خیرز مانہ میں جب سحابہ عمال حکومت کے مظالم کود کیستے تھے تو ان کو سخت استعجاب ہوتا تھا اور وہ آنخضرت و کھی کہا تھی ہے۔ ان کورو کتے تھے چنا نچیا یک بارہشام بن حکیم بن حزام نے ویکھا کہ شام کے بچھی میں مورو کے بی انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی لوگوں نے کہا کہ جزیہ وصول کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ریختی کی جارہی ہے۔ انہوں نے بیان کرکہا۔

## محصلين زكوة وجزيية

(عرب کا خلوص اور جوش ایمان اگر چیخوداُن کوصد قد وزکو ۃ کے اداکر نے پر آ مادہ کر دیتا تھا چنا نچہ اسلام لانے کے ساتھ ہی ہر قبیلدا پی تقوم کا صدقہ آئے تخضرت وہنگا کی خدمت میں خود پیش کر تااور آپ وہنگا کی دعا ہے برکت اندوز ہوتا تھا 'لیکن ایک وسیع ملک اور ایک وسیع حکومت کے لیے بیطریقہ کافی نہ تھا اس لیے ولا ۃ کے علاوہ کیم محرم ۹ ھو آئے تخضرت بھی انگ ایک وسیقہ وزکو ۃ کے وصول کرنے کے لیے ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ تھسلین مقرر فرمائے جوقبائل کا دورہ کرکے لیے الگ الگ تھسلین مقرر فرمائے جوقبائل کا دورہ کرکے لوگوں ہے زکو ۃ اور خراج وصول کرئے آپ کی خدمت مبارک میں پیش کرتے تھے۔ عموماً خودرؤ سائے قبائل ایٹ ایٹ وقتی ہوتا تھا۔

بہر حال آپ نے اس فرض کی انجام دہی کے لیے حسب ذیل اضخاص کو مختلف قبائل اور شہروں میں متعین فر مایا۔ م

| مقام تقرر | ام                | مقام تقرر    | نام                    |
|-----------|-------------------|--------------|------------------------|
| بوليث     | ابوجهم بن حذيفة   | طے و بنی اسد | عدى بن حائم            |
| £ 4.5.    | ايک بذيئ          | يئ غرو       | صفوان بن صفوانً على    |
| شرديد     | عمر فاروق "       | بنو حظله     | ما لك بن نويرةً        |
| شرنجران   | الوعبيده "بن جراح | غفارواسلم    | ريده بن حصيب الأسلميُّ |
| خرنير     | عبدالله طبن رواحه | مليم ومزينه  | عباوبن بشرالاهبلي      |
| حفزموت    | زياو بن لبيدٌ     | 400          | را فع بن مكيث جهني "   |

ل صحیح مسلم باب الوجه الشد ید امن عذب الناس بغیریق -

ع اس فہرست کے نام اکثر ابن سعد بڑے مغازی صفحہ ۱۵ میں مذکور ہیں۔ عمر فاروق مجمہ اور عبیدہ "بن جراح کا ڈکر بخاری کتاب الصد قات اور بعض کا ابوداؤ دکتاب الخراج میں ہے بقیہ کے لیے زاوالمعاد ذکر مصد قین وامرائے نبوی اورفتوح البلدان بلاؤری دیکھو سع اصابہ باب صفوان۔

| صوبهيمن  | ايوموسى "اشعرى        | بنوسعد    | ز برقان بن بدر        |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| صوبه يمن | غالد"                 | بؤسعد     | قيس بن عاصمة          |
| 5.5.     | ابان بن سعيدٌ         | بوفزاره   | عمرو بن عاص           |
| مخصيلض   | محمه بن جز والاسدي    | بنوكلاب   | ضحاك بن سفيان كلائي   |
| 12       | عمرو بن سعيد بن العاص | بنوكعب    | بسر بن سفيان الكعبيُّ |
| £25.     | عيينه بن حصن فزاريٌ   | بنوذ بيان | عبدالله بن اللتبية    |

ان مصلین کے تقرر میں آپ علی حسب ذیل امور کی یابندی فرماتے تھے۔

(۱) ان کوایک فر مان عطا ہوتا تھا جس میں بہ تھری جتایا جاتا تھا کہ کس فتم نے مال کی گفتی تعداد میں زکوۃ کی کیا مقدار ہے؟ چھانٹ کر مال لینے کی یاحق ہے زیادہ لینے کی اجازت نہیں۔ عام حکم تھا کہ ایاك و کرائے اموالہ ہم بیٹمال نہایت شدت کے ساتھ اس فر مان پڑ مل کرتے تھے اور اس سے سرمو تجاوز جائز نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے بخوشی حق سے زیادہ و بیتا چاہا لیکن انہوں نے بجو انہیں کیا۔ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ جمارے پاس آئخضرت و ان کا محصل کے نیادہ و بیتا کی اور اس کے بیاس میٹا تو اس نے پہلے جانوروں کے ان اقسام کو بیان کیا جن کے لینے کی فر مان میں اجازت نہ تھی چتا نچاہی وقت ایک مخص ایک نہایت عمرہ کو ہان داراؤ ٹنی لے کرحاضر ہوا اور اس کی خدمت میں چش کی لیکن اس نے انکار کر دیا ہے اس طرح جب ایک مختص نے ایک محصل کو بچے والی بکری دی تو اس نے کہا کہ بچھ کو اس کے لینے کی مما نعت کی گئی ہے۔ ع

(۲) عرب کے بال و دولت کی کل کا تئات بھر ہوں کے رہوڑ اوراونٹوں کے گلے تک محدود تھی جوجنگلوں میں بیابانوں میں پہاڑوں کے دامنوں میں چرتے رہتے تھے لیکن بجائے اس کے کدونیوی حکومتوں کی طرح جابرا نہا دکام کے ساتھ لوگ خودز کو ق کے جانور لا کر تصلین کے سامنے پیش کرتے ، محصلوں کوخودان دروں میں جا کرز کو ق وصول نہ کرنا پڑتا تھا ۔ ایک محالی کا بیان ہے کہ میں پہاڑ کے ایک درو میں بکریاں چرار ہاتھا کہ دو شخص اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ وہن کا بیان ہے کہ میں بہاں تبہاری بکر یوں کا صدقہ وصول کرنے آئے ہیں۔ میں نے ایک بچے والی شیر وار بکری پیش کی لیکن انہوں نے ایک بچے والی شیر وار بکر ک بیش کی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کواس کے لینے کا تھم نہیں۔ میں نے ایک دوسرا بچے دیا تو انہوں نے اس کوا ہے اونٹ پر لا دلیا ادر چلتے ہوئے۔ سے

(۳) اگر چہ صحابہ "اپنے نقلاس اور پاک باطنی کی بنا پر ہرفتم کے ناجائز مال کے لینے سے خوداحتر ازکرتے تھے ' چنانچہ جب آتخضرت عضانے حضرت عبداللہ بن رواحة کوخیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کی زراعت کی

ل نائی سنی ۲۹۰

ع نائي سوي ٢٩

الله الله الله الله الله الله

نصف پیداوار حسب معاہر ہ تقیم کرا کے لائمیں تو انہوں نے ان کورشوت دین چاہی تو انہوں نے یہ کہدکرا انکار کردیا کہ ''اے خدا کے وشمنو! کیا جھے جرام مال کھلا ناچا ہے ہو'' لیکن بایں ہمدز ہدوتقدی جب محصل اپنے دورہ سے والہی آتے تھے تو رسول اللہ وہ ان کا محاسب فرماتے تھے۔ چنا نچا یک بار آپ نے ابن اللتبیہ کوصد قد وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا' جب وہ والہی آئے اور آپ نے ان کا محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ جھے ہدیا کمال ہے۔ یہ ن کر آپ نے فرمایا کہ می محصد وہ والہی آئے وار تم مولی کی اور تم مولی کو ان کا محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ جھے ہدیا کمال ہے۔ یہ ن کر آپ نے نے فرمایا کہ تم کو گھر بیٹھے بیٹھے ہدیہ کیوں نہیں ملا۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ایک عام خطبہ دیا اور تمام لوگوں کو اس تم کے مال لینے سے ختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ ع

(٣) چونکہ آنخضرت و ایک بارعبدالمطلب بن زمعہ قد وزکوۃ کامال حرام کردیا تھااس لیے خاندان نبوت کا کوئی محفی صدقہ کا محفی صدقہ کا محفی مقرر نہیں ہوا۔ ایک بارعبدالمطلب بن زمعہ بن حارث اور فضل بن عباس نے کہم زاد بھائی اور بھیجے سے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ اب ہماراین نکاح کے قابل ہو گیا ہے تمام لوگوں کی طرح ہم کو بھی صدقہ کا عامل مقرر فرما دیجئے تاکہ اس کے معاوضہ ہے بچھ مال جمع کر کے نکاح کے لیے سرمایہ مہیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمع کرکے نکاح کے لیے سرمایہ مہیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمع کرکے نکاح کے لیے سرمایہ مہیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمعہ کے لیے جائز نہیں ہے وہ لوگوں کا میل ہے۔ سے

(۵) عمال کا انتخاب خودرسول الله و ال

﴿ من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما وان لم يكن له خادم فليكتسب خادما وان لم يكن له مسكن فليُكتبب مسكنا ومن اتحذ غير ذلك فهو غال ﴾ جوفض ماراعال مواس كوايك في في كاخرج ليما جائيا الي - اگراس كه پاس توكرند موتو توكركا اگرمكان نه موتو كمركا كين اگركوئي اس سے زياده لے كا تو وه خائن موكا۔

آپ و این کاند میں حضرت عمر فاروق می کو مجی اس قتم کا معاوضه ملاقعا ' چنا نچدان کے عہد خلافت میں جب

لے فوح البلدان صفحه اسار

مع صحیح مسلم جلد استی ۱۱۳-

سع محاح كتاب العدقات.

س صحح مسلم جلد وصفحه ١٠

<sup>&</sup>lt;u>ه</u> ايوداؤ دجلد اباب ارزاق العمال من دونو الحديثين بين ـ

صحابہ نے زہروتقدس کی بنا پرمعاوضہ لینے ہے انکار کیا تو انہوں نے آنخضرت ﷺ کے ای طرزعمل ہے استعدلال کیا۔

#### قضاة:

## يوليس:

اگر چہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی باضابط طور پر پولیس کامحکمہ قائم نہیں ہوا اور اس کی ابتدا ہوا میہ کی سلطنت میں ہوئی لیے تاہم آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں بھی اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا تھا چنا نچہ آپ کے عہد مبارک میں بھی اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا تھا چنا نچہ آپ کے عہد مبارک میں قبیل بن سعداس خدمت کوانجام دیتے تھے اور اس غرض سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ م

#### جلاد:

(مجرموں کی کردن مار نے کی خدمت حضرت زبیر جمعرت علی مقداد بن الاسود محیر بن مسلمہ عاصم میں ثابت ' ضحاک ' بن سفیان کلالی کے بیردتھی ) سے

## غير قوموں سے معاہدے:

عرب میں اب کفراور شرک کا بالکل وجود نہ تھا، کہیں کہیں صرف جوں نصاری اور یہود کی آبادیاں تھیں ان معتد بدافراد نے گونورائیان سے قلوب کوروش کرلیا تھا لیکن مجموع حیثیت سے وہ اب تک تاریکی میں تھے۔ تاہم خلافت اللی کی ہمہ گیرتوت سے وہ سرتالی نہ کر سکے۔ جاز کے یہود یوں کے سواعرب کی تمام قو موں نے بخوشی اسلام کی اطاعت تبول کی۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان و مال عزت و آبرواور نہ ہب کی حفاظت کی تمام و مدداری اپنے سر اطاعت تبول کی۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان و مال عزت و آبرواور نہ ہب کی حفاظت کی تمام و مدداری اپنے سر لے کی اور اس کے مقابلہ میں جزید کی ایک خفیف رقم (یعنی ہر مستطع عاقل بالغ مرد پرایک و ینار سالانہ) ان پر مقرر کی اس قرر رہی کی صورت میں اوا ہونا ضروری نہ تھا بلکہ عموماً جہاں جس چیز کی پیداوار ہوتی تھی یا جو چیز بنتی تھی وہی چیز جزید قراریائی۔ سم

غیرقوموں میں سب سے پہلے آنخضرت والے نے عدد میں خیبر فدک وادی القری اور جاء کے یہودیوں سے مصالحت فرمائی-اس وقت تک آیت جزید کا نزول نہیں ہوا تھا'اس بنا پر باہمی رضا مندی سے جوشرا نظ قرار پا مح

- ل فخالباری جلد ۱۳ اصلحه ۱۲۰
  - م بخارى كتاب الاحكام\_
    - س زادالمعاداين قيم -
- سم زادالمعاداين قيم جلدادل فعل جربيه
  - زادالمعادان قيم جلداول \_

تھے۔وہ آیت جزید کے نزول کے بعد بھی قائم رہے ہے اصل شرط بیتھی کہ وہ رعایا کی حیثیت ہے کام کریں گے اور پیداوار کا نصف حصہ خودلیس گے اور نصف مالکوں کوا دا کریں گے لے

9 ہجری میں جزید کی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد تمام معاہرے ای کی روے قرار پائے۔ نجان کے عیسائیوں نے مدینہ میں آ کرمصالحت کی درخواست کی جس کوآپ نے منظور فر مایا۔ شرا لکا سلح یہ تھے کہ' وہ مسلمانوں کو سلمانوں کو دو تبرار کپڑے دیں گے اور ان کو دو قبط میں یعنی آ دھا ماہ صفر اور آ دھا ماہ رجب میں اداکریں گے اگر یمن میں بھی بغاوت یا شورش ہوگی تو وہ عاربیۃ تعمین زر ہیں تعمین کھوڑ نے تعمین اونٹ اور تعمین عدد ہرفتم کے ہتھیار دیں گے اور مسلمان ان کی واپسی کے ضامن ہو تھے 'اس کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی لین دین یا بغاوت نہ کریں گے ندان کے گر جو شامن ہو تھے 'اس کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی لین دین یا بغاوت نہ کریں گے ندان کے گر جو شام کے بندان کے یا دری نکا لے جا تیں گے ندان کوان کے ند ہب سے برگشتہ کیا جا تھی '' کے اور کی ندان کے یا دری نکا لے جا تیں گے ندان کوان کے ند ہب سے برگشتہ کیا جائے گا'' کے

حدودشام میں بہت سے عیسائی اور یہودی گاؤں میں آباد تھے۔ رجب ۹ ھیں غزوہ تبوک کے موقع پر دومة الجندل ایلئ مقنا جرباء اور ح تبالداور جرش کے جوعیسائی اور یہودی زمیندار اسلام نہیں لائے بلکہ جزید دینا قبول کیا ان میں سے ہر بالغ مرو پرایک دینارسالانہ مقرر ہوا اور سلمان جب ادھر ہے گزریں توان کی ضیافت بھی ان پر لا زمی قرار دی میں سے ہر بالغ مرو پرایک دینارسالانہ مقرر ہوا اور سلمان جب ادھر ہے گزریں توان کی ضیافت بھی ان پر لا زمی قرار دی سے بحر بیوں سے میں میں کئی گئی کے گرفتہ مقدار پر مصالحت کی گئی ۔ سے بھی جزید کی اس شرح مقدار پر مصالحت کی گئی ۔ سے بھی جزید کی اس شرح مقدار پر مصالحت کی گئی ۔ سے

## اصناف محاصل ومخارج:

مختلف اغراض ومصالح کی بنا پراسلام میں آ مدنی کے صرف پانچ ذرائع تھے۔ غنیمت، فی 'زکوۃ 'جزیہ،خراج'
اول ودوم کے سوابقیہ ذرائع آ مدنی سالا ند تھے۔غنیمت کا مال صرف فقو حات کے موقع پر آتا تھا' عرب میں قاعدہ تھا کہ
رئیس فوج فنیمت کا چوتھا حصہ خود لیتا تھا' جس کواصطلاح میں مرباع کہتے تھے اور بقیہ جوجس کے ہاتھ لگ جاتا تھا لے لیتا
تھا'تقسیم کا کوئی نظام نہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد خدا نے غنیمت کوخووا پنی ملک قرار دیا' جس میں خمس یعنی پانچواں حصہ خدا اور
رسول کے نام سے حکومت الی کے مصالح واغراض کے لیے مخصوص فرمایا۔

﴿ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْا نُفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (انفال)

ا ے پیغیبرلوگ تجھ سے مال غنیمت کی نسبت ہو چھتے ہیں کہددے کدوہ خدااوررسول کی ملک ہے۔

خدا اوررسول کی ملکیت سے مقصود کیا ہے کہ وہ سپاہیوں کی شخصی ملکیت نہیں ہے بلکہ مصالح کی بنا پر صاحب خلافت جس طرح مناسب سمجھے اس کوصرف کرسکتا ہے۔ ای طرح خمس کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔

﴿ وَاعْلَمُ وَا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْئُ فَإِنَّ لِلَّهِ مُحْمَمَةً وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي وَالْيَتَلَمَى

ل بخارى ومسلم وابوداؤ ذو كرخيبر وفق البلدان بلاذرى ذكرفدك ووادى القرى وتناء

ع ابوداؤ و كتاب الخراج باب اخذ الجزييه

سل فقرح البلدان بلاؤري\_

س ابوداؤوباباخذالجزييه

وَ الْمَسُاكِيُنِ وَ ابُنِ السَّبِيُلِ ﴾ (انفال) مسلمانو! جان لوكرتم كوجو مال تنيمت ماتھ آئے اس كا پانچواں حصدخدا رسول الل قرابت اور نتيموں اور مسكينوں كا ہے۔

ایک دواستنائی واقعہ کے سواجس میں آنخضرت و اللے نے مال غنیمت مخصوص مہاجرین کو یا مکہ کے نومسلموں کو عنایت فرمایا ہمیشہ آپ کا بیطرز عمل رہا کھی کے بعدا یک حبہ سپاہیوں پر برابر برابر تقسیم فرمادیتے ہے سواروں کو تین حصاور بیادہ کوایک حصہ بعض روایتوں میں ہے کہ سواروں کو صرف دو جصے ملتے ہے گئے مس کا بھی عموماً بہت کم حصہ ذاتی مصرف میں آتا تھا۔

#### : 55

صرف مسلمانوں پرفرض تھی اور وہ چار مدوں ہے وصول ہوتی تھی۔ نقد روپیہ پھل اور پیداوار مولی اور پیداوار مولی (بجز کھوڑا) اسباب تجارت کے دوسو درہم چاندی ہیں مثقال سونے اور پانچ اونٹ ہے کم پرز کو ہ نہ تھی۔ پیداوار ہے جو زکو ہ وصول کی جاتی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی مقدارہ وسق (۲۰۰ صاع بہ تحقیق امام ترندی) یا پانچ وسق ہونیادہ ہو سونااور چاندی کا چالیسوال حصدوصول کیا جاتا تھا 'مویشیوں کا نرخ زکو ہ بھی مختلف جنس کی مختلف تعداد پرمقرر تھا جوحد ہے اور فقہ کی مختلف جنس کی مختلف تعداد پرمقرر تھا جوحد ہے اور فقہ کی تمام کتابوں میں مفصل نہ کور ہے۔ اراضی کی دوشمیس کی کئیں ،ایک وہ جس کی سیرائی صرف بارش یا بہتے پانی ہے ذریعہ پانی ہے دور یہ اس میں نصف عشر یعنی ہیدواں حصد (عشر) وصول ہوتا تھا 'اور جس کو آب پائی کے ذریعہ ہے۔ سے اس تم کی اراضی کی پیداوار میں دسواں حصد (عشر) وصول ہوتا تھا 'اور جس کو آب پائی کے ذریعہ ہے۔ سے سیراب کیا جاتا تھا 'اس میں نصف عشر یعنی ہیدواں حصد لیا جاتا تھا۔ سے سیزی پرکوئی ذکو ہ نہتی ۔ ھ

ز کو ق کے تھ معرف تھے جن کی تفصیل خود قرآن مجید نے کردی تھی فقراء مساکین نومسلم ،غلام اور جن کوخرید

کرآزاد کرانا ہے مقروض مسافر محصلین زکو ق کی تخواہ دیگر کار خیرعمو با جہاں سے زکو ق کی رقم وصول کی جاتی تھی وہیں کے

مستحقین پرصرف کی جاتی تھی۔ صحابہ اس حکم کے اس قدرعادی ہو گئے تھے کہ ایک صحابی کوزیاد نے عامل بنا کرایک مقام
میں بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو زیاد نے اُن سے رقم کا مطالبہ کیا 'انہوں نے جواب میں کہا کہ آنخضرت وہ کے متعلق سے جس طرح ہم کرتے آئے تھے وہی ہم نے کیا۔ لی معاذ میں جبل جب عامل بنا کریمن بھیجے گئے تو زکو ق کے متعلق آنخضرت وہ تو کھنے نہ مایا ہوں ہے جس طرح ہم کرتے آئے تھے وہی ہم نے کیا۔ لی معاذ میں جبل جب عامل بنا کریمن بھیجے گئے تو زکو ق کے متعلق آنخضرت وہ تو کھنے نے فرمایا حوصد قة تو حدد من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم کی

جزید غیرمسلم رعایاے ان کی حفاظت اور ذمہ داری کے معاوضہ میں لیا جاتا تھا اس کی مقدار متعین نہ

ل ابوداؤداخذ الجزبيمن الحوس وتاريخ بلاذري ذكر بحرين \_

ع ابوداؤرهم ارض خير بروايت مجمع -

سم ابوداؤد كمآب الزكوة باب العروض اذ اكا نت للتجار

سے مسیح بخاری جلداول سغیا۲۰۱۔

ه تنك كتاب الزكوة -

ل تدى تاب الركوة-

تھی۔ آنخضرت ﷺ نے اپنے زمانے میں ہر منتطبع بالغ مردے ایک دینار دصول کرنے کا تھم دیا تھا' بچے اور عور تنگ اس میں داخل نتھیں۔ ایلہ کے جزید کی مقدار ۲۰۰۰ دینارتھی۔ عہد نبوی میں جزید کی سب سے بڑی مقدار بحرین سے دصول کی جاتی تھی۔

خراج غیرسلم کاشت کاروں ہے تن مالکانہ کے معاوضہ بی زبین کی پیداوار کا جو خصوص حصہ باہمی مصالحت سے طے ہو گیا ہواس کا نام خراج ہے۔ خیبر فدک وادی القرئ تا وغیرہ سے خراج ہی وصول ہوتا تھا ' کھل یا پیداوار کے تیارہ و نے کا جب وقت آتا تھا آ تخضرت و اللّی کی محالی کو بھیج دیتے تئے وہ باغوں اور کھیتوں کو و کھ کر تخیینہ لگاتے تنے رفع اشتباہ کیلئے تخیینہ بیں سے تک کم کر دیا جاتا تھا لے بقیہ پر حسب شرا الکا خراج وصول کیا جاتا۔ خیبر وغیرہ میں آ دمی پیداوار پر صلح ہوئی تھی۔ جزید اور خراج کی رقم سیابیوں کی تخواہ اور جنگی مصارف میں صرف ہوئی تھی۔ تمام محابہ مرورت کے وقت والنگیر سیابی تھے جو کچھ وصول ہو کر آتا ' آتا تخضرت و اللّی سب کوای وقت تقسیم فرما دیتے ' اول آپ و اللّی ان لوگوں کو عطا فرماتے تھے جو پہلے غلام رہ چکے تھے۔ ایک رجش پرلوگوں کے نام کھے ہوتے تھے ای تر تیب سے نام پکارے جاتے تھے جو لیکے غلام رہ چکے تھے۔ ایک رجش پرلوگوں کے نام کھے ہوتے تھے ای تر تیب سے نام پکارے جاتے تھے جو لوگ صاحب الل وعیال ہوتے تھے ان کو دو حصا ور بحر دلوگوں کو ایک حصر مان تھا۔ گ

# جا كيرين اورا فناه ه زمينون كي آبادي:

ملک عرب کا اکثر حصہ رجمتانی کچریلا شور اور پنجر تھا۔ جو سرسبر قطعات سے ان پر بیرونی قویمی قابض تھیں۔ بقیدا فقادہ زمینیں تھیں۔ مدینداور طاکف میں البند کا شکاری ہوتی تھی بقید عام عرب تجارت یالوٹ مار پر زندگی بسر کرتے تھے۔ عربوں کی غیر مامون زندگی کاراز بہی تھا کہوہ مستقل پیشدور نہ تھے۔ اس بنا پر قیام اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ذمین کا سنت کیا جائے۔ تجازیمن میں غیر تو موں کے انخلاء کے سبب سے یوں بھی بہت ی زمینیں خالی ہوگئی تھیں جن کا انظام ضروری تھا۔

آ مخضرت الله في في عام طور يرصحاب كواس كى ترغيب دى ـ

﴿ من احیا ارضا مُنِیّة فهی له من احاط حافظا علی ارض فهی له ﴾ جمعی می اوس می اوس می اوس می اوس می اوس می ملک ہے۔

ترغیب عام کے ساتھ فاص فاص انظامات بھی فرمائے۔ بونفیراور قریظہ کے نظستان اور کھیت فاص بارگاہ نوت کی ملک قرار پائے۔ اور آپ وہ نظامات بھی فرمادی سے ان کومہاجرین اور بعض انصار بیں تقلیم فرمادیا۔ خیبر کی زمین کچھ خالصہ رہی اور بقیدان مہاجرین اور انصار میں تقلیم فرمادی جوحد یبیمی شریک منے کیکن عملاً یہودیوں کے ساتھ ان کا بندو بست رہا۔ پیداوار کا نصف حصد وہ خود لیتے تھے اور نصف مالکوں کواوا کرتے تھے اور جوزمینیں آ بارتھیں ان کو بعض شرائط پراصل مالک کے ہاتھ میں رہنے دیا ، چنانچے مک ، ذوخیوان اور ایل اور رہان وغیرہ میں ای طرح معاملات طے

ل ابوداؤد كتاب الركوة باب العدقة حمل من بلدالي بلد-

ع بحال خاورياب في الحرص

پائے۔ افقادہ زمینیں بھی صحابہ کو بطور جا گیرعطا فرما دیں۔ حضرت وائل کی محضر موت میں ایک قطعہ زمین عنایت فرمایا' بلال بن حارث مزنی کو قابل زراعت زمین کا ایک بہت بردا فکڑا اور کا نیں مرحمت فرما کیں' حضرت زبیر '' کو مدینہ کے پاس اور حضرت عمر'' کو خیبر میں جا کیریں عطا کیں۔ بنور فاعہ کو دومۃ الجند ل کے پاس زمین عنایت کی۔

بیجا کیریں اس فیاضی اور وسعت کے ساتھ دی جاتی تھیں کہ ہر فض حسب استطاعت ان کا انتخاب اور ان کے رقبہ کی تحدید کرسکنا تھا۔ ایک بارآپ وہ کھٹا نے حضرت زبیر ٹو کو تھم دیا کہ جہاں تک ان کا گھوڑا دوڑ سکے وہ زبین ان کی جا کیر میں داخل ہوگی چنا نچہ انہوں نے گھوڑا ووڑایا۔ جب گھوڑا ایک خاص صد تک پہنچ کررک کمیا تو انہوں نے اپنا کوڑا پھینکا اور وہ جس نقطے پر کراوہی ان کی جا گیرکا رقبہ قرار پایا۔ عرب کی خشک زمین میں سب سے زیادہ ضرورت چٹم ہائے آب کی تھی جانچ ایک بار جب آپ نے تھم عام دیا۔ مس سبق الی مساء لم یسبفہ الیہ مسلم فہو له 'لیتی'' جو فض ایسے چشمہ پر قبضہ کر لے جس پر کسی مسلمان نے قبد نہیں کیا ہے تو وہ اس کا ہے'۔ تو تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کرا ہے اپنے چشموں کے حدود مقرد کر لیے۔ ا

اس فیاضی کی اس قدرشہرت ہوئی کہ لوگوں نے دور دور ہے آ کر آنخضرت ہوگئے ہے جا گیروں کی درخواست کرنا شروع کی ابیض بن حمال مین سے خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اورایک نمک کی کان کی درخواست کی جس کو آپ وہ گئے نے منظور فرمالیا 'لیکن ایک صحافی نے کہا کہ آپ نے ان کو جو پچھ جا گیر میں عطافر مایا ہے وہ پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ ہے چونکہ وہ ایک پلک چیزتھی اس بنا پر آپ وہ گئے نے اس کو واپس لے لیا۔

یہ تمام فیاضیاں صرف انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص تھیں جن کا تعلق پلک کے ساتھ نہیں ہوسکتا تھا لیکن جو چیزیں رفاہ عام کے کام میں آسکتیں تھیں ان کو آپ وہ کا نے ای قدیم حالت پر چھوڑ دیا۔ عرب کا قدیم وستور تھا کہ اپنے مویشیوں کے لیے چراگا ہیں متعین کر لیتے تھے جن کوئی کہتے تھے عرب میں پیلوکا در خت اونٹوں کی عام غذاتھی اور اس کے متعلق کمی متم کی روک ٹوک نہتی کی لیکن ابیش بن حمال نے جب اس کواپے جی میں داخل کرنا چا ہاتو آپ وہ کا نے متعلق کمی متم کی روک ٹوک نہتی کی ایکن ابیش بن حمال نے جب اس کواپے جی میں داخل کرنا چا ہاتو آپ وہ کا نے متعلق کمی متم فر مایالا حسمی فی الار اک عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ مویشیوں کے چرا نے کے لیے رو سا واور ارباب اقتد ار اپنے لیے چراگاہ مخصوص کر لیتے تھے اور وہاں کی دوسرے کوئیس آنے دیتے تھے چونکہ اس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی متمی اس لے اس طریقہ کو بھی روک دیا۔ ل

ای طرح عرب میں ایک مقام و بہنا ہے جس کے ایک طرف بڑین وائل کا قبیلہ تھا اور دوسری طرف بوجمیم رہتے ہے۔ حریث بن حسان ؓ نے بکر بن وائل ؓ کے لیے اس زمین کی درخواست کی ۔ آپ نے فرمان تکھنے کا تھم دیا 'اتفاق ہے اس و متن کی درخواست کی ۔ آپ نے فرمان تکھنے کا تھم دیا 'اتفاق ہے اس و متن ایک تمیمیہ موجود تھی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا 'اس نے عرض کی یارسول اللہ! وہ اونٹوں اور بکر یوں کی چراگاہ ہے اور اس کے پاس بنوجمیم کی عورتمیں اور بچے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا'' بے چاری بچ کہتی ہے فرمان ند کھو ایک مسلمان ورسے مسلمان کا بھائی ہے' ایک چشمہ اور ایک چراگاہ سب کوکائی ہوسکتا ہے''۔

ل ابوداؤر كتاب الخراج باب فتم الفي

یے بیتمام واقعات ابوداؤ و کتاب الخراج کے مختلف ابواب میں خدکور ہیں۔

## نمرتبى انتظامات

(ملک میں امن وامان قائم رکھنے کی غرض سے جو بعض ضروری کملی انتظامات مرانجام پائے تھے ان سے زیادہ ضروری مسلمانوں کے نہ ہی امور کے انتظامات کا مسلم تھا۔ یہودیوں میں نہ ہی فرائعن کے اداکر نے کے لیے ایک مخصوص فائدان مقرر تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور کوان خدمات کی بجا آ وری کاحق حاصل نہیں ہوسک تھا۔ عیسا ئیوں میں کو خائدان کی شخصیص نہ تھی لیکن ان میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے ان خدمات کو اپنا حق قرار دے لیا تھا۔ ہندوؤں میں غیر برخمن کی نہ ہی خدمت کا ستحق نہیں و نیا کی دومری قوموں کا بھی بی حال تھا لیکن جوشر بعت محمد رسول اللہ و تھا ہے دیا ہیں تھی تھی ایک خصوص اشخاص مخصوص فائدان اور مخصوص طبقہ کی حاجت نہ تھی ابلکہ برخص جو اسلام کا کلہ کو تھا اس رتبہ کا مستحق ہوسکا تھا۔)

## دعاة اور مبلغين اسلام:

ایک مشہور مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ' مدینہ میں آ کراسلام نبوت کا منصب چھوڈ کرسلطنت بن گیا تھا اور اب اسلام کے معنی بجائے اس کے کہ خدا پرائیان لایا جائے میدہ مسے تنے کہ تھرکی حکومت تسلیم کرلی جائے'' کے اسلام کا مقعدوہ تھا جوخدا نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔

﴿ آلَـذِيْسَ إِنْ مَّكِنًا هُمْ فِي الْآرُضِ آفَامُوا الصَّلُوةَ وَا تَوُا الزَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعُرُوفِ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (جَ)

وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اگر طاقت دیں تو نماز قائم کریں زکو قادیں اچھی باتوں کا تھم دیں اور بری باتوں ہے روکیں۔

اس بنا پر ہرمسلمان واعظ بھی ہوتا تھا اور محسب بھی وائی بھی اور ماہر شریعت بھی ہی وجہ ہے کہ یا تو اسلام سے پہلے عرب میں اس قدر جہالت یائی جاتی تھی کہ شرفا میں لکھنا پڑھنا عیب خیال کیا جاتا تھا یا ایک ایک گرفقہ عدید اور تغییر کا دارالعلم بن گیا۔ تاہم چونکہ برخض کو تفقہ و قدریس کا کائی وقت نہیں ل سکتا تھا اس لیے بیضروری قرار پایا کہ ہر جماعت اور ہر قبیلہ میں کچھا ہے لوگ موجودر ہیں جو تعلیم وارشاد کا فرض انجام دے سکیں ای بنا پرقر آن مجید میں تھم آیا۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ وَمِن لِيَنْ فَرُو اللّٰهِ مَا لَعَلّٰهُ مَا يَعْدَدُو وَ كَالَ فَرَ مِن كُلّ فِرُفَةٍ مِنْهُ مَ طَالِفَةً لِيَتَفَقَّهُ وَا فِي اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰمِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهِ مِن اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِن اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَالِ اللّٰمِ مِن اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

# ان کی تعلیم وتربیت:

چونکہ مقصدیہ تھا کہ ایک الی جماعت تیار کی جائے جونہ صرف شریعت کے اوامر ونوائی ہے واقف ہو بلکہ

شب وروز آنخفرت و الله کی خدمت میں رہنے ہے تمام تر اسلامی رنگ میں دُوب جائے جس کی گفتار کروار 'بات چیت' نشست برخاست' قول وعمل ایک ایک چیز تعلیم نبوی کے پرتو سے منور ہوجائے 'تاکہ وہ تمام ملک کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بن سے 'اس لیے عرب کے ہر قبیلہ سے ایک جماعت آتی تھی' اور آپ وی کی خدمت میں رہ کر نعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتی تھی۔

حفرت ابن عباس السيروايت ہے۔

﴿ كَانَ يَنْطَلَقَ مِنْ كُلَّ حَيْ مِنَ الْعَرْبِ عَصَابَةٌ فِياتُونَ النِّبِي عَيْظُةٌ فِيسَا لُونَهُ عَمَا يريدُونُ مِنَ امردينهم ويتفقهوا في دينهم ﴾ ل

عرب کے ہر قبیلہ کا ایک گردہ آنخضرت و ایک کے پاس جاتا تھا اور آپ سے ندہبی امور دریافت کرتا تھا اور دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا۔

واعیان اسلام جواطراف عرب میں بھیج جاتے ہے ان کوہدایت کی جاتی کے اُلی تھی کہلوگوں کواس بات پر آ مادہ کریں کہ وطن چھوڑ کریدیند آ جا کیں اور بہیں بود و باش اختیار کریں اس کا نام جمرت تھا اس بنا پر بیعت کی دوسمیں کردی گئی تھیں بیعت اعرابی اور بیعت اجرابی حرف ابی مرف ان بدووں کے لیے تھی جن کو پکھوڈنوں مدیند منورہ میں رکھ کر تعلیم دینا مقصود تھا۔ مختصر مشکل الآ ٹار میں روایت ہے کہ عقبہ جنی جب اسلام لائے تو آ مخضرت و کھائے ان سے دریافت کیا کہ بیعت اعرابی کرتے ہویا بیعت ہجرت ؟اس کے بعد مصنف لکھتا ہے۔

﴿ ان البيعة من المهاجر توجب الا قامة عنده عَلَيْكُ ليصرف فيما يصرفه فيه من امور الاسلام بخلاف البيعت الاعرابية ﴾

ہجرت کی بیعت کرنے سے لازم ہوجاتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے پاس قیام کرے تاکہ تخضرت ﷺ ان کو اسلامی امور میں لگائیں اور بیعت اعرابی میں بیضروری نہیں۔

ای بنا پرعرب کے بہت سے خاندان اپنے گھروں ہے ججرت کرکے مدیند میں چلے آئے تھے۔ حضرت ابومونی اشتعری آئے تھا ہے کہ مدیند میں ابومونی استعرابی آئے تھا ہے کہ مدیند میں ابومونی استعرابی آئے تھے اور مدیند میں آباد ہوئے۔ خلاصتہ الوفاء سے معلوم ہوتا ہے کہ مدیند میں جہنیہ دغیرہ قبائل کی الگ الگ مسجد ہی تھیں۔ بیوبی قبائل تھے جو بجرت کرکے مدیند آگئے تھے اور چونکہ مجد نبوی سب کے لیے کانی نہیں ان کے الگ الگ مسجد ہیں بن گئی تھیں۔

تعليم وارشاد كے مختلف طریقے تھے۔

ایک بید کددی ہیں دن یا مہینہ دومہینہ رہ کرعقا کداور فقہ کے ضروری مسائل سکھے لیتے تھے اور اپنے قبائل ہیں واپس جاتے تھے اور ان کوتعلیم دیتے تھے۔ مثلاً مالک بن الحویرث جب سفارت لے کر آئے تو ہیں دن تک قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب چلنے گئے تو آپ میں آئے فرمایا۔

﴿ ارجعواالي اهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رايتموني اصلي ﴿ بَعَارِي إِبِ رَمَّةِ الْبِرَامُ )

ا ہے خاندان میں واپس جاؤان میں رو کران کواوامرشر بعت کی تعلیم دؤاور جس طرح مجھ کونماز پڑھتے دیکھا ہے ای طرح نماز پڑھو۔

و در استفل طریقه درس کا تھا بینی لوگ متفل طریقہ سے مدینہ میں رہتے تھے اور عقا کد شریعت اور اخلاق کی تعلیم پاتے تھے ان کے لیے صفہ خاص درس گاہ تھی اور اس میں زیادہ تروہ لوگ قیام کرتے تھے جوتمام دنیاوی تعلقات سے آزادہ کوکرشپ وروز زیدوعبادت اور زیادہ تر خدمت علم میں معروف رہتے تھے۔

مفکلو قا کتاب العلم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ سجد میں تشریف لے مکے اس وقت سجد میں دو جلتے تھے۔ حلقہ ذکرا ورحلقہ درس آنخضرت ﷺ حلقہ درس میں جاکر بیٹے گئے۔

اس وقت کی اصطلاح میں ان طالبان علم کو قراء کہتے تھے چنانچہ سی بخاری وغیرہ میں ہر جگہ یہی نام آتا ہے۔ عرنیہ میں جولوگ تعلیم وارشاد کے لیے گئے تھے اور کھار نے ان کو دھو کے سے شہید لے کر دیا تھا وہ ای درسگاہ کے تربیت یافتہ تھے اور کتاب سیر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں تربیت یافتہ تھے اور کتب حدیث میں ان کا نام ای لقب (قرام) کے ساتھ آیا ہے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی شادی کر لینا تھا تو اس جماعت سے لکل جاتا تھا اور ان کے بچائے دوسر سے لوگ داخل ہوئے تھے۔

اصحاب صفدا کر چہاس قدرمفلس اور تا دار تھے کہ کی کے پاس ایک کپڑے نے اوہ نہیں ہوتا تھا جس کو گردن سے باندھ کر گھٹنوں تک چھوڑ دیتے تھے کہ چا دراور تہد دونوں کا کام دیتا تھا' تا ہم بدنوگ پاؤں تو ٹر کرنہیں بیٹھتے تھے بلکہ جنگل میں جا کرلکڑیاں چن لاتے تھے اوران کو بھے کرآ دھا خیرات کردیتے اور آ دھا اخوان طریقت میں تقتیم ہوتا تھا۔ اس بنا پرتعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرر کیا گیا۔ بعض روا تول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درسگاہ کے معلمین میں سے حضرت پرتعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرور کیا گیا۔ بعض روا تول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درسگاہ کے معلمین میں سے حضرت عبادہ بن الصامت جم تھے۔ جو مشہور صاحب علم تھے اور جن کو حضرت عمر شنے زمانہ خلافت میں تعلیم فقد وقر آن کے لیے فلطین بھیجا تھا۔ ابوداؤ دھیں حضرت عبادہ بن الصامت شے دوا بت ہے۔

﴿ علمت ناسًا من اهل الصفة القرآن و الكتاب فاهدى الى رجل منهم قوسا ﴾ (صفي ١٣٩ عِندوم) ش نے اسحاب صفیش ہے چندلوگوں کوقرآن مجیداور لکھنے کی تعلیم دی اس کے صلیمیں مجھ کوایک مختص نے ایک کمان تخذ میں دی۔

ایک روایت میں بیمی ہے کہ آن مخضرت وہ کے اور استخدے تبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ درسگاہ صفہ کے علاوہ اور بھی کوئی جگھی جہاں اصحاب صفہ رات کوتعلیم پاتے تھے۔ مندامام ابن عنبل میں ہے۔

﴿ عن انس كانوا سبعين فكانوا اذا حنهم الليل انطلقوا الى معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتى يصبحوا ﴾ (مندطِر٣٤٢عقي٢٥)

حضرت الس "كتيم بي كدامحاب صفي سي سرفض دات كوايك معلم كي باس جائے تنے اور مي كلدورى بي مشغول د ب

صحح بخاری غزوه بیرمعونه۔

عرب میں لکھنے پڑھنے کا روائ بہت کم تھا لیکن اسلام آیا تو تحریرہ کتابت کافن بھی کویا ساتھ لے کرآیا۔ سب
سے بڑی ضرورت قرآن مجید کے ضبط و تدوین کی تھی اس بنا پر آنخضرت و تھی نے شروع بی سے کتابت کی ترویج کی
طرف تو جذر مائی۔ جنگ بدر کے ذکر میں گزر چکا ہے کہ اسیران جنگ میں سے جولوگ فدینیس اوا کر سکے ان کواس شرط پر
رہا کیا گیا کہ مدینہ میں رہ کرلوگوں کو کھمنا سکھا دیں۔ ابوداؤ دکی فدکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسیاب صفہ کو جوتعلیم
دی جاتی تھی اس میں لکھنا بھی داخل تھا 'چنا نچے حضرت عبادہ 'قرآن مجید کے ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم و سے تھے۔

# مساجد کی تعمیر:

(آتخضرت على الرچرت وجاه يرى عطبعاً نفور تصاوراس لياينداورش يرمرف زرنالبند فرماتے تصاہم چونکداسلام کی تمام تحریکات کا مقصد مرف رفع ذکراور تبیج و تقذیس اللی تھا'اس بنا پر ہر قبیلہ کومسلمان ہونے کے ساتھ سب سے پہلے مسجد کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ یہ سبحدیں صرف نمازی پڑھنے کے کام میں نہیں آتی تھیں بلکہ در حقیقت بیتمام اہل قربہ یا اہل محلہ کودن رات میں یا پنج بارا بک جگہ جمع کر کے ان کی اجماعی اورا تحادی قوت کوروز بروز اورزیاده ترقی دینے کا ذریعہ بھی بنتی تھیں اس لیے آپ 🦓 باجماعت نماز پڑھنے کی سخت تاكيدفرماتے تھے۔خودمديندكاندربهت سےقبائل آباد تھے-برقبيله كاالگ الگ مخله تھااور برمحله ميں ايك ايك مجدتھى۔ ابوداؤدنے كتاب المراسل ميں بسند لكھا ہے كەصرف مديند كے اندرآب كے زماند ميں و مسجدين تحييں جہال الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں ان کے نام یہ ہیں۔ مبجد بن عمرؤ مبجد بنی ساعدہ مبجد بنی عبیدُ مبجد بنی سلمہُ مبجد بنی رائح' مجدین زریق مجدغفار مبحداسلم مبحد جهینه -ان کےعلاوہ متفرق روایات میں مختلف قبائل کی حسب ذیل مبجدوں کا اور بة لكتاب مجدى حدره معجدى اميه (انصاركا ايك قبيله تعا) معجدى بياضه معجدى الحبلي معجدين عصبية معجد الي يصلي مجدی دینار مبدانی بن کعب مجدالنابغه مبدابن عدی مبدحارث بن خزرج مبدی علمه مبدالعصیح "مبدی حارثهٔ مبدی ظفر مبدی عبدالاهبل مبدواقم مبری معاویهٔ مبدعا تک مبدین قریظهٔ مبدی وایل مبدالثجر ق- یک رواجوں سے بیجی ثابت ہے کہ اشاعت اسلام کے ساتھ بی مدینے سے باہر عرب کے کوشہ کوشہ میں مجدیں بنی جاتی تھیں جہاں ون میں پانچ ہارخدا کا نام پکاراجا تا تھا۔ آنخضرت علی نے غزوات میں معمول کرلیا تھا کہ رات بحر انظار فرماتے تھے صبح کو جہال سے اذان کی آواز آتی وہال حملہ ندفرماتے چنانچہ ایک سفر جہاد میں آپ عظا کے کانوں میں ایک طرف سے اللہ اکبری آواز آئی تو آپ اللے نے فرمایا" بیتو فطری شہادت ہے" اس کے بعد آپ اللے نے اشهد ان لا اله الا الله كي آوازى توفر مايان آك سے نجات موكى "سحابے ادهرادهر نكاه دوڑائى تو معلوم مواكم برے کے چرواہے کی آواز ہے۔ تمام مجاہدین اسلام کو بھی میں علم تھا چنانچدایک بارآب عظانے ایک سریدکورواند کیا توبہ وصيت فرمائي \_

ل اضافة تاختم باب"مؤذ نين"-

م بیتمام تفصیل مینی شرح بخاری جلد اصفی ۱۳۸۸ سے ماخوذ ہے۔

و اذارایتم مسحدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا احدال الم المرابين مجدد عمویااذان كي آوازسنوتوومال كي فض وقل ندرنا۔

ان روایتوں سے ایک طرف تو عہد نبوت میں اشاعت اسلام کی دسعت کا اندازہ ہوتا ہے'اور دوسری طرف ہے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ جوقبائل اسلام لائے تتھانہوں نے الگ الگ مسجدیں تعمیر کرلی تعیس اور ان میں بنج وقتہ غلغلہ تکبیر واذان بلند ہوا کرتا تھا۔

اگرچاس وفت کی عام غربت اور سادگی کی وجہ ہے جومبحدیں تغییر ہوئی تھی وہ ایک زمانہ ممتد تک قائم نہیں رہ سے تقسیم اس لیے ان باقیات صالحات کا بہت بڑا حصہ سفی ہستی ہے مٹ گیا' اور ان کے ساتھ ان کا نام اور ان کی تاریخ بھی مٹ گئے۔ تاہم جومبحدیں مدتوں قائم رہیں ان کی تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی کوشدان ندہجی یادگاروں ہے خالی نہ تھا۔ کے

عرب کے عام قبائل سے بحرین کا ایک قبیلہ عبدالقیس اسلام لا چکا تھا۔اس قبیلہ نے ایک مجد تقیر کی تھی ' چنا نچہ اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کی گئی۔ بخاری کتاب الجمعہ میں ہے۔

﴿ عن ابن عباسٌ انه قال أن أوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله عَلَيْ في مسجد عبدالقيس بحواثي من البحرين ﴾

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ قبیلہ عبدالقیس کی معجد میں پڑھا گیا جو بحرین کے ایک گاؤں میں جواثی تامی میں واقع تھی۔

الل طائف جب اسلام لائے تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ خاص اس جگہ مجد تغییر کرائی جہاں ان کا بت نصب تھا اللہ حضرت طلق بن علی سے روایت ہے کہ جب ہماری قوم کے لوگ آئے خضرت وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضوکا پانی عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضوکا پانی عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ گرجہ کوتو ژ ڈالواور وہاں یہ پانی چیزک کر مجد بنالو۔ چنا نچہ جب وہ لوگ واپس آئے تو حسب ارشاد مجد تغییر کرلی۔ سے اس قسم کی مجد یں اگر چہ عرب کے گوشہ کوشہ میں تغییر ہوئی ہوں گی لیکن عموماً احادیث کی کتابوں سے صرف ان مجدوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے جو مدینہ اور عوالی مدینہ میں تغییر ہوئی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عوالی مدینہ میں انصار کے جو مرکز کا حال معلوم ہوسکتا ہے جو مدینہ اور عوالی مدینہ میں نادی کرا دی کہ جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے دن ان میں منادی کرا دی کہ جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے دن ان میں منادی کرا دی کہ جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے دن ان میں منادی کرا دی کہ جولوگ روزہ وار ہیں وہ اپنے دن اور میں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ شنے اس پر اس شدت میں دوزہ رکھیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ شنے اس پر اس شدت

ل صحيح مسلم جلداول كتاب الاذان باب الامساك عن الاغارة قوم في دار اللكفر اذا سمع فيهم الاذان

ابوداؤد كماب الجهاد في دعاء المشركين -

س نبال كتاب الساجه مني ١١٨ ـ

س زادالمعاوجلداول صفحه ۴۸ بروایت ابوداؤ والطیالس\_

ه سنن نسائی کتاب المساجد ص ۱۱۸

کے ساتھ مل کیا کہ خودروزے رکھتے تھے اوراپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے پہال تک کدان کو گھرے باہر مجد میں لے جاکرر کھتے تھے اور جب وہ کھانے کے لیےروتے تھے تو اُن کواُن کے بنے ہوئے کھلونوں سے بہلاتے تھے۔ ل

کے جا کرر گھتے تھے اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تھے تو آن کو آن کے بنے ہوئے ملکونوں سے بہلاتے تھے۔ ل

امام بخاری نے سیح بخاری میں ایک منتقل باب با ندھا ہے کہ 'مساجد کو اشخاص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے

یانہیں؟'' اور اس باب کے تحت میں جو حدیث لائے ہیں اس میں بہ تصریح مجد بنی ذریق کا نام لیا ہے۔ حضرت انس بن

مالک ' آ مخضرت و کھٹا کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کراپنے محلّد میں آتے تھے۔ یہاں لوگ مجد میں ختظر رہتے تھے۔ وہ آکر

کہتے تھے کہ مجد نبوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ ان ان روایتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان

قبائل کی مجد ہیں الگ الگ تھیں۔ صحاح کی روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ آئخضرت محاذ بن جبل ' کا

شریک جماعت ہوتے تھے اور پھراپنے محلّہ کی مجد میں جاکرا پئی قوم کی امامت کرتے تھے چنا نچے حضرت محاذ بن جبل ' کا

ائی پڑمل تھا۔ مدینہ میں جو قبائل آباد تھے ان کے علاوہ جو قبائل ہجرت کرکے آئے تھے وہ بھی اپنی مجد تھیر کر لیتے تھے'

چنا نچے طبقات ابن سعد میں ہے۔

﴿ ولحهينة مسحد بالمدينه ع ﴾

مدينه مين جهينه كالكم تحدي-

قبائل کی ضروریات کے علاوہ مجدول کی تقیر کا ایک بردا سب بیہ ہوتا تھا کہ آنخضرت وکھی اراہ میں جہاں کہیں نماز پڑھتے تھے وہاں سحابہ تیر کامسجد تقیر کر لیتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں مستقل باب با ندھا ہے جس کاعنوان بہ ہماز پڑھتے ہاں سحاب النبی صلی الله علیه و سلم۔ یعنی وہ ہما النبی صلی الله علیه و سلم۔ یعنی وہ مسجد یں جومد بند کے راستوں اوران مقامات میں واقع ہیں جہاں آپ کھی نے نماز پڑھی ہے اوراس کے تحت میں اس متم کی متعدد محبدوں کا نام لیا ہے اور حافظ ابن جرنے ان کے حسب ذیل نام گنائے ہیں۔

متحد قباء متحد الفقيح "متحد بنى قريظ مشربه ام ابراجيم متحد بنى ظفريا متحد بغله متحد بنى معاويه متحد فتح "متجد قبائتين عافظ ابن حجر نے بينجى لکھا ہے ہے كہ مدينه اورا طراف فدينه ميں جومتحدين منقش پھرول سے تغيير ہوئى ہيں ان سب ميں آتخضرت و اللے نے نماز اوا فرمائى ہے كونكه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے جب ان مساجد كى تجديد كي تحق اوالل مدينہ سے اس كى تحقیق كر لى تھى۔ ھے

آئمة نماز كاتقرر:

ساجد کی تغییر کے ساتھ ساتھ سے بھی ضروری تھا کہ مختلف قبائل کے لیے الگ امام مقرر کردیئے جا کیں عمو آ عادت شریف سے جاری تھی کہ جوقبیلہ مسلمان ہوجا تااس میں جوشن سب سے زیادہ حافظ قر آن ہوتاوہی امام مقرر کردیا جا ت

- ال معجعملم كابالصيام باب من اكل في عاشورا وفليكف بقيت يومد
  - ع مندائن منبل جلد استي ٢٣٢
  - سل طبقات ابن سعد جز ورابع صفي ١٤
  - س فتح الياري جلداول صفحه اليهنا هي اليهنا

اوراس شرف میں چھوٹے بڑے غلام آقا سب برابر تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں جومہاجرین آپکے تھے ان کے امام حضرت ابوحذیف "کے آزاد کردہ غلام سالم "تھے۔ جرم کا قبیلہ جب اسلام لایا تو عمرو بن سلمہ جرمی اس وقت سات یا آٹھ برس کے کم من بیچے تھے لیکن چونکہ اپ قبیلہ میں قرآن کے سب سے بڑے حافظ وہی تھے اس لیے وہی امام قراریائے۔

امامت كانتخاب كے لية تخضرت وللكانے چنداصول مقرر فرماديئے تھے۔

﴿ عن ابى مسعود الا نصارى قال قال رسول الله عَلَى يوم القوم اقراهم للكتاب الله فان كانوافي القراء ة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوافي السنة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوافي الهجرة سواء فاقدمهم سناكه (سم)

ابوسعودانساری ہے مروی ہے کہ تخضرت فی نے فرمایا کہ جماعت کی امامت وہ کرے جوسب سے زیادہ کلام اللہ پڑھا ہوا گراس میں سب برابر ہوں تو جوسنت ہے سب سے زیادہ واقف ہوا گراس میں بھی مساوات ہوتو جس نے سب سے پہلے بجرت کی تھی اوراس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمرزیا وہ ہو۔

جب کوئی ایسا قبیلہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ پوچھتے کہتم میں سب سے زیادہ حافظ قرآن کون ہے؟
اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو لوگ اس کا نام لیتے اور آپ اس کواس عہدہ پرخود ممتاز فرماتے' چنانچا مل طائف کے امام عثان بن
ابی العاص اسی طرح مقرر ہوئے تھے اور سب مساوی الحیثیت ہوتے تو ارشاد ہوتا' تم میں جو بڑا ہووہ جماعت کی امامت
کرے۔ مالک بن حویرث جب اپنی قوم کی طرف سے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت و اللہ نے بہی ارشاد
فرمانا۔

مدینہ میں کہ بینہ سے باہراطراف میں عرب کے مختلف صوبوں میں ، جہاں جہاں مسجدیں تغییر ہوئی تغییں ظاہر ہے کہ دہاں ہر جگدالگ الگ امام مقرر ہوئے ہوں گے۔ جن قبائل میں عمال مقرر ہوتے تھے وہی ان کے امام بھی ہوتے تھے لیے ایک الگ الگ الگ ہوتے تھے۔ تمان میں حضرت عمر و بن العاص عال تھے اور ابوزید انصاری امام سے لیکن افسوس ہے کہا جادیث وسیر کی کتابوں میں نام بنام ان کی بیجا تفصیل نہ کورنہیں۔ سمنی واقعات میں جہاں تک اس کا سراغ لگ سکا ہے، وہ حسب ذیل ہے۔

| كيفيت                                                                          | مقام تقرر   | ام                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| جرت نوی این بشام ذکر نے تھے (ابن بشام ذکر این بشام ذکر این بشام ذکر ایست تھے۔) | مدينة منوره | مصعب بن عمير             |
| آ تخضرت الله كالشريف آورى سے پہلے مہاجرين كامام تھے۔<br>(بخارى داود)           | 12          | سالم مولی ابی<br>حذیفه " |

لے فتح الباری جلداول۔

ع مندابن ضبل جلد اصفی ۲۱۸\_

| جب آپ و اکا مدینت باہر غزوات میں آشریف فرماہوتے تواکش سحابہ مجمی ہمرکاب ہوتے لواکش سحابہ مجمی ہمرکاب ہوتے لیکن چونکہ بیآ تھوں ہے معند معتصال لئے مدینہ ہی میں رہے تصال سب سال موقع پرانی کوآپ ام مقرر فرماجاتے (اوداؤد) | مدييندمنوره | ابن ام مكتوع          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| آ مخضرت الملكا كى عدم تشريف آورى پرمسجد نبوى ميں امام ہوتے تھے<br>( سیح بخاری)                                                                                                                                          |             | ابو بكر "صديق         |
| ا پنے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ دنسائی)                                                                                                                                                                                 | يؤمالم      | عتبان "بن ما لك       |
| ا پے قبیلہ کے امام تھے ( بخار کُ وغیرہ )                                                                                                                                                                                | بؤسلمه      | معاذ" بن جبل          |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے ( بخاری )                                                                                                                                                                                        | متجدقياء    | ایک انصاری ا          |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ دُنسائی)                                                                                                                                                                                 | ¢7.9.       | عمروة بن سلمه         |
| ا پے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ د)                                                                                                                                                                                       | ¢7.9.       | اسيد" بن حفير         |
| ایخ قبیلہ کے امام تھے۔ امام کا نام مشکوک ہے۔                                                                                                                                                                            | بنونجار     | انس" بن ما لك ياكو تي |
| اپنے قبیلے کے امام تھے۔ (مندجلد ۳ صفحہ ۲۳۳)                                                                                                                                                                             | =           | دوسر على الم          |
| اپنے قبیلہ کے امام تھے۔ (ابوداؤد)                                                                                                                                                                                       | =           | مالك من حويرث         |
| اپنے قبیلہ کے امام تھے (نسائی)                                                                                                                                                                                          | مكه منظمه   | عمّاب "بن اسيد        |
| ا پے قبیلہ کے امام تھے (ذکر وفد طائف)                                                                                                                                                                                   | طائف        | عثان من الي العاص     |
| ا پے قبیلہ کے امام تھے (بلاؤری ذکر عمان)                                                                                                                                                                                | عمان        | ابوز پدانصاری         |

موذ نين:

| 250           | مقام        | ام                     |
|---------------|-------------|------------------------|
| موذن مجدنبوي  | مدينة منوره | بلال "بن رباح          |
| مودن منجدنبوي | مذيبنامتوره | ممرو" بن ام مكتوم قرشى |
| موذن مجدقباء  | عوالي مدينه | معدالقرظ"              |
| موذن مجدحرام  | مکیکرمہ —   | أبو محذ وروجي قرشي     |

## تاسيس ويحميل شريعت

﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْاسْلَامَ دِيْنًا﴾ (آج ہم نے تہارانہ ہب کال کردیا اورا بی احت تم پرتمام کردی اوراسلام کوتہارے لیے نہ ہب پہندکیا)۔

بیتنام انتظامات اورنظم ونسق اسلام کاحقیقی نصب العین ندتها بلکہ جیسا کہ بتفصیل اوپر بیان کیا جا چکا ہے ہیا سے تفاکہ ملک میں امن وامان پیدا ہواور ایک منظم اور با قاعدہ حکومت کا وجود ہوتا کہ مسلمان بے روک ٹوک اور بلا مزاحت این ذہبی فرائض انجام دے سیس- صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سے کے اس آیت کے معنی بوجھے۔

﴿ وَقَاتِلُو هُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾

ان كافرول سے جہاد كرويهال تك كرفتندند ہاور قدہب تمام تر خدا كے ليے ہوجائے۔

انہوں نے فرمایا کہ'' یہ آنخضرت و اللے کے زمانہ میں تھاجب اسلام کم تھا۔ آ دمی اپنے فد ہب کی بتا پر فقنہ میں جتلا ہوجا تا تھا'لوگ اس کو آل کردیتے تھے اب جب اسلام ترقی کر کمیا تو کوئی فتنہ نیس رہا'' لے

ہجرت ہے آٹھ برس تک کا زمانہ تمام تر (انہیں فتوں کی دارو کیر، مخافین کی شورشوں اور ہٹکاموں کی مدافعت اور ملک بیں امن وامان قائم کرنے میں گزرا) اس لیے آٹھ برس کی وسیج مدت میں فرائض اسلام ہے جو چیز ہر جگداور ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہاد ہے بہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایک غزوہ کی تفصیل سینکڑ وں صفحات میں ہے کہ سین نماز دوزہ ذکو قامے متعلق دودو چار چار سطروں ہے زیادہ واقعات نہیں ہیں وہ بھی اس طرح کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے اس فرص کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے اس فرص کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے اس فرص کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے اس فرص کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے اس فرص کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے اس فرص کہ اس مال فرض نماز کی رکھتیں دو سے چار ہوگئیں۔

اس کی وجہ پینیں کہ خدانخواستہ ارباب سیردیگر فرائض کی اہمیت اورعظمت پیش نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ غزاوت کی مصروفیت (اور ملک کی بدامنی) کی وجہ ہے اکثر فرائفن دہر میں فرض ہوئے اور جو پہلے فرض ہو بچکے تھے ان کی پخیل بھی بندر تکے ای زمانہ میں ہوتی رہی جس کے لیل ونہار زیادہ تر مخالفین کے تیر باراں کے روکنے میں بسر ہو گئے۔

جن احکام کاتعلق قائون مکلی ہے تھا وہ اس وجہ سے نازل نہ ہو سکے کہ اب تک اسلام کوئی حکر ان طاقت نہ تھا' خالص نہ بمی فرائض اوراحکام بھی رفتہ رفتہ اس زبانہ بیں نازل ہوتے رہے اور بتدریج جیسے جیسے ان کے مناسب حالات پیدا ہوتے جاتے تھے وہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔سب سے بڑا تکتہ احکام کے تدریجی نزول میں بیتھا کہ ان سے مقصور تحض عربوں کو ان کا بتا دیتا نہیں تھا بلکہ عملا ان کی زندگی کو ان پر ، ربند بنا دینا تھا اس لیے نہا یت، ہت آ ہت ہندری تر تیب کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا گیا۔ اس کتہ کو حضرت عائش نے نہا بت خوبی سے بیان فرمایا ہے کہ ' پہلے عذاب واواب کی آ بیش نازل ہو کمیں جب ولوں میں استعداد اور رفت پیدا ہوگئی تو احکام نازل ہوئے ور ندا کر پہلے ہی دن بیتھم ہوتا کہ شراب نہ پوئا ال بخاری جلد اصفی کے اتفیر سورہ انفال ۔

توكون مانتا؟"ك

الغرض ان مختلف اسب کی بنا پر اسلام کے اکثر فرائض اور احکام اس وقت پھیل کو پنچ جب تمام ملک میں امن وامان قائم ہو گیا کہ معظمہ کے قیام تک روزہ سرے سے فرض نہیں ہوا مدینہ منورہ میں روزے فرض ہو گیکن زکوۃ کی فرضیت سات آٹھ سال کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ بہی تھی رات دن کی معرک آرائیوں سے مالی حالت اس حد تک چہنچ کہاں پائی تھی کہ زکوۃ کی فرضیت کا موقع آئے۔ فتح کہ سے پہلے مسلمان اس سرز مین مقدس میں قدم نہیں رکھ سکتے سے اس لیے اس وقت تک حج بھی فرض نہ ہوا۔ نماز روزانہ کا فرض ہے۔ اور بیفرض اسلام کے وجود کے ساتھ آیا لیکن اس کی چمیل بتدرت جمرت کے چھسات برس کے بعد ہوئی۔ ۵ ججری تک نماز میں بات جیت کرنا جائز تھا اور کوئی با ہرکا آ دی سلام کرتا تو نمازی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ ابوداؤ دوغیرہ میں متعدد روا بیتیں نہ کور ہیں۔ سے ملام کرتا تو نمازی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ ابوداؤ دوغیرہ میں متعدد روا بیتیں نہ کور ہیں۔ سے خرض فتح کہ کہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا' اور تمام ملک میں اس وامان قائم ہو گیا تو نہ ہی احکام کی تفصیل غرض فتح کہ کہ کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا' اور تمام ملک میں اس وامان قائم ہو گیا تو نہ ہی احکام کی تفصیل

غرض فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زورٹوٹ گیا'اورتمام ملک میں امن وامان قائم ہو گیا تو ندہبی احکام کی تفصیل اور نظام شریعت کی تکمیل کاموقع آیا-احکام بہت ہے ایسے تھے جوسرے سے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً زکو ق'ج' حرمت رہاءٔ وغیرہ۔ بہت سے ایسے تھے کہ ابتدائی ارکان قائم ہو گئے تھے لیکن تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ سے



لے صحیح بخاری باب تالف القرآن۔

مع ابوداؤد بابروالتلام في الصلوة -

سلے اسلام کے بعض احکام کے زول اور تدریجی تھیل کی تاریخ جلداول کے واقعات متفرقہ کے تحت میں بھی ضمنا گزر چکی ہے ناظرین
ایک دوجگہ احکام کی تاریخ اور سنین میں یہاں سے اختلاف پائیں گئے اس کے متعلق پرعرض ہے کہ جلداول میں عام مورضین اورار باب سرکی تقلید کی
گئی ہے اور یہاں احادیث اور کتب شان نزول سے استقر او کرکے جوام محقق نظر آیا ہے اس کی تفصیل کی گئی ہے اور اس سے کہ احکام کے سنین
اور تاریخیس کتب حدیث میں بالقریح نے کور تمہیں ہیں۔ محدثین اور ارباب روایت کے قیاس مت اور استنباطات ہیں اور اس بنا پر باہم ان میں
اختا، فات ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جے اور معتبر داہال کی رہنمائی ہے اس داست کو طے کریں (و فعصد مقدید الله ) '' من'

# عقا كداوراسلام كےاصول اولين

(اسلام کے فرائض اولین عقائد جیں بیخی تو حید، رسالت ملاکد، قیامت، حشر و نظر وغیرہ پر ایمان الانا- آنخضرت علی پراول جووی نازل ہوئی بیغنی ہوافراً یا شیم رینگ اللہ کی حلی کی اس میں شداکی بردائی کے سوائسی مخصوص عقیدہ کی تعلیم نیٹھی نیوسری بارجووی نازل ہوئی وہ بیٹھی۔ علیہ

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ وَ قُهُمْ فَالْفَرُهِ وَرَبَّكَ فَكَبَرُهِ وَيُبَالِكَ فَطَهَرُهِ وَالرَّحْدَ فَاهَحَدَ ﴾ [مرّ)

اس کے بعد مکہ معظمہ کے قیام کے زبانہ میں جس قدر آپیں نازل ہو کمیں وہ پیشتر عقا کہ کے متعلق تھیں شرک اور بت پرس کی برائی خدا کی عظمت وجلال کا اظہار تیا مت کے ہولنا گ ساں اور جنت و دوز ن کا پراٹر بیان ارسالت کے خواص اور اس کی ضرورت کے دلائل مگہ میں تیرہ برس تک زیادہ تر یہی مطالب ادا ہوتے رہے سے غوض عقا کہ کے تمام اجز ااگر چدآ غاز اسلام ہی میں لوگوں کو سنائے جا بچکے تھے لیکن کی آپیوں کے استقصاء سے ظاہر ہوتا ہے کہ برایک کا بیان الگ الگ ہوتا تھا۔ عقا کہ کا مسلسل بیان سورہ بقرہ وادر سورہ نساء میں ہے اور بید دنوں سورتیں مدینہ میں کا زل ہوئیں۔ کلی سورتوں میں زیادہ تر زور تو حید قیامت کے اعتقاد اور رسول کی صدافت پرصرف ہوا ہے لیکن مدینہ تر کر اسلام کے تمام سورتوں میں زیادہ تر زور تو حید قیامت کے اعتقاد اور رسول کی صدافت پرصرف ہوا ہے لیکن مدینہ تا کر اسلام کے تمام عقا کہ اور اسول اولین کی مجموعی تعلیم شروع ہوجاتی ہے۔

ايمان اوراسلام كاولين اصول كم معلق ورويقره كى سب كيلى آيت يه ب-و الله ين يُومِنُونَ بالغيب ويُقِيمُونَ الصَّلوةُ وَ مِمَّارَزَقْناهُم يُنْفِقُونَ و الله يُن يُؤمِنُونَ بِما الرّلَ اليُكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَبِالْاحِرَةِهُم يُوقِنُونَ ﴾

جو بن ویکھے ایمان لاتے ہیں نماز کھڑی کرتے ہیں ہم نے جوروزی دی ہے اس سے فرج کرتے ہیں اور جوان باتوں پرایمان رکھتے ہیں جو (اے محمہ) تھے پراتاری کئیں اور جو چھے سے پہلے نازل ہو کمیں اور ان کوآ خرت پر بھی یقین ہے۔

وسطسوره میں سیاصول دو بارہ اداموتے ہیں۔

الله نكنَّ البَرَّ منَ امنَ بالله و البَوْمَ الانجرِ و الْمَلْدَكَة و الْكِتب و النَّبِيَينَ ﴾ البَن يَنكَى بِهِ بِ كَدُوكَى خدا بِإِروز قيامت بِإِفْرِهُ قَوْل بِإِسْمَالِول بِهاور بِغَبِرول بِها بِمَان لاتَ ــ

اس کے بعد نماز روزہ زکو قاور بعض اخلاقی احکام گنائے گئے ہیں۔ یہ آپتی جمویل قبلہ کی آپت کے ساتھوا جمری میں تازل ہوئیں۔ای کی تفصیل سورۃ کے آخر میں کی گئی ہے بیہ بیتیں اجرت کے چند سال بعد غالبًا تازل ہوئی ہیں ا جبیہا کہ دھنرت عائشہ "اوراین مہاس کی روایتوں سے تابت ہے۔

الفافية فتماليا التيمال

ع سيح بخاري تغيير موره مدار ـ

ع مح مفارق باب عالف اخر آن ر

﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلَفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ وَيَعْبِراس بِرايمان لايا جواس براس كرب كي طرف سے اترا اور تمام مسلمان خدا برُ خدا كے فرشتوں براس كى كتابوں براوراس كے پنج بروں برسب برايمان لائے۔

سور و نساء کی آیت سے جس میں بالنفصیل بتایا گیا ہے کہ جولوگ مسلمان ہو بچکے ان کے کیا عقا کہ ہونے پائٹیں۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا امِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَزُلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي اللَّهِ وَمُلْكِتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْاحِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلا لاَ النَّالِ وَمُلْلِكُتُهِ وَمُثَيِّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْاحِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلا لاَ اللهِ وَمُلْلِكُتِهِ وَمُسُلِمٍ وَالْيُومِ الْاحِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلا لاَ اللهِ وَمُلْلِكُهِ وَمُلْلِكُهِ وَمُلْلِكُ اللهِ وَمُلْلِكُتِهِ وَرُسُلِمٍ وَالْيُومِ الْاحِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلا لاَ اللهِ اللهِ وَمُلْلِكُهِ وَمُلْلِكُ اللهِ اللهِ وَمُلْلِكُ اللّهِ وَمُلْلُكُ اللّهِ وَمُلْلِكُ اللّهِ اللّهِ وَمُلْلِكُ اللّهِ وَمُلْلِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمُلْلِكُ الللّهِ وَمُلْلِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

اے وہ لوگو جوابیان لا چکے ہوا بیان لاؤ خدا پر ،اس کے رسول پڑا دراس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پراتاری اور اس کتاب پر جواس سے پہلے اتاری اور جوخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغیبروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے گا وہ بخت گمراہ ہوا۔

احادیث کتاب الا بمان میں بہت ہے ایسے واقعات ندکور ہیں 'جن میں لوگوں نے آپ ﷺ ہے اسلام اور ایمان کے معنی دریافت کے ہیں اور آپ ﷺ نے سائل کی یاوقت کی مناسبت سے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ'' مجھ کو تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک لوگ بیگوائی نددیں کہ خدا ایک ہے محمد خدا کا پیغیر ہے نمازیں پڑھیں اور زکو ہ دیں'۔

ایک دفعہ کی دیہات ہے ایک مسلمان حاضر خدمت ہوااور دریافت کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے تمن چیزیں بتا نمیں رات دن میں پانچ وقت کی نماز رمضان کے روز ہے اور زکو ہ "عبدالقیس کے وفد نے ۵ ھی ماضر ہو کتے اس کئے ایسے احکام بتا دیئے جا ئیں جوان ہو کر عرض کی کہ ہم دشمنوں کی مزاحمت کے سبب ہے ہمیشہیں حاضر ہو سکتے اس کئے ایسے احکام بتا دیئے جا ئیں جوان اوگوں کو بھی سنادیئے جا ئیں جوان کے گوں کو بھی سنادیئے جا ئیں جوشرف حضوری حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا۔

﴿ شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس﴾

اس بات کی شہادت کہ خدا ایک ہے محمد خدا کے تیفیر ہیں نماز پڑھنا' زکو ۃ دینا' رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے یانچوال حصد دینا۔

ایک و فعد آپ صحابہ کے مجمع میں تشریف فر ما تتھا اس اثناء میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟
آپ ئے فر مایا ایمان میہ ہے کہ خدا پر فرشتوں پر خدا کی ملاقات پر اس کے پیغیبروں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھتے پر یفین ہو-اس نے پوچھا اور اسلام کیا ہے؟ فر مایا ''اسلام میہ ہے کہ صرف خدا کو پوچو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ' نماز پڑھو فرض ذکو قادا کر ور مضان کے روزے رکھو' اس نے پھر دریافت کیا کہ''احسان کس کو کہتے ہیں؟''ارشاد ہوا کہ'' خدا کی اس طرح عبادت کردگویا کہتم اس کو دیکھر ہے۔

یدامول اسلام کاتقر باکال نقشہ بے غالبایہ سوال وجواب فتح کمدیعنی ۸ھے پہلے کا واقعہ ہے کوئکہ اس میں جے کا ذکر نہیں ہے تاہم اس قدراطمینان حاصل ہو چکاتھا کہ تھیل عبادت کے لیے خضوع وخشوع کی قید بھی اضافہ کی جاسکے اصول اسلام کا آخری اعلان میہ ہے۔

﴿ بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان﴾

اسلام کی بنا پانچ باتوں پر ہے اس بات کی گوائی کہ خدا کے سواکوئی اور خدانہیں محد اس کا تغییر ہے تماز پر حنا' زکو ہ وینا' حج کرنا' رمضان کے روزے رکھنا۔

رفت رفت ایمان اوراسلام کے اصول کلید کی جب بھیل ہو چکی تو اس کے جزئیات اور دیگر لوازم کی بھی تعلیم دی میں۔ آپ وہ ان کے خرمایا کہ ''ایمان کی مجھاو پرساٹھ شاخیں ہیں'جن جس ایک شاخ حیاہے''۔ ایک دفعہ فرمایا کہ '' بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ ہے محفوظ رہے'' ایک اور صاحب کے جواب میں فرمایا کہ '' بہترین اسلام یہ کہ محتاجوں کو کھانا کھلا و اور کسی سے جان پیچان ہویا نہ ہو گھراس کو سلام کرو'' یہ بھی فرمایا کہ ''اس وقت تک تم موسن نہیں جب کہ محتاجوں کو کھانا کھلا و اور کسی سے جان پیچان ہویا نہ ہو گھراس کو سلام کرو'' یہ بھی فرمایا کہ ''اس وقت تک تم موسن نہیں جب تک این کے لیے وہی پہندنہ کر وجوتم اپنے لیے پہند کرتے ہو'' لے

غرض اسلام کے تنام اصول وفروع کی تعلیم ای طرح بندر جبی بھیل کو پہنچی می اور آخرہ ذی الحجہ <u>اجہ</u> جمعہ

كروزوه ساعت آئى جب خدانے فرمايا- ع

﴿ أَلْيَوُمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتْمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ آتَمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ آتَ بم في مناه المرائد بمل كرديا اورتم يرائي العت يورى كردى -

## عبادات

او پر بیر مدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانٹی چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے تو حیدورسالت کے علاوہ بقیہ چار چیزیں بعنی نماز روزہ 'جح' زکوۃ عبادات میں داخل ہیں۔ ان میں سب سے اول شے نماز ہے۔ نماز کی صحت کے لیے متعدد شرطیں ہیں سب سے اول اور ضروری شرط طہارت ہے۔

#### طبارت:

طہارت کے معنی یہ جیں کہ جسم اور لباس ظاہری اور معنوی ہرفتم کی نجاستوں سے پاک ہو۔ طہارت کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے اس کا انداز واس سے کرو کہ دوسری ہی دفعہ کی وق سے جب احکام اور فرائفس کا آغاز ہوا تو تو حید کے بعد دوسرا تھم طہارت ہی کا دیا حمیا۔

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ ٥ قُهُمُ فَأَنُذِرُه وَرَبَّكَ فَكَبِّرُه وَثِيَابَكَ فَطَهِرَه وَالرُّجُوَ فَاهُمُورُ ﴿ (مرثر ١٠) اللهُ المُدَّيِّرُ ٥ قُهُمُ فَأَنُذِرُه وَرَبَّكَ فَكَبِّرُه وَثِيَابَكَ فَطَهِرَه وَ الرُّجُورُ الْمُدَّرِدُ الْمُدَاوِرُ دُا الرَّاحِ الْمُدَاوِرُ دُا الرَّاحِ الْمُدَاوِرُ دُا الرَّاحِ الْمُدَاوِرُ دُا الرَّاحِ اللهُ الرَّادِ اللهُ الرَّادِ اللهُ الرَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّادِ اللهُ الله

ل يتمام مديشي سحح بخاري كتاب الايمان من بير

ل معجع بفاري تفسير آيت ندُاور

اگرچ مفسرین نے عموماً کیڑے کی طہارت سے 'ول کی طہارت' اور' نایا ک' سے 'بت پری 'مراولی ہے تا ہم اس سے ظاہری طبارت اور یا کیزگی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اس فرضیت کا شبوت ابتدائے اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ وسیراوربعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وی ہی میں حضرت جبریل " نے آپ کوسکھایا تھالے حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عباس " سے ایک روایت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہآ پہجرت ہے پہلے بھی وضوفر ماتے تھے <sup>کے</sup> لیکن قرآن میں وضو کا تھم با تفاق محدثین مدینہ میں نازل ہوا ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُنُواۤ إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُحُوُهَكُمُ وَآيَدِيَكُمُ اِلِّي الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

مسلمانو! جب نماز کے لیے کھڑے ہوتو منداور کہینو ل تک ہاتھ دھولؤ سر پرمسے کر داور گھٹنوں تک یا وَں دھولو۔

بيآيت سورة مائده ميں ہاوراس سورة كى اكثرة يتي جرت كے جاريائج سال بعدى ہيں-اس آيت كے متعلق بخاری میں تصریح میہ ہے کہ وہ آیت تیم کے ساتھ اتری ہے۔ آیت تیم مصیمیں نازل ہوئی ای بنا پراکٹر علاء کی رائے یہ ہے کہ وضو پڑھل تو پہلے سے تھالیکن قرآن میں اس کی فرضیت بجرت کے جاریانچ سال کے بعد نازل ہوئی-اییا معلوم ہوتا تھا کہ ابتدالوگ نہایت جلدی جلدی وضو کر لیتے تھے چھے حصہ بھیکتا تھا چھے نہیں بھیکتا تھا سے بیں یااس کے بعد کے کس سفر میں آپ عظف مکہ ہے واپس آ رہے تھے کچھ لوگ جھپٹ کر تالاب کے باس پہنچے اور جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو لیا۔ایریاں کھ جمیکیں کھ ختک رہیں۔ آپ نے فرمایا۔ س

> ﴿ ويل للاعقاب من النَّار اسبغوا الوضوء﴾ ان ايريون پردوزخ كى ممكارے وضوكوكال كرد-

اس وقت سے ''اسباغ وضو' معنی سکون وطما نیت کے ساتھ وضو کے تمام فرائض ادا کر نالازم قرار یا حمیا-اسباغ وضوكة من مضائل آب والله في في ان فرمائي- ابتداً وضوات يانداو في برنماز كوفت تازه وضوكرت من ليكن آخر عام مسلمانوں پر جرہونے کے خیال سے ہروقت ضروری ندر ہا سے اوراس کا اعلان آپ كا فیائے عملاً فتح مكہ کے وقت فرمایا۔ 🖴

وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن ہروفت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے نیز بیاری کی حالت میں پانی کا استعال بھیمضرہاس لیے ۵ ھیں تیم کی آیت نازل ہوئی۔

ابن بشام وفتح الباري بحواله مغازي ابن المهيعه وامام احمه جلد مهم ١٢ اوابن ماجه ـ 1

فتح البارى جلداصنيد ٢٠٥٥ وطبراني في الاوسط

صححصلم باب وجوب عسل الرجلين به

فتح البارى بحوالها بوداؤ دواحمه\_ صحيح مسلم\_

اس آیت کا شان نزول میہ ہے کہ غزوہ بی مصطلق (۵ھ) ہے آپ واپس آرہے تھے ام المؤمنین حضرت عا کشتہ "ساتھ تھیں۔ مدینہ کے قریب جب قافلہ پہنچا تو اتفاقام المومنین "کا ہار کہیں گر گیا' سارا قافلہ وہیں اتر پڑا' نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملائتمام سحابہ پریشان خاطر تھے' آئخضرت و کھی کے خبر ہوئی' استے میں بیر آیت نازل ہوئی' مسلمانوں کو وقت آیا تو پانی نہ ملائتمام سحابہ پریشان خاطر تھے' آئخضرت و کھی کا اس اجازت سے بڑی خوشی ہوئی' اسید "بن حضیرا یک سحابی نے کہا' 'اے آل ابی بکر! تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو'

: 312

نماز آنخضرت و الله کی بعثت کے ساتھ فرض ہوئی ایے چتا نچے دوسری ہی وجی میں تھم ہوا۔ ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِرَ ﴾ (مدرُ) اپنے پروردگار کی برائی ( تکبیر) بیان کر۔

اس تکبیرے مقصود بجزنماز کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لیکن چونکہ تبین برس تک دعوت اسلام مخفی رہی اور کفار کے ڈر ے علانیہ نماز پڑھناممکن نہ تھا'اس لیے صرف رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا' دن میں کوئی نماز فرض نہیں ہوئی' چنا نچے سورہ مزمل میں جوابتدائی سورتو ل میں ہے ہے، یہ تھم بتقریح نہ کور ہے۔

﴿ يَهَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيْلَ الَّا قَلِيلًا ٥ يَصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٥ أَوْ زِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَرُبِيلًا ٥ إِنَّا سَنُلَقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ٥ إِنَّا سَاشِفَةَ النَّيلِ هِي اَشْدُ وَطَأَ وَاقُومُ قِيلًا ٥ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

لے نمازے بیان تاریخ میں محدثین مختلف الرائے ہیں این تجرنے فتے الباری (جنداول سفیہ ۳۹۳) میں جوخلاصہ مباحث نقل کیا ہے اس کا عظم آتر بہہ حسب وَ ہِل ہے ''ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ معرائ سے پہلے راٹ کی فیر موقت نمازے علاوہ کوئی اور نماز فرض دیتھی جر بی کا رائے ہے کہ جا وال کی اور نماز فرض دیتھی جدازیں ہے ہو ۔ اس ہے کہ جا میں والے ہے کہ اور کی کا اور نماز فرض تھی بعدازیں ہے ہو ۔ اس ہے میں والے ہیں المقوالات کی آور ہیں نماز بھی کا نہ نے اس تھم کو بھی منسوخ واست کی افراد کی تاریخ کا نہ نے اس تھم کو بھی منسوخ کر دیا ''جم نے نماز کی تاریخ بیان کی ہو وہ اگئی چند مطروں کی تفصیل ہے جس کی تطبیق قرآن مجد کی چند آجوں سے کروی گئی ہے۔ اس تفصیل ہے کہ اس جی تعلق ہو آن مجد کی چند آجوں سے کروی گئی ہے۔ اس تفصیل ہے کہ اور جاتی جاتی ہو گئی ہے اس تفصیل ہے گئی ہو گئی ہے اس تفصیل ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہے اس تفصیل ہے گئی ہو گئی گئی ہو گئی

ا ٹھنائنس کوخوب زیر کرتا ہے اور سے وفت وعا کے لیے مناسب بھی زیادہ ہے دن کو تھے کو زیادہ شغل رہتا ہے، اپنے پروردگار کا نام لئے سب سے ٹوٹ کرای کا ہورہ۔

اس کے بعد صبح وشام کی دود ورکعتیں اور فرض ہو ئیں۔

﴿ وَاذْ كُرِ الْمُهُ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاصِيلًا ٥ وَمِنَ الَّيْلِ فَا سُجُدُ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيُلاَ طَوِيْلاً ﴾ (وهر) من والذُكْرِ المُهمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَالصِيلًا ﴾ (وهر) من وثام خدا كانام ليا كراوررات كوفت ويرتك الله كَ تَحِده كيا كراوراس كي تعج بيان كر

رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا جو تھم تھا ایک سال تک قائم رہا' چنا ٹیچہ حضرت عائشہ '' بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ کا اورا کثر صحابہ '' کا ایک سال تک ای پڑھمل رہا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوخ جاتے تھے ایک سال کے بعد فرضیت منسوخ ہوگئی کے اور تھم ہوا۔

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ آدُنَى مِنَ ثُلَثَى الَّيلِ وَ نَصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ الْ
وَاللَّهُ يُنْفَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ آنُ لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ اللَّهُ عَلَمَ أَن سَيْكُونُ مِنَ فَضَلِ اللَّهِ عَلِمَ أَن سَيْكُونُ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يَضَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُضَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُضَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُضَرِّمُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُصَرِّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُصَرِّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُضَرِّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُصَرِّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُضَرِّبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُصَرِّبُونَ فِي اللَّهُ مِنْ صَيْلُ اللَّهِ فَاقْرَءُ وَامَاتِيَسَّرَ مِنْهُ ﴾

تیرایروردگار جانتا ہے کہ تو وو تہائی رات ہے کم اور آدھی رات اور نہائی رات تک نماز پڑھا کرتا ہے اور پچھاوگ اور تیرے ساتھ خدا بی رات اور دن کا انداز ہ کرتا ہے۔ اس نے جان لیا کہتم اس کو گن نہیں سکتے تم پراس نے مہر بانی کی ا اب بقنا ہو سکے اتنا بی قرآن نماز میں پڑھواس نے جان لیا کہتم میں بیار بھی ہوں کے مسافر بھی ہو نگے جو خداکی روزی ڈھونڈ نے کوسفر کریں گے بس اب جتنا ہو سکے اتنا بی پڑھو۔

رات کی اس نقل نماز کا نام تنجد ہے نمازنقل کے تنجد ہو جانے کے بعد فیجر 'مغرب اورعشاء تین وقت کی نمازیں فرض ہوئیں ۔۔

﴿ أَقِمِ الصَّلُواةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَرُّكُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (حود ١٠٠)

دن کے دونوں(ابتدائی اورانتہائی) کناروں میں (یعنی فجر ومغرب)اورتھوڑی رات گزرئے کے بعد نماز پڑھا کرو معراج میں جونبوت ہے پانچویں سال ہوئی سلج وقت کی نمازیں فرض ہوئیں سے اورسور ہاسراء میں جو معراج کے بیان پرمشتل ہے ہیآ بہت اتری۔

﴿ أَقِيمِ النَّسِلُو-ةَ لِنُدُ لُولِكِ الشَّنِسِ اللَّي غَسَقِ الْبُلِ وَقُرُانَ الْفَحْرِ اِنَّ قُرُانَ الْفَخرِ كَانَ مَشْهُوْدًاه وَمِنَ الْبُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾

نماز کے اوقات زوال آفاب سے لے کرظلمت شب تک ہیں (ظہر عصر مغرب عشاء) اور مج کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں اور رات کو تبجد پڑھ، یہ تیرے لیے مزید ہے۔

- ل ايوداؤ دباب في صلوٰ ة الليل ومندا حد جلد ٢ صفي ٥٠ \_
- الله ماري تحقيق مين معراج نبوت كي فوي سال موتي" س"
  - م فق البارق مصر جلد ما مفيده كار

کیکن رکعتیں دو ہی رہیں مدینہ منورہ میں آئر جب نسبتا کسی قد راطمینان ہوا تو اس فرض نے وسعت حاصل کی اور دو کے بجائے جارر کعتیں فرض ہو گئیں۔ ل

ہایں ہمدنماز میں خضوع وخشوع اور تمکین ووقار کے جوار کان ضروری ہیں ان کے لیے جس اطمینان کی ضرورت تھی وہ مدت تک نصیب نہیں ہوا'اس لیے فوراوہ ار کان اور آ واب لازمی نہیں قرار پائے بلکہ رفتہ رفتہ ان کی تکیل کی گئی' پہلے لوگ نماز میں آئے اٹھا ٹھا کر آسان کی طرف د کھے لیا کرتے تھے بالآخر آنخضرت وہ کھانے فرمایا۔

﴿ ما بال اقوام يرفعون البصرائي السماء في صلواتهم ﴾ كم يكياوك بين كرنماز بن مان كي طرف تظرافها كرد يكما كرت بين -

ایک مت تک بیرهالت تھی کہ نماز پڑھنے میں کوئی کام یاد آجا تا تو کس سے کہددیتے یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب دیتے' پاس پاس کے آدمی نماز میں باہم با تیں کیا کرتے' جب مہاجرین جش سے بیش واپس آ کر خدمت اقدی میں حاضر ہوئے تو آنخضرت و ایس نماز میں مشغول سے معمول کے موافق لوگوں نے سلام کیا' لیکن جواب نہیں ملا نماز کے بعد آنخضرت و ایک نماز میں با تیس نہ کرؤ' سے اس وقت سے بات چیت نماز کے بعد آنخضرت و ایک منا ہوگیا۔

معادیہ معادیہ میں کا بیان ہے کدا یک دفعہ میں نے آنخضرت وہ کیا کے ساتھ نمازادا کی ایک صاحب کو چھینک آئی میں نے بہر حسل الله کھا کو لوں نے تیز نگا ہوں سے میری طرف دیکھا میں نے کہا" آپ لوگ کیاد کھتے ہیں؟" لوگوں نے زانو پر ہاتھ مارے اس وقت میں سمجھا کہ بات کرنے سے روکنا چا ہتے ہیں میں چپ ہو گیا' آنخضرت وہ کا لوگوں نے نماز سے فارغ ہوکر ( فلق احمدی سے ) جھے کہ نہ سرادی نہ ڈائنا نہ براکہا' صرف بیفر مایا کہ" نماز ہیج و تھیراور قرات کا نام ہے۔ اس میں بات چیت جائز نیس '۔ سے

تشہد کا جوطریقداب ہے پہلے نہ تھا' بلکہ مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے تھے السسلام عسلسی فلاں و فلاں' بالآخرالتحیات کے خاص الفاظ سکھائے مگئے جو اب نماز میں معمول بہا ہیں۔ ہے

حدیثوں میں آیا ہے کہ آنخضرت والم جموئے بچوں کونماز میں کندھے پر چڑھا لیتے 'حدہ میں جاتے وقت اتار دیتے' دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو مجر چڑھا لیتے' حضرت عائشہ "باہر سے آتیں اور دروازہ کھنگھٹا تیں' آنخضرت واللہ نماز پڑھتے ہوئے میں ای حالت میں جاکر دروازہ کھول دیتے لیے ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے فقہا

ل صحح بخارى باب البحرة-

ع بخارى كتاب الصلؤة باب رفع البصر الى السماء في الصلوة -

سع ابوداؤوكماب العلوة-

س ابوداؤدكتاب الصلوة -

ه ابوداؤدكاب الصلوة باب التعبد

ت ابوداؤد كتاب الصلوة باب العمل في الصلوة .

کی پردائے ہے کہ پرسب افعال نمازنقل میں جائز ہیں۔ نقل کی تخصیص اس لیے کہ جن نمازوں میں آئے خرت وہ افعال کے دو فرض نہ تھیں بلک نقل تھیں کیکن ہارے نزدیک بیتاویل می خبیس ایک حدیث میں صاف موجود ہے کہ آئے دو فرض نہ تھیں بلک نقل تھیں کیکن ہارے نزدیک بیتاویل می خبرت وہ ان امامہ بنت ابوالعاص کو کندھے پر چڑھائے مسجد میں آئے اور نماز اداکی۔ لی ہمارے نزدیک بیتام دو بیتی اس زبانہ کی بیس جب کرنماز میں بات چیت اور اس تم کے حرکات ممنوع نبیل قرار پائے تھے۔ رفتہ رفتہ نماز بھیل کی اس حدکو پینی کہ دو تمام ترخصوع وخشوع ومراقبہ وجو بت بن گئی۔

قرآن مجیدی آیت اتری و فد افلک الکو مِنون و الدیدن هم فی صلوتهم خاشون کی لین افلاح الکو مِنا کا کا کا الله و الله الله الله و الله الله و الله

غرض يا توبيه حالت تمى كدا يك دفعه آنخفرت و الكام معدى نماز پر هدب منظ اتفاقا ثانام سے تجارت كا قالم آيا- باره آ دميول كے سواجس قدرلوگ نماز بيس شخص المحكر قافلہ كی طرف دوڑے - اس پربية بت اترى۔ ٣ وَ وَ إِذَا رَاوُ نِحَارَةُ اَوْلَهُ وَاهِ الْفَضُولَ إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ فَآلِمًا مُقُلُ مَا عِنْدَ اللّهِ حَيْرٌ مِنَ اللّهُ و وَمِنَ اللّهِ عَارَةً فَو اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهَ عَارَةً فَ (جعد)

اور جب لوگ تجارت یا تھیل تماشاد کھ پاتے ہیں تو ٹوٹ کراس پر گرتے ہیں اور تھے کو کھڑا چھوڑ ویے ہیں کہدے کہ جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ تجارت اور تھیل تماشے بہتر ہے۔

اوریا آنخفرت و الکی تربیت و تعلیم سے بیاضات ہوئی (کدایک انساری نمازی حالت بی تین دفعہ تیرکا زخم
کماتے ہیں نیکن نماز نہیں تو ڑتے کہ جوسور ۃ انہوں نے شروع کی تھی اس کی لذت معنوی اس درد زخم سے زیادہ تھی اس
سے بڑھ کریہ) کہ حعفرت عمر فاروق مماز میں زخم کھا کر گرتے اور تؤیتے ہیں بیاقیامت خیز منظر سب کے سامنے ہے لیکن
ایک فنص مزکر نہیں دیجھا کی تکہ خشیت الی اور تو یت کا عالم جوداوں پر طاری ہے وہ اور کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔

### نماز جعداورعيدين:

مكه ميں چار صحفوں كا يكيا موكرنماز اواكرنا ناتمكن تفا'اس ليے جمعه كى نماز فرض نہتى ( كيونكه) جمعه كى پہلى شرط

ل ابوداؤدكآب الصلوة باب العمل في العلوة -

مي بخارى باب امرالني الله من لائم العلوة بالاعادة \_

سل صحح بخارى كتاب البيع ع وتغييرة بت ذكور

جماعت ہے 'لیکن مدید منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت اسملام لا چی تھی اور کوئی شخص ادائے نماز میں ظلل انداز نہیں ہوسکتا تھا اس لیے آئخضرت پھٹھ کی تشریف آوری ہے آبل جوسلمان مدید آ چی تشخ اسعد بن زرارہ کی تج یک ہے بن بیاضہ ہوسکتا تھا اس لیے آئخضرت پھٹھ کی تشریف اور کل جا مصعب بن تعییرام سے (ابن اسحاق) اور کل چالیس مسلمان نمازی سے ۔اس کے بعد آئخضرت پھٹھ جب مدید تشریف لائے تو پہلے قبا میں تیام فرمایا میہاں ہو اوگی کے ایس کے ایس کے بعد آئخضرت پھٹھ جب میں پنچ تو نماز کا وقت آ گیا 'چنا نچ آئخضرت پھٹھ نے سب سے پہلے نماز جمعہ کا دن متعین فرمایا۔ بن سالم کے محلّم میں پنچ تو نماز کا وقت آ گیا 'چنا نچ آئخضرت پھٹھ نے مصوں سے پہلے نماز جمعہ بیان ادا فرمائی بیاوا خررتے الاول سے کا دافعہ ہو گئے تھا مصرت ابن عباس کی کروایت ہے کہ مجد میں مسلمانوں کی یکھا تعدہ اور سے سے ایک نیاز جمعہ بین قائم ہوئی۔ سے لیکن بظاہر نماز چمعہ کا ابتمام مسلمانوں میں پہلے اتنا نہ تھا جننا کہ بوت ہو تھا ہوئی اور کرز رچکا ہے کہ ایک دفعہ آئخضرت پھٹھ مجد میں جمعہ کی نماز پڑھار ہے کہ اور ایک روایت میں ہوئی ہوتا ہوتا ہے۔ابھی اور پرکز رچکا ہے کہ ایک دفعہ آئخضرت پھٹھ مجد میں جمعہ کی نماز پڑھار ہے گئے اور ایک روایت میں ہوئی۔ برارہ آدی اور دور مری روایت کی روایت کی روایت میں ہوئی۔ اس پر بیا تیتی نازل ہوئیں۔

اس کے بعد بیرحالت ہوگئی کہ نماز کے سامنے تمام دنیا کی دولت کاخزانہ بھی ان کے آگے تیج ہو گیا۔ خدائے ان کی مدح فرمائی۔

> ﴿ رِحَالٌ لَّا تُلْهِينُهِمْ بِمَحَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (نور) يدوه لوگ جي جن كونجارت اورخريد وفروخت خداكي ياوے عافل نيس كرتى۔

عيد كى نماز بھى مدينة بى ميں آ كرقائم ہوئى' ليكن جس سال آپتشريف لائے اس سال عيد كى نماز نہيں ہوئى

لے ابوداؤ دوابن ماجہودار قطنی کتاب الجمعہ نیز عبدالرزاق واحمد وابن خزیر حسب حوالہ فتح الباری۔

ع طبری صفحه ۱۲۵۱\_

س معجع بخارى باب الجمعه

سم الطني كتاب الجمعيد

بلکہ اھیں مسنون ہوئی کے جس کی وجہ بیہ ہے کہ عمیر کی نماز روز ہ رمضان کے تابع ہے'اور رمضان کے روز ہے دوسرے سال فرض ہوئے۔

### صلوة خوف:

نماز کمی حالت میں قضائیس کی جاسی نوف کی حالت میں مثلاً جنگ میں یہ تھم ہے کہ تمام فوج کے دو کھڑے کر و سے جا کیں نہ کہا ایک جماعت تمام ہتھیاروں ہے سلح ہوکرا ہام کے پیچھے کھڑی ہوا اور قصر نماز اوا کرئے گھر ہر تہیں ہوگا ہے ہیں تھے اور وہ بھی قصر نماز اوا کرئے امام اپنی جگہ پر قیام کرئے روا تھوں میں ہے کہ ہر جماعت وو دور کعت امام کے ساتھ اوا کرے یا ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری کرئے روا تھوں میں ہے کہ ہر جماعت وو دور کعت امام کے ساتھ اوا کرے یا ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری کرئے میا تھا اور دوسری ہیں جا تھی ہیں موسر تیں موسر تیں موسر تیں ہوئے ہیں اور ایک بی تمام صور تیں ہروا یہ سے ایک ایک لکھ دی ہیں۔ ہمار بے نزویک ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہیں جنگ کی حالت پر موقوف ہے امام جس وقت جو مناسب سمجھے ، کرائے اگر لڑائی پورے زور اور شدت پر ہوتو ہر سپاہی اپنی اپنی جگہ پر اشار ات سے نماز اوا کرے گا۔ سورہ نساء میں صلو ق الخوف کی صورت بتقصیل فہ کور ہے صلو ق الخوف کا تھم غزوہ وا ات الرقاع ہی ھیں نازل ہوا کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سے موتو پر مقام عسفان میں نازل ہوئی لینی اس میں کین زیادہ تر روا ق صدیت اور الل سیرغزوہ وہ نی آئی ہوئی تین اور میں نازل ہوئی لینی اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی اور اور تیں اور میں ناور ہوئی لینی اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی لیک اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی لین اور میں ناور ہوئی اور میں ناور ہوئی لیکن اور میں ناور ہوئی لیکن اور میں ناور ہوئی لیکن اور میں ناور ہوئی ناور ہوئی ناور ہوئی لیکن اور میں ناور ہوئی ناور

#### נפנ ם:

لے طبری صفحہ ۱۲۸ کیورپ۔

ع ديكهوكتب احاديث صلوة الخوف اورطبري جلد الصفيه ١٥٥ ابن سعد جلد الصفحة ١٣٥ ابن سعد جلد الصفحة ٢٥٠

سع مندابن منبل جلد الصفي ٢٢١ (معم كيرطراني)

س ابوداؤ د كماب الصوم ـ

برى عزت كرتے بين فرمايا كرة كنده سال اله كے بجائے ٩ هكوروز وركھوں كاليكن افسوس كرة ب الله فات ياكى۔ الله سال وفات ياكى۔ إ

یبوداس طرح روزہ رکھتے تھے کہ نماز عشاء کے بعد پھرنیس کھاتے تھے اور اس کوحرام بیجھتے تھے عورت کے ساتھ ہم بستری بھی منع تھی۔ علم بھر سلمان بھی ای طریقہ کے موافق مامور ہوئے اسلام کے تمام احکام بس سب سے مقدم بیاصول کمح ظار ہے تھے۔

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ﴾ (بقره)

خداتمهار يحق من آساني جابتائ يخي نبيس جابتا۔

﴿ لاصرورة في الاسلام ﴾ (ايوداؤدواحم)

اسلام می جوگی پین تیس ہے۔

اى بنارىية يت نازل موكى \_

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَآئِكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْعَيْطِ الْآبُيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ﴾ (بتره-٣٣)

روزے کی را توں میں تمہارے لیے عورتوں سے لطف اٹھانا طال کردیا عمیائے جب تک میے کی سپید کیر (رات کی) ساہ کیرے الگ نہ جو جائے تم کھاتے چتے رہو۔

الل عرب روزہ کے بہت کم خوکر تھے۔ اول اول روزہ ان پرشاق ہوائے اس لیے نہایت تدریج کے ساتھ روزہ کی خوکر تے۔ اول اول روزہ ان پرشاق ہوائے اس لیے نہایت تدریج کے ساتھ روزے میں کی شخیل کی گئے۔ اول اول آنخفرت میں جب مدینہ تشریف لائے تو سال میں تمین روزے رکھے کا تھم دیا ' پھر روزے میں فرمنیت نازل ہوئی تو یہ افتیار رہا کہ جو تحق چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ کے بدلے ایک فریب کو کھانا کھلا وے۔ رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوکر ہو چاتو ہے آتے ہے۔ اور اس کے اور جو جاہے روزہ کے اور جو جاتوں کے اور جو جاتوں کے بدلے ایک فریب کو کھانا کھلا وے۔ رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوکر ہو چاتو ہے آتے ہے۔ اور اس کے دونہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوکر ہو چاتو ہے آتے ہے۔ اور جو جاتوں کے بدلے کے دونہ کے دونہ کے دونہ کو کھانا کھلا دیا ہے۔ رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے دونہ کو کھانا کو دونا کے دونا کا کھانا کو دونے کے دونہ کو دونا کو دونا کے دونا کے دونا کھانا کھانا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کو دونا کے دونا کے

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُهُ ﴾ ٢

جورمضان كامهينه يائے وهضرورروز ور كے\_

اب بالیقین روز وفرض ہو گیا' اور فدیدی اجازت جاتی رہی البتہ جوفض بیار ہویا سنر بی ہواس کے لیے بی تھم
ہوا کہ اس وقت روزہ جھوڑ دے اور ان کے بدلے کی اور وقت قضا کردے چونکہ اور تمام تو موں بیل خصوصاً عیسا نیوں بی
رہانیت بوی فضیلت کی بات مجمی جاتی تھی' اس لیے جولوگ زیادہ خدا پرست تنے وہ روزہ بیس زیادہ تخی برداشت کرتے
تنے کیکن آنخضرت وہا فی قانو قان سے روکتے رہے تنے۔ ایک دفعہ آنخضرت وہا سنر بی تنے ایک فض کو دیکھا کہ
اس کے گرد بھیڑگی ہوئی ہے اور اس پرلوگوں نے سایہ کردکھا ہے' سبب پوچھا' معلوم ہوا سخت کری بیس اس محض نے

- ل يتمام واقعات مح بخارى مح مسلم اورابوداؤوكاب السوم على بتنسيل فدكوريل-
  - ي ابوداؤوكاب الصوم باب ميد وفرض العيام واسباب النزول السيوطي منحديد
- س محیح یخاری می بنزل رمضان فشق علیهم س ابوداؤد کتاب السلوة باب کف الاوان \_

روز ہر کھا ہے آپ نے فرمایا کہ سفر میں روز ور کھنا کچھڑواب کی بات نہیں لے بعض لوگوں نے صوم وصال رکھنا جا ہا بعنی رات ون روز ہ رکھیں تھی میں افطار نہ کریں ، آپ میں نے اس سے منع فرمایا۔

روزه کا مقصد عام طور پریہ مجما جاتا تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا تو اب کی بات ہے اس لیے آئخضرت میں اور بیاری میں روزہ رکھنا فرض ندتھا۔ راتوں کو منح صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال کی اجازت تھی سحر کھانے کی فضلیت بیان کی اور یہ می فرمایا کہ منح کے قریب کھایا جائے تا کہ دن بحر تو ت باقی رہے۔ باقی رہے۔

روز ہ کا مقصد صرف معاصی ہے کف نفس تھااور روز ہ اس کامعین تھااس لیے آنخضرت و کھی نے فرمایا کہ''جو مخص روز ہیں جھوٹ فریب نہیں چھوڑ تا خدا کواس کی فاقہ کشی کی کوئی حاجت نہیں'' ع

:35

\_\_\_\_\_ خیرات اور ذکو قاکی ترغیب اورتح یص اسلام میں ابتدای سے معمول بیتی۔ مکد میں جوسور تیں اتریں ان میں زکو قاکا لفظاتصریحاً ندکور ہے اور خیرات نہ دینے والے پرنہا یت عمّاب ہے۔

اَرَةَ يُتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِاللِّيُنِ فَلَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (الون) تم نے اس فض کود یکھا جو قیامت کو جٹلاتا ہے بھی وہ فض ہے جو پیٹم کود محکے دیتا ہے اور سکین کے کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں کرتا۔

مدینہ منورہ میں زیادہ تاکیدی آیتیں نازل ہو کمیں سماجے میں عید کے دن صدقہ فطر وینا واجب قرار پایا سے
ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام سلمان اور خصوصاً مہاجرین سخت فقر وفاقہ میں جتلا تھے۔ حدیثوں میں سحابہ کے فقر وظک
دی جو واقعات کڑت کے ساتھ فہ کور بین ای زمانہ کے بین اس بنا پریئے کم ہوا کہ جس شخص کے پاس ضروری مصارف
سے جو پچھ نے سب کو فیرات کروینا چاہے ور نہ عذاب ہوگا چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ سے
﴿ وَ الَّذِیْنَ یَکُیزُوُنَ اللَّهَ بَ وَ الْفِصْةَ وَ لَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ ﴾ (توب)

جوسونا جا ندی جع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خیرات بیس کرتے۔

اس آیت کا بھی بھی مطلب ہے۔

﴿ يَسُنَلُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو ﴾ (بقره)

لوگ جھے ہیں کہ کیا خیرات دیں ، کہدو و کہ جو پکے مصارف ضروری ہے تگار ہے۔ بہت ہے لوگ خیرات کرتے تھے لیکن عمرومال کو کھنوظ رکھتے تھے بے کاریار دی چیزیں خیرات میں دیتے تھے اس

ل صحیح بخاری کتاب الصوم به

ع ايضا بحواله بالا-

سع طبرى مطبوعه يورب صفح ا ١٢٨ ا

سے محم بغاری مقولہ حضرت عبداللہ بن عرابہ

﴿ يَاكِيهِ الَّذِينَ امَنُوا آنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا آخِرَجُنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْض ﴾ (يقره) مسلمانو! اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں ہے جوہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی اچھا حصہ خیرات دو مزیدتا کید کے لیے بیچکم ہوا کہ جو مخص اپنی محبوب چیز نددے گااس کوثؤ اب نہ ملے گا۔ ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل مران) تم لوگ تُواب نہیں یا تکتے جب تک کہ دہ چیز خیرات نہ کرہ جوتم کوعزیز ہے۔

ا ب صدقہ اور خیرات کی طرف بیام رغبت پیدا ہوئی کہ جولوگ نا دار تھے وہ صرف اس لیے بازار میں جا کر مزدوری کرتے اور کندھوں پر ہو جھ لا دکرلوگوں کے پاس پہنچاتے تھے کہمزدوری ملے تو خیرات کریں۔ ک بایں ہمہ ٨ ع تك زكوة فرض نہیں ہوئى - فتح كمد كے بعداس كى فرضيت ہوئى تواس كے مصارف بيان كے

گئے اور آنخضرت ﷺ نے تمام ممالک مقبوضہ میں زکو ہ کے وصول کرنے کے لیے (محرم ۹ میں) تصلین مقرر کئے ع

ز کو ۃ کے مصارف حسب ذیل تھے۔

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلُفُقَرْآءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيُهَا وَالْمُؤلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرَّفَاب وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (توب) ز کو قال مصارف کے لیے بے فقراء مساکین زکو ق کے وصول کرنے والے موافقة القلوب غلام جن کوآ زاو کرانا بُ مقروضُ مسافرُ اورخدا كي راه مينُ بيخدا كافرض إورخداعليم وعكيم ب-ز کو ہ کی شرح نہایت تفصیل سے فرامین نبوی میں منقول ہے فقہ میں کتاب الزکو ہ انہیں قرامین سے ماخوذ ہے

ونیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم" نے خدا پرتی کے لیے عباوت گاہ عام بنائی اور تمام ونیا کورہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔

﴿ وَإِذْ بَوَّانَا لِابْرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنُ لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَّطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَالْقَآتِمِينَ وَالرُّكُّعِ السُّحُودِ ٥ وَآذِكَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأَتُوكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأتِينَ مِنْ كُلّ فَج عَمِيْقِ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي ايَّام مُعُلُّومَاتٍ ﴾ (حج) اور جب کہ ہم نے اہراہیم کے لیے تعبہ کی جگہ مقرر کردی کہ ہمارے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرواور ہمارے گھر کوطواف كرنے والوں اور قيام و ركوع اور بچودكرنے والوں كے ليے ياك وصاف ركھاور في كى منادى كردے تو لوگ ہر طرف ہے دوڑے آئیں گئے کچھ پیدل اور پچھا ونٹنیوں پرسوار تا کہ فائدہ اٹھا کیں اور تا کہ ایام مقررہ میں خدا کا -0.55

. خارى كتاب الركوة.

ع طبري مطبوعه يورب جلد المستحية ٢٠١٤ (اين سعد يز ومفازي صفي ١١٥)

حضرت ابراہیم " کی دعوت عام پر دنیا نے لیک کہااور ہرسال عرب کے دور دراز اطراف ہے لوگ جج کوآتے تصلیکن ایک طرف تو بیافسوسناک انقلاب ہوا کہ جوگھر خالص تو حید کے لیے تغییر ہوا تھا' وہ تین سوسا ٹھے بتوں کا تماشا گاہ بن گیا' دوسری طرف اس گھر کی تولیت کا سب ہے زیادہ جس کوچن تھا وہ یہاں ہے تکلتے پرمجبور ہوا' اور پورے آٹھ برس تك ادهرآ نكها نها خاكر و مكية بهى ندسكا- بالآخر ظهور حق كاوقت آيا كمه فتح جوااور جانشين ابراجيم "اوران كيتبعين كوموقع ملاك شعارابرا ہیں کو پھرز تدہ کیا جائے چنانچہ وچیس ج فرض ہوا کے تاہم آنخضرت پھٹانے نے اس سال پے فرض اوانہیں کیا ك عرب نظم موكر طواف كعبه كرت تصاور آ مخضرت والفالي بدحيائي كامظرة نكوت و يجنا كوارانبيس فرما كت تخ اس ليه حضرت ابويكر" اور حضرت على" ايام عج من رواته كت كت كه كعيد مين جا كرمنا دى كروي كه آسنده ي كوني شخض عریال ہوکر کعبہ کا طواف نہ کرنے یائے گا۔ ع

ایک اور وجہ پیتھی کرکٹنی کے قاعدہ سے جج کامہینہ بٹتے بٹتے ذوقعدہ میں آ گیا تھا' چنانچہ 9 ھاکا جج ای مہینہ میں ادا ہوا' کیمن حج کا تصلی مہینہ ذوالحجہ تھا' اس لیے آنخضرت ﷺ نے ایک سال کا انتظار فریایا اور اس وقت حج اوا کیا جب وہ اليناسلي مركزيرة عياس

مح كى اصلاحات:

منج كى رحم أكرچه كفار نے قائم ركھي تھي ليكن اس كى صورت بالكل بدل دى تھي اوراس ميں اس قدر بدعات اضا فدکر دی تھیں کہ وہ تواب کے بجائے عذاب کا کام بن گیا تھا۔ سب سے مقدم بیر کہ حج اور تمام عبادات کا مقصد خدا کا ذكراورتو جبالى الله بيكين الل عرب جب ج مين جمع ہوتے تھے تو خدا كے بجائے اپنے باپ واوا كے مفاخراور كارنا ہے بیان کرتے تھاک بناپر بیآ بے اتری۔

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مُّنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرِكُمْ آبَاءٌ كُمْ أَوُاشَدٌ ذِكُرًا ﴾ مع (يقره ٢٠) پھر جب جے کے ارکان پورے کرلوتو خدا کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر۔

خاص ابل مدینہ نے بیطریقه اختیار کیا تھا کہ منات جو بت تھا اس کا خواف کرتے تھے اور اس بنا پر جب کعبہ کا جج کرتے تھے تب بھی صفا ومروہ کا طواف نہیں کرتے تھے عالانکہ جج کے مقاصد میں ہے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم "کی یادگاریں قائم رکھی جا تئیں اور صفاومروہ کا طواف ای عبد کی یادگار ہے ای بناپریہ آیت اتری۔ ﴿ إِنَّ السَّمَ فَمَا وَالْمَرُوهَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوَاعْتُمْرِ قَالًا جُمَاحٍ عَلَيْهِ انْ يُطُوُّفَ

<sup>(</sup> تراوالمعاوجلد السقحة ١٨)

مستح مسلم إما سيدالحج بإب الأثن البيب يشرب الإيعلوف بالويت م يال و

آ تخضرت على في يحد الووائ ك قطيم على بيا فاعلة باست في الرجال فيد سندار الله بدست بدوم حملق إلله المسموات ه الإراض العسمة السناعشر شهرا فتها ازعة جرم للث وتواليات دو لقعلده و دو يجحة والمحرم و رحب مصر الدي بي حمادي و العدالة الأراس الماطرف اشاروتفار

اسباب الثر ول للواحدي .

بهمًا ﴾ (بقره-١٩)

مغااہ رمرہ وخدا کی یادگار ہیں اس لیے جوفض نج یاعمرہ کرے تواس کوان دونوں بقاموں کا بھی طواف کرنا چاہیے لے
ایک طریقہ میہ جاری ہو گیا تھا کہ اکثر لوگ (آج کل کی طرح) جن کے پاس زادسٹر نہیں ہوتا تھا ہوں ہی جل
کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں ان لوگوں کوا کثر راہ میں گداگری اور دوستوں کی دیمگیری کا مختاج ہونا ہے۔
تھا'اس بنا پر ہیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ وَتَزَوُّ دُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ٢٠ ﴿ (بَرْهِ)

اور كمرے زادسفر لے كرچلؤ كيونكدا جھاز ادسفر تقوى ب\_

احرام جج میں سرکے بالوں کا منڈوا تا یا ترشوا تامنع ہے لیکن اس میں اہل جا بلیت نے بہت بختی کردی تھی یہاں تک کہ بعض صاحبوں کے بالوں میں اس قدر جو کمیں پڑ تھیں کہ بینائی جاتے رہنے کا خوف ہو کمیا' تاہم وہ بال ندتر شوا سکے۔ اسلام میں چونکد سب سے مقدم بیامر پیش نظر ہے کہاس کی عبادات اورا حکام تکلیف مالا بطاق ندین جا کمیں اس لیے بی کھم ہوا۔

﴿ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مُّرِيُضًا أَوُ بِهِ أَذًى مِّنُ رَّاسِهِ فَفِدْيَةً مِّنُ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾ توجوهن يهار بوياس كرم من كه عارضه بوتووه (اگر بال منذال) توفديدادا كرد يعنى ياروزه يا خيرات يا قرباني -

قربانی جوکرتے تھے اس کاخون لے کر کعبہ کے درود یوار پر ملتے تھے اور اس کوثواب بچھتے تھے اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ سے

﴿ لَنْ يُنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُ هَاوَ لَكِنَ يُنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ (ع)

خدا کوقر بانی کا کوشت اورخون نبیس پنجا بلکتمباری پر بیزگاری اس تک پنجی ہے۔

اس آیت میں صرف اس فعل سے نہیں روکا گیا بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ قربانی خودکوئی مقصود بالذات چیز نہیں بلکہ اصل چیز جس کوخدا قبول کرتا ہے وہ تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے۔

رسوم ج میں ایک بڑی چیز جوقر ایش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کردی تھی کہ وہ عرفات جو جے کا اصلی عبادت گاہ عام تھا نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہم صدود حرم سے بابرنہیں جا کے بیہ ہمارے خاندان کی تو بین ہے اس لئے وہ صرف مزد نفہ تک جا کر تھم جاتے تھے باتی تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر مرد نفہ تک جا کر تھم جا تھے باتی تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر مرد نفہ اور منی میں آتے تھے چونکہ اسلام کا اصول اصلی مساوات عامہ ہے اور عبادت میں سب یکساں ہیں اس لیے تھم آیا

لے قرآن مجیدیں حداج کا جوافظ ہاس کا عام ترجمہ انہ نے انقصان اہمائی بنا پرتر جمد بیہ ونا جا ہے کہ صفااور مروہ ک طواف میں کچھ ہرج نہیں لیکن لا حداج کا لفظ واجب اور مستحب کے معنوں میں بھی آیا ہے۔

ع بخارى كتاب الحج باب "تزودو افان حيرالز ادالتقوى"

سل تفسير بيضاوي (بيدتم يموديول ت آئي تحي الاويين ١١-٢- تاريخ دوم٢٠-٢١)

15

﴿ فَإِذَاۤ آفَ ضُتُمُ مِّنُ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِنُدَ الْمَشَعَرِ الْحَرَامِ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنُ قَبَلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ثُمَ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ افَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (بقره)

پھر جب عرفات سے لوٹو تومشعر حرام (مزدلفہ) کے پاس خدا کا ذکر کر و جس طریقہ سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے اور اس سے پہلے بیشک تم محمراہ تنے پھر وہیں سے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں اور خدا سے معافی ماگؤ وہ غفور اور رحیم ہے۔

قربانی کے جانور کو چونکہ بھتے تھے کہ خدا پر چڑ ھادیا گیا ہے اس لیے اس پرسوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی الکیف گوارا کرتے تھے۔ بیرسم اسلام کیآ نے تک قائم رہی ، ایک وفعہ آتخضرت و الله نے ایک صاحب کوسفر تج میں دیکھا کے قربانی کے اونٹ کے ساتھ ہیں لیکن خود پیدل جارہے تھے آپ و اللہ نے ان سے فرمایا کہ ''سوار ہولو' ہوئے ' بیقربانی کے اونٹ ہیں' آپ نے دوبارہ فرمایا ، انہوں نے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں نے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ انہوں کے دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ کی کیا کہ دوبارہ وہی دوبارہ وہی عذر کیا' آپ و اللہ کیا کہ دوبارہ وہی دوبارہ وہی عذر کیا' آپ وہی کے دوبارہ وہی دوبارہ وہی عذر کیا' آپ وہی کیا کہ دوبارہ وہی دوبارہ وہی عذر کیا' آپ وہی کیا کہ دوبارہ وہی دوبارہ وہی عذر کیا' آپ وہی کیا کہ دوبارہ وہی کیا کہ دوبارہ وہی عذر کیا' آپ وہی کیا کہ دوبارہ وہی کا کہ دوبارہ وہی عذر کیا' آپ وہی کیا کہ دوبارہ وہی کی کیا کہ دوبارہ وہی کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبا

ایک میم کا ج ایجاد کرلیا تھا جس کو ج مصمت کہتے تھے یعنی جوفض ج کرتا تھا دوآ غاز ج سے اخیر تک منہ سے کچھ بولٹا نہ تھا اسلام نے اس تکلیف مالا بطاق سے منع کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ معنرت ابو بکر ف نے اتمس کی ایک عورت کو جس کا تام زینب تھا' دیکھا کہ کس سے بات چیت نہیں کرتی ' دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ج مصمت کی نیت کی ہے ۔ حضرت ابو بکر ف نے کہا کہ ' بیجا کرنہیں' یہ زمانہ جا ہلیت کی بات ہے' ۔ سیا

مب سے بڑی بے حیائی کی بات میتمی کہ قریش (حمس) کے سواعام عرب مردوزن کعبہ کا برہنہ طواف کرتے ہے۔ صدود حرم میں آ کرتمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اتارڈ التے تھے اور عاریتا کسی قریش سے کپڑے ما تک لیتے تھے اگر نہ طنع تو بھے کعبہ کے گرد تھو متے ہے۔ عورتیں بھی اس طرح تنگی طواف کرتی تھیں اور بیشعرگاتی جاتی تھیں۔

وما بدا منه فلا أُحِله

اور جو کھلا ہے اس کو بیس حلال نہیں کرتی

اليوم يبدوا بعضه اكله

آج كه حصداس كايالورا كففكا

اس پريدآيت نازل موئي - سي

﴿ يَا بَنِيُ ادْمَ خُذُو ازِيُنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (اعراف)

اے آ دم کے بیٹو! مجدوں میں کیڑے پہن لیا کرو۔

(اس بنا پر وصین آنخضرت عضل نے حضرت ابو بکرصدیق کو بھیجا' انہوں نے عین موسم حج میں اعلان کیا

ل صحیح بخاری جلدا کتاب الحج منی ۲۲۹۔

ع بخارى كآب الج-

مع بخارى جلدا صفحها ٥٠

سے پوراواقعہاورشان نزول نسائی کتاب مناسک الج میں ہے۔

## كرآ كنده كوئى بربندج ندكرنے بائے كا\_) ل

### معاملات

شریعت کی پیمیل میں جو قدر سی محوظ رہی اس کے لحاظ ہے وارث نکاح وطلاق وقصاص وتعزیرات (وغیرہ)
کے احکام بعثت ہے بہت بعد آئے (سبب بیہ ہے کہ ان احکام کے اجراکے لیے ایک نافذ الامرقوت کی ضرورت تھی جواب
تک اسلام کو حاصل نہیں ہو کی تھی غزوہ بدر کے بعد ہے اسلام کی سیاس طاقت کا نشو ونما شروع ہوا) ہجرت کے پہلے اور
دوسرے سال میں جواحکام نازل ہوئے وہ تحویل قبلہ فرضیت روزہ زکوۃ فطر نماز عید اور قربانی تھی تیسرے سال سے
جب اسلام کے کاروبارزیادہ پھیلنے شروع ہوئے قسب سے پہلے قوریث کا قانون قرآن مجید میں نازل ہوا۔

#### ورافت:

(مسلمان جب ابتدامہ بنة آمہ بنة آمہ بن تواس وقت بيادات تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بينا کافر ہے ايك بھائی کافر ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے اس حالت بن اقر بااوراعز و کی ورافت کا قانون کيوکرنافذ ہوسکنا تھا'اس ليے) آنخضرت من جب مدينة تشريف لائے تو آپ نے مہاجرين اورافسار بن موافاة (برادری) قائم کردی جس کے روسے بيقاعد و مقرر ہوگيا کہ کوئی انساری مرتا تواس کی ورافت مہاجرين کو لتی ہے عرب بن پہلے بھی دستورتھا کہ دوآ دی آپس میں عبد کر ليے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گئان میں سے جب کوئی مرتا تو دوسرا وارث ہوتا ليكن سم میں قرآن کی اس آپ ہے اس قاعدہ کومنسوخ کردیا۔

﴿ أُولُو الْآرُحَامِ بَعْضُهُمْ اَولَى بِبَعْضٍ ﴾ (اتفال) قرابت مندا يك دومر عصن ياده قريب بين ـ

اس کے رو ہے مواخاۃ کی بناپر ورافت موتوف ہوگئ اور خاندان اور ذوی الارحام میں ورافت محدود ہوگئ۔
(آیت توریث کے نزول سے پہلے قرآن نے وصیت کا قاعدہ جاری کیا تھا 'لینی مرنے والا اپنے مال و جائیداد
کی نسبت میدوصیت کر جاتا کہ اس میں سے اتنا اس کو دیا جائے اور اتنا اس کو ملے ) مرنے کے بعد ای طریقہ ہے اس کی جائیدا تقتیم کردی جاتی مرنے ہے بیلے ہرمسلمان پراس وصیت کا کھمل کر جانا فرض تھا۔

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ وِالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْآ فُرَيِيْنَ بِالْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (بقره)

مسلمانو اتم کوظم دیاجاتا ہے کہ جبتم میں ہے کسی کوموت آئے لگے اور وہ مجھ مال چھوڑنے والا ہوتو مال باپ اور رشتہ داروں کے لیے بطریق مناسب وصبت کرجائے متق لوگوں پر بیفرض ہے۔

ل صححمسلم وسح بخارى اورتمام صديث كى كتابون عن باب لا يطوف بالبيت عريان عمر فركور بـ

ع بیمفسرین کابیان ہے لیکن سیح بخاری وغیرہ میں معزت این عباس سے روایت ہے کہ بیتھم حسب ذیل آیت کر بھرسے مفسوخ ہوا ولکل حفلنا مؤالی مشا ترك انوالدان و الآفرائون والذائن عَفَدَتْ أَيْمَالُكُمْ فَاتُوْ لَمْمُ نَصِيْبَهُمْ (نساء)ديموسيح بخاري تفيرآيت مذكور

جولوگ حالت مسافرت ہیں مرجائے'ان کے لیے گوائی اور شہادت کا قانون قرآن ہیں مقرر کیا گیا۔ گوائی اور شہادت کا قانون قرآن ہیں مقرر کیا گیا۔ گوائی کو جھپاٹا یا بدل وینا قانو فاجرم تھا' چنا نچہ سورہ بقرہ اور ما کدہ ہیں اس کی پوری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہیں کافی ترقی ہوتی گئ خاندان کے خاندان مسلمان ہو گئے'اس لیے درا شت کے خصوص قانون کی ضرورت ہوئی' پھر وصیت کے قاعدہ ہیں بزی دفت ہی کہ تا گہائی موت کے موقع پتقسیم جائیداد کا کوئی اصول جاری کر ناممکن ندھا' مثلاً جہاد ہیں ہیں ہوئے ، اب کس کو معلوم ہے کہ کس کو شہادت ہوگی اس حالت ہیں وصیت نہ کرجانے سے دشتہ میں جس کا قابو پھل جاتا وہ جائیداد پر بھنے کر لیتا' چنا نچے غزوہ احد ہیں ہی موقع پیش آیا۔ سعد ٹین الربیج جو بہت دولت مندصی لی تاہو گل جاتا وہ جائیداد پر بھنے کر لیتا' کوئی اسعد کے بھائی خدمت ہیں آ کیس کہ سعد آ ہے گئا خدمت ہیں آ کیس کہ سعد آ آ ہے گ خدمت ہیں شہید ہوئے' انہوں نے دولا کیاں چھوڑیں ہیں' لیکن سعد کے بھائی نے سعد کی ساری جائیداد پر بھنے کر لیا' کو خدمت ہیں آ کیس درا ہوئی گئی ہور میں ورا ہت کہ تمام خدمت ہیں آ میں ورا ہت کہ تمام خدم ہیں ۔ آ ہوئی ہیں درا ہوئی گئی جس میں ورا ہت کہ تمام خدار ہیں۔

﴿ يُوْصِينُكُمُ اللَّهُ فِي أَوُ لاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثُلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ (نا،) خداتم كوتهارى اولا دكى تبست عم دينا ب كار كودولا كول كرابر حصر الح (آخرتك)

آ تخضرت ﷺ نے سعد کے بھائی کو بلا کر فر مایا کہ سعد کے متر و کہ میں ہے دو تہائی ان کی بیٹیوں اور آٹھواں حصہ ان کی بیوی کود واس کے بعد جونج رہے وہ تہاراحق ہے۔

اہل عرب عورتوں کوورا ثت ہے محروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ورا ثت اس کا حق ہے جو تکوار چلائے ، و نیا کی اورا کٹر قوموں میں بھی بہی دستورتھا ہے پہلا دن ہے کہاس صنف ضعیف کی وادری کی گئی۔

#### وصيت

احکام درافت کے بعد بھی وصیت کی اجازت باتی رہی کیکن چونکداس سے مستحقین ورافت کی جی تلفی کا اندیشہ خا اس لیے وصیت کی تحدید کی ضرورت تھی۔ ماچ یلی حفرت سعد بن ابی وقاص بیار ہوئے آ تخضرت وقال ان کی عبیادت کو گئے انہوں نے عرض کی کدیش مرر ہا ہوں اور میر ہے صرف ایک ہی لڑک ہے جا ہتا ہوں کد وہ ہائی مال خیرات کر دول آ تخضرت وقائی نے اجازت نہیں دی انہوں نے کہا تو نصف آ پ وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا و نصف آ پ وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا و نصف آ پ وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا و نصف آ ب وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا و نصف آ ب وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا و نصف آ ب وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا و نصف آ ب وقائی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کہا دول بیت تام سے ناز بات کے تار ک بیا انہوں نے کہ دوسرا شان نزول بید بیان کیا جاتا ہے کہ دھزت اور دوسرے پر اس وقت تک لاولد تھا اس لیے تھے یہ ہے کہ دھزت جابر "کا واقعہ واراث کی ایک خاص صورت لاولد ہے اس کی تصر تی کہا کہ کی فریاد پر بیآ ہے انزی نیروایت کی بیان کیا جاتا ہے کہ دھزت میں ان کا جو کہ نے بیان کیا جاتا ہے کہ دھزت کا ان شدید ہو تا ہوں کی دوسری دول تھی بھی ان کیا جاتا ہے کہ دھزت کیا دولد ہے گئی آ کے بول تیراشان نزول کی سعد بن رہے کا دواقعہ ہے جوابوداؤ در تر کی کی اس کی تعربی رہے کا دواقعہ ہے جوابوداؤ در تر کی کیا کہا کہ اور مندا ہم

ایک تہائی' آپ ﷺ نے فرمایا یہ بھی بہت ہے دارتوں کوغنی چپوڑ کر مرنا اس سے اچھا ہے کہ وہ بھیک مانگتے بھریں لے تاہم یہ مقدار آپﷺ نے جائز رکھی اس دقت ہے دصیت ایک ٹلٹ سے زیادہ ممنوع ہوگئی۔

#### وقف:

وقف شریعت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام نے اس مسئلہ کوجس حد تک صاف کیا اس کا دوسر ہے خدا ہب کے قوانین میں شائبہ تک موجود نہیں ہے - اس بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام طریقہ وقف کا موجد ہے - اسلام میں وقف کی تاریخ نہایت قدیم ہے آتخضرت میں نے بجرت کے پہلے ہی سال مدید میں مجد نبوی کی بنیا وجس زمین میں رکھی تھی وہ دوقتیموں کی ملکیت تھی آپ میں انہوں کے بہاری نانہوں نے کہا:

﴿ لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله ﴾

نبیں ہم خدا ک حم اقیت نہلی مے ہم اس کی قیت خدای ہے لیں مے۔

بیاسلام کا پہلا وقف تھا'اورنہایت ساوہ صورت میں تھا' چنانچدامام بخاری اس حدیث کووقف مشاع (مشتر کہ جائیداد کا وقف) کے ثبوت میں لائے میں اس کے بعد سم جو یا ہے میں جب بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

تم نیکی اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک وہ خدا کی راہ میں ندد ے دوجوتم کوسب ہے محبوب ہے۔

توابوطلحہ "صحابی آنخضرت وہ کا کی خدمت میں آئے اور عرض کی" یارسول اللہ! بیرحائے مجھ کوسب سے زیادہ محبوب ہے نادہ محبوب ہے میں اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا تواب اور اجر خدا سے جاہتا ہوں آپ جس مصرف میں جا جیں اس کورکھیں'۔ چنانچہ آپ کے مشورہ سے انہوں نے اس کا منافع اپنے اعز ہ پر دقف کیا۔

اب تک وقف کے لیے جوالفاظ استعال ہوئے تھے وہ صرف یہ تھے کہ''وہ ذاتی تفرف ہے نکال کر خدا کی ملکت میں دیا ممیا''لیکن کے لیے جوالفاظ استعال ہوئے تھے وہ صرف یہ تھے کہ''وہ ذاتی تفرف ہے نکال کر خدا کی ملکت میں دیا ممیا''لیکن کے بیم میں غزوہ خیبر کے بعد اس کی حقیقت بالکل واضح کر دی گئی۔ خیبر میں حضرت عمر ''کوایک زمین ملی تھی معاصر ہوئے''آپ نے فرمایا: زمین ملی تھی' حضرت عمر''نے اس کو وقف کرنا جا ہا' آنخضرت و الکھاکی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ نے فرمایا:

﴿ ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها ﴾

اكرجا بواصل جائيداد باتى ركحواورمنافع صدقة كرو-

چنانچان شرا لط کے ساتھ وہ جائدادوقف ہو کی۔ سے

﴿ انه لا يباع اصلها و لا يوهب و لا يورث ﴾ اصل جائداونه نيجي جائے نه بهرکی جائے اور نه درافت میں بانی جائے۔

لے بخاری جلدا کتاب الوصایا۔

ع ایک زمن کانام ہے جو مدیند میں واقع تھی۔

سع يتمام مديشين بخاري باب الوقف على بي-

### تكاح وطلاق:

تکارے کے متعلق جواصلاحی احکام آئے ان کی تفصیلات اصلاحات کے عنوان کے بیچے آئے گئ بہال صرف اس قدر لکھنا کا فی ہے کہ اسلام سے بہلے عرب میں کئی قتم کے نکاح کے طریقہ جاری تھے جن میں سے ایک کے سواسب زنا کے مشابہ تھے۔ سب سے بہلے اسلام نے ان کو ناجا ترکھ ہرایا۔ متعد لے جوز مانہ جا بلیت سے چلا آتا تھا' بار بارجرام اور حلال ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ سے فیزوہ فیبر میں قطعاً حرام ہوگیا اگر چہ اس پر بھی اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت عرش نے اپنے زمانہ خلافت میں منبر پر کہا کہ 'میں متعد کوحرام کرتا ہوں' بعنی متعد کی حرمت جواجھی طرح اب بھی ملک میں شائع نہیں ہوگی میں آئے میں شائع نہیں ہوگی میں آئے میں شائع نہیں ہوگی میں آئے اس کا اعلان کرتا ہوں۔

نکاح اورطلاق کے دیگرا حکام مثلاً محرمات شرعی کابیان ، مند ہولے بیٹے کی بیوی کا حرام ندہوتا کشرت از دواج کی تحدید تعداد طلاق کی تعیین زمانہ عدت کابیان مہر کا ضروری ہونا ظہار یعنی ایک طریقہ طلاق جس میں اپنی بیوی کومرمات کی تحدید تعداد طلاق جس میں اپنی بیوی کومرمات سے تشبید دیتے تھے اور لعان لیعنی شوہر کا اپنی بیوی کی عصمت پرشبہ کرنا اور باہم اپنی سچائی اور دوسرے کی دروغ کوئی کا دووی کرنا میں متعصلیں اصلاحات کے تحت میں آئیں گئ بہاں صرف اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ بیتمام احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں اور ان کے زول کا زمانہ سے بھاور ہے جبری ہے۔

## حدود وتعزيرات:

ونیا سی کے ماوی خزانہ میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی شےنہیں۔ صدوداورتعزیرات کے اکثر قوانین انجرت کے چند برس بعد نازل ہوئے کیکن انسان کی جان کی حرمت کا تھم مکہ ہی میں اثر چکا تھا۔معراح کے سلسلہ میں جو اخلاقی احکام بارگاہ الٰہی سے عطا ہوئے ان میں سے ایک ریجی تھا۔

﴿ وَلَا تَـقَتُـلُـوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنُ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِيَّهِ سُلُطَانًا فَلَا يُسُرِثُ فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (بن امرائل)

خدانے جس جان کوحرام کیا ہے اس کوناحق نہ مار واور جوناحق مارا جائے تو اس کے دارے کوہم نے اختیار دیا، جا ہے کہ وہ قصاص میں زیادتی نہ کرنے اس کی مدد کی جائے۔

عرب میں اسلام سے پہلے بھی آئی وقصاص کے پہلے تو انہن موجود تھے۔ یہود جواس ملک میں ممتاز حیثیت رکھتے سے تورات کے حدود تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا' لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب میں چونکہ نتظم حاکمانہ طاقت اورا خلاتی روح نہ تھی' اس لیے وہ ان احکام کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ خینے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقد مات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کردیتے تھے۔ کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کردیتے تھے۔ کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کردیتے تھے۔ کے باز دول میں ایک محف کا قبل صد ہا قبائل کی خانہ جنگی کا سلسلہ چھیڑ دیتا تھا' اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کے باز دول میں حاکمانہ زور آچلا تھا قصاص کا حکم نازل ہوا۔ یاد ہوگا کہ اطراف مدینہ میں بوقر یظہ اور بنونفیر دو یہود ک

ل محدود الوقت تكاح-

ع اضافة افتافتم بابطال وحرام

قبائل رہتے تھے۔ان دونوں میں بنونفیر معزز سجھتے جاتے تھاس لیے کوئی قرظی اگر کسی نفیری کوئل کرڈ التا تو اس کو بنونفیر مار ڈالتے تھے اور اگر کسی نفیری کے ہاتھ سے کوئی قرظی قبل ہو جاتا تو چھو ہاروں کے سووس خون بہا دے دیتے۔ مدینہ میں آنخضرت وہ کا کی تشریف آوری کے بعدای تئم کا ایک واقعہ چیش آیا' لوگوں نے اس کا مرافعہ آپ وہ کا کی خدمت میں چیش کیا' اس پرسورہ مائدہ کی چند آپنی اترین'ان میں سے ایک آیت ہے۔ لے

﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيُنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْآنُفِ وَالْاَذُنَ بِالْآذُنِ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (المائده)

ہم نے ان کوتورات میں محم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آ کھے کے بدلے آ کھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کا ک کان کے بدلے کان اور زخوں کے بدلے ویسے ہی زخم۔

يَكُمُ كُويبود يول كے ليے تقاليكن ايك اور آيت نے اس مسلكو بالكل واضح كرديا۔ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (بقره)

مسلمانو! تم پرمنتولین میں مساوات اور برابری کا حکم دیاجا تا ہے

اس تھم نے مساوات اور عدل کے ملے کود نیامیں ہمیشہ کے لیے برابر کردیا۔

یہود یوں میں خون بہا( دیت) کا قانون نہ تھا <sup>سے</sup> لیکن عرب میں بیرقانون تھا اوراسلام نے چنداصلاحات کے ساتھ اس کو باقی رکھا۔

﴿ فَمَنُ عُفِي لَهُ مِنُ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُّوُفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ﴾ (بقره) اس كے بھائی (بعنی اولیائے متعول) كی طرف ہے کچھ معاف كرديا جائے تواس كی پابندی خوبی كے ساتھ كرتا اور بطوراحسن اس كواداكردينا جاہے۔

اب تک قبل عمدادر قبل شبہ ( یعنی غلطی سے قبل) میں کوئی تفریق نہتی - ۲ ھیں ایک مسلمان غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا ایک اور مسلمان انصاری کے ہاتھ سے ایک قبل ہوا آئے تضرت وہ کھٹانے مقتول کے بھائی کوخون بہا دے کر داخی کرلیا ' اس کے بعد وہ منافقانہ اسلام لایا ' اور غداری سے انصاری کوئل کر کے قریش میں جا کرل گیا۔ ان واقعات کی بنا برقتل شبہ کے متعلق متعددا حکام نازل ہوئے۔

﴿ وَمَا كَانَ لِسُومِنِ آنَ يُقَتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَمَنَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَمِنَ قَتُم عَدُو لِكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهُلِهِ وَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً مُومِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مِيْفَاقَ فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً مُومِنَةً مُومِنَةً وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِينَاقًا فَقَدِيّةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً مُومِنَةً مُومِنَةً مُومِنَةً مُن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا () وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا مُن مَعْمَا مُ فَعَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَدُ لَهُ عَذَالًا مُتَعَمِّدًا مُتَعَمِّدًا فَيَعَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَدُ لَهُ عَذَالًا

ل الوداؤدكماب الذيات.

ع صحح بخاری كتاب الغيرآب كنب عليكم القصاص

عَظِيمًا ﴾ (ناء)

سم مسلمان کومز اوار خیس کدکی دومرے مسلمان کو مار ڈالے کیکن خلطی ہے اگر کسی مسلمان کو خلطی ہے قبل کیا تو ایک مسلمان غلام آزاداور خون بہااس کے وار توں کوادا کرنا چاہے لیکن یہ کدوہ معاف کریں تو خیزا گرمقتول خود مسلمان علام آزاد کرواور اگرائی قوم ہے ہوجس ہے تم نے معاہدہ کیا ہوتو خون بہا ہواور ہوکی و جمن قوم ہے ہوجس ہے تم نے معاہدہ کیا ہوتو خون بہا دینا اور ایک غلام آزاد کرنا چاہے اگر قاتل کو یہ مقد ورنہ ہوتو ہے در ہے دو مہینے کے روزے رکھنے چاہئیں کہ خدا اس کی طرف رجوع ہو خدا علم اور حکمت والا ہے اور جو کی مومن کو جان ہو جو کر تل کرے تو اس کی جزادوز نے ہیں۔ اس میں رہوگا خدا اس پر اپنا غضب اور لعنت بھیے گا اور اس کے لیے بڑا عذا اس نے مہیا کیا ہے۔

حضرت ابن عباس ملائی روایت ہے کہ قصاص وقتل کے متعلق بیسب سے آخری تھنم ہے۔ حفاظت جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا' جب آپ نے ارشاد فر مایا کہ'' زمانہ جا ہلیت کے تمام خون میرے دونوں پاؤں کے پنچ جیں''۔اس کے بعد قتل خطا مشابہ بہتل عمر کے خون بہا کی تحدید فر مائی لے قتل خطا کا خون بہا اہل قربیہ کے لیے وہ م مقرر کیا۔ سے

الع تك ربزنوں كے ليے كوئى حد مقرر دنتھى و لاج ملى عكل وعرينہ كے قبيلہ كے پھولاگ مدينہ آ كرمسلمان موئ يہاں كى آب وہواان كوراس نه آئى آ تخضرت و الله في المرج الله وہم ان كوقيام كى اجازت دى۔ ايك دن موقع پاكرمسلمان چرواہوں كوطرح طرح عنداب دے كريزى برجى ہے ارد الا اورمولي كوٹ كرلے گئو وہ گرفقار ہوكر آئے تو آ تخضرت و الله في ان كواى طرح عذاب كے ساتھ قل كا تھم ديا گويہ برابر كا انقام تھا تا ہم اس ميں كى قدر برجى تى اس لي خدائے پاكى طرف عناب ہوا اورد اكوؤں كے ليے عليحده احكام نازل ہوئے۔ على ميں كى قدر برجى تى الله كوئر الله وَرَسُولَة وَيَسُعَون في الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَلُوا اَوْيُصَلّبُوا اَوْيُصَلّبُوا اَوْيُصَلّبُوا اَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

جان کے بعد مال کا درجہ ہے اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطع ید کی سزا جاری تھی اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ فَاقُطَعُوا اَبْدِیَهُمَا ﴾ و ایج بیل فتح مکہ کے موقع پر فتبیلہ بخزوم کی ایک عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھی اس لیے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا محضرت اسامہ بن زید " آنخضرت علی جست چہیتے تھے ان سے سفارش کرائی گئ آپ کھی بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کرکے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ " تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا بہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقہ کے لوگوں پر تو احکام جاری ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ " تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا بہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقہ کے لوگوں پر تو احکام جاری

ل ابوداؤدكتاب الديات باب في دية الخطاشب العمد

ع ابوداؤة ويات الاعضاء\_

سع ابوداؤد كتاب الحدود الحارب

کرتے لیکن اوپر درجہ کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو ان سے درگز رکرتے 'خدا کی قتم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کانا تھ بھی کاٹ لیٹا'' اس تقریر کا بیاثر ہوا کہ لوگوں نے بے چون و چرااس تھم کی قبیل کی۔ <sup>لیا</sup>

عربوں میں زنا کی کوئی سزامقرر نہ تھی یہود ہوں میں تو رات کی رو سے زائی کی سزا" رجم" لینی (سنگساد کرنا)
مقررتھی لیکن اخلاتی کزوری کی بنا پراس قانون کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اطراف مدینہ میں جو یہودی آباد تھے رجم کے بجائے انہوں نے بیسزامقرد کی تھی کہ مجرم کے منہ میں کا لک لگا کرکو چہ و بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب آنحضرت بجائے انہوں نے بیسزامقرد کی تھی کہ مجرم کا مقدمہ آپ کھی خدمت میں چیش کیا' غالباً بیس ھا کا واقعہ ہے۔ آپ کھی خدمت میں چیش کیا' غالباً بیس ھا کا واقعہ ہے۔ آپ کھی نے استفیار فرمایا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے ابنار واج بتایا' آپ کھی نے تو رات منگوا کہ استفیار فرمایا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے ابنار واج بتایا' آپ کھی نے تو رات منگوا کر ان سے پڑھوایا' انہوں نے رجم کی آبیت پرانگی رکھ کر چھپا دی' آخرا یک مسلمان یہودی نے نکال کروہ آبیت سائی' آپ کھی کوزندہ کروں گا سے چہافتی ہوں جو تیر سائی کھی کوزندہ کروں گا سے چنا نچ آپ کھی نے اس کے سنگیار کرنے کا تھم و یا وروہ سنگیار کیا گیا۔

ے بین سورہ نورنازل ہوئی جس میں زنا کی سزاسودرے قراردی گئی۔ حضرت عمر طکا بیان ہے کہ رجم کی سزا کمیں قرآن نے باقی رکھی تھی اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی سے بہرحال احادیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بن بیا ہے کے سو در سے اور بیا ہوں کے لیے رجم کا تھم ہے۔ سے چنانچہ سے میں ایک مسلمان نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور گولوگوں کو اس کا علم نہ تھا لیکن دنیا کی سزاکو آخرت کے عذاب پر اس نے ترجیح دی اور مجمع عام میں آ کر بارگاہ نبوت میں عرض پر دانہ ہوا کہ اُن ارسول اللہ! میں گناہ گار ہوں ، مجھے پاک بیجے ''۔ آپ میں گئاہ نے تحقیق فرمائی اور اس کے رجم کا تھم دیا۔ ہے

شراب مے میں حرام ہوئی'آ تخضرت اللہ کے زمانہ میں شراب خوری کی کوئی خاص سزامقرر نہتی چالیس درے تک لوگوں کو اس جرم میں مارے مجے - حضرت عمر "نے اپنے زمانہ میں ای درے کردیئے تھے۔ کے قذف یعنی یاک دامن عورتوں برتہت لگانے کی سزا ۵ ھیں نازل ہوئی۔ کے

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحَصَنْتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا﴾ (اور)

ل مج بخارى غزوه الفتح

الوداؤدباب في رجم اليبوديين -

سع می بغاری رجم الحسن -

سے تمام کب مدیث علی بیذکور ہے۔

ے کے تحدید میں کہیں یہ تنعیل ندکورنیں ہے بیسنداس قیاس سے شارحین حدیث نے اختیار کیا ہے کہ اس وقت معزے ابو ہریرہ مدینہ میں موجود تقے اور بیٹا بت ہے کہ ووای سال بیز ماند فتح نیبر مدینہ میں آئے تھے۔

ل ابوداؤد باباذاتالع في الخر-

کے واقعدا فک ای سال ہوا تھااور یہ ای تعلق سے تازل ہوئی ہاس لیے اس کے لیے دوکاز مان معین کیا گیا۔

جولوگ پاک دامن عورتوں پرزتا کی تبست لگائیں پھر چارگواہ نہ لاسکیں تو ان کوای درے مارواور پھر بھی ان کی گواہی ۔ قبول نہ کرو

دنیا میں تین چیزیں ہیں ٔ جان مال اور آبر ؤجن حدود وتعزیرات کا اوپر ذکر ہوا' وہ انہی تین چیز ول کے تحفظ کے لیے ہیں' اس لیے آنخضرت و ﷺ نے ان تو انین کے نزول کے بعد مطابع میں ججۃ الوداع کے موقع پرحرم کے اندر ماہ حرام کی تاریخوں میں فرمایا:

''مسلمانو! ہرمسلمان کی جان مال اور آبر وای طرح قابل حرمت ہے جس طرح اس محترم شہر میں اس احاطہ حرم کے اندریہ مقدس دن قابل حرمت ہے''

## حلال وحرام

ما كولات مين حلال وحرام:

عرب میں کھانے چینے میں کی چیز کا پر ہیز نہ تھا اور نہ کوئی شے حلال یا حرام تھی مردار اور حشرات الارض تک کھاتے تھے البتہ بعض بعض جانور جن کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا ذرح کرنا گناہ بچھتے تھے بعض جانوروں میں بید نذر مانے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں عور تیں نہیں اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردہ عورت دونوں کھا سکتے ہیں اور ندمہ ہوتو صرف مرد کھا کہ تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں اور ندمہ ہوتو صرف مرد کھا کہ میں ای اور بعض بت پرستانہ رسوم تھیں سورہ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی ان رسوم کا بہ تفصیل ذکر ہے اسلام کے اکثر احکام کو مدینہ میں اتر ہے لیکن ماکولات کی حلت وحرمت کے احکام مکہ ہی میں اتر نے شروع ہو چکے تھے جنانچہ سورہ انعام میں مشرکین کی ان رسوم کی تردید کے بعد رہم آیا:

﴿ قُلُ لَا آجِدُ فِيُسَا أُوْجِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطُعَمُهُ إِلَّا آنُ يَكُوُنَ مَيْتَةُ أَوُدَمًا مُسْفُوحًا آوُلَحُمَ جِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِحْسٌ آوُفِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (انعام)

کہدو ہے کہ جھے پر جووجی اتری ہے اس میں کسی کھانے والے پرکوئی شے حرام نہیں ہے ہاں اگر حرام ہے قو مرداریا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کیونکہ یہ چیزیں ٹاپاک ہیں یا وہ گناہ (کا جانور) جوغیر خدا کے تام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے لیکن جو بھوک سے لاچار ہوکڑ ٹافر مانی اور گناہ کے ارادہ سے نہیں ان میں سے پچھ کھالے تو تیرا پروردگار معاف کرنے والا اور حم والا ہے۔

مشرکین کوسب سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ جو آپ سے مرجائے اس کوترام کہتے ہیں اور جس کوخود اپنے ہاتھ سے ماریں اس کوھلال جانتے ہیں حالا تکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں-اس پر بیر آیت اتری۔

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِاليَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَالَكُمُ أَنُ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِاليَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَالَكُمُ أَنُ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مًّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (انعام)

جوجانورخدا کانام نے کرون کیا گیا ہووہ کھاؤا اگرتم اس کے احکام پریفین رکھتے ہو۔جوخدا کانام لے کرون کیا گیا وہ نہ کھاؤ خدانے تم پر جوحزام کیا ہے اس کوتووہ بیان ہی کرچکا۔ اس کے بعد مکم معظمہ ہی ہیں سورہ کی گی آ ہے جھف کُلُو ا بھا رَزَقَکُمُ اللّٰہ کھ نازل ہوئی جس میں ای عظم سابق کا عادہ کیا گیا اور یکی چار چیزی مردار خون سوراور بتوں پر چڑ ھادے حرام بیان کی گئیں۔ مدینہ طیبہ آ کر پہلے سورہ بقرہ میں ہیں ہیں جال وحرام کی آئیز کم تھی وحشت میں ہو اِنسا خرم عَلَیْکُمُ الْمُنینَة کی تیسری باریہ محرات اربعہ بیان کے گئے۔ عرب میں طال وحرام کی آئیز کم تھی وحشت و جہالت کے علاوہ اس کا ایک سبب عام غربت اورافلاس تھی اس لیے سلمانوں کی مالی حالت جیسے جیسے درست ہوتی جاتی تھی طال وحرام کی تغریق بوتی تھی جو بیارہ وکرا پی موت سے مرجائے اس لیے اگر اور کی سبب سے جانور مرجاتا تو اس کو حرام نہ بجھتے 'اجرت کے چار پانچ سال کے بعد سورہ ما کہ وی مردار (مینة) کی تفصیل بیان کی گئ بینی میرکہ یاوہ گئے سے مراہو و المنحنقة یا کردن تو نے سے مراہو الموقو ذة یا او پر سے کر کے مرا ہو والمتر دیڈیا کی جانور کا ایک السبع 'صرف وہ جانورطال ہے جس کو تم نے ذرح کیا الا ماذ کہتہ۔

﴿ يَسْفَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ تحدت يوجع بين كمان ك ليكم الله المان ك ليكما طلال كما كما و كرتمام تقرى جزي -

اس کے بعد بینعیل ہے کہ شکاری جانورا گرسد ھے ہوئے ہوں اور خدا کا نام لے کرچھوڑے جائیں تو ان کا شکار کیا ہوا کھانا حلال ہے۔ لے

## شراب کی حرمت:

خالفین کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے اکثر احکام (مثلاً تعدداز دواج وغیرہ)
نفس پرتی ہے موید تھاس لیے عرب کوائل کے قبول کرنے میں کوئی ایٹار درکار ندتھا' بلکہ اسلام وی کہتا تھا جووہ خود جا ہے
تھاس بحث کی تحقیق آئے آئے گئ یہاں صرف تاریخی حیثیت سے شراب کی حرمت کا واقعہ ذکر کرنا مقعود ہے۔
عرب کوشراب سے بڑھ کرکوئی چیز محبوب ندتھی' تمام ملک اس مرض میں جٹلا تھا' عرب کی شاعری کا موضوع
عظم شراب ہے' مصلحت کے لحاظ سے اسلام کے تمام احکام بتدریخ آئے ہیں اس لیے شراب بھی بتدریخ حرام کی گئے۔
مدینہ میں شراب خوری کا روائ کسی قدر زیادہ تھا' بڑے بڑے شرفاء علائے شراب پیچے تھے عرب میں ایے بھی
نیک لوگ تھے جنہوں نے شراب چین مچھوڑ دی تھی اوراس کوخلاف اتھاء بچھتے تھا بھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا
فیصلہ نہ سایا تھا۔ لوگوں نے بی چھوڑ دی تھی اوراس کوخلاف اتھاء بچھتے تھا بھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا
فیصلہ نہ سایا تھا۔ لوگوں نے بی چھتا شروع کیا کہ شراب کے متعلق کیا تھم ہے' حضرت عرش نے کہا۔

وادوں کے لیان آخوں کے شائن ورائی تیوں کے شائن دورائی میں دیکھو۔

﴿ اللُّهِم بين لنا في الخمر بيانا شافيا﴾

اے خدا! شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان کردے۔

اس پربيآ يت ازى ـ

﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا اِثُمْ كَبِيْرٌ وَمُنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكْبَرُ مِنُ لَفُهِمَا ﴾ (بقره-٣١)

لوگتم ہے شراب اور جوئے کی بابت ہو چھتے ہیں کہددو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لیکن فائدہ سے گناہ بڑھ کرہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علی "اور حضرت علی اور حضرت علی ا حضرت عبدالرحمٰن "بن عوف کی دعوت کی جس میں شراب بھی تھی ، کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ سمیا 'اور حضرت علی " نے نماز پڑھائی لیکن نشہ کے خمار میں بچھ کا بچھ پڑھ سے (حضرت عمر " نے بھر دعا کی کہ خدایا شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کردے )اس پر بیر آیت اتری۔

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُكَارَى حَتَى تَعَلَمُوا مَاتَقُولُونَ ﴾ (ناه) نشرى عالت مِن تم نمازند يوهو يهال تك كدجوتم كبواس كويجه بحى سكور

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھا تو آتخضرت اللے کے تھم سے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ" کو فی مختور نماز میں شامل نہ ہونے پائے 'لے لیکن چونکہ عام تھم نہ تھا'اس لیے نماز کے سواباتی اوقات میں لوگ بے تکلف پہتے پلاتے تھے۔ حضرت عمر" نے بھر وہی دعا کی۔ ای زمانہ میں بچھا لوگ شراب بی کراس قدر بدمست ہوئے کہ آپس میں مار چیٹ تک نوبت کے بہنچ گئی اس پر بیر آیت اتری۔ کے

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِحُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ٥ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ آنَ يُوقِعَ يَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّحُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلُ آنَتُم مُّنَتَهُونَ ﴾ (١ كمه)
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّحُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلُ آنَتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (١ كمه)
ملمانو! بشبر شراب اور جوااور بت اور قمار ك تيرنا پاك بين اور شيطان كام بين قوتم الى باز آوكة كم كوفال من شراب اور جوئ ك ذريع يه وشيطان تو صرف به جا بتا به كم لوگول من شراب اور جوئ ك ذريع يه ومنى اور بغض وال

(ان آیوں کے نزول کے بعد شراب قطعاً حرام ہوگئ ای وقت آنخضرت و کھٹانے مدینہ کی گلی کو چوں میں منادی کرادی کہ آج سے شراب حرام ہے کیکن ہایں ہمہ شراب کی تجارت اور خرید وفرو وخت جاری تھی کہ <u>ہے</u> میں یہ بھی حرام

ل يد پوراداقعدالوداؤد كماب الاشربين خركور بـ

ع صحیح مسلم جلد علی ۴۳۸ و کرسعد بن ابی و قاعل \_

سے ابوداؤد میں بوری آ بیتی نہیں فدکور میں بلکہ چندلفظ قبل کرے بوری آ یت کی طرف اشار وگردیا ہے۔

ہوگئ- آپ نے مجد نبوی میں لوگوں کوجع کر کے اس کا ای وقت اعلان کیا لے اس کے بعدای سال فتح مکہ کے زمانہ میں آب نے علی الاعلان ان چیزوں کی تجارت کی ممانعت فرمائی جن کا کھا تایار کھنا تا جائز ہے آپ نے فرمایا۔ ﴿ ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ٢٠٠٠ ﴾

خدااوراس کےرسول نے شراب مردہ سوراور بتوں کی خرید وفرو خت حرام کردی۔

غور كرو! شراب كى حرمت كس طرح اعلان عام كے ساتھ على مين آئى اين بمدا بھى تك ينبيل متعين مواكه بيد سن سال کاوا قعہ ہے۔ محدثین اورار باب روایت اس امر میں نہایت مختلف آراء ہیں سے

حافظ ابن حجر فتح البارئ كتاب النغير سوره ماكده باب ليس على الذين امنوا على لكصع بير

﴿ والـذي يـظهـر ان تـحـريـمهـا كـان عـام الفتح سنة ثمان كماروي احمد من طريق عبدالرحمن بن وعلة قال سالت ابن عباس عن بيع الحمر فقال كان لرسول الله عظي صديـق مـن ثـقيف او دوس فـلـقيـه يـوم الفتح براوية خمر يهديها اليه فقال يا فلان اما علمت ان الله حرمها (الح)

اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت فتح مکہ کے زمانہ ۸ دیں ہوئی اوراس کی ولیل بدے کہ امام احمد نے عبدالرحمٰن بن وعله کی سند ہے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس " ہے یو چھا کہ شراب کا بیجنا کیسا ے تو انہوں نے کہا کہ آنخضرت علی کے ایک دوست تعے جو ثقیف یا دوس کے قبیلہ سے تھے وہ آنخضرت والما المنظم الما الكرام الكرام المناسخة المن الله المرايات المعلوم المن كر الما المراب كرام كرديا الم

ہاری رائے میں حافظ ابن حجر کا خیال اور ان کا استدلال سیح نہیں اس روایت سے صرف اس قدر <del>نا</del>بت ہوتا ہے کہ ان صاحب کوشراب کی حرمت کا حال فتح مکہ تک نہیں معلوم ہوا تھا۔ سے پیکہاں ٹابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک حرمت ناز ل بھی تبیس ہوئی تھی بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہے والول کو بہت ویر کے بعد ہوئی۔

علاوہ اس کے خود بعض روا یوں سے تابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی ہے کی صحیح بخاری ( تغییر آیت الراد) و محیح مسلم بابتحریم کا الخمر می دهنرت عائشه ه فرماتی میں کداواخرسور و بقرہ کے زول کے بعد جس مين حرمت الراوكاتهم بياعلان فرمايا بيآيتي معين نازل موئى بين "س"

> منتجح بخارى ومسلم بابتحريم بط الخروالمية والامنام-1

سيرت النبي ولله الله اول ش حرمت شراب كي دو تاريخيس دو مختلف مقامات يرتكهي عن موقد ١٨٨ مين محداور صفيه ٢٩٧ میں ۸ ھاکھا گیا ہے، پہلا بیان عام ارباب سر کا ہے دوسراعلامہ ابن حجر کی تحقیق ہے لیکن مصنفین سیرت النبی ﷺ کی اصلی تحقیق یہاں ندکور ہوتی ہاوروہ اس باب میں عام محدثین کے ساتھ ہیں جیسا کہ آ مے جل کرمعلوم ہوگا" س"

معنف کا یہ تیاس بالکل درست ہے جن صاحب کا بیدوا تعد ہے وہ تبیلہ تقیف یا دوس سے تھے تقیف کا قبیلہ ٨ ه من مسلمان ہوا اور دوس کو بہت پہلے اسلام لا چکے تھے لیکن وومدینہ ہے دورآ باو تھے اس کے علاوہ ایک اور نکتہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے محدثین نے تو جنہیں کی ہےوہ یہ ہے جیسا کہ ہم متن میں پہلے لکھ آئے ہیں کہ شراب کا بینا کو اے میں حرام ہو چکا تھا لیکن شراب کی تجارت بندنییں ہوئی تھی (بقيه حاشيه الكل صنى يرطا حظاري)

طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز <u>۸ ج</u>ے تک طلال رہتی اور آنخضرت میں گائی وفات سے صرف دو برس پہلے حرام ہوتی 'حقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چو تھے برس حرام ہو چکی تھی۔ سودخواری کی حرمت:

سودخواری میں بھی ان اخلاق ذمیمہ میں ہے ہے جواہل عرب کے رگ دریشہ میں سرایت کر میں تھے ای لیے نہایت تر میں ہے ہے اس کے سے ای اور دولت مند نہایت تدریج کے ساتھ اس کی حرمت کے احکام بھی اتر ہے۔ قریش عموماً تجارت پیشہ تھے،ان میں جوامیر اور دولت مند سوداگر تھے وہ غریبوں اور کا شتکاروں کو بھی شرح سود پر روپید قرض دیتے اور جب تک قرض وصول نہ ہو جا تا اصل سرمایہ کو

( پچيل سفي کابتيه حاشيه )

ا سب سے بڑی دلیل اس کی بیہ کہ 'جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی جوشراب ہی کر جنگ احدیث شریک ہوئے اورای حالت میں مارے محے ان کا کیا حال ہوگا' اس پر بیرآ بہت لیسس علی الذین امنوا نازل ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت کا واقعہ جنگ احدے بالکل متعمل تھا اور جنگ احد کا زمانہ یہی ہے بخاری تغییر آ بہت نہ کور میں حضرت جا پر \* کی روایت ہے۔

> صبح اناس غداة احد الحمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء و ذالك قبل تحريمها. غز وه احد كي صبح كو پخيلوگول نے شراب في اور پرسب اى دن شهيد جوئ پيشراب كي حرمت سے پہلے ہوا۔ اس دوايت كے ساتھ حضرت انس "كي اس دوايت كو ملاؤ جواس كے بعد بى واقع ہے۔

فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطنهم قال فانزل الله وليس على الذين امنوا الخ

حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی تو بعض اوگوں نے کہا کہ پکھاوگ اس حال میں مارے گئے ہیں کہ شراب ان کے پہیٹ میں تھی اس پر بیہ آیت اڑی کہ مومنوں پر پکھے ہمرج نہیں ''س''

ع اضافة تافتم سوور

ہرسال برحاتے جاتے کے خود آنخضرت کی کیا عبال (اسلام سے پہلے) بہت برے سودی کاروبارکے مالک علقے کی اسلام سے پہلے) بہت برے سودی کاروبارکے مالک علقے کی آنخضرت کی جب مدینہ تشریف لائے تو بہودی تاجروں کے سبب سے بہال مختلف تتم کے سود کارواج دیکھا، سب سے پہلے آپ نے چاندی اور سونے کے ادھار خرید وفروخت کوسود قرار دیا سے پہلے آپ نے وائدی اور سونے کے ادھار خرید وفروخت کوسود قرار دیا سے پہلے آپ نے جادر چو گئے سود لینے کی ممانعت آئی اور بیآ بت اتری۔

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ﴾ (آلعمران) مسلمانوا وكناچ كناسودنه كهاياكرواورخداس وراكروتاكي فلاح يادَ

اس کے بعد آپ وہ نیبر کے موقع پر مسلمانوں نے ہم جنس اشیاء کا باہم گھٹ بڑھ کرمبادلہ منع فر مایا کے بیعد آپ وہ نیبر کے موقع پر مسلمانوں نے یہودی سودا کروں ہے لین دین شروع کیا۔ اس وقت آپ وہ نے اعلان فر مایا کہ سونے کواشر نی کے بھاؤ گھٹا بڑھا کر بیچنا بھی سود ہے ہے سودی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام مرھے میں نازل ہوئے۔ آل عمران کے بعد سورہ بقرہ میں سب ہے پہلے بیآ ہے اتری۔

﴿ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبْوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَطُّهُ الشَّيُطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا وَاَحَلُّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنَ حَاءً هُ مَوْعِظَةٌ مِنُ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَةً مَاسَلَفَ ﴾

جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں کے جس طرح شیطان کی کوچھوکر مخبوط بنا دیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے اور سود کا معاملہ ایک ہی ہے، خدائے تاج کوتو علال کیا اور سود کوجرام کر دیا' ہیں جس کے پاس خداک طرف سے تھیجت کی ہات پہنچی اور دوہ باز آعمیا تو اس کووہی لینا جا ہے جو پہلے دیا۔

لوگول کو بیاعتراض تھا کہ سود بھی ایک تئم کی تجارت ہے جب تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ اس سوال کا جواب تو کتاب کی دوسری جلدوں میں آئے گا یہاں صرف سود کی تاریخ حرمت سے بحث ہے بہر حال اس آیت میں بھی سود کی قطعی حرمت کا فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تھوڑ ہے تی وقفہ کے بعد غالباً ۸ ھیں بیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ يَنَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرُبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُء وُسُ آمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ ﴾ (بقره) مسلمانوا خداسة ورواورمود جوباتى روكيا بهاس كوچود دواكرتم بچمومن بواكر بين كروتو خدااوررمول سائر في مسلمانوا خداسة ورواور في المرادة من المال كافق بهندتم كسى يظلم كرواور فرق فلا مرك اللها كرف المال كافق بهندتم كسى يظلم كرواور فدتم يكوئي ظلم كرب -

ل موطاامام مالك باب الربوار

ابن جريتفيرة يت دباه-

سع مسجع مسلم باب العرف-

الم حاح كتاب اليوع-

۵ سیج مسلم باب بیج القلاوة فیبا خرز \_

یہ آیت جب اتری تو آپ میں ایک دفعہ میں تمام مسلمانوں کوجع کرکے بیتھم سنایا کے ایویں اہل نجران سے جومعاہدات مسلم ہوئے ان میں ایک دفعہ بیہ می تھی کہ مود نہ لیں گے کے ذی الحجہ واچیس ججة الوداع کے موقع پراس آیت کے فزول سے پہلے تمام ملک عرب میں جس قدر سودی معاملات تھے آپ کھی نے سب کو کا لعدم قرار دیا۔
معزت این عباس فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت کا تھم اسلام کے سلسلما حکام کی سب سے آخری کڑی ہے۔ سے معزت این عباس فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت کا تھم اسلام کے سلسلما حکام کی سب سے آخری کڑی ہے۔ سے



ل معج بخارى وسلم بابتح يم يح الخر

ع ابوداؤد پاب اخذ الجزيه

س صحیح بخاری تغییر آیت و انفو ابو ما (بقره)

## سال اخير ججة الوداع اختيام فرض نبوت

## ذى الحجه والصطابق فرورى ٦٣٢ء

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبَّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابِاً ﴾ (اصر)

جب خدا کی مدد آ گئی اور مکد فتح ہو چکا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج کی فوج داخل ہور ہے ہیں تو خدا کی حمد کی تبیج پڑھ اور استغفار کر بے شک خدا تو بہ قبول کرنے والا ہے

بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ نصرت اور فتح کے مقابلہ میں شکر کی ہدایت ہونی چا ہے تھی اوراستغفار کو فتح ہے کیا مناسبت ہے؟ ای بنا پرایک صحبت میں حضرت عمر "نے صحابہ ہے اس آیت کے معنی پوجھے لوگوں نے مختلف معنی بتائے ' حضرت عمر "نے عبداللہ بن عباس علی طرف دیکھا' وہ کمس تصاور جواب دیے جھی تھے 'حضرت عمر "نے ان کی ڈھارس بندھائی تو انہوں نے کہا کہ ' یہ آیت آئے ضرت و تھائے کے قرب وفات کا اعلان ہے 'لے کہ استغفار موت کے لیے مخصوص بندھائی تو انہوں نے کہا کہ ' یہ آیت آئے ضرت و تھائے کے قرب وفات کا اعلان ہے 'لے کہ استغفار موت کے لیے مخصوص

اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ کومعلوم ہو گیا تھا کے کدر حلت کا زمانے قریب آگیا ہے اس لیے اب ضرورت تھی کہ تمام ونیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تمام اصول اسای کا مجمع عام میں اعلان کر ویا جائے۔ آئخضرت ﷺ نے ہجرت کے کے زمانہ سے اب تک فریضہ جج ادائیس فر مایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش سد راہ رہ مسلح حدید بیدے بعدموقع ملائیکن مصالح اس کے مقتضی تھے کہ بیفرض سب سے آخر میں اداکیا جائے۔

ببرحال سي ذى قعده مين اعلان مواكدة مخضرت على حج كاراده يه مكتشريف لے جارب بين-ينجر

لے صحیح بخاری تغییر سورہ اذا جاء

سے واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ بیسورہ آنخضرت واقع کی وفات ہے دوہرس پہلے اتری لیکن ابن قیم نے زادالمعادی لکھا ہے کہ منافی ہیں ایس کی سازی (بیدوسری روایت اصل میں بیسی کی ہے ابن تجراورزر قانی نے تفریح کی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اس لئے واحدی کی روایت تھی ہے۔ سیوطی نے بھی اسباب النزول میں مصنف عبدالرزاق کے حوالہ ہے بہی روایت نقل کی ہے کہ بیسورہ فتح مکہ کے بعد بی فوراً نازل ہوئی تھر بیمات انکہ اوراشارات حدیث کے علاوہ خوداس سورہ کے طرز بیان نے ظاہر کردیا ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد بی فوراً نازل ہوئی تھر بیمات انکہ اوراشارات حدیث کے علاوہ خوداس سورہ کے طرز بیان نے ظاہر کردیا ہوئی وہ فتح مکہ کے متصل بی اتری ہے۔ بیعنی تجة الوداع ہے تقریباً دو پر سی پہلے ، جن روایتوں میں وفات سے چندروز پہلے اس سورہ کا نازل ہونا بیان ہوا ہے وہ روایت اوردرایت دونوں حیثیتوں سے ضعیف ہیں )''س''

سے سنن ابن ماجیس ہے (باب جوۃ النبی ﷺ) کہ جرت ہے پہلے آپ کا نظامے دوجے فرمائے بعض صدیثوں میں جویہ ہے کہ آپ نے ایک بی جج کیا تھا (ترفدی باب کی حج اللبی کا اور ابوداؤدوقت الاحرام) اس سے مقصود بعد ججرت ہے۔ ''س''
سے ابوداؤدواور سجے مسلم میں ججۃ الوداع کا واقعہ نہایت تفصیل سے فہ کور ہے جس کا شان نزول ہے ہے کہ دھنرت امام باقر نے دھنرت جابر " نے آل رسول کی محبت سے امام باقر کے کر ببان جابر " سے جب دہ نابینا ہو مجے تھے آئے ضرت میں جابر " نے آل رسول کی محبت سے امام باقر کے کر ببان جابر " سے جب دہ نابینا ہو مجے تھے آئے ضرت میں کہا تھا کہ کے کا حال ہو جھا' دھنرت جابر " نے آل رسول کی محبت سے امام باقر کے کر ببان اور کے کر ببان کے جب دہ نابینا ہو مجے کہا دھنرت کے امام باقر کے کر ببان کے بیٹ میں کا میں کہ بالدی کے معرف کے کہا کہ کہ بات کے امام باقر کے کر ببان کے معرف کے برمان حقاد کریں )

دفعتا کپیل گئی اور شرف ہمرکا بی کے لیے تمام عرب اُ منڈ آیا (سنچر کے دن) ذوقعدہ کی ۲۲ تاریخ کو آپ بھی نے قسل فرمایا کے اور جا دراور تہد باندھی نماز ظہر کے بعد مدینہ ہا ہمر نکلے اور تمام از دائ مطہرات کوساتھ چلنے کا تھم دیا۔ مدینہ ہے چوہ کی گئے اور تمام از دائ مطہرات کوساتھ چلنے کا تھم دیا۔ مدینہ ہے چوہ کی اور دوسر سے چوہ کی کے فاصلہ پر ذو المحلیفہ ایک مقام ہے جو مدینہ کی میقات ہے کیاں پہنچ کر شب مجرا قامت فرمائی اور دوسر سے دن دوبارہ قسل فرمایا محضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ ہے آپ جم مبارک میں عطر ملا سے اس کے بعد آپ بھی نے دور کعت نماز اداکی بھر قسواء پر سوار ہوکرا حرام ہا ندھا اور بلند آوازے بیالفاظ کیے۔

﴿ لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ﴾ المحدة الله والملك لا شريك لك ﴾ المحدة المحدة

حضرت جابر عبر جواس حدیث کے راوی ہیں'ان کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آ کے پیچھے' دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی' آ دمیوں کا جنگل نظر آتا تھا( کم وہیش ایک لاکھ مسلمان شریک جج تھے )۔ آنخضرت پیکٹی جب لبیک فرماتے تھے تو ہر طرف ہے اس صدائے غلغلہ انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت وجبل کو نج اٹھے تھے۔

فتح مکہ میں آپ کھی نے جن منازل میں نمازادا کی تھی وہاں برکت کے خیال ہے لوگوں نے معجدیں بنالی تھیں آ تخضرت کھی ان مساجد میں نمازادا کرتے جاتے تھے۔ سرف پہنچ کر عسل فر مایا ووسرے دن (الوار کے روز ذوالحجہ کی چارتاریخ کو صبح کے وقت) مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ ہے مکہ تک کا پیسفرنو دن میں طے ہوا۔ خانمان ہاشم کے لڑکوں نے آ مدآ مد کی خبر تی تو خوشی ہے ہا ہرنگل آئے آ پ کھی نے فرط محبت ہے اونٹ پر کسی کو آگے اور کسی کو چیچے بھالیا گئے کو باتو فرمایا کہ 'آپ کھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے' پھر کعبہ کا طواف کیا' طواف سے فارغ ہو کرمقام ابرائیم میں دوگا نہ ادا کیا اور بی آ یت پڑھی۔

﴿ وَاتَّحِذُ وَا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيُمَ مُصَلِّي ﴾ (بقره)

اورمقام ابراہیم کو بحدہ گاہ بتاؤ۔

صفار بہنچوتو ہیآ یت پڑھی۔

( پچھلے سنجہ کا بقیہ حاشیہ )

کے تکے کھولے اور ان کے بیند پرمجت سے ہاتھ رکھ کر کہا بھتے ! پوچھوکیا پوچھے ہوا؟ پھر نہایت تفصیل سے جج نبوی کے تمام حالات بیان کے ' (ادقات کی تعیین بھی بخاری وسلم میں حضرت این عماس "'انس" اور حضرت عائشہ" کی رواجوں میں ہے اور امام نسائی نے کتاب المناسک جس آ تحضرت بھی کے اوقات و تاریخ کے لیے خاص باب با عرصا ہے۔ باب الوقت اللہ ی حرج فید النبی کھی ۔ 'س''

- ل محيح بخاري وسلم \_
- ع مسل كاذكرطبقات ابن سعدة كرجة الوداع من ب(ص١٢٥) (كم وبيش ايك لا كالمسلمان شريك ع من )
  - الناتى باستقال الح

﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنَّ شَعَاثِرِ اللَّهِ ﴾

صفااور مروه خدا کی نشانیاں ہیں۔

(يبال ٢) كعبنظرآ ياتوبيالفاظفرمائـ

ولا السه الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شفى قدير لا اله الا الله و حده انحز وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده (ابوداؤد) فلا كوئى خدائيس اس كاكوئى شريك نيس اس كاليسلطنت اور ملك اورجم به وه مارتا اورجلاتا به اوروه تمام چيزول پرقادر به كوئى خدائيس مروه اكيلا خدا اس نے اپناوعده پوراكيا اورا پي بنده كى مدوكى اوراكيليم مراكي في الله في الله في الله فيدا اس نے اپناوعده پوراكيا اورا پي بنده كى مدوكى اوراكيليم مروه اكيلا خدا اس نے اپناوعده پوراكيا اورا بي بنده كى مدوكى اوراكيليم مروه اكيلا خدا اس نے اپناوعده پوراكيا اورا بي بنده كى مدوكى اوراكيليم مراكي كوفكست دى

صفا ہے اتر کرکوہ مروہ پرتشریف لائے یہاں بھی دعاوہ بلیل کی۔ اہل عرب ایام تج بیس عمرہ ناجا ترسیحتے سے صفاہ مروہ کے طواف وسعی سے فارغ ہوکرآپ نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں سے عمرہ تمام کر کے احرام اتار نے کا تھم دیا ' بعض صحابہ نے گذشتہ رسوم مالوفہ کی بتا پراس تھم کی بجا آوری میں معذرت کی آئے تخضرت و اللہ نے فربایا میں اتار نے کا تھم دیا ' بعض صحابہ نے گذشتہ رسوم مالوفہ کی بتا پراس تھم کی بجا آوری میں معذرت کی آئے تخضرت و تھا نے فربایا میں آئے ہوئے پہلے یمن بھیجے گئے تھے اس وقت وہ ''اگر میر ہے ساتھ قربانی کے اورٹ نہ ہوتے تو میں بھی ایسا تارا ' معزرت میں قافر میں اتارا ' معزورت کے احرام نہیں اتارا ' معزورت کے اس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا ' معزورت کی نماز پڑھ کرمٹی سے دوانہ ہوئے۔ کے روزت کی نماز پڑھ کرمٹی سے روانہ ہوئے۔

قریش کامعمول تھا کہ جب مکہ ہے جج کے لیے نگلتے تھے تو عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے جو حرم کے حدود میں تھا'ان کا خیال تھا کہ قربیش نے اگر حرم کے سواکسی اور مقام میں مناسک جج ادا کیے تو ان کی شان یکنا کی میں فرق آ جائے گالیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی'اس کے لحاظ ہے بیخصیص روانہیں رکھی جاسمی تھی۔ اس لیے میں فرق آ جائے گائے میں مسلمانوں کے ساتھ کا عرفات میں (خدانے تھم دیا) ہون سے افاض الناس کی آ ب میں عام مسلمانوں کے ساتھ کا عرفات میں آ گئے اور بیا علان کرادیا۔ ع

لیعنی عرفہ میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور انہیں نے اس مقام کواس غرض خاص کے لیے متعین کیا ہے۔ عرفات میں ایک مقام تمرہ ہے وہاں آپ وہ کا نے ایک) کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا ' دو پہر ڈھل گئی تو ناقہ پر (جس کا نام قسواء تھا) سوار ہوکرمیدان میں آئے اور ناقہ کے اوپر ہی ہے خطبہ پڑھا۔

(آج ببلا دن تھا کداسلام اپنے جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوا' اور جا ہلیت کی تمام بے ہودہ مراسم کومٹا دیا' اس

لے مسیح بخاری باب الوقوف بعرف۔

ع الوداؤلاموضع الوقوف يعرف

لےآپ نے فرمایا)

﴿ الا كل شئى من امر الحاهلية تحت قدمى موضوع ﴾ (ميج مسلم وابوداؤو) لله الا كل شئى من امر الحاهلية تحت قدمى موضوع ﴾ (ميج مسلم وابوداؤو) لله الله الا كل شئى من امر الحاهلية ونول ياؤل كرينج بين -

تحمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز مراتب تھا جود نیا کی تمام قوموں نے ،تمام نداہب نے کتام مما لک نے مختلف صورتوں میں قائم کررکھا تھا' سلاطین سایئر برز دانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہتی اُ تمام مما لک نے مختلف صورتوں میں تائم کررکھا تھا' سلاطین سائئر فا ارز بلوں سے ایک بالا ترمحلوق تھی' غلام آقا کے آئے۔ نہ ند ہب کے ساتھ کوئی مختل مسائل ند ہبی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا' شرفا ارز بلوں سے ایک بالا ترمحلوق تھی' غلام آقا کے ہمسرنہیں ہو سکتے تھے۔ آج بیتمام فرقے 'بیتمام امتیازات' بیتمام حد بندیاں دفعتا ٹوٹ گئیں۔

لوگو! بیشک تمہارارب ایک ہاور بیشک تمہاراباب ایک ہے ہاں عربی کوعجمی پر عجمی کوعربی پڑسرخ کوسیاہ پراورسیاہ کو سرخ پرکوئی فضیلت نہیں 'مکرتقویٰ کے سبب ہے۔

﴿ ان كل مسلم احو المسلم و ان المسلمين احوة ﴾ (متدرك عاكم جلداصفي ٩٠ وطبرى وابن احاق) برمسلمان دوسر عسلمان كا بحائى عبائى بين \_

﴿ ارقاء كم ارقاء كم اطعموهم مما تاكلون واكسو هم مماتلبسون ﴾ (ابن معدسد) تبارات تلام! تبارات غلام! جوخود كان كوكلاؤ جوخود بينوون ان كو ببناؤر

عرب میں کی خاندان کا کوئی فضم کی کے ہاتھ ہے تل ہوتا تو اس کا انقام لیمنا خاندانی فرض ہوجاتا تھا' یہاں تک کر میننکڑوں برس گزرجانے پر بھی فرض ہاتی رہتا تھا اورای بنا پرلڑا ئیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہوجاتا تھا اورعرب کی زمین ہمیشہ خون سے رہمین رہتی تھی۔ آج ہیسب سے قدیم رہم' عرب کا سب سے مقدم فخر' خاندان کا پرفخر مشغلہ برباد کر ویا جاتا ہے (اوراس کے لیے نبوت کا مناوی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ چیش کرتا ہے)

﴿ و دماء الحاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دماتنا دم ابن ربيعة لله بن الحارث ﴾ ( صحيح مسلم دابوداؤ ديروايت جابر )

جابلیت کے تمام خون (لیعنی انتقام خون) باطل کردیئے مکے اورسب سے پہلے میں (اپنے خاندان کا خون) ربیعہ بن الحارث کے جیئے کا خون باطل کردیتا ہوں۔

تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس نے باء کاریشہریشہ جکڑا ہوا تھا'اور ہمیشہ کیلئے وہ ا اپنے قرض خواہوں کے غلام بن مھنے تھے' آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار تارا لگ ہوتا ہے'اس فرض کی تحییل کے لیے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو چیش کرتا ہے۔

﴿ وربا الحاهلية موضوع واوّل ربااضع ربانا من رباعباس بن عبدالمطلب ﴾ (ميح مسلم وابوداؤد) عباس عبدالمطلب كا معيم وابوداؤد) عبالمست عبدالمطلب كامود عباس على بن عبدالمطلب كامود عباس على بن عبدالمطلب كامود باطل كرتا بول-

آج تک عورتیں ایک جائیدادمنقولتھیں جو قمار بازیوں میں داؤں پر چڑ مادی جاسکی تھیں آج پہلا دن ہے کہ بیگروہ مظلوم بیصنف لطیف بیجو ہرنازک قدردانی کا تاج پہنتاہے۔

﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ فَي النساء ﴾ ( مجم ملم وابوداؤد) ع

عورتول كے معاملہ من خداسے ڈرو۔

﴿ ان لكم على نسائكم حقاولهن عليكم حقا﴾ (طبرى واين بشام وغيره) تبهارا ورتورتول يراورورتول كاتم يرحق بـــ

عرب ميں جان و مال كى بچم قيمت نتقى جو مخص جا ہتا تقاقل كرديتا تقا'اور جس كا مال جا ہتا تھا چھين ليتا تھا( آج

لے رہید ترلیش کے خاندان سے متھاوران کے خون کا انتقام لیما میراث کے طور پرایک فرض خاندانی چلا آتا تھا (رہید بن حارث بن عبدالمطلب آتخضرت ﷺ کے چھازاد بھائی تھے اور بعض روا بتول میں خودان کے تس کا ذکر ہے لیکن میری نہیں رہید خلافت فاروقی تک زندہ رہے اور ۲۳ ھیں وفات پائی سیجے ہیہ ہے کہ رہید کا ایاس تام ایک بیٹا تھاوہ قبیلہ بنوسعد میں پرورش پار ہاتھا کہ بدیل نے اس کوتل کرڈ الا ویکھوا بوداؤدو میری مسلم باب جمۃ النبی ﷺ اورزر قانی جلد ۸ سفی ۱۰۱) ''س''

ا خضرت الله على بياع اسلام م يبل سودكاكاروباركرت سف بهت ماوكول ك د مدان كاسود باقى تعااد يكموتغير آيات رباه)"ك"

سے (اس کے بعد آپ نے زن وشو ہر کے فرائض کی تغمیل فرمائی)

امن وسلامتی کا بادشاہ تمام دنیا کوسلح کا پیغام سنا تاہے)۔

﴿ ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الله يوم تلقون ربكم له ﴾ هذا الي يوم تلقون ربكم له ﴾

تمہاراخون اور تمہارامال تا قیامت ای طرح حرام ہے جس طرح میدون اس مہینہ میں اوراس شہر میں حرام ہے۔

اسلام سے پہلے بڑے بڑے ندا ہب دنیا میں پیدا ہوئے کین ان کی بنیا دخودصا حب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی' ان کوخدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں' بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت کم کر دی تھی' ابدی ند ہب کا پنج برائی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کامجموعہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی امت کوسپر دکرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔

> ﴿ وانبی قد ترکت فیکم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله ﴾ (سمان) می تم می ایک چیز چیور تا بون اگرتم نے اس کومضوط پکڑلیا تو گمراه نه بو گؤه چیز کیا ہے؟ کتاب الله! اس کے بعد آپ نے چنداصولی احکام کا اعلان فرمایا۔ ع

> > ﴿ ان الله عزو حل قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث،

خدائے ہرجی دارکو (ازروئے وراشت) اس کاحی دے دیا،اب کی کووارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔

﴿ الولد للفراش وللعاهرالحجر و حسابهم على الله ﴾

لڑکااس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا'ز ناکار کے لیے پھر ہے اوران کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

﴿ من ادعى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله ﴾

جولڑ کا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جوغلام اپنے مولیٰ کے سواکسی اور طرف اپنی نسبت کرے اس پر خدا کی اعت ہے۔

و الا لا يحل لا مرأة ان تعطى من مال زوجها شيئا الا باذنه الدين مقضى و العارية موداة و المخة مردودة و الزعيم غارم ﴾

ہاں عورت کواپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں ٔ قرض ادا کیا جائے عاریت دالیس کی جائے عطیہ لوٹا یا جائے ضامن تا والن کا ذمہ دار ہے۔

بيفرماكرآب اللط في مجمع عام كى طرف خطاب كيا-

﴿ انتم مسئولون عنى فما انتم قائلون ﴾ (سيح سلم والوداؤد)

تم سے خدا کے ہاں میری نسبت ہو چھاجائے گاتم کیا جواب دو سے؟

صحابہ "نے عرض کی " ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچادیا اورا پنا فرض اوا کردیا"۔ آپ نے آسان کی

ل (صحیح بخاری وسلم وابوداؤ دوغیره)" س"

ع ﴿ سنن ابن ماجہ باب الوصایا و مندابوداؤ د طیالی بردایت الی امامة البابل ابوداؤ دکتاب الوصایا میں مخضراً ہے ابن سعداور ابن اسحاق نے بھی اس کی بسند روایت کی ہے کدر پر فرف کے خطبہ میں آ ہے وہ کا نے فرمایا )

طرف انگلی اٹھائی اور تنین بارفر مایا۔

﴿ اللهم الشهد ﴾ (صحيحسلم وايوداؤد)

ا عنداتو گواه رينا!

عین اس وقت جب آپ وقت جب آپ وقت ادا کرد ہے تھے بیآ یت اتری۔ ا ﴿ آلْیَوْمَ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَ آتُمَمُتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِیُ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِیْنَا ﴾ آج میں نے تمہارے لئے دین کو ممل کردیا اور اپنی نعت تمام کردی اور تمہارے لئے ند ب اسلام کوا مختاب کرلیا۔ نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظریہ تھا کہ شہنشاہ عالم جس وقت لاکھوں آ دمیوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا

مہایت گیرت انگیز اور عبرت کیز منظر بیکھا کہ سہنشاہ عالم بس وقت لاکھوں آ دمیوں کے جمع میں فرمان رہائی اعلان کررہا تھا'اس کے تخت شہنشاہی کا مندوبالین ( کجاوہ اور عرق کیر) ایک روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ کے

خطبہ سے فارغ ہوکرآپ کی نے حضرت بلال "کواذان کا تھم دیا اورظہراورعصری نمازایک ساتھادا کی پھر
ناقہ پرسوارہ وکرموقف تشریف لائے اوروہاں کھڑے ہو کردیر تک قبلہ رو دعامیں مصروف رہے جب آفآب ڈو ہے لگا تو
آپ کی نے دہاں سے چلنے کی تیاری کی محضرت اسامہ بن زید "کواونٹ پر پیچھے بٹھالیا" آپ ناقہ کی زمام کھنچے ہوئے
تھے یہاں تک کداس کی گردن کجاوے میں آ کرگئی تھی اوگوں کے بچوم سے ایک اضطراب ساپیدا ہو گیا تھا اوگوں کو دست
راست سے اور بخاری میں ہے کہ کوڑہ سے آپ وہ کھا اشارہ کرتے جاتے تھے کہ " آ ہتہ آ ہتہ' اور زبان مبارک سے
ارشاد فرمار ہے تھے۔

ا شائے راہ میں ایک جگدار کر طہارت کی اسامہ نے کہا یارسول اللہ! نماز کا وقت تک ہورہا ہے فر مایا نماز کا موقع آ گآ تا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ پ مطاقت میں قافلہ کے ساتھ مزد لفہ پہنچ یہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے اپنے مراز پر جا کر سوار یوں کو بٹھایا ابھی سامان کھو لئے بھی نہ پائے تھے کہ فورا ہی عشاء کی تکبیر ہوگی۔ نماز ہے اور جس کے اور جس تک آ رام فر مایا۔ بچ میں روزانہ دستور کے فلاف عبادت شبانہ کے لیے بیدار نہ ہوگر آ پ لیٹ گئے اور جس تک آ رام فر مایا۔ بچ میں روزانہ دستور کے فلاف عبادت شبانہ کے لیے بیدار نہ ہوگر آ پ لیٹ کے اور جس میں آ پ وہلے نے نماز تبجد اوائیس فر مائی مج سویرے اٹھ کر باجاعت فجر کی نماز پڑھی۔ کفار قریش مزدلفہ سے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آ فاب پورانکل آ تا تھا اور آ س پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چ پہلے تھی اس وقت با آ واز بلند کہتے تھے "کوہ فیریز ! دھوپ سے چک جا" پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چ پہلے تھی اس وقت با آ واز بلند کہتے تھے "کوہ فرمایا سے یہ نہ کی اور یہ کی دسویں تاریخ آ

لے سیح بخاری وسیح مسلم وابوداؤ دوغیرہ ابن سعد میں تصریح خاص ہے۔

على طبقات ابن سعد صفحه ١٦٤ ( كتاب الشمائل للتريذي وابن ماجه )

سلي تصحيح بخارى ومسلم والوداؤو

سم مستحج بخارى والوداؤو

اورسنيجر كادن تقابه

نفنل "بن عباس آپ کے برادر مم زاد ناقہ پر ساتھ تھے۔ اہل حاجت داہنے بائیں ج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے آپ کھی جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک ج کی تعلیم دیتے جاتے تھے لے وادی محر کے داستہ ہے گی تعلیم دیتے جواب دوئے تھے اور خواب دوئے تھے اور کے داستہ سے آپ جمرہ کے پاس آئے۔ ابن عباس "سے جواس وقت کمن تھے ، فرمایا جھے کنگریاں چن کر دو۔ آپ نے کنگریاں چین کر دو۔ آپ نے کنگریاں چھیکنگریاں چن کر کے ارشاد فرمایا۔ ع

﴿ ایاکم و الغلو فی الدین فانما اهلك قبلكم الغلو فی الدین ﴾ (ان اجونائ) ند هب می غلواور مبالغدے بچو كيونكرتم سے پہلی قو میں اى سے برباد ہوئیں۔ اى اثنامیں آپ بیمی فرماتے۔

لتا خذوا مناسككم فانى لا ادرى لعلى لا احج بعد حجتى هذه (مسلم وابوداؤد) عج ك مسأئل يجدلو من بين جانتا شايد كداس ك بعد مجدد وسرے فح كي تو بت تدآئے۔

یہاں سے فارغ ہوکرمنی کے میدان میں تشریف لائے اوردا ہنے ہائیں آ کے پیچے تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے داہنے انصار ہائیں اور بچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آئخضرت و کھا ناقہ پر سوار تھے محضرت بلال آئے ہاتھ میں ناقہ کی مہارتھی محضرت اسامہ قبن زید پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ لکتے ہوئے تھے۔ آپ نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے ۲۳ سالہ نتائج نگا ہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے ۲۳ سالہ نتائج نگا ہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسان تک تجول واعتراف تو کا نورضوفشاں تھا۔ دیوان قضا میں انبیائے سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پرختم رسالت کی مہر شبت ہورہی تھی اور دنیا ہی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعددین فطرت کی تحمیل کا مڑدہ کو کا نتات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے من رہی تھی۔ عین ای عالم میں زبان حق مجدرسول اللہ و کھا کے کام و دبمن میں زمزمہ پرداز ہوئی۔

اب ایک نی شریعت ایک نے نظام اور ایک نے عالم کا آغاز تھا- اس بنا پرارشاوفر مایا:

﴿ ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات و الارض ﴾ (بروايت ابوبر) ابتدايس خدائ جبراى نقط برآ حمياً

ابراہیم طلیل کے طریق عبادت (جج) کا موسم اپنی جگدہ ہے ہے گیا تھا اس کا سب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کی ختم ک خوزین کی جائز نہیں تھی۔ سے اس لیے عربوں کے خون آشام جذبات حیلہ جنگ کے لیے اس کو بھی گھٹا بھی بڑھا دیے

لے ابوداؤر۔ کے نمالی۔

سے جے کے ان مہینوں کے احترام اور بزرگی کا تخیل عرب میں نہایت قدیم زبانہ سے چلا آتا تھا اور عرب کے تمام فرقے خواہ یہودی یا بیسائی یا کئی اور غد بہ کے بیرو ہوں سب برابران کی عزت کرتے تھے ان مہینوں میں جنگ وجدال اور لڑائی بھڑائی حرام جانے تھے قدیم اشعار عرب میں اس کا بیان نہایت کھڑت سے ہے رومیوں کی تاریخ میں بھی عربوں کے اس معقیدہ کا ذکر ہے۔ اس مے میں رومیوں کوشام اور فلسطین میں کوئی چنگی کارروائی کرنی تھی اور ساتھ ہی عربوں کے تعلی کا خوف لگا تھا سپر سالا رروم جوعر بوں کے اندرونی حالات سے واقف تھا اس نے جواب و یا کہ اس زبانہ میں عربوں سے کوئی خوف ندی میں کوئی حقق اس نے جواب و یا کہ اس زبانہ میں عربوں سے کوئی خوف نیس کیونکہ عنقریب وہ دو مہیئے آ رہے جیں جن میں اہل عرب عبادتوں میں مشغول رہتے جیں اور کئی تھی ارسی کا کہ ان ان فہام محود یا شافلگی صفحہ ہی تاریخ ایڈیا تک سوسائی جنزل اپریل میں مرائی ان ا

تھے۔ آج وہ دن آیا کہاس اجھاع عظیم کے اشہر حرم کی تعیین کردی جائے آپ نے فرمایا۔

﴿ السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب شهر مضرالذي بين حمادي و شعبان ﴾ (بروايت ابوبَره)

سال کے ہارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے قابل احرام ہیں تین تو متواتر مہینے ہیں ذوقعدہ و والحجداور محرم اور چوتھا ر جب مصر کامہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بچ میں ہے۔

د نیا میں عدل وانصاف اور جوروسم کامحور صرف تین چیزیں ہیں جان مال اور آبرو۔ آنخضرت وہا کل کے خطبہ میں گوان کے متعلق ارشاوفر ما چیے تھے لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے محرر تاکید کی ضرورت تھی خطبہ میں گوان کے متعلق ارشاوفر ما چی تھے لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے محرر تاکید کی ضراون کے آج ہیں اور تا کی کے خدا اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ وہا نے دیر تک چپ رہ لوگ سمجھے کہ شاید آپ وہا گااس دن کا کوئی اور نام رکھیں کے دیر تک سکوت کے بعد فر مایا ''کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟''لوگوں نے کہا اس بے شک ہے پھرارشاوہ وا'' یہ کون سام ہین ہے؟''لوگوں نے پھرائی طریقہ سے جواب دیا' آپ وہا نے پھرارشاوہ وا'' یہ کون سام ہین ہے؟''لوگوں نے پھرائی طریقہ سے جواب دیا' آپ وہا نے پھر نہ پھر ہے؟''لوگوں نے بھرائی طریقہ ہے کہا '' ہاں بے شک ہے'' پھر پوچھا'' بیکون سام ہر ہے؟''لوگوں نے بھرائی طرح دیر تک سکوت کے بعد فر مایا'' کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟''لوگوں نے عرض کی'' ہاں بے شک ہے'' بھر ہو چکا کہ آج کا دن بھی' مہینہ بھی اور خورش کی کمتر م ہے یعنی اس دن بھی' اس مقام بیں جنگ اور خوریز کی جائز نہیں' تب فر مایا۔

﴿ قان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ﴾ (بروايت ابو برره)

تو تمباراخون تمبارامال اورتمباری آبرو (تا قیامت) ای طرح محترم به جس طرح بیدن اس مبینه میں اوراس شہر میں محترم ہے۔

قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ وجدال اور باہمی خونر یز یوں کا نتیجہ رہی ہے۔وہ پیغیر جوایک لازوال قومیت کا بانی بن کرآیا تھااس نے اپنے پیروؤں سے باواز بلند کہا۔

﴿ الا لا ترجعوا بعدي ضلا لا يضرب بعضكم رقاب بعض و ستلقون ربكم فليسئلكم عن اعمالكم ﴾ (بروايت الويكرو)

ہاں! میرے بعد گمراہ نہ ہوجاتا کہ خودا یک دوسرے کی گردن مارنے لگوتم کوخدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گااور وہ تم ہے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔

ظلم وستم کا ایک عالمگیر پہلویہ تھا کہ اگر خاندان میں کسی ایک فخص ہے کوئی گناہ سرز دہوتا تو اس خاندان کا ہر فخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا'اور اکثر اصلی مجرم کے روپوش یا فرار ہوجانے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں سے جس پر قابو چلٹا تھا اس کوسزا دیتا تھا' باپ کے جرم میں بیٹے کوسولی دی جاتی تھی' اور بیٹے کے جرم کا خمیاز ہ باپ کواٹھا نا پڑتا تھا' پیخت ظالمانہ قانون تھا جومدت ہے دنیا میں حکمران تھا'اگر چقر آن مجید نے لائنزر وازرہ وزر احری کے وسیع قانون کی رو ہے اس ظلم کی ہمیشہ کے لیے بیخ کئی کردی تھی لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری پیغیبرایک نیا نظام سیاست تر تیب دے رہاتھا' اس اصول کوفراموش نہیں کرسکتا تھا' آپ نے فرمایا۔

﴿ الا لا يحنى حان الا على نفسه الا لا يحنى حان على ولده و لا مولود على والده و لا مولود على والده ﴾ (ابن اج وترقدي)

ہاں! مجرم اپنے جرم کا آپ ذ مددار ہے ہاں باپ کے جرم کا ذمد دار بیٹائبیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپنیں۔ عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بے ترتیمی کا ایک برا سب بیتھا کہ ہرفخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا' اور دوسرے کی ماتختی اور قرمانبر داری کواپنے لیے نگ اور عارجا نتا تھا' ارشاد ہوا۔

﴿ ان امر عليكم عبد محد ع اسود يقود كم بكتاب الله فاسمعوا له واطبعوا ﴾ (محيم سلم) اگركوئي حبثي بني بريده غلام بھي تنهارا امير جواور ووتم كوخداكى كتاب كمطابق لے چلے تو اس كى اطاعت اور فرما نبردارى كرو۔

ریکتان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھااور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکا تھا'اور فتنہ پردازانہ قو تنمی پامال ہو چکیس تھیں اس بنا پر آپ دیکھٹانے ارشاد فرمایا۔

﴿ الا ان الشيطان قد ايس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فيرضى به ﴾ (اين اجوترندي)

ہاں شیطان اس بات ہے مایوں ہو چکا کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی کیکن البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیردی کرو گے اوروہ اس پرخوش ہوگا۔

سب ہے آخر میں آپ فی نے اسلام کے فرائض اولین یا دولائے۔

ه اعبدوا ربکم فیصلوا خیمسکم و صوموا شهرکم واطیعوا اذا آمرکم تدخلوا جنةربکم ﴾ (منداحمن ۵۵ ۱۵ ومتدرک ما کم جلدا شخره ۳۵۳٬۳۹۸)

ا ہے پروردگارکو پوجؤ پانچوں وقت کی نماز پڑھؤ مہینہ کے روز ہے رکھا کروا ورمیرے احکام کی اطاعت کروُ خدا کی جنت میں واخل ہوجاؤ گے۔

یفر ماکرآپ علی نے مجمع کی طرف اشارہ کیااور فرمایا۔

﴿ الا هل بلغت ﴾

كيول مين في بيغام خداوتدى سناديا؟

سب بول الفي بال فرمايا:

﴿ اللهم اشهد ﴾ اے خداتو گواه رہنا۔

### مراوكون كى طرف خاطب بوكر فرمايا:

﴿ فليبلغ الشاهد الغائب﴾

جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کوسنادیں جوموجو دنہیں۔

(خطبه لے کا تقدام رآب اللے نے تمام مسلمانوں کوالوداع عمر)

اس کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے سے اور فرمایا کہ ' قربانی کے لیے منی کی پر تخصیص نہیں ہے بلکہ منی اور مکری ایک ایک گلی میں قربانی ہوسکتی ہے'۔ آپ فٹھ کے ساتھ قربانی کے سواد نٹ تنے کہ کو قرآ پ فٹھ نے فود این مائی میں قربانی ہوسکتی ہے'۔ آپ فٹھ کے ساتھ قربانی کے سواد نٹ تنے کہ کو قرآ پ فٹھ نے ہو ہو ہو سب ہو پر کو دیے کہ وہ و ذکر کریں اور تھم دیا کہ گوشت پوست جو پر کھ ہو سب خیرات کردیا جائے ایک سے دی جائے۔

قربانی سے فارغ ہوکرآپ و انساری اوران کی ہوکا اللہ کو بلوایا اور سرکے بال منڈ وائے اور فرط محبت سے پھھ بال خودا ہے دست مبارک سے ابوطلح "انساری اوران کی ہوی ام سلیم اور بعض ان لوگوں کو جو پاس سے بیٹھے تھے عنایت فرمائے اور باقی ابوطلح "فے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دودوکر کے تشیم کردیے اس کے بعد آپ کمہ معظمہ تشریف لائے فانہ کعبہ کا طواف کیا اس سے فارغ ہوکر جا ہ ذمزم کے پاس آئے۔

چاہ ذمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبدالمطلب سے متعلق تھی 'چنانچہاس وقت ای خاندان کے لوگ پانی نکال کرلوگوں کو پلارہ بنے آپ نے فرمایا'' یا بی عبدالمطلب! اگر جھے بیخوف نہ ہوتا کہ جھے کوالیا کرتے و کھے کراورلوگ بھی تہارے ہاتھ سے ڈول چھین کرخودا ہے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں مے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں مے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں مے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں مے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں مے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں ہے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں ہے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ ہے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ ہے یانی نکال کر پئیں گ

حضرت عباس "نے ڈول میں پانی نکال کر ڈیش کیا' آپ دیکھنے نے قبلدرخ ہوکر کھڑے کھڑے پانی بیا۔ پھر یہاں سے منی واپس تشریف لے مجھے اور وہیں نمازظہرا دافر مائی۔ سے

بقیدایام التشریق بین اوی الحجة تک آپ اللے فیصنتقل اقامت منی عی میں فرمائی مرروز زوال کے بعدری جماری غرض سے تشریف لے جاتے اور پھروالیس آجاتے۔ ابوداؤد (باب الخطبة منی) میں ایک حدیث ہے جس سے

اے معلوم ہوتا ہے کہ پر خطبہ بہت بڑا تھا۔ مجے مسلم (ج) میں روایت ہے کہ ضال ضو لا کنبرا آ پ نے بہت ی با تی فرمائیں۔ مجے بخاری (جمع الوداع) میں ہے کہ آ پ نے اس میں د جال کا بھی ذکر فرمایا تھالیکن تیمین نیس کی کس دن کے خطبہ میں بیفر مایا۔

ي محم بخارى باب الخطبة ايام منى -

سع مسجع مسلم وابوداؤر

سے حضرت ابن عمر کی حدیث بخاری و مسلم دونوں ہیں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز حسب دستوراس دن بھی منی میں پڑھی لیکن حضرت جابر کی جوطویل حدیث تصدیجہ الوداع ہیں ہے اس ہی تعیین ہے کہ آپ نے مکہ بیل نماز ظہر پڑھی حضرت عائشہ کی ایک دوایت سے بھی بھی کہا خاہر ہوتا ہے اس بنا پر محدثین میں ان دونوں تولوں کی باہمی ترجیج اور دجوہ ترجیج میں اختلاف ہے علامہ ابن حزم نے دوسری روایت کوترجیج دی ہے اور علامہ ابن تیم نے زاد المعاد میں پہلے تول کومرج کا بت کیا ہے فریقین کے مواز نہ دلائل کے بعد ہم نے ابن تیم کا فیصلہ تبول کیا ہے 'س''

معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۱ فی الحجہ کو بھی منیٰ میں ایک خطبہ دیا تھا'جس کے الفاظ مختصرا وہی ہیں جو پہلے خطبوں میں گزر
چکے ہیں۔ ۱۳ فی الحجہ کو سہ شنبہ کے دن زوال کے بعد آپ نے پہال سے نکل کروادی محصب لے میں قیام کیااور شب کو
ای مقام پر آ رام فرمایا' پچھلے پہراٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں تیج کی نماز اواکی'
اس کے بعد قافلہ اس وفت اپنے اپنے مقام کوروانہ ہو گیا' اور آپ نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت
فرمائی' راہ میں ایک مقام نم پڑا جو جھ ہے تین میل پر ہے' یہاں ایک تالاب ہے عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں اور اس
لیے اس مقام کا نام عام روایتوں میں غدیر فیم آتا ہے' آپ نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔

﴿ اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم الشقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فحذوا كتاب الله واستمسكوا به و اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي﴾

حمد وثنائے بعدا نے لوگوا میں بھی بشر ہوں ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آجائے اور مجھے قبول کرنا پڑے (بعنی موت) میں تہبارے درمیان دو بھاری چیزیں جھوڑتا ہوں ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ واور دوسری چیز میرے اہل ہیت ہیں میں اپنے اہل ہیت کے بارے ہیں تہبیں خدا کو یا و دلاتا ہوں۔ آخری جملہ کو آپ نے تمین دفعہ مکر رفر مایا 'میسی حسلم (منا قب حضرت علیؓ) کی روایت ہے۔ نسائی ، منداما م

احمد ترندی طبرانی طبری حاکم وغیرہ میں پھھاورفقر ہے بھی ہیں جن میں حضرت علی میں منقبت ظاہری گئی ہےان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔

﴿ من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه ﴾ جسكو مين محبوب مول على عليمي اس كومجوب موتا عاسية الهي جوعليّ ہے محبت ركھ اس سے تو بھي محبت ركھ اور جوعليّ سے عداوت ركھ اس سے تو بھي عداوت ركھ۔

ا حادیث میں خاص بینقری نہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ بخاری میں ہے کہ ای زمانہ میں حصرت علی تیمن بینچے گئے تھے جہاں ہے واپس آ کروہ نج میں شامل ہوئے تھے۔ یمن میں انہوں نے اپنے اختیار ہے ایک ایما واقعہ کیا تھا جس کوان کے بعض ہمراہیوں نے پندنہیں کیا' ان میں ہے ایک صاحب نے آ کررسول اللہ علی ایک ایک شاخر مایا' معلی کواس ہے زیادہ کاحق تھا' کے عجب نہیں کہ ای تھم کے شکوک رفع کرنے کے لیے اس موقع پر آپ نے بیالفاظ فرمائے۔

مدینہ نے قریب پہنچ کرڈ والحلیفہ میں شب بسر کی صبح کے وقت ایک طرف ہے آ فتاب لکلا اور دوسری طرف کو کہہ نبوی مدینہ منورہ میں داخل ہوا' سوا دیدینہ پرنظر پڑی تو بیالفا ظافر مائے۔

﴿ الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدو هو على كل شيئ قدير اثبون تاثبون عابدون ساحدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده وهزم

لے ای کادوسرانام ابھے اور خیف بن کنانہ ہے۔

ع صحیح بخاری بعث علی الی الیسن وتر ندی مناقب حضرت علی ً\_

الاحزاب وحده كل

خدابزرگ و برتر باس كيمواكوئى خدانين كوئى اس كاشر يكنين بس اى كىسلانت باى كے ليے درح اور ستايش ب وه بر بات پرقادر ب لوٹے آ رہے بيں توبركرتے ہوئے فرما نبرداران زين پر پيشانی دكوكرا بين پروردگار كى درح وستائش بين معروف بوكر خدانے اپناوعدہ سياكيا اپنے بنده كى نصرت كى اور تمام قبائل كوتنها فكست دى۔



ا جدادواع کے واقعات تمام ترضی بخاری صحیح مسلم سنن ابوداؤداورنسائی سے لیے گئے ہیں ہرواقعہ کے لیے ان کتابوں میں کتاب الحج کے کناف ابواب کی مورد

# وفات ربيع الأول البع مطابق مئى ٢٣٢ء

# ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ ﴾ (زمر)

روح قدى كوعالم جسمانى مين اى وقت تك رہنے كى ضرورت تھى كە يخيل شريعت اور تزكيد نفوس كاعظيم الثان كام درجه كمال تك يختج جائے - ججة الوداع مين يه فرض اہم اداعة چكا تو حيد كامل اور مكارم اخلاق كے اصول عملاً قائم كر كے وفات كے مجمع عام ميں اعلان كرديا گيا كه:

﴿ ٱلْيَوُمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيُنَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ آج كون مِن فِي تِهارے ليے دين كوكائل كرويا اورا في تعتيں پورى كرديں۔

سورہ نفر کا نزول خاص خاص صحابہ ہے کہ تخضرت کی گئرب وفات کی اطلاع دے چکا تھا' لے اور آپ کی حکم رہانی کی فَسَیْنِے بِحَمُدِ رَیِّكَ وَاسْنَغُیْرہُ کی (نصر) کے مطابق زیادہ تراوقات سیج وہلیل میں ہر فرماتے ہے' کے آپ عموماً ہرسال رمضان مبارک میں وس ون اعتکاف میں بیٹھتے ہے لیکن رمضان مارے میں بیس ون اعتکاف میں بیٹھے۔ سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں آپ وہ کہ پوراقر آن ناموس اکبر کی زبانی سنتے ہے لیکن وفات کے سال دودفعہ میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں آپ وہ کہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ وہ کی المان بھی فرمایا کہ میں ایک جو الوداع کے موقع پر مناسک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ وہ کی ناید میں اس کے ایک میں میں اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ کی ناموس اس کے ساتھ ساس کی ناموس کی اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ کی ناموس کی الفاظ اس طرح وار دہوئے ہیں ' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں'' ۔ سے غدر خم کے خطبہ میں بھی ای تھی کے الفاظ اوا میں طرح وار دہوئے ہیں ' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں'' ۔ سے غدر خم کے خطبہ میں بھی ای تھی کے الفاظ اوا اس طرح وار دہوئے ہیں ' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں'' ۔ سے غدر خم کے خطبہ میں بھی ای تھی کے الفاظ اوا وہ ہوئے۔

غزوہ اُحد کے بیان میں گزر چکا ہے کہ شہدائے احد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی' تمام غزوات میں صرف غزوہ احد ہی ایک ایساغزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بے کسی کے ساتھ جان دی' اس لیے ان کی یاد آپ کے دل میں اس وقت بھی موجود تھی۔

جیۃ الوداع کے موقع پرتمام مسلمانوں کواپنے فیض دیدارے مشرف فر مایا اوران کوحسرت کے ساتھ الوداع کیا۔ شہدائے اُصد جو بَلُ (هُمُ )اَحْبَاءً کے مڑدہ جال فزائے فیض یاب سے آٹھ برس کے بعد آخری دفعہ آپ نے ان کو بھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا چنانچہای زمانہ میں ان کی قبر پرتشریف لے گئے اوران کے لیے وعائے فیر فرمانی اوراس رفت انگیز طریقہ سے ان کو الوداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعز ہ کو وداع کرتا ہے۔ ہی اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا ''میں تم سے پہلے دوش پر جارہا ہوں اس کی وسعت اتنی ہے جنتی ایلہ سے جھہ تک '

لے صحیح بخاری تغییر اذا جاء۔

ع اس متم کی روایتیں گوطبری این خزیمه اور این مردویه میں میں لیکن مختصرا مجھے بخاری تغییر اذا جاء میں بھی ندکور ہیں۔

م محج بخارى باب الاعتكاف وباب تاليف القرآن يرس

سي صحيح سلم وابوداؤدونسائي كتاب الحج-

ه صحیح بخاری تناب البخائز وسیح مسلم باب اثبات الحوض

مجھ کوتمام و نیا کے خزانوں کی گنجی دی گئی ہے مجھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعدتم شرک کرو گے لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ مبتلا ہو جاؤ اوراس کے لیے آپس میں کشت وخون نہ کرؤ تو پھرای طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم ہے پہلی قو میں ہلاک ہوئیں''۔ راوی کا بیان ہے کہ بیآ خری دفعہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کو خطبہ دیتے ہوئے سا۔

غزوات میں گزرچکا ہے کہ حضرت زید "بن حارثہ کو حدود وشام کے عربوں نے شہید کرڈالا تھا آ تخضرت واللہ ان سے اس کا قصاص لینا چا ہے تھے آ غاز علالت سے ایک روز پہلے آپ وہ ان نے اسامہ "بن زید کو مامور کیا کہ وہ فوج کے کر جا کیں اوران شریروں سے اپنے باپ کا انتقام لیں لے لا ایا ۱۹) صفر الع کے بین آ دھی رات کو آپ وہ انتخاب بنت باپ کا انتقام لیں لے کر جا کیں اوران شریروں سے اپنے باپ کا انتقام لیں لے کر جا کیں اوران شریروں سے اپنے باپ کا انتقام لیں لے کہ اس غزوہ میں آ خضرت وہ انتخاب نے حضرت ابو بکر " وہم " کو بھی جانے کا تھم ویا تھا گین یہ واقعاتی ہے سند ہیں اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے اس سے شدت کے ساتھ انکار کیا ہے جمعت تھر تے کر تھا ہے کہ پہلے ابو بکر " کو آپ نے ایام علالت میں امام نماز مقرر فرما یا اور یہ تھے روایت سے تابت ہے اس بنا پر اگریہ شاہم بھی کر لیا جائے کہ پہلے ابو بکر " کو آپ نے ایام علالت میں امام نماز مقرر فرما یا اور یہ تھے روایت سے تابت ہے اس بنا پر اگریہ شاہم بھی کر لیا جائے کہ پہلے ابو بکر " کو آپ نے ایام علالت میں امام نماز مقرر فرما یا اور یہ تھے روایت سے تابت ہے اس بنا پر اگریہ شاہم ہوتا ہے کہ بعد کو آپ نے ان کومتنی کر لیا۔

تاریخ وفات کی تعین میں راویوں کا اختماف ہے کتب صدیت کا تمام تر وفتر پھان ڈالنے کے بعد بھی تاریخ وفات کی جھاکوکو کی روایت احاد یہ میں نہیں لی کئی ارباب سیر کے ہاں تمین روایتی ہیں گئی مرقط الاول ووئر رقط الاول اور ااربط الاول - ان تیمن روایتوں میں ہائم ترجے دینے کے لیے اصول روایت و درایت و قول ہے کا م لینا ہے اور روایتا اول کی روایت بشام بن تھر بن سائب بھی اور ابو محتف کے واسط ہے مروی ہے (- طبری صفحہ ۱۵ - ۱۸) اس روایت کو گوا کھڑ قدیم مورخوں (مثلاً یعقوبی و مسعودی و فیرہ) نے قبول کیا ہے لیکن کھٹ کے واسط ہے مروی ہے (- طبری صفحہ ۱۵ - ۱۸) اس روایت کو گوا کھڑ قدیم مورخوں (مثلاً یعقوبی و مسعودی و فیرہ) نے قبول کیا ہے لیکن کی مورخوں (مثلاً یعقوبی و مسعودی و فیرہ) نے قبول کیا ہے لیکن کی مورخوں کی مشہور ترین روایت جس کو اس نے متعدد المثلاث ہے روایت واقدی ہے بھی ابن سعد و طبری نے نقل کی ہے (جرء و فات) لیکن واقعہ کی تعربی کے دوئر اللہ کی مورخوں الاول کی ہے البت تیکٹی نے دلائل میں رہند سی سیمنی بن مقب ہے دوم رکھ الاول کی روایت افتا کی تارین ادباب سیر مولی بن مقب ہے اور مشہور محدث امام لیک معربی ہے (ور ایتا اس محتوب کو الباری و فات کی ایا میکن کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تکہ و وی کے الباری و فات کی تارین کھڑ الاول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تکہ و ایک الول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تکہ و وی المور کی جاری تھڑ بیا تھی میں اس سی تقربیا تھی تا ہے کو تکہ و ایک الول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تکہ و اس کی تھی مورز برا ب سے بہلے وی المور کی المور کی تاریخ الاول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تک دو تا تاریخ الاول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تک دو تا تاریخ الاول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم کی تاریخ الاول کی روایت قطعاً نا قابل شلیم ہے کو تک دو تا تاریخ المور کی تاریخ کی

البقیع میں جوعام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا' یہ حضرت میں جو عام مسلمانوں کا دن تھا اور روز چہار شنبہ تھا' پانچ دن تک آپ وہ کا اس حالت میں بھی از راہ عدل وکرم باری باری ایک ایک بیوی کے قبرہ میں تشریف لے جاتے رہے وہ شنبہ کے دن مرض میں شدت ہوئی تو از واج مطہرات سے اجازت کی کہ دھنرت عائشہ سے گھر تھا مفر اسم میں مقد ہے گھر تھا کہ گئے ہو چھا کہ کل میں کی کہ حضرت عائشہ سے گھر رہوں گا؟ دوسرادن (دوشنبہ) حضرت عائشہ سے بہاں قیام فرمانے کا تھا از واج مطہرات نے مرضی اقد س

( پھلےمنی کا بقیہ حاشیہ )

ذی الحجہ تک حساب لگاؤ'ذی الحجہ محرم' صفر'ان تینوں مہینوں کوخواہ ۲۹-۳۹ خواہ ۳۰-۳۰ خواہ بعض ۳۰ کسی حالت اور کسی شکل سے ۱۱ رقع الاول کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑسکنا۔ اس لئے درایتا بھی بیتاریخ قطعا غلط ہے دوم رقع الاول کے حساب سے اس وقت دوشنبہ پڑسکنا ہے جب تینوں مہینے ۲۹ کے جول ۔ جب دو کہلی صورت مربیخ جب میں تو اب مرف تیسری صورت رو گئی ہے جوکٹیرالوقوع ہے بینی بید کدو مہینے ۲۹ کے اورا یک مہینہ ۳۰ کا لیا جائے'اس حالت میں کیم رقع الاول کو دوشنبہ کا روز واقع ہوگا اور یہی ثقدا شخاص کی روایت ہے۔ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگا کہ اگر 9 ذی الحجہ کو جمعہ ہوتو اوا میں رقع الاول میں اس حساب ہے دوشنبہ کس کس دن واقع ہوسکتا ہے۔

| دوشنبه | دوشنبه | دوشنب | صورت مفروضه                              | نبرثار |
|--------|--------|-------|------------------------------------------|--------|
|        | ir.    | 7     | ذى الحبه محرم اور صفرسب ٢٠٠٠ دن كے مول - | - 1    |
| 19     | 9      | *     | ذى الحبهٔ محرم اور صفرسب ٢٩ دن كے مول -  | r      |
| 10     | ۸      | 1     | ذى الحجه ٢٩ محرم ٢٩ اورصفر ٢٠ كا و       | ۳      |
| 10     | ٨      | i e   | ذى الحبه ٣٠٠ محرم ٢٩ اورصفر ٢٩ كا مو-    | ~      |
| 10     | ۸      |       | ذى الحبه ٢٩ محرم ١٣٠ ورصفر ٢٩ كا بو_     | ۵      |
|        | 10     | 4     | ذى الحجه ٢٠٠٠ محرم ٢٩ اورصفر ٢٠٠٠ كا و   | 9      |
|        | 10"    | 4     | ذى الحبيه ٣٠ محرم ١٣٠ ورصفر ٢٩ كا بهو-   | 4      |
|        | 10     | 4     | ذى الحبه ٢٩ اورمحرم وصفر ٣٠ كے بول۔      | ٨      |

ان مفروضہ تاریخوں میں ہے 2-2-4-11-10 فارج از بحث ہیں کہ علاوہ اور وجوہ کان کی تائید میں کوئی روایت نہیں رو اسٹنی کیم اور دوم تاریخ سرف ایک صورت میں پڑھتی ہے جو خلاف اصول ہے گیم تاریخ تین صورتوں میں واقع ہو سکتی ہے اور تیخوں کشیر کیم اور دوم تاریخ سرف ایک صورت میں پڑھتی ہے جو خلاف اصول ہے گیم تاریخ تین صورتوں میں واقع ہو سکتی ہے اس روایت میں فقط رویت بھال کا اعتبار کیا گیا ہے جس پر اسلامی قمری مہینوں کی بنیاد ہے اصول فلکی ہے مکن ہے کہ اس پر خدشات وار دہو سکتے ہوں۔ کتب تغییر میں تحت رویت بھال کا اعتبار کیا گیا ہے جس پر اسلامی قمری مہینوں کی بنیاد ہے اصول فلکی ہے مکن ہے کہ اس پر خدشات وار دہو سکتے ہوں۔ کتب تغییر میں تحت آ یت 'المیہ و ایک ہے اس پر خدشات وار دہو سکتے ہوں۔ کتب تغییر میں تحت آ یت 'المیہ و ایک کیا دو 17 اور ایک مہینہ و 1 کے اس کی مورت ہوئے و ایک کیا دی تھا اور کا کہ وو 19 اور ایک مہینہ ۳۰ لے کر جو دماری مفروضہ سورت ہے پورے الاول تک وو 17 اور ایک مہینہ ۳۰ لے کر جو دماری مفروضہ سورت ہے پورے الاول تک تاریخ و فات فل کی ہے صفحہ 10 '' س''

سمجھ کرعرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں لے ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلانہیں جاتا تھا' حضرت علی ' اور حضرت عباس ' دونوں بازوتھام کر بمشکل حضرت عا کشہ '' کے حجرے میں لائے۔

(آ مدورفت کی قوت جب تک رہی آ پ کی تماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے مب سب سے آخری نماز جوآ پ کی نماز جوآ پ کی نماز تھی اس میں درد تھا اس لیے سر میں رو مال با ندھ کرآ پ کی تماز تھی سر میں درد تھا اس لیے سر میں رو مال با ندھ کرآ پ کی تشریف لا سے اور نماز اوا کی جس میں سور مو السر سلات عرف قر اُت فر مائی ) عشاء سے کی نماز کا وقت آ یا تو دریافت فر مایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور کا انتظار ہے گئن میں پانی بجر وا کر خسل فر مایا ' بجر المحنا چا ہو غش آ کیا افاقہ کے بعد پجر فر مایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے بچر وہی جواب دیا آ پ کی اُن بجر ممارک پر پانی ڈالا پجر جب المحنا چا ہو خش آ کیا 'افاقہ ہوا تو بجر در یافت فر مایا اور لوگوں نے وہی جواب دیا آ تیری دفعہ جم مبارک پر پانی ڈالا پجر جب المحنی کا ارادہ کیا تو بجر غش طاری ہوگئی جب افاقہ ہوا تو ارشاد ہوا کہ ابو بکر ' نماز پڑھا گیں ( حضرت عائش نے بجر بہی تھم دیا کہ ابو بکر رسول اللہ ! ابو بکر نہایت رقیق القلب ہیں آ پ کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا ، آ پ کھنگا نے بجر بہی تھم دیا کہ ابو بکر خسائی ۔

لے صحیح بخاری (ذکروفات) ابن سعد نے بروایات صحیح نقل کیا ہے کہ آنخضرت کی طرف سے حضرت فاطمہ ''زہرا نے حازت طلب کی تھی۔

ع بید دین بخاری و مسلم ابوداؤ دُتر ندی اور نسائی باب القر اُق میں فدکور ہے، آئندہ دھڑت عائشہ کی روایت آئے گئ جس میں فدکورہوگا کرآ خری نماز مبحد میں ظہر کی آپ و کھنٹانے پڑھائی۔ حافظ ابن تجرنے فتح الباری میں ان دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ مغرب کا واقعہ اندرون تجرہ نبوی کا واقعہ ہے جیسا کرنسائی میں ہے (جلد اس ۱۳۵۵) کیان آگے جل کر حافظ موصوف کی نظر ترفدی کی روایت پر پڑی جس میں فدکور ہے کہ آئے تحضرت کھنٹے نے باہر نکل کرنماز پڑھائی 'اس کی تاویل ان کو یہ کرنی پڑی کہ 'اس ہے مقصود ہے کہ فوابگاہ ہے بہرآ کر'' (جلد مسفوہ ۲۰) کیس مارے نزد یک میتاویل میجی نہیں کہ اول تجرہ نبوی میں اتن جگہ نہی کہ گؤئی بڑی جماعت ہو سکد دسرے یہ کہ فوابگاہ کے باہر مشکل اور و تجرہ نبوی میں اور جگہ کہاں تھی علادہ ازیں احادیث میں سلس میں بڑھی تھی ہوگئی جیسا کہ عام روایات کا اشارہ ہے۔ آخری نماز کر جس انسانی کہ مناز پر پہلفظ صادق نہیں آتا۔ اس کے سیح یہ ہے کہ نماز مبودی میں پڑھی تی جیسا کہ عام روایات کا اشارہ ہے۔ آخری نماز کر جس انسانی کہ نماز کر بی نا فہراس کی تعلیم کی نماز خری نماز کر جس کے میں نہیں کہ کہ کہ کورہ پر ہوا جیسا کہ آگے عشاء کی نماز کر بیا تا کہ کہ خور ہے کہ نماز کر میں انسانی میں ہو جس کی نماز فیکورہ پر ہوا جیسا کہ آگے عشاء کی نماز کے مشاد کی انتظاع مغرب کی نماز فیکورہ پر ہوا جیسا کہ آگے عشاء کی نماز کے خطرت ابور کورٹ کورہ پر ہوا جیسا کہ آگے عشاء کی نماز محمد میں آگر کی نماز تھی۔ بعض سحابی میں بڑھی کی نماز موری نماز میں نماز موری نماز میں نماز موری نماز میں نماز میں نماز موری نماز میں کہ مورٹ کی نماز موری نماز میں نماز میاز کو کا نماز میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز میاز کو نماز کرنماز میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز کرنماز تھی نماز میں نماز میں نماز میاز کرنماز تھی نماز کرنماز تھی نما

سے مسیح بخاری وسلم میں بروایت حضرت عائشہ" مین سے (دیکھو کتاب الصلوٰ قاوروفات)

سم یخاری باب الا مامہ (جلد اول ص ۹۴) میں دھنرت انس سے مروی ہے کہ تین دن آنخضرت کی نے نماز خبیں پڑھائی اور دھنرت ابو بکر "نے آپ کی قائم مقامی کی اس قائم مقامی کا آغاز شب جمعہ کی نماز عشاء ہے ہے ( بخاری وسلم کتاب الصلوق ) اور اختیام دو شاہد کی منح کی نماز پر بوار بخاری باب میں رجعے المقد فیصلے کی سے بعید ہیں۔ پر بوار بخاری باب میں رجعے المقد فیصل کی فیصی المصلوبی میں۔ ۲) کل میں وان میں کا اوقت کی نماز پر بہو تیں ایک معدنے واقد تی ہے بعید ہیں۔ اوقت کی نماز پر بہو تیں ایک معدنے واقد تی ہے بعید ہیں ، واپیتیں کی جو ایک میں ہے کہ کے اوقت کی ''س''

وفات سے چاردن پہلے (جمعرات کو) آپ وہ اللہ نے فرمایا کہ دوات کاغذلاؤ کے میں تہمارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعدتم گراہ نہ ہوگ بعض سے ابٹے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ 'رسول اللہ وہ کا کو مرض کی شدت ہے (غلب الدوجع) اور تہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے' اس پر حاضرین میں اختلاف بیدا ہوا' بعض کہتے تھے کہ تیس ارشاد کی جائے' بعض کہتا تھے اختلاف اور شوروغل زیادہ ہواتو بعض نے کہا''اھ ہے ۔ بعض کہتے تھے کہ تیس از اور میں جس مقام میں است فیصد وہ "خود آپ سے دریافت کراوالوگ جب پوچھے گئے تو آپ وہ کا نے فرمایا'' مجھے چھوڑ دو میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو'

(اس کے بعد آپ ﷺ نے تین) وسیتیں فرمائیں جن میں سے ایک پیھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے دوسری پیر کہ سفراء کا ای طرح احتر ام کیا جائے جس طرح آپ ﷺ کے زمانہ میں دستورتھا، تیسری وصیت راوی کو یا د

ا بیردوایت سیح بخاری موقع و فات کی ہے۔ سیح بخاری میں بیرحدیث مختلف ابواب میں نذکور ہے اور ہر جگہ الفاظ میں پجھ نہ کچھ اختلاف ہے ( سیح مسلم کتاب الوصیہ میں بیردوایتیں یکجا ہیں) جن صحافی نے قلم دوات لانے میں گفتگو کی بخاری میں ان کا نام نہیں لیکن حدیث کی اور کتابوں میں (مشلا سیح مسلم) برتصریح حضرت عمر "کانام ہے۔ صحح مسلم میں (ان کے) بیوالفاظ ہیں:

قد غلب عليه الوجع و عند كم القران و حسبنا كتاب الله

آب على كورش كى شدت ب مارے ياس قرآن موجود ب خداكى كتاب مارے لئے كافى ب

( سیج مسلم کی دوسری رواغوں کے بیالفاظ ہیں)

(۱) فقالوا ان رسول الله ﷺ بهحر۔ تولوگوں نے کہا کدرسول اللہ ﷺ بحوای (جر) کی ہاتی کرتے ہیں۔

(٢) فقالوا اهجرا استفهموه.

تولوگوں نے کہا کیا آپ بے حوای کی باتیس کرتے ہیں آپ سے خود ہو چھوتو۔

ال بنا پر بیروایت شیعه و تی کا بزامع که آرامیدان بن گی ب شیعه کتے ہیں که آخضرت و ان محل حفرت کا فرمان کل محلوانا چاہے تھے۔ من کتے ہیں که آخضرت و ان جید شی کا کہ محلوانا چاہے تھے۔ من کتے ہیں که آخضرت و ان جید شی اور بی معلوم تھا کہ شرایت کے متعلق کوئی گئتہ یاتی نہیں رہا خود قرآن جید شی آبت البیوم است بنیس مجما اگر کوئی ضروری تھم ہوتا تو آبت البیوم است بنیس مجما اگر کوئی ضروری تھم ہوتا تو آبت خضرت و ان کہ سکت است میں کہ کوئی رک سے تھے اس واقعہ کے بعد چارون تک آب زندور ہے۔ اس وقت نہ ہی بعد کو کھوا و یا ہوتا اور آبا کوئی معلوم ہوا کہ آب کی گئر معلوم ہوا کہ آب کی کی کورو کئے ہے نظری شی ہے کہ آب و اقعاد کے بعد آب پر کھوئی کو بلا کر حضرت او بکر کی خلافت کا فرمان کھوا تا چاہئے ۔ تھے گئر آب نے ضروری نہیں مجما اور فرمایا گئر ان محل اور ایل اسلام ابو بکر کے سواکسی اور کو پیند نہ کر ہیں گئر اس اختلاف کے بعد آب بعد گئر آب نے ضروری نہیں مجمل اور فرمایا گئر ان محل اس بور خطرہ و یا اس موسیقوں کے ساتھ وزبانی بھی فرما تھے تھے اس کے بعد مجمل عام میں جو خطرہ و یا اس میں اس کا اظہار فرما سکتے تھے اس کے بعد مجمل عام میں جو خطرہ و یا اس میں اس کا اظہار فرما سکتے تھے اس کے بعد مجمل عام میں جو خطرہ و یا اس میں اس کا اظہار فرما سکتے تھے اس کے بعد مجمل عام میں جو خطرہ و یا اس میں اس کا اظہار فرما سکتے تھے اس کے بعد مجمل عام میں جو خطرہ و یا اس میں اس کا اظہار فرما سکتے تھے کہ کہوں ۔ اس کہ کور کو اس کے تا تا تا جو میری و اتی تھیں ہے میں الفارو ق

نہیں رہی۔ اور ای دن کے ظہری نماز کے وقت آپ کھی طبیعت کی سکون پذیر ہوئی) آپ کھی نے کھم دیا کہ پانی کی سات مشکیس آپ پر ڈالی جا کیں عنسل فرما چکو حضرت علی اور حضرت عباس تقام کر مجد میں لائے بھاعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر تھی ہے ہے آپ کھی نے اشارہ سے روکا اور ان کے بہلویس بیٹے کر نماز پڑھائی کیوں آپ کھی کو دیکھے کر حضرت ابو بکر تا اور حضرت ابو بکر تا کو دیکھے کر اور لوگ ارکان اوا کرتے جاتے ہے )۔

(نماز کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک خطبہ دیا جو آپ ﷺ کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا' آپ ﷺ نے فرمایا

''خدانے اپنے ایک بندہ کواختیارعطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرنے یا خدا کے پاس (آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرئے کیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں''۔

ین کرحضرت ابو بکر او پڑے او گول نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا کہ آپ کھی تو ایک مختص کا واقعہ بیان کرتے ہیں میرونے کی کون می بات ہے لیکن راز وار نبوت مجھ چکا تھا کہ وہ بندہ خودمحدرسول اللہ وہ ہیں آپ نے اپنی تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا اور فرمایا

"سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کاممنون ہوں 'وہ ابو بکر "ہیں' ہے اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بناسکتا تو میں ابو بکر کو بنا تا کسیکن اسلام کا رشتہ دوئتی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی در بچہ ابو بکر "کے در بچہ کے سواباتی ندر کھا جائے 'ہاں تم سے پہلی تو موں نے اپنے پیغیبروں اور بزرگوں کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا ہے دیکھوتم ایسانہ کرنا ایم منع کرتا ہوں'

زمانه علالت میں انصار آپ وہ کا کی عنایات اور مہر بانیوں کو یاد کر کے روتے ہے ایک دفعہ ای حالت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عباس کا گر رہوا' انہوں نے انصار کو روتے دیکھا تو وجہ دریافت کی انہوں نے بیان کی کہ ''حضور وہ کی کہ محبتیں یاد آتی ہیں''۔ان میں سے ایک صاحب نے جاکر آنحضرت کی سے بیدا قعہ بیان کیا۔ آج اس کی علاقی کا موقع تھا' اس لیے اس کے بعد آپ وہ کی نے انصار کی نسبت لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا یہا الناس! میں انصار کے معاملہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں عام مسلمان بوجے جا کیں کے لیکن انصار اس طرح کم ہوکر رہ جا کیں گے جسے کھانے میں نمک ، وہ اپنی طرف سے اپنا فرض اداکر ہے۔ اس بحد ہیں ان کا فرض اداکر تا ہوں وہ میں بحز لہ)

ل صحیح بخاری ذکروفات (وسیح مسلم کتاب الوصیه)

سے رواجوں میں بالتفری یے فرکورٹیس ہے کہ یہ کس دن کے ظہر کا واقعہ ہے لیکن مجے مسلم باب اپنی عن بناء المساجد علی القور میں حضرت جند بٹ کی روایت ہے کہ ' حضرت ابو بکر ' کی شان میں جوالفاظ آپ وہ کا نے تھے جن کا بیان آھے آتا ہے وہ وفات سے پانچ روز پیشتر فر مائے تھے جن کا بیان آھے آتا ہے وہ وفات سے پانچ روز پیشتر فر مائے تھے' اور چونکہ مرض الموت کا خطبہ ای نماز ظہر کے بعد آپ وہ کا نے فر مایا تھا جیسا کہ مجے بخاری وسمی مسلم میں حضرت مانتہ ' کی روایت ہے اس لیے بید فات سے پانچ روز پہلے جعرات کا واقعہ تھا' حافظ این جمر نے بھی فتح الباری میں یہ فیصلہ کیا ہے' س' سے بعد قاری وسلم منا قب ابی بحر احت کا واقعہ تھا' حافظ این جمر نے بھی فتح الباری میں یہ فیصلہ کیا ہے' س' سے بعد کا مناقب ابی بحر احت کا دافعہ تھا المساجد علی القور میں ہے۔

معدہ کے بین جوتمہارے نقع ونقصان کامتولی ہو ( یعنی جوظیفہ ہو) اس کو چاہیے کدان میں جونیکو کار ہوں ان کو تبول کرے اور جن ے خطا ہوئی ہوان کومعاف کرے''۔

اوپرگزر چکا ہے کدرومیوں کی طرف جس فوج کا بھیجنا آنخضرت ﷺ نے تجویز کیا تھااس کی سرواری اسامہ اُ بن زیدکو تفویفن فرمائی تھی اس پرلوگوں نے (ابن سعد نے تصریح کی ہے کدوہ منافقین تھے) شکایت کی کہ بوے بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوانون کو بیرمنصب کیوں عطا ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے اس مسئلہ کی نسبت ارشادفر مایا۔

"اگراسامہ ی سرداری پرتم کواعتراض ہے تو اس کے باپ (زید ا) کی سرداری پر بھی تم معترض تھے۔ خدا کی تشم وہ اس منصب کا مستحق تقااور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب تھااوراب اس کے بعدید سب سے زیادہ مجبوب ہے'۔ ع

اسلام اوردیگر خداہب میں ایک نہایت وقیق فرق یہ ہے کہ اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضع اور حاکم براہ است خدائے پاک کو قرار دیتا ہے بیغیر کا صرف ای قدر فرض ہے کہ احکام النی کو اپنے قول وعمل کے ذریعہ سے بندوں سکت خدائے پاک کو قرار دیتا ہے بیغیر کا صرف ای قدر فرض ہے کہ احکام النی کو اپنے قول وعمل کے ذریعہ سے بندوں سکت بہنچا دے چونکہ دوسرے خداہب میں یہ غلط نبی شرک و کفر تک منجر ہو چکی تھی اور اس کے نتائج پیش نظر ہے اس لیے ارشاد فریایہ۔

" حلال وحرام کی نسبت میری طرف ندگی جائے میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور دہی چیز حرام کی ہے "۔ ہے اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدانے حرام کی ہے "۔

انسان کی جزاوسزاکی بنیادخوداس کے ذاتی عمل پرے آپ اللے نے فرمایا۔

''اے پیغیر خدا کی بٹی فاطمہ!اورا پنے پیغیر خدا کی پیوپھی صفیہ! خدا کے ہاں کے لیے پچے کرلؤ ہیں حمہیں خدا نے نہیں بچاسکتا'' سے

خطبه سے فارغ ہوکرآ پ اللہ حجرہ عائشہ میں واپس تشریف لائے)

آپ ﷺ کو حضرت فاطمہ زہرائے ہے حد محبت تھی (اثنائے علالت میں) ان کو بلا بھیجا' تشریف لا کمیں تو ان ہے کچھے کان میں یا تیں کیں' وہ رونے لگیں پھر بلا کر پچھے کان میں کہا تو ہنس پڑیں' حضرت عائشہ ﴿ نے دریافت کیا تو کہا ''پہلی دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ای مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں ہے پہلے تہ ہیں جھے ہے آ کرملوگی تو ہنے گئی''۔ سے

المحيح بخارى مناقب انعدار

ع (معجع بخارى بعث اسامدومنا قب زيد بن طارفه)"س"

سے ساوراس کے اوپر کی حدیث مندا مام شافعی باب استقبال القبلہ کتاب الام امام شافعی اور ابن سعد جز والوفات میں بندحسن مروی ہے لیکن ان دواقع ل میں فدکور ہے کہ میں کی نماز کے بعد آپ کا نے بیغر بایالیکن بخاری کے حوالہ ہے گر رچکا ہے کہ آپ کا نے فلا کہ کہ اوراس کے بعد خطبہ دیا تھا' دوسری فلطی منداورا بن سعد کی رواقوں میں یہ ہے کہ ووشنبہ کی میں یوزو فات کا ظہر کی نماز میں شرکت فرمائی تھی اوراس کے بعد خطبہ دیا تھا' دوسری فلطی منداورا بن سعد کی رواقوں میں یہ ہے کہ ووشنبہ کی میں گا ہے اور نہ ان ان کرتے ہیں حالا تکہ بروایات میں گا بت ہے کہ دوشنبہ کی میں کو آپ کا ان کے مرف پردوا میں کرجھا نکا تھا' نہ بابرتشریف لائے اور نہ ان ان کرتے ہیں حالا تکہ بروایات میں گا بت ہے کہ دوشنبہ کی میں گا ہے اور نہ میں شرکت فرمائی ''س''

سم محج بخارى ذكروفات .

یہود ونصاریٰ نے انبیاء کے مزارات اور یادگاروں کی تعظیم میں جو افراط کی تھی وہ بت پرتی کی حد تک پہنے گئی گئی۔ اسلام کافرض اولین بت پرتی کی رگ وریشہ کا استیصال کرنا تھا'اس لیے حالت مرض میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کے چیش نظر تھی ہی تھی ۔ اسلام کافرض ہی تھی (ا تھاق سے بعض از واج مطہرات نے جو حبشہ ہو آئی تھیں ، ای حالت میں وہاں کے عیسائی معبدوں لے کااوران کے جسموں اور تصویروں کا تذکرہ کیا'آپ وہ تھائے نے فرما یاان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی سلمر جاتا ہے تواس کے مقبرہ کو جسموں اور تصویروں کا تذکرہ کیا'آپ وہ تھائے نے فرما یاان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی سلمر جاتا ہے تواس کے مقبرہ کو عبادت گاہ بنا لیے جیں اوراس کا بت بنا کراس میں کھڑا کرتے جین' قیامت کے روز الشرخ وجل کی خوج میں یوگ بدترین تلوق سے ہوں گے۔ عین کرب کی شدت میں جبکہ چا در بھی منہ پر ڈال لینے سے اور بھی گری سے گھرا کرالٹ دیتے تھے دور بھی گری سے سیالفاظ ہے۔

﴿ لعنة الله على اليهود و النصارى اتحذوا قبور انبياتهم مساحدا ﴾ مم

(ای کرب اور بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ "کے پاس پھواشر فیاں رکھوائی تھیں۔وریافت فرمایا کہ "عائشہ!وہ اشر فیاں کہاں ہیں؟محمہ خداہے بدگمان ہوکر ملے گا؟ جاؤان کوخدا کی راہ هے میں خیرات کردو''۔)

(وفات ہے ایک دن کے پہلے اتو ارکو) لوگوں نے دوا پلائی چائی چونکہ گوارانہ تھی آپ ان نے انکار قربایا۔ ای حالت میں غفی طاری ہوگئی لوگوں نے منہ کھول کر پلا دی افاقہ کے بعد آپ ان کی کواحساس ہوا تو قربایا کہ سب کودوا پلائی جائے معلوم ہوا جن لوگوں نے زبردی دوا پلائی تھی ان میں حضرت عباس شامل نہ تھے اس لیے وہ اس تھم ہے مشکی رہے۔ کے محد ثین اس واقعہ کو ککھ کر تکھتے ہیں کہ یہ بھریت کا اقتضاء تھا کہتی جس طرح بیاروں میں نازک مزاجی آ جاتی ہے آپ نے بھی ای طرح بیاروں میں نازک مزاجی آ جاتی ہے آپ نے بھی ای طرح بیکم دیا تھا کی بھی ہمارے بڑو یک تو یہ تک مزاجی نہیں بلکہ لطف طبع تھا۔

مرض میں اشد اداور تخفیف ہوتی رہتی تھی جس دن وفات ہوئی یعنی (دوشنبہ کے روز) بظاہر طبیعت کوسکون تھا۔ ججرہ مبارک مجد سے ملا ہوا تھا آ پ نے ( صبح کے وقت) پردہ اٹھا کرد یکھا تو لوگ ( ججری) نماز میں مشغول تھے دیکی کرست سے بنس پڑے لوگوں نے آ ہٹ پاکر خیال کیا کہ آ پ وہ گا باہر آ ناچا ہے ہیں فرط سرت سے تمام لوگ باتا بو سے اور قریب تھا کہ تمازیں ٹوٹ جا کی ( حضرت ابو بکر " نے جو امام تھے چاہا کہ بیچے ہت جا کیں) آ پ وہ گانے اشارہ سے روکا اور ججرہ شریف میں داخل ہو کر پردے ڈال دیے کے ( میچے مسلم میں ہے کہ اس قدر ضعف تھا کہ آ پ

ل كولى رومن كيتمولك كرجا مدكا جس من معزت عيني و معزت مريم اوروليون اورشهيدون كي بحص اورتعوري موتى بي-

ع جس كوميسال سين كيتي بين-

سع مستح بخارى وسيح مسلم باب النعى عن بناء الساجد على القيور

س محج بخارى ذكروفات ومحج مسلم باب فدكورسابق \_

هے منداین منبل جلد ۲ مندوی وابن سعد جز والوفات بروایت متعددو\_

٢ ابن سعدوقات -

کے صحیح بخاری ذکروفات وصحیح مسلم (الدای بالدوام)

٨ عجع بخارى ذكروفات وكتب سخان التاب الصلوة -

و کھا پردے بھی اچھی طرح نے ڈال سکے۔ لیسب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیادت کی۔ حضرت انس بن مالک ملے جہتے ہیں کہ آپ وہ کیا تھا۔) انس بن مالک ملے جہتے ہیں کہ آپ وہ کیا تھا۔)

دن جیے جیے چڑھتا جاتا تھا آپ وہ کا رہار ہار خش طاری ہوتی تھی اور پھرافاقہ ہوجاتا تھا حضرت فاطمہ زہراً یہ و کیے کر بولیس واکسرب اباہ ہائے میرے باپ کی بے چنی ! آپ وہ کا نے فرمایا'' تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہو گا' حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ تغییروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو تبول کریں یا حیات دنیا کو ترجے دیں اس حالت میں اکثر آپ وہ کا کی زبان مبارک سے بیالفاظ اوا ہوتے رہے

﴿ مَعَ الَّذِيْنَ آتْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾

ان لوكول كماته جن يرخداندانعام كيا-

اور بھی پیفر ماتے:

﴿ اللَّهُمْ فِي الرَّفِيُقِ الْأَعْلَى ﴾

خداوند إبرے رفق میں۔

وہ مجھ منیں کماب صرف رفاقت البی مطلوب ہے۔

وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر " کے صاحبزاد ہے عبدالرحمٰن خدمت اقدی میں آئے آپ وہ الاحضرت عائشہ کے سیند پر سرفیک کر لیٹے تھے۔ عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی مسواک کی طرف نظر جما کردیکھا محضرت عائشہ سمجھیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں عبدالرحمٰن ہے مسواک لے کردانتوں سے زم کی اور خدمت اقدی میں پیش کی آپ نے ہالک تندرستوں کی طرح مسواک کی- اب وفات کا وفت قریب آ رہا تھا سہ پہر سے تھی سیند میں سائس کی گر کھرا ہے جسوس ہوتی تھی است میں اب مہارک ملے تولوگوں نے بیالفاظ ہے۔ سے گھر کھرا ہے جسوس ہوتی تھی است میں اب مہارک ملے تولوگوں نے بیالفاظ ہے۔ سے

﴿ الصلوة وما ملكت ايسانكم ﴾ نمازاورغلام -پاس پانی كیگن تھی اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چیرے پر ملتے (جاور کبھی مند پرڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے

ل مجيم سلم كتاب العسلوة صفي ١٦٤

ع صحیح مسلم باب انعملوۃ حضرت انس "بن مالک کی روایت بیل جو صحیح مسلم ( کتاب الصلوۃ صفیہ ۱۹۷) بیل ہے ہیان ہے کہ جمن دن کے بعد آ ہاں وقت می کی فماز کے وقت برآ مربوۓ تھے لیکن جماعت بیل بڑر یک ندہو سکے اور واپس مجے - امام شافعی نے کتاب الام میں اور ابن سعد نے بر والوقات بیل ابن افی ہر و سے روایت کی ہے کہ آ پ کھٹا اس نماز میں شریک جماعت ہوئے لیکن بید در حقیقت راوی کا سہو ہے۔ مسلح بخاری وسلم وغیرہ میں بدتھر تی فہ کور ہے کہ آ پ کھٹا شریک جماعت ندہو سکے اور واپس کئے راوی کو گذشتہ نماز ظہر کی مسلم و میں وفیرہ میں بدتھر تی فہ کور ہے کہ آ پ کھٹا نے خطب ویا تھا اس کے بعد سے جمعینیچ اور اتو ارک دن جی شرکت کا التباس ہوا تھی وان کے بعد سے مراد جمعرات کے دوز جس ون آ پ کھٹا نے خطب ویا تھا اس کے بعد سے جمعینیچ اور اتو ارک دن جی سے این اسحاق نے سیرت میں کھما ہے کہ وفات دو پہر کو ہوئی لیکن حضرت انس "بن مالک سے بخاری اور سلم میں روایت ہے کہ آ تریوم یعنی دوشنہ کے تروقت وفات فر مائی ۔ وونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ دو پہرؤ حل بھی تھی اور سہ بہر کا وقت تی سے اور المفروانام بخاری صفح میں این ماری صفح ہے میں این ماری صفح ہے۔

تصاتے میں) ہاتھ اٹھا کر (انگل سے اشارہ کیا اور تین دفعہ) فرمایا۔

﴿ بل الرفيق الاعلى ﴾

اب اورکوئی نہیں بلکہ وہ بردار فیل در کار ہے۔

يى كت كت كت الم الله واصحابه صلوة كثير أكثيراً في الم قدى من الله والله والله وعلى الله واصحابه صلوة كثيراً كا

تجهير وتكفين:

( تجهيز وسمفين كاكام دوسرے دن سه شنبة تين رہے الاول كوشروع موااس تاخير كے متعدداسباب تھے۔

را) عقیدت مندوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور کی نے اس دنیا کوالوداع کہا' چنانچہ حضرت عمر "نے تلوار سینج لی کہ جو یہ کہے گا کہ آنخضرت کی نے وفات یائی'اس کاسراڑا دوں گا۔

لیکن حضرت ابو بکر "آئے اور انہوں نے تمام صحابہ "کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور وہ اُٹا کا اس جہان سے تشریف لے جانا یقینی تھااور قرآن مجید کی آئیتیں پڑھ کرسنا کیں تولوگوں کی آئکھیں کھلیں اور اس ناگزیر واقعہ کا یقین آیا۔

(۲) اس کے بعدا تناوفت نہیں رہاتھا کہ غروب آنتاب سے پہلے جمیز و تکفین سے فراغت ہو سکے۔

(٣) قبرئ كاكام عسل وكفن كے بعد شروع موا اس ليے دير تك انظار كر تا پرال

(۳) جس جمرہ میں آپ نے وفات پائی تھی ، وہیں آوگ علی التر تیب تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے اور نماز جناز ہ اواکر تے تھے اس لیے بھی بڑی دیر لگی اور سے شنبہ کا دن گزر کررات کوفراغت ملی۔ ع

جہیز وتکفین کی خدمت فاص اعزہ وا قارب نے انجام دی۔ فعنل بن عباس اوراسامہ بن زید نے پردہ کیااور حضرت علی نے خسل دیا۔ حضرت علی نے خسل دیا۔ حضرت عباس جمی موقع پرموجود ہے اور بعض روا بیوں میں ہے کہ انھی نے پردہ بھی کیا تھا چونکہ اس شرف میں ہر مخفص شریک ہونا چاہتا تھا اس لیے حضرت علی نے اندر سے کواڑ بندکر لیے تھے انصار نے وروازہ پر آواز دی کہ مغدا کے لیے ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھیئے رسول اللہ وقت کی خدمت گزاری میں ہمارا بھی حصہ ہے محضرت ابو بکر نے جیسا کہ واقع کی کا بیان ہے، فرمایا کہ رسول اللہ وقت کی کا حق نہیں ہے اس لیے اگر سب کوا جازت دے دی گئی تو کام رہ جائے گالیکن (انصار کے اصرار پر) حضرت علی نے اوس بین خولی انصاری کو جواصحاب بدر میں تھے اندر بلالیا۔ وہ پانی کا گھڑ ابھر بحر کر لاتے تھے خضرت علی نے نے اوس کو سینہ سے لگا رکھا تھا محضرت عباس اور ان کے دونوں سے جزاد کے حقرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزاد کے حقم اور فعنل نے جم مبارک کو سینہ سے لگا رکھا تھا محضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزاد کے حقم اور فعنل نے جم مبارک کی کروئیس بدلتے تھے اور اسامہ بن زید نے اور پرسے پانی ڈالیے تھے۔ سے صاحبزاد کے حقم اور فعنل نے جم مبارک کی کروئیس بدلتے تھے اور اسامہ بن زید نے اور پرسے پانی ڈالیے تھے۔ سے صاحبزاد کے جھی اور اسامہ بن زید نے اور سے پانی ڈالیے تھے۔ سے

ل بيتمام دا قعات مح بخاري ذكروفات ك مخلف ابواب من ندكوري ..

"

م این سعد وغیره کی بعض روایتوں ش ہے کہ چہارشنبہ کو تدفین ہوئی لیکن بیتمام تر کذب اور جعوث ہے خود ابن سعد میں صحح روایتیں بیر ہیں کہ سشنبہ کو تدفین ہوئی البت چہارشنبہ کی شام شروع ہوگی تھی ابن ماجہ کی روایت ہو کہا کہا جا کر) خلما فرغوا من حہازہ یوم الثلثاء جب سشنبہ کے دن جمیز و تنفین سے فرصت ہوئی۔ "س"

طبقات ابن معدصفی ۲۲ و ۲۲ جز والوفات طبری (مخضراا بوداؤ دکتاب البخائز مین بھی ان صاحبوں کے نام میں نیز ابن ماجه کتاب البخائز)

کفن کے لیے پہلے جو کپڑ اا متخاب کیا گیا تھا وہ حضرت ابو بکر سے صاحبز ادے عبداللہ کی یمن کی بنی ہوئی ایک چا در تھی لیکن بعد کوا تار کی گئی لے اور تمن سوتی سفید کپڑے جو تحول کے بنے ہوئے تھے کفن میں دیئے گئے،ان میں قیص اور عمامہ ندتھا تے

عسل و کفن کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ و فن کہاں کیا جائے حضرت ابو بکر " نے کہا نبی جس مقام پروفات
پاتا ہے و ہیں و فن بھی ہوتا ہے چنا نچ نفش مبارک اٹھا کر اور بستر الٹ کر ججرہ عائشہ " میں اس مقام پر قبر کھود تا تجویز ہوا " لے
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ وہ اُٹھا کو کسی میدان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری کھوں میں آپ وہ اُٹھا کو یہ خیال
تعاکہ لوگ فرط عقیدت سے میری قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بتالیں میدان میں اس کی دارو گیرمشکل تھی " ہے اس لیے جمرہ کے
اندروفن کیا گیا۔

مدیندی دوصاحب قبر کھودنے ہیں ماہر سے محضرت ابوعبیدہ بن جراح اور ابوطلحہ (حضرت ابوعبیدہ اہل کمہ کے دستور کے مطابق صندوتی قبر کھودتے ہے اور ابوطلحہ مدینہ کے دواج کے مطابق لحدی۔ لوگوں ہیں اختان پیش آیا کہ کوشتم کی قبر کھودی جائے۔ حضرت عمر فنے کہا اختان مناسب نہیں دونوں صاحبوں کے پاس آدی بھیجا جائے ہے جو پہلے آجائے۔ لوگوں نے اس دائے کو لہند کیا جنانچہ حضرت عباس فنے دونوں صاحبوں کے پاس آدی بھیجا اتفاق یہ کہ حضرت ابوعبیدہ محمر پرموجود نہ ہے ابوطلحہ آئے اور ان بی نے دونوں صاحبوں کے مطابق قبر کھودی جو لحدی لیعنی بخلی تھی خضرت ابوعبیدہ محمد پرموجود نہ ہے ابوطلحہ آئے اور ان بی نے مدینہ کے دواج کے مطابق قبر کھودی جو لحدی لیعنی بخلی تھی دین جو نکر نم تھی اس لیے جس بستر پر آپ نے وفات یائی تھی وہ قبر ہیں بچھا دیا گیا۔

جنازہ تیارہوگیا تولوگ نماز کے لیے ٹوٹے (جنازہ جمرہ کے اندرتھا 'باری باری سے لوگ تھوڑ ہے توڑے کر کے جاتے ہتھے) پہلے مردوں نے بھر مورتوں نے بھر بچوں نے نماز پڑھی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ لے جسم مبارک کو حضرت علی فضل بن عباس (اسامہ بن نیداور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف) نے قبر میں اتارا۔ کے

# 命命命

ل محصلم سني واكتاب ابعائز.

م محج بخارى وسلم والوداؤد كتاب البمائر

سے ابن سعد جز والوفات بروایت مجے وابن ماجہ کتاب البقائز ذکروفات نبوی۔

سم منج بخارى كتاب البما تزوباب الوفات.

<sup>@</sup> الن اجدكاب المائز\_

لے ابن سعد بروایت مجے جر والوقات۔

کے ابوداؤد کتاب البحائز این ماجداور ابن سعد میں اسامہ مین زید اور حفزت عبدالرحمٰن مین موف کے بجائے ہم مین میں اسامہ مین زید اور حفزت عبدالرحمٰن میں توجہ کے باس اور طقر ان اغلام خاص) کے نام ہیں ارباب نظر جانتے ہیں کدان دوروایتوں میں ترجیح کس کوہو سکتی ہے۔

# متروكات

آ تخضرت و الله في جب انقال فر ما يا تو اپنے مقبوضات و جائيداد ميں سے کيا کيا چيزيں ترکہ ميں چھوڙين؟ اس سوال کا اصل جواب تو بيہ ہے کہ آپ خودا پئی زندگی ميں اپنے پاس کيار کھتے تھے جومرنے کے بعد چھوڑ جاتے اور اگر بجھ تھ بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فر مانچے تھے۔

﴿ لا نورث ماتركنا صنقة ﴾ -

ہم (انبیاءکا) کوئی وارث نبیں ہوتا جو چھوڑاوہ عام سلمانوں کاحل ہے۔

حفرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آنخفرت واللے نے فرمایا کہ میرے وارث اشرفی ہانٹ کرنیس یا کی اے '۔ یعنی ندہوگی ندیا کی کے جانچہ یادہوگا کہ وفات کے وقت چندد ینار حفرت عائشہ کے پاس امانت تھے آپ نے اس وقت نکلوا کر خیرات کرادیے۔

عرق بن حورث سے جوام المؤمنین جوریے کے بھائی تھے بخاری میں روایت ہے۔

﴿ مَا تَوْكُ رَسُولَ اللَّهُ مَنَا عَلَى عَند مُوتِهُ دَرَهُما ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئاً الا بغلة البيضاء وسلاحه وارضاً جعلها صدقة ﴾ على

آ تخضرت و الله الله الله الله عند المحدد المحدد المدور المائية و ينار نه غلام نه لوندى اور نه اور كيمي مسرف ا بنا فجرا ور تتحيار اور كيمه زمين جوعام مسلمانوں برصد قد كر مسكة -

ابوداؤ دمیں حضرت عائشہ کی روایت ہے۔

﴿ ماترك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمأولا بعيراًولا شاةً ﴾

آ تخضرت على في ندديتار جيور اندد بهم نداونث نديري-

بہر حال متر و کات میں اگر تھیں تو یبی تین چیزیں تھیں کچھز مین سواری کے جانو راور ہتھیا ۔۔

### زيين

صفرت عمره بن حویرث فی جس زمین کا ذکر کیا ہے وہ مدین فیبر اور فدک کے چند باغ ہے۔ مدینہ کی جائیداد سے بنونفیر کی جائیداد مراد ہے۔ یامخیر ایل میں دور کے ساتھ میں (غزوہ احد کے موقع پر) آنخضرت واللہ کو جائیداد مراد ہے۔ یامخیر ایل میں دور ایس میں دور احد کے موقع پر) آنخضرت واللہ کو جند باغ وہ مراد ہیں لیکن میں روایتوں سے ثابت ہے کہ آنخضرت واللہ نے بید باغ ای وقت مستحقین کو تقسیم کرد یے تھے۔ سے

لے یہ فقر وتمام صدیت کی کمابوں میں متعدد مقامات میں ہے کماب الوصایا "سمّاب الفرائض باب فرض الخمس ۔

م مستحج بخاری کتاب الوصایا۔

سے نفاری باب فرض الحمس میں ہے و صدفة بالمدينة بيانين باغوں عصلت ہے تفصيل کے ليے نتج الباری جدد اصفح المادی مونيز سمج بناری میں تناب المفازی ذکر بی تفسیر۔

فدک اور خیبر کی نسبت ابتدا ہی ہے شیعہ اور اہلسنت میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ بیآپ کی ذاتی جا تیرادہ تھی اور ورا ثبت کے طور پر اہل بیت میں تقسیم ہونی جا ہے تھی اہلسنت کہتے ہیں کہ بیابطور ولایت اسلامی آپ کے قبضے میں تھی اور ذاتی ہو بھی تو آپ ور تھی نے خود فر مادیا تھا کہ' ہمارا جو ترکہ ہودہ صدقہ ہے۔''

جانور:

\_\_\_\_\_ ارباب سیرنے آپ ﷺ کے اسپ خاصہ اور مولیثی اور دواب کی تفصیل اس طرح لکھی ہے جس سے ایک والی ملک کے اصطبل اور دواب خانہ کا دھو کا ہوتا ہے۔

طبری نے ان تمام جانوروں کے نام اور حالات تفصیل ہے لکھے ہیں اور اگروہ قابل اعتبار ہوتے تو حقیقت میں نہایت ولچپ تھے لیکن اس کے متعلق طبری کی جس قدر روایتیں ہیں سب بلا استثناء واقدی ہے ماخوذ ہیں۔ پچھلے مصنفین جن میں بڑے بروے محدثین ہیں مثلاً یعمر کی مغلطائی 'حافظ عراقی وغیرہ نے بھی پینفصیل لکھی ہے اور چونکہ یہ مصنفین اکثر سلسلہ سندنہیں لکھتے اس لیے اکثر لوگ ان کے متندہونے کی بنا پراس واقعہ کو چی خیال کرتے ہیں لیکن جب تفتیش کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فتم کی تمام روایتوں کا سلسلہ سندواقدی ہے آئے نہیں بڑھتا۔

حضرت عا کشہ کی روایت او پر گز رچکی ہے۔

﴿ ماترك رسول الله على دينارا ولا درهماولا بعيراولا شام ﴾ آنخضرت الله تنارج وزاندرجم نداونت نديري -

ل السجح بخارى كتاب الفرائض)

ع (بيمكالمه بخارى كے متعد دابواب ميں خدكور ہے- ويكھوكتاب الفرائض)

س سنن الي داؤد باب صفايارسول الله

سم حوالد فدكوره وحضرت عمر بن عبدالعن يزف بالغ فدك ساوات كوو عديا تفار

سیح بخاری (باب ابجهاد) میں عمروبن حویث (ام المونین جویریہ کے بھائی) سے روایت ہے۔ هما ترك النبی منظ الا بغلة البیضاء و سلاحه و ارضا تر كها صدقة كه الم ماترك النبی منظ نے بھورا بجوات مام موكل ر

ان رواجوں سے معلوم ہوگا کہ متر وکات خاصہ پی صرف ایک جانور تھا' ان سیحے اور مسلم روایات کے ہوتے آنخضرت ویکٹا کے اسباب اور دواب کی اتنی بڑی فہرست جوطبری وغیرہ نے درج کی ہے اور جوایک تا جدار سلطنت کے شایان حال ہے کیونکر تسلیم کی جاسکتی ہے۔

ا حاد بی صححہ کے استقراء ہے اس قد رضرور تا ہے کہ کرو "بن حویث کی مختر فہرست ہے دا کہ چیزیں جمی آپ وہ کے گئے کہ جند میں آئیس کینا اس سے عروی روایت پر اثر نہیں پڑسکنا کی تک عروصر نسان بات کے دی جی کہ دوفات کے وقت بہی سرمانی ایس کے کہ یہ چیزیں وفات سے پہلے آپ نے حسب عادت ہم یہ یا خیرات کردی ہوں بہر حال (ازروئے روایت سے مختلف اوقات میں) حسب ذیل جانور آپ کے دائر ہ ملک میں آئے۔
بہر حال (ازروئے روایت سے مختلف اوقات میں) حسب ذیل جانور آپ کے دائر ہ ملک میں آئے۔
کیف : ایک محوز اتھا جوالی بن عباس کے باغ میں بندھتا تھا بخاری نے کتاب الجہاد میں اس کا ذکر کیا ہے۔
عضیر : ایک محد حاق اتھا جوالی بن عباس کے باغ میں بندھتا تھا بخاری نے کتاب الجہاد میں اس کی اور کر کتاب الجہاد) عضیا ، وقصوا ، نہایت تیز اونٹی تھی۔ قسوا ، محمول ہے ساتھ اس پر بھایا تھا (بخاری کتاب الجہاد) بہر تھی ہوا ہو گئے کہ حضرت کو قت حضرت ابو بکر " ہے خریدا تھا اور ای پر سوار ہو کر آپ وہ گئے نے جرت فرمائی تھی اور دیے بہر کے کہ کو خطرت معالی بہر کہ اور کی میں ایک اور میں ہوا ہو کہی جوان بھی نہیں ہوا ابو بہر کے دیا گئے اس کی سواری میں ایک اور میں تھا جوا بھی جوان بھی نہیں ہوا معرکہ میں بازی لے جاتی تھی ایک دفتہ ایک دفتہ ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں جوان بھی نہیں ہوا کو گئی چیز جب مرافعا ہے تواس کو بہت کرد ہے '(بخاری کتاب الجہاد)

تنید: دلدل جس کا ذکرا کثر روایتوں میں ہے ای فچرکا نام ہے جس کا ذکر عروبی فظ کی روایت میں ہے چنا نجہ بخاری کے شارعین نے تصریح کی ہے یہ فچرمقوش مصری نے آپ کو تخد میں جمیعا تھا۔ میچے بخاری میں ہے کہ ابن العلماء (رئیس ایلہ) نے بھی آپ وہ فظ کو ایک سفید فچر (غزوہ تبوک کے موقع پر سے تخفۃ بھیجا تھا) غزوہ حنین میں جس بہید فچر پر آپ وہ فظ سوار تھے وہ فروہ بن نفاشہ جذای نے ہدیتا بھیجا تھا ارباب سرنے اس فچرکو دلدل سمجھا ہے لیکن یہ غلط ہے سے مسلم میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ہے

لے صحیح بخاری ذکر اجرت۔

ل صحیمسلم وابوداؤد ذکر جیة الوداع۔

س كتاب الجهاد باب يغلة النبي الله

س فتح البارى ذكر غزوة حنين جلد ٨ صفي ٢٠٠٠ \_

ع باب فرووتين -

### اسلحہ:

، س زہر وقتاعت کے ساتھ جہاد کی ضرورت سے توشہ خانہ مبارک میں حسب ذیل سامان تھا: نوعد دیکواری تھیں جن کے بینام ہیں: ماثورُ عصب ٔ ذوالفقارُ قلعی ٔ تبارُ خف 'مخذم' قضیب۔

ماثوروالد ماجدہ میراث میں ملی تھی ؛ والفقار بدر میں ہاتھ آئی تھی 'کوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ فتح کمہ میں جو کھوار آپ کے ہاتھ میں تھی اس کا قبضہ زریں تھا' سات زر ہیں تھیں ؛ ذات الفضول ، ذات الوشاح ' ذات الحواثی سعد یہ فضہ ' تیرا خزنق۔ ذات الفضول وہی زر تھی جو تمیں صاع پرایک یہودی کے ہاں سال بحر کے لیے آپ وہ تھائے نہ رہن لے رکھی تھی۔ زر ہیں سب او ہے کی تھیں اگر چے عرب میں چڑے کی زر ہیں بھی ہوتی تھیں۔

چوکمانیں تھیں: زوراء روحاء صفرا بیضاء کوم شداد۔ کوم وہ کمان تھی جوغز وہ احدیثی ٹوٹ گئی اور آپ وہ گئے نے قادہ ا کھٹانے قادہ کو دے دی تھی ایک ترکش تھا جس کو کا فور کہتے تھے چڑے کی ایک چڑتی جس میں چاندی کے تین طقے سے لیکن ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کسی حدیث ہے جھے کو یہ نیس پنة لگا کہ آپ وہٹا نے بھی چڑی لگائی بھی تھی ایک ڈ حال تھی جس کا نام دوخی تھا۔ ایک اور منفر تھا جس کو سیوغ کہتے تھے۔ جس کا نام زلوق تھا۔ پانچ برچھیاں تھیں لو ہے کا ایک منفر تھا جس کا نام موضی تھا ایک اور منفر تھا جس کو سیوغ کہتے تھے۔ تھی نے جن کو آپ وہٹا گاڑائی میں پہنتے تھے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک د بائے سبز کا تھا ایک سیاہ علم تھے۔ تھا جس کا نام عقاب تھا اور بھی زرد وسفیہ علم تھے۔

## آ ثار متبركه:

ان متروکات کے علاوہ بعض یادگاریں بھی تھیں جولوگوں نے تبرکا اپنے پاس رکھ چھوڑی تھیں۔ ججۃ الوداع کے موقع پرآپ وہ تھا نے عقیدت مندوں کوموئے مبارک عطافر مائے تھے جوزیادہ تر حضرت ابوطلحہ انصاری کے ہاتھ آئے تھے۔ کے حضرت انس بن مالک کے پاس بھی موئے مبارک تھے کے اُن کے پاس دو چیزیں اور تھیں نعلین مبارک اور ایک کٹڑی کا ٹوٹا ہوا بیالہ جو چا ندی کے تاروں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ ذوالفقار جوحضرت علی کے پاس تھی ان کے بعدان کے اندان میں یادگار ہی ۔ حضرت حسین کی جا تھا تی بعض صحابہ نے آکران خاندان میں یادگار ہی ۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعدوہ حضرت علی بن حسین کے ہاتھ آئی بعض صحابہ نے آکران کی ضدمت میں عرض کی کہمیں ڈر ہے کہ کہن یہ یادگار آپ سے چھن نہ جائے آگر ہمیں عنا بت ہوتو یہ ہماری جان کے ساتھ در ہے لیکن انہوں نے بیا ٹیارگوادانہ کیا۔

حضرت عائشہ " کے پاس آپ وہ کیڑے تھے جن میں آپ وہ کے انقال فرمایا تھا۔ کے استحقاق خلافت کی بناپرخاتم (مہر) اورعصائے مبارک جن کا اعادیث میں ذکر ہے پہلے حضرت ابو بکر "مجرحضرت عمر" اور حضرت

ل صحح بخارى كتاب البيوع وكتاب الربن \_

ي صححملم جية الوداع-

سم محج بخارى كتاب الطبارت\_

سے ان تمام آ ٹار ندکور و بالا کا ذکر مجے بخاری کتاب الحس میں ہے۔

عثان کے قبضہ میں آئے لیکن انہیں کے عہد میں یہ دونوں چیزیں ضائع گئیں۔ انگوشی تو حضرت عثان کے ہاتھ ہے ایک کنوئیں میں گرگئی اور عصائے مبارک کو ججاہ غفاری لے نے تو ڑڈالا۔ (امام بخاری نے ان آٹار مبارکہ کے ذکر کے لیے ایک خاص باب باندھاہے۔)

مسكن مبارك:

آ تخضرت و کی کمس سے کہ والدین کا ساہر سے اٹھ گیا۔ اپنے دادااور چائے گھروں میں پرورش پائی اور پہیں سندکو پنچ - پھیں سال کی عمر میں حضرت خدیج " سے شادی کی ہے تعین طور پر نہیں معلوم کہ اس کے بعد آپ وہ کے اپنے اپنے موجود موروثی مکان میں اقامت فرمائی یا حضرت خدیج " بی کے گھر رہے کی آپ کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا ، جس پر عقبل " نے جو آتخضرت وہ کا کہ بی جازا داور حضرت علی ہے تھا وراس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھا جس پر عقبل " نے جو آتخضرت وہ کے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھا جسنے کر لیا تھا چنا نچہ فتح کہ کہ موقع پر جب آپ وہ کی کہ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا دسول اللہ! آپ کہاں قیام فرما میں گے؟ کہاں تیام فرما میں گے؟ کہاں تیام فرما میں گے؟ کیا اپنے دولت خانہ پر تھم یں گے؟ آپ وہ کھائے فرمایا عقبل نے ہمارے لیے گھر کہاں جھوڑا؟ تے

مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد چھ مہینے آنخضرت المحاسف ابوایوب انساری کے گھر قیام فرما رہے-اس اثنا میں آپ وہ اللہ تنہا تھے اہل وعیال مکہ ہی میں تھے جب آپ وہ انسان کی بنیاد ڈالی تو اس کے اس اثنا میں آپ وہ اللہ کی بنیاد ڈالی تو اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے ججرے تیارفر مائے اوراس وقت آپ وہ کا نے آدی بھیج کر مکہ سے اہل وعیال کو بلوایا اوران ہی ججروں میں اتارا سے

آخرایام میں آنخضرت وہ کھا کی نو یو یاں تھیں اور الگ الگ جمروں میں رہتی تھیں جن میں نہ محن تھا نہ دالان سے نہ ضرورت کے الگ الگ کمرے تھے ہر جمرہ کی وسعت عمو آچھ سات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی اور ایں مٹی کی تھیں جواس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شکاف پڑ گیا تھا اور ان سے اندر دھوپ آئی تھی جمیت مجور کی شاخوں اور چوں سے چھائی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے بال کے کمبل لیمیٹ دیے جاتے تھے بلندی اتن تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر جمیت کو ہاتھ سے چھوسکا تھا۔ گھر کے دروازوں پر بردہ یاا کیے بیٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ سے

آنخضرت ﷺ بمیشہ باری باری سے ایک ایک شب ایک ایک جرے بی بسر فر ماتے تھے ون کوعمو ما اسحاب کی مجلس میں مجد بیں تشریف رکھتے جو کو یا ان جمروں کا صحن یا گھر کی مردانہ نشست گاوتھی۔

ان جروں کے علاوہ ایک بالا خانہ بھی تھا جس کو احادیث میں "مشربہ" کہا میا ہے میں جب آپ ان حجروں کے علاوہ ایک بالا خانہ بھی تھا جس کو احادیث میں ان مشربہ" کہا میا ہے میں جب آپ ان خاتم کا ذکر کتاب الحس کے علاوہ بخاری کتاب اللہاس میں ہے عصائے مبارک کا حال فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۱۳۸سے ماخوذ

بخاری فقع کمه۔

ابن سعد

سے پوری تفصیل ادب المفرد بخاری باب اتسطاول فی البنیان وباب البناء میں ہے۔

ﷺ نے ایلاء کیا تھا اور نیز گھوڑے پر سے کر کے چوٹ کھائی تھی تو ایک مہیندای پرا قامت فرمائی تھی لے اس بالا خانہ پر سامان آرائش کیا تھا ایک چٹائی کا بستر' چڑے کا ایک تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اورادھرادھر چند کھالیں نککی ہوئی تھیں۔ تے

کاشانہ نبوت گوانوارالی کا مظہرتھا تا ہم اس میں رات کو چراغ تک نبیں ہوتا تھا۔ سے گھر کی و نیاوی اور ظاہری آ رائش بھی پہند خاطر نہتی ایک بارحضرت عائشہ "نے و بواروں پر دھاری دار رنگین کپڑے منڈ ھے تو آ پ سخت ناراض ہوئے اور فر مایا کہ اینٹ اور پھرکولہاس پہنانے کے لیے مال نہیں دیا گیا ہے۔ سیج

یہ ججرہ ہائے مبارک آپ وفات کے بعد ازواج مطہرات کے قبضہ میں رہے۔ان میں جب کسی کا انقال ہوجاتا تو دہ ججرہ ان کے اعز و کی ملکیت میں چلا جاتا۔ جن سے حضرت معاویہ شنے اپنے زمانہ خلافت میں اکثر حجروں کوخرید لیا تھا۔ ہے

حضرت عمر "كے عمدتك بيتمام جمرے اپنے حال پر قائم رہے - حضرت عنان "كے زمانہ ميں بعض جمرے و ڈكر محد نبوى ميں داخل كر ليے محيح تا ہم وليد بن عبد الملك كے زمانہ تك بہت ہے جمرے باقی تھے - ٨٨ جو ميں جب حضرت عمر بن عبد العزيز "مدينہ كے والی تھے تمام جمرے بجز جمرہ عائشہ "كے كہ وہ مدنن نبوى ہے تو ڈكرم بحد نبوى ميں ملا ديئے محر بن عبد العزيز "مدينہ كے والی تھے تمام مرينہ ميں كہرام مجاہوا تھا كہ حضورا نور والگا كى ايك اور يا وگارمٹ كئى۔ ك

دايد:

آ تخضرت الله کو جوتر که والد سے ملا تھا اس میں ایک حبث کنیز بھی تھیں جن کا نام ام یمن تھا آ تخضرت وہ کا اسلی انایا والیہ کے وی تھیں۔ آ تخضرت وہ کا کی وفاء تک زندہ رہیں۔ آ تخضرت وہ ایمیشران کو مال کہدکر پارتے سے اور جب ان کود کمینے تو فر مایا کرتے کہ 'اب بچر بمیرے فائدان کی یادگار دہ گئی ہیں'۔ جب آپ نے دھنرت فدیجہ " سے مقد کیا تو ان کوآ زاد کر کے معنرت زید " سے جوا پ کے معنی اور مجبوب فاص اور معنرت فدیجہ " سے غلام سے شادی کردی۔ اسامہ " ان کی کے بعلن سے ہیں۔ آ تخضرت وہ کا مزاح کا بدواقعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ ایک مورت نے آ تخضرت وہ کے منایا میں اونٹ کا بچروں گئا ہوں کی کہ دول گئا آپ نے فر مایا میں اونٹ کا بچروں گا اور کی کہ بچر نے کر میں کیا کروں گئا آپ نے فر مایا میں اونٹ کا بچروں گا اور کی کہ بچر نے کر میں کیا کروں گئا آپ نے فر مایا میں اونٹ کا بچروں گا اور کی کہ بچر نے کر میں کیا کروں گئا آپ نے فر مایا میں اونٹ کا بچروں گئا وہ کہ کہ نے کر میں کیا کروں گئا آپ نے فر مایا میں اونٹ کا بچروں گا اور کی کہ بچر نے کر میں کیا کروں گئا آپ نے فر مایا کہ '' جنتے اونٹ بیں اونٹ کے بچی ہوتے ہیں'' ان کی کا واقعہ ہے۔

بدا كثرغز وات ميں شريك رہيں- جنگ احد ميں ساہيوں كو پانى بلا تيں اور زخيوں كى مرہم پئى كرتيں بنگ خيبر

ل ابوداؤد باب المنة القاعر

ع صحح بخارى صفحه ١٩٩٨ باب ما كان رسول الله الله عقو زمن اللباس والبسط -

س مستح بخارى جلداصغية 2- باب الطوع خلف المرأة -

سم ابودادُ وجلد اصفحه ١١ كتاب اللباس باب في الصور

<sup>🚨</sup> ابن معدير ونياور

ل ابن سعد جزء از واج النبي الله

مے صحیح مسلم بابردالمہاجرین الی الانصار منامجم۔

### میں ہمی شریک تغییں ل

### خدام خاص:

صحابہ میں ہے بعض عقیدت مندا لیے تتے جود نیا کے سب کام کاج مچھوڑ کر ہمہوفت خدمت اقدس میں حاضرر ہے اور خاص خاص کام انجام دیتے ،ان کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود "مشہور صحابی ہیں فقد حق کے بانی اوّل کو یاو ہی ہیں امام ابو صنیفہ کی فقہ کا سلسلہ انہی کی روایت اور استنباطات پرختی ہوتا ہے۔ کم معظمہ میں قرآن مجید کی اشاعت آنخضرت وہی کے ابتدائی زمانے میں ان ہی نے کی-سترسور تیں خود آنخضرت وہی کی زبان مبارک سے من کریاد کی تین ۔

یہ آنخفرت ﷺ کے داز دار بھی تنے اور جب آنخفرت ﷺ سنر میں جاتے تو خواب گاہ وضوا ور مسواک کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا جب آپ ﷺ مجلس سے اٹھتے تو جو تیاں پہناتے راہ میں آگے آگے عصالے کر چلتے جب آپ ﷺ کہیں کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تو نعلین مبارک اتار کر بغل میں رکھ لیتے پھرا ٹھنے کے وقت سامنے لاکر رکھ دیے : جلوت وظوت میں ساتھ دیے تھے آنخفرت ﷺ کے اخلاق وعادات کانموندین گئے تھے کے

۱۲ حضرت بلال و نیاان کوموذن کے لقب سے جانتی ہے (بیعبثی نژاد غلام منے کمہیں ایمان لائے تھے اور جس جوش وخروش سے ایمان لائے سے اس کامخضر ذکر آ عاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابو بکر شنے ان کوخرید کر آزاد کرادیا تھا'اس وقت سے برا بر آ مخضرت و انگا کی خدمت میں رہے ) آپ و انگا کا خاتگی انتظام انہی کے میرد تھا' بازار سے سوداسلف لانا' قرض وغیرہ لینا' پھرادا کرنا'مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بیتمام با تیں ان ہی سے متعلق تھیں۔ سے سوداسلف لانا' قرض وغیرہ لینا' پھرادا کرنا'مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بیتمام با تیں ان ہی ہے متعلق تھیں۔ سے سوداسلف لانا' قرض وغیرہ لینا' پھرادا کرنا'مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بیتمام با تیں ان ہی ہے متعلق تھیں۔ سے سوداسلف لانا' قرض وغیرہ لینا' پھرادا کرنا'مہمانوں کے کھانے واقع کے خادم خاص تھے' آن مخضرت و انتظام کرنا ہے کہ میں ہوں کے کہا ہے تو وہ اس میں کہا ہے کہ میں میں مالک کے خادم خاص تھے' آن مخضرت و انتظام کرنا ہے کہا ہے کہا ہے تا ہے تھا کہ میں کہا ہے کہا ہ

حفرت انس کے دی بری تک آپ اللی خدمت کی-لوگوں کے پاس آناجانا مجھوٹے چھوٹے کام کرنا ا وضوکا پانی لانا ان کے فرائض تھے چونکہ ابھی کمن تھے ان سے کام ہن نہیں آتے تھے لیکن آپ اللے نے ان سے بھی باز برس ندفر مائی۔ ہے

لے پہلام حالات طبقات ابن سعد جزء کامن تذکر وَام یمن سے ماخوذ ہیں۔

ع يد يورى تعصيل طبقات ابن سعد ي ب ( مجملاً مج بخارى باب منا قب عبدالله بن مسعود " من مجى يد دُور ب )

سع ابوداؤ دجلد اصفي عاباب قول بدايا المشركين -

سي متح مسلم فعناكل الس-

<sup>&</sup>lt;u> ه</u> ابوداؤد كتاب الادب.

# شأئل

# شكل دلباس وطعام دنداق طبيعت

## طيهاقدس:

آپ و الکامیان قد اورموز ول اندام سے رنگ سفید سرخ تھا، پیشانی چوڑی اور ابرو پوستہ سے، بنی مبارک درازی ماکل تھی چرہ بلکا بعنی بہت پر گوشت نہ تھا 'وہانہ کشادہ تھا 'وندان مبارک بہت پوستہ نہ ہے کردن اونی مربر ااور سینہ کشادہ اور فراخ تھا 'سرکے بال نہ بہت پر پیدہ سے نے نہ بالکل سید ہے تھے، ریش مبارک تھنی تھی چرہ کھڑا کھڑا تھا 'آ تکھیں سیاہ وسر کیس اور پکیس بری بری تھیں، شانے پر گوشت اور مور تھوں کی ہڈیاں بری تھیں 'سیدمبارک میں ناف تک بالوں کی بلی تھی میں اور پاؤں کی ایزیاں نازک اور بلی بلی تحریقی ، شانوں اور کھا ئیوں پر بال سے ہتے ہتے ہائی لکل جاتا تھا۔ ا

محابہ پرآپ وہ کے میں وخو ہروئی کا بہت اثر پڑتا تھا' حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی ہے پہلے پہل جب چہرہ اقدس پران کی نظر پڑی ہے تو ہوئے ' خدا کی تم بیجھوٹے کا چہرہ نیں' کے جابر جبن سمرہ ایک محالی ہیں ان سے کسی نے ہو چھا آپ وہ کا چہرہ تلوارسا چہلتا تھا؟ ہوئے ' نہیں یاہ وخورشید کی طرح'' سے یہ بہی محالی روایت کرتے ہیں کہ کہ ایک شب کو جب مطلق ابر نہ تھا اور جا ند لکلا تھا' میں کبھی آپ کود کھتا تھا بھی جا ندکود کھتا تھا تو آپ جھے جا تدسے زیادہ خو ہرومعلوم ہوتے تھے۔ سے حضرت براہ عموالی کہتے ہیں' میں نے کسی جوڑے والے کو سرخ (خط کے) لباس میں آپ سے زیادہ خو ہرومعلوم ہوتے تھے۔ سے حضرت براہ عموالی کہتے ہیں' میں نے کسی جوڑے والے کو سرخ (خط کے) لباس میں آپ سے زیادہ خو ہمورت نہیں دیکھا۔ ہے

آپو اللے کے بیدہ میں ایک منم کی خوشہوتھی کی چہرہ مبارک پر بیدنہ کے قطرے موتی کی طرح و ملکتے تھے ہے کے جم مبارک کی جلد نہایت زم تھی۔ حضرت انس می کہتے ہیں کہ آپ وہ کا رنگ نہایت کمانا تھا آپ وہ کا کا بیدنہ موتی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیبا اور حریب می آپ کی جلدے زیادہ نرم نہیں دیکھے اور مشک وعزر میں آپ وہ کا کے بدن سے زیادہ خوشہوں تھی۔ گ

# (عام طورے مشہورے کہ آپ کے سابیند تھالیکن اس کی کوئی سندنہیں ہے۔)

- ل سیحلید بینصیل شاکل ترندی ومنداین طنبل جلداصغیر ۱۱و ۱۱۵ میں اور مختفر آبخاری ومسلم باب صفة النبی عظیم میمی ہے)۔
  - ع (ترندى ابواب الزيد صغيه ٢٠٠)
  - س مشكوة بابسفة النبي الله بحوالهملم
  - سي (مقلوة باب ندكور بحواله ترندى دوارى)"س"
    - ۵ (میمسلم باب خکور)
    - ل (ميحسلم بابذكور)
  - کے بخاری واقعدا فک کے (مفکوۃ باب ندکور بحوالہ بخاری وسلم)

### مهر نبوت:

شانوں کے نتی میں کبوتر کے انڈے کے برابرخاتم نبوت تھی 'یہ بظاہر سرخ انجرا ہوا گوشت ساتھا ( سیجے مسلم اور ) شائل تر غدی میں حضرت جابر بن سمرہ " ہے روایت ہے۔

﴿ رایت النحاتیم بین کتفی رسول الله ﷺ غدّہ حسراء مثل بیضہ الحمامۃ ﴾ میں نے آنخضرت ﷺ غدّہ حسراء مثل بیضہ الحمامۃ ﴾ میں نے آنخضرت ﷺ غدہ تقام کود بکھاتھا جو کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ غدہ تھا۔

لیکن ایک اور روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہا کیں شانہ کے پاس چندمہاسوں کی مجموعی ترکیب ہے ایک متدریہ شکل پیدا ہوگئی تھی اس کو مہر نبوت کہتے تھے گے تمام سیح روایات کی تطبیق سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک ذراا مجرا ہوا گوشت کا حصہ تھا جس پرتل تھے اور ہال اگے ہوئے تھے۔

# موئے مبارک:

مرکے بال اکثر شانے تک لگے رہتے تھے فتح کہ میں اوگوں نے دیکھا تو شانوں پر چارگیسو پڑے تھے۔
مشرکین عرب بالوں میں ما تک نکا لیتے تھے۔ آنخضرت وہ کا چونکہ گفار کے مقابلہ میں اہل کتاب کی موافقت پہند کرتے تھے ابتدا میں آپ وہ کا بھی اہل کتاب کی طرح بال چھوٹے ہوئے رکھتے تھے پھر ما تگ نکا لئے لگے بیٹھائل ترفدی کی مضاببت کا اختال بھی جا تار ہا۔ اخیرز ماند میں ما تگ نکا لئے لگے روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا وجود ندر ہاتوان کی مضاببت کا اختال بھی جا تار ہا۔ اخیرز ماند میں ما تگ نکا لئے لگے روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا وجود ندر ہاتوان کی مضاببت کا اختال بھی جا تار ہا۔ اخیرز ماند میں آئٹ کے چند بال سفید (بالوں میں اکثر تیل ڈالتے تھے اور ایک دن بچ کنگھی کرتے تھے ریش مبارک میں گنتی کے چند بال سفید ہوئے یا ہے تھے ۔

# رفتار

رفقار بہت تیز تھی چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان زمین پر اُتر رہے ہیں ضعیف روایتوں میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سابیہ نہ تھا یعنی زمین پرجم اقدی کا سابی ہیں پڑتا تھا' لیکن محدثین کے نزویک بیروایتیں صحت سے عالی اور نا قابل اعتبار ہیں۔

# گفتگواور خنده وتبسم:

گفتگونهایت شیری اوردلآ و پزشی بهت ظهر که گفتگوفر ماتے تصایک ایک فقر و الگ ہوتا کہ سننے والوں کو یا د
د و جاتا معمول تھا کہ ایک ایک بات کو تمن تمین د فعہ فر ماتے ، جس بات پرز وروینا ہوتا بار باراس کا اعادہ فر ماتے ' حالت

اللہ معمول تھا کہ ایک ایک ایک بات کو تمین تمین د فعہ فر ماتے ، جس بات پرز وروینا ہوتا بار باراس کا اعادہ فر ماتے ' حالت معین مسلم (باب اثبات الذوق) مضہور ہے کہ پشت پرجو خاتم نبوت تھی اس میں گویا قدرتی طور پر ظر طیبہ تر تھا ہے بالکل ہے سند بات

ہنا حالا ہے ہے اس کا کوئی شوت نمیں محدثین نے تصریح کردی ہے کہ ان میں سے بعض روایتیں باطل اور بعض بہت ہی ضعیف جی احافظ این جر فرماتے جی لم من توشق تھا جو آگئت مبادک میں خطوط پرمہر کرنے فرماتے جی لم من توشق تھا جو آگئت مبادک میں خطوط پرمہر کرنے کی خرض ہے آپ کہ وہ بہت کی خرض ہے آپ کہ فرمات کی خرض ہے آپ کہ بہتا کرتے تھا وگوں نے فلطی ہے اس کو خاتم نبوت کی طرف منسوب کردیا۔ ''س''

"لفتگویس اکثر نگاہ آسان کی طرف ہوتی تھی آ واز بلند تھی حضرت ام ہانی " سے روایت ہے کہ آنخضرت تھی کعب میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں پلنگوں پر لینے لینے بنتے تھے۔ ا

حضرت فدیجہ کے پہلے شوہرے ایک صاجزادے تھے جن کا نام ہند تھا وہ نہایت خوش تقریر تھے جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر تھنجے دیے 'حضرت امام حسن نے ان سے پوچھا'' آن محضرت تھا کیو کر تقریر فرماتے تھے' انہوں نے کہا'' آپ تھا ہمیشہ شقکررہ بے تھے' اکثر چپ رہتے اور بے ضرورت بھی گفتگو نہ فرماتے ایک ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا تھا' ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھا تھائے' کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کارخ بلیٹ دیے ' تقریر میں بھی ہو جا تیں ، ہنتے میں بھی ہو جا تیں ، ہنتے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے' بات کرتے کرتے جب بھی صرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آ تکھیں نیچی ہو جا تیں ، ہنتے بہت کم تھے' ہلی آتی تو مسکراویے' اور بھی آپ وہ گا کی ہنگ تھی' کے جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ بہت کم تھے' ہلی آتی تو مسکراویے' اور بھی آپ وہ گا کی ہنگ تھی ' کے جریر بن عبداللہ کا کا بیان ہے کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ آتی خضرت بھی نے جھے کود یکھا ہواور مسکرانہ دیا ہو۔ روا تھوں میں آیا ہے کہ بھی جب آپ بھی کو زیادہ ہنگ آتی تو فرائے کے گئی اس کے کہ بھی جب آپ بھی گا کونیادہ ہنگ آتی تو فرائے کہ کہ بھی جب آپ بھی گا کی خوا جا کے کہ بھی خوا در نہا تھی آپ وہ گا اس خور سے نہیں ہنے کہ نوا جذا ظرآئے کے لئے لیکن ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ بھی زادا کا مبالغہ ہور در نہ بھی آپ وہ گا اس

لياس:

لباس کے متعلق کمی متعلق کے ہے کہ آپ وہ النزام نہ تھا عام لباس چا در قبیص اور تبدیقی پا جا سر بھی استعال نہیں فر ما یا لیکن ام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ آپ وہ اللہ نے منی کے بازار میں پا جامہ خریدا تھا۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ استعال بھی فر مایا ہوگا۔ موزوں کی عادت نہ تھی لیکن نجا تی نے جو سیاہ موز سے بھیجے تھے آپ استعال فر مائے۔ بظا ہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ چری تھے۔ عمامہ کا شملہ بھی دوش مبارک پر بھی دونوں شانوں کے نچ میں پڑار ہتا تھا ' بھی تحت الحنک کے طور لپیٹ لیتے تھے ، عمامہ اکثر سیاہ ربھی کا ہوتا تھا ' عمامہ کے نیچ سر سے لیٹی ہوئی ٹو پی ہوتی تھی اور پی استعال نہیں فر مائی (۔ عمامہ کے نیچ ٹو پی کا التزام تھا' فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں بہی امنیاز ہے کہ ہم ٹو پوں پر عمامہ بائد ہے جیں) سے

جاور:

لباس میں سب سے زیاوہ بیمن کی دھاری دارچا دریں سے پیند تھیں جن کوعر بی میں حمر ہ کہتے ہیں۔

عمیا: بعض اوقات شامی عبااستعال کی ہے جس کی آسٹین اس قدر تک تھی کہ جب وضوکر ناجا ہاتو چڑھ نہ تھی 'اور ہاتھ کوآسٹین سے نکالنا پڑا۔ نوشیروانی قبابھی جس کی جیب اور آستیوں پر دیبا کی شجاف تھی استعمال کی ہے۔

- ل ابن ماجه باب ماجاء في القرأة في صلوة لليل -
- ع الاداؤة كاب اللياس.
  - سي سيح بخارى، باب اللباس

كمبل:

جب انقال ہوا تو حضرت عائشہ "نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تنے اور گاڑھے کی ایک تہد نکال کر دکھائی کے انہی کپڑوں میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

### طرحراء:

روایوں میں آیا ہے کہ آپ وہ کے استعال کیا ہے جرائے معنی مرخ کے ہیں اس لیے استعال کیا ہے جرائے معنی مرخ کے ہیں اس لیے استعال معنی نے وہی عام معنی لیے ہیں لیکن ابن القیم نے اصرار کے ساتھ دوئی کیا ہے کہ سرخ لباس آپ وہ کا نے بھی نہیں پہنا اور نہ آپ وہ کا کھر دوں کے لیے اس کو جائز رکھتے تھے طفہ حراایک تم کی بمنی چا درتھی جس میں سرخ دھاریاں بھی ہوتی تھیں اس بنا پر اس کو حرا کہتے تھے اور بھی بھی بھی استعال کرتے تھے عام محد ثین کہتے ہیں کہ استخصاص کا کوئی ثبوت نہیں زرقانی میں سے بحث نہایت تفصیل سے ذرکور ہے۔ مختلف روا بھوں سے تابت ہوتا ہے کہ آپ وہ کا نے سیاہ سرخ نہز نرخ نمز نرخ کم نے بین میں سنعال فر مائی زعفرانی ہررنگ کے کیڑے بہتے ہیں کیاں سنعال فر مائی ہو تھی استعال فر مائی ہو تھی ہو کہتے ہیں نہوں کہتے ہیں نہوں کہتے ہیں نہوں ایک ہو تھی ہو تے تھے جس پر کجاوے کی شکل بنی ہوئی تھی ) کے تعلین مبارک اس طرز کے تھے جس کواس ملک میں چپل کہتے ہیں نہو نے تھے جس پر کا گھا ہوتا تھا جس میں دوئی کے بجائے مجود کے جے ہوتا چڑے کا گھا ہوتا تھا جس میں دوئی کے بجائے مجود کے جے ہوتے تھے جس پر بائی بان کی بنی ہوئی تھی جس کے بعد میں جس کے بھوتا چڑے کا گھا ہوتا تھا جس میں دوئی کے بجائے مجود کے جے ہوتے تھے۔ بھوتا چڑے کا گھا ہوتا تھا جس میں دوئی کے بجائے مجود کے جے ہوتے تھے۔ بھوتا تھیں۔

# انگوهی:

جب آپ وہ اللہ اور قیصر روم کو خط لکھنا جا ہا تو لوگوں نے عرض کی کہ سلاطین مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے اس بنا پر جا ندی کی انگوشی بنوائی جس میں او پر تلے تین سطروں میں محمد رسول الله ککھا ہوا تھا' بعض صحابہ میں کرتے اس بنا پر جا ندی کی انگوشی بنوائی جس میں او پر تلے تین سطروں میں محمد رسول الله ککھا ہوا تھا' بعض صحابہ سے روایت ہے کہ آپ وہ تھا صرف مہرلگانے کے وقت اس کا استعال فرماتے تھے' اور واسنے ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔

### לנפננם:

کرائیوں میں زرہ اور مغفر بھی پہنتے تھے۔ اُحد کے معرکہ میں جسم مبارک پر دودوزر ہیں تھیں۔ تکوار کا قبضہ بھی جاندی کا بھی ہوتا تھا۔

# غذااورطر يقدطعام:

اگر چدایثار اور تناعت کی وجہ سے لذیذ اور پر تکلف کھانے بھی نصیب نہ ہوتے بہاں تک کہ (جیسا کہ سی کا بہاں کا کہ ا بخاری کتاب الاطعمہ میں ہے) تمام عمر آپ وہ اللے نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی تاہم بعض کھانے آپ کونہایت

لے ابوداؤ د کتاب اللباس منداین خنبل جلداصفی ۲۳۷

ت ابوداؤ دجلد الآب اللباس بالبس الصوف والشعر.

مرغوب نظے سرکہ شہد طوا روغن زینون کدوخصوصیت کے ساتھ پیند تھے سالن میں کدو ہوتا تو پیالہ میں اس کی قاشیں انگیوں سے ڈھونڈ تے ایک دفعہ حضرت ام ہانی تھے گفر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے ہولیں کہ سرکہ ہے فریار کہ ہے گفر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے ہولیں کہ سرکہ ہوا کہ فریار در بالا کہ جس کھیں سرکہ ہواں کونا دارنہیں کہ سکتے۔ عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کوھیس کہتے ہیں کہتے ہوتا ہے کہتے ہیں کہتے ہوئے کہتے ہیں کہتے

ایک و فعہ حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عباس حضرت سلمی کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کو وہ کھا نا پکا کر کھلاؤ جو آنخضرت ﷺ کو بہت مرغوب تھا پولیس تم کو وہ کیا پہند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا ہیں کر ہانڈی میں چڑھا دیا ،اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دیں 'بیٹ گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ آپ کھی کی مجوب ترین غذاتھی۔

گوشت کے اقسام میں ہے آپ کھٹا نے دنبہ مرغ نیر (حباری) اونٹ بکری بھیز گورخ خرگوش مجھلی کا گوشت نی اونٹ بکری بھیز گورخ خرگوش مجھلی کا گوشت نی گوشت کھایا ہے۔ دست کا گوشت بہت پہند تھا شائل تر فدی میں حضرت عائش "کا قول نقل کیا ہے کہ دست کا گوشت نی نفسہ آپ کھٹا کو چندال مرغوب نہ تھا 'بات بیتی کہ کئی گئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا اس لیے جب بھی مل جاتا تو آپ کھٹا کی فرمائش آپ کھٹا کی فرمائش متعددروا نیوں سے کہ جلد پک کرتیار ہو جائے۔ دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لیے آپ کھٹا ای کی فرمائش کرتے لیکن متعددروا نیوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ یوں بھی آپ کھٹا کو بیگوشت پہندتھا۔

حضرت صفیہ "کے نکاح میں جب آپ وہ اگانے ولیمہ کا کھانا کھلایا تو صرف تھجوراورستو تھا'تر ہوز کو تھجور کے ساتھ ملاکر کھاتے تھے، تیلی گلزیاں بند تھیں'ایک وفعہ معوذ بن عفرا "کی صاحبزادی نے تھجوراور تیلی گلزیاں خدمت میں چیش کیس (بعض او قات روٹی کے ساتھ بھی تھجور تناول فرمائی ہے)

# ياني ووده شربت:

شنڈا پانی نہایت مرغوب تھا' دورہ بھی خالص نوش فرماتے بھی اس میں پانی ملادیتے 'مشمش' تھجور'انگور پانی میں بھودیا جاتا' کچھودیر کے بعدوہ پانی نوش جان فرماتے' کھانے کے ظروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جولو ہے کے تاروں سے بندھا ہوا تھا' روایت میں ای قدرہ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا اس لیے تاروں سے جوڑ ریا ہوگا۔

## معمولات طعام:

وسترخوان پرجو کھانا آتا اگر تابیند ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے لیکن اس کو برانہ کہتے 'جوسالن سامنے ہوتا ای میں ہاتھ ڈالتے ادھرادھر ہاتھ نہ بڑھاتے اور اس سے اوروں کو بھی منع فرماتے 'کھانا بھی مسندیا تکیہ پرفیک لگا کرنہ کھاتے اور اس کو نابیند فرماتے ۔ میزیاخوان پر بھی نہیں کھایا۔ خوان زمیں سے کسی قدراو نچی میز ہوتی تھی مجم اس پر کھانار کھ کر کھاتے تھے چونکہ یہ بھی فخر اورا متیاز کی علامت تھی بعنی امراء اور اہل جاہ کے ساتھ مخصوص تھی اس لیے آپ چھٹھانے اس پر کھانا پند نہیں فر مایا۔ کھاناصرف تمن الکیوں سے کھاتے لے موشت کو کہی جھری سے کاٹ کر بھی کھاتے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ لی ابوداؤ د میں ایک حدیث ہے کہ گوشت چھری سے ندکا ٹو کیونکہ بیاالی عجم کا شعار ہے لیکن ابوداؤ د میں ایک حدیث ہے کہ گوشت چھری سے ندکا ٹو کیونکہ بیاالی عجم کا شعار ہے لیکن ابوداؤ د منظر نے خوداس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ابومعشر نجے ہیں جن کی نسبت بخاری نے لکھا ہے کہ وہ منظر اللہ بیث ہوں درائی منظرات میں حدیث ندکور بھی ہے۔ سے الحدیث ہیں اورائی منظرات میں حدیث ندکور بھی ہے۔ سے

## خوش لباسي:

گوتکلف اور جاہ پہندی ہے آ ب وہ کی کونفرت تھی لیکن مجھی تہا یت تیمی اور خوش نمالہاں بھی زیب تن فرماتے تھے' حضرت عبداللہ بن عباس ' جب حروریہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہایت قیمی کپڑے پہن کر گئے۔ حروریہ نے کہا کیوں ابن عباس! یہ کیالہاس ہے؟ بولے کہ تم اس پرمعترض ہوئیں نے آئخضرت وہ کیا کو بہتر ہے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ مع

حضرت عبدالقد بن عمر "نها بيت متقضف تنے ، ايک دفعه بازار ہے ايک شامی حله مول ليا محمر پر آ کرديکھا تواس ميں سرخ دھارياں تھيں جا کروائيں کر آئے کئی نے بيدواقعہ حضرت اساء" (حضرت عائشہ "کی بہن) ہے کہا انہوں نے آنخضرت و اللہ کا جبہ منگوا کرلوگوں کودکھا يا جس کی جيبوں اور آستينوں اور دامن پرديبا کی سنجاف تھی۔ ھے (بعض امراء و سلاطين نے آنخضرت و اللہ کوبيش قيمت کپڑے ہريہ بھيج آپ و اللہ نے تبول فرما يا اور بھی بھی زيب تن کيے)

# مرغوب رنگ:

رنگوں میں زردرنگ بہت پندتھا- حدیثوں میں ہے کہ بھی بھی آ پتمام کیڑے یہاں تک کے ممام بھی ای رنگ کارنگوا کر پہنتے تھے کے (سفیدرنگ بھی بہت پندتھا فرماتے تھے کہ بیدرنگ سب رنگوں میں اچھاہے)

# نامرغوب رنگ:

سرخ لباس ناپسند فرماتے تھے، ایک دفعہ عبداللہ بن عمرہ "سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا یہ کیا لباس ہے' عبداللّہ نے جاکرآگ میں ڈال دیا' آپ وہ کا نے ساتو فرمایا کہ جلانے کی ضرورت نیٹی کمی عورت کودے دیا ہوتا۔ بے

لے غذا کے متعلق زیادہ تروا قعات شائل ترندی اورز ادالمعاداین تیم سے ماخوذ ہیں۔

ع كتاب الاطعر إب القطع إلىكين \_

سے تسطلانی شرح سیح بخاری جلد ۸صفی ۲۵۲مصر۔

سم ابوداؤد كابالباس بابلس الصوف والشعر

ابوداؤد باب الرخصد في العلم وخط الحرير -

ل ابوداؤد باب في المصوغ

کے ابوداؤونی الحرق

عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی تھی جس کومغرہ کہتے ہیں اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے بیرنگ آپ ہے کہ نہا ہوتی تھی جس کومغرہ کہتے ہیں اس سے کپڑے رنگا کر سے اور دیکھا تو واپس چلے نہا بہت ناپ ندتھا ایک وفعہ حضرت زنیب "اس سے کپڑے رنگ رہی تھیں' آپ کھی گھر میں آئے اور دیکھا تو واپس چلے عضرت زنیب "سمجھ گئیں' کپڑے دھوڈا لے' آنخضرت کھی دوبارہ تشریف لائے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں تب گھر میں قدم رکھا۔ لے

ایک دن ایک مخص سرخ پوشاک پئن کرآیا تو آپ کالئے نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ صحابہ نے سواری کے اونوں پر سرخ رنگ کی چا دریں ڈال دی تھیں آپ کالئے نے فر مایا میں بیدد کھنا نہیں چا ہتا کہ بیرنگ تم پر چھا جائے ، فوراصحابہ نہایت تیزی ہے دوڑے اور چا دریں اتار کر پھینگ دیں ہے۔

## خوشبو كااستعال:

خوشبوآپ و ایک خاص میم کی خوشبو یا جو جو ایک خاص خوشبو کی چیز ہدیۃ بھیجا تو کبھی ردنہ فرماتے۔ ایک خاص میم کی خوشبو یا عطر ہوتا ہے جس کوسکد کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ عطر ہوتا ہے جس کوسکد کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ عطر ہوتا ہے جس کوسکد کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ بھی نکل جاتے وہ معطر ہوجا تا اکثر فرما یا کرتے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی جا ہے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہونی جا ہے کہ خوشبونہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ سی

#### لطافت اورنفاست:

مزاج میں لطافت تھی ایک شخص کو میلے گیڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کداس سے اتنائیس ہوتا کہ گیڑے دھولیا کرے۔ سے ایک دفعہ ایک شخص خراب گیڑے پہنے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا' آپ کھٹانے پوچھاتم کو بچھے مقدور ہے؟ بولا ہاں۔ارشاد ہوا کہ خدانے نعمت دی ہے تو صورت ہے بھی اس کا ظہار ہونا چاہے۔ ہے عربتہذیب وتدن سے کم آشنا تھے مسجد میں آتے تو عین نماز میں دیواروں پر یاسامنے زمین پرتھوک دیے' آپ کھٹاس کو نہایت ناپسند فرماتے' دیواروں پرتھوک کے دھبول کو خود چھڑی کی توک سے کھرج کرمناتے۔ ایک دفعہ تھوک کا دھبہ دیوار پردیکھا تواس فقد رغصہ آیا کہ چیرہ مبارک سرخ ہوگیا' ایک انصاری عورت نے دھبہ کومنایا اوراس جگہ خوشبولا کرملی' آپ کھٹا نہایت فقد عرب کومنایا اوراس جگہ خوشبولا کرملی' آپ کھٹا نہایت خوش ہوئے اوراس کی خسین گی۔ بے

مجھی بھی مجلس عالی میں خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جاتیں جن میں اگراور بھی بھی کا فور ہوتا 🔑 ایک دفعہ ایک

ا ابوداؤد۔

ع يتمام روايتي ابوداؤ و كماب اللباس مي بي-

ع څکرندي۔

سى ابوداؤوكتاب اللباس باب ماجاء في عسل الثوب-

ه ابوداؤر كمآب اللباس-

ل تنائى كتاب المساجد

کے نمائی صفح ۲۳ مطبوعہ نظامی باب انجور۔

عورت نے حضرت عائشہ "سے بوجھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ بولیس کچھ مضا نَقهٔ بیس لیکن میں اس لیے ناپسند کرتی ہوں کے میرے حبیب (رسول اللہ ﷺ) کوحنا کی بونا گوارتھی ۔ اِ

ا كثر مشك اورعبر كااستعال فرمات\_

ایک فض کے بال پریشان دیکھے تو فر مایا کراس سے اتنائیس ہوسکنا کہ بالوں کو درست کر لے ع ایک دفعہ اون کی جا دراوڑھی پییند آیا تو اتار کررکھ دی۔ سے ایک دن لوگ معجد نبوی میں آئے چونکہ معجد نگل تھی اور کاروباری لوگ مینے کپڑوں میں چلے آئے تھے پییند آیا تو تمام معجد میں ہو پھیل گئ آنخضرت وہ ان نے ارشاد فر مایا کہ نہا کر آئے تو اچھا ہوتا ہے۔ ای دن سے خسل جعدا یک شری تھے بن کیا۔

مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کا التزام تھا'ام بجن نام ایک ورت جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آ پ نے تھم دیا کہ مساجد میں ہے اور مجنول نہ جانے یا کیں اور خرید و فروخت نہ ہونے یائے نہ بھی تھم دیا کہ مساجد میں جعد کے دن خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جلاکیں۔ اہل عرب بدویت کے اثر سے لطافت اور صفائی کا نام نہیں جانے تھے اس بنا پراس خاص باب میں آ پ کونہایت اجتمام کرنا پڑا تھا۔

عرب کی عادت تھی (اور آج بھی بدویوں میں عموماً پائی جاتی ہے) کہ راستہ میں بول و براز کرتے ہے۔ آئی خضرت فظائ کونہایت ناپند فرماتے اوراس ہے منع کرتے تھے۔ احادیث میں کثرت ہے روایتیں موجود ہیں کہ آپ فظانے ان لوگوں پرلعنت کی ہے جوراستہ میں یا درختوں کے سایہ میں بول و براز کرتے ہیں۔ امراء کا دستور ہے کہ آپ فظانے ان لوگوں پرتن میں بیٹاب کرلیا کرتے ہیں اس ہے بھی منع فرماتے تھے۔ ہے

عرب میں بیشاب کے بعداستنجا کرنے یا بیشاب سے کپڑوں کے بچانے کامطلق دستورنہ تھا'آپ ایک دفعہ راہ میں جارے تھے دوقیریں نظرآ کیں فرمایا کہ ان میں سے ایک پراس لیے عذاب ہور ہاہے کہ دہ اپنے کپڑوں کو بیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ بی

ایک دفعہ آپ وہ ان محمد میں تشریف لائے ، دیواروں پر جا بجاتھوک کے دھے تھے آپ کے ہاتھ میں تھجوری منبی تھی اس سے کھرچ کھرچ کرتمام دھے مٹائے پھرلوگوں کی طرف خطاب کر کے غصہ کے لہجہ میں فر مایا کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ کوئی مختص تمہارے سامنے آ کرتمہارے منہ پرتھوک دے؟ جب کوئی مختص نماز پڑھتا ہے تو خدااس کے سامنے اور فرشتے اس کے دا ہنی جانب ہوتے ہیں اس لیے انسان کو سامنے یا دائیں جانب تھوکنانہیں جاہے۔ کے

ل نسائی سنی ۵۹ ماب کردید رسی الحتا

ع ابوداؤد كتاب اللباس-

سع ابوداؤوكماب اللباس

سم اس مضمون کی متعدد صدیثیں بخاری شریف (عسل جمعه) میں بداختا ف الفاظ وواقعات فدکور ہیں۔

تغيبوتر بيب كتاب الطبارة -

ع صحح بخارى عذاب القير -

ی تغیبورسید

ایک سحابی نے عین نماز میں (جبکہ وہ امام نماز تھے) تھوک دیا آئے خضرت کھٹے دیکے سے نم مایا کہ بیخص اب نماز نہ پڑھائے۔ نماز کے بعد بیصاحب خدمت اقدی میں آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے بیتھم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں تم نے خدااور پنج برکواذیت دی۔ لے

بودار چیز وں مثلاً پیاز کہن اور مولی نے نفرت تھی علم تھا کہ یہ چیزیں کھا کرلوگ مجد میں نہ آئیں۔ بخاری میں صدیث ہے کہ جو مخص پیاز کہن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر "نے خطبہ میں کہا کہ تم لوگ پیاز اور لہن کھا کر مجد میں آئے ہو حالا نکہ میں نے آئے خضرت وہ کھا کو مجد میں آئے ہو حالا نکہ میں نے آئے خضرت وہ کھا کو یہا تھا کہ کوئی خض یہ چیزیں کھا کر مجد میں آتاتو آپ تھم دیتے کہ مجدے نکال کر بقیع پہنچادیا جائے۔ "

## سواري كاشوق:

گھوڑے کی سواری آپ وہٹا کونہایت مرغوب تھی (آپ وہٹافر مایا کرتے ہوال بحیل معفود فی نواصبہا السحیہ سے کہ گھوڑوں کے علاوہ گدھے نچراونٹ پرآپ وہٹانے نے سواری فرمائی ہے۔ آپ وہٹائے کے خاص سواری کے گھوڑے کا نام کھیف تھا۔ گدھے کا نام عفیر اور نچرکا نام ڈلڈل اوریۃ اوراونٹیوں کا نام قصواءاور عضباء تھا۔

# اسپ دواني:

مدینہ سے باہرا یک میدان تھا جس کی سرحد حصباء سے ثنیۃ الوداع تک 7 میل تھی میہاں گھڑ دوڑ کی مثق کرائی جاتی تھی۔ گھوڑ سے جومثق کے لیے تیار کرائے جاتے تھے ان کی تیاری کا بیطر یقہ تھا کہ پہلے ان کوخوب دانہ گھانس کھلاتے تھے جب وہ موٹے تاز سے ہوجاتے تو ان کی غذا کم کرنی شروع کرتے اور گھر میں باندھ کر چار جامہ کتے۔ پییند آتا اور خشک ہوتا۔ روزانہ یمل جاری رہتا۔ رفتہ رفتہ جس قدر گوشت چڑھ گیا تھا خشک ہوکر بلکا پھلکا چھر پرابدن نکل آتا یہ مثق چالیس دن میں ختم ہوتی۔

آ تخضرت ﷺ کی سواری کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام خبر تھا' ایک دفعہ اس کو آپ ﷺ نے بازی میں دوڑایا' اس نے بازی جیتی تو آپﷺ کوغاص مسرت ہوئی۔ سے

تھوڑ دوڑ کا انہمام حضرت علی گئے مپر دقعا' انہوں نے اپٹی طرف سے سراقہ "بن مالک کو بیضد مت مپر د کی اور اس کے چند قاعدے مقرر کئے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہے

ا- گھوڑوں کی صفیں قائم کی جائیں اور تین دفعہ پکاردیا جائے کہ جس کونگام درست کرنی یا بچہکوساتھ رکھنایا زین

ل تزغيب وتربيب باب البصاق في المسجد

ع مسلم ونسائی وابن ماجه۔

س نىائىسۇرى ٥٦٤ باب دىب الخيل -

سے دارقطنی جلد اصفحہ ۵۵ کتاب السبق بین الخیل استداحداور بہتی میں بھی بیوا قعہ مذکور ہے۔

ے یوری تفصیل دارقطتی سفی ۵۵ و ۵۵ و کتاب السیق بین الخیل میں بے لیکن محد ثاند دیثیت سے بیروایت ضعیف ہے۔

0.0

الگ كردى ہوالگ كر لے۔

۲- جب کوئی آ واز نہ دے تو تین دفعہ تجمیری کہی جائیں' تیسری تجمیر پر گھوڑے میدان میں ڈال دیئے جائیں۔ ۳- محموزے کے کان آ گے نکل جائیں توسمجھ لیا جائے گا کہ دو آ گے نکل گیا۔

حضرت علی مخودمیدان کے انتہائی سرے پر بیٹھ جاتے اورا یک خط تھینچ کردوآ دمیوں کودونوں کناروں پر کھڑا کر دیتے۔ گھوڑے انہی دونوں کے درمیان ہے ہوکر نکلتے۔

اونوں کی دوڑ بھی ہوتی۔ آنخضرت و اللّی خاص سواری کا ناقہ عضہاء ہمیشہ بازی لے جاتا۔ ایک دفعہا یک بدو اونٹ پرسوارآ یا اور مسابقت میں عضہاء ہے آئے نکل گیا۔ تمام مسلمانوں کو بخت صدمہ ہوا۔ آنخضرت و اللّی نے فرمایا کہ ''خدا پرحق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھائے اس کو نیچاد کھائے'' کے

رگوں میں صندنی مشکی اور کمیت بہت بہندتھا میں مھوڑوں کی دم کانے سے منع فرمایا کہ کھی ہا تکنے کامور چھل ہے۔ اللہ



ا المعلى المعلى

ع المان طبومان ي صفحه الاوب ويستنب من مثوة أفيل -

مع تبين المبالاب

## معمولات

ر ترندی نے شاکل میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ آنخضرت کی نے این اوقات کے تین حصے کر دیئے تنے ایک عبادت الٰہی کے لیے دوسراعام خلق کے لیے ،اور تیسراا پی ذات کے لیے۔

## صبح سے شام تک کے معمولات:

معمول تھا کے نماز فجر پڑھ کر (جانماز پر) آلتی پالتی مار کر بیٹے جاتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا لے (اور یہی وقت در بار نبوت کا ہوتا۔ لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ وہٹھان کومواعظ ونصائح تلقین فرماتے) کے

اکٹر صحابہ ہے ہو چھتے کہ کئی نے کوئی خواب دیکھا ہے کئی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے آپ وہ ااس کی تعبیر بیان فرمات ہے اس کے بعد ہرتیم کی گفتگو ہوتی لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے ' بیان فرماتے' سے مجھی خودا پنا خواب بیان فرمات ہے اس کے بعد ہرتیم کی گفتگو ہوتی لوگ جاہلیت کے قصے بیان کرتے ' شعر پڑھتے' ہلٹی خوشی کی باتیں کرتے۔ آئخضرت ہے اصرف مسکرا دیتے' ہے اکثر ای وقت مال غنیمت اور وظا کف و خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے۔ لئے

بعض روا یتوں میں ہے کہ جب دن کچھ چڑھ جاتا تو چاشت کی بھی چار مجھی آٹھ رکعت نماز اوا فر ماتے۔ گھر 
جا کر گھر کے دھندے میں مشغول رہتے' پھٹے کیڑوں کو سیتے' جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے' وودھ دو ہے ۔ کے 
نماز عھر پڑھ کراز واج مطہرات میں ہے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذرا ذرا در پر تھہرتے' پھر جس کی باری 
ہوتی و ہیں رات بسر فر ماتے۔ تمام از واج مطہرات و ہیں جمع ہو جاتیں۔ عشاء تک صحبت رہتی کے پھر نماز عشاء کے لیے 
مجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کرسور ہتے ،از واج رخصت ہو جاتیں' نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنی ناپند 
فر ماتے ۔ فی

### خواب:

عام معمول بيتها كه آپ عظاول وقت نمازعشاء پڙھ کر آرام فرماتے تھے۔ سوتے وقت التزاما قرآن مجيد كي

- المستح مسلم باب تبسمه الله والوداؤ وصفى ١١٨-
  - ع جائع تدى۔
  - س صححملم تناب العبر -
  - مع صحح بخاري كتاب العير -
  - نسائی بابقعود الامام فی مصلاو۔
- مناری اور حدیث کی کمآبول میں متعدد برز کی واقعات مذکور ہیں۔
- ے صحیح بخاری باب ما یکون الرجل فی مهدنة المد مندابن طنبل ومندعا تشد
  - ضجيم سلم باب القسم بين الزوجات -
    - عارى صلوة العشاء

کوئی سورہ (بنی اسرائیل زمز حدید حشر صف تغابن ، جعد) پڑھ کرسوتے - شائل ترندی میں ہے کہ آ رام فرماتے وقت بد الفاظ فرماتے۔

> ﴿ اللهم باسمك اموت و احیثی ﴾ خدایا تیرانام لے كرمرتا بول اورزنده رہتا ہوں۔

> > جا گے تو فرماتے:

﴿ الحمدلله الذي احيا نابعد مااماتنا واليه النشور﴾

اس خدا کاشکرجس نے موت کے بعد زندہ کیا اورای کی طرف حشر ہوگا۔

آ دھی دات یا پہردات رہے جاگ اٹھے' مسواک ہمیشہ سر ہانے رہی تھی اٹھ کر پہلے مسواک فرماتے' پھروضو کرتے اور عباوت پی مشغول ہوتے' آپ وہ اٹھ کی مجدہ گاہ لیا ہے سر ہانے ہوتی تھی۔ ہمیشہ داہنی کروٹ اور دایاں ہاتھ دخسار کے بیچے رکھ کرسوتے لیکن جب بھی سفر میں پیچھلے پہر منزل پر انز کر آ رام فرماتے تو معمول تھا کہ دایاں ہاتھ او نچا کرکے چہرہ اس پرفیک کرسوتے کہ گہری نیند آ جائے' نیند میں کی قدر خرائے کی آ واز آتی تھی۔

بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا، مجمی معمولی بستر پر مجھی کھال پڑ مجھی چٹائی پراور مجھی خالی زمین پرآ رام فرماتے۔ ع

### عبادت شانه:

آنخضرت ﷺ کے خاتمی معمولات اوراورادے حضرت عائشہ "کے برابرکوئی واقف نہ تھا۔ ان ہے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آبتیں نازل ہو کمی تو آپ ﷺ نے اس قدرنمازیں پڑھیں کہ پاؤں پرورم آگیا' ہارہ مہینے تک ہاتی آبتیں رکی رہیں' سال بحرکے بعد جب بقیہ آبتیں اثریں تو قیام کیل جواب تک فرض تھانفل رہ گیا۔

شب کوآٹھ رکعت متصل پڑھتے جن میں صرف آٹھویں رکعت میں قعدہ کرتے پھرایک اور رکعت پڑھتے اور اس میں بھی جلسہ کرتے پھر دور کعتیں اوراوا کرتے۔اس طرح عیارہ رکعتیں ہوجا تیں۔ لیکن جب عمرزیادہ ہوگئی اورجسم ذرابھاری ہوگیا تو سات رکعتیں پڑھتے 'جن کے بعد دور کعتیں اورا واکرتے ، جمی بھی رات کواتفا قانیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول میں فرق آتا تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ سے

ابوداؤ دمی حضرت عائشہ سے ایک روایت ہاس کے الفاظ یہ ہیں۔

''عشاء کی نماز جماعت ہے پڑھ کرگھر چلے آتے اور یہاں چار کعتیں پڑھ کرخواب راحت فرماتے'وضو کا پانی اور مسواک سرحانے رکھ دی جاتی' سو کراٹھتے پہلے مسواک فرماتے پھروضو کرتے اور جائے نماز پر آ کر آٹھ رکعتیں ادا

"25

ل معنى بعده كامقام جهال بحالت نماز آب الله مجده كرتے تي "س"

م یہ پوری تفصیل زرقانی میں صدیث کی متعدد کتابوں کے حوالے سے مذکور ہے۔

سے سنن ابوداؤ د باب صلو قاللیل ۔

حضرت عبدالله بن عباس سی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ (آنخضرت وہ کھا کی از واج مطبرات میں اس خضرت عبدالله بن عباس خاص اس غرض ہے رہا کہ دیکھوں آپ رات کو کی طرح نماز پڑھتے ہیں زمین پر فرش بچھا ہوا تھا آپ نے اس پر آرام فر مایا میں سامنے آڑا سویا 'قریبارات و طلے آپ آنکھیں ملتے ہوئے المجھے ۔ آل عمران کی اخیر دس آئیس پڑھیں کو اہو گیا 'آپ پڑھیں کہ اس سے وضو کیا 'پھر نماز شروع کی میں بھی وضو کر کے بائیس پہلو میں کھڑا ہو گیا 'آپ نے ہاتھ پکڑ کر داہنی جانب پھیردیا۔ "ارکعتیں پڑھ کرآپ سور ہے بیباں تک کہ سانس کی آواز آنے گی صبح ہوتے مصرت بلال " نے اذان دی آپ اس کے فجر کی منتیں ادا کیں 'پھر مجد میں تشریف لے گئے ۔

#### معمولات نماز:

ابتدامیں آپ وہ اللہ من از کے لیے نیاوضوکرتے تھے لیکن جب بیگراں گزرنے لگا تو صرف نی وقتہ مسواک رہ گئی۔ فتح مکہ میں آپ وہ کا اس سے پہلے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں لے تاہم عاد تا آپ اکثر نے وضو کے ساتھ نمازادا فرماتے تھے۔ وضو میں عام معمول بیتھا کہ پہلے تین بار ہاتھ دھوتے پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے 'اس کے بعد تین تین بار منہ ہاتھ دھوتے 'سرکامس کرتے اور تین بار اور کی عضوکو تین باراور کی عضوکو دو باراور کی عضوکو ایک باردھوتے۔ سے

سنن ونوافل زیاده تر گھر ہی میں ادافر ماتے اذان صبح ہی کے ساتھ اضح اور فجر کی دور کعت سنت نہایت اختصار کے ساتھ اداکرتے میں ان کہ کہ حصورہ کے ساتھ اداکرتے میں ان کہ کہ حصورہ کا بیان ہے کہ مجھے بعض اوقات بید خیال ہوتا تھا کہ آپ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا تہیں ہے گئے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سائب سے مروی ہے کہ فاتحہ پڑھی یا بیار آپ میں ناز فجر میں سورہ مومنون پڑھی ،ای طرح بھی و السلیسل اذا یسعند اور بھی سورہ ق ایک بار آپ میں اندازہ ہے کہ آپ میں ناز میں ساتھ سے لے کرسوآ یوں تک پڑھے تھے۔

ظہر وعصر میں اگر چہ بہ نسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے تاہم ابتداکی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی بری سورہ پڑھتے کہ آ دی بقیج تک جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا پھر پلٹ کر گھر آتا تھا اور وضو کرتا تھا اور پہلی رکعت میں جا کرشا مل ہوجاتا تھا۔ سحا بہ نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ ظہر کی اول دور کعتوں میں آپ وہ تھا اس قدر قیام فرماتے ہیں جس میں ہوالہ منظم کی اول دور کعتوں میں بیمقدار نصف رہ جاتی تھی۔ عصر کی میں ہوالہ منظم کی دور کعتوں میں بیمقدار نصف رہ جاتی تھی۔ عصر کی دونوں پہلی رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی نصف مقدار رہ جاتی تھی حضرت اور نظم کی بہلی رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی نصف مقدار رہ جاتی تھی حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ آتخضرت و تھی ظہر کی پہلی رکعت میں تھوں کے برابراور

لے صحیح مسلم ومندج ۵ص ۲۲۵\_

ع مسلم جلداسفي ٨٠ اباب صفة الوضوء وا كمال.

سع مسلم ج ص ااباب آخر في صفة الوضور

مهم معلم جند العلي و عالياب رَ عتى سنة اللج والحث عليهار

دوسری رکعت میں پندرہ آ بھوں کے بااس کے نصف کے برابراورعصر میں پندرہ آ بھوں کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کے ظہر میں آپ ﷺ ﴿سبح اسم ربك الا علی ﴾ پڑھتے تھے

مغرب كى تمازيس والمرسلات اورسوره طور يرصة تع-1

عشاء کی نماز میں ﴿وَالبَيْبَ وَالسَرُّيْنُهُ وَ ﴾ اورای کے برابر کی سورتیں پڑھتے تھے۔ تبجد کی نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے مثلا سور وَ بقر و سوروَ آل عمران اور نساء۔

جعد كى بيلى ركعت من سوره جعد في سبت لله ما فى الشموات كاوردوسرى ركعت من فإذا جاءك المستفقون كاوركمى وسبح اسم ربك الاعلى اورهل اتاك حديث الغاشية كاعيدين من بحى دوكيهلى سورتي يعنى فوسبح اسم ربك الاعلى اتاك كالإعلى المائة على الاعلى الاعلى الاعلى الاعلى الاعلى الاعلى الاعلى الانسان حين من بي سورتي برجا الودونول تمازون من بي سورتي برجا كريد الانسان حين من الدهر كا برجة كامعول تقاد الانسان حين من الدهر كا برجة كامعول تقاد الله الدهر كا برجة كامعول تقاد الله الدهر كالم بين الدهر كالمعمول تقاد الله الله الله المناهم المناهمة المناهم ا

### معمولات خطبه:

وعظ و پنداورارشاد و ہدایت کے لیے آپ وہ اگا کشر خطبہ دیا کرتے تھے بالحضوص جمعہ کے لیے تو خطبہ لازی تھا' جمعہ کے خطبات میں معمول بیتھا کہ جب لوگ جمع ہوجاتے تو آپ وہ اگانہایت سادگی کے ساتھ گھرے نگلتے ، سمجہ میں داخل ہوتے تو لوگوں کوسلام کرتے پھر منبر پرتشریف لے جاتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے اورا ذان کے بعد فوراً خطبہ شروع کر دیتے' پہلے ہاتھ میں ایک عصابوتا تھا لیکن جب منبر بن گیا تو ہاتھ میں عصالینا چھوڑ دیا۔ خطبہ بیشہ نہایت مختفراور جامع ہوتا تھا' فرما یا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبہ کا اختصار آ دی کے تفقہ کی دلیل ہے' جمعہ کے خطبہ میں عمو اسور ق' تی' پڑھتے تھے سے اس میں قیامت اور حشر ونشر کا ہتھیل ذکر ہے۔

خطبہ بمیشہ جمد خداوندی کے ساتھ شروع کرتے سے اگرا ثنائے خطبہ بی کوئی کام پیش آ جاتا تو منبر ہے اتر کر لیے ' پھرمنبر پرجا کر خطبہ کو پورا فرماتے ۔ ایک بار آپ وہ خطبہ دے رہے سے ای حالت میں ایک آ دمی نے آ کر کہا'' یارسول اللہ! میں مسافر آ دمی ہوں اپ نے دین کی حقیقت سے ناوا تف ہوں اس کے متعلق پوچھنے آیا ہوں'' آپ وہ منظم منبر سے اتر آئے ایک کری رکھ دی گئی اس پر بیٹھ گئے اور اس کو تعلیم و تلقین کی بھر جا کر خطبہ کو پورا کیا ہے۔ ایک بار آپ وہ ایک خطبہ دے رہے سے خطرت امام سین شرخ کی اور اس کو تعلیم و تلقین کی بھر جا کر خطبہ کو پورا کیا ہے۔ ایک بار آپ وہ کا خطبہ دے رہے سے خطرت امام سین شرخ کیڑے پہنے ہوئے مجد میں آگئے چونکہ بھین کی وجہ سے لڑکھڑ اتے ۔ آپ وہ کے خطرت وہ ایک او صبط نہ ہوسکا منبر سے اتر آئے اور گود میں اٹھالیا اور بیر آیت پڑھی ہے۔ وہ انسان

ل مسلم جلداصفحه عاباب القراءة في الطبر والعصروغيرهما-

ع يتمام روايتي صحح مسلم كماب الصلوة كماب الجمعه والعيدين مين فدكورين-

<sup>-</sup> Jage I

س ادب المفرد مطبوع معرص في ٢١٨ باب الجلوس على السرير -

ج مع تر ندى منا تب صنين ۔

أمُوَالَّكُمُ وَأَوْلَا دُكُمُ فِتَنَةٌ ﴾

خطبہ کی حالت میں لوگوں کو ہیضنے اور نماز پڑھنے کا بھی تھم دیتے تھے چنا نچے عین خطبہ کی حالت میں ایک فخص مجد میں آیا آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہانہیں آپ ﷺ نے فرمایا'' انھواور پڑھو'' لے

میدان جہاد میں جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پرفیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ انگا ہاتھ میں تکوار لے کر کھڑے ہوتے تھے لیکن ابن تیم نے لکھا ہے کہ آپ وہ کھٹانے خطبہ کی حالت میں مجمی آلوار ہاتھ میں نہیں لی۔ کے وعظ وارشاد کے لیے عمو ما تاغہ دے کر خطبہ دیا کرتے تھے تا کہ لوگ گھرانہ جا کیں۔ سے

### معمولات سفر:

جی عمره اورزیاده ترجهادی وجه آپوی کو اکثر سنری ضرورت پیش یا کرتی تھی سنر بیں معمول بیتھا کہ پہلے از واج مطہرات میں قرعہ ڈالتے جس کے نام قرعہ پڑتاوہ ہم سنر ہوتیں سے جعرات کے دن سنر کرنا پیند فرماتے ہے اور سلے از واج مطہرات میں قرعہ افواج کو بھی جب کسی مہم پر دوانہ فرماتے تو ای وقت روانہ فرماتے ہے جب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے اور جب زین پر سوار ہوجاتے تو تمن بار کھیر کہتے اس کے بعد ہے آیت بڑھتے۔

﴿ سُبُحَانَ الَّذِي سَنَّحَرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ هِ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ لَـ الله مُنْ الله عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ لَـ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَإِنَّا إِللهُ وَإِنَّا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### *پھر*یہ دعافر ماتے:

﴿ اللهم الله مَا اللهم اللهم اللهم الله والتقوى ومن العمل ماترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطوعنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والتحليفة في الاهل، اللهم اني اعوذبك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال المال الماوندا! السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال المال المادة المادة المادة المال المادة الما

ل بخارى جلداصغه ١٢٤ باب اذ اراى الا مام رجلا جاء وهو يخطب امر وان يصلى ركعتين \_

ع زادالمعاد جلداول مغدا ١٢ افعل في بديد في خطب

سع بخارى جلدام في ١٧ اياب ما كان النبي والما يتخولهم بالموعظة -

س بخارى جلد ٢ باب حديث الا فك وكتاب المغازى \_

ابوداؤدكاب الجهاد باب في اى يوم يستخب السغر وباب في الله يكار في السغر ...

لے الوداؤد کی ایک دوایت میں ہے کے سوار ہوجائے کے بعد قبن تمن بارتکبیر وتھید کرتے انگرید دعا پڑھتے سبحانك اس ظلمت معسی واعد نہ لا بعد الله و الا است (ابوداؤد كماب انجهاد باب مايقول الرجل اؤاركب)

ہے۔ خداوندا! میں سفراوروالیسی کے آلام' مصائب اور کھریار کے مناظر قبیحہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

جبوالی ہوتے تواس میں اس قدراضافہ کردیے ﴿ انہون نائبون عابدون لربنا حامدون ﴾ رائے ش جب سی چوٹی پر چڑھے تو تکبیر کہتے اور جب اس سے نیچاتر تے تو ترنم ریز تبیع ہوتے صحابیمی آپ کے ہم آواز ہو کر تجبیر وتبیع کا غلغلہ بلند کرتے۔ جب کسی منزل پراتر تے تو یہ دعافر ماتے لے

﴿ يَا ارضَ رَبِي وَ رَبِكُ اللَّهِ اعْوِدْ بِاللَّهِ مِن شَرِكُ وَ شَرِما فَيْكُ وَ شَرِ مَا خَلَقَ فَيْكُ وَ شرمايند ب عليك و اعوذ بك من اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكني البلد ومن والدوماولد عليه ﴾

اے زمیں میرااور تیرا پروردگار خدا ہے میں تیری برائی سے اوراس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے اوراس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اوراس چیز کی برائی سے جو تھھ پر چلتی ہے پناہ مانگنا ہوں خداوندا! تھھ ہے شیر' سانے بچھواوراس گاؤں کے رہنے والوں اور آ دمیوں سے پناہ مانگنا ہوں۔

جب سي آبادي مين داخل موناجا بيت توبيد عاير هت \_

مدینہ پہنچے تو پہلے مجدمیں جا کر دورگعت نماز ادا فرماتے سے پھر مکان کے اندرتشریف لے جاتے۔ تمام لوگوں کو حکم تھا کہ سفرے آئے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ چلے جا کیں تا کہ عورتیں اطمینان کے ساتھ سامان درست کر لیس۔ سے

### معمولات جہاد:

جہاد میں معمول بیتھا کہ جب فوج کوئٹی مہم پرروانہ فرماتے تو امیر العسکر کوخاص طور پر پرہیز گاری اختیار کرنے اورا پنے رفقاء کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فرماتے' پھرتمام فوج کی طرف مخاطب ہوکر فرماتے۔ پر نے اورا پنے رفقاء کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فرماتے' پھرتمام فوج کی طرف مخاطب ہوکر فرماتے۔

﴿ اغزوا باسم اللُّه في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا

ل ابوداؤد كتاب الجهاد باب طايقه سالرجل اذاسافر

ع زادالمعاد فصل في عربي في السفر \_

سع ايوداؤه كتاب الجهاد باب في اعطاء البشير -

الوداؤوكماب الجهادياب في الطروق-

تمثلوا ولا تقتلوا وليداك

خدا کے نام پرخدا کی راہ میں کفار سے لڑو، خیانت اور بدعبدی نہ کرنا مردوں کے ناک کان نہ کا ثنا، بچوں کولل نہ کرنا۔

اس کے بعد شرا نظ جہاد کی مقین کرتے۔ ا

جب فوج كورخصت كرتے توبيالفا ظفر ماتے۔

﴿ استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم اعمالكم على

میں تبہارے قرض کو امانت کواور تبہارے اعمال کے نتائج کواللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

جب خودشر یک جہاد ہوتے اور حملہ کے مقام پرشب کو کینچنے تو صبح کا انتظار کرتے ہمیج ہوجاتی تو حملہ کرتے ' سے اگر صبح کے وقت حملہ کرنے کے وہاں تین دن تک قیام فرماتے ہے جب فتح وظفر کی خبر آتی تو محدہ شکرانہ بجالاتے۔ کے جب میدان جہاد میں شریک کارزار ہوتے توید عافر ماتے۔

﴿ اللَّهِم انت عضدی و نصیری بك احول وبك اصول وبك افاتل مح ﴾ خدادندا! تو ميرادست وبازو به تعمد كرتا بول اوراژ تا مدادندا! تو ميرادو به توميرا مددگار به تير بهار به يرين مدافعت كرتا بول احمد كرتا بول اوراژ تا مول -

### معمولات عيادت وعزاء:

(باروں کی عیادت وغم خواری آپ الله ضرور فرماتے تصاور صحابہ کوار شادہ و تا تھا کہ عیادت بھی ایک سلمان کا فرض ہے۔ گے جرت کے ابتدائی زمانہ میں معمول شریف بیرتھا کہ جب کی محص کی موت کا وقت قریب آجا تا تو صحابہ آپ الله کواس کی اطلاع دیتے آپ الله اس کے مرنے سے پہلے تشریف لاتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے اور اخیر دم تک اس کے پاس بیٹھے رہے ' یہاں تک دم والیس کے انتظار میں آپ وہ کا کواس قدر دیر ہو جاتی کہ آپ وہ کا کواس کی موت کی تحق مریک تا تو اس کی اور اب ان کا یہ معمول ہوگیا کہ جب کوئی مخص مریک تو آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فرماتے' آپ وہ کا اس کی موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فرماتے'

- ل صحيح مسلم كتاب الجهاد باب تامير الامام الامراعلى البعوث دوصية ايابهم بإداب الغزوو غيربا
  - ع ابوداؤد كتاب الجباد باب في الدعاعند الوداع\_
    - سے بخاری کتاب المغازی ذکر تروه فيبر-
  - سم ايوداؤد كآب الجهاد باب في اى دنت يستحب اللقاء .
  - ابوداؤوكتاب الجبادياب في الامام يقيم عندالقلبور على العدويان مم
    - ٢ ابوداؤد كماب الجهاد باب في مجود الشكر
    - ے ابودا ذو کتاب الجہادیاب مایدی عندالفقاء۔
      - معجع بخارى باب وجوب عيادة الريض \_

جنازہ کی نماز پڑھتے اس کے بعدا گرمٹی دینا جا ہے تو تھہر جاتے ور نہ دالیں چلے آتے لیکن صحابہ ہ کوآخر آپ وہلکا کی یہ تکلیف بھی گوارانہ ہوئی'اس لیے خود جنازہ آپ وہلکا کے مکان تک لانے لگے اور یہی عام معمول ہوگیا۔ ل

عیادت کے لیے جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تواس کوتسکین دیے 'پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے ۔ اس کی صحت کے لیے دعافر ماتے سے اور کہتے انشاء الله طهور خدانے جا ہاتو خیریت ہے کوئی بدفالی کے فقر ہے کہتا تو ناپسند فر ماتے - ایک بارایک اعرابی مدینہ میں آ کر بیمار پڑگیا' آپ وہ اس کی عیادت کوتشریف لے گئے اور کلمات تسکین ادا فر مائے اس نے کہا'' تم نے خیریت کہا' شدید تپ ہے جوقبر ہی میں ملاکر چھوڑے گئے'۔ آپ وہ الے نفر مایا'' ہاں اب یہی ہو' سے)

#### معمولات ملاقات:

معمول یہ تھا کہ کی ہے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے کوئی شخص اگر جھک کرآپ ہوگئے کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مند نہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی بجی معمول تھا' یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانو بھی ہم نشینوں سے آگے لیکے ہوئے نہ ہوتے۔ ہے

جو شخص طاخر ہونا چاہتا دروازے پر کھڑے ہوکر پہلے''السلام علیکم'' کہتا بھر پوچھتا کہ کیا ہیں اندرآ سکتا ہوں؟ (خود بھی آپ و کھٹا کسی سے ملنے جاتے تو اسی طرح اجازت مانگتے) کوئی شخص اس طریقے کے خلاف کرتا تو آپ کھٹا اس کو واپس کردیتے ،ایک دفعہ بنوعا مرکا ایک شخص آیا اور درواز ہ پر کھڑا ہوکر پکارا کہ اندرآ سکتا ہوں؟ آپ کھٹٹا نے فرمایا کہ'' جاکراس کو اجازت مانگے۔

ایک دفعہ مفوان بن اُمیہ نے جو قریش کے رئیس اعظم نے آنخضرت ﷺ کے پاس اپنے بھائی کلدہ کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچیاورلکڑیاں بھیجیں ،کلدہ یوں ہی ہے اجازت چلے آئے آپﷺ نے فرمایا کہ واپس جاؤاور سلام کر کے اندر آئے۔ کے

ایک دفعہ حضرت جابر "زیارت کوآئے اور دروازہ پر دستک دی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ بولے "میں" آپﷺ نے فرمایا" میں میں "بیعنی یہ کیا طریقہ ہے نام بتانا جا ہے۔

جب آپ ﷺ خود کسی کے گھر پر جاتے تو دروازہ کے دائیں یابائیں جانب کھڑے ہوجاتے اورالسلام علیم کہد

ل منداین حنبل جلد اصفی ۱۹ یا

م صحیح بخاری باب وضع البدعلی المریض ۔

سے صحیح بخاری باب دعا العا کدلم یض۔

مع صحح بخارى باب ميادت الامراب

۵ ابوداؤدور ندی\_

سے دونوں روایتی ابوداؤ وجلد عصفحہ ۵ امیں ہیں۔ <u>ک</u>

کراذن طلب فرماتے (راوی کا بیان ہے کہ آپ کی ایس دروازہ کے سامنے اس وجہ سے نہ کھڑے ہوتے کہ اس وقت تک دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواج نہ تھا) اگر صاحب خانہ اذن نہ دیتا تو پلٹ آئے 'چنانچہ ایک وقعہ آنخضرت کی اس سعد نے اس معد نے کہا کہ آپ رسول طرح آ ہتہ سلام کا جواب دیا کہ آنخضرت کی نے نہیں سنا - حضرت سعد نے کہا چپ رہوا رسول اللہ کی بار اسلام کریں گے اللہ کی اجازت کیول نہیں دیتے ؟ حضرت سعد نے کہا چپ رہوا رسول اللہ کی بار بارسلام کریں گے جو ہمارے لیے برکت کا سب ہوگا - آنخضرت کی نے دوبارہ السلام علیم کہا اور سعد نے گھر ای طرح جواب دیا آ تو آپ واپس جو ہمارے دیا آ تخضرت معد نے جب آپ کی کوجاتے دیکھا تو دوڑ کر گئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام من د با تھا لیکن آ ہت جواب دیا تھا کہ آپ کا سلام من د با تھا لیکن آ ہت جواب دیا تھا کہ آپ کی ایس من د با تھا لیکن آ ہت جواب دیا تھا کہ آپ کی ایس من د با تھا لیکن آ ہت

سن کے گھرتشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پر ہیز فر ماتے 'ایک بارآ پ ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر "کے مکان پرتشریف لے گئے انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے چڑے کا ایک گداڈال ویا 'لیکن آپ ﷺ زمین پر بیٹھ گئے اور گدا آنخضرت ﷺ اور حضرت عبداللہ بن عمر "کے درمیان آگیا۔ کے

#### معمولات عامه:

ر جیمن بینی داہنی طرف سے یا دائے ہاتھ سے کام کرنا آپ وہ کا کومجوب تھا' جوتا پہلے دائے پاؤں میں پہنچے مجد میں پہلے داہنا پاؤں رکھے' مجلس میں کوئی چیز تقتیم فرماتے تو دا ہنی طرف سے ای طرح کسی کام کوشروع کرنا جا ہے تو پہلے بسم اللہ کہد لیتے )



ل الوداؤد كتاب الادب. و على ادب المفرد صفح ١٩٩٠.

# مجالس نبوی ﷺ

#### در بارنبوت:

شہنشاہ کو نمین کا در بارنقیب و چاؤش اور خیل و حتم کا در بارند تھا وروازہ پر در بان بھی نہیں ہوتے تھے تاہم نبوت کے جارال سے برخض پکر تصویر نظر آتا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آتخضرت و کھنگا کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں کیونی فضف ذراجبنش بھی نہیں کرتا تھا گفتگو کی اجازت میں ترتیب کا لحاظ رہتا تھا کیکن یہ امنیاز مراتب نسب و نام یا دولت و مال کی بنا پر نہیں بلکہ فضل واستحقاق کی بنا پر ہوتا تھا سب سے پہلے آپ و اللہ اللہ عاجت کی طرف متوجہ ہوتے اوران کے معروضات کوئن کران کی حاجت برآری فرماتے۔

تمام حاضرین اوب سے سرجھ کائے رہے خود بھی آپ ہے گامود ب ہوکر بیٹھنے' جب کچے فرماتے تو تمام مجلس پر سنا ٹا چھا جا تا' کوئی شخص بولٹا تو جب تک وہ چپ نہ ہوجائے دوسرافخص بول نہیں سکتا تھا' اہل حاجت عرض مدعا میں اوب کی حدسے بڑھ جاتے تو آپ ہے گئے کمال حلم کے ساتھ برداشت فرماتے۔

آپ وظائس کی بات کاٹ کر گفتگون فرماتے جوبات ناپند ہوتی اس سے تعافل فرماتے اور نال جاتے 'کوئی مخص شکریہ اوا کرتا تو اگر آپ نے واقعی اس کا کوئی کام انجام دیا ہے تو شکریہ قبول فرماتے ۔ مجلس میں جس تنم کا ذکر چھڑ جاتا آپ وہ گئا بھی اس میں شامل ہو جاتے ' ہلی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے خود بھی خداقیہ با تیں فرماتے ۔ مجھی کی معزوقت آ جاتا تو حسب مرتبداس کی تعظیم فرماتے اور فرماتے ہا کرموا کریم کل فوم پھرائے ہوئے ہوگوں سے دریافت فرماتے کہ جولوگ اپنے مطالب مجھ تک نہیں ہینچا سکتے جھرکوان کے حالات اور ضروریات کی خبردو۔

ایران میں معمول تھا کہ جب مجلس میں کوئی معزز شخص آ جاتا تھا تو سب تعظیم کو کھڑے ہوجاتے۔ یہ جمی قاعدہ تھا
کہ رؤ ساءاورا مراء جب دربار جماتے تو لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے آپ وہ ان باتوں ہے منع فر ما یا اور
ارشاد کیا کہ'' جس کو یہ پہند آتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم سے کھڑے رہیں' اس کو اپنی جگہ دوز خ میں ڈھونڈھنی
عاہیے'' کے البتہ جوش محبت میں آپ کس کس کے لیے کھڑے ہوجاتے' چنا نچہ حضرت فاطمہ ذہراً جب بھی آ جا تیں تو اکثر
کھڑے ہوجاتے اور فرط محبت سے ان کی بیٹانی چو منے (حضرت صلیمہ سعد یہ کے لیے بھی آپ وہ گھائے اٹھ کر چا در بچھا دی کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے
دی تھی اس کے طرح ایک دفعہ آپ کے رضائی بھائی آئے تو ان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے
میں اس کے ایک دفعہ آپ کے رضائی بھائی آئے تو ان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے

ہو ہے۔ ہو ہو ہو ہے ہے۔ زیادہ عزت باب ہے جب کوئی شخص اچھی بات کہتا تو آپ ہو گھٹے تھیں فرماتے اور نا مناسب تفتگو کرتا تو اس کومطلع فر ما

ل به ود تنابلا اب و تام المجل مرس

كل إوا والم توب الاب بدالوالدين-

رتے۔ کے

ایک دفعہ دو محض مجلس اقدس میں حاضر تنے ان میں ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا' معزز صاحب کو چھینک آئی انہوں نے الحد دللہ نہیں کہا' دوسرے صاحب کو بھینک آئی انہوں نے الحد دللہ کہا آئی انہوں نے خدا کو آئی آئی آئی انہوں نے خدا کو آئی آئی آئی آئی انہوں نے خدا کو اللہ کا تعزز صاحب نے شکا یت کی آئی ہے تھا نے خر مایا کہ انہوں نے خدا کو بھا دیا تو میں نے بھی تم کو بھا دیا۔ کے

محابہ کواس بات کی بخت تا کیدتھی کہ کسی کی شکایت یا عیوب آپ ﷺ تک نہ پہنچا کیں آپ ﷺ ماتے تھے کہ'' میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہے جاؤں تو سب کی طرف ہے صاف جاؤں''۔ ع

## مجالس ارشاد:

آنخضرت و کھنگا ہے کی تعلیم و تلقین کا فیض اگر چیسنز' حضر' جلوت' خلوت' نشست' برخاست غرض ہرونت جاری رہتا تھا تا ہم اس سے وہی لوگ مستفیض ہو سکتے ہتے جوا تفاق سے موقع پر ہوتے تھے اس بنا پر آپ و کھنگانے تعلیم وارشاد کے لیے بعض اوقات خاص کرد ہے تھے کہ لوگ پہلے ہے مطلع رہیں اور جن کواستفادہ منظور ہووہ آ سکیں۔

سے جہوٹا سامنی آب میں منعقد ہوتی خیس معید ہوتی خیس کے جہوٹا سامنی تھا کہمی آپ کھی اور انست فرمات ابتدا آتخضرت کے کی کشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہتی ہا ہر ہے اجنبی لوگ آتے تو آپ کھی کو پہچانے میں دفت ہوتی 'صحابہ نے ایک جہوٹا سامٹی کا جبوترہ بنادیا۔ آپ کھی اس پرتشریف رکھتے' باتی دونوں طرف مسحابہ طقہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ ہے

# آ دابيكل:

ان مجالس میں آئے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہتی عموماً بدوا ہے ای وحشت نما طریقہ ہے آتے اور بے با کا نہ سوال وجواب کرتے۔

خلق نبوی کا منظران مجالس میں زیادہ جیرت انگیز بن جاتا آپ وہ تغیر خاتم کی حیثیت ہے رونق افروز ہیں اسلام علیہ معام میں منظران مجالس میں زیادہ جیرت انگیز بن جاتا آپ وہ ان اور اس کوآ مخضرت وہ تا میں اور حاشیہ صحابہ عقیدت کیش غلاموں کی طرح خدمتِ اقدی میں حاضر ہیں ایک مخفص آتا ہے اور اس کوآ مخضرت وہ تا میں اور حاشیہ نشینوں میں کوئی خابری کا میں اور کی سے بوچھتا ہے ''محرکون ہے؟'' محابہ میں کہ '' بھی گورے سے آدی جو فیک لگائے ہوئے بیٹے ہیں' وہ کہتا ہے'' اے ابن عبدالمطلب! میں تم سے نہایت بخق سے سوال کروں گا خفانہ

- لے یہ تمام تفصیل شاکل ترغدی کی دومفصل رواتیوں سے ماخوذ ہے جن میں آتخضرت اللے کے عام اخلاق کا ذکر ہے۔
  - ۲ اوب المفرد امام بخاري-
  - م ايود او الآلب الاوب
    - س اضافه تاصلی ۲۳۳\_
    - ﴿ المُواوَد بِالقدرة

ہونا''آپ ﷺ بخوشی سوال کی اجازت دیتے ہیں۔ ل

بایں ہمدسادگی وتواضع میں ہوالس رعب و وقاراور آواب نبوت کے اثر سے لبریز ہوتی تھیں۔ آنخضرت وقارا کی تغلیمات و تلقیمات و تلقیمات کا دائر ہ اخلاق فد ہمب اور تزکیہ نفوس تک محد دو تھا اس کے علاوہ اور باتیں منصب نبوت سے خارج تخیس نیکن بعض لوگ نہایت معمولی اور خفیف باتیں ہو چھتے تھے مثلاً یارسول اللہ! میرے باپ کا نام کیا ہے؟ میرااونٹ کھو گیا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ اس فتم کے سوالات کو تا پہند فرماتے تھے۔

ایک بارای متم کے لغوسوالات کے محتور آپ می نے برہم ہو کرفر مایا کہ"جو پوچھنا ہو پوچھو میں سب کا

جواب دول گا'۔ حضرت مر شن آپ گاکے چرے کارنگ دیکھاتو نہایت الحاح کے ماتھ کہا۔ کے رصیت النے

کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا ایک شخص نے اس طرح سوال کیا تو آپ گانے اس کی طرف

تجب ہے دیکھا'ای طرح یہ بھی معمول تھا کہ جب ایک مسلد طے ہو جاتا تو دومرا مسلد چیش کیا جاتا۔ بعض اوقات آپ

گا تفتکو کرتے ہوتے کوئی صحرائیں بدو جوآ داب مجلس ہے ناواقف ہوتا' وفعنا آ جاتا اور چین سلسلہ تقریر جس کوئی ہات

پوچھ چیشتا آپ گا سلسلہ تقریر قائم رکھتے اور فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیے' ایک دفعہ آپ

تقریر فرمارے سے ایک بدوآ یا اور آنے کے ساتھ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئی گا؟ آپ گا تقریر کرتے رہے'
ماضرین سمجھے کہ آپ گا نے نہیں ساکمی کی نے کہا'' میں سے صاضر ہوں' آپ گا کونا گوار ہوا' آپ گفتگو ہے فارغ ہو چی تو

دریافت فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ بدو نے کہا'' جی سے صاضر ہوں' آپ گانے فرمایا'' جب لوگ امانت کوضائع

# اوقات مجلس:

اس میں کے لیے جو خاص وقت مقررتھا وہ کے کا تھا'نماز فجر کے بعد آپ بیٹے جاتے اور فیوش روحانی کا سرچشمہ جاری ہوجاتا۔ بعض روانیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ برنماز کے بعد آپ تھ برجاتے اور مجلس قائم ہوجاتی 'چنا نچہ کعب بن مالک پر جب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کی وجہ ہے عماب نازل ہوا تو وہ انہی مجالس میں آ کر آنخضرت وہوں کا کہ خوشنودی مزاج کا پہند لگاتے خودان کے الفاظ بیہ ہیں۔

﴿ واتى رسول الله عَلَيْهُ فاسلم عليه وهو في محلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه بردالسلام ام الا ﴾ على حرك شفتيه بردالسلام ام الا ﴾

میں رسول اللہ و اللہ علی کے پاس آتا تھا اور سلام کرتا تھا اور آپ بعد نماز کے اپنی مجلس میں ہوتے تھے تو میں اپنے می میں کہتا تھا کہ آپ نے جواب سلام میں اپنے لب ہلائے یانہیں۔

العان معداصغده اكتاب الايمان -

م بخاری کتاب العلم

س صحح بخارى كماب العلم سفي ا-

س بخاری جدام فی ۲۳۵ مدیث کعب بن ما لک.

من كى مجلول مين بهى بهى آپ في وعظفر ماتے- ترفدى اور ابوداؤد مين عرباض بن سارية عدوايت بهد فو وعظف العيون فو وعظف العيون الله منها العيون وو حلت منها القلوب كالى الله العيون وو حلت منها القلوب كالى الله المائد والمائد والم

نماز کے بعد جومجلس منعقد ہوتی اس میں وعظ ونفیحت اور اس فتم کی جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی' لیکن ان اوقات کے علاوہ آپ وہ کھی خاص طور پر تھائق ومعارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فریاتے تھے' یہی مجالس ہیں جن کی نسبت احادیث میں بیالفاظ آئے ہیں۔

﴿ كَانَ يُومَّا بَارِزًا لِلنَّاسِ ﴾ ٢

آ تخضرت على ايك دن عام طور برلوكول كے ليے باہر لكلے تھے۔

چونکہ افادہ عام ہوتا تھا'اس لیے آپ وہ کے جاتے ہے کہ کوئی شخص فیض ہے محروم نہ رہنے پائے اس بنا پر جو لوگ ان مجالس میں آ کروا پس چلے جاتے ان پر آپ کھی نہایت ناراض ہوتے' آپ کھی ایک مرتبہ سحابہ کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے ، ایک صاحب نے حلقہ میں تھوڑی کی جگہ خالی پائی ، وہیں بیٹھ گئے' دوسر ہے صاحب کو درمیان میں موقع نہیں ملا' اس لیے سب کے چیھے بیٹھ کیکن تیسر ہے صاحب واپس چلے گئے' آئحضرت کھی جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک نے خدا کی طرف بناہ لی خدا نے بھی اس کو بناہ دی' ایک نے حیا کی خدا بھی اس سے شرمایا' ایک نے خدا ہے منہ پھیرالیا۔ سے مشرمایا' ایک نے خدا ہے منہ پھیرانے سے منہ پھیرالیا۔ سے

پندونصائح کتنے ہی موڑ طریقہ ہے بیان کیے جا ئیں لیکن ہمیشہ سنتے سنتے آ دمی اکتا جا تا ہے'اورنصائح بے اثر ہو جاتے ہیں' اس بنا پر آنخضرت وکھا وعظ ونصائح کی مجالس ناغہ دے کرمنعقد فریاتے تھے۔ بخاری میں ابن مسعود ؓ ہے روایت ہے۔

﴿ كَانَ النبي شَكِينَ عَلَيْنَ يَتَحُولُنَا بِالمُوعِظَة فِي الآيام كراهة السامة علينا﴾ آتخضرت اللهام كواهة السامة علينا ﴾

# عورتوں کے لیے مخصوص مجلس:

ان مجالس کا فیض زیادہ تر مردول تک محدود تھا اور عورتوں کوموقع کم ملتا تھا ،اس بنا پرعورتوں نے درخواست کی کہ جارے لیے خاص دن مقرر فر مایا جائے 'آنخضرت و کھٹانے یہ درخواست منظور کی اوران کے وعظ وارشاد کے لیے

ل ترزي صفحه ٢٠٠٠

ع سنن ابن ماجه شخيا ٢ \_

سل بخارى جلداصفيه ٢٠ كتاب العلم

#### ا يك خاص دن مقرر موكيا- إ

اگرچہ مسائل شرعیہ کے متعلق ہر تم کے سوالات کی اجازت تھی اور خاتو نان حرم وہ مسائل دریافت کرتی تھیں جو خاص پر دہ نشینوں سے تعلق رکھتے ہیں تاہم جب کوئی پر دہ کا واقعہ مجلس عام میں سوال کی غرض سے پیش کیا جاتا تو فرط حیا ہے آپ وہی کا کونا کونا کوار ہوتا۔

ال فتم كے برد كى بات مرد بھى مجمع عام من بوچھتے تو آپ ﷺ كوتكدر ہوتا ایک دفعه ایک انسارى نے (جن كانام عاصم تھا) مجلس عام من بوچھا كه اگركوئي فخص اپنى بيوى كوغير كے ساتھ دكھے ليو كياتكم ہے؟ آتخضرت ﷺ كونا كوار ہوا اور آپ نے ان كوملامت كى ۔ تے

### طريقهارشاد:

مجمی بھی آپ خودامتحان کے طور پر حاضرین ہے کوئی سوال کرتے اس ہے لوگوں کی جودت فکر اور اصابت رائے کا اندازہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ وہ کا نے پوچھاوہ کونسا درخت ہے جس کے پتے جمر تے نہیں 'اور جومسلمانوں سے مشابہت رکھتا ہے؟''لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف گیا، میرے ذہن میں آیا کہ مجمود کا درخت ہوگا، لیکن میں کمسن تھا اس لیے جرائت نہ کرسکا 'بلاآ خرلوگوں نے عرض کی حضور بتا کمی ارشاد فر مایا' مجور'' عبداللہ بن عرق کوتمام عرصرت دبی کہ کاش میں نے جرائت کر کے اپنا خیال فلا ہر کردیا ہوتا۔ س

ایک روز آپ ﷺ مسجد میں تشریف لائے صحابہؓ کے دو حلقے قائم نتے ایک قر آن خوانی اور ذکر و دعامیں مشغول تھا اور دوسرے حلقہ میں علمی باتیں ہور ہی تھی' آپ وہ کا نے فر مایا دونوں عمل خیر کررہے ہیں' لیکن خدانے مجھ کو صرف معلم بنا کرمبعوث کیا ہے۔ یہ کہ کرعلمی حلقہ میں بیٹھ گئے۔ سے

ان مجالس میں وقیق مباحث کوجن کی تہدتک موام نہیں پہنچ سکتے ناپند فرماتے تھے چنانچدا یک روز صحابہ کی مجلس میں مسئلہ تقدیر پر گفتگو ہور ہی تھی آپ وہ گائے سنا تو جرے سے نکل آئے آپ کا چرہ اس قدر سرخ ہو گیا تھا گو یا عارض مبارک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیتے ہیں۔ آپ وہ گائے نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اس لیے بیدا کیے مبارک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیتے ہیں۔ آپ وہ گائے نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اس لیے بیدا کے میں؟ قرآن کو باہم کلرار ہے ہو گفتہ اسٹیں انہی باتوں سے برباد ہوئیں۔ ہے

ان مجانس کا مقصد میں تھا کہ محابہ جن مسائل میں باہم اختلاف کرتے آتخضرت و النان کا معجم فیصلہ کر دیے اس محالی اور جاہ پرتی خلوص عمل کے منافی مجمی جاتی ہے اور خود صحابہ کے زمانہ میں بھی مجمی جاتی تھی جنانچہ آتخضرت و محض میں دو محضوں نے اس مسئلہ میں گفتگو کی ایک نے کہا اگر ہم نے وشمن سے مقابلہ کیا اور ایک محض

العلم- يخارى كتاب العلم-

ع الضاً-

مع سنن ابن ما جمعندا ۲ باب فضل العلماء ر

سم سنن ابن ماجم فحده باب القدر

ه ايضاً۔

نے فخریہ یہ کہد کے نیزہ مارا کہ میراوار لینا میں غفاری جوان ہوں تو اس میں تمھاری کیارائے ہے؟ مخاطب نے جواب دیا میری رائے میں پچھٹو اب نہ ملے گا' تیسرے آ دی نے یہ گفتگوین کر کہا میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں اس پر دونوں میں اختلاف ہوا۔ آنخضرت و کھٹانے ان کی گفتگوی تو فر مایا'' تو اب اورشہرت دونوں میں کوئی مخالفت نہیں'' ۔ ل

عام خیال بیتھا کہ تو اے عملیہ کے بیکار کردیے کا نام تقدیر ہے تقدیر میں جو پھو کھھا ہوگا اس کو کی ملک طاقت منا خبیں سے کئی لیکن آئے خضرت وہ کے ایک مجلس میں جو اتفاقا منعقد ہوگئی تھی اس خیال کی تردید کی اور فر مایا کہ اعمال تو خود تقدیر ہیں انسان کو خداج ن اعمال کی تو فیق دیتا ہے وہ بی اس کا تو شند تقدیر ہیں اس لیے تو کل قوت عمل کے بیکار کردیے کا نام نہیں چنا نچے سی ابدا کیے جنازہ میں شریک ہے آئے خضرت وہ انتخا تشریف لائے اور صحابہ جمع ہو گئے آپ وہ کا آپ وہ کا آپ وہ کا آپ وہ کا آپ وہ کی ایس ہے جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں کسی نہ جا میں ہوا کیکھی نہ جا جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں کسی نہ جا جس کی ہوا کہ خض سے کہا تو ہم اپنی تقدیر پرتو کل کر کے عمل کیوں نہ چھوڑ دیں جو خض سعادت مند ہوگا وہ خود بخو وسعادت مندوں میں داخل ہوجائے گا اور جو خض بد بحث ہوگا وہ بد بختوں سے ل جائے گا آپ وہ کا اور جو خض بد بحث ہوگا وہ بربخت وہ ہیں جن کے لیے شقادت کے کام کے اسباب جمع ہوجائے ہیں۔ ع

# مجالس میں تنگفته مزاجی:

باوجوداس کے کدان مجالس میں صرف ہدایت ارشاد اخلاق اور تزکید نفوس کی باتیں ہوتی تھیں اور صحابہ آنخضرت و ان کے خدرت میں اس طرح بیٹھتے تھے ﴿ کان الطیر فوق رؤسهم ﴾ تاہم بیجلیس شگفتہ مزاجی کے اثر سے خالی نتھیں ایک دن آپ و انگر نے ایک جلس میں بیان فر مایا کہ جنت میں خدا ہے ایک فخص نے کھیتی کرنے کی خواہش کی خدا نے کہا کیا تہا ہوں کہ فور آبوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو خدا نے کہا کہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فور آبوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے جنانچاس نے کہا کہ دو بیضا ہوا تھا اس نے کہا یہ سعادت صرف جائے جنانچاس نے کہا جو کہا ہوگیا۔ ایک بدو بیضا ہوا تھا اس نے کہا یہ سعادت صرف قریش یا انسادی کو فعیب ہوگی جوز راعت پیشہ ہیں لیکن ہم لوگ تو کا شتکار نہیں آپ و کھیا ہنس پڑے۔ سی

ایک دفعہ ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں تباہ ہوگیا'ارشاد ہوا کیوں؟ بولے میں نے رمضان میں بیوی ہے ہم بستری کی'آپ وہ اللہ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو' بولے فریب ہوں' غلام کہاں ہے لاؤں؟ ارشاد ہواد و مہینے کے روزے رکھو' بولے یہ جھ ہے ہونہیں سکتا' فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا وُ ، بولے اتنا مقدور نہیں' اتفاق ہے کہیں ہے زنبیل بھر کر کھوریں آگئیں' آپ وہ اللہ نے فرمایا لوغریبوں کو خیرات کرآ و' عرض کی اس خدا کی تنم جس نے آپ وہ نامی کی اس خدا کی تنم جس نے آپ وہ نامی کی اور فرمایا اچھا تم

ل ابوداؤ دجلد اصفي اار

ع بخارى جلد اصفى ٣٨ يتغيير و كَدُبَ بِالْحُسْنَى -

سے بخاری جدا صفح اا اباب کلام الرب مع اہل الجنة .

خودى كھالو-ك

## فيفن صحبت:

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ "نے عرض کی کہ ہم جب خدمت اقدی میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ کیس دفعہ حضرت ابو ہریرہ "نے عرض کی کہ ہم جب خدمت اقدی میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا ہے معلوم ہوتی ہے آپ میں جب کھر میں بال بچوں میں بیٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے آپ میں ان خرمایا کہ اگر ایک ساحال رہتا تو فرشتے تمہاری زیارت کو آتے ہے)۔

ایک دفعہ حضرت منظلہ تخدمت اقدی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ! ایک منافق ہو گیا ہوں میں جب خدمت اقدی میں ہو گیا ہوں میں جب خدمت اقدی میں اور آپ ایک دوزخ و جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو یہ چیزیں آئکھوں کے سامنے آجاتی ہیں کیل بال بچوں میں آ کر سب بھول جاتا ہوں ارشاد ہوا کہ اگر باہر نکل کر بھی وی حالت رہتی تو فرشتے تم ہے مصافحہ کرتے۔ سے



ل بخارى صنيد ٨٠٨ باب نفقة المعسر على بلد \_

سے ترخدی شریف باب ماجاء فی صفة الجند و تعمها - امام ترخدی کنز دیک بیرهدید قری کنیس -

سع تندى ابواب الزيدويج مسلم كاب التوب

# خطابت نبوی 🕮

خطابت لے اور تقریر نبوت کا نہایت ضروری عضر ہے ای بنا پر جب خدائے حضرت مولی کا کوفرعون کے پاس پنجبر بنا کر بھیجا توان کو بیدعا ما گلنی پڑی۔

﴿ وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِّسَانِيُ ٥ يَفُقَهُوا فَوُلِي ﴾

خداوندميرى زبان كى كره كمول كدنوك ميرى بات مجيس

ليكن سيدالانبيا والله كوخود باركاه الى سے بيدومف كافل عطاكيا كياتھا چنانچة پ الله في خديث نعمت كاطور ير

فرمايا

﴿ انا افصح العرب بعثت بحوا مع الكلم)

بين فقيح ترين عرب بون مين كلمات جامعه لے كرمبعوث بوابول\_

عرب میں اگر چہ ہر قبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدگی تھا' تا ہم تمام عرب میں دو قبیلے اس وصف میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے' قریش اور بنو ہوازن' قریش خود آنخضرت ﷺ کا قبیلہ تھا اور بنو ہوازن کے قبیلہ میں آپ نے پرورش پائی تھی' اس لیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

### طرزيان

آ تخفرت الله الماره طریقہ پر خطبہ ویے تھے آپ الله جب اپنے تجرے نظہ ویے کے لیے نظے تھے اور ساطین کی طرح ندآپ الله کی ساتھ چا دش ہوتے تھے ندآپ الله خطباء کالباس پہنچ تھے ہاتھ میں مرف ایک عصا ہوتا تھا اور بھی بھی کمان پر فیک لگا کر خطبہ ویے تھے سی ابن ماجہ میں ہے کہ مجد میں جب آپ الله خطبہ ویے تو دست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں خطبہ ویے کے لیے کوڑے ہوتے تو کمان پر فیک لگاتے تھے۔ جدا ور عید کا خطبہ تو متعین تھا اکی ماس کے علاوہ خطبہ کا کوئی وقت مقرر ندتھا۔ جب ضرورت چی آتی آپ الله فی البدیم خطبہ کے لیے تیار ہوجاتے تھے ہی وجہ ہے کہ آپ الله کے خطبہ کوئی وقت مقرر ندتھا۔ جب ضرورت کے لیا تا ہم آپ الله کے خطبہ کوئی وقت مقرون پر من پر مجس جگہ جسیا موقع چی آیا ہے خطبہ ویا ہے ضرورت کے لیا ظ سے آگر چہ آپ الله کوئی مولی خطبہ بھی وینا پڑتا تھا تا ہم آپ الله کے خطبے عموا مختمر ویا ہے ضرورت کے لیا ظ سے آگر چہ آپ الله کوئی مولی خطبہ بھی وینا پڑتا تھا تا ہم آپ الله کے خطبے عموا مختمر ویا ہے۔ مترورت سے تو تھ

عام نصائح اور پندگی با تیس کوآپ ﷺ اخباری نظروں میں بیان فرماتے لیکن جب کلام کوخاص طور پرموثر بنا نا

- ل اخافة الختم باب-
- م طبقات ابن سعد اصفحه ا ۷ \_
- س بوسعد قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے۔
- سم ابودا و وجلداول كتاب الصلوة ابواب الجمعه والخطب على قوس

ہوتا تھا تو خطبہ کوعمو ما سوال کی صورت میں شروع فرماتے سے غزوہ خین میں آپ وہ انصار کے سامنے جو خطبہ دیاوہ اول ہے آخر تک سوال و جواب ہے ججۃ الوداع وغیرہ اور تمام خطبات میں جیبا کہ آگے آتا ہے یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ جوش بیان کا یہ حال تھا کہ آ تک میں سرخ اور آواز نہایت بلند ہو جاتی تھی غصہ بڑھ جاتا تھا انگلیاں اٹھتی جاتی تھی کو یا یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ وہ گئی کسی فوج کو جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں لے جوش بیان میں جسد مبارک جھوم جھوم جاتا تھا گئی ہے۔ جوش بیان میں جسد مبارک جھوم جھوم جاتا تھا گئی ہے ہاتھوں کو حرکت و ہے ہے بھوں کے جھنے کی آواز آتی تھی سے مجھی مند کر لیتے تھے بھی کھول دیے جاتا تھا گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عرش نے اس تم کی پرجوش حالت کی نہایت میں تھوریان الفاظ میں کھینچی ہے۔

﴿ سمعت رسول الله عَنظَ على المنبر يقول ياخذ الحبار ممنواته و ارضه بيده و قبض يده فحعل يقبضها و يبسطها ... قال و يتمائل رسول الله عنظ عن يمينه وعن شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شئى منه حتى انى لا قول اساقط هو برسول الله عَنظ ﴾ (ابن اجذار المحد)

آئضرت و الله کومنبر پرخطبہ دیے سنا ،فر مار ہے تھے کہ خداوندصا حب جروت آسان وز مین کواپنے ہاتھ میں لے لے کا جم لے گا' یہ بیان کرتے ہوئے آپ وہے آپ مٹی بند کر لیتے تھے اور پھر کھول دیتے تھے ..... آپ وہی کا جم مبارک کبھی دائیں جھکا جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے منبر کود یکھا تواس کا سب سے نجلا حصہ بھی اس قدر بال رہاتھا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ وہی کو لے کر گرتونہیں پڑے گا۔

# آ تخضرت الله كخطبات كانوعيت:

وْ أَنْكِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيُنَ.

اليخ اقر باكوژ راؤر

ہونے دیا تا ہم آپ میں کے زبان سے اس موقع پر جو چند جھے نکل کئے اس سے آپ میں کے ذور بیان کا اندازہ ہو

ل صحیح مسلم باب تخفیف الصلوٰ ة والخطبة صفحه ٣١٩ جلداول \_

ع ابن ماجه ذكر المبعث \_

س مندابن طنبل جلد الصفي ٢٠٠١ \_

سكتا ہے۔ آپ وہ اللہ نے صفار بڑھ كر پہلے بكارا" با صباحاه "بيره الفظ ہے جوعرب ميں اس وقت بولا جاتا ہے جب مجمع كروقت كوئى قبيلہ كى قبيلہ پردفعتا غارت كرى كے ليے توث برتا ہے تمام لوگ بيلفظ من كرچونك المصحاور آپ وہ اللے ك تردجع ہو گئے آپ وہ اللے نے فرمایا۔

﴿ ارائیتم ان احبر تکم ان حیلا تحرج من سفح هذا الحبل اکنتم مصدقی ؟ ﴾ بناؤاگر مین تهمیں بینچردوں کداس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلاجا ہتی ہے تو کیاتم میری تقدیق کرو مے؟ سب نے جواب دیا' اب تک آپ کی نسبت ہم کوکس تم کی دروغ موئی کا تجربہیں ہوا ہے جب آپ نے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا۔

﴿ إِنِّي نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴾

من حمهين ايك ايسي عذاب سية راتا مول جوتمهار سي مامن بـ

ابولہب نے نہایت استخفاف کے ساتھ کہا'' کیا ہم سموں کواسی لیے جمع کیاتھ'' یہ لہر کرچل کھڑا ہوا۔ لیک غزوہ حنین میں آپ وہ نظانے تمام مال غنیمت مؤلفۃ القلوب کو دیدیا اور انصار بالکل محروم رہ مکے تو چند نو جوانوں کو یہ نہایت ناگوار ہوا' اور انہوں نے کہا'' خدا پیغیبر کی مغفرت کرے قریش کو دیتا ہے اور ہم کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ہماری مکواروں سے خون فیک رہا ہے'' آنخضرت وہ اُلی کو خرہو کی تو تمام انصار کوایک خیمہ میں جمع کر کے اصبل حقیقت دریا فت فرمائی لوگوں نے کہا چند نو جوانوں نے بید کہا ہے' کین ہم میں جولوگ صاحب الرائے اور سردار ہیں' انہوں نے ایک لفظ بھی نیس کہا'' اب آپ وہ اُلی نے اس موقع پر کھڑے ہو کرایک خطید دیا۔

﴿ يا معشر الانصار الم احدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي و عالة فاغناكم الله بي ﴾

اے گردہ انصار! کیا میں نے تم کو گراہ نہیں پایا ہی خدانے میری وجہ سے تنہیں ہدایت دی مُتم متفرق تھے خدانے میری وجہ سے تم کو مجتمع کردیا ہے۔ میری وجہ سے تم کو مختاع کے خدانے میری وجہ سے تم کو مختاع کے خدانے میری وجہ سے تم کو مختاع کردیا ہے۔

انسار ہربات پر کہتے جاتے تھے ' خدااوراس کارسول بہت این ہے' آ ب وہ اللے نے فرمایا'' یہ کیوں نہیں کہتے کدائے ہے۔ کدائے مجر ! تم اس حالت میں آئے تھے کہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے تھے ہم نے تمہاری تقدیق کی تمہاراکوئی مددگارنہ تھا ہم نے تمہاری مدد کی تم خواری کی '۔اس تھا ہم نے تمہاری مدد کی تم گھر سے نکالے ہوئے تھے ہم نے تم کو گھر دیا 'تم مختاج تھے ہم نے تمہاری خم خواری کی '۔اس کے بعد آ پ نے اصل اعتراض کا جواب دیا۔

﴿ اترضون ان يـذهـب الـناس بالشاة و البعير و تذهبون بالنبي الي رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون ﴾

کیاتم بینیں پندکرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کرجا کیں اور تم اپنے گھروں میں خود پینیبرکو لے کرجاؤ خدا کی قتم تم لوگ جو لے کرواپس جاتے ہود واس ہے بہتر ہے جس کوتمام لوگ لے کرجاتے ہیں۔ اس پرتمام انسار پکارا شے' رصینا ''لینی ہم سبراضی ہیں۔ اس خطبہ کو جوہ بلاغت پراگرفور کیا جائے تو ایک مختصر سار سالہ تیار ہوسکتا ہے۔ فاتحانہ حیثیت ہے آپ کھٹے نے سرف فتح کمہ کے موقع پرایک تقریر کی تھی جس کے جت جت فتر سے احادیث کی کتابوں میں فہ کور ہیں' کمہ عرب کے زد یک نہایت مقدس شہر تھا' حرم ایک دارالا مان تھا' جس میں بھی خوز یزی نہیں ہو کتی تھی فتح کمہ میں سب سے پہلے اس کے دامن عظمت پرخون کا دھبہ لگایا گیا' اور چونکہ فہ ہب کے ہاتھ سے نگایا گیا گیا گیا گا اور چونکہ فہ ہب کے ہاتھ سے نگایا گیا گیا تھا رہے دنیال پیدا ہوسکتا تھا کہ بمیشہ کے لیے اس کا بیاحترام ندمت جائے۔ آ تحضرت والے آپ ان کی دونوں پہلوؤں پراپی تقریر میں زور دیتا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان می کی طرف تو جہ کی' سب سے پہلے آپ انہی دونوں پہلوؤں پراپی تقریر میں زور دیتا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان می کی طرف تو جہ کی' سب سے پہلے آپ فی فی خون کا طرف تا طب ہو کر فرمایا۔

عداے اس دن اسون اور رئین و پیدا ہیا ہی دن مدورام مردیا ہی دہ برست طدا مرام ہے دہ بیرے پہلے ندی

پر طلال اور اور ندیرے بعد طلال ہوگا اور میرے لیے بھی بجز چند تھنٹوں کے برگز طلال نہیں ہوا نداس کے شکاروں
کو بد کا یا جا سکتا ہے نداس کا کا نثا کا ٹا جا سکتا ہے نداس کی تھاس کا ٹی جا سکتی ہے نداس کی تم شدہ چیز طلال ہو سکتی ہے

بجز اس فحض کے جواس کو ڈھونڈ ھ رہا ہے۔

آنخضرت و المحام الله من المان خطبه وه به جوآب و المحافظ في الوداع من دیا تھا- بین خطبه صرف احکام کا ایک ساده مجموعہ بسر الله الله کے لواظ میں دیا تھا- بین خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ مجموعہ بسبر من کوقد رہا خشک اور روکھا پیمیا ہونا چا ہے تا ہم سلاست روانی اور منظی الفاظ کے لحاظ سے بید خطبہ میں اور خطبوں سے کم نہیں ، آب نے حمد ونعت کے بعد اس خطبہ کی اہمیت اس طرح ظاہر کی ۔

﴿ ایها الناس اسمعوا فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا ﴾

لوكواسنوا كيونكدشايديساس سال كي بعداس جكداس مجينديس اس شريس تم سے نال سكوں۔

سادہ ساجملہ بیتھا کہ 'غالبًا بیمیری عمر کا آخری سال ہے' کیکن اس تغصیل اور اس پیرابیہ بیان نے اس مغہوم کو اور بھی زور دار بنادیا ہے۔ آپ نے اس مطلب اور بھی زور دار بنادیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت آبر دُجان ومال سب مسلمانوں پرحرام ہے۔ اس مطلب کواس بلیغ طریقہ سے اواکیا ہے۔

﴿ اتـدرون اي يوم هذا ؟ قالوا الله و رسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله و رسوله اعلم قال بلد حرام قال اتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله و رسوله اعلم قال شهر حرام ﴾

كيا جائة موكديدكون سادن ع؟ لوكول ني كها خدااوررسول كواس كاعلم عن آب الله في فرمايايديوم الحرام

ے کیاجائے ہوکہ بیکونساشہرے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے آپ میں نے فرمایا بلدالحرام ہے کیاجائے ہو بیکونسامہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے۔ آپ میں نے فرمایا شہر حرام ہے۔

اس طرح جب لوگوں کے دل میں اس دن ،اس مہینداور اس شرکی حرمت کا خیال تا زہ ہوگیا تو آپ میں اس مہینداور اس شرک حرمت کا خیال تا زہ ہوگیا تو آپ میں اس مقصود کو بیان فرمایا۔

﴿ ان الله حرم عليكم دماء كم واموالكم و اعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ﴾ خدا نة تمهارا مال تمهارى آ بروتم پراس مهيدين اس شهر من اس ون كى حرمت كى طرح حرام كيا مير بعدكا فرند بوجانا كمتم مين برايك دومر كى گردن مارد .

آپ علی نان الفاظ میں مساوات کی تعلیم دی ہے۔

﴿ ان ربكم واحدوان اباكم واحد كلكم من ادم و ادم من تراب ان اكرمكم عندالله اتقاكم﴾

تمہارا خداایک تہاراباپ ایک تم سب آ دم کی اولا دہؤاور آ دم ٹی کے تھے خدا کے نزدیکتم میں شریف تروہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہے۔

عرب کا عام ذریعہ معاش غارت گری تھی' لیکن شہر حرم کے جار مہینے تک وہ لوگ بیکار نہیں رہ سکتے تھے اس لیے ان مہینوں کواول بدل لیا کرتے تھے جس کونسٹی کہتے ہیں' قرآن مجید نے اس کی ممانعت کی۔

﴿ إِنَّمَا النَّسِى ءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفُرِ ﴾ نسَى كغر مِن النُّحُفُرِ ﴾ نسمًى كغر مِن السُّحُفُرِ ﴾

آپ نے اپنے خطبہ میں اس کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا۔

﴿ ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات و الارض﴾

زمانہ ہر پھیر کے پھرای مرکز پرآ گیا جیسا کہاس دن تھاجب خدائے آسان وز مین کو پیدا کیا تھا۔

ان حیثیتوں کے علاوہ آپ میں جو خطبے دیے۔
ہیں وہ اگر چہ نہایت سادہ ہیں تاہم ان ہیں بھی بلاغت کا اسلوب موجود ہے ایک اخلاقی واعظ کے لیے پیجیدہ ترکیب بیان دہ الفاظ اور تشبیہ واستعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی 'اس کو صرف سادہ الفاظ واضح جملے اور منقر ترکیبوں سے مطالب کو د بین کرنا پڑتا ہے۔ آئخضرت میں شیت سے جو خطبے دیے ہیں وہ تمام تراک شم کے ہیں مہین کرسب نیست کے جی اور میں اس میں اس میں اس میں کے جی اور میں اس میں اس میں کے جی اور میں اس میں اس میں کے جی اور میں اس میں کے جی ان میں ہوتی کر سب سیان تقرہ جو ذبان مبارک سے لکلا ، یہ تھا۔

﴿ يِاأَيُّهَا النَّاسُ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام﴾ لوکو! سلام پھیلاؤ کھانا کھلا یا کرو نماز پڑھا کرو جب اورلوگ سوتے ہوں جنت میں سلامتی کے ساتھ واخل ہوجاؤ گے۔ مدینہ میں جوسب سے پہلا جمعہ آپ ﷺ نے پڑھا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حمرو ثنا کے بعداس میں آپ نے بید خطبہ و یا تھا۔

الله المساوعة ابها الناس فقدمو الا نفسكم تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لهاراع شم ليه قول له وبه ليس له ترجمان و لا حاجب يحجه دو نه الم ياتك رسولى فبلغك و اتبتك مالا فافضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يميناًو شمالا فلا يرى شيئاتم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع ان يتقى بوجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ومن لم يحد فبكلمة طببة فانها تحزى الحسنة بعشر امثالها الى سبعة مائة ضعف و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته كه (سيم مم روايت ميد) حمد وثاك بعدا على والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته كه (سيم مم روايت ميد) حمد وثاك بعدا على والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته كه (سيم مم روايت مير) على جروا الي بعدا على المرازي بيل على الله والله الله و بركاته كالدها كالم من المي ببلك بيل على المرازي بي بريل المن ودوات كاله ويكان الم ووات كالدها كالم الم المناورات ميرا يغام بين ينول على المرازي وركان المرازي وركان المرازي المرازي المرازي وركان المرازي وركان المرازي المرازي وركان المرازي وركان المرازي وركان المرازي وركان المرازي وركان المرازي المرازي وركان المرازي وركان المرازي المرازي وركان المرازي المرازي

اس کے بعددوسری دفعہ آپ مظانے فرمایا۔

و الحمد لله احمده واستعينه و نعوذ بالله من شر ورانفسنا و من سيات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له ان احسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينة الله في قلبه وادخله في الاسلام بعد الكفر فل اختيا ره على ماسواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه احبوا ما احب الله احبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله و ذكره ولا نفس عنه قلوبكم فاعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاواتقوه حق تقاته وصدقوا الله صالح ماتقولون بافواهكم و تحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان ينكث عهده والسلام عليكم و رحمة الله و كاته ه

خدا کی حمد بوئیں خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کے دامن میں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ چا ہے بیں۔ جس کوخدا ہدایت دے اس کو کوئی ممراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ ہدایت نہ کرے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والانہیں ہیں گوائی و جا ہوں کہ خدا کے سواکوئی اور معبود نہیں وہی تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں بہترین کلام خداک

کتاب ہے کامیاب ہوا وہ جس کے دل کو خدانے اس ہے آراستہ کیا اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا انسانوں کی باتوں کو چھوڈ کر خدا کے کلام کو پند کیا 'کیونکہ خداکا کلام سب ہے زیادہ بہتر اور سب ہے زیادہ پراثر ہے جس کو خدا دوست رکھتا ہے تم بھی دوست رکھو اور خداکو دل ہے بیار کر واور اس کے کلام و ذکر ہے بھی نہ تھکواور تہار ہے دل اس کی طرف ہے تخت نہ ہوں اس خدائی کو پوجوادر کی کواس کا ساجمی نہ بناؤ 'اور اس ہے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خدا ہے جی بات کہواور آپس میں ایک دوسرے کوذات الی کے واسط ہے بیاد کرو خدا اس سے خار مون اس کے دوسرے کوذات الی کے واسط ہے بیاد کرو خدا اس سے خار مون اس میں ایک دوسرے کوذات الی کے واسط ہے بیاد کرو خدا اس سے خار اس میں ہوتا ہے کہ کو پورانہ کرئے تم پر خداکی سلامتی اور دھرت اور بر کرت ناز ل ہو۔

ایک دفعه استخفرت اللے فطبدویاجس میں صرف پانچ باتمی بیان کیں۔

﴿ ان اللّه لا يسلم و لا ينبغى له ان ينام يخفض القسط و يرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل الليل قبل عمل الليل؛ حجابه النور ﴾ (سيح مسلم ردَية الله تعالى) عمل الليل؛ حجابه النور ﴾ (سيح مسلم ردَية الله تعالى) إن خدا موتانين اورنه موتااس كى ذات كشايان شان بودى قسمت كويست و بلندكرتا برات كاعمال اس كو ون ب يبلي في جاتے بي اورون كاعمال رات سے يبلغ خدا كايروونور بر

جمعہ کے خطبہ میں عموا زہد و رقاق حسن اخلاق خوف قیامت عذاب قبر و حمد و صفات اللی بیان کرتے ہے۔ ہفتہ میں کوئی مہتم بالشان واقعہ پیش آتا تھا تواس کے متعلق ہدایات فرماتے تھے اکثر ایسا بھی کرتے کہ نے خطبہ کے بجائے قرآن مجید کی کوئی انہیں مضامین کی موثر سورت ق وغیرہ پڑھ دیا کرتے ۔ بیسورہ آپ جمعہ کے خطبہ میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ عید کے خطبہ میں ان مضامین کے علاوہ صدقہ پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں مقتضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے ایک دفعہ آفاب میں کمہن لگا اللہ میان فرمات عرب کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ اتفاق سے اس موقع پر حسب ذیل خطبہ دیا۔

والما بعد ياأيها الناس انما الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس مامن شعى لم اكن رايته الا قد رايته في مقامي هذا حتى المعنة والنار وانه قد اوحى الى انكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال فيوتى احدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فياما الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاء بالبينات و الهدى فياحبنا واطعنا اما المرتاب فيقول لا ادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلت انه عرض على كل شئى تولحونه فعرضت على الجنة حتى لوتنا ولت منها قطفا اخذته فقصرت يدى عنه و عرضت على الناز فرايت فيها امراة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض ورايت ابا ثمامة عمرو بن مالك يحر قصبه في النار واتهم كانوا يقولون ان الشمس و القمر لا يخسفان الالموت عظيم وانه ايتان من ايات

الله يريكموهما فاذا خسفا فصلوا حتى تنحلي، ك

جدوثنا کے بعد لوگو! آفاب و ماہتا ب خداکی دونشانیاں ہیں وہ کسی کے مرنے ہے تاریک نہیں ہوتے۔ جس چیز کو جس نے پہلے نہیں ویکھا تھااس کو بہیں دیکھ نیا یہاں تک کہ جنت و دوز خ کو بھی اور ہاں چھے وی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آز مائے جاؤ گے جس طرح وجال ہے آز مائے جاؤ گے تم میں ہے ہر فض کے پاس ایک آنے والا آئے گا اور پی جھے گا کہ اس فض ( یعنی خور آ تخضرت فظ کا ) کی نبست کیا جائے ہو گیتین والے کہیں گے بیچر بین نہ خدا کے رسول ہیں جو نشانیاں اور ہوائیتیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی بیروی کی اور میتفک کہیں گے میں نہیں جان اوگوں کو جو کہتے سناوہ کہ دیا ۔ میر سے سامنے وہ تمام مقامات بیش ہوئے جن میں متعلک کہیں گے میں نہیں جان اوگوں کو جو کہتے سناوہ کہ دیا ۔ میر سے سامنے وہ تمام مقامات بیش ہوئے جن میں کی گئی میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جس کو مرف اس لیے سزادی جارہ کی تھی کہ اور ذرخ میر سے سامنے دوز خ میر سے سامنے دوز خ میر سے سامنے دوز خ میں ایک عورت کو دیکھا جس کو مرف اس لیے سزادی جارہ کی تھی کہ اس نے ایک بلی کو با عمد میں ایو تمام عروب کی ان کو دیکھا نے میں نے دوز خ میں ایو تمام کو دیکھا نے کو دیکھا نہ بیوہ لوگ ہے جو کہتے تھے کہ آفاب و ماہتا ہ میں کس کری بڑے آئی کی موت میں ایک کو دیکھا ' بیوہ لوگ ہے جو کہتے تھے کہ آفاب و ماہتا ہ میں کس کی بڑے آدی کی موت ہے گہن گئی ہو جاؤ تا آئکہ وہ صاف ہوجائے۔

روبدعت اوراعضام بالنة من آپ فل كاي تخفر خطب بخير الفاظ صديث كا كر كما بول من منقول بـ في انسا هسما اثنتان الكلام و الهدى فاحسن الكلام كلام الله فاحسن الهدى هدى محمد الا واياكم محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الا لا يطولن عليكم الا مد فيقسوا قلوبكم الا ان ماهوات قريب وان البعيد ماليس بات الا انسا الشقى من شقى في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره الا ان قتال السوم كفر و سبابه فسوق و لا يحل لمسلم ان يهجر احاه فوق ثلاث الا واياكم والكذب كه مع

صرف دوباتیں ہیں قول اور عملی طریقہ تو عمدہ کلام خداکا کلام ہاور عمدہ طریقہ محرکا طریقہ ہے خبردار (غرب میں)

نی باتوں سے بج نی باتیں بدترین چیزیں ہیں ہرنی بات بدعت ہاور ہر بدعت گراہی ہے، تم کودرازی عمرکا خیال
نہ پیدا ہوکہ تمہارے ول سخت ہوجا کیں ،جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے دوروہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے
بد بخت اپنی ماں کے پید میں بد بخت ہوتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو غیرے موعظت عاصل کرے خبردار مسلمان
سے لڑنا کفراوراس سے گالی گلوج کرنافش ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اسے بھائی سے
رہیدہ در ہے بال خبردار جھوٹ سے برہیز کرنا۔

صحيح مسلم بروايت مخلفه ر

ع ابن ماجه باب اجتناب البدع

## اثرانكيزي

خطبات نبوی ﷺ تا ثیراور رقت انگیزی میں درحقیقت معجز والٰہی تھے پھر سے پھر دل بھی ان کوئ کر چند کھوں میں موم ہوجاتے تھے مکہ میں ایک دفعہ آپ مل نے سورہ والنجم کی آپتیں تلاوت کر کے سنا کمیں توبیا اڑ ہوا کہ آپ کے ساتھ مسلمان تو مسلمان بڑے بڑے کفار بھی تجدہ میں گریڑے۔ ل

آ تخضرت ﷺ كزمانة جالميت كايك دوست جوجها رُيمونك كرنا جائة تحے بين كركەنعوذ بالله آپكو جنون ہے بغرض علاج آئے آپ ﷺ نے ان کے سامنے مختصری تقریر کی انہوں نے کہا کہ محمد! ذرااس کو پھر تو دہرانا' غرض آپ نے کئی بارتقریر دہرائی تو اخیر میں انہوں نے کہا'' میں نے شاعروں کے قصیدے اور کا ہنوں کے کلام سے ہیں ليكن پيرة چيز عى اور ہے " كل

ایک دفعه ایک نومسلم قبیله بجرت کر کے مدیندآیا آپ ویکھانے ان کی امداد کی ضرورت مجھی مسجد نبوی میں تمام مسلمان جمع ہوئے توآپ عظ نے ایک خطبرویا جس میں قرآن مجید کی بیآیت پڑھی کہتمام انسان ایک بی سل سے ہیں یعنی ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ اےلوگو!ای خداے ڈروجس نے ایک ذات ہے تم سب کو پیدا کیا۔

پھرسورہ حشر کی ہیآ یت تلاوت کی

﴿ وَلَتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدُّمْتُ لِغَدِ ﴾

اس کے بعد فرمایا'' درہم' کپڑا' غلہ بلکہ چھوہارے کا ایک فکڑا جوہؤراہ خدامیں دؤیدینہ کے مسلمانوں کی مالی حالت جیسی پھھی وہ سیرت کے ہر صفحہ سے ظاہر ہے لیکن بایں ہمہ آپ ﷺ کی رفت انگیز اور موثر تقریر سے بیام پیدا ہو گیا کہ ہر صحابی کے پاس جو کچھ تھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضوں نے اپنے کپڑے اتار دیئے ،کسی نے گھر کا غلہ لا کر دیدیاایک انصاری گئے اور گھرے اشرفیوں کا ایک تو ڑاا ٹھالائے جواس قدر بھاری تھا کہ بمشکل ان ہے اٹھ سکتا تھا' راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی ویر کے بعد آپ وہ کھا کے سامنے غلہ اور کپڑے کے دو بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے اور خوشی ہے آپ الله كاچره كندن كى طرح د كف لكا- ك

سخت سے سخت اشتعال انگیز اوقات میں آپ ﷺ کے چند فقرے معاملہ کور فع دفع کر کے جوش محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔اوس وخزرج کی سالہا سال کی عداوتیں اس اعجاز کی بدولت مبدل بے مجت ہو گئیں۔غزوہ بدرے پہلے ایک د فعد آ پ وظاف ار ہوکر نگلے۔ مسلمان اور منافقین بکجا بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں نے تو ادب سے سلام کیا' لیکن منافقین نے ایک گستا خانہ فقرہ استعمال کیا' یہ چنگاری تھی جس نے خرمن میں آ گ دگا دی' قریب تھا کہ جنگ وجدل ہریا ہو جائے لیکن آپ میلا کے چندفقروں نے آگ پر پانی ڈال دیا۔ سے

منج مسلم تغيير مورة بجم-

مسجع مسلم باب تخفيف الصلواة وقصر الخطب

سع صبح مسلم باب الصدقات. سع صبح بخارى السلام على جماعه فيها المسلم وا ذكافر

غزوہ مصطلق سے واپسی میں ایک واقعہ پر بعض منافقین نے اشتعال پیدا کیا اور بہت ممکن تھا کہ مہاجرین و
انصار باہم دست وگر بیان ہوجا کیں کہ عین وقت پر آنخضرت وقت کو خرہوئی آپ کھٹے تشریف لائے تو اس طرح
تقریر فرمائی کہ چند لمحول میں مہاجرین وافصار کے بھرشیر وشکر تھے۔ واقعہ افک میں اوس وخزرج میں اس قدرا ختلاف پیدا
ہوا کہ خاص محد نہوی میں شابید کمواریں نیام سے نکل پڑتیں آپ کھٹے منبر پرتشریف فرما تھے آپ نے سلسلہ تقریر کو جاری
رکھا اور اثر یہ تھا کہ برادرانہ محبت کی لہریں بھر جاری ہوگئیں۔ کے

غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم پر جب انصار میں آزردگی پیدا ہوگئی تھی اس وقت آپ وہ انے جس بلیغانہ انداز میں تقریر فرمائی ہے اس کامختصر سا ذکراو پر گزر چکا ہے۔ اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ وہی انصار جو چند لیجے پہلے کہ یہ فاطر ہور ہے تھے اس قدر روئے کہ ان کی واڑھیاں تر ہوگئیں اور دل کا سارا غبار آب کوڑ کے ان قطروں سے دفعتا دھل گیا۔ سے

فتح کمہ کے موقع پرانصار کی تو تع کے خلاف جب آپ وہ کا نے رو سائے قریش کی جان بخشی فرمائی تو ان بیس سے وہ لوگ جن کی آئی تھوں میں خلق نبوی وہ کا جلوہ نہ تھا' معترض ہوئے کہ'' آخر آپ کو اپنے وطن و خاندان کی محبت آئی گئ'' آپ وہ کے کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ عرض کی ہاں آئی گئ'' آپ وہ کا کہ کا میان کی بال سے اللہ کی ایسا کہا ہے؟ عرض کی ہاں بارسول اللہ! فرمایا'' وطن و خاندان کی پاسداری میر سے پیش نظر نہ تھی' میں خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں' میں نے اللہ کی طرف جمرت کی اور تمہاری طرف اب میراجینا تمہارا جینا ہے اور میرام رنا تمہارا مرنا ہے۔'' یہ من کر انصار پر دفت طاری ہو گئی اور رونے گئے۔

وعظ ونفیحت میں جوخطبات آپارشادفر ماتے تھے وہ بھی ای قدرموثر ہوتے تھے۔ایک سحابی موقع کی تصویر ان الفاظ میں کھینچتے ہیں

﴿ وعظنا رسول الله عُنَا عَلَيْه عُلَيْهُ يوما بعد الصلوة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب﴾ (تمني وابوداؤه)

صبح کی نماز کے بعد آنخضرت ولی نے ایک دن ایسا موثر دعظ کہا کہ آنکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کا نب اٹھے۔

ا یک اور مجلس وعظ کے تا تیم کی کیفیت حضرت اساء بنت ابی بمر "بیان کرتی ہیں۔

﴿ قَـام رسول الله عَن خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء فلما ذكر ذلك ضبحة المسلمون ضبحة ﴾ على المسلمون ضبحة

آتخضرت والمنظمة خطبه وسين كوكفر ، بوع اوراس من فتذقيركوبيان كياجس مين انسان كي آزمائش كي جائے گ

ل صحیح بخاری تغییر منافقین وابن سعدغز وه مذکور ..

م صحیح بخاری قصدا قک۔

سي سيح سلم فتح كمه

سم صحح بخارى باب ماجاء في عذاب القمر \_

جب بيديان كياتو مسلمان فيخ المع\_

حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے بیافاظ آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ آپ کے بیالفاظ آپ کے دست قدرت میں میری جان ہے بیالفاظ آپ نے بیالفاظ آپ کے تین دفعہ فرمائے اور پھر جھک گئے۔ لوگوں پر بیاثر ہوا کہ جو جہاں تھا وہیں سر جھکا کررونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو مجسی ہوش ندر ہا کہ آپ تیم کس بات پر کھارہ ہیں ۔ لے

حفزت انس می کہتے ہیں کدایک دن آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ اس قدر موثر تھا کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اثنائے تقریر میں آپ نے فرمایا''اے لوگو! جو میں جانتا ہوں اگرتم وہ جانتے تو ہنتے کم اور روتے زیادہ''اس فقرہ کا اوا ہونا تھا کہ لوگوں کی بیرحالت ہوگئی کہ منہ پر کپڑے ڈال کربے اختیار رونے لگے۔ کے



ل سنن نسائی کتاب الز کو ة ـ معج بخاری تغییر سوره مائده ـ

# عبادات نبوی 🕮

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾

اے محد! جب مجمح فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہوجاؤاورائے رب سے ول لگاؤ۔

#### وعااورتماز:

آ مخضرت النظانوت سے پہلے بھی عبادت الی میں مصروف رہتے ہے اور غار حرامیں جا کرمہینوں تیام اور مراقبہ کرتے تھے۔ علی نبوت کے ساتھ آپ وہ کا کونماز کا طریقہ بھی بتایا ممیالین چونکہ کفار قریش کا ڈر تھا اس لیے حمیات اور کرتے تھے۔ نماز کا وقت جب آتا کی پہاڑی گھائی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیے ایک وفعہ آپ وقعہ معزت علی کے ساتھ کی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاق سے ابوطال آفکے ،انہوں نے دیکھا تو ہو چھا آپ وجھا او جھا تھے ایک رہے ہو؟ "آپ وہ کھا تو اور وہاں کی دوہ سے ان کا سلام کی دعوت دی۔ سے

واشت کی نماز آپ و کی است حرم بی میں اداکرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے فدہب میں ہی جا کرتھی ہے۔ سیجے بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ و کی حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤ سائے قریش میٹے شنخ اُڑار ہے تھے ابوجہل نے کہا" کاش اس وقت کوئی جا تا اور اونٹ کی او جو نجاست سمیت افعالا تا اور محمد جب بحدہ میں جاتے تو وہ ان کی گردن پرؤال دیتا"۔ چنانچہ اس جو پڑے مطابق یہ فرض عقبہ نے انجام دیا ' ھے نماز میں جب آپ و کی جرے قرات

اضافة تافتم باب-

س محج بخارى باب بدوالوى \_

س مندابن منبل جلدام في ٩٥ \_

این افیر-

۵ معجع بخاري باب الطبيارة والصلوة -

فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ لے ایک دفعہ آپ کی حرم میں نمازادا کررہے تھے بعض اشقیاءنے چاہا کہ آپ کی کے ساتھ گتاخی ہے چیں آئیں کے ایک دفعہ ایک ثمق نے ملے میں پھانی ڈالدی سے لیکن بایں ہمدمزاحت لذت شناس یاد الٰہی اپنے فرض ہے بازنہیں آتا تھا۔

راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کی نمازیں پڑھا کرتے سے اس عبادت شانہ کے متعلق مخلف محابہ سے مخلف موابہ سے مخلف روابیتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ کی ارات بحر نماز میں کھڑے رہتے ، ام سلم کابتی ہیں کہ آپ کی در سوتے بھر کچو دریا ٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے بھر سوجاتے بھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے غرض مج تک ہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباس کی روابت ہے کہ آ وگی رات کے بعد آپ کی اٹھ سے اور ساار کعتیں ادا کرتے سے حصرت عائش کی روابت ہے کہ آ وگی رات کے بعد آپ کی اٹھ سے اور ساار کعتیں ادا کرتے سے حصرت عائش کی روابت کی ہوئی ہے ان سب میں تطبیق دی ہے کہ آپ کی ان طریقوں میں سے برایک طریقہ سے نماز دوابت ہو کہ کہ آپ کی خوان میں گذر چکا ہے۔ ادا کرتے سے ہرراوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ عام طور پر آخر میں آپ کی کا طرز ممل وہی تھا جو حصرت عائشہ اور ابن عباس کی زبانی عبادت شاند کے عنوان میں گذر چکا ہے۔

فرائض فی گاند کے علاوہ آپ کی از کم سنن ونوافل کی ۳۹رکھتیں روزاند معمولاً اداکر تے تھے۔ دوجی ا چارچاشت کچ ظیر کچے عمر چار پہلے اوردو بعد نماز (حسب روایت حضرت عاکثہ ) دومغرب، چی عشاء تیرہ تبجد ووتر ان کے علادہ صلو قالا وابین ،سنت تحیہ مجدو غیرہ الگ تھیں تمام سنن میں سب سے زیادہ میں کی دورکھتوں کے آپ کی تی سے پابند تھے ہے کسی وقت کی سنت فلاف معمول اگر چھوٹ جاتی تو اس کی تضایز جے طالا نکداصل شریعت کی روسے اس کی ضرورت عام امت کے لئے نہیں ،ایسا واقعہ حضر میں صرف ایک بی وفعہ چی آ یا ہے ظہر وعصر کے درمیان ایک وفد فدمت اقدی میں باریاب ہواجس کی وجہ ہے آپ وہ اللہ فلیر کے بعد کی دورکھت نہ پڑھ سے نماز عمر کے بعد آپ وہ ان ان اوراج بعض از واج مطہرات کے ججروں میں جاکر دورکھت نماز اداکی چونکہ یہ نماز کی قضا ایک دفعہ کائی ہے لیکن مطہرات نے استضار کیا 'آپ وہ کی ان واقعہ بیان فرمایا' عام امت کے لئے ایک نماز کی قضا ایک دفعہ کائی ہے لیکن جونکہ آپ جس چیز کوشروع کرتے تھے پھراس کو ترک کرنا پہند نہیں فرماتے تھاس لئے ام المومنین معرب عائد اورام سلم "کابیان ہے کہ آپ نے اس قضا کوتمام عمرادا کیا۔ گ

رمضان کامبیندآپ ﷺ کی عبادتوں کے لئے سب سے زیادہ ذوق افزا تھا 'حضرت ابن عباس پیان کرتے ہیں کہ''آپ ﷺ فیاض تو تھے ہی لیکن جب رمضان کامبیندآ تا اور جبر بل قرآن سنانے آتے تو آپ ﷺ کی فیاضی

ل صحح بخارى تغيرسوره بى اسرائل ـ

ع این شام ذکر قبل بجرت.

سے محج بخاری باب فتی النبی بمکه۔

سے اس بحث کوزر قانی نے شرح مواہب میں یفصیل لکھا ہے جلد معفد ۵۵ سے

ه صحح بخارى ابواب نواقل وسنن \_

ل منداحد وابوداؤ دو صحح مسلم الركعتان بعدالعصر

کی کوئی حدنہ رہتی آپ وہ کی فیاضی ہواہے بھی آ گےنگل جاتی ''لے رمضان کے آخری عشرہ میں آپ کی اور زیادہ عبادت گزار ہوجائے 'حضرت عائشہ' کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ کی رات رات بحر بیدار رہتے تھے از واج ہے بیعلق ہوجائے تھے اہل بیت کونماز کے لئے جگاتے تھے 'لے اس اخبر عشرہ میں آپ کی عموماً اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے ہے۔ لیے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے ہے۔ لیے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیے اس اخبر مصروف رہے تھے۔ لیے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے ہیں ہمہ وقت مجد میں بیٹھا کریا والی اور عبادت گذاری میں مصروف رہے تھے۔ لیے

قرآن مجیدی تلاوت روزاندفر ماتے تضابوداؤدی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نمازعشاء کے بعد تھا۔ کے بعد تھا۔ کے روزانہ سورتوں کی تعداد مقررتی ای تعداد کے موافق آپ وہٹا تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے محفرت ابن عباس پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے محفرت ابن عباس کہتے تھے کہا کہ تاہے وہیں نے دیکھا کہ آپ وہٹا ہجھلے پہر بیدار ہوئے آئیس ملتے ہوئے اٹھے ،رات کے سائے میں تارے بھلملارہ سے تھے آپ وہٹانے نظرا تھا کرآسان کی طرف دیکھا اور بیآ بیش پڑھیں۔ کے سائے میں تارے بھلملارہ سے تھے آپ وہٹانے نظرا تھا کرآسان کی طرف دیکھا اور بیآ بیش پڑھیں۔ کے

﴿ إِنَّ فِي حَلَقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِآولِي الْا لَبَابِ هِ الَّذِينَ عَدُولِهِمْ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا عَدُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى حُنُولِهِمْ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ وَرَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ اَحُزَيْتَةً . وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنُ انْصَارِه وَرَبَّنَا إِنِّنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلاِيمَانِ اَلُ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَا رَبُنَا وَلِينَا وَكَفِرُكُنَا وَكَفِرُكُنَا وَكَفِرُكُنَا وَكَفِرُكُنَا مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَمَلَ عَلَى مُسَلِّكَ وَلا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَمَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَمَلَ عَلَى مُسَلِّكَ وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَمَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَمَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى

آسان اورزین کی پیدائش اورشب وروز کے انقلاب میں ان دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جواشحتے بیٹھتے اور پہلو پر لینے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسان وز مین میں غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ (نظام عالم) بے نتیج نہیں پیدا کیا ، تو پاک ہے ہیں ہم کوووز تے کے عذاب ہے بچا خدایا جس کوتو دوز تے میں داخل کرے اس کوتو نے رسوا کر دیا گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں خداوندا! ہم نے ایک پکار نے والے کی آواز می جو پکار کر یہ کہدر ہا تھا کہ اپنے پروردگار پرایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے خداوندا! تو جارے گناہ بخش و سے ہماری برائیوں پر پروہ ڈال اور نیکوں کے پروردگار پرایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے خداوندا! تو جارے گناہ بخش و سے ہماری برائیوں پر پروہ ڈال اور نیکوں کے

ل صحح بخارى كتاب الصوم -

٢ ايوداؤدبابالصوم-

س صحیح بخاری باب الاعتکاف۔

سي ابوداؤ دابواب شهر مضان \_

ه صحیح بخاری بدوالوی \_

<sup>🛂</sup> مسجح بخاري وسيح مسلم صلوة الليل \_

ساتھ دنیا ہے اٹھا' خداوندا! تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم ہے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہم کوعنایت کراور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کرتا' تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا' پروردگار نے پکارین کی اور دعا قبول کرئی کہ میں کسی کام کرنے والے کے کام کوضا کع نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم ایک دوسرے ہے ہو' جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں سے نکا لے اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں اور وولا سے ہیں اور مارے گئے ہیں میں ان سب کے گنا ہوں کومٹا دوں گا اور ان کو جنت میں جگہ دوں گا جن کے بیٹی ہوں گی اللہ کی طرف سے ان کو بیہ جزا ملے گئا اور اللہ ہی کے یاس اچھی جزا ہے۔

اى موقع يرآب بيالفاظ محى كهاكرتے تھے جو مرتا بااثر اور روحانيت من و به و ئيں۔ هو الله م لك الحمد انت نور السموت و الارض ولك الحمد انت قيام السموت و الارض ولك الحمد انت رب السموت و الارض و من فيهن انت الحق و وعدك الحق وقولك الحق و لقاء ك الحق و الحنة حق و النار حق و الساعة حق الله م لك اسلمت و بك امنت و عليك تو كلت و اليك انبت و بك خاصمت و اليك حاكمت فاغفرلى

ماقدمت و اخرت واسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت

خدادندا تیری حمد ہوئو آسان وزمین کا نور ہے تیری حمد ہو، تو آسان وزمین ادر جو کچھان میں ہے سب کا پروردگار ہے تو جن ہے، تیرادعدہ جن ہے تیری بات جن ہے تیجے ملناجن ہے جنت جن ہے، دوزخ جن ہے خداوندا! میں نے تیرے ہی آستانے پر سر جھکایا ہے تیجی پرائمان لایا ہول بچھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے تیرے ہی زور سے جھکڑتا ہول بچھی سے فیصلہ چاہتا ہوں کو میراا گلااور پچھلا کھلااور چھیا ہرا یک گناہ معاف کر تو ہی میرام بچود ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ (میچے مسلم باب الدعاء فی صلاح الیل)

مجمی گھر کے لوگ جب سوجاتے آپ وہ چاپ بستر سے اضحے اور دعاو مناجات اللی میں مھروف ہو جاتے - حضرت عائشہ مجمی گھر کے لوگ جب رات میری آ کھی گئی آپ وہی کا کہ بیٹائی اقدی کہ آپ وہی کہ آپ وہی کہ ایک اور بیوی کے جرے میں تشریف لے گئے - اندھیرے میں ہاتھ سے ادھرادھر ٹولا تو دیکھا کہ پیٹائی اقدی خاک پر ہے اور آپ وہی میں بہتو و دعا میں مھروف ہیں - بید کھی کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھے کو اپنے شبہ پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا بھان اللہ! ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس عالم میں اسلامی کے بیچھے جھے حضرت عائشہ کی کہا تو ایک کہتے اور دعا وزاری کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے بیچھے حضرت عائشہ کئیں تو و یکھا کہ آپ جنت البقیع میں واضل ہوئے اور دعا وزاری کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے بیچھے حضرت عائشہ کئیں تو و یکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا وزاری کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے بیچھے حضرت عائشہ کئیں تو و یکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا وزاری کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے بیچھے حضرت عائشہ کئیں تو و یکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا وزاری کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے بیچھے بیچھے حضرت عائشہ کئیں تو و یکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا وزاری کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے بیچھے بیچھے حضرت عائشہ کی بیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا ما گئی ۔ گ

دعااورنماز کے بعد آپ وہ اسے بہاں تک کہ خرائے گی آ داز سنائی دین کہ دفعتا سپیدہ سے نمودار ہوتا' آپ بیدار ہوتے' سے کی سنت اداکر کے مجد کوتشریف لے جاتے اور اس وقت بیالفاظ زبان مبارک پر ہوتے۔ ﴿ اللّٰهِ ہم اجعل فی قلبی نورًا و فی لسانی نوراً واجعل فی سمعی نوراً واجعل فی بصری

لے سنن نسائی باب الغیر و۔

ل سنن نسائى باب الاستغفار للمؤسين \_

نــوراً وّاجعل في خلفي نوراً وّمن امامي نوراً وّاجعل من فوقي نوراً وّتحتي نوراً وّاعطني نوراً﴾ (صححملم بابالدعاء في صلوة إليل)

خدایا میرے دل میں نور پیدا کر'اورمیری زبان میں اورمیری قوت سامعہ میں نور پیدا کر' آ تکھوں میں نور پیدا کراور میرے پیچھےاورمیرے آ مے نور پیدا کر'میرے او پراورمیرے شیخنور پیدا کر'اور مجھےنو رعطا کر۔

ارکان نماز میں سب ہے کم و تفدر کوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے لیکن حضرت انس سے مروی ہے کہ آن مخضرت و انس سے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہے تھے کہ ہم لوگ بچھتے تھے آپ وہ ان بحدہ میں جانا بھول گئے۔ لے جو چیز نماز کی حضوری میں خلل ڈالتی تھی اس سے احتراز فرماتے تھے ایک و فعہ چا دراوڑ ھے کرنماز ادا فرمائی جس میں دونوں طرف ماشے تھے نماز میں اتفاق سے حاشیوں پرنظر پڑگئی نماز سے فارغ ہو کرفر مایا کہ بید لے جا کرفلال شخص (ابوجم) کودے آؤ اوران سے ابنجانی ما تگ لاؤ کو حاشیوں نے نماز کی حضوری میں خلل ڈالا۔ کے

ا یک دفعہ دروازے پرمنقش پر دہ پڑا ہوا تھا' نماز میں اس پرنگاہ پڑی تو حضرت عُا تشہ " ہے فر مایا کہ اس کو ہٹا دؤ اس کے نقش ونگار حضور قلب میں خلل انداز ہوئے۔ "

#### נפנם

انبیاءاورداعیان ندہب نے بخیل روحانیت کے لیے تقلیل غذا بلکہ ترک غذا (روزہ) کو اسباب ضروری میں شارکیا ہے ہندوستان کے ریاضت کش اور مرتاض واعیان ندا ہب تو اس راہ میں حدا فراط ہے بھی آ گے نکل عے ہیں لیکن دائی اسلام کا طرزعمل اس باب میں افراط اور تفریط کے بچ میں تھا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب عاشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے آ تخضرت وہ گا بھی معمولاً اس دن روزہ رکھتے تھے بعض حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہ کے قیام کے زمانہ میں آ پ وہ گا متواتر کئی تی مہینوں تک روزہ رکھتے تھے لیکن مدیند آ کراس معمول میں فرق آ گیا کہ بینہ میں بہود بھی عاشورا کا روزہ رکھتے تھے لیکن مدیند آ کراس معمول میں فرق آ گیا کہ بینہ میں بہود بھی عاشورا کا روزہ رکھتے تھے لیکن مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورا کا روزہ نفل رہ گیا۔

ل منداین منبل جلد ۱۵۲۳ ا

م صحیح بخاری جلداول صفی ۵ کتاب الصلوة ابنجانی ایک کیرے کا نام ہے۔

س معلی بخاری کتاب اللباس والصلوة .

دس دن مکم سے عاشورہ تک اور شوال کے آغاز میں چھون دوسری سے ساتویں تک آپ ﷺ روزوں میں گذارتے تھے لے

عام مسلمانوں کے لئے آپ وہ اس میں جب کی غربی مختبوں کو تا پسند فر ماتے تھے اور عام طور پرخود بھی ان چیزوں ےاحتر از کرتے تھے تفصیلی واقعات آ گے آتے ہیں۔

35

آ مخضرت فلا بحیر اسلام سے پہلے بھی بہت کچھ فیرات اور مرات کیا کرتے تھے جیسا کہ آغاز اسلام میں حضرت فلا بچر شخصات دی ہے۔ سے اسلام کے بعد آپ کھٹے کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی چیز نقد اپنے پاس رہنے نہیں دیتے تھے جو پچھ آ تاستحقین میں تقییم فرمادیے لیکن بایں بھرز کو ہ کا اداکر نا آپ کھٹا سے نابین اس سے بعض فقہا نے یہ تیجہ نگالا ہے کہ انبیا وہ بہم السلام پرز کو ہ فرض نہیں ہوتی لیکن اصل بیہ ہے کہ زکو ہ کے دومفہوم ہیں۔ایک مطلق صدقہ و خیرات اور اس باب میں جو آپ کھٹائی کیفیت تھی وہ کس سے نفی ہے؟ دومرا بید کہ چا ندی سونے یا جانور وغیرہ کی مخصوص و خیرات اور اس باب میں جو آپ کھٹائی کیفیت تھی وہ کس سے نفی ہے؟ دومرا بید کہ چا ندی سونے یا جانور وغیرہ کی مخصوص مقدار و تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور سال بحر تک ما لک کے قبضہ میں رہی ہو ایک خاص شرح رقم ادا کی جائے۔ یہ صطلحہ زکو ہ بھی آ پ کھٹائی پرفرض ہی نہیں ہوئی۔ کاشانہ نبوت میں کوئی قابل ذکو ہ چیز سال بحر تک تو کیا رہ تی بیند خاطر ندتھا کہ شب گزر جائے اور مال ودولت کا کوئی نشان گھر کے اندررہ جائے۔ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ فراج کی رقم اس قدرزیادہ آگئی کہ وہشام تک ختم نہ ہوگئی آ پ نے زرات بھر مجد میں آ رام فرمایا اور کاشانہ اقدی میں اس وقت کی رقم اس قدر زیادہ آگئی کہ وہشام تک ختم نہ ہوگئی آ پ نے زرات بھر مجد میں آ رام فرمایا اور کاشانہ اقدس میں اس وقت

ل روز ه کے متعلق بیرصدیثین تمام کتب حدیث میں ہیں۔اس وقت ابودا ؤ داور سیجے مسلم کتاب الصوم پیش نظر ہیں۔

ابوداؤوباب النيته في الصيام-

مع موم وصال کی بیره یشین مسلم کی تین میں ۔ معلم مسلم کی این میں مسلم کی تین میں ا

مع مسیح بخاری بد والوی به

تك قدم نيس ركها جب تك معزت بلال في آكريه اطلاع ندى كه يارسول الله إخدائ آب كوسبدوش كيا- إ

:3:

اسلام سے پہلے آپ وہ اللہ ہے کہ ان کی صحیح تعداد متعین نہیں کی جاستی۔ ابن الا ثیر نے لکھا ہے کہ چونکہ قریش معمولاً ہرسال جج کیا کرتے ہے اس لیے قرید غالب بی ہے کہ آئخضرت وہ بی ہرسال جج اوا کرتے ہوں کے۔ ترفدی کے میں ہے کہ قیام مکہ کے زمانہ میں آپ وہ کے نے فیاور ابن ماجاور حاکم میں ہے کہ تمن جج کے تعیادر ابن ماجاور حاکم میں ہے کہ تمن جج کے تعیادر ابن ماجاور حاکم میں ہے کہ تمن جج کے تعیاد کے تعیاد ابن ماجاور حاکم میں ہے کہ تمن کے تعیاد کی تعیاد ایک جی ماجے میں کیا ہے۔ کہ تعیاد ابن میں متعقد ثابت ہے کہ صرف ایک جی ماجے میں کیا ہے۔ یہ وہ بی جہ الوداع ہے جس کا ذکر بہتھیل پہلے گزر چکا ہے۔

تے کے علاوہ آپ کی نے مرے بھی اوا کے ہیں 'جرت کے بعد چار عرب ٹابت ہیں۔ ایک عمرہ وزیقعدہ کے مہینہ ہیں، ایک حدیدیہ کے ساتھ ۔ حضرت انس کے ہیں کہ ججہ الوواع فی کے ساتھ ۔ حضرت انس کے ہیں کہ ججہ الوواع والے عرب کے ساتھ ۔ حضرت انس کے ہیں کہ ججہ الوواع والے عرب کے سواتمام عمرے آپ کی نے ویقعدہ کے مہینہ ہیں اوا کے ۔ایک وفعہ حضرت این عمر " ہے کی نے پوچھا کہ آنحضرت کی نے محسرت کی نے جواب ویا" چار عمر نے ان میں سے ایک ماہ رجب ہیں" بوجھا کہ آنحضرت کی نے میں الوواع ہوا الوعبد الرحمٰن (این عمر کی کنیت) پر حم فرمائے ، آپ کی نے کوئی عمرہ الیانہیں کیا جس میں وہ شریک نہ ہوں آتخضرت کی نے درجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا '۔ لے

سال صدیبیی سب سے پہلی دفعہ جب آپ کی عرد اداکر نے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو کفار قریش نے قدم قدم پررو کئے کی کوشش کی محابر آن کی مدافعت میں آپ کی ایک کی کوشش کی محابر آن کی مدافعت میں آپ کی ایک کی کوشش کی محابر آن کی مدافعت میں آپ کی ایک کی کوشش کی محابر وں کا انتظار کے بغیر بے خطر آپ کی سب ہے آگے بزھے چلے جارہ تھے۔ آخر جان ناروں نے ابوق ادہ انساری کو بھیجا کہ وہ جا کہ ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور بدرخواست کریں کہ '' آپ کی ذرا تو قف فرما کیں ،ہمیں بیڈر ہے کہ دہمی ہمارے اور آپ کے درمیان حاکل نہ ہوجا کیں'۔ آپ کی ان کی یدرخواست قبول فرمائی۔ کے

# دوام ذكراللي:

قرآن مجيد في الل ايمان كايدومف خاص بيان كيا ،

- لے ابوداؤد باب قبول بدایا المشر کین .
  - ع بابكم ع الني الله
    - سے زرقائی جلد ۸مغیر۱۱۔
- - ه جامع تندی۔
  - لے باب مذکور بخاری وسلم کتاب الحج
  - کے سیح بخاری منی ۲۳۵باب برا اوالعید ۔

﴿ الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (آل عران) جوفداكوا شخة بيضة لينة يادكرت بين

﴿ لَا تُلْهِيُهِمْ تِحَارَةً وَّلَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

جن کواشقال د نیوی خداکی یادے عافل نیس کرتے (نور)

اورقر آن کامیلغ ان اوصاف کا خود بہترین مظہر تھا 'حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ آنخضرت وہ ہلے اور ہر الحد خدا کی یاد میں معردف رہتے تھے ۔ اللہ اللہ اسلمی رات کو آپ وہ اللہ کی است پر پہرہ دیتے تھے ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ وہ کا کہ خدا کی اور میں معردف رہتے تھے ۔ اسلمی رات کو آپ وہ کا کہ آستانہ پر پہرہ دیتے تھے ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ وہ کا کہ اسلاکی آ واز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی ۔ کی اٹھتے ہیئتے ' چلتے ہیں کہ آپ وہ کو کرتے ہیں کہ آپ وہ کا اسلاکی آ واز سنتے سنتے میں تھی ہوئے ' سفر میں جاتے ' واپس آئے ' کھر میں داخل ہوئے ' محمد میں قدم رکھتے' غرض ہر حالت میں دل وزبان ذکر اللی میں معروف رہتے ۔ چنا نچا کی بنا پرا حاد یہ میں تھی وہ تھی وہ کا اسلامی میں تھی وہ بی جب سورہ اذا جاء اتری جس میں تھی وہ بی کہ ہروقت اور ہر حالت میں زبان مبارک پرتہی وہلیل جاری رہتی تھی۔ سا

حضرت ابن عمر کے جی کون آپ وہ اکٹرید عا ﴿ وب اغفر لی و تب علی انك انت النواب المعند و و ب علی انك انت النواب المعند و کی تحور کے تعور کے تعدید الفاظ آپ المعند و کی تحور کے الفاظ آپ وہ تعور کے تعدید الفاظ آپ وہ تعرور کی المعند کی میں المعند کی میں اللہ کی زبان سے ادا ہوئے ۔ سم اور کوج کی بے اطمینانی میں بھی آپ وہ المالی سے عافل نہیں دہتے تھے سواری پر بیٹے بیٹے نفل ادا کرتے تھے اور اس کی پروانہیں کرتے تھے کہ قبلہ کی طرف رخ بے یانہیں۔ سواری کا جانور جدھر چل رہا ہوتا آپ وہ ادھری مند کے نماز کی نیت کر لیتے کہ ہوا آئے اُوا فَدَمٌ وَجُدُهُ اللّٰهِ کُون جدھر رخ کروادھر ہی خدا کا مند ہے ۔ ۔ ھ

### ذوق وشوق:

آپ ﷺ اصحاب کی محفل میں یا امہات المونین کے حجروں میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتا اذان کی آواز آتی ،آپ اٹھ کھڑے ہوتے کہ دفعتا اذان کی آواز آتی ،آپ اٹھ کھڑے ہوتے کے رات کا ایک معتد بہ حصہ کوشب بیداری میں گزرتا تھا تا ہم صبح کے وقت جس ذوق وشوق اور وجد کی حالت میں وقت ادھرموذن نے اللہ اکبر کہا ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے میے شب کے وقت جس ذوق وشوق اور وجد کی حالت میں

ل ابوداؤد كتاب الطهارة

منداين منبل جلد ٢٠ صغه ٥٥\_

س ابن سعد جرء الوفاة\_

سے ترفدی وابن ماجہ وداری باب دعوات۔

ه صحیح بخاری وسیح مسلم وابودا دُروغیره۔

۲ صحیح بخاری باب یکون الرجل فی خدمت المدصفی ۸۰۸ ...

کے مسیح بخاری من انظر الاقامد۔

نماز پڑھے اس کا نقش معزت عائشہ فیے ان الفاظ میں کھینچاہے '' بھی پوری پوری رات آ تخفرت وہ کا کھڑے رہے' سورہ بقرہ 'سورہ آل عمران' سورہ نساء (قرآن کی سب سے بڑی سور تیں ہیں) پڑھے' جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آق ' فدا سے دعا ما تکتے اور بناہ طلب کرتے کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آقی تو اس کے مصول کی دعا ما تکتے لے قرات آئی زور سے فرماتے کد دورد ور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ دھنا کی آواز سنتے کے مجمع کھی کوئی الی آیت آجاتی کہ آپ اس کے ذوق وشوق میں محوج جاتے۔ معزت ابوذر مسلم جی کہ ایک دفعہ آپ

> ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمِ ﴾ اگرة مزاد عة تيرے بندے بين اورا كرمعاف كرد عة تو عالب اور عمت والا ہے۔ توياثر مواكم تك آپ الله ين يرحة روك ۔ "

زید بن خالد جمنی ایک محالی جی و دبیان کرتے جی کہ میں نے ایک و فعدارادہ کیا کہ آج شب میں آپ کونماز پر صفح دیکھوں گا (غالبًا بیکی سفر کا واقعہ ہے) نماز کا وقت آیا تو آپ ویکا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ، پہلے دور کعتیں معمولی اواکیس پھر دور کعتیں بہت ہی لمبی اور بزی ویر تک پڑھیں 'پھر دورور کعتیں کر کے آٹھ رکعتیں بتدری جھوٹی جھوٹی

حضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ ایک شب جھ کوآ تخضرت وہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا' آپ نے سورہ
بقرہ شروع کی (قرآن کی بیسب سے بڑی سورۃ ہے) ہیں سمجھا آپ وہ اس تھ نماز پڑھیں گے لیکن آپ ان کو پڑھ
کراورآ گے بڑھے ہیں نے ول میں کہا شاید پوری سورۃ آپ وہ الیک ہی رکعت میں فتم کرنا چاہتے ہیں چنا نچہ آپ
نے جب اس سورہ کوفتم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے لیکن آپ نے فورا ہی سورہ آل عمران شروع کر
دی نیم بھی تو سورہ نساء شروع کی (یہ تینوں سور تیمن فل کرسوا پانچ پاروں کے قریب ہیں) بہت فلم تفہر کرنہا ہے سکون
اوراطمینان سے آپ قر اُت کررہ تھے اور ہرآیت کے مضمون کے مطابق جی بی تینے اوروعا کرتے جاتے تھاس کے بعد
آپ نے رکوع کیا رکوع میں قیام ہی کے برابر تو تف فرمایا پھر کھڑے ہوئے اورا تی ہی ویر تک کھڑے دے پھر بجدہ کیا اور بجدہ
میں بھی ای قدرنا خیرفرمائی۔ لا

ل مندابن منبل جلد اصلی ۱۹ و

ابن ماجه باب ماجاء في صلوة البيل -

س ايضا۔

س صحیح مسلم موطا الوداؤد\_

ه نائی احیاء اللیل

ع صحيح مسلم ونسائي صلوة الليل -

# ميدان جنگ ميں يادالهي:

عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیں برسر پریار ہوتیں' تیروسنان اور تیخ و فیخر کی چک ہے آ تکھیں خیرہ ہوری ہوتی اور ہرطرف سے شور دارد گیر ہر پا ہوتا' آپ و ایک نہایت خضوع وخشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا وزاری اور ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ سپاہی شجاعت کے فخر وغرور سے پیشانیوں پربل ڈالے ہوئے دشمنوں کے مقابلہ میں ہوتے لیکن خود سپرسالار کی پیشانی زمین نیاز پر ہوتی۔ بدر ،احد ، خندق ،خیبر ، تبوک تمام بڑے برے معرکوں میں آپ کی بھی کے بیک کینے ہوئے۔

' غزوہ احد کے خاتمہ پر ابوسفیان مسرت ہے ہمل کی جے پکارتا ہے لیکن آپ ﷺ اس دل فلکتنگی کے عالم میں بھی معفرت عمر " کو تھم دیتے ہیں کہتم بھی کہو۔

﴿ الله مولانا و لا مولى لكم الله اعلى و احل ﴿ الله مولانا و احل ﴾ خدا برا ا و المند ،

غز وہ احزاب میں آپ خودا ہے وست مبارک سے خندق کھود نے میں مصروف تھے اور لب مبارک پریہ الفاظ جاری تھے۔

﴿ اللهم لا خيرا لا خير الا خرة فبارك في الا نصار والمها جرة ﴾ فدايا بحلائي صرف آخرت كي بحلائي بانصارا ورمهاج ين كوبركت عطاكر

وشمن اس شدت سے حملہ پر حملہ کررہے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنی جگہ سے بٹناممکن نہ تھا اور بیرمحاصر ہ ۲۲ ون تک قائم رہا' لیکن اس مدت میں صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ چار وقت کی نمازیں قضا ہوئیں۔ ایک ون عصر کے وقت

ل صحح مسلم باب الوفاء بالعبد

مع بخاری وسیج مسلم غز و و بدر

سل سيرة جلداول سني ١٥٥ \_

وشنوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ایک لحد کے لیے بھی مہلت نال کی آخر عصر کا وقت فتم ہو گیا آپ کو بخت رنج ہوا حملہ رکنے پرسب سے پہلے با جماعت نماز اوا کی-

غزوہ خیبر میں جب آپ ﷺ شہر کے قریب پنچے تو زبان مبارک سے بیالفاظ نکلے اللہ اکبر حربت حیبر۔ التداکبر! خیبرویران ہو چکا۔ عمار تیں نظر آئیں تو سحابہ سے ارشاد کیا کہ تعمر جاد کھریدد عاما تکی۔

﴿ اللهم انا نسئلك خير هذا القرية و خير اهلها وخير ما فيها و نعوذ بك من شرها وشر اهلها وشرما فيها، (ابن شام)

اے اللہ! ہم تھے سے اس آبادی کی اس آبادی والوں کی اس آبادی کی چیزوں کی محلائی جا ہے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے تیری پناہ کے طلب گار ہیں۔

حنین کے معرکہ میں بارہ ہزارتون آپ کے ساتھ تھی لیکن اڈل ہی تملہ میں اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس فوج کا سالارا کرائی آ دمیوں کے بحروسہ پرمیدان جنگ میں اتر تاتو شایدہ وسب سے پہلے بھاگ کرائی جان بچاتا کین آپ سالارا کرائی آ دمیوں کے بحروسہ پرمیدان جنگ میں بھی اس طرح ناصر ومددگار بھتے تھے۔ جس طرح فوج ولٹکر کے ساتھ کا کوجس قوت پراعتاد تھا آپ اس کو اس تنہائی میں بھی اس طرح ناصر ومددگار بھتے تھے۔ جس طرح فوج ولٹکر کے ساتھ کین اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح بوصتے چلے آتے تھے اور آپ مین اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح بوصتے ہے آتے تھے اور آپ مین اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کی اور باتی نہیں رہا تھا آپ سواری سے اتر آئے اور فر مایا ''میں ضدا کا بندہ اور بینی بہر بول کے سوالوں کے بلو میں دست بدعا ہو کر نصر سے موجودہ کی ورخواست کی دفعتا ہوا کارخ پلٹ گیا اور نسیم فتح علم اسلام کو کیرائے نے گئی۔ دس ہزاروشن کے بے بناہ تیروں کو یکہ وتنہا منا جات وزاری کی میر پر روکنے کی جرائے بینجہروں کے سوااور کس سے ظاہر ہو کئی ہے۔

اس مرقع کا سب سے موڑ منظر غردہ بی مصطلق میں نظر آتا ہے، سامنے وشن پڑاؤڈا لے پڑے ہیں اور فظت کے منظر ہیں کہ دفتا نماز کا وقت آجاتا ہے اور آ ہا ما مین کرآگے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت مقتدی ہو کر نماز میں مصروف ہوجاتی ہے اور دوسری وشمنوں کا سامنا روک لیتی ہے۔ صلح حدیبہ کے زمانہ میں اس ہے ہمی زیادہ خطرناک موقع ہیں آیا۔ آنخصرت میں شمنوں کا سامنا روک لیتی ہے۔ صلح حدیبہ کے زمانہ میں اس ہے ہمی زیادہ آس پاس کی پہاڑیوں میں وشمنوں کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوئے موقع کی تاک میں شخص آخر ایش کی بیرائے قرار پا گاہ میں آس بیاس کی پہاڑیوں میں وشمنوں کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوئے موقع کی تاک میں شخص آخر اور پا گاہ میں کہ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور وہری آئی ہیں نازل ہوئی عمر کا وقت آیا تو آپ وہ گانماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے مواجد وہوں میں منظم ہوگئا نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے ساتھ کی مسلم کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہوکر بتدری کھڑا ہوگیا۔ پہلی جماعت فارغ ہوکر بتدری کو شمنوں کے مقابل آگی اور دوسری ترتیب کے ساتھ جیجے ہیٹ کر آپ مسلم کے ساتھ نماز میں جا تھے۔ بیتمام تبدیلیاں مقوں میں ہورہ میں بیوری ہیں لیکن خود سیرسالارخون آشام کھواروں کے ساتھ نماز میں جا تھے۔ بیتمام تبدیلیاں مقتد یوں کی صفوں میں ہورہ میں لیکن خود سیرسالارخون آشام کھواروں کے ساتھ مفرات سے برواہ عبادت

ل صحح بخارى وصحح مسلم حنين -

اللي مين مصروف ب\_ ل

ان واقعات کو پڑھ کراندازہ ہوگا کہ اس تھم النی کی کہاں تک تھیل ہوئی۔
﴿ یَاۤ آیُّھَاالَّذِیۡنَ امَنُوا إِذَا لَقِیْتُمُ فِفَةً فَالْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهُ کَیْبُرُا لِّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (انفال)
مسلمانو! جب کی گردہ سے تہ بھیڑ ہوجائے تو ٹابت قدم رہواور بار بار خداکانام لیتے جاؤتم کامیاب ہوگے۔
صیحے بخاری میں روایت ہے کہ تخضرت و ٹابت ویں جب کی فیکرے پر چڑھتے تو تمن بار اللہ اکبر کہتے۔ کے

حشية البي:

آپ وظافاتم الانبیاء تھے، افغل رسل تھ مجوب خاص تھے تاہم خشید النی کابیا رقعا کہ فرمایا کرتے کہ البہ محکو پجونیس معلوم کہ میر ہے او پر کیا گزرے گی ' معفرت عثان ' بن مظعون نے جب وفات پائی تو آپ وظا تعزیت کو گئے ، لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدا نے تھے کونوازا'' آئخضرت کو گئے ، لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدا نے تھے کونوازا'' آئخضرت مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدا نے تھے کونوازا'' آئخضرت کو گئے نے فرمایا '' ہم کو کیونکر معلوم ہوا؟'' بولیں' خدا نے ان کونیس نوازاتو اور کس کونوازے گا'' ارشاد ہوا کہ'' ہاں جھے کو بھی ان کی نسبت بھلائی کی تو قع ہے لیکن میں پیغیر ہو کر بھی بینیں جانیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا''۔ سے

جب بھی زورے ہوا چلتی آپ میں اسم جاتے کی ضروری کام میں ہوتے اس کو چھوڑ کر قبلہ رخ ہو جاتے ہے۔
اور فر ماتے '' خدایا تیری بھیجی ہوئی مصیبت ہے پناہ ما تکنا ہوں' جب مطلع صاف ہو جاتا یا پانی برس جاتا تو سر ور ہوتے اور خدا کا شکرا دافر ماتے - ایک دن اس قتم کا واقعہ بیش آیا تو حضرت عائشہ "نے پوچھا" یارسول اللہ! آپ کیوں مضطرب ہو جاتے ہیں؟''ارشاد ہوا' عائشہ! مجھے کیا معلوم کرتوم ہود کا واقعہ نہ بیش آئے جس نے بادل دیکھے کرکھا کہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے والا ہے حالاتکہ وہ عذاب الہی تھا''۔ ہے

حضرت الوبكر "في عرض كى كه يارسول الله! آپ كے بال كينے لكے فر مايا" بجھے سورہ بود وواقعہ اور والمرسلات اور عمينسا ولون في بوڑ هاكر ديا" في (ان سورتوں ميں قيامت وغيرہ كے واقعات فدكور ميں) الى بن كعب سے روايت ہے كہ جب دو مكث شب كر ركاتى ، باواز بيالفاظ ادا فر باتے - "لوگو! خداكو يا دكر و زلز له آر باہے اس كے جيجي آفے والا آرباہے - موت اپنے سامان كے ساتھ آپنجى موت اپنے سامان كے ساتھ آپنجى "ديا

لے ابوداؤ دجلدادل باب صلوۃ المسافرين ۔

بابالكير عندالحرب.

س محج بخارى باب البحائز

سى سنن اين ماجه باب ما يدمو بدالرجل اذ ارائي السحاب ـ

ے یواقعہ بخاری وسلم اور دیگر صدیث کی کتابوں میں بھی ندکور ہے اخر فقر وقر آن کی آیت کا ترجمہے۔

ك عاكرزندى ماجاء في عبيه الله -

کے مشکوۃ بحوالہ زندی باب بربکا والخوف۔

فرمایا کرتے تھے ''لوگو! جو پچھیں جامناہوں اگرتم جانے ہوتے تو تم کوہٹی کم اور دنازیادہ آتا''۔ لِ ایک دفعہ آپ وہٹی آپ کے ایک دفعہ آپ وہٹی آپ کے ایک دفعہ آپ وہٹی آپ کے ایک دفعہ آپ وہٹی ایک ایس موثر طرزے خطبہ میں فرمایا''اے معشر قریش! پی آپ خبرلو، میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکنا' اے صغیہ! عبدالمناف! میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکنا' اے صغیہ! رسول خدا کی بچو بھی! میں تم کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکنا' اے تھرکی بٹی فاطمہ! میں تھے کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکنا' (صحبین) ایک دفعہ اعراب مادید کا مسحد نبوی میں اتنا بچوں ہوا کہ آپ میں تھے کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکنا' (صحبین) ایک دفعہ اعراب مادید کا مسحد نبوی میں اتنا بچوں ہوا کہ آپ میں تھے کو بھی خدا ہے نہیں بچاسکنا' (صحبین)

ایک دفعدا عراب بادید کامسجد نبوی میں اتنا جوم ہوا کہ آپ میں گئے ہے کے قریب ہو گئے مہاجرین نے اٹھ کر لوگوں کو ہٹایا 'آپ نکل کر حضرت عائشہ "کے جمرہ میں داخل ہو گئے اور تقاضائے بشری سے بدد عاز بان سے نکل گئی فورا تا۔ ، خ ہو کر دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی خدایا! میں ایک انسان ہوں اگر تیر ہے کی بندہ کو جمھ سے تکلیف پہنچاتو مجھے سزاند دینا۔ ع

# گر بیرو بکا

خشیت النی کی وجہ ہے اکثر آپ میں پر رفت طاری ہوتی اور آ کھوں ہے آ نسو جاری ہو جائے سے معرت عبداللہ بن معود فی جب آپ میں کے سامنے یہ آیت پڑھ و کے کہف اِذَا جِنْنَا مِن کُلِ اُمَّةِ اِسْفِینِد وَحَدَا بِنَ عَلَى هَوْلَاءِ شَفِینَدَا ﴾ تو جا فتیارچھم مبارک ہے آ نسوجاری ہو گئے گئے اکثر نماز میں رفت طاری ہوتی اور آنسوجاری ہو گئے کے اکثر نماز میں رفت طاری ہوتی اور آنسوجاری ہو جا تے۔ایک وقعہ جب سورج گربن پڑاتو نماز کسوف میں آپ میں گئے خشدی سائیس جرتے اور فرماتے تھے خدایاتو نے وعدہ کیا ہے کہ تولوگوں پر میرے ہوتے عذاب نہیں نازل کرے گا۔ کے

عبداللہ بن مخر اللہ بن مخر ایک سحانی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا ، دیکھا تو آپ نماز میں مشغول ہیں آتھوں ہے آنسو جاری ہیں روئے روتے اس قدر بچکیاں بندھ کئیں تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا بانڈی ایل رہی ہے۔ ھے

ایک بارآپ ﷺ ایک جنازہ میں شریک تھے تبر کھودی جاری تھی آپ ﷺ تبر کے کنارے بیٹھ گئے بیہ منظر و کھے کرآپ پر اس قدر رفت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہوگئ پھر فر مایا بھائیو! اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ کے

ایک دفعہ کی غزوہ ہے واپس تشریف لا رہے تھے راہ میں ایک پڑاؤ ملا کچھ لوگ بیٹھے تھے آپ وہ اللہ نے ایک ایک در یافت فر مایا کہتم کون ہو؟ ہو لے ہم مسلمان ہیں ایک عورت بیٹھی چولھا سلکار بی تھی پاس بی اس کالڑ کا تھا' آ گ خوب

ل صحیحین۔

س مندا بن طنبل جلد ۲ صنی ۷- او ۱۲۳ ، وونو ل منحول می دوروایتیں بیں ممر غالبًا ایک بی واقعہ ہے۔

س معلی بخاری تغییر آیت ند کوره .

سم ابوداؤرصلوة الكوف-

هِ تندى وابوداؤد ياب البكاء في صلوة الليل -

ل سنن این ماجه باب الحزان والبکا

روش ہوگی اور پھڑک گئی تو وہ بچہ کو لے کرآپ کی خدمت میں آئی اور ہوئی آپ رسول اللہ ہیں؟ ارشاد ہواہاں بینک کھڑاس نے ہو چھا کیا ایک ماں اپنے بچہ پرجس قدر مہریان ہے خدا اپنے بندوں پراس سے زیادہ مہریاں نہیں ہے۔ آپ کھڑاس نے فرمایا بینک ۔ اس نے کہا تو ماں اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالتی آپ کھٹا پر کریہ طاری ہو کیا پھر سراشا کرفر مایا خدا اس بندہ کوعذاب دے گا جو سرکش اور متمرد ہے خدا سے سرکشی کرتا ہے اور اس کو ایک نہیں کہتا۔ ل

ایک دفعدآب نے حضرت ابراہیم کی دعا۔

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصُلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾

پروردگار!ان بتول نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیاان میں ہے جس نے میری پیروی کی و بی میری جماعت میں ہے اس کے بعد حضرت عیلی" والی دعا پڑھی۔

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيُزُ الْحَكِيمُ ﴾ أكرتوان كوعذاب وي توه وتير عبند عين اوراكر معاف كروي توعال ودانا بـــ ووثول باتحاثماكر اللَّهُمْ أمْنِي أمْنِي قرماتے جاتے تصاور آكھوں سے آنو جاری تھے۔ ك

# محبت اللي:

دنیا میں دوقتم کے پنجبرا تے ہیں ایک وہ جن کی آتھوں کے سامنے صرف خدا کے جلال و کہ یا گیا جلوہ تھا اور اس نے وہ صرف خدا کے خوف وخشیت کی تعلیم دیتے تھے مثلاً حضرت نوح وحضرت موسی علیما السلام دوسرے وہ جو مجت اللّٰہی میں سرشار تھے اور وہ لوگوں کو ای فی خانہ مشت کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت کی وہیلی علیما السلام کیکن یہ دونوں افراط وتفریط کے داستے تھے۔ پہلی داوا خلاص و محبت کی منزل تک پہنچاتی 'اور دوسری عبود بت اور آ واب واحر ام کی منزل سے وور پھینک دیتی ہے جیسا کہ عیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت سے میں برخض کونظر آسکا ہے لیکن اسلام دونوں جلوؤں کو بھیاں نمایاں کرتا جا ہتا ہے ہی سبب ہے کہ حال شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں یہ دونوں پہلو ہدیک دفعہ نظر آسک جیسان نمایاں کرتا جا ہتا ہے ہی سبب ہے کہ حال شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں یہ دونوں پہلو ہدیک دفعہ نظر آسک جیسان نمایاں کرتا جا ہتا ہے ہی سبب ہے کہ حال شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں یہ دونوں پہلو ہدیک دفعہ نظر آس جید نے کمال ایمان کا وصف یہ بیان کیا ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا اَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ ﴾

جوائمان لائے میں ان کوسب سے زیادہ خدا پیارا ہے۔

می دواقع ل میں ہے کہ آپ الوں کو اتن دیر تک نماز میں کھڑے دہے تھے کہ پائے مبارک پرورم آ جا تا تھا بیدد کھے کربعض سحابہ نے عرض کی'' یا رسول اللہ! آپ کی منفرت تو خدا کر چکا ہے آپ بیز تمت کیوں افغاتے ہیں؟'' ارشاد ہوا کہ'' کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟''ار باب باطن کہتے ہیں کہ لوگ بھتے تھے کہ آپ وہ کا کی بیرعبادت شہید الہی ہے ہے اور چونکہ آپ وہ کھا گھا میں ہوں ہے پاک کرد ہے گئے تھے اس لیے آپ کوریاضات شاقد کی ضرورت زمی آپ وہ کھا

ل سنن ابن ماجه باب مار حي من رحمة الله

ع معجبهم باب بكائد الله لاحت

نے اپنے جواب میں ای شبہ کود فع فرمایا اور بتایا کہ ان کا مقتضا محبت اللی ہے حشینہ اللی نہیں ای لیے آپ وہ ایا کرتے تھے۔

﴿ و جعلت لى قرة عينى فى الصلواة ﴾ ميرى آكھول كي شندك نماز من ہے۔

راتوں کے سائے میں اٹھ کرآپ ﷺ مجمی وعاوز اری میں معروف ہوتے بھی قبرستان کی طرف تکل جاتے اور فر مایا کرتے تھے کہ نصف شب کے سکوت میں خدا سائے دنیا پر نزول فرما تا ہے لیے عبادت شبانہ کا خاتمہ میں کی دو رکعتوں پر ہوتا تھا جن کی فیمتیں ہمی میرے سائے بچے رکعتوں پر ہوتا تھا جن کی فیمتیں ہمی میرے سائے بچے میں "۔ بے میں اسے بچے میں اسے بھی میرے سائے بچے میں "۔ بے بی میں اسے بھی میرے سائے بچے میں "۔ بے بی میں اسے بھی میرے سائے بھی میں دنیا اور مافیہا کی فیمتیں ہمی میرے سائے بچے میں "۔ بے بی میں "۔ بے بی میں اسے بھی میں دنیا اور مافیہا کی فیمتیں ہمی میرے سائے بھی میں "۔ بے بی سائل میں اسے بھی میں ہوتا تھا کہ اس کے معاوضہ میں دنیا اور مافیہا کی فیمتیں ہمی میرے سائے بھی بھی ہیں "۔ ب

ایک دفعه ایک فوه میں کوئی عورت گرفتار ہوکر آئی اس کا بچہ کم ہوگیا تھا محبت کا یہ جوش تھا کہ کوئی بچیل جاتا تو وہ سینہ سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلاتی آپ وہ کھا تو عاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ ''کیا یہ ہوسکتا ہے کہ یہ عورت خودا ہے بچہ کو آگ میں ڈال دے؟''لوگوں نے عرض کی'' ہرگز نہیں''فر مایا'' تو خدا کوا ہے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس کوا ہے بچہ سے ہے'۔ سے

ای طرح ایک اور واقعہ او پرگزر چکا ہے کہ آپ وہ گا ایک غزوہ سے داہی آرہے تھے ایک عورت اپنے بچکو کو دیں لے کرخدمت اقدی میں آئی اور عرض کی' یار سول اللہ الیک ماں کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہوتی ہے کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟' فرمایا ہاں بیشک ہے۔ اس نے کہا کوئی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارانہیں کرتی نے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہوگیا' پھر سرانھا کرفر مایا خدا صرف اس بندہ کوعذا ب دے گا جو سرکتی ہے ایک کودہ کہتا ہے۔ سے

ایک دفعہ آپ وہ محابہ کی مجلس میں تشریف قرما تھے ایک صاحب ایک جادہ میں ایک پرندکو مع اس کے بچوں کو لیسٹے ہوئے لائے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لیسٹ لیاس کی مال نے بید کی محالة میرے سر پرمنڈ لانے گئی میں نے ذراسا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر کر پڑی ارشاد ہوا کہ کیا این بچوں کے ساتھ مال کی اس محبت پرتم کو تعجب ہے؟ قتم ہے اس ذات کی جس نے جھ کو تن کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کواینے بحد و محبت اس مال کواینے بحوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس مال کواینے بحروں سے بدر جہازیادہ ہے۔ ہے

آب الله مجت اللي كرما من دنياكى تمام محبول كو يج مجعة تع وفات بي في دن يهلي آب الله في

ا صحیح بخاری۔

م صح مسلم كتاب الصلوة .

سے محیح بخاری صفحہ ۸۸۷ بابرحمة الولد"۔

سے سنن این ماجہ باب مار چی من الرحمة -

مظلوة بحواله ابوداؤ د باب رحمة الله.

صحابہ کے مجمع میں ایک خطبہ ویا اس میں فر مایا''میں خدا کے سامنے اس بات سے براُت کرتا ہوں کہتم میں سے (یعنی انسانوں میں سے) کوئی میراد وست ہو کیونکہ خدانے مجھے اپناد وست بنالیا' جس طرح ابراہیم کواس نے اپناد وست بنالیا تھا'اگر میں اپنی امت میں سے کسی کود وست بنا سکتا تو ابو بکر' کو بنا تا لیا

وفات کے وقت زبان مبارک سے جوفقرہ بار بارا دا ہور ہاتھا ہے تھا۔

﴿ ٱللَّهُمَّ الرَّفِيُقَ الْاَعْلَى ﴾

خدایا! صرف رفیق اعلی مطلوب ہے۔

یالفاظان کر حضرت عائشہ "نے کہا کہ 'اب آپ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے '۔ ہے۔ اس 'رفاقت علوی' کے رازے جو کسی قدر آشنا ہیں وہ اس فقر ہ کی بیتشریح کرتے ہیں۔

"انبیاء کیهم السلام چول از مقام دعوت فارغ میگردند ومتوجه عالم بقامیشوند ومصلحت رجوع (الی اُتخلق) تمام می شود بشوق تمام ندائے الرفیق الاعلیٰ برآ وردہ بہ کلیت متوجہ ق جل شاند میگردند ودرمراتب قرب سیرمی نمانید)" سے

# تو كل على الله:

توکل کے بیرہ کردے۔ اسباب و ملل کے بیرہ کی انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے بیرہ دکردے۔ اسباب و ملل کے بیردے اس کے سامنے ہے اٹھ جا گیں اور اسے براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے بظاہر اسباب و ملل کونا موافق ہوں گریہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ بیٹا موافق حالات ہمارے کام میں ذرہ بحر موثر نہیں ہو کئے بلکہ اصلی قوت وقد رت عالم اسباب سے ماور ابھی کے ہاتھ میں ہے انسان کا احتقلال عزم جرائت و بے باکی بیتمام باتیں اس کی بیتمام باتیں اس کی بیتمام باتیں اس کی بیتمام باتیں ہوگئے ہوئے کی بیتمام باتیں اس کی بیتو ہیں اس کی برخطر سے باتھ سے بیس جھوٹی پرخطر سے برخطر راستوں میں بھی جین اور ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں پاتا شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مایوں کا بادل نہیں چھاتا۔

آنخضرت و المنظم کے سوائے زندگی کا ایک ایک حرف پڑھ جاؤٹم کوصاف نظر آئے گا کہ اس آسان کے پنچے شدا کداور مصیبتوں کی کوئی ایسی صنف نہ ہوگی جو آپ کی راہ میں حائل نہ ہوئی ہؤلیکن آپ و اللہ کا ول بھی اضطراب و انتشار ، مایوی و ناامیدی اورخوف و بیم ہے آشنا نہ ہوا۔ مکہ کی تنہا ئیوں میں ، مصائب کے بچوم میں ، وشمنوں کے نرغہ میں ، حنین واحد کے خونر پر محرکوں میں ہر جگہ تو کل واعتاد علی اللہ کا ایک بی جلوہ نظر آتا ہے ۔ ابوطالب سمجھاتے ہیں کہ ' جان پر را اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ'' آپ و اللہ فرماتے ہیں ' عم محتر م! میری تنبائی کا خیال نہ سیجئے حق زیادہ دیر تک تنبانہیں رہے گا۔ مجم وعرب ایک ون اس کے ساتھ ہوگا' ایک دوسرے کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ ' خدا مجھے

ل صحیح مسلم صفحه ۱۰۶ باب انهی عن بناء المساجد علی القبور

م محج بخارى باب الوفات

مع محتویات امامریانی مجد دالف تانی محتویات اعلام ال

تنها نہیں جھوڑے کا لے مکہ میں ایک مصیبت زدہ مایوس سحانی سے ارشاد ہوتا ہے" خدا کی مشم عنقریب وہ وقت آتا ہے جب بيد ين مرتبه كمال كوينج جائے كا اور خدا كے سواكس اور كا ذر نبيس رے كا " كے

ایک مرتبرم میں بیٹ کر کفار نے باہم مشورہ کیا کہ محداب جیسے بی یہاں قدم رکھیں ان کی بوئی بوئی اڑا دی جائے، حضرت فاطمہ "ان کی بیتقریرین ربی تھیں وہ روتی ہوئی آپ علیے یاس آئیں اور واقعہ عرض کیا آپ الله نے ان کوشکین دی اور وضو کے لیے پانی مانگا وضو کر کے آپ ﷺ بے خطر حرم کی سمت روانہ ہو گئے جب خاص محن حرم میں پنچ اور کفار کی نظر آ ب اللہ پر پری خود بخو دان کی نگا ہیں جھک گئیں۔ سے

جلداول میں پڑھ میکے ہو کہ شب بجرت میں قریش کے بہادرخون آشام ارادوں کے ساتھ کاشانداقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے لیکن آپ وہ اللے نے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ اپنے عزیز ، قوت باز وعلی مرتعنی کواپی جگہ بستر پرلٹا دیا' حالانکہ اجھی طرح معلوم تھا کہ بیتل گاہ ہے' بستر خواب نہیں لیکن اس کے ساتھ ریبھی معلوم تھا کہ ایک اور قادرکل ہتی ہے جو تخت مقل کوفرش کل بنا سکتی ہے!ان کولٹاتے ہوئے نہایت بے بروائی سے فرمایا کہتم کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سے محر کے جاروں طرف دشمنان قریش محاصرہ کئے ہوئے تھے اور خیال ہوسکتا تھا کہ میں امید کے انتظار میں مکہ کے برناو پر بجب نہیں کو چوں اور ملیوں میں مشاق خرچل پھرد ہے ہوں لیکن آپ عظظ نے اون الی کے اعتاد بران تمام ناموا فن حالات کی موجود کی میں کھرے باہر قدم نکالا-اس وقت سورہ کیسن کی ایندائی آ بیتی زبان مبارک پرتھیں جن میں نبوت کی اورائے راہ راست پر ہونے کی تقدیق ہے۔ آخری آیت میسی۔

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ، بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (يين) ہم نے ان کے آ مے اور ان کے چھے دیواری کمڑی کردی ہیں ہم نے ان کی آئموں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہیں و مکھتے ہیں۔

کھے نکل کرآپ فیلے نے مع حضرت ابو بکر " کے عارثور میں بناہ لی- قریش میں خون آشامی کے ساتھ اب ا بن ناکامی کا غصر بھی تھا' اور اس کیے اس وقت ان کے انتقام کے جذبات میں غیر معمولی تلاظم ہو گا وہ آپ ملاکے تعاقب میں نشان قدم کود کھنے ہوئے ٹھیک ای غارے یاس پہنچ گئے۔کون کہسکتا ہے کہ اس پرخطرحالت میں کسی کے حواس بجارہ کتے ہیں چنانچے حضرت ابو بکر " نے گھبرا کرعرض کی کہ " یا رسول اللہ! وشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیجے جَعَكَ كراہنے ياؤں كى طرف ديكھيں كے تو ہم پرنظر پر جائے گی''۔ ليكن آپ ﷺ نے روحانيت كى پرسكون آ واز ميں فرمايا "ان دوکوکیاعم ہے جن کے ساتھ تیسرا خداہو" پھر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فرمایا:

﴿ لَا تُحْزَلُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

بيدونول داقعه ابن اشام على جير-

مستحج بخاري اواخرجلداول\_

منداحم جلداول مغد٢٦٨ r

<sup>20</sup> ابن بشام وطبري

منجح بخارى انجرت

عم ندكروخدا بهار بساته ب-

سين نبوت كے سوااس روحاني سكون كاجلوه اوركها ل نظرة سكتا ب؟

قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جو محد کوزندہ یا ان کا سر کاٹ کرلائے گا'اس کوسواونٹ بلیس سے سراقہ بن معظم نے آپ وہ کا کا تعاقب کیا'اوراس قدر قریب بھٹی کیا کہ وہ آپ وہ کا کو پاسکتا تھا' حضرت ابو بھڑ بار بار گھرا کرادھرد کھے دے آپ وہ کا کا تعاقب کیا'اوراس قدر قریب کا گھرا کہ دوہ کے دیا کہ مراقہ کس ارادہ سے آر ہا ہے' یہاں دل پروی سکھنے در بانی طاری تھی اور لب ہائے مبارک تلاوت قرآن میں معروف تھے۔

عام طور پر سجھا جاتا ہے کہ مدید آگر آپ وہ کا کی زندگی ہرتم کے خطروں سے محفوظ ہوگئ تھی الیکن واقعہ یہ کہ گواسلام کو یہاں اعوان وانصار کی ایک معتد بہ تعدادل گئ تھی الیکن ای کے ساتھ ان دشمنوں کا سامنا بھی تھا جو دشمنان کہ سے زیادہ خطرنا ک تھے مکہ شرقر ایش گوآپ وہ کا کے دشمن سے لیکن ان میں اور رسول اللہ وہ کی شمن سی تعلقات تھے جو بھی کی کو شمنو اری اور مواسات و ہدردی کی کوئی جو بھی کی کو شمنو اری اور مواسات و ہدردی کی کوئی وجنیں ہو سکتی تھی علاوہ بریں یہود کو مواسات و ہدردی کی کوئی وجنیس ہو سکتی تھی علاوہ بریں یہود و منافقین مدینہ اور آب کی میں باہم آئے ضرت وہ کا کے قبل وجلاو لمنی کی سازشیں شروسی ہوگئی تھیں گا۔

موجنیس ہو سکتی تھی علاوہ بریں یہود و منافقین مدینہ اور آب کی میں باہم آئے ضرت وہ کا کا نہ میں ایک رات محاب آپ کے ہوگئی تھیں گئی اس بنا پر سحاب جان نار کی بنا پر آ کر دانوں کو پہرہ دیا کرتے تھے ای زمانہ میں ایک رات محاب آپ کے خمر کا بہرہ دے دے ای زمانہ میں ایک رات محاب آپ کے خمر کا بہرہ دے دے کہ بیا جہ تھی کہ بیا ہم آئے کہ بیا ہوگئی۔

﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (ما كده) اوراندلوكون سے تيرى حفاظت كرے كا۔

اورآپ نے ای وقت خیمدے سربابرتکال کرمحابہ نے فرمایا۔ ع

لوكودالي جاؤميرى حفاظت كاذمه خود ضدائ لياب-

غزدہ نجدے والی یس آپ کے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت ہے درخوں کے جمنڈ سے دو پہرکا
وقت تھا محابہ درخوں کے سایہ میں اوھرادھرسور ہے تھے آپ بھی ایک درخت کے بیچے تہا اسر احت فرما تھے۔ آپ
کا کی موار ایک درخت سے لگی تھی کہنا گاہ ایک بدوجو شاید ای موقع کی تاک میں تھا چیکے ہے آیا اور آپ کی کی موارا تارکر نیام سے باہر کی اور آپ کی کے سامنے آیا کہ دفعاً آپ ہوشیارہوئے، ویکھا کہ ایک بدو تی بف کھڑا ہے بدونے بوچھا کہ ایک بدو تی بخت کے کون بچا سکتا ہے؟"ایک براطمینان صدا آئی کہ" اللہ ؟ "

ایک دفعه ایک فخص گرفتار بوکر پیش بواکه بدآب و ایک پرحمله کی گھات میں تھا آپ و ایک نے فرمایا۔"اس کو چوڑ دو سے کہ یہ جھے کوئل کرنا بھی جا بتا تو نہیں کرسکتا تھا" ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بری حفاظت کا ذمہ دار کوئی

الرت جلداول سلسله غزوات-

ع جامع زندی تغییر ما کده۔

سے میح بخاری کتاب اجہاد۔

۳ مندابن خبل جلد اسنحاسی

اور ہے۔ خیبر میں جس میہود بیرنے آپ کوز ہردیا تھااس سے دریافت کیا کہ'' تم نے بیر کت کیوں کی؟''اس نے جواب دیا کہ'' آپ کے تل کرنے کے لیے'' آپ نے فرمایا کہ'' خداتم کواس پر مسلط نہ کرتا''۔ لے

اُحداور حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے لیے جان شاروں سے خالی ہو گیا تھا آپ

اُسٹی کا استقلال تو کل علی اللہ وسکینت روحانی کی مجزانہ مثال ہے۔ یہ تو کل اوراع تا وعلی اللہ کی کیک رخی تھویر ہے اس مرقع

کا دوسرارخ بھی بچھاس سے کم موثر نہیں ہے۔ آپ پر فقر وغزا کے مختلف دور گزر ہے کوئی دن ایسا آتا کہ سجد نبوی کا صحن ذر
و مال سے معمور ہوجا تا اور پھر متصل کئی کی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے شکم مبارک پر دودو تین تین پھر بند ھے ہوتے حالا تک بالکل ممکن تھا کہ آج کا سر ماییکل کے مصارف کے لیے اٹھار کھا جائے لیکن تمام عمر آپ و اٹھا کا طرز عمل اس کے خلاف رہا بالکل ممکن تھا کہ آج کا سر ماییکل کے مصارف کے لیے اٹھار کھا جائے لیکن تمام عمر آپ و اٹھا کا طرز عمل اس کے خلاف رہا تا تھا کہ وہ کہ دی کہ اس کے بعد جو پچھوڑی جاتا ہے وہ شام تک اہل استحقاق پر صرف کر دیا جاتا تھا کر نہیں دھر سے انس شے دوایت ہے۔

﴿ ان رسول الله عَظِيدُ كان لا يد حرلغد ﴾ آنخفرت على كلك ليكولى جيزا في كرنيس ركع تعد

ا تفاق ہے یا بھولے سے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ ﷺ کو بخت تکلیف ہوتی تھی ہے بلکہ آپ اللہ اس وقت تکلیف ہوتی تھی ہے بلکہ آپ اللہ اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک پینہ معلوم ہوجا تا کہ اب وہاں خدا کی برکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سے اس متم کے متعدد واقعات جود وسخا کے عنوان میں ذکور ہیں۔

نزع کے وقت جب انسان ہر چیز کوفراموش کر دیتا ہے آپ ﷺ کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ ﷺ کے پاس پھھ اشر فیاں رکھوائی تھیں' وہ پڑی ہوں گی'اس نازک موقع پر بھی ہیہوآپ ﷺ کوتو کل علی اللہ کی شان کے خلاف نظر آیا'ارشاد ہوا کہ'' عائشہ! کیامحہ خدا ہے بدگمان ہوکر ملے گا' جاؤ پہلے ان کوخیرات کردؤ'۔ سے

صبروشكر:

رخی فیم کے متعاقب اور توام دور کس کی زندگی میں نہیں آتے لیکن انسان کے روحانی کمال کا جو ہریہ ہے کہ ایک طرف حصول مقصد اور کامیا بی کے نشہ میں سرشار اور ازخو درفتہ نہ تو دوسری طرف مصائب وآلام کی تلخی کو خندہ جینی اور کشاوہ ولی کے ساتھ کوارا کر لے اور یہ یقین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عمل ہے کامیا بی وناکامی دونوں کا سررشتہ کی بالا ترجستی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجیدنے اس آیت میں ای تکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي آنُفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبُلِ آنُ نَبُرَاهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهِ يَسِيرٌ ٥ لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا اتَاكُمُ ٥ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

ل صحیحمسلم باب لسم۔

سے صحیح بخاری باب من صلی بالناس فذ کر حاجة فقطا ہم ومتداحمہ جلد ۲ صفی ۲۹۳۔

سے ابوداؤدباب قبول بدایا المشر کین۔

س منداحدوابن سعد جزءالوفاة يه

كُلُّ مُنْحَتَالٍ فَنُحُوْرٍ ﴾ (عديم")

جتنی مصبتیں زمین پراورخودتم پر تازل ہوتی تھیں وہ ان کے وجود سے پہلے دیوان قضا میں لکھ لی گئی ہیں 'یہ بات خدا کے لیے آسان ہے نیہ اس لیے کیا گیا تا کہتم ناکامی پڑم اور حصول مقصد پر فخر ند کرو خدا مغرور اور فخار کو دوست نہیں رکھتا۔

مفتوح شہروں میں داخل ہوتے ہوئے و نیا کے ہرفاتے کا سرغروروناز سے بلند ہوجا تا ہے لیکن مکہ و خیبر کا فاتے اس وقت بھی اپنا سر نیاز بارگاہ ایزدی میں جھکا کرشہر میں واخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فتح مکہ میں جب آئے ضرت بھی اپنا سر نیاز بارگاہ ایزدی میں جھکا کرشہر میں واخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فتح مکہ میں بہنچے اور دیکھا کہ خدا نے آپ کو فتح کی عزت عطاکی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر تو قف

﴿ ان رسول الله عَلَى لَه انتهى الى ذى طوى وقف على راحلته .... ليضع راسه تواضعا لله حين راى ماكرمه الله به من الفتح حتى ان عثنونه ليكا ديمس واسطة الرحل﴾ ٢

جب آنخضرت و الله فائ میں پنچاورد یکھا کہ خدانے آپ کوفتے کی عزت عطاک ہے آپ نے اپنی سواری پرتو قف کیا تا کہ اپنا سرخدا کے سامنے جھکالیں پھر یہاں تک آپ جھکا کہ آپ کی ٹھوڑی قریب تھی کہ کجاوہ کی لکڑی سے لگ جائے۔

هو افلا اکون عبدا شکوراه کیاش خدا کاشکر گزار بنده نه بنون؟

ل سيرت ابن بشام صفيه ٢٤٠ جلدا-

ميرتاين بشام ذكر فتح كمد

سع صحیح بخاری قیام اللیل۔

بعنی اگریہ تعبد وتبیع وتحمید پہلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تھی تو اب اس مرتبہ کے حصول پرشکر گزاری اور احیان مندی کے اعتراف میں ہے۔

و نیا کے اعاظم رجال جن کوروجانیت کا کوئی حصر نیس دیا گیاا ہی ہرکامیا بی کوا بی توت بازو،اپے حسن قدیراور
اپنے ذاتی رعب وداب کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن مقربین النی کی اصطلاح میں پینے لیٹرک و کفر کے ہم پایہ ہے ان
کو ہرکامیا بی اور مسرت کے واقعہ کے اندرخود قا درکل کا وست غیر مرئی کام کرتا ہوتا نظر آتا ہے صدیت میں ہے۔ لیے
انہ کان اذہاء و امر سر ور اویسر به حرسا حدا شاکر الله تعالی کھ
آئے خشرت میں کے باس جب کوئی خوشی کی خرآتی تھی تو خدا تعالی کا شکراوا کرنے کے لیے آپ وہ ان فورا سجدو

قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر جب آپ کی کو تبخی تو آپ نے سجدہ شکرادا کیا ہے ای طرح ایک دفعہ اور کسی بات کی آپ کی کو خبر دی گئی تو آپ نو راسجدہ الی بجالائے۔ سے وی کے ذریعہ سے جب آپ کی کو میں معلوم ہوا کہ جو جمعہ پر درود بھیجے گااس پر خدا درود بھیجے گا تو اس رفع منزلت پر آپ کی نے بحدہ شکرادا کیا۔ سے

حضرت سعد "بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت وہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبردوانہ ہوئے اور جب
مقام زد درا کے قریب پنچے تو سواری سے از گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ اللی ش دعا کی چربجدہ ہیں گئے اور دیر تک
ای حالت میں پڑے دے ہے جرسرا ٹھا کر بدستور دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک بجدہ ش دے پھرا ٹھ کر تضرع
کے ساتھ دعا شروع کی اور اس کے بحد جبین نیاز خاک پررکی اس دعا و بچود سے فارغ ہوکر آپ وہ کا نے صحابہ سے فرمایا
میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا ماگی تھی جس کا ایک حصہ مقبول ہوا میں شکر کے لیے بحدہ میں گرا پھر
مزید درخواست کی اس نے وہ بھی تبول کی میں بحدہ شکر بھالا یا اور پھر دعا وزاری کی ۔ اس نے اس کو بھی تبول کی میں جدہ شکر بھرا یا اور پھر دعا وزاری کی ۔ اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا اور پھر میں بحدہ میں گریڑا۔

سورہ والفحی میں اللہ تعالی نے آپ والکے کے ای وصف کونمایاں فرمایا ہے۔

﴿ وَالصَّحٰى هِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَعٰى هَ مَا وَدُعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى هِ وَلَلاْ خِرَةً خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْآ وُلَى هِ وَلَسَوُفَ بُعُطِيْكَ رَبُكَ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَلَى هُ وَوَحَدَكَ وَلَيْمُا فَاوَى هِ وَوَحَدَكَ ضَالًا فَهَدى ه وَوَحَدَكَ عَاتِلًا فَاعْنَى ه فَامَّا الْحَيْدَة وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ل ابودا وُدكتاب الجهاد باب في تحود الككر.

سے زادالمعاد بحوالہ میتی سندعلی شرط ابخاری جلداول منجه عام

مع زادالمعاد بحوالدا بن ماجه

س منداجرعن عبدالرحمٰن بن عوف\_

ه ابوداؤر كتاب المح و\_

اور نہ تھے سے ناراض ہوا یقینا تیری کھیلی زندگی پہلی ہے بہتر ہے وہ تھے کو وہ بھودے گا جس سے تو خوش ہوجائے گا' کیااس نے تھے کو پیم نیس پایا تواہیے پناہ میں لےلیا'اور تھے کوراہ حق کا جو یاں پایا تواس نے سیدمی راہ و کھا دی اور تھے کومفلس پایا تو غنی کر دیا تو (ان نعمتوں کے شکر ہے میں) بیتم پرظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جمڑ کنا اور اپنے پرودگار کے احسان کو یادکر تے رہنا۔

آپ کی سواخ زندگی کا حرف حرف شاہد ہے کہ آپ وہ کا عرب کی کراس ارشادر ہائی کی قبیل کرتے رہے۔
میر کا مغبوم ہالکل شکر کے خالف ہے لیکن رسول اللہ وہ کا کی ذات پاک ٹی بید دونوں متفاد اوصاف ایک ساتھ ہوگئے تھا ور آپ کو عملا دونوں کے اظہار کا موقع طاحد عث شریف ٹی ہے کہ ایک محابی نے آپ وہ سے در یافت کیا کہ'' یارسول اللہ اسب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟''ارشاد ہوا کہ'' ہو تیجبروں پر پھرای طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر'' کے واقعات بھی اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں آپ وہ کا سرورا نبیاء تھاس بنا پر دنیا کے شدا کداور مصائب کا باراس مقدس کردہ ٹیس سب نے زیادہ آپ کے دوش مبارک پر تھا ای لیے قرآن مجید ش بار بار آپ وہ کو مبر کی تابین کی تھے۔ سورہ احقاف ٹیس ہے۔

﴿ وَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾

(اے پیفیر!) جس طرح اولوالعزم پیفیروں نے مبرکیاتم بھی مبرکرو۔

آ پاہی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد نے انقال کیا۔ عبد طفو ایت پس تھے کہ سرے ماں کا سابیا تھ گیا اس کے دو برس کے بعد واوا نے جن کی نگاہ لطف زخم بیبی کا مرہم تھی وفات پائی 'بوت کے بعد ابوطالب نے جو قراش کے ظلم وسم کی سر تھے مفارقت کی محرم اسرارام الموشین خدیجہ الکبری جو اس بجوم مصائب بیس آ پ کی تنہا مونس وغم خوارتھیں موت نے ان کو بھی اس زمانہ بیس آ پ فی ان خوارتھیں موت نے ان کو بھی اس زمانہ بیس آ پ فی اس نے علیمہ و کر دیا والدین اور بیوی کے بعد انسان کوسب سے زیادہ اوالا دے محبت ہوتی ہے جس کی مفارقت کا زخم تمام عمر مندل نہیں ہوتا آ پ فی کی اولا د ذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم دواور زیادہ سے زیادہ آ ٹھو تھی لڑکیوں کی تعداد چارتھی لیکن ایک (حضرت فاطمیہ ان کے سواسب نے کسنی یا جوانی بیس آ پ کی تکا ہوں کے سامنے جان دی ۔ ان واقعات پراگر چہ بھی بھی آ پ فیکا گی آ تکسیں اشک آ لود ہو گئی لیکن زبان وول پر بھیشم مرو سکینت کی مہرگی رہی اور کم کی کوئی کلہ زبان مبارک سے ایسانہیں لگلاجس سے کا رکنان قضا کی شکامت کا پہلولگا ہو

آپ کی سب سے بڑی صاجزادی حضرت زینب " نے ۸ میں وفات پائی تو جمیزو تھنین کے متعلق آپ کی آپ کھوں ہے آنوجاری ہو آپ کی نے فود بنفس نغیس ہدایات دیں۔ جنازہ قبر کے سامنے رکھا گیا تو آپ کی آپ کھوں ہے آنوجاری ہو گئے کئے کیکن زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہ لکلا۔ حضرت زید " (پروردہ خاص) اور حضرت جعفر " (ابن عم) دونوں آپ کھنا کو بہت مجوب تھے۔ غزوہ موجہ میں ان کی شہادت کی خبر آئی تو چشم مبارک اشک آلود ہوگئی کے لیکن ای اثنا میں حضرت جعفر " کے کھرے نوحہ کی آواز آئی تو آپ کھی نے منع کر بھیجا آپ کا ایک نوارہ جس سے آپ کی وجوب تھی حضرت جعفر " کے کھرے نوحہ کی آواز آئی تو آپ کھی نے منع کر بھیجا آپ کا ایک نوارہ جس سے آپ کھی وجوب تھی

ل سنن ابن ماجه باب المعمر على البلاء \_

ل ان تمام واقعات کے لیے بخاری کماب البخائز و کیمو۔

جتلائے نزع ہواتو صاحبزادی نے بلا بھیجالیکن آپ وہ کانے اس کے جواب میں سلام کے بعدیہ پیغام بھیجا۔
﴿ ان لله مااحد وله ما اعطی و کل عندہ باحل مسمی فلتصبرو لتحتسب ﴾
اللہ نے جو لے لیاوہ ای کا تھا اور جودیا وہ بھی ای کا ہے اس کا ہر کام وقت مقررہ پر ہوتا ہے مبر کرواور اس سے فیر طلب کرو۔

صاحبزادی نے دوبارہ باصرار بلایا۔ آپ کی ایک معابیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے بچہ آپ کی کود میں رکھ دیا گیا وہ دم تو ژر ہا تھا' آپ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ایک سحابی نے کہا''یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟''فرمایا یہ جذبہ محبت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے خداا پنے بندوں میں ہے رحم دلوں ہی پر رحم کرتا ہے۔

ایک بارآپ کی استد "بن عباده کی عیادت کوتشریف لائے اوران کی حالت و کی کرفر مایا کہ انتقال کر گئے۔ محابہ نے کہا''نہیں یارسول اللہ' آپ کی اروپڑ نے آپ کوروتے و کی کرصحابہ بھی روپڑ نے آپ کی نے فرمایا''اللہ تعالیٰ آ تھوں کے آنسواور دل کے فم کومنے نہیں کرتالیکن (زبان کی طرف اشاره کر کے فرمایا کہ) اس سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت جب آپ کی آ تھوں سے اشک محبت جاری ہوئے تو عبدالرحمان "بن عوف نے کہا''یارسول اللہ! یہ کیا بات ہے؟''فرمایا''یدرحمت وشفقت ہے''۔ حضرت عبدالرحمان نے دوبارہ گزارش کی ارشادہ وا۔ لے

﴿ ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا مايرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون﴾

آ نکھاشک زیز ہے دل ممکنین ہے لیکن ہم وہی کہیں ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔اے ابراہیم ہم تمہارے فراق میں بہت ممکنین ہیں۔

بہرحال بیدواقعات آئی ہیں یعنی ان کا اثر ایک خاص وقت تک انسان پر رہتا ہے پھر من جاتا ہے لیکن مسلسل اور غیر منقطع مصائب وحوادث کو اس طرح برداشت کرنا کہ بھی پیانہ مبرلبر پزنہ ہونے پائے ، بخت مشکل ہے۔ ہجرت سے پہلے ۱۳ سال تک طاکف اور مکہ کے اشقیا نے دعوت حق کا جس تحقیر واستہزاؤ سب وشتم 'تعذیب وایڈ ارسانی کے ساتھ جواب دیا' اس کے دہرانے کی حاجت نہیں۔ مدیند منورہ میں آٹھ نو برس تک جن خونیں معرکوں کا ہمیشہ سامنا رہا' اور دشمنوں نے آپ کی جلا وطنی قتل و کلست کے جو جومنصو بے بائد ھے ان کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن ان تمام تیروں کی ہوچھاڑ صبر کے سوا آپ و کا ایکن ان تمام تیروں کی ہوچھاڑ صبر کے سوا آپ و کا ایکن کے سیر پر روکی ؟

اس سے بھی زیادہ مشکل ان واقعات پر صبر ہے جوخوداختیاری ہوں فنوحات کی کثرت کو ہردفعہ بیت المال کو معمور کردیتی تھی لیکن دست کرم کواس وقت آ رام ملتا جب ساراخزاندار باب حاجت اورفقرا میں لٹ چکا ہوتا 'چنانچہاس بنا پرخود آپ وقت اللہ کے سوا کپڑے کا کوئی پرخود آپ وقت اللہ کے سوا کپڑے کا کوئی

لے ان تمام واقعات کے لیے مجمع بخاری کتاب الجنائز ویکھو۔

دوسرا جوڑ انبیں ہوتا تھا تا ہم بیتمام شدا کداس لیے گوارا تھے کہ صبر کی لذت الوان نعمت کی خوشگواری اور لباس ہائے فاخرہ کی مسرت ہے کہیں زیادہ تھی۔

لیکن سب سے زیادہ حوصلہ شکن اور مبر آز مااس تیر کا نشانہ ہے جود شمنوں کے نہیں بلکہ دوستوں کے ہاتھ سے
نگایا جائے وو دفعہ ایسا ہوا کہ بعض جلد بازنو جوانوں نے آپ کھٹے کی فعل پر جو کی مصلحت پر بنی تھااعتراض کیا۔اس
موتع پر بھی مبر کارشتہ آپ کھٹے کے ہاتھ سے نہ جھوٹا سیح بخاری میں ہے کہ غنائم حنین کے متعلق ایک دوافساریوں نے
اعتراض کیا کہ آنخضرت کھٹانے یہ دوسروں کو کیوں دے دیا حق تو ہمارا تھا۔ آپ کھٹے کواس کی خبر پینچی فر مایا۔
کو رحمہ اللہ علی موسی قد او ذی اکثر من ذلك فصیر کھ (باب فردہ جنن)
موک " پر خداکی رحمت ہووہ اس ہے بھی زیادہ (اپنے دوستوں کی طرف سے) ستائے گئے ہیں لیکن انہوں نے
مبر کیا۔



# اخلاق نبوى

## ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

حضرت رسالت پناہ کی حیات اقدی کا بیوہ حصہ ہے جہاں آ کرآپ کی زندگی تمام انہیائے کرام اور مسلحین عالم سے علانے متاز نظر آتی ہے تاریخی ستی کا جُوت ایک طرف آگر بیسوال کیا جائے کہ ان اخلاقی واعظوں کا خود عملی نمونہ کیا تھا۔ تو دنیا اس کے جواب سے عاجز رہ جائے گئ دنیا کے تمام مسلمین اخلاق جس کوتم بدھاور سے کا درجہ سب سے بڑا ہے لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا بیسلم اعظم (بودھ) عملاً خود کیا تھا کوہ زخون کے رحمانہ اخلاق کا واعظ (مسلم کی دنیا کوا خلاق کا بہترین درس دیتا تھا کیوں سے راسے کی در میں مقولوں کی تاکید میں تم کو معلوم ہے؟ لیکن مکم کا معلم آمی بکار کہتا تھا۔

﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفُعَلُونَ ﴾ (بتره) جونيس كرت وه كت كون مو؟

وہ خودا پی تعلیم کا آپ نمونہ تھا انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو پھر کہتا تھا گھر کے خلوت کدہ میں وہ ای طرح نظر آتا تھا اخلاق عمل کا جو نکتہ وہ دومروں کو سکھا تا تھا اوہ خوداس کا عملی پیکر بن جا تا تھا ہوی ہے بر ھرکرانسان کے اخلاق کا اورکون رازواں ہوسکتا ہے چندصا جول نے آ کر حضرت عائش سے درخواست کی کہ حضرت کا کے اخلاق بیان کی اورکون رازواں ہوسکتا ہے چندصا جول نے آ کر حضرت عائش سے درخواست کی کہ حضرت کی کے اخلاق بیان کی انہوں نے بوجھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟ ﴿ان محلق رسول اللّٰه ﷺ کان الغران ﴾ آپ کا اخلاق ہمدتن قرآن تھا۔ ا

موجودہ محا نف آسانی اپنے داعیوں کے بہترین اقوال کا مجموعہ بیں لیکن کیاان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے عمل کامدی ہے؟ قرآن مجیدلا کھوں مخالفین اور اہل عناد کی بھیڑ میں اپنے داعی حق کی نسبت محویا تھا۔

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

اع محرتم اخلاق کے بوے درجہ پر ہو۔

بدرد نکتہ جین آج تیروسو برس کے بعد آپ می کا کوسٹکدل کہتے ہیں کین اس وقت جب بیرسب کھے ہور ہا تھا قرآن خودد شمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہاتھا۔

﴿ فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنُتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْفَلْبِ لَا انْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل مران) خداكى عنامت سے تم ان سے بدرى چين آتے ہوا گرتم كہيں كج ظلق اور يخت دل ہوتے تو بياوگ تمهارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔

دوسری جگه کہتا ہے۔

﴿ لَقَدُ حَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَتِتُمْ خَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُف رَّحِينَم ﴾ (البر

ل ابوداؤوباب الصلوة في الليل\_

تمہارے پاس تم میں سے خود ایک پیغیر آیا اس پرتمہاری تکلیف بہت شاق گذرتی ہے تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے اللہ ایمان پرنہایت زم اور مہریان ہے۔

مسئلہ اخلاق کی نسبت ایک بڑی خلطی ہے گئی ہے کہ صرف رحم ورافت اور تواضع وخاکساری کو پینجبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دیدیا گیا ، حالا تکہ اخلاق وہ چیز ہے جوزندگی کی ہرتہہ میں اور واقعات کے ہرپہلو میں نمایاں ہوتی ہے دوست و دشن عزیز و بیگانہ صغیرہ کی رسلح و جنگ خلوت وجلوت غرض ہرجگہ اور ہرایک تک دائرہ اخلاق کی وسعت ہے۔ آنخضرت وظاف کے عنوان اخلاق کی دست سے نظر ڈالنی جا ہے۔

## اخلاق نبوى الله كاجامع بيان:

اس سے پہلے کہ حضور انور وہ کا کے اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیل واقعات لکھے جا کیں ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں جنہوں نے آنحضرت وہ کا کی خدمت میں سالہا سال اور مدت بائے دراز بسر کی ہیں اور جو آپ وہ کا کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تنے انسان کے حالات کا واقف کار بیوی سے بردھ کرد نیا میں کون ہوسکتا ہے محضرت خدیجہ الکبری جونبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ۲۵ برس تک آپ کی خدمت نروجیت میں رہی تھیں نہر گرنہیں! خدا کی حقورت نے میں آپ وہ کی خدمت میں رہی تھیں نہر گرنہیں! خدا آپ کو کھی خوات نے ہیں نمروضوں کا بارا ٹھاتے ہیں غریبوں کی اعانت کرتے ہیں ،مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں محمانوں کی ضیافت کرتے ہیں محمانوں کی ضیافت

امہات المونین میں حضرت عائشہ " ہے بڑھ کرکی نے آپ کا کے اوصاف تفعیل سے نہیں بیان کے بیں۔ فرماتی ہیں آئخضرت کی کا در کر رہا جوال کہنے کی نہی برائی ہیں ہرائی نہیں کرتے ہے بلکہ در گر رہا ہے اور معاف فرما دیتے ہے گئے در گر رہا ہے کہ در گر رہا ہے اور معاف فرما دیتے ہے گئے ہوں ہیں افتیار دیاجا تا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو افتیار فرماتے ایشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو ور نہ آپ کی اس ہے بہت دور ہوتے آپ کی نے بہی کی ہے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا تھا ہی کی خوا کی طرف سے معاملہ میں انتقام نہیں لیا ہی نے دور کو رہ اس کے نام کی کی مسلمان پر العنت نہیں گئ آپ نے بھی کی بھوجب احکام رہائی آپ اس پر حدجاری فرماتے ہے ) آپ نے نام کی کی مسلمان پر لعنت نہیں گئ آپ نے بھی کی علام کو لونڈی کو کسی حورت کو خادم کو جانور سے کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ کی نظام کو لونڈی کو کسی حورت کو خادم کو جانور سے کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ کی نظام کو لونڈی کو کسی حورت کو خادم کو جانور سے کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ کی تخدال ہے اور مسکم اتے ہوئے فرمائی لیکن سے کہ دوہ ناجا کڑ ہو گئے جب کھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں ہے اور مسکم اتے ہوئے فرمائی لیکن سے کہ دوہ ناجا کڑ ہو گئے دو کا خدر کا خدر تشریف لاتے تو نہایت خنداں ہے اور مسکم اتے ہوئے فرمائی لیکن سے کہ دوہ ناجا کڑ ہو گئے دو کا مسلمان پر اونڈی کو کہ اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں ہے اور مسکم اتے ہوئے فرمائی لیکن سے کہ دوہ ناجا کڑ ہو گئے اور مسلمان پر اس کو کھوٹ کے دور کا مسلمان کو کو کو کہ دوہ ناجا کڑ ہو گئے دور کو کر اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں ہے اور مسکم اتے ہوئے کو کھوٹ کی دور کو کھوٹ کے دور کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کی کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کے دور کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے دو

لے صحیح بخاری باب بدوالوحی۔

ع جامع زندی و شاک زندی ـ

سع صحح بخارى وسلم وابوداؤد كماب الادب\_

سم پینعیل سلم اور ابوداؤدو غیره احادیث کی مختلف روایات میں حضرت عاکثه " ہے مروی ہے۔

عالم بسند متصل - اس ك بعض كوز في محيم ميں مجى بيں -

دوستوں میں یاؤں پھیلا کرنہیں بیٹھتے تھے لے باتیں تفہر تفہر کراس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یا در کھنا جا ہے تور کھ لے۔ سے حضرت على "جوآ تخضرت الله كربيت يافته تصاورة غاز نبوت عن خرعمرتك كم ازكم ٢٣٣ برس آب كى خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک وفعد حضرت امام حسین "نے ان ہے آپ اللے کے اخلاق وعا دات کی نسبت سوال کیا ' فرمایا آب المنظ خندہ جبیں زم خو مہر بان طبع تنے سخت مزاج اور تل دل نہ تنے بات پر شور نہیں کرتے تنے کوئی برا كلمد مند يم مجى نبيس تكالتے تي عيب جواور تلك كيرند تي كوئى الى بات ہوتى جوآب اللے كے تاپند ہوتى تواس سے اغماض فرماتے تھے کوئی آپ علی ہے اس کی امیدر کھتا تو نداس کو مایوس بتائے تھے اور ندمنظوری ظاہر فرماتے تھے ( یعنی صراحنًا نکاروتر دیز بیس کرتے تھے بلکہ خاموش ہے تھے اور مزاج شناس آپ کے تیور ہے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے ) ا ہے نفس سے تین چیزیں آپ ﷺ نے بالکل دور کر دی تھیں' بحث ومباحثہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہواس میں پڑتا' دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں ہے پر ہیز کرتے تھے کسی کو برانہیں کہتے تھے کسی کی عیب كيرى نبيس كرتے تھے كى كے اندرونى حالات كى نوه ميں نبيس رہتے تھے دى باتيس كرتے تھے جن ہے كوئى مفيد نتيجه نكل سكاتها جبآب عظ كلام كرتے محابة اس طرح خاموش بوكراور مرجحاكر سنتے كوياان كے مرول پر پرندے جينے میں جب آپ علی حیب ہوجاتے تو مجروہ آپس میں بات چیت کرتے کوئی دوسرابات کرتا تو جب تک وہ بات ختم ندکر ليها چپ سناكرتے الوگ جن باتوں پر ہنتے آپ اللہ بھی مسكراد ہے 'جن پرلوگ تعجب كرتے آپ اللہ بھی كرتے اكوئى باہر کا آ دی اگر ہے بیبا کی ہے تفتگو کرتا تو آپ ﷺ محل فرماتے ووسروں کے منہ ہے اپی تعریف سننا پہند نہیں کرتے تے کیکن اگر کوئی آپ 🐞 کے احسان وانعام کاشکریہ ادا کرتا تو قبول فرمائے 'جب تک بولنے والاخور چپ نہ ہو جاتا آپ 🐉 اس کی بات درمیان سے نبیس کا شتے ہے۔ سی نہایت فیاض نہایت راست کو نہایت زم طبع اور نہایت خوش صحبت نے اگر کوئی دفعتا آپ ﷺ کود کھماتو مرعوب ہوجا تالیکن جیے جیے آشنا ہوتا جا تا اُ آپ ﷺ ہے محبت کرنے لگتا"۔ کے

ہند بن ابی ہالہ جو کویا آنخضرت وہ کے آغوش پروروہ تھے وہ بیان کرتے ہیں ہے کہ آپ وہ نے خوشے خوشے سخت مزاج نہ ہے کی تو بین روانہیں رکھتے تھے جمیوٹی جمیوٹی باتوں پراظہارشکر فرماتے تھے کی چیز کو برانہیں کہتے تھے کہا ناجس شم کا سامنے آتا تناول فرماتے اوراس کو برا بھلانہ کہتے کوئی اگر کسی امرحق کی مخالفت کرتا تو آپ وہ کا کو خصہ آجا تا اوراس کو داینے ذاتی معاملہ پر بھی آپ وہ کا کو خصہ نہیں آیا اور نہ کی ہے انتقام لیا۔

این سعد۔

ع صحیح بخاری وسلم دا بوداؤد۔

سے یوری تعمیل شائل ترفدی بیان اطلاق میں ہے۔

سے یکوافیال ترفدی بیان طیدمبارک می ہے۔

ه فالردي

## مداومت عمل:

اخلاق کا سب ہے مقدم اور ضروری پہلویہ ہے کہ انسان جس کا م کواختیار کرے اس پرقد را ستقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویاوہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے انسان کے سواتمام دنیا کی تلوقات صرف ایک بی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطر تا اس پر مجبورہ ہے آ فقاب صرف روشی بخشا ہے اس سے تاریکی کا صدور نہیں ہو سکتا 'رات تاریکی بی پھیلاتی ہے فوہ روشی کی علت نہیں ورخت اپنے موسم بی میں پھولتے ہیں اور پھول ایام بہار بی میں پھولتے ہیں 'حیوانات کا ایک ایک فرداپ نوگ کی تاریک افعال وا فلاق ہے ایک سرمو تجاوز نہیں کر سکتا 'کیکن انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے وہ آفقا ہے ہو اردرات کی تاریک بھی اس کے جو ہر کا درخت ہرموسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ایام بہار کے پابند نہیں 'وہ حیوانات کی طرح کی ایک بی ماص قسم کے اعمال وا فلاق پر مجبور نہیں اس کواختیار دیا گیا ہے اور رسی کے افلاق حدث کا جو پہلو پیند کرے اس کی اور فدر درار ہونے کا راز ہے لیکن اخلاق کا ایک وقیق نکتہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حدث کا جو پہلو پیند کرے اس کی اور فدر درار ہونے کا راز ہے لیکن اخلاق کا ایک وقیق نکتہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حدث کا جو پہلو پیند کرے اس کی اور وہ کی ایس کی میں اس کے علاوہ اور کوئی بات سر زو بار شہل کی گویا وہ اپندی کرے اور اس طرح وائی اور فیلے مقبول کی تو بیات ہے میں کہ بی تھی تو بیات ہی تھی تو بیات ہو تھی تو بی جیسے آ فقاب سے روشی درخت سے کھل 'پھول سے خوشبو' کی یہ جو صیات ان سے کی حالت میں الگ نہیں ہو سکتیں اس کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔

آ تخضرت الله النها من المامول میں ای اصول کی پابندی فرماتے سے جس کام کوجس طریقہ ہے جس وقت

آپ الله نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے سے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں ای اصول ہے

پیدا ہوا ہے سنت وہ فعل ہے جس پر آ تخضرت اللہ نے بمیشہ مداومت فرمائی ہے اور بغیر کسی قوی مافع کے بھی اس کو ترک

نہیں فرمایا اس بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ الله کی استفامت حال اور مداومت عمل کی نا قابل انگار

مثالیس ہیں آپ کے معمولات کا ذکر اس ہے پہلے ہو چکا ہے جس سے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ آپ اللہ کے تمام اخلاق و

اعمال کس قدر پخت اور سخام سے کہ بھی تمام عران میں ایک ذرو فرق نہیں پیدا ہوا ایک دفعہ ایک فحض نے آخضرت واللہ کے عبادات واعمال کے متعلق حضرت عائشہ علے دریافت کیا کہ کیا آپ کسی خاص دن یہ کرتے سے ؟ انہوں نے جواب

دیا ﴿ لا کان عملہ و یمنہ ﴾ آپ بھی کا کامل جمری ہوتا تھا '' یعنی جس طرح ہادل کی جمری برب بر سے پر آتی ہو تو ابیس رکتی اس طرح آپ بی بابندی کی بابندی کی مجموز میا ہے۔

﴿ واب کم یستطیع ما کان النبی بھی یستطیع ﴾ آآ تخضرت بھی جو کر سکتے سے وہ تم میں ہے کون کر سکتا ہے ' یہ وربی دوایت میں ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہور

لے محج بخاری کتاب الرقاق۔

ع ابوداؤد كتاب الصلوة وصحيح بخارى كتاب الادب\_

اس لية تخفرت الله كاخودارشاد بـ الله ادومه كالله العمل الى الله ادومه كال

خدا کے فزد کے سب سے محبوب وہ کام ہے جس پرسب سے زیادہ انسان مداومت کر ہے۔

آپ کاراتوں کواٹھ کرعبادت کیا کرتے تھے۔حضرت عائش کہتی ہیں کہ آنخضرت کے نے کہ کی رات ک عبادت ترک نہیں کی اگر بھی مزاج اقدی تاسازیاست ہواتو بیٹھ کرادا کرتے تھے۔ کے

جریر میں عبداللہ ایک محافی ہیں جن کود کھے کرآپ ایک محبت ہے سکرادیا کرتے ہے ان کا بیان ہے کہ مجی ایسانہ ہوا کہ میں خدمت اقدی میں حاضر ہوا ہوں اور آپ ایک نے سکرانہ دیا ہو۔ سے

جس کام کے کرنے کا جودفت آپ ایک نے مقرر کرلیا تھا اس میں بھی تخلف نہ ہوا نماز اور تیج وہلیل کے اوقات نوافل کی تعداد خواب اور بیداری کے مقررہ ساعات ہو تھی سے ملنے جلنے کے طرز وانداز میں بھی فرق نہیں آیا اب وی مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل ہے۔

# حسن خلق:

حعرت علی معفرت عائشہ معفرت انس معفرت انس معفرت ہنڈین ابی ہالہ وغیرہ جو مدتوں آپ ﷺ کی خدمت میں رہے تنے ان سب کا محفقاً بیان ہے کہ آپ ﷺ نہا ہت زم مزاح 'خوش اخلاق اور نیک سیرت نتے 'آپ ﷺ کا چیرہ ہنتا تھا' وقار ومتانت سے گفتگوفر ماتے تنے 'کسی کی خاطر فکنی نہیں کرتے تنے۔

معمول بیتھا کہ کس سے ملنے کے وقت بھیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے ،کوئی فخص جھک کرآپ ہے گئے کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف ہے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ بٹا کے مصافحہ میں بھی بھی معمول تھا ' یعنی کس سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ' مجلس میں جیٹے تو آپ معمول تھا ' یعنی کس سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ' مجلس میں جیٹے تو آپ منظے کے ذائو بھی ہم نیٹینوں سے آھے نہ ہوتے نہ ہوتے۔ ' اس

ا کشر توکر چاکر لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کرآئے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تا کہ حبرک ہو جائے جاڑوں کے دن او مبح کاوقت ہوتا' تاہم آپ ﷺ مجمی انکار نہ فرماتے۔ ھ

ایک دفعہ آپ السامد "بن عبادہ سے ملنے گئے والی آنے لیک تو انہوں نے اپنے معاجزادہ قیس" کو ساتھ کردیا کہ آخفرت اللہ کے ایک آخفرت اللہ کے ایک آخفرت اللہ کے اونٹ پرسوار ہولؤ انہوں نے بہاتم بھی میرے اونٹ پرسوار ہولؤ انہوں نے بہاتم بھی میرے اونٹ پرسوار ہولؤ انہوں نے بھائے کا اسلام کیا آپ اللہ کے ارشاد فرمایا کہ یاسوار مولویا کھروالی جاؤ وہوالی چلے تے۔ کے انہوں نے بیادی کے انہوں کے ارشاد فرمایا کہ یاسوار مولویا کھروالی جاؤ وہوالی جلے آئے۔ کے

ل اينار

س ابوداؤدباب قيام الليل

س محصملم مناقب جرير بن عبداللد

الدواؤووتدى\_

<sup>🙇</sup> می سلم باب نی قرب النی 🚳 من الناس۔

سنن ابوداؤد كماب الادب

ایک و فعہ نجاشی کے ہاں ہے ایک سفارت آئی' آپ میں گئے نے اس کواپنے ہاں مہمان رکھاا ورخود بنفس نفیس مہما نداری کے تمام کام انجام دیئے صحابہؓ نے عرض کی کہ ہم بیہ خدمت انجام دیں گئے ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے ووستوں کی خدمت گذاری کی ہے اس لیے میں خودان کی خدمت گذاری کرنا جا ہتا ہوں۔ لے

عتبان "بن ما لک جواصحاب بدر میں سے ان کی بینائی میں فرق آگیا تھا ا آنخضرت ہوگائی خدمت میں آکر درخواست کی کہ میں اپنے محلّہ کی مجد میں نماز پڑھاتا ہوں الیکن جب بارش ہوجاتی ہو محد تک جانا مشکل ہوجاتا ہوں لیے آگر آپ میرے گھر میں تشریف لا کرنماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو بحدہ گاہ بنالیتا، دوسرے دن صبح کے وقت آپ کی حضرت ابو بکر "کوساتھ لے کران کے گھر گئے اور دروازہ پر تضہر کراؤن ما تگا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دروازہ پر تضہر کراؤن ما تگا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بنادی آپ کھی نے جبیر کہہ کردور کھت نماز اواکی نماز کے بعد لوگوں نے کھانا ہوتا ہے تیمہ پر آٹا چیم کرک کرتیار کرتے ہیں وہ سامنے آیا محلاً کے بعد لوگوں نے کھانے میں شریک ہوئے حاضرین میں سے کسی نے کہا'' ما لک بن دھن ( دشم ) نظر نہیں آتے' ایک نے کہا'' وہ منافق ہے' ارشاوفر مایا'' بیہ نہوہ وہ لا الدالا اللہ کہتے ہیں'' لوگوں نے کہا'' ہاں ان کا میلان منافقین کی طرف ہے' آپ کھی نے فرایا'' جوشی خداکی مرضی کے لیے لا الدالا اللہ کہتا ہے خدا اس پر آگ کو حرام کردیتا ہے''۔ سے آپ کھیا نے فرایا'' جوشی خداکی مرضی کے لیے لا الدالا اللہ کہتا ہے خدا اس پر آگ کو حرام کردیتا ہے''۔ سے آپ کھی نے فرایا'' جوشی خدا کی مرضی کے لیے لا الدالا اللہ کہتا ہے خدا اس پر آگ کو حرام کردیتا ہے''۔ سے اللہ کی تو خدا اس پر آگ کو حرام کردیتا ہے''۔ سے اللہ کو تو میا ہوگا کے خدا سے کہا۔'' ایک بی خدا اس پر آگ کو حرام کردیتا ہے''۔ سے اللہ کو تو کہا کہ کو تو اس کو تو ہو گھر کے گھر کے لیا کہ کو تو کو کو کھرا کی کردیتا ہے''۔ سے کا کا کہ کو تو کھرا کی کردیتا ہے''۔ سے کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کردیتا ہے''۔ سے کو کہ کو کی کے کو کو کی کے کہ کردیتا ہے''۔ سے کو کردیتا ہے''۔ سے کردیتا ہے'' کے کردیتا ہے'' سے کردیتا ہے'' کے کردیتا ہے' کے کردیتا ہے'' کے کردیتا ہے' کردیتا ہے' کے کردیتا ہے' کے کردیتا ہے' کردیتا ہے' کردیتا ہے' کردیتا ہے' کردیتا ہے' کردیتا ہے' کے کردیتا ہے' کردیتا ہے' کردیتا ہے' کے کردیتا ہے' کو کردیتا ہے ' کردیتا ہے کرد

ابتدائے ہجرت میں خود آنخضرت وہ اور تمام مہاجرین انصار کے گھر مہمان رہے تھے دی دی آدمیوں کی ایک ایک ہما عت ایک ایک گھر میں مہمان اتاری گئی تھی مقداد بن الاسود کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود آنخضرت وہ کھا شامل تھے گھر میں چند بحریاں تھیں جن کے دودھ پر گذارا تھا دودھ دوہ چکی تو سب لوگ اپ اپ اپ حصد کا پی لیتے اور آپ کے لئے بیالہ میں چھوڑ دیتے ایک شب کا واقعہ ہے کہ آنخضرت وہ کی کشریف آوری میں تاخیر ہوئی لوگ دودھ پی کرسورہ ہے۔ آپ کھی نے آکردیکھا تو بیالہ خالی پایا خاموش ہورہ بچر فرمایا خدایا! جوآج کھلا دینا محضرت مقداد تا چھری لے کر گھڑے ہوئے کہ بکری کو ذیح کر کے گوشت بھا تین آپ کھلا دینا محضرت مقداد تا چھری کے کرکھڑے ہوئے کہ بکری کو ذیح کرکے گوشت بھا تین آپ

ابوشعیب ایک انصاری بیخ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دوکان رکھتا تھا ایک دن وہ خدمت اقدی میں آئے آ پ وہ خدمت اقدی میں آئے آ پ وہ خابہ کے حلقہ میں آشریف فر ما تھے اور چیرہ سے بھوک کا اثر پیدا تھا ابوشعیب نے جا کر غلام سے کہا کہ پانچ آ ومیوں کا کھا نا تیار کرو کھا نا تیار ہو چکا تو آ کرآ مخضرت وہ کھا ہے درخواست کی کرسحابہ کے ساتھ قدم رنجوفر ما کیں کی پانچ آ دمی تھے راہ میں ایک اورخص ساتھ ہولیا آ مخضرت وہ کھا نے ابوشعیب سے کہا کہ بیخض ہے کہا ساتھ ہولیا ہے تم اجازت دوتو یہ بھی ساتھ آئے ورندرخصت کردیا جائے انہوں نے کہا آ پ ان کو بھی ساتھ لا کیں ۔ سے

ل شرب شفائة قاضى عماض بحوالدد الل يهلى جلد اخلاق -

ع بغاري جيداول صفحها التاب الصلوق

سل مندازن منبل جلد وسفي حل

م بنارني صفح الم

عقبین عامرایک محافی شخا ایک و فعد آنخضرت و بیاڑ کے درہ میں اونٹ پر سوار جارہ ہے ایم ساتھ سخ آنخضرت و بیا کہ خورت و بیا کہ کو دسوار ہوں اللہ کو پیادہ بنا کرخود سوار ہوں اللہ کو پیادہ بنا کرخود سوار ہوں آن کخضرت و بیا کے دوبارہ کہا اب انکار کرنا انتقال امر کے خلاف تھا 'آنخضرت و بیا از پڑے اور بیسوار ہو لیے لے کہ کو کمشرت و بیا کہ محبت میں لوگوں کی تا گوار باتوں کو برداشت فرماتے 'اور اس کا اظہار نہ کرتے 'مفرت زینب 'نے جب نکاح ہوا اور دعوت و لیمہ کی تو کچھلوگ کھا نا کھا کر وہیں جیٹھے رہے اس وقت پردہ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا 'اور دھزت زینب 'جب نکاح ہوا اور دعوت و لیمہ کی تو کچھلوگ کھا نا کھا کر وہیں جیٹھے کہ لوگ اٹھ جا 'میں لیکن زبان سے پچھنیں فرماتے تھے لوگوں نے زینب 'جھی مجلس میں شریک تھیں 'آپ وہ کھی چا جے تھے کہ لوگ اٹھ جا 'میں لیکن زبان سے پچھنیں فرماتے تھے لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا 'آپ وہ کھی کو دھزت عائشہ 'کے ججرہ تک کے واپس آئے تو ای طرح جمع موجود تھا 'پھروا پس چلے کھے اور دوبارہ تھریف لائے بردہ کی آبے اس موقع برائری۔ می

غزوہ حنین ہے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں نماز کا وقت آ عیا 'حسب دستور کھہر مجئے موذن نے اذان دی ابو کندورہ جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے' چند دوستوں کے ساتھ گشت لگارہے تھے اذان من کرسب نے چلا چلا کر استہزاء کے طور پراذان کی نقل اتارنی شروع کی آ مخضرت میں اور کی سب کو بلوا کرایک ایک ہے اذان کہلوائی 'ابو محذورہ خوش کون تھے'ان کی آ واز پہند آئی' سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعاکی' پھران کو اذان سکھلا کرارشاد فر ایا کہ جاداس طرح حرم میں اذان دیا کرنا۔ سے

ایک سحانی کابیان ہے کہ بچپن میں میں انصار کے نخلتان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں سے مار کر تھجوریں گراتا 'لوگ مجھ کو خدمت اقدیں میں لے محلے آپ وہٹا گئے نے پوچھا ڈھیلے کیوں چلاتے ہو؟ میں نے کہا تھجوروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ زمین پر ٹیکی ہوئی تھجوریں کھالیا کرؤڈ ھیلے نہ مارؤ ہے کہ کرمیرے سر پر ہاتھ بچھیرا اور دعادی۔ سے

عباد بن شرحیل مدینہ میں ایک صاحب میے ایک دفعہ قبط پڑااور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں تھیں گئے اور خوشے تو زکر کچھے کھائے ' کچھے دامن میں رکھ لیے' باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے ان کو مارا اور کپڑے اتر والیے' یہ آن تخضرت و ان کے باس شکایت لے کرآئے 'مدعا علیہ بھی ساتھ تھا' آپ میں کھڑنے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جاتل تھا ،اس کو تھا نا تھا' میں کو کھا نا کھلا نا تھا' میہ کہر کپڑے واپس ولوائے اور ساٹھ صاع غلمہ ہے' باس سے عزایت فرمایا۔ ہے

یبود کا دستورتھا کہ عورتوں کو جب ایام آتے تو ان کو گھروں سے نکال دیتے اور ان کے ساتھ کھانا پینا جھوڑ دیتے' آنحضرت ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے' تو انصار نے آپ ﷺ سے اس کے متعلق سوال کیا' اس پر آیت

لے نیائی صفحہ ۸۰۔

ع الحاري ٩٢٣ باب آية المجاب

سع ورقطنی مطبوعه دبلی جلداول صفحه ۲ ۸ تماب الصلوٰة به

سم ايوداؤو كتاب الجهاديه

اوداؤ دجلدا کتاب الجهاو۔

ا تری کہاس حالت میں مقاربت نا جا نز ہے اس بنا پرآ پ ﷺ نے تھم دیا کہ مقاربت کے سواکوئی چیز منع نہیں میہودیوں نے آپ ﷺ کا تھم سنا تو ہو لے کہ میخص بات بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے سحابہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے کہ بہود جب بیہ کہتے ہیں تو ہم مقاربت بھی کیوں نہ کریں رخسارۂ مبارک غصہ ہے سرخ ہو گیا' دونوں صاحب چلے گئے' آپ نے ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں جیجیں اس وقت ان کوتسکین ہوئی کہ آپ ناراض نہ تھے۔ لے

سمی کھن کی کوئی بات ناپندا تی تواکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نے فرماتنے ایک وفعدا یک صاحب عرب کی دستور کے مطابق زعفران لگا کرخدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے کچھ نہ فر مایا' جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں ہے کہا کیان ہے کہ وینا کہ بیرنگ دھوڈ الیں۔ ع

ا یک دفعدا یک مخص نے باریابی کی اجازت جاہی آپ کھٹھ نے فرمایا اچھا آ نے دؤوہ اپنے قبیلہ کا اچھا آ ومی نہیں ہے' کیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھداس سے گفتگوفر مائی' حضرت عائشہ '' کواس پرتعجب ہوااور آپ ﷺ ہوریافت فرمایا کہ آپ تو اس کواچھانہیں سجھتے تھے' پھراس رفق وملاطفت کے ساتھ کلام کیا' آ پ ﷺ نے فرمایا خدا کے نز دیک سب ہے برا وہ مخض ہے جس کی بدزبانی کی وجہ ہے لوگ اس ہے ملنا جلنا جھوڑ دیں۔ سے پہودجس درجشقی اور دشمن اسلام تھے اس کا اندازہ گذشتہ واقعات ہے ہو چکا ہوگا' بایں ہمہ آنخضرت ﷺ ان سنگ دلوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور لطف کا برتاؤ کرتے اور ان ہے داد وستدر کھتے' سخت ہے سخت غصہ کی حالت میں صرف اس قدر فرماتے''اس کی پیشانی خاک آلود ہو''۔ سے

حضرت جابر '' بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا' ا یک سال اتفاق ہے بھجوریں نہیں پھلیں اور قرضہ اوا نہ ہوسکا اس پر پورا سال گذر گیا' بہارآئی تو یہودی نے نقاضا شروع کیا'اب کی بارجھی پھل کم آئے میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی اس نے انکار کیا میں نے آتخضرت ہے آ کرتمام واقعات بیان کیے آپ علی چند صحابہ کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دواس نے کہا'' ابوالقاسم! میں بھی مہلت نہ دوں گا'' آپ کھی نخلتان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر نگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی لیکن وہ کی طرح راضی نہ ہوا' بالآخرآ پ اللے نے مجھ سے فرمایا کہ چبوترہ پر (جومشف تفا) فرش بچیا دو'اس پر آ رام فر مایا اورسو گئے' سوکرا تھے تو پھر یہودی ہے خواہش کی کہ مہلت دے دو'اس شقی نے اب بھی نہ مانا' آپ بھٹا درختوں کے جینڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور جابرے کہا کہ مجورین تو ڑنی شروع کرا آتحضرت بھٹا کی برکت ے اتنی مجورین تکلیں کہ یہودی کا قرضہ ادا کر کے فتار ہیں۔ 🙉

مجلس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی' جولوگ پہلے ہے آ کر بینے جاتے تھےان کے بعد جگہ یاقی نہیں رہتی تھی

الوداور بإب مواكلة الحائض

الوداة وجيدا كمآب الادب

<sup>1 2 1</sup> ستحج بخاري وابوداؤ وجلدا كتاب الاوب

اوب المقروامام بخاري

بخاري سنجد ١٨٨ ياب الرطب والتم

اليے موقع پراگركوئى آ جاتا تواس كے ليے آپ وہ خودائى ردائے مبارك بچھا دیے تھے ایک دفعہ مقام جرانہ میں آئے ضرت و آئے ضرت وہ ایک تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھ ہے لوگوں كوگوشت تقسیم فرمارے تھے كدائے میں ایک مورت آئی اور آپ وہ آ آپ وہ ایک کے پاس جلی گئی آئے تحضرت وہ کھا تو اس كی نہايت تعظیم كی اپنی چا در مبارك اس كے ليے بچھا دی اوى كہتا ہے كہ میں نے دريا دن كيا كہ يكون مورت تھی تو لوگوں نے كہا يہ حضور وہ تھی كی رضا می ماں تھیں ۔ لے

اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنخضرت ﷺ تشریف فرماتھے کہ آپ ﷺ کے رضائی والد آئے آپ ﷺ نے ان کے لیے جاور کا ایک گوشہ بچھا دیا' بھر رضائی مال آئیں' آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا' آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کوایے سامنے بٹھالیا۔ کے

حضرت ابوذر مشہور صحابی ہیں ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا تو وہ گھر میں نہیں ملے تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوئے آپ وہ لیے ہوئے تھے ان کو دیکھے کراٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینہ ہوئے حضرت جعفر مجمی جب حبشہ ہوئے تھے تو آپ وہ کے ان کو دیکھے کا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سے سلام میں پیش دی فرمائے کہ راستہ میں جب چلتے تو مرد کور تیں بچ جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے ہے ایک دفعہ آپ وہ کا راستہ سے گذر رہے تھے ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کا فریکجا بیٹھے ملے آپ وہ کا نے سب کوسلام کیا۔ کے

کی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کراس کا ذکر نہیں کرتے ہے بلکہ صیغہ تعیم کے ساتھ فرماتے ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کہتے ہیں بعض لوگوں کی بیادت ہے، بیرطریقہ ابہام اس لئے اختیار فرماتے ہے کہ مخص مخصوص کی ذلت نہ ہواوراس کے احساس غیرت میں کی ندآ جائے۔

#### حسن معامله:

اگرچہ غایت فیاضی کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے یہاں تک کدوفات کے وقت بھی آپ وہ کے کررہ من مجرغلہ پرایک یہودی ہے ہاں گروی تھی لیکن ہرحال میں حسن معاملہ کا سخت اہتمام تھا' مدینہ میں دولت مندعمو ما یہودی سختے اور اکثر انہی ہے آپ قرض لیا کرتے میہودی عموماً دنی الطبع اور سخت گیر ہوتے تھے' آپ وہ کا ان کی ہرتتم کی برمزاجیاں برداشت فرماتے تھے۔

نبوت سے پہلے جن لوگوں ہے آپ وہ کے تاجرانہ تعلقات تنے انہوں نے ہمیشہ آپ وہ کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے ای لیے قریش نے حفقاً آپ وہ کا کوامن کا خطاب دیا تھا' نبوت کے بعد بھی گوقریش

- ل ابوداؤر كماب الادب
- م ابوداور كماب الاوب ير الوالدين-
- س ابوداؤد كتاب الادب باب المعانق
  - سم حوالهمابق
  - عارى وابوداؤر باب السلام
- ع نفاري باب السلام على جماعة فيبا الكافر -

بغض وکینہ کے جوش سے لبریز نتے تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ ﷺ کا کا شانہ تھا' عرب میں سائب اللہ کے ایک تاجر نتے وہ مسلمان ہوکر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے لوگوں نے مدجیہ الفاظ میں آپ ﷺ ان کا تعارف کرایا' آپ وہ اللہ ان کوئم سے زیادہ جانتا ہوں' سائب ' نے کہا'' میرے مال باپ فدا! آپ میرے ساجھی تھے'لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا''۔ لے

ایک دفعه ایک شخص سے پچھ مجوریں قرض کے طور پرلیں۔ چندروز کے بعدوہ تقاضا کوآیا آپ وہ انسان کے ایک انساری کو تھم دیا کہ اس کا قرضه اوا کردیں انساری نے مجوری دیں لیکن و لی عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں اس شخص نے لینے سے انکار کیا انساری نے کہاتم رسول اللہ کی عطا کردہ مجبور کے لینے سے انکار کرتے ہو بولا ہاں رسول اللہ عدل نہ کریں گے تو اور کس سے تو قع رکھی جائے آ تخضرت وہ کھانے یہ جملے سے تو آپ کی آ تکھوں میں آ نسو بحر آئے اور فر مایا کہ یہ بالکل سے ہے۔ ی

ایک دن ایک بدوآیا جس کا پھے قرضہ آنخضرت ﷺ پرتھا 'بدوعمو ماوشی مزاح ہوتے ہیں اس نے نہایت بختی سے گفتگو شروع کی صحابہ نے اس گستاخی پراس کو ڈانٹا اور کہا کہ تھے کو خبر ہے تو کس ہے ہم کلام ہے بولا کہ میں تو اپناحق ما تک رہا ہوں' آنخضرت کی شاخ ہے ارشاد فر مایا کہتم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا جا ہے' کیونکہ اس کا حق ہے ( قرض ما تک رہا ہوں' آنخضرت کے بعد صحابہ سے کواس کا قرض ادا کرد ہے کا تھم صادر فر مایا اور زیادہ دلوایا۔ سے

ایک غزوہ میں حضرت جابر "بن عبداللہ انصاری ہم رکاب نتے ان کی سواری میں جواونٹ تھا ست روتھا اور تھک جانے کی وجہ ہے اور بھی ست ہو گیا تھا' آپ نے اونٹ ان سے خزید لیا اور دام کے ساتھ اونٹ بھی ان کو دیدیا کہ دونو ں تمہارے ہیں۔ سی

بی واقعدایک روایت میں اس طرح پر ہے کہ آنخضرت کے ان سے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہوتو دوانہوں نے دی آپ کھٹا نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا پھر آنخضرت وانہوں نے دی آپ کھٹا نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا پھر آنخضرت کھٹا نے ان سے جارد ینار پراونٹ اس شرط پرخر پدلیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے مدینہ بھٹا کے جارہ بن عبداللہ نے جسم دو چنانچہ حضرت بلال آپ میں میں میں میں دو چنانچہ حضرت بلال سے جارد ینار پرایک قیراط سونا اور زیادہ دیا۔ ہے

معمول تھا کہ کوئی جنازہ لا یاجا تا تو پہلے فرماتے کہ میت پر کچھ قرضہ تونبیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھا تو

ل ابوداؤ دجلد اصفحه ١١٠ـ

ع رغيب وربيب بحواله منداح صفي ٢٣ مطبوء مصر جلد ٢ \_

سم ابن ماجه بإب اصاحب الحق سلطان -

س بخاری صفحه ۲۸ باب شری الدواب \_

ے مستح بخاری تماب الوكالة \_

صحابات فرماتے کہ جنازہ کی نماز پڑھادؤ خودشر یک ندہوتے۔ ل

ایک دفعہ کسی سے اونٹ قرض لیا' جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا' سب سے بہتر وہ لوگ میں جوقرض کوخوش معاملگی ہے ادا کرتے ہیں۔ ع

۔ ایک دفعہ کی شخص ہے ایک ہیالہ مستعارلیا' سوما تفاق ہے وہ گم گیا تو اس کا تادان ادافر مایا۔ س عموماً فرمایا کرتے تھے کہ میں تین دن ہے زیادہ اپنے پاس ایک دینار بھی رکھنا پسند نہیں کرتا' بجز اس دینار کے جن کوقرض اداکرنے کے انتظار میں اپنے یاس رکھ چھوڑ تا ہوں سم

ایک دفعہ مدیند منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر فروش تھا' ایک سرخ رنگ کا اونٹ اس کے ساتھ تھا'
انقا قاادھرے آپ وہ کا کا گذرہوا' آپ نے اونٹ کی قیت پوچی 'لوگوں نے قیت بنائی، بے مول تول کئے آنخضرت وہی قیاد نے وہی قیمت بنائی، بے مول تول کئے آنخضرت وہی قیاد نے وہی قیمت منظور کرلی' اور اونٹ کی مہار پکڑ کرشہر کی طرف روانہ ہو گئے' بعد کولوگوں کو خیال آیا کہ بے جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالہ کردیا اور اس حمافت پر اب پورے قافلہ کو ندامت تھی' قافلہ کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی' اس نے کہا ' مطمئن رہوہم نے کی فخص کا چہرہ ایساروشن میں ویکھا' ایعنی ایسافخص وغانہ کرے گا' رات ہوئی تو آپ وہ گھانے ان کے لیے کھانا اور قیمت مجرکھور س مجوادیں۔ کے

غزوہ حنین میں آپ علی کو پچھ اسلحہ کی ضرورت تھی۔مفوان اس وقت تک کافر تھے ان کے پاس بہت ی

المصيح بخاري سغيه ٨٠ كتاب النفقات.

م تنا باستقراض بالسرص ٢٢٥-

س تنى ايواب الكام

سى بخارى جلدام فحدام كتاب الاستقراض -

۵ مندابن طبل جدراصنی ۲۶۸\_

ل واقطني جلد فاني ص ٢٠٠٨ كناب البوع.

زر ہیں تھیں' آپ وظافل نے ان سے پچھ زر ہیں طلب کیں انہوں نے کہا محمہ! کیا پچھ غصب کا ارادہ ہے؟ فر مایانہیں میں عاریتا ما نگنا ہوں اگران میں سے کوئی تلف ہوئی تو میں تاوان دوں گا' چنانچہ انہوں نے تمیں چالیس زر ہیں مسلمانوں کو عاریتا دیں جنین سے واپسی کے بعد جب اسلحہ ودیگر سامانوں کا جائزہ لیا گیا تو پچھ زر ہیں کم تکلیس' آپ وہ تھائے نے صفوان سے کہا تمہاری چند زر ہیں کم جیں، ان کا معاوضہ لے کو صفوان نے عرض کی'' یا رسول اللہ! میرے ول کی حالت اب پہلی جیسی نہیں' لے (بعنی مسلمان ہو گیا' اب معاوضہ کی حاجت نہیں)

#### عدل وانصاف:

کوئی فخص گوشدنشین ہوکر بیٹہ جائے تو اس کے لیے عدل وانصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے۔ آنخضرت وکٹی کوعرب کے بینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا بیآ پس میں ایک ایک کے دشمن تھا یک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرادشمن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ آنخضرت وکٹی کوتا لیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان سب مشکلات اور چیدیگوں پڑتھی عدل وانصاف کا بلہ بھی کسی طرف جھکنے نہ پایا۔

فتح کمد کے بعد تمام عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردن تناہم خم نہیں گی۔ آنخضرت وہ کا کہا تھا جس کے گردن تناہم خم نہیں گی۔ آنخضرت وہ کا کہا تا کہا کہا تا ہے کہا تھا۔ ان کو یہ حال معلوم ہوا تو خود جا کر طائف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کواس قد رد بایا کہ بالآخروہ مصالحت پر راضی ہوگئے ۔ صحر نے بارگارہ نبوت میں اطلاع کی مغیرہ بن شعبہ تقفی آنخضرت وہ کا کی خدمت میں آئے کہ صحر نے میری پھوپھی کو قبضہ میں کر رکھا ہے آپ نے صحر کو بلا بھیجا اور تھم دیا کہ مغیرہ کی چھوپھی کو این کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنوسیم آئے کہ جس زمانہ میں ہم کا فر تھے۔ صحر نے ہمارے چشمہ پر قبضہ کر لیا تھا اب ہم اسلام لائے ہمارا چشمہ ہم کو والیس دلایا جائے آپ نے صفح کو بلا بھیجا اور فر مایا کہ جب کوئی تو م اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے اس لیے ان کو چشمہ دے دو۔ صحر کو منظور کرتا پڑا۔ جب کوئی تو م اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہم اسلام کی کوئی صلاحی کے مصر نے دونوں تھم منظور کے تو میں نے دیکھا کہ آئے کہ خضرت وہ کھا کے جم منظور کے تو میں نے دیکھا کہ آئے کہ خضرت وہ کھا کہ جب کرتی ہو گا کہ کہا کہ کوئی اور وقتی طائف کا ان کوئی صلانہ میں ا

ایک دفعہ ایک فورت نے جو خاندان مخزوم ہے تھی 'چوری کی' قریش کی عزت کے لحاظ ہے لوگ جائے تھے کہ سزا سے نکی جائے اور معاملہ دب جائے معنرت اسامہ "بن زیدرسول اللہ وہ کے مجبوب خاص تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آ پ سفارش کیجئے انہوں نے آنخضرت وہ کھی ہے معافی کی درخواست کی ، آپ وہ کھی نے غضب آلود ہو کر فر مایا کہ بن اسرائیل ای کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غرباء پر حد جاری کرتے اور امراء ہے درگز رکرتے تھے۔ سے بنی اسرائیل ای کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غرباء پر حد جاری کرتے اور امراء ہے درگز رکرتے تھے۔ سے

خیبر کے یہود یوں سے جب صلح ہو کروہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کردی گئی تو عبداللہ بن مہل ایک دفعہ

ل ابوداؤ دباب تضمین العاربیه

۲ الوداؤرسفي. ٨ جلد ٢\_

م صحح بخاری کتاب الحدود۔

کھوروں کی بٹائی کے لیے گئے۔ محیصہ ان کے چیرے بھائی بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ کلی میں جارہے تھے کہ کسے نے ان کوئل کر کے لاش ایک گڑھے میں ڈال دی محیصہ نے آ کررسول اللہ وہ کھٹا کے پاس جاکرا ستغاثہ کیا' آنخضرت وہ کھٹانے فرمایا ''تم تشم کھا سکتے ہو کہ یہود یوں نے ان کوئل کیا؟'' بولے''میں نے اپنی آ تکھے نہیں ویکھا'' آپ نے فرمایا تو یہود سے صلف لیاجائے؟ بولے ''حضرت! یہود یوں کی تشم کا اعتبار کیا' یہود فعہ جھوٹی قشم کھالیں گے۔''

خیبر میں یہود کے سوااور کوئی قوم آباد نہتھی۔ یہ یقینی تھا کہ یمبود یوں نے بی عبداللہ بن مہل کوئل کیا ہے تاہم چونکہ بینی شہادت موجود نہتھی' آنخضرت و کھٹانے یمبود ہے تعرض نہیں فر مایا اور خون بہا کے سواونٹ بیت المال سے دلوائے ۔ ل

طارق محاربی کابیان ہے کہ جب اسلام عرب میں پھینما شروع ہوا تو ہم چند آ دی ربذہ سے نکے اور مدید کو روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب پنجے کر مقام کیا' زنانی سواری بھی ساتھ تھی' ہم سب بیٹے ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفید کپڑے پہنچ ہوئے آئے اور سلام علیک کی' ہم نے سلام کا جواب دیا ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ تھا اس کی قیت پہنچ ہوئے آئے اور سلام علیک کی' ہم نے سلام کا جواب دیا ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ تھا اس کی قیت مظور کر ان کھور یں' انہوں نے پہمول تو ل نہیں کیا اور وہی قیت منظور کر کی' پھر اونٹ کی مہار پکر کرشہر کی طرف بڑھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سب کوخیال آ یا کہ دام رہ گئے اور ہم لوگ ان کو پہچا نے نہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو طرح مرفر میں ان شروع کیا' محمل نشین خاتون نے کہا سطمئن رہو' ہم نے کی محف کا چرواس قدر چود ہویں رات کے جاند کی طرح روشن نبیس دیکھا ( یعنی ایسا شخص دغانہ کرے گا) رات ہوئی تو ایک محض کا چرواس قدر تہوار سے کے جاند کی طبعہ دے تر ہمارے لیے گئے میں اور ان کے مورث نے ہمارے لیے کھا نااور کھجور ہیں جبیجی ہیں۔ دوسرے دن میں کو ہم لوگ مدینہ آئے آ تحضرت میں اور ان کے مورث نے ہمارے خاتوں کو کہ انہاں کے بدلہ میں ان کا ایک آ دی تھی گرا کہ جبید کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے خاتوں کے ایک مورث نے ہمارے کے انہاں کے بدلہ میں ان کا ایک آ دی تھی کر اور جبیع' آپ وہ تھی نے فرمایا'' باپ کا بدلہ بینے خاتوں کی بیا سکا''۔ گ

سرق ایک سحابی سے انہوں نے ایک بدوی ہے ایک اونٹ مول لیا کین قیمت ندادا ہو کی بدوان کو پکڑ کر آ تخضرت وہ کی خدمت میں لے کیا اور واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت وہ کی نے تھم دیا کہ قیمت ادا کر دؤ انہوں نے ناداری کا عذر کیا آپ وہ کیا نے بدو ہے کہا بازار میں لے جاکران کوفروخت کرلؤ بدوان کو بازار میں لے گیا ایک صاحب نے دام دے کر بدو سے فریدااور آزاد کردیا۔ سے

ابوحدرداسلی ایک محالی تھے جن پرایک یبودی کا قرض آتا تھا اوران کے پاس بدن پر جو کیڑے تھان کے سوا کچھ نہ تھا۔ سے محان کے سوا کچھ نہ تھا۔ سے وہ زمانہ تھا جب آتھ خضرت علی نہیری مہم کا ارادہ کررہ تھا بوحدرد نے یہودی سے کچھ مہلت طلب کی لیکن وہ نہ مانا اوران کو پکڑ کرآتم مخضرت علی کی خدمت میں لایا آپ مھی نے فرمایا کہ ان کا قرض اداکر دو

لے پواقعہ بخاری ونسائی وغیرہ بیں (باب القسامہ) میں باختلاف روایات مذکور ہے۔

ع دارقطنی جلد اصفی ۱۳۰۸ و ۲۰۰۸

سع دارقطنی جداسفی ۱۳۱۳ م

انہوں نے عذر کیا' آپ وہ کے نے پھر فر مایا انہوں نے پھر یہی جواب دیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ غزوہ خیبر قریب ہے شاید وہاں سے واپسی پر پچھ ہاتھ آئے تو میں اس کوا داکر دول آپ وہ کانے پھر یہی تھم دیا کہ فوراً اداکر وُ آخرا پنا تہبنداس یبودی کوقرض میں نذر کیا اور سرے جوعامہ با ندھا تھا اس کو کھول کر کمرے لیپٹ لیا۔ لے

اس عدل وانصاف کا بیائر تھا کہ مسلمان ایک طرف یہود بھی جوآپ وہ کے شدید ترین دخمن تھے اپنے مقد مات آپ بی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے کے اوران کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا چنانچ قرآن مجید میں اس واقعہ کامھر ن ذکر ہے اسلام سے پہلے یہودیان بنونضیر وقریظہ میں عزت وشرافت کی عجیب وغریب صدقائم تھی کوئی قرظی اگر کسی نضیری کوئل کرتا تو قصاص میں وہ ماراجا تا تھا لیکن اگر کوئی قرظی کسی نفیری کے ہاتھ سے ماراجا تا تو اس کے خون کی قیمت سو بارشتر جھو ہاراتھی۔ اسلام میں جب بیواقعہ پیش آیا تو بنوقر بظہ نے آئے خضرت وہ کے سامنے مقدمہ پیش کیا آپ چھو ہاراتھی۔ اسلام میں جب بیواقعہ پیش آیا تو بنوقر بظہ نے آئے خضرت وہ کی برابر کا قصاص جاری کر اس سے مقدمہ بیش کیا۔ آپ چھٹا نے فورا تو رات کے آئین کے مطابق السفس کے تھم ہے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر دیا۔ سے

عدل وانصاف کا سب سے نازک پہلویہ ہے کہ خود اپنے مقابلہ میں بھی حق کا رشتہ جھوٹے نہ پائے ایک بار

آپ وہ کھی مال غیمت تقسیم فر مار ہے مقے لوگوں کا گرد وہ بی جوم تھا ایک شخص آ کر منہ کے بل آپ وہ کی پرلدگیا وست

مبارک میں پہلی کئڑی تھی آپ وہ کھی نے اس سے اس کو شہوکا دیا انفاق سے لکڑی کا سرااس کے منہ میں لگ گیا اور خراش آ

گئے۔ فر مایا بھے سے انتقام لے لو۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے معاف کردیا۔ سیم مرض الموت میں آپ وہ کی اس نے عام مجمع میں اعلان کیا کہ اگر میرے ذمہ کی کا قرض آتا ہوا اگر میں نے کسی کی جان و مال یا آ بروکو صدمہ پہنچایا ہوتو میری جان و مال و آبر و حاضر ہے اس و نیا میں وہ انتقام لے لے ، مجمع میں سنا ٹا تھا صرف ایک شخص نے چند در ہم کا دعویٰ کیا جود لواد ہے گئے۔

جود لواد ہے گئے۔

#### جودوسخا:

جودو سخا آپ وہ کی فطرت تھی ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ وہ کی تمام لوگوں سے زیادہ تنی تضاور خصوصاً رمضان کے مہینہ میں آپ وہ کی اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے لیے تمام عمر کسی کے سوال پر 'نہیں'' کالفظ نہیں فرمایا۔ بے

- ل منداحرجلد اصفی ۲۲۳ بیجم صغیر طبرانی بیجم عبدان
  - ٢ ابوداؤوباب تضيين العاربي جلد ثاني
    - س ابوداؤدكتاب الديات
    - س ابودادُ دباب القووبغير صديد
    - ۵ این اسحاق بردایت این بشام
      - مسيح بخارى باب بدءالوى
  - کے صحیح بخاری کتابالاوب باب حسن انخلق

﴿ انعا انا قاسم و خازد والله يعطى ﴾ لـ ( بخاري )

میں تو صرف دینے با ننتے والا اور خاز ن ہوں اور دیتا اللہ ہے۔

ایک دفعه ایک شخص خدمت اقدی میں آیا اور دیکھا کہ دورتک آپ کھٹا کی بحریوں کاریوز پھیلا ہوا ہاں فے آپ کھٹا کے دفعہ ایک شخص خدمت اقدی میں آیا اور دیکھا کہ دورتک آپ کھٹا کی بحریوں کاریوز پھیلا ہوا ہاں نے آپ کھٹا ہے ورخواست کی اور آپ کھٹا نے سب کی سب دیدیں اس نے اپ قبیلہ میں جا کرکہا کہ اسلام قبول کر اور جم کھٹا ایسے فیاض میں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ ع

ایک دفعه ایک مخف نے کچھ مانگا آپ وہ کھانے نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نیس ہے تم میرے ساتھ آؤ' حضرت عمر " بھی ساتھ تھے ،عرض کی کہ آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک اور صاحب حاضر تھے انہوں نے کہایارسول اللہ! آپ دیئے جائے اورعرش والے خدا ہے نہ ڈریے ، وہ آپ کوئی ج نہ کرے گا۔ آپ وہی فرط بشاشت سے مسکرادیئے۔ سے

عام فیاضی کا بیرحال تھا کہ جو محض آپ میں کا خدمت میں حاضر ہوتا اگر آپ میں کے ہاں بچھ ہر مابیہ موجود ہوتا تو اس کو بچھ نہ بچھ ضرور عطافر ماتے ورنہ وعدہ فر ماتے ۔ اس معمول کی بنا پرلوگ اس قدرد لیر ہو گئے تھے کہ ایک مرتب میں اقامت نماز کے وقت ایک بدو آیا اور آپ وہ کا کا دامن پکڑ کرکہا کہ میری ایک معمولی می حاجت باتی رہ گئی ہے خوف ہے کہ میں اس کو بعول نہ جاؤں اس کو بورا کر دہ بجئے 'چنانچہ آپ وہ کا اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کی حاجت برآ ری کرکہ آئے تو نماز بڑھی۔ سے ماجت برآ ری کرکے آئے تو نماز بڑھی۔ سے

بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک فخص ہے ایک چیز خرید تے تیت چکاد بنے کے بعد پھروہ چیز اس کوبطور عطیہ کے عنایت نر ماتے 'چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر '' ہے ایک اونٹ خریدا اور پھر اس وقت اس کوعبداللہ '' بن عمر کو وے دیا ہے حضرت جابر '' کے ساتھ بھی ای قتم کا واقعہ ذکور ہے۔ لئے

کھانے پینے کی چیزوں میں معمولی ہے معمولی چیز بھی تنہانہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کوشریک فرمالیتے۔ کسی غزوہ میں ۱۳۰۰ سے بھراہ ہے آپ دھی گئے ایک بھری خرید کرون کروائی اور کیجی کے بھونے کا تھم دیا وہ تیار ہوئی او تمام صحابہ کو تقسیم فرمایا جولوگ موجود نہ ہے ان کا حصدا لگ محفوظ رکھا۔ سے جو چیز آنخضرت دی گئے کے باس آتی جب تک صرف نہ ہوجاتی آپ وہائی ہے باس آتی جب تک صرف نہ ہوجاتی آپ وہائی جو باتی ہے جو چیز آپ کا کہ دوند آخضرت کھر کے باس آتی جب تک مرف نہ ہوجاتی آپ وہائی ہیں کہ ایک دوند آخضرت کھر کھر

لے کی بی بی بی بر و طاب الحسیار

ل فارق اب من الخلق والسند .

granden y

ھ کی بی بید اعلیہ ۲۰۰

ل سيخ بالى جداستراستراستر

کے سی مسلم جلد اصفی ۱۹۹

میں تشریف لائے تو چرہ متغیرتھا'ام سلمہ '' نے عرض کیا یارسول اللہ! خیر ہے؟ فرمایا کل جوسات دینار آئے تھے شام ہوگئ اوروہ بستز پر پڑے رہ گئے۔ لے

حضرت ابوذر " ہے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ایک راستہ ہے گزرر ہے تھے آنخضرت ﷺ نے فرمایا ابوذر! اگرا حد کا پہاڑ میر ہے لیے سونا ہو جائے تو میں بھی بیہ پہند نہ کروں گا کہ تمین را سی گزر جا کیں اور میرے یاس ایک دینار بھی رہ جائے 'لیکن ہاں وہ دینار جس کو میں ادائے قرض کے لیے چھوڑ دوں۔ سے

اکثریباں تک معمول تھا کہ گھر میں نفتہ کی تئم ہے کوئی چیز موجود ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کردی جاتی گھر
میں آ رام نہ فرماتے۔ رئیس فعدگ نے ایک دفعہ چاراونٹ پر غلہ بار کر کے خدمت نبوی میں بھیجا۔ حضرت بلال " نے بازار میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا' پھر آ تخضرت بھی کی خدمت میں آ کراطلاع کی' آپ میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا' پھر آ تخضرت بھی کی خدمت میں آ کراطلاع کی' آپ میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا' پھر آ تخضرت بھی ایک جب تک پچھ باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال " نے کہا میں کی کروں کوئی سائل نہیں' آ تخضرت بھی نے مجد میں رات بسر کی۔ دوسرے دن حضرت بلال شائد اورا ٹھر کر کھر تشریف کے خدا کا شکرادا کیا اورا ٹھر کر گھر تشریف لے گئے۔ "

ای طرح ایک بارعصر کی نماز پڑھ کرخلاف معمول فورا گھر کے اندرتشریف لے گئے اور پیرفورا نگل آئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا آپ میں نے فرمایا مجھ کونماز میں خیال آیا کہ پچھ سونا گھر میں پڑارہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ رات ہوجائے اوروہ گھر میں پڑارہ جائے اس لیے جاکراس کو خیرات کردینے کو کہدآیا۔ سے

لوگول کو تھم عام تھا کہ جومسلمان مرجائے اوراپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو میں اس کواوا کردوں گا'اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کاحق ہے کے مجھے اس ہے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دفعہ آپ علی صحابہ کے مجمع میں

ل مندابن عنبل جد ٢٥٣ في ٢٩٣ -

م معجع بخاری کتاب الاستفراض سخدا ۳۲ ـ

سع ابوداؤد بابقول مدايالمشر كين -

س صحیح بخاری یفکر الرجل الثی فی الصلوة به

ه صحیح بخاری بابالشجاعه فی الحرب۔

ح بخاری۔

تشریف فرما تے ایک بدوآیا اور آپ فی کی جاور کا کوشہزورے مینے کر بولان محمد! یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، ایک بارشتر دے''۔ آپ فی نے اس کے اونٹ کوجواور مجوروں سے لدوادیا۔ ا

ایک دفعہ بحرین سے خراج آیا اور اس قدر کثیر رقم تھی کہ اس سے پہلے بھی دارالاسلام میں نہیں آئی تھی۔ آپ وہ اس کے تعدید جب آپ وہ تا کہ اس کو حق مجدیں ڈلوا دو۔ اس کے بعد جب آپ وہ تا محدین تشریف لائے تو اس پر مزکر بھی نظر نہ ڈالی۔ نماز سے فارغ ہوکر آپ وہ تا ہے اس کی تقسیم شروع کی جوسا سے آتا اس کود ہے جلے جاتے۔ حضرت عباس "کو جو غزوہ بدر کے بعد دولت مندنہیں رہے تھے اتنا دیا کہ اٹھ کرچل نہیں کتے تھے۔ ای طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ اس طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ بھی ندر ہاتو کپڑے جما ذکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ "

اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد شدہ غلام مرجائے تو اس کا ترکہ اس کے آقا کو ملتا ہے ایک وفعہ آپ فلط کا ای سم کا ایک غلام مرکیا کوگ اس کا متروکہ سامان افعا کر آپ فلط کے پاس لائے آپ فلط نے دریافت فرمایا کہ کوئی اس کا یہاں ہم وطن ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے آپ فلط نے فرمایا یہ تمام چیزیں ای کے حوالہ کردو۔ سے ایک وفعہ چندانصار نے آپ فلط ہے بچھا نگا آپ فلط نے دیدیا بچرمانگا بھردیا بھر جب تک رہا آپ فلط دیے رہے یہاں تک کہ آپ فلط کے پاس بچھیس رہا کین وہ باوجوداس کے حاضر ہوئے اور درخواست کی فرمایا میرے پاس جو بچھ ہوئیں اس کوتم ہے بچا کرنہیں رکھوں گا۔ سے

#### ایثار:

آپ کا کے اخلاق وعاوات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہرموقع پرنظر آتا تھا وہ ایٹار تھا۔ اولاد
سے آپ کی کو بے انہا محبت تھی اوران میں حضرت فاطمہ ذہراً اس قدر از برتھیں کہ جب آتیں فرط محبت سے کھڑے
ہوجائے 'پیٹانی کو بوسرد سے اوراپی جگہ بھائے' تاہم حضرت فاطمہ " کی طرت اور تھک دی کا بیال تھا کہ کھر میں کوئی فادمہ نہ تھی فود بھی پیسے بہتے ہاں کھی کئی تھیں اور مشک کے اثر سے فادمہ نہ تھی فود بھی پیسے بہتے ہاں کھی آئی کی مشک بھر لا تیں۔ بھی پیسے بہتے ہاں کھی کئی تھیں اور مشک کے اثر سے سیند پرنیل پڑ کئے تھے ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہو کی خود تو پاس دیا ہوش حال نہ کر کیس جناب امیر " نے ان کی طرف سے بیحال عوض کیا اور درخواست کی کہ فلال غروہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیزل جائے' آپ کی طرف سے بیحال عوض کیا اور درخواست کی کہ فلال غروہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیزل جائے' آپ کی ارشاد فر مایا'' ابھی اصحاب صفہ کا انظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندو بست نہ ہو لے ہیں اور طرف تو جنہیں کر سکا'' ۔ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ذیر کی صاحبز اویاں اور حضرت فاطمہ زیراً خدمت اقدی میں گئیں اور اسے سکا'' ۔ بھی ایک روایت میں ہو گئی اور اپنے کا سکان' ۔ بھی ایک روایت میں ہو کی میں سے کہ حضرت ذیر کی صاحبز اویاں اور حضرت فاطمہ زیراً خدمت اقدی میں گئیں اور اپنے کی سے ایک روایت میں ہو گئیں اور اپنے اس کی کھورت کی کھورت کو خواست نہ ہو کے ہیں اور کھورت کی سا جبز اویاں اور حضرت فاطمہ زیراً خدمت اقدی میں گئیں اور اپنے کی سے کہ حضرت ذیر کی صاحبز اویاں اور حضرت فاطمہ زیراً خدمت اقدی میں گئیں اور اپنے کیں کی کھورت کی سے کہ حضرت ذیر کی صاحبز اویاں اور حضرت فاطمہ زیراً خدمت اقدی میں گئیں اور اپنے کیں کو میں میں کھورت کی کو میں میں گئی کو کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی صاحبز اویاں اور حضرت فاطمہ زیراً خدمت اقدی میں گئیں اور کھورت کی کھورت کورٹ کورٹ کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کورٹ کی کھورت ک

لے ابوداؤد کیاب الادب۔

ع صحح بخارى جلد ٢ باب القسم -

س مندابن طبل جلد اصغه ۵ عار

س محيح بخاري صفيه ١٩٨ كتاب العدقات.

ے بیدروایت کتب احادیث (سنن ابو داؤد و فیره) میں مختلف طریقوں سے مردی ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ وہ اُلگا نے حضر حضرت فاطمہ مح کوایک دعا بتادی کہ بیاویٹری سے بڑھ کر ہے۔

افلاس و تنگدی کی شکایت کر کے عرض کی کداب کے غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک دوہم کول جا کیں آپ اللی نے فرمایا'' بدر کے بیتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے'۔ل

ایک دفعہ حضرت علی ٹنے کسی امر کی درخواست کی فر مایا پیٹیس ہوسکتا کہ بیس تم کو دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں جھوڑ دول کہ وہ بھوک سے اپنے پہیٹے لیٹیتے پھریں۔ ع

ایک دفعہ ایک عورت نے ایک جا درلا کر پیش کی ، آپ کی کو ضرورت تھی 'آپ کی نے لے کی ایک صاحب حاضر خدمت منظ انہوں نے کہا کیا انچھی چا در ہے۔ آپ کی نے اتار کران کو وے دی جب اٹھ کر چلے مجھے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہتم جانے ہو کہ آنخضرت کی ایک خضرت کی ایک میں میں ہو کہ آنخضرت کی کا میں موال رہیں کرتے انہوں نے کہا ہال کیکن میں نے تو ہرکت کے لیے لی ہے کہ جھے کو ای جا در کا گفن و یا جائے۔ سے موال رہیں کرتے 'انہوں نے کہا ہال کیکن میں نے تو ہرکت کے لیے لی ہے کہ جھے کو ای جا در کا گفن و یا جائے۔ سے

زہدوقاعت کے عنوان سے جوداقعات کھے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ آنخضرت وہ کھا کس عمرت اور شک دی ہیں برفر ماتے تھے۔ سرچے بہت بعد فتو حات کو دسعت حاصل ہوئی ہے۔ عرب ہیں باغات سب سے بہتر جا کدادتھی۔ سرچ میں بہغات سب سے بہتر جا کدادتھی۔ سرچ میں یہودیان بونضیر ہیں ہے تی تی نامی ایک شخص نے اپنے سات باغ مشیب مانفتہ دلال حسین برقہ مشربام ایرا ہیم ، مرتے وقت آنخضرت وقت آنخضرت وقت آنکو میت کردیے ہے آپ وہ ایک نے سب کو خیرات کردیا ہوتی وہ خداکی راہ میں وقف تھے جو کچھ بیدا ہوتا تھا وہ غرباء اور مساکین کودیدیا جاتا تھا۔ ہے

ایک سحائی نے شادی کی سامان ولیمہ کے لیے گھر میں پھی نہ تھا۔ آنخضرت وہ نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤاور آئے کی ٹوکری مانگ لاؤ وہ گئے اور جاکر لے آئے حالا تکہ کا شانہ نبوت میں اس ذخیرہ کے سواشام کے کھانے کو پچھ نہ تھا۔ لیک دفعہ ایک غفاری آ کرمہمان ہوا۔ رات کو کھانے کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپ کھانے کو پچھ نہ تھا۔ وہ آپ کھانے کے ایک دفعہ ایک فاقد بی میں بھی یہاں فاقد بی میں گئے نے اس کے نذر کر دیا۔ بیتمام رات خانہ نبوی میں فاقد سے گزری حالا تکہ اس سے پہلی شب میں بھی یہاں فاقد بی تھا۔ کے

## مهمان نوازی:

(عرب کے مختلف اطراف اور صوبوں سے جوق در جوق لوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے۔ رملہ ایک صحابیہ

ل ابوداؤ وجلد اصفي ١٣٨٣\_

ع منداحرجلداصخه ۷\_

س صحح بخارى باب حسن الخلق والسخاء وباب من استعدلكفن -

سي فتح البارى شرح كتاب الفرائض\_

هے اصابہ تذکرہ مخبریق۔

عنداحرجلد اصغي ٥٨\_

کے منداحم جلد اصفی ۲۹۷۔

تھیں ان کا گھر دارالضو ف لے تھا۔ یہیں لوگ مہمان اترتے تھے ام شریک جوایک دولت منداور فیاض انصار پیٹیس ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا۔ ع مخصوص لوگ معجد نبوی میں اتارے جاتے تھے چنانچہ وفد ثقیف پہیں اترا تھا۔ آنخضرت و کھٹا خود بینس نفیس ان مہمانوں کی خاطر داری اور تواضع فریاتے تھے۔ یوں بھی جولوگ حاضر ہوتے تھے بغیر آنچہ کھائے ہے واپس ندآتے تھے۔ سے

نیاضی میں کافر و مسلمان کا امتیاز نہ تھا۔ مشرک و کافرس آپ کھٹے کے مہمان ہوتے اور آپ کھٹے کیساں ان کی مہمان اور کرتے۔ جب الل عبشہ کا وفد آیا تو آپ کھٹے نے خود اپنے ہاں ان کومہمان اور اور و بنفس نیس ان کی خدمت کی۔ سے ایک دفعہ ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ کھٹے نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا وہ مسارے کا سارا لی گیا آپ کھٹے نے دوسری بکری منگوائی وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکریوں تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ کھٹے نے دوسری بکری منگوائی وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکریوں تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ کھٹے کے دوسری بکری منگوائی وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکریوں تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ کھٹے کے دوسری بکری منگوائی وہ بھی کافی نہ بھی ایسان آ جاتے اور گھریس جو بچھموجود در ہتا وہ ان کی نذر ہوجا تا اور تمام اہل وعیال فاقد کرتے ہے۔ سے گئے راتوں کو اٹھ اٹھ کرا سے مہمانوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ سے

صحابہ میں سب سے مفلس اور نادار گروہ اصحاب صفہ کا تھا وہ مسلمانوں کے مہمان عام تھے لیکن ان کوزیادہ تر خود آنخضرت وہ کھنا کے مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوتا ایک بار آپ وہ کھنا نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا ہووہ ان میں سے تین آ دمیوں کو اور جن کے پاس چار آ دمیوں کا کھانا ہووہ ان میں سے پانچ آ دمیوں کوساتھ لے جائے چنا نچہ حضرت ابو بکر \* تیمن آ دمیوں کوساتھ لائے کیکن آنخضرت وہنا دمیوں کو ہمراہ لے گئے۔ گ

اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ "اپ نظرو فاقد کی داستان نہایت دردانکیز طریقہ سے بیان کرتے ہیں وہ فریاتے ہیں کہ میں ایک روز شدت گر تکی کی حالت میں گزرگاہ عام پر بینے گیا۔ حضرت ابو بکر "راستے سے گزرے تو میں نے بطور حسن طلب کے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت ہو چھی لیکن وہ گزر گئے اور میری حالت کی طرف تو جدند کی محفرت مرکز کے ساتھ بھی بہی واقعہ ہیں آیا اوروئی نتیجہ ہوا'اس کے بعد آنخضرت بھی کا گزرہوا تو آپ میں جھی کود کھے کر مسکرائے اور فرمایا کہ میر سے ساتھ آؤ' آپ میں گئے تو دودھ کا ایک پیالہ نظر آیا آپ میں نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ کہی نے میں باتھ آؤ' آپ میں گئے تو دودھ کا ایک پیالہ نظر آیا آپ میں ان کو بلالایا تو آپ میں نے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں نے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں نے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں نے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں نے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں نے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں کے ہو کہا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں کہ کے دیں ان کو بلالایا تو آپ میں کہ کھوں کو بلالوں کو بلالوں کو تا بالوں کو تو کہا کہ اصواب صفہ کو بلالاؤ۔ میں ان کو بلالایا تو آپ میں کے ہو کہا کہ اس کو بلالوں کو تو کو کھوں کو بلالوں کو تو کو کھوں کو تو کھوں کو کھو

ل زرقاني ذروور

ع مسلم جلد عمل ١٩٥٥

<sup>-527.00</sup> 

سم شفائ قائسي عياض بسند متصل م

هے مستحیح علم باب اموس یاکل فی معی۔

مندائن طبل جدد صني ٢٥٠٠

کے ابوداؤر کتاب الادب۔

٨ مجيم سلم جند اصلي ٢٠٠٠ \_

#### دوده كاوه بياله ديا كدسب كونسيم كردو\_ل

مقداد" کابیان ہے کہ میں اور میرے دور فیق اس قدر نگ دست سے کہ بھوک ہے بینائی جاتی رہی۔ہم لوگوں نے اپنے تکفل کی درخواست کی کیکن کسی نے منظور نہیں کیا آخر ہم لوگ آنخضرت و کھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کھٹا دولت خانہ میں لے گئے اور تین بکر یوں کو دکھا کر فر مایا کہ ان کا دودھ پیا کرؤ چنا نچہ ہم میں ہرخض دودھ دوھ کرا پنا اپنا حصہ فی لیا کرتا تھا۔ سے

ایک دن اصحاب صفہ کو لے کر حضرت عائشہ " کے گھر پہنچے اور فرمایا کھانے کو جو پچھے ہولاؤ' چونی کا پکا ہوا کھانا سامنے لا کر رکھا گیا آپ ﷺ نے کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی تو جھوہارے کا حریرہ پیش ہوا'اس کے بعد بڑے پیالہ میں دودھ حاضر کیا گیااور یہی سامان مہمانی کی آخری قسط تھی۔ سے

# گداگری اور سوال سے نفرت:

باوجوداس کے کہ آپ ﷺ کا ابر کرم ہروقت برستار ہتا تھا تا ہم کمی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ ﷺ پرخت گران ہوتا تھا' ارشاوفر ماتے کہ اگرکوئی محض لکڑی کا گھ پیٹے پرلا دلائے اور ﷺ کرا پی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ ﷺ

ل ترندی صفحه ۲۹۹\_

ع الوداؤد كتاب الاطعمه

على صحيح مسلم جلد اصفي ١٩٨\_

سم ابوداؤد كتاب الادب\_

ه صحح بخاري كتاب الصدقات سفي ١٩٨\_

ابوداؤدوترندی صدقات\_

ایک دفعہ چندانصاری آئے اور سوال کیا آپ کی نے عنایت فرمایا پھر جب تک پھور ہا آپ کو نیا نے ان کی درخواست رونیس فرمائی جب پھی سرہ ہاتو آپ کو نیا نے فرمایا میرے پاس جب تک رے گاتم ہے بچا کراس کو نیس رکھوں گائیکن جو تھی ان نے کہ وہ اس کو سوال وگداگری کی ذلت ہے بچائے تو وہ اس کو بچادیتا ہے اور جو خدا کے فنی کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو عنی مرحمت فرماتا ہے اور جو مبرکرتا ہے اللہ اس کو صابر بنا ویتا ہے اور مبرے کوئی بہتر اور وسیع تر دولت کسی کو نیس دی گئی ہے۔ لے ا

علیم "بن حزام فتح کمیس اسلام لائے تھے ایک دفعہ انہوں نے آپ وہ اللہ کیا آپ وہ اللہ کیا آپ وہ اللہ کے بعد عزایت فرمایا کچھ دن کے بعد پھر ما نگا آپ وہ کھانے پھر ان کو دیا تیسری دفعہ پھر سوال کیا پھر پچھ مرحمت کیا اس کے بعد فرمایا ''اے جیم اید دولت ہز دشیری ہے ، جواستغنا کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اس کو برکت ملتی ہے اور جو حرص دطع کے ساتھ اس کو صاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے اور اس کی مثال اس فضی کی ہے جو کھا تا چلا جا تا ہے اور سر نہیں ہوتا دست بالا دست زیریں سے بہتر ہے'' تھیم " پر آ تخضرت کی گھیجت کا بیا اثر ہوا کہ جب تک زندہ دے بھی کی سے کوئی معمولی چیز بھی نہیں ما تھی ۔ سے کوئی معمولی چیز بھی نہیں ما تھی ۔ سے کوئی معمولی چیز بھی نہیں ما تھی ۔ سے

ججۃ الوداع میں آنخضرت ﷺ صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شافل ہو گئے آپ ﷺ نے ان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا تو وہ تنومنداور ہاتھ باؤں کے درست معلوم ہوئے آپ ﷺ نے فرما یا اگرتم جا ہوتو میں اس میں سے دے سکتا ہوں لیکن غنی اور تندرست کا م کرنے کے لاکن لوگوں کا اس میں کوئی حصر نہیں ہے ۔ سی

قبیصہ نام ایک صاحب سے وہ مقروض ہو گئے تھے آپ وہ کا کے باس آئے تو اپنی حاجت عرض کی آپ وعدہ کیا اس کے بعدارشاد فرمایا''ا ہے قبیصہ ! سوال کرنااورلوگوں کے ساسنے ہاتھ بھیلا ناصرف تین شخصوں کوروا ہے ایک اس شخص کو جو قرض سے زیر بار ہوؤوہ ما نگ سکتا ہے 'لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہوجائے تو اس کورک جانا چاہیے' دوسرے اس شخص کو جس پرکوئی ایس نا گھائی مصیبت آگئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو ہر باد کیا' اس کواس وقت تک ما نگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کی قدر درست نہ ہوجائے' تیسرے وہ شخص جوجتلائے فاقہ ہواور محلّہ کے تیس معتبر آدمی گواہی ویس کہ ہاں اس کوفاقہ ہے' اس کے علاوہ جوکوئی بھی مانگ کرحاصل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے''۔ سے تین معتبر آدمی گواہی ویس کہ ہاں اس کوفاقہ ہے' اس کے علاوہ جوکوئی بھی مانگ کرحاصل کرتا ہے وہ حرام کھا تاہے''۔ سے

صدقدے بہین

آنخضرت ﷺ اپناوراپنے خاندان کے لیے صدقہ وز کو ۃ لینے کو بخت موجب نگ وعار بجھتے بھے فرمایا کرتے تھے کہ 'میں گھر میں آتا ہوں تو بھی بھی اپنے بستر پر بھجور یا تا ہوں، جی میں آتا ہے کہ اٹھا کرمنہ میں ڈال لوں پھر

ل منج بخاري ص ١٩٨ كناب الصدقات.

م معجع بخارى صفحه ١٩٩ كتاب الصدقات.

س ابوداؤد كتاب الزكوة.

م الضاً

خیال ہوتا ہے کہ کہیں صدقہ کی تھجور نہ ہواس لیے ڈال دیتا ہوں''۔ ل

ایک دفعہ راستہ میں ایک مجمور ہاتھ آگئ فر مایا اگر صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا جاتا۔ تلے ایک بارا مام حسنُ نے صدقہ کی مجبوروں میں سے مند میں ایک مجبور ڈال کی آپ میں گئے نے ڈانٹ کر کہا'' کیا تمہیں پینجر نہیں کہ ہما را خانمان صدقہ نہیں کھاتا''۔ سے پھرمنہ سے اگلوا دیا۔

آپ ﷺ کے سامنے جب کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا تو دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہے یاصد قد؟ اگر ہدیہ کہتا قبول فرماتے اور اگریہ کہتا کہ صدقہ تو آپ ﷺ ہاتھ روک لیتے اور دوسرے صاحبوں کوعنایت فرمادیے۔

# بدایااور تخفے قبول کرنا:

دوست واحباب کے ہدایا اور تھے آپ تھے تبول فرماتے تھے بلکہ آپ تھے نے اس کو زیادہ محبت کا بہترین ذریعے فرمایا ہے۔

> ﴿ تھا دوا تحا ہوا﴾ (حدیث) باہم ایک دوسرے کوہدیہ جیجوتو ہاہم محبت ہوگی۔

ای کیے صحابہ عموماً کچھ نہ کچھ روز آپ بھٹا کے گھر بھیجا کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ اس دن بھیجے تھے جس دن آپ بھٹا جرہ عائشہ میں قیام فرماتے تھے۔ سے اوپر گزر چکا ہے کہ کوئی چیز آپ بھٹا کے سامنے بیش کی جاتی تو آپ بھٹا دریادت فرماتے تھے کہ بیصد قد ہے یا ہدیہ؟ اگر ہدیہ وتا تو قبول فرماتے ور نداحتر از کرتے۔ایک دفعہ ایک تو آپ بھٹا نے ایک جا درخد مت اقدی میں بیش کی۔ آپ بھٹا نے لے لیا ای وقت ایک صاحب نے مانگ کی آپ بھٹا نے ان کوئنایت فرمادی۔ ہے

آ س پاس کے ملوک وسلاطین بھی آ پ ویٹھ بھیجا کرتے تھے۔ حدود شام کے ایک رئیس نے ایک سفید نچر تھند دیا تھا عزیز مصرنے بھی ایک نچر مصرے بھیجا تھا۔ ایک امیر نے آ پ ویٹھ کوموزے بھیج تھے۔ ایک دفعہ قیصر روم نے آ پ ویٹھ کی مورزے بھیج تھے۔ ایک دفعہ قیصر روم نے آ پ ویٹھ کی خدمت میں ایک پوئین بھیجی جس میں دیبا کی سنجاف تکی ہوئی تھی آ پ ویٹھ نے ذرا دیر کے لیے بہن کی نجرا تارکر حضرت جعفر " (حضرت علی " کے بھائی) کے پاس بھیج دی۔ وہ پہن کر خدمت اقدس میں آ ئے۔ آ پ ویٹھ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے اس لیے بھائی نجا تھی کو بھیج دی۔ وہ پہن کر دن ارشاد فر مایا کہ اپنے بھائی نجا تھی کو بھیج دو۔ کے حضرت جعفر " ایک مدت یعنی فتح خیبر تک جش میں رہے تھے اور نجا تی کے اسلام کی تعلیم پائی تھی۔

لے بخاری جلد اصفحہ ۳۲۸ کتاب اللقط ۔

ع بخاري جلداصفي ٢٦٨ كتاب اللقط -

سع بخارى جلد اصفحه ا ۴ كتاب الصدقات \_

مع بغاری مناقب عائش

۵ سیح بخاری کتاب الصدقه به

الم المح بفاري تاب البمائز

# بدایااور تحفے دینا:

جن لوگوں کے ہدایااور تحفے قبول فرماتے تھے ان کوان کا صلہ بھی ضرور عطا فرماتے تھے۔حضرت عائشہ " ہے۔ ایت ہے۔

﴿ كَانَ يَقِبِلِ الهِدِيةِ وِيثِيبِ عَلَيْهِا ﴾

آ تخضرت عظم بديةبول فرمات تصاوراس كامعاوضدوية تص

یمن کامشہور بادشاہ ذی بزن جس نے حبثی حکومت مٹا کرابران کے زیراٹر عربی حکومت قائم کی تھی اس نے آنخضرت ﷺ کوایک فیمتی حلہ بھیجا جس کواس نے ۳۳ اونٹوں کے بدلہ میں فریدا تھا' آپ ﷺ نے قبول فرمایا اور پھر اس کوایک حلہ ہدیتا بھیجا جو ۲۰سے کچھزیادہ اونٹ دے کرخریدا گیا تھا۔ ا

آیک دفعہ قبیلہ بنی فزارہ کے ایک مخص نے آپ کھٹے کی خدمت میں ہدیٹا ایک اونٹنی پیش کی آپ کھٹے نے اس کا صلدہ یا تو وہ بخت ناراض ہوا۔ آپ کھٹے نے منبر پر کھڑے ہو کرخطاب عام کیا اور فر مایا کہتم لوگ مجھے بدیدہ ہے ہو اور میں بقدرا ستطاعت اس کا صلدہ بتا ہوں تو ناراض ہوتے ہو آئندہ قریش انصار تقیف اور دوس کے سواکسی قبیلہ کا ہدیہ قبول نذکروں گا۔ ع

حضرت ابوابوب انصاری جن کے مکان میں آپ وہٹا چے مہینے تک فروکش رہے ہے آپ وہٹا کڑان کو بچاہوا کھانا بھیجا کرتے سے بمسابوں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بھی تخفے بھیجتے تھے۔اصحاب صفدا کثر آپ وہٹا کے تحفول سے مشرف ہوا کرتے تھے۔

### عدم قبول احسان:

کہ جھی کسی کا حسان گوارا نہ فرمائے۔ حضرت ابو بکر " سے بڑھ کر جان نٹارکون ہوسکتا تھا " تاہم ہجرت کے وقت جب انہوں نے سواری کے لیے ناقہ چیش کیا تو آپ کھی نے قیمت اداکی۔ سے مدید پیس مجد کے لیے جوز مین درکار تھی مالکان زمین نے مفت نذر کرنی چاہی تھی لیکن آپ کھی نے قیمت دے کرلی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر " اور حضرت عمر " ورون ہم سفر سے عبداللہ بن عمر " کی سواری کا اونٹ سرکش تھا اور آنخضرت کھی کے ناقہ سے آگے نکل نگل جا تا تھا اعمال عبداللہ بن عمر " روکتے سے لیکن وہ قابو نہ آتا تھا ' حضرت عمر " بار بارعبداللہ بن عمر " کوڈا نفتے سے آتا تخضرت کھی نے دوبارہ عرض کی کہ بوں ہی حاضرے ہا تھ نے انگار کیا بالا خر حضرت عمر " نے دام لینے منظور کئے۔ آپ کھی نے دوبارہ عرض کی کہ بوں ہی حاضرے آپ کھی نے انگار کیا بالا خر حضرت عمر " نے دام لینے منظور کئے۔ آپ کھی نے دوبارہ عرض کی کہ بوں ہی حاضرے آپ کھی نے انگار کیا بالا خر حضرت عمر " نے دام لینے منظور کئے۔ آپ کھی نے دام کی کہ بوں ہی حاضرے آپ کے انگار کیا بالا خر حضرت عمر " نے دام لینے منظور کئے۔ آپ کھی نے دام لینے منظور کئے۔ آپ کھی نے دام کی کہ بوں ہی حاضرے آپ کے دام کی کہ بور کے دام کی کھی کے دام کینے منظور کئے۔ آپ کھی نے دام کی کہ بور کی کہ بور کی کھی نے دائے کا کھی کے دائی کی کھی کے دائی کھی کے دائی کھی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کھی کے دائی کھی کے دائی کھی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کھی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کے دائی کھی کے دائی کھی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کے دائی کے دائی کھی کے دائی کھی کے دائی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کی کھی کے دائی کی کھی کے دائی کی کھی کھی کے دائی کے د

ل صحیح بخاری کتاب البخائز صفیہ ۲۰۳\_

ع اوبالمفروامام بخاري ص ١٨-

سو ملم كتاب الاطعدر

خريد كرعبدالله بن عمر كوديديا كداب بيتمهارا ٢٠١٠

#### عدم تشدد:

حضرت معاذبن جبل" (جوا کابر صحابہ میں سے تھے) ایک محلّہ میں امات کرتے اور نماز فجر میں بوی بوی مورثیں پڑھتے تھے ایک مخص نے آنخضرت محلی سے شکایت کی کہ وہ اس قدر کمی نماز پڑھتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے سے قاصر رہتا ہوں ابو مسعود انصاری" کا بیان ہے کہ میں نے آنخضرت محلی کو بھی اس قدر غضب ناک نہیں و یکھا جس قدراس موقع پر و یکھا۔ آپ محلی نے لوگوں سے خطاب کر کے فر مایا ''بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنظر کردیتے ہیں 'جو شخص تم میں سے نماز پڑھائے کو تھا ہے کہ فقر پڑھائے کیونکہ نماز میں بوڑھے' کمزور' کام والے بھی طرح کے آدی ہوتے ہیں۔ بے

عدوقصاص میں نہایت احتیاط فرماتے اور جہاں تک ممکن ہوتا درگز رکرنا چاہتے۔ ماعز اسلمی ایک صاحب تھے جوزنا میں بہتلا ہوگئے تھے لیکن فوراً مسجد میں آئے اور کہایا رسول اللہ! میں نے بدکاری کی آپ کھٹے نے منہ پھیر لیا وہ دوسری ست آئے آپ کھٹے نے اور طرف منہ پھیر لیا آپ کھٹے اور وہ بار بارسا ہے آکرزنا کا اقرار کرتے بالا خرآپ کھٹے نے فرمایا کہتم کوجنون تو نہیں ہے؟ بولے نہیں پھر یو چھا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بولے ہال آپ کھٹے نے فرمایا کہتم کوجنون تو نہیں بلکہ بجامعت کی آخر مجبور ہو کرآپ کھٹے نے تھم دیا کہ سکھار کے جاکہ کے جاکہ کے جاکہ کیا ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ کے جاکہ کے جاکہ کے جاکہ کیا ہوگئے ہوگ

ایک دعدایک شخص نے آ کرعرض کی کہ جھے سے گناہ سرز دہوا' آپ صد (سزا) کا تھم دیں' آپ بھٹے چپ رہے اور نماز کا وقت آ گیا' نماز کے بعدانہوں نے پھر آ کروہ ہی درخواست کی آپ بھٹے نے فرمایا' کیاتم نے نماز نہیں پڑھی؟ او لے ہاں پڑھ کی ارشاد فرمایا کہ تو خدائے تمہارا گناہ معاف کردیا۔

ایک دفعہ قبیلہ غامد کی ایک عورت آئی اور اظہار کیا کہ میں نے بدکاری کی آپ وہ نے فرمایا''واپس جاؤ''
دوسرے دن پھر آئی اور بولی کہ کیا آپ جھے کو ماعز کی طرح چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ غدا کی قتم جھے کوشل رہ گیا ہے 'پھر فرمایا
واپس جاؤ' وہ چلی گئی تیسرے دن پھر واپس آئی' آپ وہ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ کے پیدا ہونے تک انتظار کرؤ بچہ جب
پیدا ہوا تو بچہ کو گود میں لیے ہوئے آئی' (یعنی اب زنا کی مزادیے میں کیا تامل ہے؟) آپ وہ نے فرمایا کہ دودھ پینے
کی مدت تک انتظار کرؤ جب دودھ تیموٹ جائے تب آنا' جب رضاعت کا زمانہ گزرگیا تو پھر حاضر ہوئی' اب آپ وہ اُلی کے جبرہ پر لگا اور
نے مجبور ہوکر سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس پر پھر برسانے شروع کئے ایک صاحب کا پھر اس کے چبرہ پر لگا اور

ا بخاری سقی ۲۸ سے

عناري كتاب الصلوّة وباب بل يقطى الحاكم وهوغضبان صفحه ٢٠١٠

سے پیھدیث بخاری کے مختلف ابواب میں ہے موقع کے لیے صفحہ ۸۰۰ او مکھنا جا ہے۔

س بخاری صفی ۱۰۰۸\_

خون کی چھینیں اڑ کران کے چیرہ پرآئیں انہوں نے اس کوگائی دی آئے ضربت وہ کا نے فرمایا'' زبان روکو! خدا کی متم اُس نے ایسی تو بدکی ہے کہ جرآمحصول لینے والابھی اگر بیتو بہ کرتا تو بخش دیا جاتا'' لے ایک دن ایک صاحب نے عرض ک کہ ہم لوگ یہود یوں اور عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہیں کیا ان کے برتنوں میں کھانا کھا لیا کریں؟ فرما یا اور برتن ہاتھ آئیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤور نہ ان کو دھوکر کھا سکتے ہو۔ کے

ایک بارایک سحائی نے ماہ رمضان تک کے لیے اپنی بی سے ظہار کرلیا لیکن ابھی پیدت گزرنے نہ پائی تھی کہ اس سے مقار بت کر کی گھرکو کو اس واقعہ کی خبر کی اور کہا مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلؤسب نے انکار کردیا ' انہوں نے خود آ تخضرت میں فاحر میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا ' آپ کھی نے پہلے تو تجب ظاہر کیا پھرا یک غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا ' انہوں نے ناداری کا عذر کیا تو آپ کھی نے متصل دو ماہ تک روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی ' انہوں نے کہا ہی سب تو رمضان ہی کی وجہ سے ہوا ہے ، اب آپ کھی نے ساٹھ مسکینوں پرصد قد کرنے کو فرمایا ' انہوں نے کہا ہم تو خود فاقد کر رہے ہیں آپ کو گئے فرمایا کہ صدقد کے عامل کے پاس جاؤ دہ تھہیں ایک وی کھجورد ہے گا اس میں سے ساٹھ مسکینوں کودے دینا اور جو بچے وہ اپنے اہل وعیال پرصرف کرنا' وہ پلے تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بد تد ہیر سے کہا کہ تم لوگ متشد داور آسانی نظر آئی۔ سے

ایک بارایک اور سحائی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پارسول اللہ! میں برباوہ و گیاروزہ میں اپنی بہو؟ کہانہیں فرمایا دو مہینے تک متصل روزہ رکھ سکتے ہو؟ کہانہیں فرمایا دو مہینے تک متصل روزہ رکھ سکتے ہو؟ کہانہیں فرمایا ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا اس کی بھی قدرت نہیں آئے خضرت میں نے تال فرمایا ہو دریانہ گردی تھی کہا اس کی بھی قدرت نہیں آئے خضرت میں نے کھوروں کی ایک ٹوکری ہدیتا ہیں گی آپ وہی نے فرمایا سائل کہاں گیا سائل کے کہایار سول اللہ میں بھی سے زیادہ اللہ میں بیہوں فرمایا ان کھوروں کو لے جاؤاور کسی غریب کو خیرات ویدو سائل نے کہایار سول اللہ! مدید میں جھے سے زیادہ غریب کون ہوگا آئے خضرت وہی نہیں بڑے اور فرمایا جاؤگھر ہی والوں کو کھلا دو۔ کے

#### تقضف نايسندتها:

رہانیت اور تعقف کونا پیندفر ماتے متص حابہ میں ہے بعض بزرگ میلان طبعی یا عیسائی راہوں کے اثر ہے
رہانیت پرآ مادہ تھے۔آ تخضرت وہ نے ان کو بازر کھا۔ بعض صحابہ ناداری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط
نفس پر بھی قادر نہ تھے انہوں نے قطع اعضا کرنا چاہا آپ وہ نے نے ناراضی ظاہر کی۔ قدامہ بن مظعون اور ایک اور
صحابی آئے کہ ہم میں سے ایک نے ترک حیوانات اور دوسرے نے ترک نکاح کا عزم کرلیا ہے آپ وہ نے فرمایا کہ
میں تو دونوں سے متمتع ہوتا ہوں 'آپ وہ کی مرضی نہ پاکر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے بازر ہے۔ عرب میں صوم

ل ابوداؤد كتاب الحدود

ی بخاری جلد ۲ صغی ۸۲۳ \_

سع ابوداؤ دجلداصنيه ٢٢٠ ـ

س بخاری سفحه ۲۶ باب اذ ا جامع فی رمضان به

وصال کا طریقہ مدت سے جاری تھا یعنی کی کی دن مصل روز ہے تھے۔ سے ایڈ نے بھی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ وصال کا طریقہ مدت سے جاری تھا یعنی کی کئی دن مصل روز ہے تھے انہوں نے عہد کرلیا تھا کہ بمیشہ دن کوروز ہے کھیں گا اور رات بحرعبادت کریں گئ آنخضرت میں گئے کو خبر ہوئی تو بلا بھیجا اور پوچھا کہ کیا پی خبر سے کا عرض کی ''ہاں' فر مایا کہ '' تم پر تمہارے جم کاحق ہے، آنکھ کاحق ہے 'یوی کاحق ہے' مہینہ میں تین دن کے روز ہے کافی جیں عبداللہ بن عمرو شخص کے کہ ایک جو کی اور کی اور کی اور کے کہا مجھ کو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں ارشاد فر مایا کہ ایک دن بھی دن کے دن تھی دن اور کی کاروزہ تھا اور یہی افضل الصیام ہے انہوں نے عرض کی کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ قدرت ہے ارشادہ وابس اس سے زیادہ بہتر نہیں ۔ ا

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو "کی روزہ داری کا چرچا ہواتو آنخضرت و اللہ خودان کے پاس تشریف کے انہوں نے استقبال کیااور چیزے کا گدا بچھا دیا آپ و کا زمین پر بیٹے گئے اوران سے کہا کہ کیاتم کومبینہ میں تین روزے بس نہیں کرتے ، عرض کی نہیں فرمایا پانچ ، بولے نہیں غرض آپ و کا بار بار تعدا دیو ھاتے جاتے اوروہ اس پر راضی نہ ہوتے بالآخرآپ و کا کے ایک ایک دن افطار کروا کی دن روزہ رکھو۔ کے راضی نہ ہوتے بالآخرآپ و کا کے دن روزہ رکھو۔ کے

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ " نے عرض کی کہ یارسول اللہ! میں جوان آ دمی ہوں اور اتنا مقد ہور نہیں کہ نکاح کروں ندا ہے نفس پراطمینان ہے، آنحضرت وہ کے پر ہے حضرت ابو ہریرہ " نے پھرانہی الفاظ کا اعادہ کیا آپ کھٹا چپ رہے مسئل ہے۔ ہے اس براہ کہا تو آپ کھٹا نے فر مایا کہ خدا کا حکم ٹل نہیں سکتا۔ سے

قبیلہ بابلہ کے ایک صاحب آنخفرت کی کا خدمت میں حاضر ہوکروا پس گئے گھر سال ہوکے بعد آنے کا انفاق ہوا کی نامید بابلہ کے ایک صاحب آنخفرت کی کہ آخضرت کی انہوں نے انفاق ہوا کی نامید کی نامید کی کہ آخضرت کی انہوں نے اپنانام بتایا تو آخضرت کی نامید کی ن

لے سیح بخاری کتاب الصوم۔

ع بخاري كتاب النكاح-

يخاري كتاب الكات

الوداؤد سخير ٢٣٢ \_

آ تخضرت و الله الله الله الله تقصفر ما یا که ' خدا گی قتم مین تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تا ہم روز ہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں' نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں' عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں' جو مخص میر سے طریقہ پرنہیں چلتا وہ میر ہے گردہ سے خارج ہے''۔ لے

کسی غزوہ میں ایک سحائی کا ایک غار پرگزرہوا جس میں پانی تھااور آس پاس کچھ ہوٹیاں تھیں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کی'' یارسول اللہ! مجھے کوا کی غارل گیا ہے جس میں ضرورت کی سب چیزیں ہیں' میرادل چاہتا ہے کہ وہاں کوشہ نشین ہوکر ترک دنیا کرلوں'' آپ میں نظانے فرمایا''میں یہودیت یا نصرانیت لے کردنیا میں نہیں آیا' میں آسان اور مہل ابرا جی خدہب لے کرآیا ہوں'' ہے گ

# عيب جوئي اورمداحي کي ناپينديدگي:

مدا جی اور تعریف کو بھی ( گودل ہے ہو) ناپند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس اقد س میں ایک مخص کا نہ کور اکلاً عاضرین میں ہے ایک مخص کا نہ کور اکلاً عاضرین میں ہے ایک مخص نے ان کی بہت تعریف کی آپ مجھنے نے فرمایا'' تم نے اپنے دوست کی گردن کا ٹی ' پیالفاظ چند بار فرمائے پھر ارشاد کیا گئے ' تم کو اگر کسی کی خواہی نخواہی مزائی مرح کرنی ہوتو یوں کہو کہ میر االیا خیال ہے''۔ سے ایک دفعہ ایک مختص کسی حاکم کی مدح کررہا تھا' حضرت مقداد' بھی موجود تھے انہوں نے زمین سے خاک اٹھا کر اس کے منہ میں جموعک دی اور کہا کہ ہم کورمول اللہ موجھنے نے تھم دیا ہے کہ مداحوں کے منہ میں خاک بھر دیں۔ سے ایک دفعہ آپ حقیقا مہوجہ میں تشریف لائے ایک مخض نماز پڑھ رہا تھا۔ بجن ثقیقی "سے پوچھا یہ کون ہے' بجن " نے ان کا نام بتایا اور بہت تعریف کی ارشاد فرمایا'' دیکھویہ بین نہ پائے ورنہ تباہ ہوجائے گا' ۔ یعنی دل میں غرور پیدا ہوگا جوموجب ہلاکت ہوگا۔ ہے تعریف کی ارشاد فرمایا'' دیکھویہ بین نہ پائے ورنہ تباہ ہوجائے گا' ۔ یعنی دل میں غرور پیدا ہوگا جوموجب ہلاکت ہوگا ۔ ہے ایک دفیہ میں تشریف کی ارشاد فرمایا'' دیکھویہ بین نہ پائے ورنہ تباہ ہوجائے گا'' ۔ یعنی دل میں غرور پیدا ہوگا جوموجب ہلاکت ہوگا۔ ہے ایک دفیہ اس نہ بین دیں بین دیا ہوجائے گا'' ۔ یعنی دل میں غرور پیدا ہوگا جوموجب ہلاکت ہوگا۔ ہے ایک دفیہ اس نہ بین دیا ہوجائے گا ' ۔ یہ بین دی بین دین کی داخل کے دیا ہوگا ہو موجود کی داخل کی داخل کے دیا ہوگا ہو موجود کی داخل کی داخل کی داخل کی دیوں کی داخل کے دیا ہوگا ہو کو میں کی دیا ہوگا کے دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگر کیا گئے دھر کے دیا ہو تعریف کی داخل کی دیا ہوگا کی داخل کے دیا ہوگا ہوگر کی دیا ہوگا ہوگر کیا کہ دیا ہوگا ہوگر کے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا دیا ہوگر کیا کہ دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا گئے دیا ہوگر کیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دار میا کر کیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا ہوگر کیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا گئے دیا ہوگر کیا ہوگر کی

ایک دفعه اسود این سریع جوشاعر منے خدمت عالی میں آئے اور عرض کی کہ ' میں نے خدا کی جمدا ورحضور کی مدح میں کچھا شعار کہے ہیں' ۔ فرمایا کہ بال اللہ کو حمد پسند ہے۔ اسود نے اشعار پر ھنے شروع کیے ای اثناء میں کوئی صاحب باہرے آگئے آپ میں کے اسود کوروک دیا' وہ کچھ دیر با تمی کر کے چلے گئے پھر اسود نے پڑھنے شروع کے وہ صاحب بھر آگئے آپ میں نے اسود کو پھر روک دیا' دو تمین دفعہ بھی اتفاق ہوا' اسود نے عرض کی کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے لیے آپ میں کہ کے کا بار بار روگ دیے ہیں' فرمایا کہ یہ وہ محمل ہے جونضول با تمیں پسند نہیں کرتا۔ کے لیے آپ میں کہ بار بار روگ دیے ہیں' فرمایا کہ یہ وہ محمل ہونے میں پسند نہیں کرتا۔ کے

اس موقع پر بیرخیال پیدا ہوسکتا ہے کہ آنخضرت کھی حسان کو منبر پر بنھا کران کے اشعار نے تھے اور فرماتے تھے اللہ اللہ اللہ بروح الفدس کے حالا تکہ بیاشعار آنخضرت کھی کی مدح میں ہوتے تھے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ حسان کے

لے مسجع بخاری کتاب النکاح۔

ع منداین طبل جلد ۵ سفی ۲۶۶ \_

سع بخارى ادب المفرد صفحه ٢٦ -

اليناصلي ٢٠

۵ الیناصفی ۲۸ ی

ایناسنی ۱۸ ـ

اشعار کفار کے مطاعن کا جواب تھے عرب میں شعراء کو بیر تبہ حاصل تھا کہ زور کلام ہے جس شخص کو جا ہتے ذکیل اور جس کو چا ہتے معزز کردیتے ۔ابن الزبعر کی اور کدب بن اشرف وغیرہ نے اس طریقہ ہے آئے ضرت میں کی کو ضرر پہنچا نا جا ہاتھا' حسانُ کی مداحی ان کاردعمل تھا۔

# سادگی اور بے تکلفی :

معمول تھا کیجلس ہے اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے تو بھی بھی نگے پاؤں چلے جاتے اور جوتی و ہیں چھوڑ جاتے ۔ بیاس بات کی علامت تھی کہ پھروا پس تشریف لائیں گے۔ کے روز روز کتکھا کرنا ناپیندفر ماتے ۔ ارشاد تھا کہ ایک دن چچ دے کر کتکھا کرنا جا ہے۔

کھانے پینے اوڑ ھنے اٹھنے بیٹنے کسی چیز میں تکلف ندھا۔کھانے میں جوسا سے آتا تناول فرماتے پہنے کومونا جھوٹا جوٹا جاتا پہن لیتے 'زمین پر چٹائی پر فرش پر جہاں جگہ لتی بیٹھ جاتے۔ کی آپ دھٹھا کے لیے آئے کی بھوی بھی صاف نہیں کی جاتی تھی ' کے کرند کا تکمہ اکثر کھلار کھتے تھے 'لباس میں نمائش کو ناپسند فرماتے تھے سامان آرائش ہے آپ مساف نفور تھے غرض ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی پسند خاطر تھی۔ کیا

#### امارت ببندی سے اجتناب:

اسلام رہبانیت اور جوگی پن کا سخت مخالف ہے ﴿ لا رهبائیة فسی الاسلام ﴾ ای بناپر آپ ﴿ اَلَّهُمْ مِلْمَ کَ اِللَّهُ جائز حظوظ دینوی ہے متمتع ہونا جائز رکھتے تھے اور خود بھی بھی ان چیز وں ہے تمتع اٹھاتے تھے تا ہم ناز ونعمت ، تکلف و بیش پری کونا پہند فر ماتے تھے اور اوروں کو بھی اس ہے روکتے۔

ایک دفعہ ایک مخص نے حضرت علی "کی دعوت کی اور کھانا پکواکر گھر بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا "نے کہا کہ رسول اللہ وہ کھا بھی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھاتے تو خوب ہوتا 'حضرت علی "گے اور آپ ہی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھاتے تو خوب ہوتا 'حضرت علی "گے اور آپ ہی واپس چلے گئے کا آپ ہی تشریف لائے کیکن درواز ہ پر پہنچ تو بید کھی کرکہ گھر میں دیواروں پر پردے لکتے ہوئے ہیں واپس چلے گئے کا آپ ہی کی وجہ دریافت کی تو فر مایا پیغیمر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی زیب وزینت کے مکان میں داخل ہو۔ ہے فرمایا کرتے کہ گھر میں ایک بستر آپ لیے ایک بیوی کے لیے اور آیک مہمان کے لیے کا فی ہے چوتھا شیطان کا جو سے کہ درایک مہمان کے لیے کا فی ہے چوتھا شیطان کا درایک مہمان کے لیے کا فی ہے چوتھا شیطان کا درایک مہمان کے لیے کا فی ہے کہ چوتھا شیطان کا

ا ابوداؤدجلددوم صفحه ٢١٨\_

ع ويجوثال.

سے سیح بخاری کتاب الاطعم صفح ۱۹۱۳ م

سے سے اح کی کتاب اللباس میں متعدد واقعات ہیں۔

<sup>△</sup> ابوداؤ دجلد اصفح ا اا۔

ل الوداؤدكتاب اللباس جلداص ٢١٨

ایک دفعہ کی غزوہ میں تفریف لے گئے حضرت عائشہ "رہ گئیں اڑائی ہے والی تفریف لائے اور حضرت عائشہ" کے پاس آئے و یکھا کہ گھر میں جہت کیرگئی ہوئی ہاں وقت بھاڑ ڈالی اور فر مایا کہ خدانے ہم کود ولت اس لیے نہیں دی ہے کہ این نے ہم کو کر این ہے جا کہ میں اس اس بالدخا آپ میں اس کے ایک مکان بنوایا جس کا گنبد بہت بلندخا آپ میں نے دیکھا تو ہو جھا کس نے بنایا ہے لوگوں نے بتایا آپ وہ گھا چپ ہور ہے جب وہ حسب معمول خدمت اقدی میں آئے اور سلام کیا تو آپ وہ گھا نے منہ جھر لیا انہوں نے بحر سلام کیا آپ وہ گھا نے بحر منہ جھر لیا وہ بحد گئے کہ منارضی کی کیا وجہ ہے ۔ جا کر گنبدکو زمین کے برابر کردیا۔ ایک دن آپ وہ گھا بازار میں نگل تو گنبدنظر ندآیا معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کو ڈھادیا۔ ارشاوفر مایا کہ 'ضروری محارت کے سوابر محارت انسان کے لئے وبال ہے''۔ ت

ایک دفعہ کی نے کخواب کی قبابھیجی آپ وہ اللے نے پہن لی پھر خیال آیااورا تارکر حضرت عمر سے پاس بھیج دی ا حضرت عمر "روتے ہوئے آئے اور عرض کی کر آپ وہ اللے نے جو چیز ناپند کی وہ جھے کوعنایت ہوتی ہے ارشاد ہوا کہ میں نے استعمال کیلئے نہیں بلکہ فروخت کرنے کیلئے بھیجی چنانچے حضرت عمر "نے فروخت کیا تو دو ہزار درہم اٹھی۔ سے

ایک دفعہ کی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا' آپ ﷺ نے حضرت علی '' کوعنایت فرمایا ،وہ پہن کرخدمت اقدی میں آئے آپ ﷺ کے چہرہ پرغضب کے آثار پہیا ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اس لئے بھیجا تھا کہ پھاڑ کرزنانی چاوریں بنائی جا کیں۔ سے

مبرکرنے کی غرض ہے جب آپ وہ اگانے انگوشی بنوائی تو پہلے سونے کی بنوائی آپ وہ کا کی تقلید میں صحابہ " نے بھی زریں انگوٹھیاں بنوا کیں آپ وہ کا منبر پر چڑھے اور انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فر مایا کہ'' اب نہ پہنوں گا''۔ صحابہ "نے بھی ای وقت اتار کر پھینک دیں۔ ہے

جس طرح آپ ﷺ خود سادگی پندفر ماتے تھے ای طرح آپ بیجی چاہتے تھے کہ آپ وہ کالی و عیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف وتعم سے پاک رہیں۔ عورتوں کوشریعت میں سونے کے زیور کا استعال مباح ہے مگر آنخضرت ﷺ الل بیت کرام کے لیے اس بات کو بھی خلاف اولی تصور فر ماتے تھے۔

ایک و فعد حضرت فاطمہ " کے ملے میں سونے کا ہار ویکھا تو فر مایا کرتم کو بینا گوار نہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ بیفبری لڑک کے ملے میں آگ کا ہار ہے۔ لئے

ایک دفعہ حضرت عائشہ " کے ہاتھوں میں سونے کے نگن (مسکمہ) دیکھنے فرمایا کدا گراس کوا تارکرورس کے نگن

الوداؤ وجلد اصني ١٩-

ع اليناصلي ٢٠١٠

س اليناكتاباللاس

س ابودادُ دجلداص ١٣٦٣ كتاب اللباس

<sup>&</sup>lt;u> ۵</u> ابوداؤد كتاب الخاتم

ل نسائی جلد اصفی ۱۳۳۰

كوزعفران برنگ كريهن ليتين تو بهتر موتا\_ ل

ایک دفعہ نجاشی نے کچھز یورات آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ہدیتا بھیج ان میں ایک انگوشی بھی تھی جس میں جبٹی پھر کا ایک محمینہ جڑا تھا' آپ ﷺ کے چبرہ پر کراہت کے آٹار ظاہر ہوتے تھے اور لکڑی ہے اس کوچھوتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

ایک دفعہ کی نے ریشم کاشلو کہ ہدیتا بھیجا' آپ وہ اللے نے بہن لیااوراس کو پہن کرنماز ادافر مائی نمازے فارغ ہوکرنہایت کراہت اورنفرت کے ساتھ نوج کرا تارڈ الا' پھرفر مایا'' پر ہیزگاروں کے لیے یہ کپڑے مناسب نہیں۔''

تواضع اورخا کساری کی راہ ہے اکثر معمولی کپڑے استعال فرماتے تھے۔حضرت عمر "کوخیال تھا کہ جمعہ و عیدین میں یاسفراء کے ورود کے موقع پر آپ وہ کھٹا شان ونجل کے کپڑے زیب تن فرما کیں۔اتفاق ہے ایک بارراستہ میں ایک رئیٹمی کپڑا (حلہ سیراء) بک رہا تھا' حضرت عمر "نے موقع پاکرعرض کیا یارسول اللہ! یہ کپڑا حضور خریدلیں اور جمعہ میں اورسفراء کی آمد کے موقع پر ملبوس فرما کیں'ارشاد فرما یا کہ'' بیدوہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں''۔اکثر مونے جھوٹے اور بھیڑے بال کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اورا نہی کپڑوں میں وفات یائی ہے'

بستر کمبل کا تھا' مبھی چیڑے کا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوتی تھی بھی معمولی کپڑا جو دو تہد کر دیا جاتا تھا۔ حضرت هصد " بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک چار تبد کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے' صبح اٹھ کر آنخضرت ﷺ نے ناگواری مُکا ہرفر مائی ہے''

و با کی اور چین جب کہ بیمن سے شام تک صرف اسلام کی حکومت تھی افر مانروائے اسلام کے گھر میں صرف ایک کھری چار پائی اور چیزے کا سوکھا ہوا مشکیزہ تھا ہے۔ حضرت عائشہ "بیان کرتی ہیں کہ جب آ پ چھھٹانے وفات پائی تو تھوڑے سے جو کے سوا گھر میں کھانے کو پچھ نہ تھا ہے 'صحابہ "سے فر مایا کرتے تھے کہ' و نیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زادراہ کے لئے'' کے ایک وفعدا یک بوریے پر آ رام فر مار ہے تھا تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک پر شمان پڑگئے ہیں' عرض کی یارسول اللہ ایک ہم لوگ کوئی گدا ہنوا کر حاضر کریں' ارشادہ واکہ جھے کو دنیا سے کیا غرض ؟ جھے کو دنیا سے کیا غرض ؟ جھے کو دنیا سے کیا خرض کی عرص کی درخت کے سایہ میں جیٹے جا تا ہے پھر اس کو چھوڑ کرتے کے اس قد رتعلق ہے جس قد راس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ میں کی درخت کے سایہ میں جیٹے جا تا ہے پھراس کو چھوڑ کرتے گئے بڑھ جا تا ہے بھراس کو چھوڑ

ل مندابن عنبل جلد لا صفحه ١١٩ \_

سے اور کی تمام روایتیں میں بخاری کماب اللباس سے ماخوذ ہیں۔

ع خال زندي-

س مج بخارى كتاب اللياس

۵ مندابن عنبل جلد ۲ صفحه ۱۰۸

ل ابن اج كتاب الزبد

ی جائع ترزی تاب الزید

ایلاء کے زبانہ میں حضرت عمر جب مشربہ میں جواسباب کی کوٹھڑی تھی حاضر ہوئے تو ان کونظر آیا کہ مرورعا کم جائے کے بیت اقدی میں و نیاوی ساز وسامان کی کیا کیفیت ہے؟ جسم مبارک پرصرف ایک تہبند ہے ایک کھری چار پائی بچھی ہے مربا نے ایک بحکر ہور کھے ہیں ایک کو نے میں بچھی ہے مربارک کے پاس کھوٹی پر لاک رہی ہیں گھے کہ خالے مربارک کے پاس کھوٹی پر لاک رہی ہیں ہو کھے آ تخصرت وہ کھا لیس سرکے پاس کھوٹی پر لاک رہی ہیں ہو کھے کہ حضرت وہ کھا نے رو نے کا سبب دریافت فرمایا عرض کی حضرت وہ کھا نے رو نے کا سبب دریافت فرمایا عرض کی بارسول اللہ! میں کیوں ندروؤں چار پائی کے بان ہے جسم اقدی میں بدھیاں پڑگئی ہیں نی آ پ کے اسباب کی کوٹھڑی ہے اس میں جو سامان ہو وہ نظر آ رہا ہے قیصر و کسری تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آ پ خدا کے پیغیر اور برگزیدہ ہو کر آ پ کے سامان خانہ کی میر کیفیوں ہوا کہ '' اے ابن خطاب! تم کو یہ پہند نہیں کہ وہ و نیا لیس اور ہم تو سے ایک ایک کے بان اور ہم کو میر بیند نہیں کہ وہ و دیا لیس اور ہم کو میر بیند نہیں کہ وہ و دیا لیس اور ہم کہ تو برائی کے سامان خانہ کی میر کیفیوں ہوا کہ '' اے ابن خطاب! تم کو یہ پہند نہیں کہ وہ و دیا لیس اور ہم کہ تو برائی ایر بھور کر آ پ

#### مساوات:

غزوہ بدر میں دوسرے قید یوں کے ساتھ آپ ﷺ کے چاحفرت عباس مجھ گرفتار ہوکر آئے تھے قید یوں کوزرفدیہ لے کررہا کیا جاتا تھا بعض نیک دل انصار نے اس بنا پر کہوہ آپ ﷺ بھٹا ہے قرابت قریبدر کھتے تھے عرض کی کہ یارسول اللہ!اجازت دیجے کہ ہم اپنے بھانج (عباسؓ) کا زرفدیہ معاف کردیں آپ ﷺ نے فرمایانہیں ایک درہم بھی

ل صحح مسلم تاب الطلاق باب تخيير الازوان-

مع صحيح مسلم فضائل سلمان وصهيب -

سع جارى وسلم دابوداؤو كاب الحدود

معاف نہ کرو کے مجلس میں جو چیزیں آتیں ہمیشہ داہنی طرف ہے اس کی تقسیم شروع فر ماتے اور ہمیشہ اس میں امیر و غریب سغیر دکبیرسب کی مساوات کا لحاظ ہوتا۔

ایک دفعہ خلامت اقلاس بیں سحابہ کا مجمع تھا اتفاق ہے داہنی طرف حضرت عبداللہ بن عباس میشے ہوئے تھے جو بہت کمن تھے بائیں جانب بڑے بڑے معمر سحابہ تھے۔ کہیں ہے دودھ آیا آپ میلی نے نوش فر ماکر عبداللہ بن عباس ہے کہا تم اجازت دوتو میں ان لوگوں کو دول انہوں نے عرض کی اس عطیہ میں میں ایٹارنبیں کرسکتا چونکہ داہنی جانب تھے اور ترتیب مجلس کی روے انہی کاحق تھا آپ میلی نے انہی کوتر جے دی۔ ع

حضرت انس " کابیان ہے کہ ایک دفعہ میرے مکان پرتشریف لائے اور پینے کو پانی مانگامیں نے بکری کا دودہ پیش کیا مجلس کی ترتیب بیتھی کہ حضرت ابو بکر " بائیں جانب حضرت عمر " سامنے اور ایک بدودا ہنی طرف تھا آپ وہنگانے فی لیا تو حضرت عمر " نے حضرت ابو بکر " کی طرف اشارہ کیا یعنی بقیدان کوعنایت ہو آپ وہنگانے فرمایا پہلے دا ہنی طرف والے کاحق ہے یہ کہد کربچا ہوا دودہ بدوکوعنایت فرمایا۔ سے

قریش اپنے فخر وا تمیاز کے لئے مزولفہ میں قیام کرتے تھے لیکن آنخضرت وہ نے اس تفریق کو بہنی پہند نہ فرمایا 'بعثت سے پہلے سے اور بعثت کے بعد ہے بھی ہمیشہ عام لوگوں کے ساتھ مقام کرتے تھے علاوہ بریں میر بھی گوارانہ تھا کہ وہیں خاص طور سے کوئی عمدہ جگہ دکھے کرآب وہ گھٹا کہلے مخصوص کر دی جائے اور وہاں سامیہ کیلئے کوئی چھپر ڈال دیا جائے صحابہ نے جویز پیش کی تو فرمایا' جو پہلے بھی جائے ای کا مقام ہے' ۔ کے

صحابہ جب سبل کرکوئی کام کرتے تو ہمیشہ آنخضرت کے ان کے ساتھ شریک ہوجاتے اور معمولی مزدور کی طرح کام انجام دیتے۔ مدنیہ میں آ کر سب سے پہلا کام مجد نبوی کی انتمیز شمی اس مجد اقدیں کی تقمیر میں ویگر سحابہ گل طرح خود آنخضرت کی جس بنا کام مجد نبوی کی انتمیز شکی اس مجد اقدان کی تقمیر میں ویگر سحابہ گلاتے تھے سحابہ گلاتے تھے کہ ہماری جانیں قربان آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں لیکن آپ کی ایٹ فرض سے بازند آتے۔ کے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ ٹدینہ کے چاروں طرف خندق کھودر ہے تھے آپ کی ایک ادنی مزدور کی طرح کام کرر ہے تھے یہاں تک کے شکم مبارک پرمٹی اور خاک کی تہد جم گئی تھی۔ کے کی طرح کام کرر ہے تھے یہاں تک کے شکم مبارک پرمٹی اور خاک کی تہد جم گئی تھی۔ کے

ل محج بخاری پاب فداء المشر کین۔

ع خاری سفیه ۸۸۰

سے بخاری صفحہ ۲۵۔

سم ايوداؤدكتاب المناسك

ه اليناً

مندابن طنبل جلد الصفيد ١٨٥\_

کے میں بخاری پاب الحجر ۃ و بناالمجد۔

۸ سیح بخاری باب غزوه احزاب.

ایک سفر میں کھانا تیار مذہ قاتمام صحابہ نے فل کر پکانے کا سامان کیا کو گوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا جنگل ہے کنزی لانے کا کام آنخضرت وہ نے اپنے ذمہ لیا محابہ نے عرض کی یارسول اللہ! بیکام ہم خدام کرلیں سے فرمایا ہاں تج ہے لیکن مجھے یہ پندنہیں کہ میں تم ہے اپنے کومتاز کروں خدااس بندہ کو پندنہیں کرتا جوابی ہمراہیوں میں ممتاز بنآ ہے۔ ل

غزوہ بدر میں سوار ایول کا سامان بہت کم تھا تین تین آ دمیوں کے نیج میں ایک ایک اونٹ تھا۔ لوگ باری باری سے چڑھے اتر تے تھے۔ آنخضرت وہ کی عام آ دمیوں کی طرح ایک اونٹ میں دواور آ دمیوں کے ساتھ شریک تھے ہمراہ جان خاران اپنی باری پیش کرتے اور عرض کرتے کہ یارسول اللہ! آ بسوار رہیں حضور کے بدلہ ہم پیادہ چلیں گئا ارشاد ہوتا کہ تم جھے نے دیادہ پیا دہ پالی سکتے ہواور نہیں تم ہے کم تواب کا محتاج ہوں۔ کے

### تواضع:

کرکاکام کائ خودکرتے کپڑوں میں ہوندلگاتے کر میں خودجھاڑود ہے دودھدوھ لیتے بازار ہے سودا
لاتے جوتی بہت جاتی تو خودگا تھ لیت کرھے کی سواری ہے آپ وہ کھا کو عار نہ تھا کالاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے
اوران کے ساتھ کھانا کھانے ہے پر بیز نہ تھا۔ سے ایک دفعہ گھر ہے باہرتشریف لائے لوگ تعظیم کواٹھ کھڑے ہوئے ، فرمایا
کد'' اہل مجمی کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو' ۔ سے غریب بیار ہوتا تو عیادت کوتشریف لے جاتے ۔مفلسوں اور
فقیروں کے ہاں جاکران کے ساتھ بیٹھتے 'صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پرکوئی آپ
فقیروں نہ کہا ہے کہاں جاکران کے ساتھ بیٹھتے 'محابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ھ

ایک دفعه ایک هخص ملنے آیالیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ کا پننے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تھبراؤ نہیں میں فرشتہ نبیں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جوسو کھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ لئے

تواضع اورخا کساری کی راہ ہے آپ کے اگروں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے " بیں بندہ اور بندوں کی طرح کھا تا اور بندوں ہی طرح بیٹھتا ہوں ایک وفعہ کھانے کے موقع پر جگہ تنگ تھی اور لوگ زیادہ آگئے آپ کھا اگروں بیٹھ گئے کہ جگہ نکل آئے ایک بدو بھی مجلس میں شریک تھا اس نے کہا محمہ! یہ کیا طرز نشست ہے۔ آپ کھا اگر فون بیٹھ گئے کہ جگہ نکل آئے ایک بدو بھی مجلس میں شریک تھا اس نے کہا محمہ! یہ کیا طرز نشست ہے۔ آپ کھا نے فرمایا خدائے بھے فاکسار بندہ بنایا ہے جہار اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ کھے

- تے زرقانی جلد اس معنی ۳۰ بحوالہ سرت محب طبری۔ بیروایت کسی اور کماب میں نہیں ہے۔
  - مندابن طبل جلد اصغیرا ۲۳ ومند ابوداؤ دطیالی -
    - سے شکرندی۔
    - الودادُودائن ماجيد
      - ه څکرندی۔
  - العدرك ج عص ٨٥على شرط الشخص واقعه نتح كمه.
    - کے ابوداؤوکیاب الاطعمہ

تواضع کی انتہا ہے ہے کہ آنخضرت کی این انتخاب ہے۔ ان الفاظ بھی نہیں پندفر ماتے تھا کی بارا کی شخص نے ان الفاظ سے آپ کی کوخطاب کیا''اے ہمارے آ قا اور ہمارے آ قا کے فرز نداورا ہے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے فرزند' آپ کی نے فرمایا لوگو پر ہیزگاری اختیار کروشیطان تہہیں گرانہ وے میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ، مجھ کو خدا نے جو مرجہ بخشا میں پندنہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے زیادہ برطاؤ ۔ لی ایک دفعہ ایک محفی سے نیادہ برطاؤ ۔ لی ایک دفعہ ایک محفی نے آپ میں گورا حسر البریة (یعنی اے بہترین طاق) کہدکر مخاطب کیا آپ میں نے فرمایا وہ ابراہیم تھے۔ کے

عبداللہ بن مخیر کا بیان ہے کہ بنی عامر کی سفارت کے ساتھ جب ہم لوگ خدمت اقدیں میں آئے تو عرض کی حضور ہمارے آقا (سید) ہیں ارشاد فر ما یا کہ 'آقا خدا ہے'' پھر ہم لوگوں نے عرض کی آ پہم میں سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں۔ارشاد ہوا کہ '' بات کہوتو د کیے لوکہ شیطان تو تم کونہیں چلار ہائے''۔ سے

مدیند منورہ میں ایک عورت تھی جس کے دماغ میں پچھ فتورتھا آپ کھٹا کی خدمت میں آئی اور کہا کہ تھے ابھے کو تم سے پچھ کام ہے فرمایا جہاں کہوچال سکتا ہوں (ابوداؤد کتاب الادب) وہ آپ کھٹا کو ایک کو چہ میں لے گئی اور وہیں بیٹے گئی آپ کھٹا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو کام تھا انجام دے دیا۔ سے مخرمہ آلیک صحابی تھا ایک دفعہ انہوں نے بیٹے گئی آپ کھٹا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو کام تھا انجام دے دیا۔ سے مخرمہ آئی ہیں اور وہ تقسیم فرمارہ ہیں آئی ہم بھی چلیں اپنے بیٹے مسور سے کہا کہ آگئے گئی آپ کھٹرت کھٹا واز دو انہوں نے کہا میرا بیر تبہ ہے کہ میں آئے خضرت کھٹا فورانگل آواز دوں مخرمہ نے کہا '' بیٹے اِمحہ جہارتہیں ہیں' ان کی جرات دلانے ہے مسور شے آواز دی آ تحضرت کھٹا فورانگل آ کے اور ان کی اور ان کی جرات دلانے ہے مسور شے آواز دی آ تحضرت کے جس کی گھٹٹہ یاں زریں تھیں۔ ھے

ایک دفعه ایک انصاری نے ایک یہودی کویہ کہتے سنا کہ اس خدا کی تئم جس نے موٹی کوتمام انسانوں پرفضیات دی ہے کہ تھے کہ تخصرت وہ کا پرتعریض ہے خصہ میں آ کراس کے منہ پرتھی کھی کارا وہ آ تخضرت وہ کا کے پاس فریادی آ یا آ پ وہ کا نے انصاری کو بلا بھیجا اور واقعہ کی تحقیق کے بعد فر مایا کہ '' مجھ کوانبیاء پرفضیات نددو''۔ کے

انسان کے غرور ترفع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے چپ و راست جلو میں ہزاروں آ دمیوں کو چلتے ہوئے دیاں کے غرور ترفع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے چپ و راست جلو میں ہزاروں آ دمیوں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے جواس کے ایک اشارہ پرا پی جان تک قربان کردینے کو تیار ہوجاتے ہیں خصوصاً جب وہ فاتحانہ ایک جرار و پر جوش لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا ہے لیکن آ مخضرت و کھٹا کے تواضع و خاکساری کا منظراس وقت اور نمایاں ہوجاتا

ال مندابن ضبل جلداصفي ١٥١٦

م محج بخارى باب فضائل ابراہيم-

سع ابوداؤدكتاب الادب وباب كرامية التمادح-

اليضاء

ے بخاری صفحہ اے۸۔

عارى كتاب الانبياء ذكر موى ـ

ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ ﷺ شہر میں داخل ہوئے تو تو اضعا سرمبارک کواس قدر جھکا دیا کہ کباوہ ہے آ کرال گیا۔ لے غزوہ خیبر میں جب آپ ﷺ کا داخلہ ہوا تو آپ ایک گدھے پرسوار تھے جس میں لگام کی جگہ مجود کی چھال بندھی تھی۔ ﷺ جمتہ الوداع میں جس کباوہ پر آپ ﷺ سوار تھے ن چکے ہو کہ اس کی قیمت کیاتھی۔

# تعظيم اوريدح مفرط سروكة تقية

(شرک کا پہلا دیباچہ انبیاء اور سلحاء کی مبالغہ آمیز محبت ہے۔ آنخضرت اس تکتہ کا بڑا کھا ظفر ماتے تھے حضرت میں گ عینی گی مثال بیش نظر تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کروجس قدر نصاری ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ جوں' قیس" بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جیرہ گیا وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے بحدہ کرتے ہیں' آنے خضرت میں میدوا قعہ بیان کے مادہ عرض کی کہ آپ کو بجدہ کی گئے ہیں تو اس کے زیادہ مستحق ہیں' آپ میں گئے نے فرمایا کہ میری قبر پر گزروگے تو بجدہ کرو گے؟ کہا نہیں فرمایا تو جیتے ہی بھی بجدہ نہیں کرنا جا ہے۔ سی

معوذ بن عفراء کی صاحبزادی (رقع) کی جب شادی ہوئی تو آپ ﷺ ان کے گھر تشریف لے گئے اور دلین کے لیے جوفرش بچھایا گیا تھا اس پر بیٹھ گئے ۔گھر کی لڑکیاں آس پاس جمع ہو گئیں اور دف بجا بجا کر شہدائے بدر کا مرشہ گانے لگیں 'گاتے گاتے ایک نے یہ مصرع گایا۔

> ﴿ فینا نبی یعلم ما فی غد﴾ ہم میں ایک پیغیبر ہے جوکل کی ہاتیں جانتا ہے۔ فرمایا پیچھوڑ دواوروہی کہوجو پہلے کہدرہی تھیں۔ ھے

آ تخضرت و کھنے کے صاحبزاد سے حضرت ابراہیم نے جس روز انتقال کیا اتفاق ہے اس روز سوری گرئین لگا لوگوں کے خیال میں ایک پنجبری طاہری عظمت کا فرضی تخیل پیتھا کہ اس کے درد وصد مدھے کم از کم اجرام سادی میں انتقاب پیدا ہوجائے ۔لوگوں نے اس اتفاقی واقعہ کوائ تتم کے واقعہ پرمحمول کیا آیک جاہ پندانسان کے لیے اس فتم کا انقاق بہترین موقع ہوسکتا تھا لیکن نبوت کی شان اس ہے بدر جہاار فع واعلی ہے۔آ تخضرت میں انتقافی نوت اوگوں کو محبد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ جانداور سورج میں گرئین لگنا خداکی آیات قدرت میں ہے کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرئین لگنا۔ لے میں گناہ کے انتقال کی آیات قدرت میں ہے کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرئین لگنا۔ لے

إ شرح شفا قاضي عياض وسيرة ابن بشام-

م مشكوة اخلاق النبي بحواله ابن ماجه و يتمثق \_

مع مع بخاری جلداول صفحه ۱۲۴\_

سي ابوداؤوكماب التكاتباب عق الزوع على المرأة -

ه صحیح مسلم باب ضرب الدف في النكات ـ

على المحيح بخارى ومسلم باب مسلوة الخبوف.

ایک دفعه آنخضرت و این و ضوکرد ہے تھے وضوکا پانی جودست مبادک ہے گرتا فدائی برکت کے خیال ہے اس کو چلو میں لے کر بدن میں ال لیے 'آپ و کھٹانے ہو چھا کہتم ہیکوں کرد ہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدااور خدا کے رسول کی محبت میں فر مایا اگر کوئی اس بات کی خوشی حاصل کرنا چاہے کہ وہ خدااور خدا کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب با تمیں کرے بچے ہوئے جب امین بنایا جائے اوائے امانت کرے اور کسی کا پڑوی ہے تو ہمسائیگی کو انجھی طرح نبا ہے ۔ لی جب با تمیں کرے وہ خدا جا ہے اور جو آپ چاہیں'' ایک صاحب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اثنائے گفتگو میں انہوں نے کہا'' جو خدا جا ہے اور جو آپ چاہیں'' ارشاد ہوا'' تم نے خدا کا شریک اور ہمسر تضمرایا ، کہو کہ جو خدا تنہا جا ہے'' ۔ کے

## شرم وحيا:

عرب میں اور ممالک کی طرح شرم وحیا کا بہت کم لحاظ تھا' نظے نہانا عام بات تھی' حرم کعبہ کا طواف نظے ہوکر کرتے تھے۔ آنخضرت وہنے کو بالطبع بیہ ہا تیں بخت ناپند تھیں'ایک وفعہ فر مایا کہ تمام سے پر ہیز کرو'لوگوں نے عرض کی کہ تمام میں نہانے ہے میل چیوٹا ہے اور بیماری میں فائدہ ہوتا ہے'ارشاد فر مایا کہ نہاؤ تو پردہ کرلیا کرو۔ عرب میں تمام نہ تھے لیکن شام وعراق کے جوشہ عرب کی سرحد سے ملے ہوئے تھے وہاں کشر سے سے تمام تھے اس بنا پر آپ وہنگانے فر مایا کہ تم جب مجم فیج کرو گے تو وہاں تھا جانا۔

ایک دفعہ کھے ورتی حضرت ام سلمہ "کے پاس آئیں انہوں نے وطن پوچھا، بولیس تمض (شام کا ایک شہر ہے)
حضرت ام سلمہ "نے کہا تہہیں وہ عورتیں ہو جو حمام میں نہاتی ہیں؟ بولیس کیا حمام کوئی بری چیز ہے؟ فر مایا کہ میں نے
آنحضرت و اللہ سناہے کہ جو عورت اپنے گھر کے سواکس گھر میں کپڑے اتارتی ہے خدااس کی پردہ دری کرتا ہے۔ کے
ابوداؤد میں روایت ہے کہ آنخضرت و کھٹانے تمام میں نہانے کو مطلقاً منع کردیا تھا 'پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ
اجازت دی لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم قائم رہا۔ عرب میں جائے ضرور نہ تھے۔ کے لوگ میدانوں میں رفع حاجت
اجازت دی لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم قائم رہا۔ عرب میں جائے ضرور نہ تھے۔ کے لوگ میدانوں میں رفع حاجت
کے لیے جایا کرتے تھے لیکن پردہ نہیں کرتے تھے بلکہ آسے سامنے بیٹھ جایا کرتے اور ہرقتم کی بات چیت کرتے۔
آنخضرت میں نے اس کی بخت ممانعت کی اور فرما یا کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہے

إ مكلوة بحواله شعب الايمان بيعي -

ع ادب المفردامام بخارى صفحد ١٥٥ مصر-

سے پیتمام دوایتی ترغیب ورز ہیب میں کتب عدیت کے حوالہ سے منقول ہیں۔

س معج بخاری مدیث افک-

في البوداؤدوائن ماجيد

معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیےاس قدردورنکل جاتے کہ آئکھوں سےاو تبل ہوجاتے ۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام تھاحدود حرم سے باہر چلے جاتے جس کا فاصلہ مکہ معظمہ سے کم از کم تین میل تھا۔

# ان ہاتھ سے کام کرنا:

اگر چہ تمام صحابہ آپ وہ ان نار خادموں میں داخل سے بایں ہمدآپ وہ خودا ہے ہاتھ ہے کام

کرنے کو پہند کرتے تھے۔ حضرت عائش ابوسعید خدری ،اورامام حسن سے روایت ہے کہ کو کان بحدم نفسه کھینی

آپ وہ ان کی ان بحدم نفسه کھینی

آپ وہ ان کی ان کے کام خودا ہے دست مبارک سے انجام و یا کرتے تھے لے ایک شخص نے حضرت عائش سے بوچھا کہ آپ

گر میں کیا کیا کرتے تھے ؟ جواب دیا کہ ' گر کے کام کان میں مصروف رہتے تھے کیڑوں میں اپنے ہاتھ سے خود ہوندلگا

لیتے تھے گھر میں خود جھاڑو دے لیتے تھے دود ھادو ھالیتے تھے بازار سے سوداخر یدلاتے تھے 'جو تی بھٹ جاتی تو خودگا تھے ۔

لیتے تھے ڈول میں ٹا کے لگا دیتے تھے اون کوا پنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے اس کو چارہ دیے ' غلام کے ساتھ ٹل کر آٹا

ایک و فعہ حضرت انس بن مالک خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ﷺ خودا پنے ہاتھ سے ایک اونٹ کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ان سے دوسری روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ ﷺ صدقہ کے اونٹوں کو داغ رہے ہیں' تیسری روایت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ بحریوں کو داغ لگار ہے تھے۔ سے

ایک دفعہ مجد نبوی میں تشریف لے گئے دیکھا تو کس نے معجد میں ناک صاف کی ہے آپ وہ اللے نے خود دست مبارک سے ایک کنکر لے کراس کو کھرچ ڈالا اور آئندہ لوگوں کواس فعل سے منع فرمایا۔ سے

آپ ﷺ جب بچے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہور ہی تھی تو اس وقت بھی پھر اٹھا اٹھا کر معماروں کے پاس لاتے تھے۔ ہے مبحد قبا اور مجد نبوی کی تعمیر اور خندق کے کھود نے میں جس طرح زمین کھودی اس کی تفصیل جلداول کے واقعہ میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں صحابہ نے بکری ذرح کی اور اس کے پکانے کے لیے آپس میں سے کام بانٹ لیے آپ واقعہ میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں لاؤں گا' صحابہ نے تامل کیا تو فر مایا''میں امتیاز پہند نہیں کرتا''۔ نے ایک اور سفر میں آپ ویکٹو کی اور اس کو درست کرنا چاہا' ایک صحابی نے عرض کی یارسول اللہ لائے آپ ویکٹو کی بارسول اللہ لائے کے جو تی کا تعمیر فوٹ گیا آپ ویکٹو داس کو درست کرنا چاہا' ایک صحابی نے عرض کی یارسول اللہ لائے

ا شرح شفائ قاضى عياض جلد اصفحه ١١٦\_

سے مستح بخاری کتاب الا دب اور باب ما مکون الرجل فی مہینۃ الملہ میں مجمل ہے قاضی عیاض نے شفامیں متعدد حدیثوں سے لے کر اور کلڑ ہے بھی جمع کردیتے ہیں زرقائی نے جلد مسفوج ۳۰ میں منداحمہ وابن سعدسے بیردایت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ ابن حیان نے اس کو سیح کہا ہے۔

سے پیٹیوں روایتیں صحیح مسلم میں ہیں پہلی روایت کتاب الادب میں اور دوسری اور تیسری باب جواز وسم الحیو ان میں ہے

سى سنن نسائى كتاب المساجد

۵ صحح بخاری باب الجابليد

لے زرقانی جلد مهم ۲۰۰ بحواله سیرت محتب طبری۔

یں ٹاکک دول فرمایا'' یہ شخص پہندی ہے جو بھے محبوب نہیں ہے''۔ ل دو محالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک خود اپنے دست مبارک ہے مکان کی مرمت کردہے ہیں ہم لوگ مجی اس کام میں شریک ہو گئے جب کام ختم ہو گیا تو آپ وہ گانے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ع

# دوسرول کے کام کردیا:

خباب بن ارت ایک محابی ہے ایک دفعہ تخضرت وہ نے ان کوکی غزوہ پر بھیجا نباب کے گھر میں کوئی مزدہ تقاادر عورتوں کو دودہ دو ہو دیا کہ تھا اس بنا پر آپ کی جرروز ان کے گھر جاتے اور دودہ دوھ دیا کرتے ہے جس سے جومہمان آئے تعص حابہ نے چاہا کہ دوان کی خدمت گزاری کریں لیکن آپ وہ نے ان کوروک دیا اور فر بایا کہ ' انہوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے اس لیے میں خودان کی خدمت گزاری کا فرض انجام دوں گا' کے کفار تقیب جنہوں نے طائف میں آپ وہ نے کہارک کوزشی کردیا تھا ۔ وہ میں وفعہ لے کر آئے تو آپ وہ ان کے میارک کوزشی کردیا تھا ۔ وہ میں وفعہ لے کر آئے تو آپ وہ ان کی صحبہ نبوی میں اتارا اور بنفس ان کی مہمانی کے فرائض اوا کئے۔

مدیندگاونڈیاں آپ کی خدمت میں آئیں اور کہتیں''یارسول اللہ بیرایہکام ہے' آپ کی فورااٹھ کفرے ہوتے اوران کا کام کردیے۔ مدینہ میں ایک پاگل لونڈی تھی وہ ایک دن حاضر ہوئی اور آپ کی کا دست مبارک پکڑلیا' آپ کی نے فرمایا''اے مورت! مدینہ کی جس کلی میں تو جا ہے میں تیرا کام کردوں گا'' چنا نچہ آپ مبارک پکڑلیا' آپ کی ایک گئی میں جا کر بیٹھے اوراس کی ضرورت پوری کی ہے عبداللہ' بن ابی اوئی ایک محالی تھے وہ فرماتے ہیں۔

﴿ ولا يانف ان يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى له الحاحة ١٩ ثالَ ووارى) بوه او مسكين كما تعديل كران كاكام كردين من آپ في كوعار ندتا\_

ایک دفعہ آپ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہو بھے تھے کہ ایک بدو آیا اور آپ ﷺ کا دامن پکڑ کر بولا" میرا ذراسا کام رہ گیا ہے ایسانہ ہو کہ بھی بھول جاؤں، پہلے اس کوکردؤ" آپ ﷺ اس کے ساتھ فوراً مسجدے باہرنگل آئے اوراس کا کام انجام دے کرنمازادا کی۔ کے

# عزم واستقلال:

خدانے قرآن مجیدیں ﴿أولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ کے کہ کرانبیاء کی کی بارندح فرمائی ہے۔ آنخضرت ﷺ چونکہ خاتم الرسل میں اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدانے بیوصف آپ ﷺ کی ذات میں ودیعت کیا تھا۔ ابتدا ہے انتہا

- ل زرقاني جلد استحداد ٣٠ بحواله كتاب تمثال الععل الشريف لا بي اليمن وابن عساكر
  - مندائن فنبل جلد اصفی ۱۹۹۹ م ازن معدده مشمر جمد بنت نباب
- سى شفائة تاصني مياض متصل بحواله يهتي في مسلم وابودا ووه اخلاق وآداب
- ل ابوداؤ د كماب الادب وصح بخارى من باسم بعيته عين على الاحقاف ٣٥٠

تک اسلام کا ایک ایک کارنامد آنخضرت و استقلال کا مظهراتم ہے۔ عرب کے کفرستان میں ایک فخف تنہا کھڑا ہوتا ہے ۔ عرب کے کفرستان میں ایک فخف تنہا کھڑا ہوتا ہے ہے یارو مددگار دعوت حق کی صدا کیں بلند کرتا ہے ریکستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑین کر سامنے آتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے سامنے آتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہوجاتی ہے۔

تیرہ برس کی متواتر ناکامیوں کے بعد بھی ذات اقد س جبن ویاس سے آشانہیں ہوتی اور بالآخروہ دن آتا ہے جب ایک جہا انسان ایک لا کھ جان نثاروں کوچھوڑ کر دنیائے فانی کو الوداع کہتا ہے۔ بجرت سے قبل ایک دفعہ سے انکے کفار کی ایڈ ارسانیوں سے تک آکر خدمت مبارک میں عرض کی کہ آپ وہ کہ اور سے کیوں دعانہیں فرمائے آپ وہ کی کہ آپ وہ کہ ان کو ایرہ عصر سے مرخ ہو گیا اور فرمایا کہ ''تم سے پہلے جولوگ گزرے جیں ان کو آرے سے چرکردو کھڑے کر دیا جاتا تھا 'ان کے بدن پرلو ہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوست سب علیمدہ ہو جاتا تھا نیکن بیر آزمائش بھی ان کو خدا سے برگشتہ نہیں کر کئی تھیں خدا کی قسم دین اسلام اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کرر ہے گا یہاں تک کرصنعاء سے حضر موت تک ایک سواراس طرح بے خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سواکی کا ڈرنہ ہوگا''۔ ا

کہ بھی روسائے قرایش جب ہرتم کی تدبیروں سے تھک کئے تو انہوں نے آپ وہ کے سائے حکومت کا تخت زروجوا ہر کا خزانداور حسن کی دولت ہیں گی ان بیس سے ہر چیز بہا در سے بہا درانسان کے قدم کو ڈگھا دینے کے لیے کانی تھی لیکن آپ وہ کی نے ذلت کے ساتھ ان کی درخواست کو تھکرا دیا اور بالاً خروہ وقت آیا جب آخری ہم و دساز یعنی ابو طالب نے بھی ساتھ چھوڑ تا چا ہا تو بیغور وفکر کا آخری لیحہ اورعزم واستقلال کا آخری امتحان تھا اس وقت آپ بھی ابو طالب نے بھی ساتھ چھوڑ تا چا ہا تو بیغور وفکر کا آخری لیحہ اورعزم واستقلال کا آخری امتحان تھا اس وقت آپ بھی ابو طالب نے جواب میں جوفقر نے فرمائے تا مام کا تنات میں ثبات و پامردی کے اظہار کا سب سے آخری طریقہ تعجیر ہے۔ آپ وہ کی نے فرمائی '' بچا جان ! اگر قریش میرے دا ہے ہاتھ میں سورج اور با کیں میں چا ندر کھو یں جب بھی اپنے اعلان کا تا تا باز نہ آئر گاگا ''۔ (ابن ہشام)

غز دہ بدر میں جب تین سوبے سروسامان مسلم ایک ہزار باساز وسامان فوج سے معرک آرانتے کفار قریش اپنے زور وکٹرت سے بچرتے آتے تھے اس وقت مسلمان سمٹ سمٹ کرآنخضرت کی پہلومیں آجاتے تھے اور ہایں ہمہ نبوت کا کوہ وقارا پی جگہ پرقائم تھا۔ ع

غزوہ اُحدیث آپ وہ اُخدیث آپ وہ اُخدیث آپ وہ اُخدی ہے۔ مشورہ کیا تو سب نے حملہ کی رائے دی لیکن جب آپ وہ اُخدرہ ہین کر تیار ہو گئے تو صحابہ نے کا مشورہ دیا' آپ وہ اُخا نے فرمایا'' تی فیمبرزرہ پین کرا تارنہیں سکیا''۔ سے غزوہ حنین میں جب قبیلہ ہوازن کے قدرا ندازوں نے متصل تیروں کی ہو چھاڑ کی تو اکثر صحابہ کے قدم اکھر مجھے لیکن آپ وہ اُن میں جب قبیلہ ہوازن سے چند جان ناروں کے ساتھ میدان میں جے دے۔ اس وقت زبان مبارک پریدر جزجاری تھا۔

ل صحح بخارى ج اباب مالتى البي \_

ع مندابن هنبل جلدام نحد ۱۲۲ د

سے ہفاری جلد ۲ صفحه ۱۰ ایاب تول اللہ و امر هم شوری بینهم۔

﴿ أَنَا النبى لا كذب انا ابن عبدالمطلب ﴾ له من يغير صادق مول من قرز تدعيدالمطلب مول .

ایک بارآپ و استفار کی غزوہ میں درخت کے نیچ آ رام فربار ہے تھے ایک کافر آیا اورای حالت خواب میں میوار کھینچ کر بولا''محداب م کو مجھ سے کون بچاسکتا ہے؟'' آپ و اللہ نے فربایا''خدا'' اس عزم واستفلال اور جرات صادقہ نے اس کواس قدرمرعوب کردیا کہ فورااس نے مکوارمیان میں کرلی اور پاس بیٹھ گیا۔ ع

## شجاعت:

یدوصف انسانیت کا اعلی جو ہراورا خلاق کا سنگ بنیاد ہے۔عزم استقلال حق کوئی راست گفتاری پردلی نیہ تمام با تیں شجاعت ہی ہے پیدا ہوتی ہیں۔آ مخضرت ویکھ کوسینکٹروں مصائب و خطرات اور بیبیوں معرکے اورغزوات چیش آئے لیکن بھی پامردی اور ثبات کے قدم نے لغزش نہیں کھائی۔غزوہ بدر میں تھے سان لڑائی میں ۲۰۰۰ نہتے مسلمانوں کے قدم جب ایک ہزار سلح فوج کے حملوں ہے ڈگرگا جاتے تھے تو دوڑ کرمر کز نبوت ہی کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ حضرت علی جب زور کارن پڑا تو ہم لوگوں نے حضرت علی جب زور کارن پڑا تو ہم لوگوں نے مسلمانوں کے فلگا ہی کی آ ڈیٹس آ کر پناہ لی۔ آپ ویکٹ سب سے زیادہ شجاع تھے۔مشرکیین کی صف سے اس دن آپ میکٹ ایر دوکر کوئی قریب نہ تھا۔ سے

حضرت انس بن مالک کتے ہیں کہ آنخضرت کی سب سے زیادہ شجاع تے۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آگئے۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آگئے۔ اوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے کیکن سب سے پہلے جو آگے بردھ کر نکلا وہ خود آنخضرت کی تھے۔ جلدی میں آپ کھی نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ گھوڑے پرزین کی جائے گھوڑے کی برہنہ پشت پرسوار ہوکر آپ کھی

لے سمجھ بخاری غز وؤخین۔

ع بخاری جلد ۲ صفح ۳ ۹ ۵ غزوه ذات الرقاع \_

سو منداین منبل جلداصفی ۱۳۹۱

الم المعجم المغزووجين-

تمام خطروں کے مقامات میں مشت لگا آئے اوروا پس آ کرلوگوں کوتسکین دی کدکوئی خطرہ کی بات نہیں۔ ا

آ تخضرت و الحقاق المحترد من کا این دست فاص سے آل نہیں کیا۔ ابی بن ظف آپ الله کا تحت دشن تھا ا بدر میں فدید دے کر رہا ہوا تو ساتھ ساتھ سے کہتا گیا'' میر سے پاس ایک گھوڑ ا ہے جس کو میں ہر روز جوار کھلا تا ہوں ای پر پر ہے کرمجر کوئل کروں گا'۔ احد میں ای گھوڑ ہے کواڑا تا اور صفوں کو چیز تا ہوا آپ وہٹا کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس کو بچ میں روک لیں آپ وہٹا نے منع فر ما یا اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے نیزہ لے کر آپ وہٹا اس کی طرف بڑھے اور آ ہستہ ہے اس کی گردن میں انی جبودی وہ چکھاڑ مار کر بھا گا لوگوں نے کہا بیتو کوئی برداز خم نہیں تم اس فدرخوف ذوہ کوں ہو؟ اس نے کہا بیتو کوئی برداز خم نہیں تم اس فدرخوف ذوہ کووں ہو؟ اس نے کہا تھے ہے لیکن یہ جمودی وہ چکھاڑ مار کر بھا گا لوگوں نے کہا بیتو کوئی برداز خم نہیں تم اس فدرخوف ذوہ کیوں ہو؟ اس نے کہا تھے ہے لیکن یہ جمودی وہ جکھاڑ مار کر بھا گا لوگوں نے کہا بیتو کوئی برداز خم نہیں تم اس

## راست گفتاری:

راست گفتاری پنیبر کی ایک ضروری صفت ہےاوراس کا وجودان کی ذات ہے بھی منفک نہیں ہوسکتا اس بنا پرآ تخضرت ﷺ کے اخلاق کے عنوان بٹس اس کے جزئیات کی تفصیل کی ضرورت نیتھی لیکن اس موقع پر ہم صرف ان شہادتوں کوللم بندکرنا جا ہے ہیں جودشمنوں کے اعتراف ہے ہاتھ آسکی ہیں۔

آنخفرت المنظانے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار پس جولوگ آپ النظامت واقف تھے انہوں نے آپ النظام کوکا ذب اور دروغ مح یعین نہیں کیا بلکہ یہ مجھا کہ نعوذ باللہ آپ النظام کے حواس درست نہیں ہیں یا اب عقل بجانہیں رہی ہے یا یہ کہ اس محود کہا شاعر کہا لیکن رہی ہا یہ کہا ہے کہا لیکن کا ذب نہیں کہا۔

کا ذب نہیں کہا۔

ایک دوزقریش کے بڑے بڑے دو ساہ جلہ جمائے بیٹے تھاور آپ کا کا کر ہور ہا تھا۔ نین حادث نے جوقریش میں سب سے زیادہ جہا تھ بدہ تھا' کہا اے قریش! تم پر جومعیبت آئی ہے اب تک تم اس کی کوئی تہ بیر نہ نکال کئے مجر تمہارے سامتے بچہ سے جوان ہوا' وہ تم میں سب سے زیادہ پہندیدہ صادق القول اور امین تھا' اب جب اس کے بالوں میں سپیدی آجلی اور تمہارے سامتے ہے یا تھی چیش کیس تو کہتے ہوکہ وہ ساحرے کا بن ہے' شاعر ہے' مجنوں ہے، بالوں میں سپیدی آجلی اور تمہارے سامتے ہے یا تھی چیش کیس تو کہتے ہوکہ وہ ساحرے کا بن ہے' شاعر ہے' مجنوں ہے، خدا کی تم میں نے ان کی باتی تی تی تی ہیں۔ جھ میں یکوئی بات نہیں تم پر یکوئی مصیبت تی ٹی آئی ہے۔ سے ابوجہل کہا کرتا تھا اس تھی کو جھوٹا نہیں کہتا' البند جو بھی کہتے ہوان کو سے تھی جھتا'' قرآن ہورکی ہے آب سے موقع پرتازل ہوئی ہے۔ سے اللہ اللہ تھی کہ کہتے ہوان کو سے کھی تھی آب کے آبو نکٹی الظّلِمِینَ بالباتِ اللّٰہ بہتے کہ نگونگون فَائْھُیمَ لَا یُکَذِّبُونَ نَکَ وَلَکِنَّ الظّلِمِینَ بالباتِ اللّٰہ بہتے حکوف کی آب انعام)

ہم جائتے ہیں کہاہے پیجبران کا فروں کی ہاتی تم کو ملین کرتی ہیں کیونکہ وہ تھے کو جیٹلاتے نہیں البتہ یہ ظالم اللہ ک

ل معجع بخارى كے متفرق ابواب من بيصديث بيمثلاً باب الشجاعة في الحرب و باب اذ افرعوا بالليل

ع شرح شفائے قامنی عماض جلد اصفی ۴ بحوالہ بہتی بہ سند سیح ومصنف عبد الرزاق وابن سعد وواقدی۔

این شام۔

س جامع زندی تغییرانعام۔

آ يول كا تكاركرتي بي-

جب آخضرت و الله كوميش كاوالي سے هم بواكدا بنالى خاندان كواسلام كى دعوت دوتو آپ و الله الله بها أربح و كر كارا به معشر قربن إجب سبالوگ جمع بو كئة قرمايا" اگر ش تم سيكول كه بها أرك عقب سائل الرب تم كور كارا به معشر قربن إجب سبالوگ جمع بو كئة قرمايا" اگر ش تم سيكول كه بها أرك عقب سائل كار آربا به تو تم كور كور كار تم كور كور كار كر كار كرد كار

#### ايفائے عبد:

ایفائے عہد آپ وہ نے کہ ایک ایک عام خصوصت تھی کدو تمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے چنا نچ قیصر نے اپنے در بار میں آپ وہ کے ایک ایوسفیان سے جو سوالات کے ان میں ایک بید بھی تھا کہ کیا بھی جھر نے بدعہدی بھی کے جا بوسفیان کو مجوز ایہ جواب دینا پڑا کر نہیں سے وحثی جنہوں نے حضرت تمزہ میں کھا اسلام کے ڈرسے شہر بہ شہر کھرا کرتے تھے۔الل طاکف نے مدید جیجنے کے لیے جو وفد مرتب کیا اس میں ان کا نام بھی تھا لیکن ان کو ڈر رتھا کہ کہیں جھ سے انتقام نہ لیا جائے لیکن خود وشمنوں نے ان کو یقین ولا یا کہتم بے خوف و خطر جاؤ ، محر سفراء کو تل نہیں کرتے ، چنا نچہ وہ اس اعتماد پر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور اسلام لا ہے۔ سے صفوان بن امید ( قبل از اسلام ) شدید ترین دشمنوں میں تھے جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھا گریمن کے ادادہ سے جدہ چلے گئے ۔ عیر "بن وہب نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ عرض کیا ۔ بہ مکہ فتح ہوا تو وہ بھا گریمن کے ادادہ سے جدہ چلے گئے ۔ عیر "بن وہب نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ عرض کیا ۔ بہ مغوان کی امان کی نشانی ہے عیر " عمامہ مبارک کے کو ضرورت نہیں تم کو امان کی نشانی ہے عیر " عمامہ مبارک کے کو خوض کی کہ کیا آپ بہتے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں تم کو امان ہے جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ کیا آپ بہتے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں تم کو امان ہے جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ کیا آپ بہتے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں تم کو امان ہے جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ کیا آپ بہتے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی اس بہتے ہے۔ ہے

ابورافع ایک فلام تھے۔ حالت کفر میں قریش کی طرف سے سفیر بن کرید بیندمنورہ آئے۔ روئے اقدی پر نظر پڑی تو ہے افتدی اسلام کی صدافت ان کے دل میں جاگزیں ہوگئی۔ عرض کی یا رسول اللہ! اب میں بھی کا فرول کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں گا' ارشاد ہوانہ میں عہد تھنی کرسکتا ہوں اور نہ قاصدوں کواسپنے پاس روک سکتا ہوں' تم اس وقت واپس میے اور پھر وقت واپس میے اور پھر وقت واپس میے اور پھر

ل مج بخاري تغيير سورة تبت-

سے محے بخاری باب بدوالوی۔

سے مجمع بخاری باب بدوالوی۔

س محج بخارى غزوه احد

این شام۔

اسلام لائے۔ کے

نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن الی الحمداء نے آئخضرت اللہ سے پھے معاملہ کیا اور آپ وہ اللہ کو بھا کہ م کو بھا کر چلے گئے کہ آ کر حماب کر دیتا ہوں اتفاق سے ان کو خیال ندر ہا تمن دن کے بعد آئے تو آئخضرت اللہ ای جگہ تھا ان کو دیکے کرفر مایا '' میں تمن دن سے یہاں تہارے انتظار میں بیٹھا ہوں''۔ سے جگہ تشریف رکھتے تھے ان کو دیکے کرفر مایا '' میں تمن دن سے یہاں تہارے انتظار میں بیٹھا ہوں''۔ سے

غزوہ بدر میں کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعدادا کیٹ ٹلٹ ہے بھی کم تھی ایسے موقع پرآ تخضرت وقا تھے۔
کی قدرتی خواہش میہ ہونی چاہیے تھی کہ جس قدرآ دی بڑھ سکیں بہتر ہے لیکن آپ فیلا اس وقت بھی ہمدتن وفا تھے۔
حذیفہ "بن الیمان اور ایو حسل دوسحانی مکہ ہے آرہے تھے راہ میں کفار نے ان کوروکا کر تھر کے پاس جارہ ہو؟ انہوں نے
انکار کیا آ خراس شرط پران کور ہائی ملی کہ وہ جنگ میں آپ فیل کا ساتھ نددیں گے۔ بیدونوں صاحب آ تخضرت فیلا
کے پاس آئے تو صورت حال عرض کی فرمایاتم دونوں واپس جاؤ ہم ہرحال میں وعدہ وفا کریں گے ہم کوصرف خداکی مدد
درکارہے۔ سے

## زېږوقناعت:

مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ آئخفرت کے جب تک مکدیں تے پینجبر تے مدید کا تھے کہ کہ اس کے اور اللہ بار کے اور آئی کر پینجبر سے دیا ہے کہ آپ کو تی بار کا ہوں ہوجانے پہلی فاقد کش رہے۔ سے بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وفت آپ کی کر دوایک یہودی کے یہاں تین صاع جو پر گروی تھی۔ جن کیڑوں میں آپ کی ان میں او پر سے پوند کے ہوئے ہوئے تے۔ یہوہ زمانہ ہے جب تمام عرب صدود شام کے اور مدید کی مرز مین میں زرویم کا سیال ب آپ کا ہے۔

اس میں شہبیں کرآپ کی مہمات فرائع میں رہانی کا تلع فیع کرنا بھی تھا جس کی نبست خدانے نصاری کو طلامت کی تھی کرنا بھی تھا جس کی نبست خدانے نصاری کو طلامت کی تھی کرہ رَحُبَائِیةَ و ابْنَدَعُوهَا ﴾ اس بنا پرآپ کی ایسے کھانے اورا جسے کیڑے بھی

ابوداؤدباب الوقاء بالعهد

ع مع بخارى كتاب الشروط \_ آخرى فقر ابن مشام على بير -

س ابوداؤد كماب الادب

سي معجي مسلم باب الوفا بالعبد جلد اصلي ١٩٩٠

استعال کے ہیں لیکن اصلی میلان طبع زخارف د نیوی ہے اجتناب تھا۔ فرمایا کرتے فرزندآ دم کوان چند چیزوں کے سوااور
کسی چیز کا حق نہیں اُرہنے کے لیے کھڑ ستر پوٹی کے لیے ایک کپڑا اور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ لے
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فو و لا بسطوی کے نوب کہ بھی آپ وہٹا کاکوئی کپڑا تہد کر کے نیس رکھا گیا لیجن صرف
ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا و وسرانہیں ہوتا تھا جوتہد کر کے رکھا جا سکنا۔

ایک دفعہ معنرت عبداللہ بن عمر " ممرک دیوارک مرمت کررہے تھا تھا تا آپ وہ کا کسی طرف ہے آگئے پوچھا کیا شغل ہے؟ عبداللہ بن عمر" نے عرض کی ' دیوارک مرمت کررہا ہوں 'ارشاد ہوا کہ 'اتنی مہلت کہاں؟' ' تے

ممرش اكثر فاقدر بتا تفااور رات كوتواكثرة ب اللهاور سارا كمر بموكاسور بتا تغا\_

و كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياهو واهله لا يحدون عشاء ك على آب الله الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياهو واهله لا يحدون عشاء ك على آب الله ومال معلى من رات بوكروجات مح كونكررات كا كمانا ميرزس موناتا

پیم دودومینے تک کر میں آگ نیں جلی تھی۔ حضرت عائش نے ایک موقع پر جب بیوا قدیمان کیا تو عروہ بینے میں نہیں کہ ان زبیر نے پوچھا کہ آخرگزاراکس چیز پرتھا؟ بولیس کہ پانی اور مجوز البتہ بمسایے بھی بھی بھری کا دودہ بھیج دیتے تھے تو پی لیتے تھے۔ گئے آپ وہ کا نے تمام عمر بھی چپاتی کی صورت نہیں دیکھی۔ ہے میدہ جس کوعرب میں حواری اور تھی کہتے ہیں کہ کی نظر ہے نہیں گزرا رہ بل نا بن سعد جواس واقعہ کے داوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آئے خضرت وہ کے زبانہ میں چپلنیاں نہیں کو را کہ ان کے کہا پھر آخر کس چیز ہے آٹا چھانے تھے؟ بولے منہ ہے پھونک کر بھوی اڑا دیتے ہیں جورہ جاتا ای کو کو ندھ کر پکالیتے۔ کے حضرت عائش فرماتی ہیں کہتم مربعیٰ مدید کے تیام سے وفات تک آپ شرک کے بھری دووت سے بوکرروٹی نہیں کھائی۔ کے

ل جامع ترندى ابواب الزمد

ع ابن ماجه كماب اللباس-

ع جائع ترزى معيدة الني الله

ی محج بخاری کاب الرقاق۔

۵ اینا۔

٢. څکرندي

کے اینا۔

ایک و فعدایک محض خدمت اقدی میں حاضر ہوا کہ بخت بھوکا ہوں آپ کا نے از واج مطہرات میں سے کسی کے بال کہلا بھیجا کہ بچوکھانے کو بھیج دو جواب آیا کہ کھر میں پانی کے سوا بچونیس آپ کھی نے دوسرے کمر کہلا بھیجا کہ بچوکھانے کو بھیج دو جواب آیا کہ کھر میں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہمی ۔ ا

معزت انس کابیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدی میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ وہ کے نے شکم کو کیڑے ہے۔ کس کر ہاند ھاہے۔سبب یو چھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ ع

حعزت ابوطلی کہتے ہیں کہ ایک ون میں نے رسول اللہ وہ کھا کہ مجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بارکرومی بدلتے ہیں۔ سے

ایک و فعد سحابہ نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں فاقد کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ پھر بندھے تنے آپ ﷺ نے شکم کو کھولاتو ایک کے بجائے دودو پھر تنے۔ س

اکثر بھوک کی وجہ ہے آ واز اس قدر کمزور ہوجاتی تھی کہ صحابہ آپ وہ کی حالت سمجھ جاتے ایک دن ابو طلحہ محمر آئے اور بیوی ہے کہا کہ پچھ کھانے کو ہے؟ میں نے ابھی رسول اللہ وہ کی کودیکھا کہ ان کی آ واز کمزور ہوگئ ہے۔ ھے

ایک دن بھوک میں تھیک دو پہر کے وقت گھر ہے نظائر راہ میں تھڑت ابو بکر اور تعزیۃ ہمر ہے نہید دونوں صاحب بھی بھوک ہے بیتاب ہے آپ کا اسب کو لے کر تھڑت ابوابوب انساری کے گھر آئے۔ ان کا معمول تھا کہ آ تخضرت کی بھوک ہے بیتاب ہے آئ آپ کی اسب کو لے کر تھڑت ابوابوب انساری کے گھر آئے۔ ان کا معمول تھا کہ تخضرت کی نے ان کے کھر پنچ تو وہ نملیتان میں چلے گئے ہے ان کی بیوی کو نجر ہوئی تو وہ باہر نگل آئیں اور عرض کی " حضور کا آنامبارک" آپ کی جا بوابوب کہاں ہیں؟ نخلیتان پاس بی تھا وہ آواز من کر دوڑ ہے آئے اور مرحبا کہ کر عرض کی " میت مورک آنامبارک" آپ کی اور تمہیں " آپ کی خالت بیان کی وہ نخلیتان میں جا کر مجوروں کا ایک خوروں کا ایک اور کہا میں گوشت تیار کر اتا ہوں ایک بھری ذی گئ آ دھے کا سالن آدھے کے کباب تیار کر اے ، کھانا سامن اور کہا میں گوشت تیار کر اتا ہوں ایک بھری ذی گئ آ دھے کا سالن آدھے کے کباب تیار کر اے ، کھانا سامن اور کہا جی گوشت تیار کر اتا ہوں ایک بھوڑ اسا گوشت رکھ کر فر بایا کہ فاطمہ "کو بھوا دوگی دن سے اس کو کھانا فوش فر بایا کہ فاطمہ "کو بھول میں آنہ ہو بھر آئے اور کہا ہے کہ قیامت میں تیم سے سوال ہوگا وہ بھی چیزیں ہیں تی

المحملم جلد اصفي ١٩٨ مطبوع معرومي بخارى مفي ١٥٠٥ \_

ع صححملم مخت ۱۹۳۰

س اينا۔

س الينار

ے اینامغداوا۔

ل تغیب و تربیب جلد اصنیه ۵ (بدواقع محملم جلد اصنی ۱۵ بی بی برقی اختلافات کے ساتھ موجود ہے)۔

اکثرابیاہوتا کہ تخضرت کی می کوازوائ مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور پوچھنے کہ آج مجھ کھانے کو ہے؟ عرض کرتی نہیں آپ کی فرماتے کہا چھامیں نے روز ور کھ لیا۔ ل

عفووحكم:

ارباب بیرنے تصریح کی ہے اور تمام واقعات شاہد ہیں کہ آنخضرت کے نے بھی کسی ہے انقام نہیں لیا اس معجمین میں حضرت معاملہ میں انقام نہیں لیا بجزاس معجمین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میں نے کہ کا خضرت میں انقام نہیں لیا بجزاس مورت کے کہاں نے احکام الیمی کی تفضیح کی ہو۔ ع

جنگ أحد كى فلست سے زیادہ رؤ سائے طائف كے تحقیر آ بيز برتاؤكى یاد خاطراقدس پر گرال تھى " تاہم وس برس كے بعد غزوہ طائف بيس جب وہ ایک طرف بنجنی سے مسلمانوں پر پتر برساتے ہے تو دوسرى طرف ایک سرایائے علم وعنوانسان (خود آنخضرت فیکا) بید عاما تک رہا تھا كہ خدایا انہیں مجھ عطا كراوران كو آستاندا سلام پر جمكا ، چنانچہ ایسانی ہوا کہ وہ بیس جب ان كے وفد نے مدینہ كارخ كیا تو آپ فیکا نے محن مجد بیس ان كومبمان اتارا اور عزت وحرمت كے ساتھ ان سے چیش آئے۔ ع

قریش نے آپ کا کہ اور کہ جہا ہے۔ جم اطہر پرنجائیں اور کی دھمکی دی راستوں میں کا نے بچھائے جم اطہر پرنجائیں والین کا جس پہنداؤال کر کھی اُ آپ کی شان میں گنا خیاں ہیں اندوز باللہ بھی جادوگر بھی پاگل بھی شاعر کہا گئین آپ کی شاعر کہا گئین آپ کی شاعر کہا گئین آپ کی باتوں پر برہی طا برنیں فرمائی خورب سے خورب آدی بھی بہب کی جمع میں جمٹلا یا جاتا ہے تو وہ خصہ سے کا نپ افستا ہے ایک صاحب جنہوں نے آئے خضرت کی کوزی الجاز کے بازار میں اسلام کی دوت دیتے ہوئے دیکھا تھا نہیاں کرتے ہیں کہ حضور کی فرمار ہے تھے کہ 'الوگوال اللہ اللہ کہوتو نجات پاؤ گئے' بیچے بیچے ابوجہل تھا' میان کرتے ہیں کہ حضور کی فرمار ہے تھے کہ 'الوگوال اللہ اللہ کہوتو نجات پاؤ گئے' بیچے بیچے ابوجہل تھا' دو آپ کی خاک اڑاڑا کر کھر ہا تھا' لوگوا اس خص کی باتیں تم کوا ہے نہ بہب سے برگشتہ نہ کردیں ہیں ہو جس نہ کہ تا ہے کہ آپ کھا اس صالت میں اس کی طرف مؤکرد کی تھے۔ جس بھی نہ تھے۔ ھ

مب سے بڑھ کر طیش اور غضب کا موقع اٹک کا واقعہ قا 'جب کہ منافقین نے حضرت عائشہ مدیقہ گونعوذ ہاللہ تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ "آپ وہ کا کا کہ مجوب ترین از واج اور حضرت ابو بکر "جیسے یار غار اور افضل انسحابہ گی صاحبز اوی تھیں شہر منافقوں سے بھرا پڑا تھا' جنہوں نے وم بھر میں اس خبر کواس طرح پھیلا دیا کہ سارا مدینہ کونج اٹھا' وہمنوں کی شاحت ناموں کی بدنائ مجوب کی تفضیح میہ ہا تھی انسانی مبر وقتل کے بیانہ میں ساسکتیں تا ہم رحمت عالم نے وہ مہر میں اس فیر میں ساسکتیں تا ہم رحمت عالم نے

ا مندابن منبل جلد اصلحه ۱۳۹

ال محج بخارى جلد اصفي ١٠٠ كاب الادب

س محج بخارى بدوالخلق ـ

س ابودا وُودَ كرطا كف دمندا بن حنبل جلد م صني ٢١٨\_

۵ منداحه جلدیم صفحه ۲۳

ان سب باتوں کے ساتھ کیا گیا؟ تہت کا تمام تر بانی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا'اور آپ وہی کو اس کا بخو بی علم تھا'

ہایں ہمدآ پ وہی نے خصرف اس قدر کیا کہ جمع عام میں منبر پر کھڑے ہو کر فر مایا''مسلمانو! جو محص میرے ناموں کے
متعلق جھے کوستا تا ہے اس سے میری وادکون لے سکتا ہے؟'' حضرت سعد ' بن معافی غصہ سے بیتا ب ہو گئے اورا ٹھ کر کہا میں
اس خدمت کے لیے حاضر ہوں' آپ نام بتا کیں تو اس کا سراڑا ووں' سعد بن عبادہ نے جوعبداللہ بن ابی کے حلیف سے
مخالفت کی اور اس پر دونوں طرف سے جمایتی کھڑ ہو گئے تر یب تھا کہ گواریں گئے جا کیں' آپ وہی نے وونوں کو شنڈ ا
کیا' واقعہ کی تکذیب خود خدانے کر دی اور تہت لگانے والوں کوشر کی سزادی گئی' تا ہم عبداللہ بن ابی اس بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ
اس کو تہت لگانے کا اقر ار شرقیا اور جبوت کے لیے شرعی شہادت موجود نہیں' تہت لگانے والوں میں جن کوسر اور گئی' ایک
صاحب سطح بن اٹا نہ سے ان کی معاش کے فیل حضرت ابو بکر " سے تہت کے جرم میں حضرت ابو بکر " نے ان کاروزینہ
بند کر دیا' اس پر ہیآ بیت اتری۔

﴿ وَلَا يَاتَلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُونُوا أُولِي الْفُرُبِي وَالْمَسَاكِيُنَ وَالْمُهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيَعُفُوا وَلَيَصُفَحُوا آلَا تُحِبُّونَ آنُ يَعُفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (نور) تم مِن سے جولوگ صاحب فضيلت اور دَى مقدور بين ان كويتم نين كها تا چاہي كرقرابت داروں مسكينون اور مجابدوں سيسلوک ندكريں مي تم كو فواور درگذر سے كام لينا چاہئے كياتم ينين چاہتے كرخداتم كو بخش دے خدا فقور رحيم ہے۔

حضرت ابو بکر " نے ان کاروزینہ بدستورجاری کردیا۔

تہمت لگانے والول میں (جیما کہ مجھے ترفدی کتاب النفیر سورہ نور میں تفری ہے) حضرت حسان مجھی تھے ۔
حضرت عائشہ کوان سے جورنج تھا وہ عفو کی حد ہے متجاوز تھا' لیکن بیآ نخضرت کھٹے کے فیض محبت کا اثر تھا کہ جب عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کو برا کہنا شروع کیا تو حضرت عائشہ کے روک ویا کہ بیہ (حسان ) آنخضرت کے کارٹ ہے کھارکو جواب لے دیتے تھے۔

مدینہ کے منافق یہودیوں میں سے لبید بن اعظم نے آپ ﷺ پرسحرکیا' تاہم آپ ﷺ نے پیجے تعرض نہ فرمایا' حضرت عائش نے مزید تحقیق کی تحریک کی تو فرمایا میں لوگوں میں شورش نہیں پیدا کرنا جا ہتا۔ کے

زید بن سعند جس زمانہ میں بہوای تھے کین وین کا کاروبار کرتے تھے آنخضرت کے ان سے پجے قرض لیا میعاد ادا میں ابھی پچے دن باتی تھے تفاضے کوآئے آنکضرت کے خادر اور پکڑ کر کھینجی اور ست کہد کر کہا 'معاد ادا میں ابھی پچے دن باتی تھے تفاضے کوآئے آنکضرت کی جا در پکڑ کر کھینجی اور ست کہد کر کہا ''عبد المطلب کے خاندان والو اتم ہمیشہ یوں ہی جیلے حوالے کیا کرتے ہو۔'' حضرت عمر شخصہ سے بیتاب ہو مھے اس کی طرف مخاطب ہو کرکھا''اود ممن خدا اتورسول اللہ کی شان میں گتا خی کرتا ہے۔''آنخضرت کی نے مسکرا کرفر مایا'''عمر!

ل صحح بخاري قصدا كك-

ع صحیح بخاری صفی ۱۹۰۳

سع یں دوایت بیمتی این حبان طبراتی اور ابوقعیم نے روایت کی ہاورسیوطی نے کہا ہے کہاں کی سندسیجے ہے (شرح شفااز شہاب خفاجی)

مجھ کوئم ہے اور کچھ امید تھی اس کو سمجھانا جا ہے تھا کہ زی ہے تقاضا کرنے اور مجھ سے کہنا جا ہے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کردوں' بیفر ماکر معفرت عمر" کوارشاوفر مایا کہ قر ضداد اکر کے بیس صاع مجود کے اور زیادہ و ہے دو۔ سی

ایک دفعہ آپ اس کے پاس مرف ایک جوڑا کیڑارہ کیا تھااوروہ بھی موٹااور گندہ تھا 'پینہ آتا تواور بھی ہو جمل ہوجاتا'ا تفاق سے ایک بہودی کے بہاں شام سے کیڑے آئے 'حفرت عائش' نے عرض کی کدایک جوڑااس سے قرض منگوالیجے' آتخضرت کی نے بہودی کے بہاں آ دمی بیجا'اس گنتاخ نے کہا'' بیس مجھا مطلب بیہ ہے کہ میرامال یوں بی اڑالیں اور دام نددیں' آتخضرت کے ایس آور جیلے من کرصرف اس قدر فرمایا کہ''وہ خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ امانت کا اداکر نے والا ہوں' کیا

ایک دفعہ کہیں تشریف لے جارہے تھا ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی روری تھی' آپ کھٹے اوراس سے اوراس سے خاطب ہوکر فرمایا' مبرکرو' وہ آپ کھٹے کو پہچانی نہتی ( گٹائی کے ساتھ) بولی ہوئی کیا جان سکتے ہوکہ جھے پرکیا کیفیت ہے' آپ کھٹے کو کو اس نے عورت سے کہا تو نے نہیں پہچانا' وہ رسول اللہ کھٹے دوڑی ہوئی آئی اور کہا میں حضور کو پہچانی نہتی ارشاد فرمایا' مبروی معتبر ہے جو مین مصیبت کے وقت کیا جائے۔ کے

رور مان من الوفر مایا" فداموسی پردم کرے ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ کے ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ کے ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ کے ماجت ایک دفعہ ایک بدو خدمت اقدس میں آیا آپ ﷺ مجد میں تشریف رکھتے تھے اس کو پیشاب کی حاجت

ا جائع ترندى كتاب الميوع-

ی بخاری کتاب البخائز۔

سے میج بخاری جلد اصفی ۸۳۷۔

سے معجے بغاری غز و محضن مغیا ۲۲ ۔

معلوم ہوئی'آ وابِ مجدے واقف نہ تھا' وہیں کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے لگا'لوگ ہرطرف سے دوڑ پڑے کہ اس کوسزا وین'آپ وی کانے نے مایا'' جانے دواور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو خدانے تم لوگوں کو دشواری کے لئے نہیں بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے۔ ا

4.1

حضرت انس جوخادم خاص تخے ان کابیان ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت اللے نے بھے کو کسی کام کے لئے بھیجنا چاہ میں نے کہا نہ جاؤں گا' آپ اللے چیدرہ گئے میں یہ کہد کر باہر چلا گیا' دفعنا آنخضرت اللے نے بیچے ہے آکر میری گردن پکڑئی ہیں نے مزکرد یکھا تو آپ اللے ہیں دہے ہیں پھر بیارے فرمایا'' انیس! جس کام کے لئے کہا تھا اب تو جاؤ۔'' میں نے عرض کی اچھا جا تا ہوں' حضرت انس نے ای واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے سات برس آپ اللے کی ملازمت کی' بھی بید فرمایا کرتم نے بیکام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ کیا

حفرت ابو ہری مکتے ہیں کہ آپ وہ کی عادت تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ مجد ہیں بیٹہ جاتے اور با تیں کرتے جب اٹھ کر گھر میں جاتے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے ایک دن حسب معمول مجد سے نکلے ایک بدو آیا اور اس نے آپ وہ کا کی جا در اس زور سے پکڑ کر گھینجی کہ آپ کی گردن سرخ ہوگئ آپ کی نے مزکر اس کی طرف دیکھا ہولا کہ میر سے اونوں کو فلہ سے لا دو سے تیز کر گھینجی کہ آپ کو ہ فد تیرا ہے نہ تیر سے باپ کا ہے آپ کی نے فرمایا پہلے میری گردن کا بدلد دو تب فلہ دیا جائے گا وہ بار بار کہتا تھا فعدا کی تم میں ہرگز بدلد نہ دوں گا آپ کی نے اس کے اونوں پر جواور کھور میں لدواد میں اور پر کھی تقرض نہ فرمایا۔ سے اونوں پر جواور کھور میں لدواد میں اور پر کھی تعرض نہ فرمایا۔ سے

قریش (نعوذ بالله) آنخضرت المحاوگالیال دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے ضدے آپ الکا وہ التریف کیا المیں کہتے تھے طدی آ عیا) نہیں کہتے تھے بلکہ ندم (ندمت کیا عیا) کہتے تھے لیکن آپ الله اس کے جواب میں اپنے دوستوں کو خطاب کر کے صرف ای قدر فر مایا کرتے کہ 'تہمیں تعجب نہیں آتا کہ اللہ تعالی قریش کی گائیوں کو جھے سے کو کر چھرتا ہے وہ ندم کو گالیاں دیتے اور ندم پرلعنت بھیجتے ہیں اور میں محرف ہوں' ۔ سے

جس زماند میں آپ وہ کے کہ کے لیے تیاریاں کررہے تھے اس بات کی خاص احتیاط فرمارہے تھے کہ قریش کو ہمارے ارادوں کی خبر ندہو خاطب بن ابی ہلتعہ ایک صحابی تھے انہوں نے چاہا کہ قریش کو اس کی اطلاع کردیں ، چنا نچہ ایک خطاکھ کرانہوں نے چیکے سے ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا آپ وہ کا کواس کی خبر ہوگئ معزت علی "اور معزت زیر "ای وقت بھیجے گئے جو قاصد کو مع خط کے گرفآر کر لائے حاطب کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے صاف صاف این قصور کا اعتراف کیا 'اور معذرت چائی یہ موقع تھا کہ ہر سیاست وان مجرم کی سزا کا فتو کی دیتا 'لیکن آئے ضرت

لے صبح بخاری سفیہ ۲۵۰

م صحح مسلم دابوداؤد كتاب الادب

سے ابوداؤد کتاب الاوب، یمی واقعد مفترت انس سے بخاری وسلم میں مجی مروی ہے بتھیم سیر۔

سي مفكوة إب اساء النبي الله

و اس کے اس کے ان کومعاف فرمایا کہ وہ شرکائے بدر میں تھے عورت جواس جرم میں شریک تھی اس ہے بھی کسی قتم کا تعرض نہیں فرمایا۔ لیے حالانکہ یہ خطا گردشمنوں تک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کو بخت خطرات کا سامنا ہوجاتا۔

فرات بن حیان ایک مخص تھا' ابوسفیان کی طرف ہے مسلمانوں کی جاسوی پر مامور تھا' اور آنخضرت کی جوجی اشعار کہا کرتا تھا' ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو آنخضرت کی جوجی اشعار کہا کرتا تھا' ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو آنخضرت کی خوجی انسار کے ایک محلم دیا' لوگ اس کو پکڑ کرلے چائے جب انسار کے ایک محلم میں پہنچا تو بولا کہ جس مسلمان ہوں' ایک انسار ک نے آکر اطلاع دی کہ وہ کہتا ہے کہ جس مسلمان ہوں' آپ کھٹا نے فرمایا کرتم جس کھے لوگ ایسے جی جن کے ایمان کا حال ہم انہیں پر چھوڑتے جی ان جس سے ایک فرات بن حیان ہے' موزجین نے لکھا ہے کہ وہ بعد کو صدق دل سے مسلمان ہوگئے اور آنخضرت کھٹا نے ان کو کیا مہ جس کی آپہ نی کہ اور ہم تھی۔ سے

# دشمنول سے عفوو در گذراور حسن سلوک:

انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کمیاب نادرالوجود چیز دشمنوں پررتم اوران سے عفوو درگذر ہے ' اسکین حامل وی ونبوت کی ذات اقدس میں بیجنس فراوان تھی ڈٹمن سے انقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر بیفرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے ٹمام روایتیں اس بات پرمتفق ہیں کہ آپ میں گئا نے بھی کسی سے انقام نہیں لیا۔

وشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح حرم کا دن تھا جبکہ وہ کینہ خواہ سامنے آئے جو آنخضرت ﷺ کےخون کے پیاسے تضاور جن کے دست سم سے آپ ﷺ نے طرح طرح کی اذبیتیں اٹھائی تھیں کیکن ان سب کو بیہ کہ کرچھوڑ دیا۔

﴿ لَا تَشُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَآء ﴾ تم يركوني طامت بيس جاوَ ، تم سبآ زاد مور

وحثی جواسلام کے قوت بازواور آنخضرت وہ کے عزیز ترین پچاحضرت مزودگا قاتل تھا' مکہ میں رہتا تھا'
جب مکہ میں اسلام کی قوت نے ظبور کیا' وہ بھاگ کرطا نف آیا' طا نف نے بھی آخرسراطاعت خم کیا' وحثی کے لیے بیعی
مامن نہ رہا' لیکن اس نے سنا کہ آنخضرت وہ کھا سفراء ہے بھی تختی کے ساتھ پیش نہیں آتے' نا چارخو درجت عالم کے دامن
میں پناہ کی اور اسلام تبول کیا' آنخضرت وہ کھا نے صرف اس قدر فر مایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا کہ تم کود کھے کہ کہا گیا گیا ہے۔

یا وہ آتی ہے۔ سے

ل صحح بخارى فتح كمه

سے ابوداؤد کتاب الجہاد باب الجاسوس الذی بیرحدیث سفیان توری کے واسطہ ہے دوطریقوں سے مروی ہے۔ ایک میں ابودہام الدّلل اور بھی ابوداؤ د کاطریق ہے۔ بیطریق ضعیف ہے دوسراطریق بشرین سری البصری کے ذریعیہ سے جوسیجے ہے ا۔ مام احمد نے بھی مندمیں بیدوایت نقل کی ہے۔

سے اصابہ ترجمہ فرات خاکور۔ سے سیمے بخاری تل جمزور

۔ بری بری جس نے حضرت جمزہ کا سینہ چاک کیااوردل وجگرے کھڑے کے گئے کہ کے دن نقاب پوش آئی کہ آئی کہ آئی کہ کا کہ اس موقع پر بھی پوش آئی کہ آئی کہ آئی کھڑاں موقع پر بھی سیست اسلام کر کے سندامان حاصل کر لے بھراس موقع پر بھی سیستانی سے بازند آئی آئی تخضرت میں نے ہندکو پہچان لیا 'لیکن اس واقعہ کا ذکر تک ندفر مایا 'ہنداس کرشمہ اعجاز سے متاثر ہوکر ہے اختیار بول آخی ''یارسول اللہ! آپ کے خیمہ ہے مبغوض تر خیمہ کوئی میری نگاہ میں ندای 'لیکن آئے آپ کے خیمہ ہے مبغوض تر خیمہ کوئی میری نگاہ میں ندای 'لیکن آئے آپ کے خیمہ ہے کوئی زیادہ مجوب خیمہ میری نگاہ میں دوسرانہیں '' ۔ ل

عرمہ دخمن اسلام الاجہل کے فرزند تھے اور اسلام سے پہلے باپ کی طرح آنخضرت وہ اُ کے تخت ترین و اُمن سے فتے فتح کہ کے وقت مکہ سے بھا گریمن چلے گئے ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں وہ یمن کئیں اور عکر مہ کوتسلین دی اور ان کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کرحاضر ہو کی آن تخضرت وہ کا نے جب ان کود یکھا تو فرط مسرت سے فوراً ان کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کرحاضر ہو کی آنخضرت وہ کا نے جب ان کود یکھا تو فرط مسرت سے فوراً ان کومسلمان کیا اور ذبان مبارک پر چاود تک نہی ہے اور ذبان مبارک پر یا افعاظ میں جہ مبارک پر چاود تک نہی ہے اور ذبان مبارک پر یا افعاظ میں جہ

﴿ مرحبابا لراكب المهاجر ﴾ مع اے جرت كرتے والے موارتها را آنام بارك ہو۔

مفوان بن امية ريش كرد سائة فريس سادراسلام كشدية رين دهمن تخان بى غيربن وببكو انعام كوعده برآ تخضرت وي كال براموركيا تفائجب مكر فح بواتو اسلام كؤر سے جده بحاك كے اور قصد كيا كسمندر كرداست سے يمن چلے جائيں عمير بن و بب نے آتخضرت وي خدمت بي حاضر بوكر عرض كى ك كسمندر كرداست سے يمن چلے جائيں عمير بن و ب بواگ كے جيں كدائ كوسمندر بي وال و ين ارشاد بوا يارسول الله المان كى كوئى نشانى مرحمت فرما يے جس كود كي كران كوميرا اعتبار آئے آپ كدائي مرحمت فرما يے جس كود كي كران كوميرا اعتبار آئے آپ كرائى كوامان مے كردعوض كى يارسول الله المان كى كوئى نشانى مرحمت فرما يے جس كود كي كران كوميرا اعتبار آئے آپ بول كان كوميات فرمايا بحس كو لے كروه صفوان كے پاس پنج صفوان نے كہا جمعے و باس جانے ميں اپنى جان كا ورب عمير نے جواب ديا 'مفوان! ابھی جمہیں تھ کے حکم وعنو كا حال معلوم نہيں'' بيان كروه عمير كرماتھ و درباد بوك ميں حاضر ہوئے اور سب سے پہلاسوال بيدكيا كہ 'عمير كہتے جيں كرتم نے جمعے المان دى ہے' فرمايا'' تح ہے'' مفوان الله كون مينے كی مہلت دى جاتى ہے۔'' اس كے بعدوہ ابنى خوثى سلمان ہو گئے يود و مبينے كی مہلت دو' ارشاد ہوا كہ'' دونيس تم كوچار مبينے كی مہلت دى جاتى ہے۔'' اس كے بعدوہ ابنى خوثى سلمان ہو گئے يود اقعہ بتقصيل ابن بشام ميں خدكور ہے۔

ہبارین الاسودوہ مخص تھا جس کے ہاتھ ہے آنخضرت کے کا صاحبز ادی زیب کو بخت تکلیف پنجی تھی ا حضرت زیب طالم تھیں اور مکہ ہے مدینہ ہجرت کر رہی تھیں کفار نے مزاحمت کی ہبارین الاسود نے جان ہو جھ کران کو اونٹ ہے کرادیا جس سے ان کو بخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی بعض جرائم کا وہ مرتکب ہوا تھا اور

ل میج بخاری ذکر مند۔

ع موطالهم الك كتاب الكاحد

مع مفكوة كتاب الادب بحوالد ترندي.

ای بنا پر فتح کمہ کے وقت ہبار اشتہاریان آتی میں داخل تھا چاہا، کہ بھاگ کر ایران چلا جائے کہ دائی ہدایت نے خود
آستانہ نبوت کی طرف جھکا دیا' آنخضرت و اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی یارسول اللہ میں بھاگ کر ایران چلا
جانا چاہتا تھا' کیکن پھر مجھے حضور کے احسانات اورحلم وطنویاد آئے' میری نسبت آپ کو جوخبریں پیچی تھیں' وہ صحیح تھیں' مجھے
اپنی جہالت اور قسور کا اعتراف ہے اب اسلام سے مشرف ہونے آیا ہول' دفعتا باب رحمت وا تھا' اور دوست و دشمن کی تمیز
کیمرمفقودتھی۔ لے
کیمرمفقودتھی۔ لے

ابوسفیان اسلام سے پہلے جیسے کچھ تھے غزوات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے بدر سے لے کرفتے کہ سکے جنتی لڑائیاں اسلام کولونی پڑیں ان میں سے اکثر میں ان کا ہاتھ تھا کین فتح کمہ کے موقع پر جب وہ گرفار کرکے لائے گئے اور حضرت عباس ان کو لے کرخدمت اقدی میں حاضر ہوئے تو آپ وہ ان کے ساتھ محبت سے چیش آئے کا حضرت عمر "نے گذشتہ جرائم کی پاواش میں ان کے تس کا ارادہ کیا لیکن آپ وہ ان نے گھرکو امن وان کا حرم بناویا فرمایا کہ جوابوسفیان کے گھر میں وافل ہوجائے گااس کا قصور معاف ہوگا " کیاونیا کے کسی فاتح نے اسے وہمن کے ساتھ میہ برتاؤ کیا ہے ؟

قریش کی ستم گری و جفا کاری کی داستان دہرانے کی ضرورت نہیں 'یاد ہوگا کہ شعب ابی طالب ہیں تمین برس تکب ان ظالموں نے آپ وہ گاکواور آپ کے خاندان کواس طرح محصور کررکھا تھا کہ غلہ کا ایک داندا ندر پہنی نہیں سکتا تھا' یج بھوک سے روتے اور تڑ ہے تھے' اور یہ بے دردان کی آ دازیں من کر جنتے اور خوش ہوتے تھے' لیکن معلوم ہے کہ رحت عالم نے اس کے معاوضہ میں قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مکہ میں غلہ بمامہ ہے آتا تھا' بمامہ کے رئیس بمی ثمامہ

ل ابن احاق واصابه ذكر مبارر

ع صحیح بخاری وصحیح مسلم فتح مکدم فتح الباری\_

بن آٹال تے مسلمان ہوکر جب بیکہ مسئے تو قریش نے تبدیل ند جب پران کوطعندویا انہوں نے غصہ ہے کہا کہ 'فداکی قسم اب رسول اللہ عظام کی اجازت کے بغیر کیبوں کا ایک دانہ نیس طے گا' اس بندش سے مکہ میں اناج کا کال پڑھیا ' آخر گھبرا کر قریش نے اس آستانہ کی طرف رجوع کیا جس ہے کوئی سائل بھی محروم نیس ممیا 'حضور کورجم آیا اور کہلا بھیجا کہ بندش اٹھا کو چتا نچے پھر حسب دستور غلہ جائے لگے۔ یا

# کفاراورمشرکین کےساتھ برتاؤ:

کفار کے ساتھ آپ کی کے حسن طلق کے بہت ہے واقعات ذکور ہیں مورضین یورپ مری ہیں کہ بیاس وقت تک کے واقعات ہیں جب تک اسلام ضعیف تھا اور مجالمت اور لطف و آشتی کے سواچارہ نہ تھا اس لئے ہم اس عنوان کے بینچے صرف وہ واقعات نقل کریں مجے جو اس زمانہ کے ہیں جبکہ کالفین کی قوتیں پامال ہو چکی تھیں اور آنخضرت کو پوراا قتد ارحاصل ہو چکا تھا۔

ابوبھرہ غفاری کا بیان ہے کہ جب وہ کا فرتے کہ یہ بیٹ تخضرت اللہ کے پاس آ کرمہمان رہے رات کو کھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے لیکن آپ وہ نے کچھ نے فرمایا است بحرتمام اہل بیت نبوی بحوکار ہے۔ لی ای طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ ٹیمیان کرتے ہیں شب کوایک کا فرآ تخضرت اللہ کا مہمان ہوا آپ ایک ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے ہیں کیا 'وہ پی گیا' بجر دوسری بکری دوس کی وہ دودھ بھی ہے تا ل پی گیا' بجر تیسری نجر چھی کی اور وہ سب دودھ بیتا گیا' آخضرت اللے نے کوئی تعرض کظا ہرنے فرمایا' شاید ای حسن اخلاق کا اثر تھا کہ وہ می کومسلمان تھا اور صرف ایک بکری کے دودھ برقانع ہوگیا۔ سے

حضرت اسا بیان کرتی ہیں کے صدیبیہ کے زمانہ میں ان کی ماں جومشر کرتھیں اعانت خواہ مدید حضرت اسا کے پاس آئیں ان کو خیال ہوا کہ الل شرک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے آئی خضرت وہ کے پاس آ کر در پافت کیا آپ میں ان کو خیال ہوا کہ الل شرک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے آئی خضرت اور بیٹے کے ساتھ مدینہ میں رہتی آپ میں جہالت سے آئی ضرت افتاد کی میں جہالت سے آئی خضرت وہ کا لیال دی تھیں ابو ہریرہ "نے خدمت اقدی میں عرض کی آپ میں بہائے ان کے ہاتھ اٹھائے۔ ہے

آ تخضرت و الله كا تمام كاروبار حضرت بلال مي سيرد تعالى و بيد بيد جو بحرة تا تعاان كے پاس رہتا الله الله كاروبار حضرت بلال مي سيرد تعالى و بيد بيد جو بحرة تا تعاان كے پاس رہتا الله على حالت ميں وہ بازار سے سوداسلف قرض لاتے اور جب كيس سے كوئى رقم آ جاتى تواس سے اواكر دياكرتے ايك دن وفعہ بازار جارہ بنے ايك مشرك نے ويكھا ،ان سے كہاتم قرض ليتے ہوتو جھے سے لياكروانبوں نے قبول كيا ايك دن

المراح المراج المحيج بخارى منى ١٢٥ وباب وفدى منيفه على الم أخرى كلزاابن وشام على خركور بـ

ع مندابن منبل جلد اسخد ٢٩٧ ـ

سع جامع ترندى باب ان المومن ياكل في مياواحده-

سے معجے بخاری باب صلة الوالد المشرك

هے صحیح بخاری

اذان دینے کے لیے گفرے ہوئے تو وہ مشرک چند سوواگروں کے ساتھ آیا اور ان سے کہا ''اوجشی ! ''انہوں نے اس بر تہذہ ہی کے جواب میں 'لیک'' کہا 'یولا' کی خبر ہے؟ وعدہ کے صرف چارد ان رہ گئے جین تم نے اس مدت میں قرضا دا نہ کیا تو تم سے بکریاں چروا کے چھوڑوں گا' یہ عشا ، پڑھ کرآ تخضرت میں گئے کی خدمت میں آئے اور سارا حال بیان کر کے کہا کہ خزانہ میں بچونیس ہے کل وہ مشرک آ کر جھے کو فضیحت کر ہے گا اس لئے جھے کو اجازت ہو کہ میں کہیں نکل جاوال پھر جب قرضدا داکر نے کا سامان ہوجائے گا تو والیس آ جاؤں گا عرض رات کوجا کر سور ہے اور سامان سفر یعنی تھیلا' جو تی فی جب قرضدا داکر نے کا سامان موجائے گا تو والیس آ جاؤں گا عرض رات کوجا کر سور ہے اور سامان سفر یعنی تھیلا' جو تی فی حال مرکے نیچر کھیل میں موجائے گا تو والیس آ جاؤں گا عرض دور تا ہوا آیا اور کہ آ تحضرت میں خور سامان کررہے تھے کہ ایک محض دور تا ہوا آیا اور کہ آ تحضرت میں اور شرک کا قرضدا داکر کے مجد نبوی اور شرک میں فدک نے تھیجے جیں انہوں نے بازار میں جاکر سب چیز میں فروخت کیس اور شرک کا قرضدا داکر کے مجد نبوی میں آئے اور آتحضرت میں فدک نے تھیجے جیں انہوں نے بازار میں جاکر سب چیز میں فروخت کیس اور شرک کا قرضدا داکر کے مجد نبوی میں آئے اور آتحضرت میں فروخت کیس اور آتحضرت میں انہوں نے بازار میں جاکر سب چیز میں فروخت کیس اور شرک کا قرضدا داکر کے مجد نبوی میں آئے اور آتحضرت میں فروخت کیس اور آتحضرت کی کے میں اور آتحضرت کی کے میں دور تا ہوگیں۔ ا

یہ واقعہ فدک کی فتح کے بعد کا ہے جو بجرت کا ساتو ال سال ہے حضرت بلال آئے تخضرت واللے کے مقرب فاص اور گھر کے بعث کم سے ایک مشرک ان کو حبثی کہد کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ '' تجھ سے بکریال چروا کے جھوڑوں گا'' حضرت بلال ' اس کی تھک کیری کے ڈر سے بھاگ جانے کا ارادہ کرتے ہیں آئے ضرت واللہ اس کی تھک کیری کے ڈر سے بھاگ جانے کا ارادہ کرتے ہیں آئے ضرت واللہ اس کی تعلق ہیں باتیں سنتے ہیں لیکن مشرک کی نسبت ایک لفظ نہیں فرمائے 'نہ بلال کی جمایت اور دلدی کی تم بیر کرتے 'ا تفاق سے غلد آجا تا ہے اور مشرک کا فرضدادا کیا جاتا ہے اور اس کی بدز بانی اور سخت کیری سے درگذر کیا جاتا ہے بیاتا ہے تو اور کس سے ہو سکتا ہے ؟

سب ہے مشکل معاملہ منافقین کا تھا ہیں گارہ ہو ہو جس کا رئیس عبدائلہ بن ابی تھا آتخضرت بھی جس نہ بینہ میں تحریف لائے اس سے رکھے پہلے تمام شہر نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ مدینہ کا فر مانروا بنادیا جائے اور جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام کا اعلان کیا لیکن ول سے کا فر تھا اس کے بیرو بھی ای قتم کا منافقا نہ اسلام لائے اور منافقین کی ایک مستقل بھا عت قائم ہوگئ بیلوگ ور پر دہ اسلام کے خلاف برقتم کی تدبیر بی کرتے تھے قریش اور دیگر منافقان کی ایک مستقل بھا ہوا کی اور دیگر کا اور دیگر کا ایک مستقل بھا ہوا سلام کے مراہم اوا کرت کا افسات ہوا کی مستقل بھی ہوگئی رازوں کی فہر دیتے رہے 'بایں بھہ بظا براسلام کے مراہم اوا کرت جمد بھا عت بیس شریک ہوتے اور لڑا ئیوں میں ساتھ جاتے تھے آتخضرت پھی ان کے طالات اور ایک ایک کے نام و نشان ہے واقف تھے لیکن چو ککہ شریعت اور قانون کے احکام دنوں کے اسرار سے نہیں بلکہ ظاہری اعمال سے متعلق بیں نشان سے واقف تھے لیکن چو ککہ شریعت اور قانون کے احکام دنوں کے اسرار سے نہیں بلکہ ظاہری اعمال سے متعلق بیں اس لیے آپ پر بھی ان کے مقام سے واقف تھے لیکن فیاض والے اس کے مراہم جاری نہیں فرماتے تھے بیباں تک تو شریعت اور قانون کا معاملہ تھا کیکن فیاض والی اور طور والم کے اقتضاء ہے آپ پر بھی اس کے اسرار سے نہیں بلا کر کر تے تھے۔

ایک دفعه ایک غزوه میں ایک مهاجرنے ایک انصاری کوتھٹر مارا انصاری نے کہا ''ب للانسسار لیعنی انصاری و بائی '' مهاجر نے کو مہاجر میں کر دونوں میں کموار چل جائے ۔ آنخضرت عظی نے فرمایا '' یہ کیا و بائی '' مهاجر مین کی دہائی دی قریب تھ کہ دونوں میں کموار چل جائے ۔ آنخضرت عظی نے فرمایا '' یہ کیا جا بلیت کی باتیں جیں '' دونوں رک مجے عبداللہ بن الی نے منہ تو کہا ''مہینہ چل کر ذلیل مسلمانوں کو نکال دول گا'

لے ابوداؤ دجند دوم یا بقبول مدایا کمشر لیمن ۔

ساتھیوں نے کہا'' آسان بات بہ ہے کہتم لوگ مہاجرین کی خبر گیری سے ہاتھ اٹھالؤید خود تباہ ہوجا کیں کے چنانچہ قرآن مجید میں بیدواقعہ ندکور ہے۔

> ﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَفُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنفَضُوا ﴾ (منافقون) بى لوگ بين جو كهته بين كه تغيير كساتيون پرخرى ندكرونا كدوه منتشر بوجا كين \_ ﴿ يَقُولُونَ لَيْنَ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْنُعُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَ ﴾ (منافقون) كته بين كد جب بم مدين كووا بن جليل كة معزز لوگ كينون كومديند عنكال وي كــ

آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا کہتم نے بیالفاظ کیے تھے اس نے صاف انکار کیا ' حضرت عمرٌ موجود تھے ہوئے موجود تھے ہولے یارسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ ﷺ نے فر مایالوگ جرچا کریں گے کہ محمدا ہے ساتھیوں کوئل کرتے ہیں۔ لے

جنگ اُ مدیس عبداللہ بن ابی عین لڑائی کے پیش آنے کے وقت تین سوآ دمیوں کے ساتھ واپس چلاآ یا جس کے مسلمانوں کی قوت کو تخت صدمہ کہنچا 'تاہم آنخضرت وہنگانے ورگذرفر مایا اوروہ جب مراتو اس احسان کے معاوضہ میں کہ حضرت عباس "کواس نے اپنا کرتہ دیا تھا' مسلمانوں کی ناراضی کے باوجود آپ وہنگانے اپنا تمیص مبارک اس کو پہنا کر فون کیا۔ ع

### يبودونصاري كے ساتھ برتاؤ:

ظلی عمیم میں کافر وسلم دوست دیمن عزیز و بیگانہ کی تیزند تھی ابر رحمت دشت و جہن پر یکسال برستاتھا (یہودکو آئے خضرت کی اے جس شدت کی عداوت تھی اس کی شہادت غز وہ فیبر تک کے ایک ایک واقعہ سے لئی ہے لیکن آپ کھی اس کی شہادت غز وہ فیبر تک کے ایک ایک واقعہ سے لئی ہے لیکن آپ کھی اس کی انہیں کی تقلید فرماتے ہے۔

ایک دفعہ ایک بیرودی نے برسر بازار کہا ''فتم ہے اس ذات کی جس نے موئی ' کوتمام انبیاء پر فضیلت دی' ایک محالی یہ کھڑ ہے من رہے ہے ان سے رہا نہ کیا' انہوں نے پوچھا کہ'' کیا تھے میں ایک تھی ہیں''اس نے کہا'' بال'' انہوں نے غصہ میں ایک تھی اس درجہ اعتبار تھا کہ وہ میں ایک تھی اس درجہ اعتبار تھا کہ وہ میں سیدھا آپ کی فدمت میں صاضر ہوااور واقعہ عرض کیا' آپ کھی نے ان محالی پر بہی فا ہرفر مائی۔ کے بیردی سیدھا آپ کی فدمت میں صاضر ہوااور واقعہ عرض کیا' آپ کھی نے ان محالی پر بہی فا ہرفر مائی۔ کے بیردی سیدھا آپ کی خدمت میں صاضر ہوااور واقعہ عرض کیا' آپ کھی نے اور اس کو اسلام کی دعوت دی' اس نے اپ کی طرف دیکھا' مولیا ہوگی رضامندی دریافت کی اس نے کہا'' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' مولیا ہوگی رضامندی دریافت کی اس نے کہا'' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' مولیا ہوگی رضامندی دریافت کی اس نے کہا'' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' مولیا ہوگی اس نے کہا'' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف دیکھا' مولیا ہوگی رضامندی دریافت کی اس نے کہا'' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ

لے صبح بخاری تغییر سورہ منافقون۔

مع بخاری میں بیدا قعد متعددروا توں اور متعدد طریقوں سے منقول ہے۔

ع بخاری میں یہ سے مجھے بخاری۔

مل صحح بخارى الينأ\_

اس نے کلمہ پڑھا۔ کے ایک وفعہ سرراہ ایک یہودی کا جنازہ گذراتو آپ عظ کھڑے ہو گئے۔ کے

ایک دفعہ چند یہودی آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور شرارت سے السلام علیم کے بجائے السام علیم (تم پر موت) کہا حضرت عائشہ "نے غصہ میں آ کران کو بھی بخت جواب دیا 'لیکن آپ ﷺ نے روکا اور فر مایا'' عائشہ بدز بان نہ بونزی کرواللہ تعالیٰ ہر بات میں زی پسند کرتا ہے''۔ سے

یبود یول کے ساتھ دادوستد کرتے ہے ان کے بخت ونا جائز تقاضوں اور درشت کلمات کو برداشت کرتے ہے 
یبود یول اور سلمانوں ہیں اگر معاملات ہیں اختلاف ہیں آتاتو مسلمانوں کی بلاد جہ جانب داری نفر ماتے چنانچاس تم
کی متعدد مثالیں دوسرے عنوانات ہیں نہ کور ہیں ایک دفعہ ایک یبودی نے آکر شکایت کی محدود مثالیں دوسرے عنوانات ہیں نہ کور ہیں ایک دفعہ ایک بیودی نے آکر شکایت کی محدود مثالی مسلمان نے بھی توجہ کو جھڑ مارا ہے 'آپ کھٹا نے اس مسلمان کوائی وقت بلوا کرز جرفر مایا۔ نصاری کا وفد نجران سے مدینہ حاضر ہواتو آپ کھٹا نے اس کی مہمانداری کی مجد نبوی ہیں ان کو جگہ دی بلکہ ان کوائے خریق پر مجد میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی اور جب عام مسلمانوں نے ان کوائی کا سے دو کنا چاہاتو آپ کھٹا نے منع فر مایا۔ سے

یبود و نصاریٰ کے ساتھ کھانے پینے نکاح ومعاشرت کی اجازت تھی اور ان کے لئے مخصوص امتیازی احکام شریعت اسلامیہ میں جاری فرمائے۔

### غريبول كے ساتھ محبت وشفقت:

مسلمانوں میں امیر بھی تے اور غریب بھی دولتند بھی اور فاقد کش بھی کیوں تخضرت کے کابرتاؤسب کے ساتھ کیساں تھا بلک غریوں کے ساتھ آپ کے اس طرح پیش آتے تے کہ دنیاوی دولت کی بحروی ان کے دلوں کو صدمہ خیس پہنچاتی تھی ایک دفعہ تقاضائے بھریت ہے آپ کی کا ایک فعل اس کے فلاف ہوا تو بارگاہ احدیت سے اس پر باز پر ہوئی ، مکہ کا واقعہ ہے کہ آنخضرت کی کے پاس چندا کا برقریش بیٹھے تے اور آپ کی ان کو اسلام کی دموت دے پر سے کہ اتفاق سے عبداللہ بن ام مکتوم جو آنکھوں سے معذور اور غریب تے ادھر آنکے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیشے کہ اتفاق سے عبداللہ بن ام مکتوم جو آنکھوں سے معذور اور غریب تے ادھر آنکے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیشے کہ آن کو بیرابری ناگوار کو در کی آپ کی بیشے کہ آپ کی این ام مکتوم کی طرف تو جنیس فر مائی اور اس امید پر انہیں سے باتیں کرتے رہے کہ شاید بیا شقیا اسلام کی سعادت کو تبول کرلیں اور ان کے دل تن کی لذت سے آشناموں لیکن خدا کو بیا تبیاز پندند آیا اور بیآ یت اتری۔ ہو

ل صحح بخارى كتاب البخائز

ع محج بخاري كتاب البخائز

س محصمهم كتاب الادب جلد اصفيه ٢٣٩ معرر

سم زادالمعاد-

ع زندى تغير مورومس ـ

﴿ عبس و تولّٰى ، أَنْ حَاءَ هُ اللَّا عُمَى ، ومَا يُذَرِيُكَ لَعَلَّهُ يَرْ كُنِي ، أَوْيَادً كُرْ فَتَنْفَعَهُ الدُّكُرَى ، أَمَّا مِنَ اسْتَغْلَى ، فَانْتَ لَهُ تُصَدُّى ، ومَا عَلَيْكَ الَّا يَزُكِي ، وامَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ، وهو يَخْشَى، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّى، كَلَّا أَنْهَا تَذْكَرَهُ ، فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ (مس)

پیمبر نے ترش رونی کی اور مند پھیرلیا کہ اس کے پاس اندھا آیا (اے پیمبر ۱) بھے کیا خبر کہ تیری زبان ہے وہ پاک جوجا تایا نفیحت حاصل کرتا تو نفیحت اس کونف پہنچاتی لیکن جو بے پروائی برتا ہے اس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے اور تیرا کیا نقصان ہے اگروہ پاک وصاف نہ ہے تیرے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ خدا ہے ڈرتا بھی ہے تو تو اس سے بے اعتمالی کرتا ہے نہیں برگزنہیں یہ نفیحت عام ہے جوجا ہے اس کوقیول کرے۔

یمی غربااور مفلس اسلام کے سب سے پہلے جان نثار ہے تھے آنخضرت ﷺ ان کو لے کرحرم میں نماز پڑھنے جاتے تھے توروسائے قریش ان کی ظاہری بدھیثیتی کود کھے کراستہزا کہتے تھے۔

﴿ أَهُو لَاءِ مِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ \* بَيْنَا ﴾

یک و ہلوگ ہیں جن پرخدائے ہم لوگوں کوچھوڑ کرا حسان کیا ہے۔

لیکن آپ وظالمان کے اس استہزا کوخوشی سے برداشت کرتے تھے۔حضرت معد بن ابی وقاص کے مزاج میں کسی قدرتعلی تھی اور وہ اپنے آپ کوغریبوں سے بالاتر سمجھتے تھے آپ وظال نے ان کی طرف خطاب کر کے فر مایا تم کوجو انھرت اور روزی میسر آتی ہے وہ انہیں غریبوں کی بدولت آتی ہے۔ لے اسامہ '' بن زید سے فر مایا '' میں نے در جنت پر کھڑے سے کر مایا '' میں نے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کھڑے کو در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کھڑے کی اس میں داخل جن کے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کے در جنت پر کے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کرد کھے کہ کھڑے کے در جنت پر کھڑے کے در جنت کے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کھڑے کے در جنت پر کھڑے کے در جنت کے در جنت پر کھڑے کے در جنت کے در جنت کے در جنت پر کھڑے کے در جنت کے در ج

عبدالقد بن عمره بن العاص "روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجد نبوی میں بیضا تھا اور غریب مہاجر لوگ حلقہ باند ھے ایک طرف بیٹھے تھے ای اثناء میں آپ کھی تشریف نے آئے اور انہی کے ساتھ ال کر بیٹھ گئے یہ و کھے کر میں بھی اپنی جگہ ہے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا 'آپ کھی کے فرمایا'' فقرائے مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندول سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہول گئ عبداللہ بن عمرو " کہتے ہیں کہ'' میں نے دیکھا کہ یہ من کران کے چرے خوش سے چیک اٹھے اور جھے صرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہیں میں ہوتا''۔ ی

ایک دفعہ آپ کے ایک ایک میں تشریف فرما تھا اس اٹنامیں ایک مخص سامنے ہے گذرا' آپ کھٹا نے اپنے پہلو کے ایک آ دی ہے دریافت فرمایا کہ'' اس کی نبعت تمہاری کیارائے ہے؟'' اس نے جواب دیا کہ'' یہ ام ا ، کے بلند میں سے ایک صاحب ہیں' خدا کی تیم بیاس لائق ہے کہ اگر دشتہ چا ہے تو کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کر ہے تو تبول بلند میں سے ایک اور صاحب ای راہ ہے گذرے' آپ کھٹانے پھر اس سے استفیار فرمایا کہ اس کی نبعت کی جو ایم کر دیا ہے کہ اگر دشتہ چا ہے تو والیس کردیا

ل معلوة باب نفنل الفقراء بروايت سيح مسلم \_

م حواله ند کور بروایت بخاری ومسلم \_

<sup>🔭</sup> د پیده در دریت در کی ر

جائے اور سفارش کرے تو رد کر دی جائے اگر کچھ کہنا جا ہے تو نہ سنا جائے''ار شاد ہوا کہ'' تمام روئے زمین میں اگراس امیر جیسے آ دمی ہوں تو اس سے بیا کی غریب بہتر ہے''۔ لے

آ مخضرت و الله اکثر دعامیں فرمایا کرتے تھے" خداوندا! مجھے سکین زندہ رکھ سکین اٹھا اور سکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر' ۔ حضرت عائش نے دریافت کیا' یارسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا''اس لئے کہ بید دولت مندول سے پہلے جنت میں جائیں گے چرفر مایا''اے عائش! کسی سکین کواپنے دروازہ سے نامراد نہ چھیروگوچھوہارے کا ایک مکڑا ہی کیول نہوا ہے عائش فریبوں سے مجت رکھؤاوران کواپنے سے نزد یک کروتو خدا بھی تم کواپنے سے نزد یک کروتا خدا بھی تم کواپنے سے نزد یک کروتا خدا بھی تم کواپنے سے نزد یک کرے گا'۔ سے

ایک و فعہ چندغریب مسلمانوں نے آ کر ضدمت اقدس میں عرض کی کہ یار سول اللہ اامراءہم سے درجہ اخروی
میں بھی برجے جاتے ہیں نمازروزہ جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن صدقات وخیرات سے جو نیکیاں ان کو
ملی ہیں ان سے ہم محروم ہیں آپ کھٹے نے فر مایا کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم اگلوں کے برابر ہو جاؤ اور
پچھلوں سے بروھ جاؤ اور پھرکوئی تمہاری برابری نہ کر سکھے عرض کی ' ہاں یار سول اللہ ابتا ہے' ارشاد ہوا ہر نماز کے بعد سے
سے بودھ جاؤ اور پھرکوئی تمہاری برابری نہ کر سکھے عرض کی ' ہاں یار سول اللہ ابتا ہے' ارشاد ہوا ہر نماز کے بعد سے
سے بودھ بی ان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو کہ کھون کے بعد سے وقد پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یار سول اللہ
ہور سے دولت مند بھا تیوں نے بھی بیو قلیفہ من ایشاء کی بعنی
سے خدا کی دین ہے جس کو جا ہے دے۔ سے مسلمانوں سے جوز کو قوصول ہوتی تھی اس کی نسبت عام تھم تھا کہ
سیخدا کی دین ہے جس کو جا ہے دے۔ سے مسلمانوں سے جوز کو قوصول ہوتی تھی اس کی نسبت عام تھم تھا کہ

و تو خذ من امراثهم و ترد على فقرائهم

برقبیلے کے اور ہرشہر کے امراء سے لے کرو ہیں کے غربامیں تقلیم کروی جائے۔

سحاب اس کی شدت سے پابندی کرتے تھے اور ایک جگد کی زکو قادوسری جگر نہیں بھیجتے تھے۔ سے

میاوات کے بیان میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر '' نے کی بات پر حضرت سلمان '' ا بلال '' کوجن کا ثنار فقرائے مہاجرین میں ہے ڈانٹا 'آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر '' سے فر مایا کہ'' تم نے ان لوگوں کوآ زروہ تو نہیں کیا؟'' بین کر حضرت ابو بکر '' ان لوگوں کے پاس آئے اور معانی مانگی اوران لوگوں نے معاف کیا۔

عوالی میں ایک عورت رہتی تھی اوہ بیار پڑی اس کے بیخے کی کوئی امید نبھی خیال تھا کہ وہ آج کی وقت م جائے گی آپ وہ اللہ نے لوگوں ہے کہا کہ وہ مرجائے تو میں جنازہ کی نمازخودگا اس کے بعد فن کی جائے اتفاق ہے اس نے بچھرات گئے انتقال کیا اس کا جنازہ جب تیار ہوکر لایا گیا تو آپ دھی آ رام فرما رہے تھے صحابہ نے اس وقت آپ دھی کو تکلیف دینی مناسب نہ بھی اور رات ہی کو فن کردیا میج کو آپ دھی نے دریافت فرمایا تو لوگوں نے واقعہ عرض کیا آپ دھی میں کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ وساتھ لے کردو بارہ اس کی قبر پرجا کرنماز جنازہ اوا

ا جواله مذبور بروایت صحیح بخاری وضحیح مسلم۔

مشکوة باب فضل الفقراء بروایت تر مذی و بیمق و دین ما جد۔

سلى مستح بخارى ومسلم ياب استحياب الذكر بعد الصلوة ر

To Spilling M

کی۔ کے

حضرت جریر بیان کرتے ہیں کدایک دن پہلے پہرہم لوگ آنخضرت وہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک پورا قبیلہ مسافر وارحاضر خدمت ہوا ،ان کی ظاہری حالت اس در جہ خراب تھی کہ کس کے بدن پرکوئی کپڑا ٹابت نہ تھا '
برہند تن برہند پا کھالیں بدن سے بندھی ہوئی تھواریں گلوں میں پڑی ہوئی ان کی بیحالت دیکے کرآپ وہ کے ایک جدمتا ٹر
ہوئے چہرہ مبارک کارنگ بدل گیا 'اضطراب میں آپ وہ کہ اندر گئے ، بابرآ نے بھر حضرت بلال میں کواذان دینے کا تھم
دیا 'نمازے بعد آپ کھانے خطبہ دیا اور تمام مسلمانوں کوان کی امدادواعا نت کے لئے آیادہ کیا۔ ع

## وشمنان جان عيعفووورگذر:

جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ آوروں سے مخود درگذر کا واقعہ پیغیروں کے حیفہ اخلاق کے سوااور کہاں ال سکتا ہے جس شب کو آپ وہ کا نے بجرت فرمائی ہے کفار قریش کے زدیک سے طرشدہ تھا کہ جس کو گور کا سرقام کردیا جائے اس کے دشمنوں کا ایک دستہ رات بحر خانہ نبوی کا محاصرہ کئے کھڑار ہااگر چاس وقت ان دشمنوں سے انتقام لینے کی آپ وہ کا مرفان کی دستہ رات بھی خانہ کی قوت نبھی کا اوراس کی طاہری قوت نبھی کی لین ایک وقت آیا جب ان میں سے ایک ایک شخص کی گردن اسلام کی تلوار کے نبچ تھی اوراس کی جان صرف آئحضرت میں کھی مرکب کھی محتی لئین ہو محف کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی محف اس جرم میں بھی معتی لئیں ہوا۔

اجرت کے دن قریش نے آنخضرت وہ کے سرکی قیمت مقرری تی اوراعلان کیا تھا کہ جوجر کا سرلائے گایا دندہ گرفتار کرے گااس کوسواونٹ انعام میں دیے جا کیں گئے سراقہ بن بھٹم پہلے خص بتے جواس نیت ہے اپنے مبار فار محدث کے سراور باتھ میں نیزہ لئے ہوئے آب وہ کا کے قریب پہنچ آخردہ تین دفعہ کرشمہ انجاز دیکے کرائی نیت بدے تو بہ کی اورخواہش کی کہ جھے کوسندا مان کھود بجے چنانچے سندا مان کھے کران کودی گئی سے اس کے آٹھ برس کے بعد ہے موقع کردہ حوالے اس کے آٹھ برس کے بعد ہے موقع کردہ حوالے میں داخل ہوئے اوراس جرم کے متعلق ایک جرف سوال بھی درمیان میں نہیں آیا۔ سے موقع پردہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اوراس جرم کے متعلق ایک جرف سوال بھی درمیان میں نہیں آیا۔ سے

عمیر بن وہب آنخضرت اللہ کا سخت دشمن تھا مقتولین بدر کے انقام کے لئے جب سارا قریش بیتاب تھا تو مغوان بن امیہ نے اس کو بیش قرارا نعام کے وعدہ پر مدینہ بیجا تھا کہ چکے ہے جا کر نعوذ باللہ آنخضرت اللہ کا کام تمام کر دے عمیرا پی تکوار زہر میں بجھا کر مدینہ آیا کیکن وہاں چہنے کے ساتھ اس کے تیور دیکھ کرلوگوں نے پہچان لیا مضرت عمر اللہ کے ساتھ اس کے تیور دیکھ کرلوگوں نے پہچان لیا مضرت عمر اللہ نے اس کے ساتھ کر اور کیا گئی تا ہے اس کے ساتھ کر اس سے با تیل کیس اور مسلم داز ظاہر کردیا بیس کروہ سنائے میں آگیا کیکن آپ وہا کے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ بید کھے کروہ اسلام اصلی داز ظاہر کردیا بیس کروہ سنائے میں آگیا کیکن آپ وہا گئی نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ بید کھے کروہ اسلام

لے یواقعہ عاری وغیرہ میں ممی ہے لیکن یہاں سنن تسائی کتاب البحائز باب العلوۃ فی اللیل سے لیا حمیا ہے۔

ع معجم سلم مدتات.

سع صحح بخارى باب البحرة -

سے سراقہ بن مالک بن بعظم مدلجی کاحال التیعاب واصاب وغیر ویس دیکھو۔

لایا اور مکہ جاکر دعوتِ اسلام پھیلائی لے یہ واقعہ اھکا ہے۔ ایک دفعہ آپ کھٹا ایک غزوہ ہے والی آرہے تھے راہ یں ایک میدان آیا دھوپ تیزیمی کو گول نے ورختوں کے نیچے اسر لگادیئے آنخضرت وہٹا نے بھی ایک درخت کے نیچے اسر الگادیئے آترام فرمایا اور مکوار درخت کی شاخ ہے لئکاوی کفار موقع کے منظر رہتے تھے۔ لوگوں کو عافل دیکھ کرنا گاہ ایک طرف ہے ایک بدونے آکر بے فہری میں مکوارا تاری دفعتا آپ وہٹا بیدار ہوئے تو دیکھا ایک محص سر بانے کھڑا ہے اور نگی مکوار اس کے ہاتھ میں ہے آپ وہٹا کو بیدار دیکھ کر بولان کیوں محد ااب بتاؤتم کواس وقت مجھ ہے کون بچا سکتا ہے؟" آپ وہٹا نے فرمایا" اللہ کی بیدار دیکھ کر بولان کیوں محد ااب بتاؤتم کواس وقت مجھ ہے کون بچا سکتا ہے؟" آپ وہٹا نے ان ہے قان ہے تھے دور برایا اور بدو سے کی من کا تعرض نہیں فرمایا۔ کے واقعہ دیرایا اور بدو سے کی من کا تعرض نہیں فرمایا۔ کے واقعہ دیرایا اور بدو سے کی من کا تعرض نہیں فرمایا۔ ک

ایک و فعدا یک اور مخف نے آپ ﷺ کے تل کا ارادہ کیا 'صحابہ اس کو گرفتار کر کے آنخضرت ﷺ کے سامنے لائے وہ آپ ﷺ کود کھے کرڈر گیا' آپ ﷺ نے اس کو فاطب کر کے فرمایا'' ڈرونیس' اگرتم جھے کو تل کرنا چاہتے تھے تو نہیں کر بچتے تھے'' یہ سی

صلح حدیدیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ ای آ دمیوں کا ایک دستہ منداند جرے جبل تعلیم ہے از کرآیا' اور جہب کر آنخضرت وہن کا کوئل کرنا جاہا' اتفاق ہے وہ لوگ کرفتار ہو گئے' لیکن آنخضرت وہن کے ان کوچھوڑ دیا اور پجھ تعرض نہیں کیا' قرآن مجید کی ہے آیت ای واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہی

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفْ آيَدِيَهُمْ عَنكُمْ وَ آيَدِيَكُمْ عَنُهُمْ ﴾ ( فق )

نیبر میں ایک یہود میہ نے تخضرت ﷺ کو کھانے میں زہردیا' آپ ﷺ نے کھانا کھایا تو زہر کا اڑمحسوں کیا' آپ ﷺ نے کھانا کھایا تو زہر کا اڑمحسوں کیا' آپ ﷺ نے یہود یوں کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا' لیکن آپ ﷺ نے کسی سے بچھ تعرف نہیں فرمایا' لیکن ای زہر کے اثر سے جب ایک سحاجیے انتقال کیا تو آپ ﷺ نے صرف اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی (حالا نکہ خود آنخضرت ﷺ کو زہر کا اثر مرتے دم تک محسوس ہوتار ہتا تھا۔ ھے)

## وشمنوں کے حق میں دعائے خیر:

تشمنوں کے حق میں بدوعا کر ناانسان کی فطری عادت ہے لیکن پیغیبروں کا مرتبہ عام انسانی سطح سے بدر جہابلند ہوتا ہے جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں' وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں' اور جوان کے تشدخون ہوتے ہیں' وہ ان کو ہوتا ہے' جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں' وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں' اور جو ان کے تشدخون ہوتے ہیں' وہ ان کو ہیں مطالع کی جو پیم مظالم ہور ہے تھے'اس داستان کے ہیار کرتے ہیں' ججرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پراورخود آنخضرت و انتقالی کے جو پیم مظالم ہور ہے تھے'اس داستان کے

ل تاریخ طبری بروایت عروه بن زبیر ا

م صحیح بخاری کتاب الجهادسخد ۲۰۸۰

سل منداین منبل جلد ۱۳۵ فی ا ۱۳۷

سي جامع ترندي تفير فتح -

<sup>🚊</sup> مجيح بخاري وفات النبي كلي 🛋

و ہرائے کے لئے بھی شکدلی درکار ہے ای زمانہ میں خباب "بن ارت ایک صحابی نے عرض کی کہ یارسول اللہ دشمنوں کے حق میں بدد عافر مائے ، بین کرچیرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ لی افعہ دفعہ چند صاحبوں نے مل کرای قتم کی بات کہی تو فر مایا "میں و نیا کے لئے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں "۔ کے

وہ قریش جنہوں نے تین برس تک آپ وہ کا کو کھوررکھا اور جوآپ وہ کا کے پاس غلہ کے ایک دانہ کے پہنچنے کے روادار نہ تنظ ان کی شرارتوں کی پاداش میں دعائے نہوی کی استجابت نے ابر رحمت کا سابیان کے سرے اٹھا لیا اور مَد مِن اس قدر بخت قبط پڑا کہ لوگ ہڈی اور مردار کھانے گئے ابوسفیان نے آئے ضرت میں کا خدمت میں حاضر ہو کروض کی کے ''مجر ! تمباری تو م ہلاک ہوری ہے خدا ہے دعا کروکہ بیا مصیبت دور ہو' آپ میں نے بلاعذر فوراد عاکے لئے ہاتھ اٹھا کے اور خدا نے اس مصیبت ہے ان کونجات دی۔ سے

جنگ احد میں وشمنوں نے آپ ﷺ پر پھر سیکے تیر برسائے کواریں چلائیں وندان مبارک کوشہید کیا ' جبین اقدس کوخون آلودہ کیا 'لیکن ان حملوں کا وارآپ ﷺ نے جس میر پرردکا'وہ صرف بیدعاتھی۔

﴿ اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون ﴾ خدايا!ان كومعاف كرنا كريه تادان بيل.

وہ طائف جس نے دعوت اسلام کا جواب استہزاء اور شخرے دیا تھا اوہ طائف جس نے دائل اسلام کواپی پتاہ میں لینے سے انکار کردیا تھا 'وہ طائف جس نے پائے مبارک کولہولہان کیا تھا 'ان کی نسبت فرشتہ غیب پو چھتا ہے کہ تھم ہوتو ان پر بہاز الت دیا جائے 'جواب ماتا ہے کہ'' شایدان کی نسل ہے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو جھیا 'ان کی بارہ برس کے بعد یمی طائف اسلام کی دعوت کا جواب تیروتفنگ ( منجنیق) ہے دیتا ہے جوان نگاروں کی لاشوں پر الشیں سُررہی بین صحابہ عرض کرتے ہیں کہ 'ارسول الند! ان کے حق بیں بددعا تیجے''۔ آپ میں گھا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تے ہیں 'لوگ بچھتے ہیں کہ حضوران کے حق میں بددعا فرما نیس گے کیکن زبان مبارک سے بیالغاظ نگلتے ہیں' خداوندا! تقیف (اہل طائف) کو حضوران کے حق میں بددعا نر ما نیس گھی تھے وہ مدید کے حق محمد میں زبان مبارک سے نگل کرفھیک اپنے بدف پر پہنچ بعنی وہ مدید آ کرخاص مجد نبوی میں جنھ کر'جہاں وہ مہمان تھمرائے گئے تھے ، مسلمان ہوئے۔ بھی

دوس کا قبیلہ یمن میں رہتا تھا'طفیل' بن عمرو دوی اس قبیلہ کے رئیس تھے۔ وہ قدیم الاسلام تھے مدت تک وہ اپنے قبیلہ کے رئیس تھے۔ وہ قدیم الاسلام تھے مدت تک وہ اپنے قبیلہ کے اسلام کی دعوت دیتے رہے' لیکن وہ اپنے کفر پر اڑا رہا' ناچاروہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلہ کی حاضر ہوئے اور اپنے قبیلہ کی حاضر کی کہ ان کے حق میں بدد عافر ماہیے' لوگوں نے بیساتو کہا کہ اب دوس کی بر بادی میں کوئی شک

الله معج بخاري معث النبي الله الله

ع مقلوة اخلاق النبي والصحيح مسلم.

ه محمج بخاری تغییر سور ؤ دخان جدد وم ـ

س سيح بخاري ـ

۵ انن مدرد ووا غب

نہیں رہا'لیکن رحمت عالم ﷺ نے جن الفاظ میں بیدعافر مائی وہ یہ تھے۔ کے

﴿ اللهم اهد دو ساواتت بهم ﴾

خداوند! دوس كوبدايت كراوران كولا\_

حضرت ابو ہررہ "کی ماں مشرکتھیں اپنی ماں کو وہ جس قدر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے وہ اباء کرتی تھیں ایک دن انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ان کی ماں نے آنخضرت وی گئا کی شان میں گئتا خی کی حضرت ابو ہریرہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ رو نے لگے اور اس حالت میں آنخضرت وی گئا کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا آپ وی گئا نے دعا کی النی ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کو وہ خوش تھر والیس آئے تو دیکھا کواڑ بند ہیں اور ماں نہارہ ی ہیں عنسل سے فارغ ہو کرکواڑ کھولے اور کلمہ بی ھا۔ ع

عبداللہ بن الی بن سلول وہ مخص تھا جو عربحر منافق رہا اور کوئی موقع اس نے آنخضرت وہ اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں اور علانہ استخفاف واہانت کا ہاتھ ہے جانے نہ دیا کفار قریش کے ساتھ اس کی خفیہ خط و کتا بت تھی فرد وہ احد میں عین موقع پر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج ہے الگ ہو گیا واقعہ افک میں حضرت عاکشہ پر الزام لگانے والوں میں وہ سب ہے آ گے تھا کیکن بایں ہمداس کی فرد جرم کور حمت عالم کا حلم وعفو جمیشہ دھوتار ہا وہ مراتو آپ کہا نیارسول اللہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھے آپ میں خالا کہ اس کے مغازہ کی نماز پڑھی اس پر حضرت عرق نے کہا نیارسول اللہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھے بین خالا نکہ اس نے بیک ہا اور یہ کہا اور معلوم ہوتا کہ اگر سر وفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے بھی فر بایا نہ اور معلوم ہوتا کہ اگر سر وفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے بھی فر بایا نہ ہوتا اور معلوم ہوتا کہ اگر سر وفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہوسکتی ہے تو میں اس سے بھی فر بایا نہ ہوتا کہ اگر سر وفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہوسکتی ہے تو میں اس سے بھی فر بایا نہ ہوستان ہوساتھ کیا ہوتا کہ اگر سر وفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہوسکتی ہے تو میں اس سے بھی فر بایان ہوسکتی ہوتا کہ اگر سر وفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہوسکتی ہے تو میں اس سے بھی فر بایان ہوسکتی ہو تا کہ اور میں اس سے بھی فر بایان ہوسکتی ہو تا کہ اور میں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتیں ہو

## بچوں پر شفقت:

۔ بچوں پرنہایت شفقت فرماتے تھے معمول تھا کہ سفرے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں ہے گ کسی کواپنے ساتھ سواری پرآگے چھے بٹھاتے (راہتے میں بچل جاتے تو ان کوخود سلام کرتے۔ سے )

ایک دن خالد ' بن سعید خدمت اقدی میں آئے ان کی جھوٹی لڑک بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتہ بدن میں تھی آئے ان کی جھوٹی لڑک بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتہ بدن میں تھی آئے ہیں جو نکہ ان کی پیدائش جش میں ہوئی تھی اس لئے آئے بھی نے اس مناسبت سے جشی تلفظ میں حسنہ کے بجائے سنہ کہا آئے خضرت میں کے بشت پر جوم ہر نبوت تھی انجری ہوئی تھی 'بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر معمولی چیز نظر آئے تو اس سے کھیلنے لگتے ہیں اوہ بھی مہر نبوت سے کھیلنے لگیں ' خالد نے ڈانٹا' آئخضرت میں اندہ جھی مہر نبوت سے کھیلنے لگیں ' خالد نے ڈانٹا' آئخضرت میں کہ کھیلنے دو۔ ھ

ل صحیح مسلم مناقب دوی ۔

٢ صيح مسلم فضائل الي هررية -

سو صحیح بخاری کتاب البخائز۔

سم ابوداؤدكتابالاوب-

في اخارى جددوم سفحة ٨٨٠ \_

ایک دفعہ آپ وہ کی جن میں دونوں طرف آئے جن میں ایک سیاہ چادر بھی تھی جن میں دونوں طرف آئی سے آپ وہ کی تھی جن میں دونوں طرف آئی سے آپ وہ کی نے ماضرین ہے کہا ہے چادر کس کودوں؟ لوگ چپ رہے آپ وہ نے نے مامیا ''ام خالد کولاؤ'' لے وہ آپ وہ اس کو پہنایا اور دودوفعہ فرمایا'' پہننا اور پرانی کرنا'' چادر میں جو ہوئے تھے آپ وہ ان کو دہ آپ وہ آپ وہ ان کو پہنایا اور دودوفعہ فرمایے ' بی او پر گذر چکا ہے کہ ام خالد جس بیدا ہوئی تھیں اور کی مال تک وہیں رہی تھیں اس کیے ان سے جشی زبان میں خطاب کیا۔

ایک محافی کا بیان ہے کہ بین میں انصار کے خکستان میں چلا جا تا اور ڈھیلوں ہے مار کر مجوریں گرا تا کوگ مجھ کو خدمت اقدس بیل لے مجھے۔ آپ میں گئے نے پوچھا کہ ڈھیلے کیوں مارتے ہو میں نے کہا مجوریں کھانے کے لئے ارشاد فر مایا کہ مجوریں جوز مین پر بہتی ہیں ان کواٹھا کر کھالیا کروڈ ٹھیلے نہ ماروئیہ کہ کرمیرے سر پر ہاتھ پھیرااور دعادی۔ سے

مال بچی کی مجت کے واقعات سے آپ وہ اُلی پخت اثر ہوتا تھا ایک وفعد ایک نہایت فریب مورت دھنرت عائشہ "کے پاس آئی دوجیموٹی جھوٹی جھوٹی لاکیاں بھی ساتھ تھیں اس وقت دھنرت عائشہ "کے پاس کھونہ تھا ایک مجورز مین پر پر ی ہوئی تھی وہی اٹھا کردیدی عورت نے مجبور کے دو کو سے کے اور دونوں میں برابر تقسیم کردیا آئے تخفرت وہ تھا بابر سے تشریف لائے تو دھنرت عائشہ "نے بیدوا قد سنایا ارشاد ہوا کہ" جس کو خدا اولاد کی مجبت میں ڈالے اور وہ ان کاحق بجالا کے دہ دونر نے کے مخترت الس "کتے ہیں کہ آئے ضرت میں ڈالے اور وہ ان کاحق بجالا کے دہ دونر نے کے مختوظ رہے گا'۔ سے حضرت انس "کتے ہیں کہ آئے ضرت وہ کے کہ میں نمازشروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیر ہی ختم کردوں گا' دفعتاً صف سے کی بچہ کے رونے کی آ داز آتی ہے تو مختمر کردیتا ہوں کہ اس کو تکیف ہوتی ہوگی۔ ھ

بیمبت اور شفقت مسلمان بچول تک محدود نقی بلکه مشرکین کے بچول پر بھی ای طرح لطف فرماتے تھے ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند نیچ جمیٹ میں آ کر مارے مھے آپ میں کو فیر ہوئی تو نہایت آ زردہ ہوئے ایک صاحب نے کہایار سول الله مشرکین کے بیچ بھی آپ میں گائے نے فرمایا "مشرکین کے بیچ بھی تم ہے بہتر ہیں فہردار! بچول کو آل نہ کروئ خبردار! بچول کو آل نہ کروئ جردار! بچول کو آل نہ کروئ جردار! بچول کو آل نہ کروئ جردار! بچول کو آل نہ کروئ ہر جان خدای کی فطرت پر بیدا ہوتی ہے "۔ لئے

معمول تھا کہ جب فعل کا نیامیوہ کوئی خدمت اقدی میں پیش کرتا تو حاضرین میں جوسب سے زیادہ کم عمریجہ ہوتا اس کوعنایت فرماتے۔ سے بچوں کو چوہتے اور اُن کو بیار کرتے تھے ایک دفعہ آپ میں اس کا ای طرح بچوں کو بیار کر

ل اصابيس بكدوه اس قدر جونى تعيس كدلوك ان كوكوديس اشاكرلائ (اصابير جمدام خالد)

ع بخاری کتاب اللباس سنطبشی مین حسن کو کہتے ہیں۔

سع ابوداؤدكماب الجهاد

ی بخاری صفحه ۱۸۸۰

ه بخارى كتاب العلوة .

ل منداین خبل جلد اسفی ۱۳۳۵

مے معرطرانی باب المیم مجم محد اللہ

رہے تھے کہ ایک بدوی آیا اس نے کہا'' تم لوگ بچوں کو بیار کرتے ہوئیرے دیں بچے ہیں گراب تک میں نے کسی کو بیار نہیں کیا''۔ آپ ﷺ نے فر مایا''اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل ہے بہت کوچین لے تو میں کیا کروں''۔لے

جابر بن سمرہ صحابی سے وہ اپنے بھین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کدا یک دفعہ میں نے آنخضرت وہ کے بیچے ماز پڑھی نماز سے فارغ ہوکر آپ وہ کا اپنے کمری طرف چلے میں بھی ساتھ ہولیا کدادھرے چندلا کے لکل آئے آپ وہ کا نے سب کو بیار کیا اور مجھے بھی بیار کیا۔ ع

ہجرت کے موقع پر جب مدینہ میں آپ ﷺ کا داخلہ ہور ہاتھا' انصار کی جمعوثی جمعوثی لڑکیاں خوشی ہے درواز وں سے نکل نکل کر گیت گاری تھیں جب آپ ﷺ کا ادھر گذر ہوا تو فر مایا'' اے لڑکیو! تم مجھے پیار کرتی ہو؟'' سب نے کہا'' ہاں یارسول اللہ''فر مایا'' میں بھی تہیں پیار کرتا ہوں''۔ سے

حضرت عائشہ مسنی میں بیاہ کرآ کی تعین محلہ کی لڑکیوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھیں آپ ﷺ جب کھر میں تشریف لاتے تو لڑکیاں آپ ﷺ کالحاظ کر کے ادھرادھرجیپ جاتیں آپﷺ تسکیس دیتے اور کھیلنے کو کہتے۔ سم

### غلامول برشفقت:

آ تخضرت و ان کو کھلا و اور جوخود پہنے ہودہ ان کو پہناؤ "آ تخضرت و ان کو کھیت میں جوغلام آئے ان کو آپ جو خود کھاتے ہودہ ان کو کھلا و اور جوخود پہنے ہودہ ان کو پہناؤ "آ تخضرت و ان کا کھیت میں جوغلام آئے ان کو آپ جو خود کھاتے ہودہ ان کو کھلا و اور جوخود پہنے ہودہ ان کو پہناؤ "آ تخضرت و ان کو کھیل درشتہ کو چھوڈ کر عمر بھر آپ و ان کو آزاد کر دیا ان کو چھوڈ کر عمر بھر آپ و ان کو آزاد کر دیا ان کو چھوڈ کر عمر بھر آپ و ان کو آزاد کر دیا ان کو جو ٹر کر عمر بھر آپ و ان کو آزاد کر دیا ان کو جو ٹر کر عمر بھر آپ و ان کو آپ ان ان کو لینے آئے لیکن وہ اس آساندر حمت پر باپ کے قل عاطفت کو ترجے نددے سے اور اپنے جانے سے قطعا کو ترجے نددے سے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو زیور پہنا تا خود اپنے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے کہ آگر اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو زیور پہنا تا خود اپنے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے۔

غلاموں کو لفظ ''غلام'' کا من کرائی نظر میں اپنی آپ ذلت محسوس ہوتی تھی۔ آنخضرت وہن کو ان کی یہ تکلیف بھی گوان کی ایک تکلیف بھی گواران تھی فرمایا کوئی ''میراغلام''''میری لونڈی' نہ کے 'میرا بچہ'''میری نگی'' کے اور غلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہیں خداوند نہ کہیں خداوند نہ کہیں خداوند نہ کہیں ۔ آنخضرت وہن کو غلاموں پر شفقت اتن کھوظ تھی کہم ض الموت میں سب سے قداوند نہ کہیں گئے دیا موں کے معاملہ میں خدا ہے ڈراکر تا''۔

حضرت ابوذر "بهت قديم الاسلام محالي تفي آتخضرت الله ان كى راست كوئى كى مرح فرماتے تف ايك

ل معجع بخارى ومسلم كماب الاوب.

سي صحيح مسلم باب طيب دائحة النبي الم

س پرت جلداول بجرت۔

سم ابوداؤد كماب الاوب ياب الملعب -

: فعدانہوں نے ایک تجمی آزاد غلام کو پرا بھلا کہا نظام نے آنخفرت ﷺ ہوا کرشکا بیت کی آپ ہے آلے ابوذر "کو زیر فائیل نے اللہ ہے اللہ ہے اگر وہ اللہ کے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہوں خدا نے تم کوان پر فضیلت عطاکی ہے اگر وہ تمہار سے مزاج کے موافق ند ہوں تو ان کو فروخت کرڈ الؤخدا کی گلوق کوستایا نہ کرواجو خود کھاؤ دوان کو کھلاؤ جوخود پہنووہ ان کو بہناؤ 'ان کوا تناک م نددوجو وہ نہ کر سکیں اورا گرا تناکام دوتو خود بھی ان کی اعانت کردو' کے ل

ایک دفعه ابومسعودٌ انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ پیچھے ہے آ واز آئی'' ابومسعودتم کوجس قد راس غلام پر اختیار ہے خدا کو اس سے زیادہ تم پراختیار ہے' ابومسعودؓ نے مزکر دیکھا تو آنخضرت ﷺ تھے'عرض کی یارسول اللہ میں نے لوجہ القداس ملام کوآ زاد کیا''فر مایا'' اگرتم ایسانہ کرتے تو آتش دوز ٹے تم کوچھولیتی''۔

ایک نفس خدمت نبوی پین ما ضربه واعرض کی' پارسول الله! میں غااموں کا قصور کتنی دفعه معاف کروں''' آپ پین خامش رہے اس نے بھر عرض کی' آپ پین خاموشی اختیا کی' اس نے تیسری بارعرض کی۔ آپ پین نے فرمایا'' جروز ستر بارمعاف کیا کرو''۔

آنخف ت ﷺ کے عہد میں ایک خاندان میں سات آ دمی تضاور سات آ ومیوں کے چی میں ایک ہی لونڈی سخی آید دفعان میں سے ایک نے میں ایک کو چھر مارا' آنخضرت ﷺ کومعلوم ہوا تو آپ دفیان نے میا کہ اس لونڈی کو چھر مارا' آنخضرت ﷺ کومعلوم ہوا تو آپ دفیان نے فرمایا کہ اس کو تھیں ہی ایک خادمہ ہے'' آپ دہیا نے فرمایا'' اچھا آزاد کر دولوگوں نے کہا'' یارسول القد! ہم سات آ دمیوں کے بچے ہیں ہی ایک خادمہ ہے'' آپ دہیا نے فرمایا'' اچھا اس جے بے نیاز ندہوجاؤ جب حاجت ندر ہے تو آزاد ہے'' یا گ

ایک صاحب کے پاس دو غلام سے جن کے وہ بہت شاکی سے وہ ان کو مارتے سے برا بھلا کہتے سے ایکہ ، وونوں باز نہ آتے سے انہوں نے آکر آن خضرت کی اوراس کا ملاح ہوچھا آپ کی نے فر مایا " تبہا ن انٹر ان کے قصور کے برابر ہوگی تو خیرا ور نہ سزا کی جو مقدار زاکہ ہوگی اس کے برابر تہ ہیں بھی خدا سزادے گا ' ۔ یہ ن کرد، ب ب قرار ہو گئے اور گریہ وزادی شروع کی آن خضرت میں کے فر مایا شخص قرآن نہیں پڑھتا ہو و سے اس ب ب قرار ہو گئے اور گریہ وزادی شروع کی آن خضرت میں کے میں ان کواپ ہے جدا کردوں آپ کی گواور یہ کہ میں ان کواپ ہے جدا ان میں تفریق کی وہ ہے تھے اور پھر جب جا ہے جہزان میں تفریق کرویت تھے کہ ان بیان کو ایت تھے جبران میں تفریق کرویتے تھے بیان کا جہ بیان کو ایت تھے جبران میں تفریق کی کرنی جاتی غلام نے خدمت نبوی میں بنانچا کہ کھوں نے اپنی کونڈی سے نام کا عقد کر دیا اور پھر دونوں میں علیحدگی کرنی جاتی غلام نے خدمت نبوی میں طلاق کا حق مر نے تھے اور پھر ان کا ح کر کے پھر تفریق کرانا جا ہے میں نکاح و کا تا کہ تو کر کے پھر تفریق کرانا جا ہے میں نکاح و کا کا حقد کر دیا اور کی کون غلام کے خدمت نبوی میں طلاق کا حقد کر دیا اور کیس غلام کا فاح کر کے پھر تفریق کرانا جا ہے میں نکاح و کا کونٹر میں خوج کونٹر میں کا حقد کر دیا تھوں کا کا حقد کر دیا وہ کیا گئا کہ کر کے پھر تفریق کی کرنی جاتی کا کرانا جا ہے میں نکاح و کیس کی کرنی جاتی کا کر کے پھر تفریق کی کرنی ہوں کا کا کر کر کے پھر تفریق کرانا جاتے میں نکاح و کر کر کیا تو کر کر کی کونٹر کی کرنی ہو گئا کے گئی کرنی ہوں کا کا کر کر کے پھر تفریق کی کرنی ہو گئی کرنی ہو کرنی ہو گئی کرنی کرنی ہو گئی کرنی ہو گئی کرنی ہو گئی کرنی ہو گئی کر

ای رحم و شفقت کا اثر تھا کہ کا فرول کے غلام بھا گ بھاگ کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے

اله بخارى باب المعاصى من امر الجالميدوا بودا و دكتاب ١١١٠ ب ـ

ع یہ بیتمام واقعات ابوداؤ د کتاب الادب باب حق المملوک میں مذکور ہیں۔

مندائن فنبل جدا استي ١٩٠٠

م أن ان ما يا أب لفاق.

تے ۔ آپ بھی انہیں آزاد فرمادیتے تھے ! مال نتیمت جب تقلیم اوتا تو آپ بھی اس میں سے غلاموں کو بھی حدر سینا نے آ دونا م بنے آزاد ہوت تھے چونکدان کے پاس کوئی مال سرمائیلیں ہوتا تھا اس لیے جوآ مدنی وصول ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے آپ بھی انہیں کوعنا بیت فرماتے تھے۔

## مستورات کے ساتھ برتاؤ:

و نیامیں بیصنف ضعف (عورتمل) چونکہ ہمیشہ ذکیل رہی ہے اس لئے کی نامورشنف کے حالات میں بیہ پہلو مجمعی چیٹ نظر نہیں رہا کہ اس مظلوم کر دو کے ساتھ اس کا طریق معاشرت کیا تھا اسلام و نیا کا سب سے پہلا تم ہب ہے آپ سے عورتوں کی حق رسی کی اور عزت و منزلت کے دربار میں ان کومرووں کے برابر جگہ دی اس لئے شارع اسلام کے ۔ اقعات زندگی میں جم کو یہ بھی و کھنا جا ہے کہ مستورات کے ساتھ ان کا طرزعمل کیا تھا۔

سیحی بخاری میں آنخضرت و ایا ، (از وائ مطبرات سے چندروزہ علیحدگ) کی جوروایت مذکور ہے اس میں حضرت عمر "کا یہ قول نقل کیا ہے کہ" مکہ میں ہم لوگ مورتوں کو باکل نا قابل التفات سیحیتہ تھے مدینہ میں نسبتا عورتوں کی قدرتھی لیکن نہاس قدرجس کی وہ سیحی تھیں' آنخضرت و ایک نے جس طرح اپنے ارشاد وا دکام سے ان کے حقوق قائم کئے ، آپ و ایک نہاؤ نے اور زیادہ ای کوتوی اور نمایاں کردیا۔ از واج مطہرات کے واقعات مستقلاً نذکور ہیں، یہاں ہم عام واقعات کیسے ہیں۔

آ تخضرت وکھا کے در ہار میں چونکہ ہروفت مردول ہ بجوم رہتا تھا جس کی عورتوں کو وعظ و پند سننے اور مسائل کے دریافت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ مستورات نے آ کر درخواست کی کہ مردوں ہے ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتیں اس لیے جمارے لیے ایک خاص دن مقرر کردیا جائے آ تخضرت و کھانے ان کی درخواست قبول فرمائی کے اوران کے دربار کا ایک خاص دن مقرر ہوگیا۔
ایک خاص دن مقرر ہوگیا۔

جن لوگوں نے آغاز اسلام میں جش کو بجرت کی تھی ان میں اساء "بنت عمیس بھی تھیں۔ نیبر کی فتح کے زمانہ میں مہاج ین جش مدینہ میں آئے تو وہ بھی آئیں۔ ایک دن وہ حضرت حفصہ " سے ملئے گئیں اتفاق یہ کہ اس وقت حضرت عرق بھی موجود تھے ان کود کھے کر بوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت حفصہ " نے نام بتایا 'حضرت عمر " نے کہا' کہاں وہ جش والی وہ سمندر والی "اساء" بنت عمیس نے کہا ہاں وہ ی حضرت عمر " نے کہا" ہم نے تم لوگوں سے پہلے بجرت کی اور اس لیے رسول اللہ بھی کے باتھ دہتے تھے وہ بحوکوں والی " اساء" بنت عمیس نے کہا ہاں وہ ی حضرت عمر " نے کہا" ہم نے تم لوگوں سے پہلے بجرت کی اور اس لیے رسول اللہ بھی پر ہمارازیادہ حق ہے اساء " کو بخت غصر آیا 'بولیں' ہم گر نہیں تم لوگ رسول اللہ بھی کے ساتھ رہتے تھے وہ بحوکوں کو کھلاتے تھے ہمارایہ حال تھا کہ گھر سے دور بیگا نے صبھیوں میں رہے تھے ،لوگ ، تم کوستاتے تھے اور ہم وقت جان کا ڈرلگا رہتا تھا" رہیا تھی ہور ہی تھیں کہ رسول اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں اس میں اللہ اعمر نے یہ یہ کہا" آپ میں اس میں

ل ابوداؤوكياب الجبها دومنداين منبل جيداول صفحة ٢٣٣٠\_

م ابوداؤد باب تسمة الفيّا-

سع صحح بخاري كما بالعلم هل يجعل نكنسا ، يو ما هي مدو .

فرمایاتم نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے ماجرا سنایا۔ آپ ﷺ نے فر مایا''عمر کاحق بھے پرتم سے زیادہ نہیں ہے عمرا دران کے ساتھیوں نے صرف ایک بجرت کی اورتم لوگوں نے دو بجرتیں کیں''۔

اس واقعد کا چرچا پھیلاتو مہاجرین جش جوق درجوق اساء کے پاس آتے اور آنخضرت اللے کے الفاظ ان سے بار بارد ہروا کر سنتے۔ حضرت اساء کا بیان ہے کہ مہاجرین جش کے لیے دنیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ کے ان الفاظ سے زیادہ ترمسرت انگیز ندھی۔ ا

حفرت انس بن مالک جوخادم خاص تھے ان کی خالہ کا نام ام حرام تھا (جورضاعت کے رشتہ ہے آپ ﷺ کی بھی خالہ تھیں) معمول تھا جسب آپ ﷺ قباتشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے وہ اکثر کھانا لاکر پیش کرتیں اور آپ ﷺ نوش فرمائے۔ آپ ﷺ سوجاتے تو بالوں میں سے جو کمیں نکالتیں۔ سے

حضرت انس کی والدہ ام سلیم ہے آپ میں کو نہایت محبت تھی آپ میں اکثر ان کے گر تشریف لے جاتے ،وہ بچھونا بچھا دیتیں آپ میں آپ میں آپ میں جمع کرلیتیں۔ جاتے ،وہ بچھونا بچھا دیتیں آپ میں جنوط ملاجائے توعرق مبارک کے ساتھ ملایا جائے۔ سیکی کرکھن میں حنوط ملاجائے توعرق مبارک کے ساتھ ملایا جائے۔ سیک

ایک دفعہ حضرت انس "کی والدہ ملیکہ نے آپ کی وعوت کی۔ کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت ایک دعوت کی۔ کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت ایک نوش فرما کر فرمایا "آؤٹ کو نماز پڑھاؤں" گھر میں صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی پرانی ہو کر سیاہ ہوگئی تھی۔ حضرت انس "نے پہلے اس کو پانی سے دھویا اور پھرنماز کے لیے بچھایا آنخضرت میں نے امامت کی حضرت انس " اوران کی دادی اور یتیم (غلام) صف باندھ کر کھڑ ہے ہوئے۔ آپ میں نے دورکعت نماز اداکی اور واپس آئے۔ سے

حفرت ابوبر من کی صاحبز ادی (اسام ) جو حفرت عاکش کی علاقی بہن تھیں ، حفرت زبیر سے بیابی تھیں ا مدینہ میں آئیں تو اس وقت حفرت زبیر کی بیرحالت تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا اور پکھ نہ تھا ، حفرت اساء فود بی کھوڑے کے لیے جنگل ہے گھاس لا تی اور کھانا پکا تی حفرت زبیر کو جوز مین آئخضرت وہنگ نے عطافر مائی تھی اور جو مدینہ ہے دومیل پرتھی وہاں سے مجود کی مختلیاں سر پر لاد کر لاتین ایک دن وہ مختلیاں لیے ہوئے آ ربی تھیں کہ آئخضرت وہنگ نے ویکھا، آپ وہنگ اس وقت اونٹ پرسوار تھے اونٹ کو بٹھا دیا کہ وہ سوار ہولیں ۔ حفرت اسام شرما کی ۔ آئخضرت وہنگ نے بدو کھوڑے اب کرتی ہیں پکھنیس فرمایا 'اوران کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ۔ حفرت اسام گا بیان ہے کہاس کے بعد حفرت ابوبکر نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ جھے کواس قدر غیمت معلوم ہوا کہ کویا میں غلامی سے آزاد ہوگئی۔ ہے

ا میج بخاری غزوه خیبر۔

تفارى كتاب الجهادم في ١٣٩١\_

ع بغارى كتاب ااستيذان-

س بخارى بابالسلوة على الحصير -

ے بخاری صغید ۸ کی کتاب النکاح۔

ایک دفعہ صفرت ما کشہ "کے گھر میں آپ وہ اُن مندؤ ھا تک کرسوئے ہوئے تھے عید کا دن تھا مجھوکریاں گا بجا
رہی تھیں ۔ حضرت ابو بھر" آئے تو ان کو ڈائنا۔ آنخضرت کھٹا نے فرمایا "ان کو گانے دو بیان کی عید کا دن ہے"۔ یک عور تمیں عموماً نہایت دلیری کے ساتھ آپ کھٹا سے بے تحابا مسائل دریافت کرتی تھیں اور صحابہ کو ان کی اس جرات پر حجرت ہوتی تھی لیکن آپ کھٹا کسی قسم کی ناگواری نہیں ظاہر فرمائے تھے۔ چونکہ عور تمیں عموماً نازک طبع اور صعیف القلب ہوتی ہیں لیکن خاطر داری کا نہایت خیال رکھتے تھے۔ انجھ نام ایک صبی غلام حدی خوان تھے یعنی اونٹ کے آگے حدی پڑھتے جاتے تھے۔ اونٹ کے آگے حدی پڑھتے جاتے تھے۔ اونٹ زیادہ تیز چلنے گئے تو آپ وہٹانے فرمایا" انجھ اور کھنا تھتے (عور تمیں) تو شخے نہ یا کیں "۔

زیادہ تیز چلنے گئے تو آپ وہٹانے فرمایا" انجھ اور کھنا تھتے (عور تمیں) تو شخے نہ یا کیں "۔

## حيوانات بررهم:

حیوانات پرنہایت رحم قرماتے تھے۔ان بے زبانوں پرجوظم مدت ہے وب میں چلے آتے تھے موقوف کرا دیے ۔اونٹ کے گلے میں قلادہ اٹکانے کا عام دستور تھااس کوردک دیا۔ نے زندہ جانور کے بدن سے گوشت کا لوتھڑ اکا ف لیتے تھے اوراس کو پکا کر کھاتے تھے اس کوئع کر دیا۔ جانور کی دم اورایال کا شنے سے بھی منع کیا اور قرمایا کہ ' دم ان کا مورچیل ہے اورایال ان کا لحاف ہے' جانوروں کو دیر تک ساز میں باندھ کر کھڑ ار کھنے کی بھی ممانعت کی اور قرمایا کہ ' جانوروں کی جی میں باندھ کر کھڑ ار کھنے کی بھی ممانعت کی اور قرمایا کہ ' جانوروں کی جانوروں کی بائم کڑا تا بھی ناجا کڑ بتایا۔ایک بے رحی کا دستوریہ تھا کہ کی جانوروں کو بائم کڑا تا بھی ناجا کڑ بتایا۔ایک بے رحی کا دستوریہ تھا کہ کی جانوروں کو بائم کر ان تھے۔اس سنگدلی کی بھی قطعا ممانعت کردی۔

ایک دفعہ ایک گرھاراہ میں نظر پڑا جس کا چیرہ داغا گیا تھا' فر مایا کہ'' جس نے اس کا چیرہ داغا ہے اس پر خدا کی ا لعنت ہے'' علامت یا بعض دیمرضر درتوں کی وجہ ہے اونوں اور بحر بوں کو داغنا پڑتا تھا ایس ھالت میں آپ گھا ان اعضا کو داغنے جو زیادہ نازک نہیں ہوتے ۔ حضرت انس " کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بحر یوں کے رپوڑ میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ کھی بحر بوں کے کان داغ رہے ہیں۔ سے

المحيح بخارى منا قب عمر بن خطاب" ـ

ع ملم كتاب العيدين-

س صححملم ياب اللباس والزيند

سے سیصدیشیں تریزی وابوداؤ دوغیرہ میں غرکور ہیں۔

ایک بارآپ وہ کی کسفر میں جارہ سے لوگوں نے مقام پر منزل کیا وہاں ایک پر ندہ نے انڈاویا تھا ایک شخص نے وہ انڈاا ٹھالیا 'چڑیا ہے قرار ہوکر پر مار رہی تھی اُآ نخضرت وہ کے دریافت کیا کہ'اس کا انڈا چھین کرکس نے اس کواذیت پہنچائی ؟ان صاحب نے کہا'' یارسول القد جھے ہے چڑکت ہوئی ہے' آپ وہ کے نے فرمایا'' وہیں رکھ دو'۔ لے ایک صحابی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں جا در سے چھے ہوئے کسی پر ندہ کے بچے تھے آپ ایک صحابی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں جا در سے چھے ہوئے کسی پر ندہ کے بچے تھے آپ وہ کے ان کونکال لیا' پر ندہ کے دریافت فرمایا تو عرض کی کدایک جھاڑی ہے آ واز آری تھی جا کردیکھا تو یہ بچے تھے میں نے ان کونکال لیا' پر ندہ نے بعنی ان بچوں کی ماں نے بید کہ کھا تو وہ میر سے سرمنذ لانے گئی آپ کھی نے فرمایا'' جاوَ اور بچوں کو وہ ہیں پھر رکھ آپ بھی نے فرمایا'' جاوَ اور بچوں کو وہ ہیں پھر رکھ آپ بے ایک اس نے بید کی بھی اور وہ میر سے سرمنذ لانے گئی آپ بھی نے فرمایا'' جاوَ اور بچوں کو وہ ہیں پھر رکھ آپ بے ایک کا ایک بھی بھی ہوئے کہ بھی ہے کہ بھی ہوئے کو بھی کہ رکھ تھی ہوئے کہ بھی بھی ہوئے کی ان ہے کہ بھی بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کا اور بچوں کو وہ ہی کھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کی ان بے بھی بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہی کھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئی کی بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کی ہوئے کر بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہوئے کے کہ بھی ہوئے کی بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کی ہوئے کے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئی کر ان کے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کی کو ان کی بھی ہوئے کی ہوئے کہ بھی ہوئے کی ہوئے کی کر ان کر بھی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ بھی ہوئے کی ہوئے کہ بھی ہوئے کی ہوئے کے کر ان کی ہوئے کی کر کر کی ہوئے کی ہوئے کی

ایک بارراستہ میں ایک اونٹ نظرے گزراجس کا پیٹ اور پیٹے شدت اُرسکی ہوگئے تھے فر مایا کر''ان بے زبانوں کے متعلق خدا ہے ڈرو''۔ علی ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں آپ کھٹے تشریف لے گئے ایک گرسنہ اونٹ نظر آیا' آپ کھٹے کو دیکے کر بلبلایا' آپ کھٹے نے شفقت ہے اس پر ہاتھ پھیرا' پھرلوگوں ہے اس کے مالک کا نام بو چھا' معلوم ہوا کہ ایک انصاری کا ہے۔ ان ہے آپ کھٹے نے فر مایا کہ''اس جانور کے معاملہ میں تم خدا ہے نہیں ذرتے ؟'' سے

#### رحمت ومحبت عام:

حضورانور و المحقظ کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کرآ فی تقی حضرت کے کہاتھا کہ'' میں امن کا شخرادہ ہوں''لیکن شنراد و امن کی اخلاقی حکومت کا ایک کارنامہ بھی اس کے ثبوت میں محفوظ نبیں لیکن امن کے شہنشاہ کو خداونداز ل ہی نے خطاب کیا:

﴿ وَمَا أَرْسُلُنْكَ الَّا رَحْمَةً لِّلْعَالِمِينَ ﴾

محر اہم نے بھے کوتمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیج ہے۔

تم آنخضرت و المحالم وعفو مسامحت و درگزر کے بینکزوں واقعات پڑھ بیئے نظر آیا ہوگا کہ اس خزاندر حمت میں دوست دشمن کا فرمسلم بوڑھ نے بحورت ، مرد آقا وغلام انسان وحیوان برایک صنف ہستی برابر کی حصد دارتھی ۔ ایک صاحب نے آپ وہ کے کسی پر بدوعا کرنے کی درخواست کی تو غضبنا ک ہوکر فرمایا کہ 'میں دنیا میں لعنت کے لیے ہیں آیا ہوں۔ کے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں' آپ وہ کا کے دنیا کو پیغام دیا۔ کے

اوب المفروامام بخارى باب رحمة البهائم-

٢ مظلوة بحواله الوداؤه وباب رحمة التد-

سع ابوداؤركماب الجهاد

الوداؤدباب مذكور

۵ زرقانی صفحه ۲۸ جدیم

ل سيح يقارق بالبحرة صفيه ١٩٩٠ .

﴿ لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله اخوانا) ايك دومرے پنغش وحسدنه كردايك دومرے مندنه كيم دادراے خداكے بندوسبة كي ش بمائى بمائى بمائى بن جاؤ۔ ايك اور حديث ميں تقم فرمايا۔

﴿ احب للناس ماتحب لنفسك تكن مسلما ﴾

لوگوں کے لیے وی چا ہوجوا بے لیے جا ہے ہوتومسلم بو کے۔

معرت الس مروى بكرآب الله في فرمايا-

﴿ لا يو من احدكم حتى يحب للناس مايحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه الالله عزو حل﴾

ہم میں ہے کوئی فخض اس دقت تک کامل موس نہیں ہوسکتا جب تک وہ سب لوگوں کے لیے وہی محبوب ندر کے جو اپنے لیے رکھتا ہے اور جب تک وہ دوسرے کو بے غرض صرف خدا کے لیے بیار نذکرے۔

ایک فض نے مجد نبوی میں آ کردعا کی 'خدایا! بھے کوادر محد کومغفرت عطاک' آپ اور آپ خدایا 'خداکی وسنج رحت کوتم نے تک کردیا' کے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اعرابی سجد نبوی میں آیا کے اور آپ اور آپ اور آپ کی ایک افزیز می نماز پڑھی نماز پڑھ کرا ہے اونٹ پر سوار ہوا اور بولا' خداوند! جھے پراور محد وہ کا پر رحمت بھی 'اور جاری رحمت میں کی اور کو شرک نماز پڑھی نہر' آپ کھی نے سحا بھی طرف خطاب کر کے فر مایا بتاؤید نیاد وراہ بحولا ہوا ہے یااس کا اونٹ؟ یعنی آپ کھی نے اس تم کی وعاکونا پندفر مایا۔

## ر قيق القلعي :

آنخضرت ﷺ نہایت زم دل اور رقیق القلب تنے مالک بن حویرث ایک وفد کے رکن بن کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے تنے ان کوئیں دن تک مجلس نبوی میں شرکت کا موقع ملاتھا' وہ فرماتے تنے۔

> ﴿ كان رسول الله عَنظ رحيما رفيقا ﴾ آنخفرت ﴿ رحيم المزاح اوررتيل القلب تعدس

حضرت زینب کا بچیمر نے لگا تو انہوں نے آنخضرت کے کو بلا بھیجاا ورضم ولائی کہ ضرور تشریف لائے کے بجورا آپ کھٹے تشریف کے حضرت سعد بن عبادہ معاذبن جبل ،الی بن کعب ،زید بن ثابت بھی ساتھ تھے۔
بچیکولوگ ہاتھ میں لے کرسا شے لائے ،وہ دم تو ژر رہا تھا۔ بے اختیار آپ کھٹول سے آنسو جاری ہو گئے۔
حضرت سعد کو تیجب ہوا کہ یارسول اللہ ایہ کیا؟ فرمایا ' خداانمی بندول پردم کرتا ہے جواوروں پردم کرتے ہیں '۔ فیصل

ل جامع ترندى ابواب الزمد بعد غريب

ع معجع بخارى كتاب الادب\_

سے ابوداؤد کتاب الادب شاید بیددونوں دانتے ایک ہول۔

س بخارى سنيد ٨٨٥ باب رحمة الناس

ه صحیح بخاری صفی ۱۳۲ با الرمنی \_

غزوہ اُحد کے بعد جب آپ ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو گھر گھر شہیدوں کا ماتم برپا تھا۔ مستورات اپنے اپنے شہیدوں پرنوحہ کررہی تھیں۔ بیدو کمچے کر آپ ﷺ کا دل بھر آیا اور فر مایا'' حمزہ (عمر رسول اللہ ﷺ) کا کوئی نوجہ خواں نہیں'' یا۔

ایک بارایک سحائی جا دلیت کا پنے ایک قصد بیان کررہے تھے کہ میری ایک جھوٹی لڑکی تھی عرب میں لڑکیوں کے مارڈ النے کا کہیں کہیں دستور تھا' میں نے بھی اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا' وہ ابا ابا کہہ کر پکاررہی تھی اور میں اس پر مئی کے ڈھیلے ڈال رہا تھا۔ اس بے دردی کوئن کرآ مخضرت وہائے گی آ تھھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ میں کے ڈھیلے نے اس قصد کو پھر دہراؤ''ان سحائی نے اس دردناک ماجرے کو دوبارہ بیان کیا' آپ وہائی بے اختیار روئے یہاں تک کہ دوتے روئے کا من مبارک تر ہو گئے۔ لیے

حضرت عبال "بدر میں گرفتار ہوکرا ئے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں بہت جکڑ کر ہا ندھ دیے تھے اور وہ درد سے کرا ہے تھے ان کے کرا ہے گی آ واز گوش مبارک میں بار بار پہنچ رہی تھی لیکن اس خیال سے ان کے ہاتھ نہیں کھو لتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیائے عزیز کے ساتھ غیر مساویا نہ رحمہ لی ہے تاہم نیند نہیں آئی تھی آ پ سے ان کے کہ بیائے ہیں ہوہ وکر کرو ٹیسے حصر کرکر ہیں وصیلی کردیں ۔ حضرت عباس کی کرب اور بے چین رفع ہوئی تو آ پ سے ان کے استراحت فرمایا۔

مصعب بن عمير "ايك سحابي تتے جواسلام سے پہلے بہت ناز ونعت ميں ليے تئے ان كے والدين بيش قيمت سے جيئي قيمت ان كو پہناتے تے خدانے ان كواسلام كى تو فيق عطا فرمائى اور وہ سلمان ہو گئے بيد كير كرلڑك نے اللہ آئى مذہب كو ترك كرديا والدين كى محبت دفعتا عداوت ميں بدل كئى۔ ايك دفعہ وہ آنخضرت الله كى خدمت مبارك بيس اس حال بيس آئے كدوہ جسم جو حريرہ قاتم بيس ملبوس رہتا تھا اس پر پيوند سے ايك كيڑا سالم نہ تھا۔ بيد پراثر منظر دكھے كرآ ب اللہ اللہ بدتھا۔ بيد پراثر منظر دكھے كرآ ب اللہ اللہ بدتھا۔ بيد پراثر منظر دكھے كرآ ب

## عيادت وتعزيت وغم خواري وعزاء:

بیاروں کی عیادت میں دوست دعمن مومن کافر کسی کی تخصیص نیتھی سنن نسائی باب الکبیر علی البخاز ہیں ہے کان السبب منظم السبب اللیم علی البخاز ہیں ہے کان السبب منظم السبب اللیم علی البخاز ہیں ہے کے ان السبب منظم السبب منظم السبب عیادہ السبب عیادہ السبب کے ایک میودی غلام مرض الموت میں بیار ہوا تو آپ منظم عیادت کو تشریف کے تشریف کی تشریف کے تشریف کی تشریف کے تشریف کے تشریف کی تشریف کے تشریف کے تشریف کے تشریف کے تشریف کی تشریف کے تشریف کے تشریف کی تشریف کے تشریف کے تشریف کی تشریف کے تشریف کے تشریف کی ت

ل سرة جلداولغزوهٔ احد ـ

ع مندواری صغیاول۔

س ترغیب وتر بیب جلد دوم سنی ۲۳۷ بحواله تر غدی دمندا بو یعلی م

م صحح بغاری باب عیادة المشر ک\_

عبداللہ بن ثابت جب بیار ہوئے اور آپ کی عیادت کو گئے تو ان پر خشی طاری تھی آ واز دی وہ باخبر نہ ہوئے۔ فر مایا''افسوس ابوالریج تم پر ہما از وراب نہیں چانا' بیس کرعور تیں ہےا ختیار چیخ اٹھیں اور رونے لگیں کو گوں نے روکا' آپ کی نے ارشاوفر مایا''اس وقت رونے دؤ مرنے کے بعدالبت رونانیس چاہیے''عبداللہ بن ٹابت کی لڑکی نے کہا'' جھے کو ان کی شہاوت کی امید تھی کیونکہ جہاد کے سب سامان تیار کر لیے تھے'' آپ کھی نے فر مایا'' ان کونیت کا تو اب مل چکا''۔ ا

حضرت جابر "بیارہوئے تو اگر چان کا گھر فاصلہ پرتھا 'بیادہ پاان کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ یک ایک دفعہ
وہ بیارہوئے تو آپ وہ کھٹے حضرت ابوبکر " کوساتھ لے کر پیدل ان کی عیادت کو گئے ان پرغشی طاری تھی 'پانی منگوا کروضو
کیااور بچے ہوئے پانی کوان کے منہ پر چیڑ کا۔ جابر " ہوش میں آ گئے اور عرض کی یارسول اللہ اپنا ترکہ کس کودوں؟ اس پر بیہ
آ بت اتری چڑ پوٹ کے اللّٰہ فی اَوُ لَا دِ تُحہُ ﴾ سے

ایک صاحب بیار ہوئے آپ ﷺ چند دفعہ ان کی عیادت کو گئے جب انہوں نے انقال کیا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اند جیری رات ہے آپ ﷺ کو تکلیف ہوگی ،خبر نہ کی اور دفن کر دیا ہے کو معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے شکایت کی اور قبر پر جاکرنماز جناز ہ پڑھی۔ سے

عبداللہ بن عمرو نے غزوہ اُحد میں شہادت پائی تھی اور کا فروں نے ان کے ہاتھ پاؤں کا ف ڈالے تھے ان کی اور جوش محبت الاش آنخضرت کی کے سامنے لاکر کھی گئی اور اس پر چا در ڈال دی گئی ان کے صاحبزادے (جابر) آئے اور جوش محبت میں چاہا کہ کیٹرااٹھا کر دیکھیں طاخرین نے روکا انہوں نے دوہارہ ہاتھ بڑھایا کو گوں نے پھر روک دیا آنخضرت میں خاہا کہ حیال سے حکم دیا کہ چا دراٹھا دی جائے چا در کا اٹھانا تھا کہ عبداللہ کی بہن ہے اختیار چلا اٹھیں آنخضرت کے خیال سے حکم دیا کہ جا دراٹھا دی جائے بردل کے سابید میں لے میے '۔ ھ

ایک دفعہ حضرت سعد "بن عبادہ بیار ہوئے آپ ﷺ عیادت کوتشریف لے گئے ان کود کی کرآپ ﷺ پر رفت طاری ہوئی اور آ تھوں ہے آ نسونکل آئے آپ ﷺ کورو تاد کی کرسب روپڑے۔ کے

ا کے جبٹی مجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا کے مرکبیا تو لوگوں نے آپ ﷺ کوخبر نہ کی ایک دن آپ ﷺ نے اس

الوواؤدباب الجمائز

ع اليناء

س محج بخاري ج عن ١٥٨ تغير آيت مذكور

سي بخاري كتاب الجنائز

عارى كتاب البحائز صغيرا اا

عارى كماب الجمائز صفي الاا

ہے۔ بخاری ہابالصلوۃ علی القیر میں ابو ہر پر ہُ گی روایت کے راوی نے شک کیا ہے کہ بیمروتھا یاعورت کیکن دوسری روایتوں میں اس کا عورت ہونا ہے تین ڈکر ہے۔ ام مجن اس کا نام تھا۔

کا حال در یافت فرمایا کوگوں نے کہا وہ انقال کر گیا ،ارشاد ہواتم نے جھے کو خبر ندکی کوگوں نے اس کی تحقیر کی ( لیعن وہ اس قابل ندتھا کہ آپ ﷺ کواس کے مرنے کی خبر کی جاتی ) آپ ﷺ نے لوگوں سے اس کی قبر دریافت کی اور جا کر جناز ہ کی نماز پڑھی۔ لے

جنازہ جاتا تو آپ کی کھڑے ہوجات اور بخاری میں روایت ہے کہ آپ کھڑے ڈر مایا کہ جنازہ جاتا ہوتو اس کے ساتھ جاؤ در نہ کم از کم کھڑے ہوجاؤ اور اس وقت تک کھڑے رہوکہ سامنے ہے نگل جائے ہے اگر چہ آپ کھی نہایت رقبق القلب اور متاثر الطبع تے خصوصاً اعزہ کی وفات کا آپ کھی کوخت صدمہ ہوتا تھا تا ہم نو حداور ماتم کونہایت نہایت رقبق القلب اور متاثر الطبع تے خصوصاً اعزہ کی وفات کا آپ کھی کوخت صدمہ ہوتا تھا تا ہم نو حداور ماتم کونہایت کا آپ نہا کو نہایت محبت تھی جب ان کی شہادت کی تابیند فرماتے تھے۔ حضرت جعفر "(حضرت علی کے بھائی تھے) ہے آپ کھی کونہایت محبت تھی جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ کھی محب ان کی حالت میں کی نے آ کر کہا کہ جعفر کی عورتیں روری ہیں آپ کھی نے رہایا کہ جا کرنے کروؤہ کو دوارہ من کرا ہیجا کونہا کہ جا کرنے کروؤہ کے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے منع کیا لیکن وہ بازند آئیں آپ کھی خب وہ بازند آئیں تو فرمایا کہ جا کران کے منہ میں خاک ڈال دو۔ سے مجربھی وہ بازند آئیں گھر کی وہ بازند آئیں گھر کی وہ بازند آئیں گھر کھر کے دوبارہ منع کرنے پہلی جب وہ بازند آئیں تو فرمایا کہ جا کران کے منہ میں خاک ڈال دو۔ سے

لطف طبع:

مرسی بھی جمعی بھی ظرافت کی ہاتھی قرماتے ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا تو قرمایا ''اودوکان والے'' سے اس میں یہ کتہ بھی تھا کہ حضرت انس کنہا بہت اطاعت شعار تھا در ہروقت آنخضرت وہ کا کے ارشاد پرکان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا نام ابوعیر ٹن تھا وہ کمن تھا اورا یک ممولا پال رکھا تھا' اتفاق ہے وہ مرگیا' ابوعیر پکو بہت رئے ہوا آپ وہ کے تھا نے ان کو غز دود کھا تو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر ہے یعنی ابوعیر التمہار مولے نے کیا کیا؟ ایک محفول نے نام کیا گئے دول ایک محفول کے نام کو اور نئی کا بچدوں ایک محفول کی کہ جھوکوئی سواری عنایت ہو۔ ارشاد ہوا کہ ' جس تم کو اور نئی کا بچدوں کا' انہوں نے کہا'' یارسول اللہ میں اونٹی کا بچہ لے کرکیا کروں گا' آپ کھی نے فرمایا کہ ' کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہا' انہوں نے کہا'' یارسول اللہ میں اونٹی کا بچہ لے کرکیا کروں گا' آپ کھی نے فرمایا کہ ' کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ووزئی کا بچہ نہ ہو'

ایک بوصیا خدمت اقدی میں آئی کہ حضور وہ اللہ میرے لیے دعافر مائیں کہ جھ کو بہشت نصیب ہو۔ آپ وہ ایک بوصیان بہشت میں نہ جا کیں گئا اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلیٰ آپ وہ ان محابہ ہے فرمایا کہا دوکہ بوز حمیاں جنت میں جا کیں گی کیکن جوان ہوکر جا کیں گی۔ لیے

ایک بدوی محاتی تھے جن کا نام زاہر " تھا' وہ دیہات کی چیزیں آپ وہ اُکا کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے'

ل بخارى مني ١٢٨ كتاب الجنائز-

ع بخارى مغده عاجداول كتاب البمائز

مع جاري كتاب الجائز إب من جلس عدالمصيبة.

س خال زوی۔

هے میلی بخاری۔

<sup>-5270 1</sup> 

ایک دفعہ وہ شہر میں آئے گاؤں ہے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کررہے تھے اتفاقاً آپ وہ اوھرے گزرے زاہر کے بیچھے جاکران کو کو دمیں دبالیا انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دو مزکر دیکھاتو سرورعالم وہ کا تھے اپنی پیٹے اور بھی آخضرت وہ کا کے بیندے لیٹادی آپ وہ کا نے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو فریدتا ہے؟ وہ یو لے کہ یارسول اللہ! جمہے جسے غلام کو جو فنص فریدے گافتھان اٹھائے گا آپ وہ کے خال کے کہا کہ کی ضدا کے فزد یک تبرارے دام زیادہ ہیں۔ لے

ایک مخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں کرانی ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ وہ دو بارہ آئے کہ شہد پلایا کین شکایت اب بھی باتی ہے آپ میں گرانی ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ کو دفعہ آئے کی ہدایت کی سہ بارہ آئے مجروبی جواب ملاکچتی دفعہ آئے تو ارشاد فرمایا کہ خدا سچاہے ( قرآن مجید میں ہے کہ شہد میں شفاہے ) لیکن تمبارے بھائی کا پیٹ جموٹا ہے جا کرشہد پلاؤ ' اب کی بار پلایا تو شفا ہوگئی۔ معدہ میں مادہ فاسد کھڑت سے موجود تھا جب پوراعظیہ ہوگیا تو کرانی جاتی رہی۔

#### اولا دسے محبت:

اولاد سے نہایت مجت تھی معمول تھا جب بھی سفر فریاتے توسب سے خریں معنزت فاطمہ " کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو مخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی معنزت فاطمہ " نی ہوتیں۔ ایک دفعہ کی غزوہ یس کے اس ا تناہیں معنزت فاطمہ " نے دونوں صاجز ادوں ( حسین " ) کے لیے چاندی کے کشن بنوائے اور دروازہ پر پردے لئکائے آ تخضرت فاطمہ " کے گھر نہیں گئے وہ بجھ گئیں فورا پردوں کو چاکہ کر ڈالا اور صاجز ادوں کے ہاتھ ہے گئیں اتار لیے صاجز ادے روتے ہوئے خدمت اقدی میں حاضر بردوں کو چاکہ کر ڈالا اور صاجز ادوں کے ہاتھ ہے گئیں اتار لیے صاجز ادے روتے ہوئے خدمت اقدی میں حاضر ہوئے آ بے گئی نے گئی نے گئی نے کئی کے اور اور کے باتھ ہے گئیں اتار کے جدلے ہاتھی دانت کے گئیں لادو۔

معرت فاطمہ"جب آپ ﷺ کی خدمت میں تشریف لا تمیٰ تو آپ ﷺ کھڑے ہوجائے ان کی پیٹانی چوہتے اورائی نشست گاہ سے ہٹ کرائی جگہ بٹھاتے۔

ایوقاده کابیان ہے کہ ہم لوگ مجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفعتار سول اللہ اللہ (آنخضرت الله کی نوائی میں کا بیان ہے کہ ہم لوگ مجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفعتار سول اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور ای حالت میں نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتارہ ہے ہم کوڑے ہوئے تو ہائے تو ان کو اتارہ ہے ہم کوڑے ہوئے تو ہے ای طرح پوری نماز اواکی۔ سے

حضرت انس می کہتے ہیں کہ میں نے کسی کواپنے خاندان سے اتن محبت کرتے نہیں ویکھا جس قدر آپ ویکھا کرتے ہیں کہ میں کرتے ہیں کہ میں ہے ورش پاتے ہے جو مدینہ سے تین چارمیل ہان کے دیکھنے کرتے ہے۔ آپ ویکھا کے صاحبزاوے معزت ابراہیم عوالی میں پرورش پاتے ہے جو مدینہ سے تین چارمیل ہان کے دیکھنے کے لیے مدینہ سے بیادہ پاجات محمر میں دحوال ہونار ہتا تھا محمر میں جاتے ، بچکوانا کے ہاتھ سے لے لیتے اور منہ چوہے بجر مدینہ کوواہی آتے ۔ سیج

ا عمرتنى۔

ع بخاري متحديم باب الدواء بالعسل -

س ننائی صغیه ۱۲ باب ادخال الصبیان فی الساجد سیح بخاری میں بھی بیصدیث ندکور ہے۔

سم المعجم سم جلد اصفح ١٩١٠ \_

ایک دفعه اقرع بن حابس عرب کے ایک رئیس خدمت اقدس میں آئے آپ وہ اعفرت امام حسین کا منہ چوم رہے ہے۔ ایک دفعہ اس کی کو بوسر نہیں کرتا چوم رہے ہے۔ میں کرتا ہے۔ میں کرتا ہے۔ میں کہ جواوروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کرتا )

حسنین سے بے انہا محبت تھی فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ "کے گھرتشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کولا تا'وہ صاحبز ادوں کولا تیں' آپ ﷺ ان کوسو تھمتے اور سینہ سے لپٹاتے۔

ایک دفعہ مجد میں خطبہ فرمار ہے تھے اتفاق سے حسنین مرخ کرتے پہنے ہوئے آئے کمسنی کی وجہ سے برقدم پراڑ کھڑاتے جاتے تھے آپ مسلط نہ کرسکے نبر سے از کر گود میں اٹھالیا اور اپنے سامنے بٹھالیا 'پھرفر مایا خدانے کے کہا ہے ﴿ إِنْهَاۤ اَمُوَ اَلْکُهُ وَ اَوْ لَادُکُمُ فِئْنَةً ﴾ فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں حسین کا بول ،خدااس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔

ایک دفعدام حسن یا حسین دوش مبارک پرسوار تھے کی نے کہا کیاسواری ہاتھ آئی ہے آپ اللے نے فرمایا اورسوار مجی کیا ہے؟ یا

ایک دفعه ام حسن یا حسین (راوی کو بہتین یادنیں رہا) آپ ﷺ کے قدم پر قدم رکھ کر کھڑے تھے آپ ﷺ نے فرمایا او پر چڑھ آؤ 'انہوں نے آپ ﷺ کے سینہ پر قدم رکھ دیئے آپ ﷺ نے منہ چوم کرفرمایا''اے خدا! میں اس سے مجت رکھتا ہوں تو بھی اس سے مجت رکھ یے

ایک و فعد آپ و کی کہیں وعوت میں جارہے تھے امام حسین " راہ میں کمیل رہے تھے آپ کی نے آگے بڑھ کر ہاتھ بھیلا دیئے 'وہ ہنتے ہوئے ہاں آ آ کرنگل جاتے تھے' بالآخر آپ کی نے ان کو پکڑلیا' ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پراورا یک سرپرد کھ کرسینہ سے لیٹالیا' پھرفر مایا کہ حسین میراہے اور میں اس کا ہوں۔ سے

اکثر امام حسین گوگود میں لیتے اوران کے مندمیں مندؤ التے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی جاہتا ہوں جواس کو جا ہے۔

آپ کی آماد (حضرت زینب کے شوہر) جب بدرے قید ہوکر آئے تو فدیدی رقم ادانہ کر سکے تو گھر
کہلا بھیجا حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا بیدوہ ہارتھا کہ حضرت زینب نے جہیز میں حضرت خدیج نے ان کو
دیا تھا 'آ تحضرت میں گئے نے ہارد یکھا تو ہے تاب ہو گئے اور آ تکھوں سے آ نسونکل آئے بھر صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری
مرضی ہوتو یہ ہارزینب کو بھیج دو۔سب نے بسروچشم منظور کیا۔

حضرت زینب و کی کمن صاحبزادی کا نام امام تھا'ان ے آپ اللے کو بہت محبت تھی' آپ اللے نماز

لے سیتمام روایتیں شاکل ترفدی میں فدکور میں اخیر صدیت کے ایک راوی کی نسبت ترفدی نے تقعا ہے کہ بعض اہل علم نے اس کوضعیف الحافظ کہا ہے

ع ر اوب المغرد بخاری منورات سع الاب المغرد بخاری منورس

417

پڑھتے ہوئے بھی ان کوساتھ رکھتے جب آپ کھی نماز پڑھتے تو وہ دوش مبارک پرسوار ہوجا تیں 'رکوع کے وقت آپ کھی ان کوکا ندھے سے اتار دیتے ' پھر کھڑے ہوتے تو وہ پھرسوار ہوجا تیں۔روا یوں کے الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے کہ آ تخضرت کھی خودان کوکا ندھوں پر بٹھا لیتے اورا تاردیتے تھے لیکن ابن القیم نے لکھا ہے کہ بیٹل کثیر ہے وہ خودسوار ہو جاتی ہوں گی اورا آپ منع ندفر ماتے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم کی وفات میں بھی آپ کی الے نے آبدیدہ ہوکرفر مایا تھا کہ'' آتھیں آنو بہارہی ہیں دل غزدہ ہور ہا ہے لیکن منہ ہے ہم وہی ہا تھی کہیں ہے جس کوخدا پسند کرتا ہے'' کے لیکن بیمبت صرف اپنے ہی آل دادلاد تک کے ساتھ مخصوص نہتی بلکہ عموماً بچوں ہے آپ کا کوائس تھا۔



لے بخاری تناب الرمنی سفی سمیر

ع بناری کتاب اجا از صفح ۱۳۳۳

# از واج مطہرات کے ساتھ معاشرت حضرت خدیجہ ؓ

سلسلانب یہ ہے فدیجہ بنت فویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بوتی کران کا فائدان رسول اللہ وہ اللہ وہ فائدان سے ل جا تا ہے آن خضرت وہ کے فائدان سے ل جا تا ہے آن خضرت وہ کے فائدان سے ل جا تا ہے آن خضرت وہ کے فائدان سے ل جا تا ہے آن کے فائدان سے ل جا تا ہے آن کے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی والدہ فاظمہ بنت ذائدہ تھیں ان کے والد اپنے قبیلہ میں ممتاز تھے کہ میں آئر سکونت اختیار کی اور بنوعبدالدار کے حلیف بے ل عامر بن وی کے فائدان میں فاظمہ بنت ذائدہ سے نکاح کیا ان کے بعل سے حضرت فدیجہ پیدا ہو کی ان کی پہلی شادی ابو بالد کے انقال بن زرارہ تھی سے ہوئی ان سے دواڑ کے پیدا ہو کی ان سے دواڑ کے پیدا ہو کی ان سے دواڑ کے پیدا ہو کا نام ہند تھا کا اور دوسرے کا حارث ۔ ابو بالد کے انقال کے بعد تھیں بن عائذ مخز وی کے عقد نکاح میں آئیں ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام بھی ہند تھا اس بنا پر حضرت فدیجہ من من من کے بعد تھیں بند کے نام سے پکاری جاتی تھیں ہند نے اقل اسلام قبول کیا۔ آئی خضرت کی کا مفصل حلید انہی کی روایت سے منقول ہے۔ نہایت قصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی گئی میں شریک شے اور شہید ہوئے۔ سے منقول ہے۔ نہایت قصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی گئی من شریک شے اور شہید ہوئے۔ سے

عتیق کے انقال کے بعد حضرت خدیجہ "رسول اللہ اللہ کے عقد نکاح میں آئیں جس کے مفعل حالات گزر چکے جیں۔ آئی خضرت و اللہ کے جواولادیں ہوئیں۔ دوصا جزاد ہے کہ دونوں بھین میں انقال کر گئے اور چارصا جزادیاں حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب ، حضرت رقیہ ، حضرت ام کلثوم ۔ ان سب کے حالات آگے آئیں گے۔ حضرت خدیجہ " کی ایک بہن ہالہ تھیں وہ اسلام لائیں اور حضرت خدیجہ "کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔

ایک دفعدان کے انقال کے بعدان کی بین بالد آنخضرت اللے سے ملنے آئیں اور استیذان کے قاعدہ ہے۔ اندر آنے کی اجازت مانگی ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی آپ اللے کے کانوں میں آوازیزی تو حضرت خدیجہ "

ل طبقات ابن معد ذكر خديجية كتاب النساء ـ

م طبقات ابن سعد

سے اصابہ ذکر ہند۔

سي صحيح مسلم فعنائل خديجيه

یاد آگئی اور آپ و کی بوجیک اضحاور فرمایا که المهول گن عفرت عائش جمی موجود تین ان کونهایت رشک بوا بولیس که آپ و کی کی ایک بره حیا کویاد کرتے ہیں جوم چیس اور خدانے ان سے انچی بیویاں دیں ' میجی بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے کیے استیعاب میں ہے کہ جواب میں آنخضرت و کی نے فرمایا که انہر گزنہیں جب لوگوں نے میری کھندیب کی تو انہوں نے میری کو انہوں نے میری کو انہوں نے میری مددی ''۔

## حضرت سوده فأبنت زمعه

ازواج مطہرات میں یے فضیلت صرف حضرت سودہ " کوحاصل ہے کہ حضرت خدیجہ " کے انقال کے بعد سب
ہے پہلے دی آ تخضرت وہ انقال کے عقد نکاح میں آ کیں۔وہ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہو پیکی تھیں اس بنا پران کو
قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ان کی شادی پہلے سکران بن عمروے ہوئی تھی مضرت سودہ "انہیں کے ساتھ
اسلام لا کیں اورانی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت (ہجرت ٹانیہ) کی حبشہ سے مکہ کو واپس آ کیں اسکران نے پچھد ن
کے بعدوفات یائی اوراکی لڑکا یادگار چھوڑا ،جس کا نام عبدالرطن تھا انہوں نے جنگ جلولا میں شہادت حاصل کی۔

حضرت فدیج " کے انقال ہے آئے خضرت میں ان اور فیل کے مراد ہا ہاں ورفیل کے انتقال ہے آئے اللہ ہے ہے۔ کا انتقام سب فدی یا مرض کی کہ آپ وہ کا کہ انتقام سب فدی یا کہ کہ آپ وہ کا کہ انتقام سب فدی یا کہ کہ آپ وہ کا کہ انتقام سب فدی یا کہ محتمل تھا آپ وہ کا کہ ایس اور جا بلیت کے طریقہ پرسلام کیا۔ انسسہ صب حالت کی کرنگاری کا پیغام سایا انہوں نے کہا ہاں محمد شریف کفو ہیں لیکن سودہ ہے بھی تو دریا فت کر وغرض سب مراتب طے ہوگئو آئے تخصرت وہ کے اور سودہ کے اور سودہ کے والد نے نگاری پر ھایا ۔ لے چارسودر ہم مجر قرار پایا نگاری کے بعد عبداللہ بن زمعہ (حضرت سودہ کے بھائی) جواس وقت کا فر تھے آئے اور ان کو بے حال معلوم ہوا تو سر پرخاک ڈال لی کہ کہ یا غضب ہوگیا چنا نچ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حافت شعاری پر ہمیشدافسوس آتا تھا۔ حضرت عاکش اور سودہ " کے بعد اپنی موااس لیے مورضین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن خطب اور نگاری چو تکہ قریب آئے ہودہ " کو تقدم ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عاکشہ " کے بعد نکاری میں ۔ آئی سے کہ مودہ " کے بعد نکاری میں ۔ آئی اس میں ۔

## شكل وشابهت:

حضرت سودہ "بلندو بالا اور قربدا ندام تمیں اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکی تمیں ، ججۃ الوداع میں جب مرد لفدے روانہ ہونے کا وفت آیا تو انہوں نے آئے تخضرت وفقط سے ای بنا پرسب سے پہلے چلنے کی اجازت ما تکی کہ ان کو بھیٹر بھاڑ میں چلنے ہے تکلیف ہوگی۔

لے طبقات میں ہے کہ رمضان ۱۰ نبوی میں ان کا نکاح ہوا زر قانی نے ۸ نبوی بھی لکھا ہے بیدا ختلاف اس بناء پر ہے کہ خود معزت خدیجہ کے دفات کے سزمین اختلاف ہے

آیت جاب ہے پہلے عرب کے قدیم طرز پرازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے صحراکو جایا کرتی تھیں ا حضرت عمر" کو بینا گوار ہوتا تھا'اس بنا پرآنخضرت و اللہ کی خدمت میں پردہ کی تحریک کرتے رہتے تھے'لیکن ابھی ان کی استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودہ " رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے تکلیں چونکہ ان کا قدتما یاں تھا حضرت عمر" نے کہا سودہ! تم کو ہم نے بہچان لیا۔ای واقعہ کے بعد آیت تجاب نازل ہوئی۔ کے

#### اخلاق وعادات:

آ تخضرت و المحابر میں جس کو آپ اللہ کے اخلاق و عادت میں سخاوت و فیاضی ایک نمایاں وصف تھا اس بنا پر سحابہ میں جس کو آپ اللہ کے اخلاق ہے۔ جس قدرتقر ب عاصل تھا ای قدراس پر اس وصف خاص کا زیادہ اثر پڑتا تھا۔ از واج مطہرات کو آپ و اللہ کے اخلاق و عادات و فیض صحبت ہے مختتع ہونے کا سب سے زیادہ موقع عاصل تھا اس لیے بیدوصف ان میں عموماً نظر آتا ہے۔ حضرت سودہ اس وصف میں با استثنائے حضرت عا کشہ اس سے ممتاز تھیں ایک دفعہ حضرت عرق نے ان کی خدمت میں ایک حقومت کی اس کے جورکی طرح تھیلی میں درہم بیسے جاتے ہیں ایہ کہدکر ایک ہوت سب کو تقسیم کر دیا۔ اطاعت اور فرماں برداری بھی ان کا خاص وصف ہے اور اس وصف میں وہ تمام از واج مطہرات سے ممتاز تھیں۔

#### روایت حدیث:

ان کے ذریعہ سے صرف پانچ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے سحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بچیٰ ہن عبدالرخمن بن اسعد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔

#### وفات:

حضرت سودہ یکے سنہ وفات میں اختلاف ہے۔ داقدی کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی طاقط ابن حجر ان کا سال وفات ہے ہے آر دیتے ہیں امام بخاری نے تاریخ میں بسند سمجے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خلافت ہے کہ حضرت عمر کی خلافت ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی ۔ حضرت عمر کی نے تاریخ کہیں میں ان پریدا ضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی ۔ حضرت عمر کے ان کے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ ہے ہوگا خمیس

میں ہے کہ بھی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ کے

## حضرت عاكثثة

عائشہ نام تھا اگر چدان ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی تاہم اپنے ہوا نجے عبداللہ بن زہر سے تعلق ہے ام عبداللہ کنیت کرتی تھیں۔ ال کا نام زینب اورام رومان کنیت تھی۔ بیشت کے چار برس بعد پیدا ہوئیں۔ انبوی میں آنخضرت میں کئیت کرتی تھیں۔ مان کا نام زینب اورام رومان کنیت تھی۔ بیشت کے چار برس بعد پیدا ہوئیں۔ انبوی میں آنخضرت تھی کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت شش سالہ تھیں آنخضرت تھی ہے بہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزاوے ہے منسوب تھیں مضرت ندیج سے انتقال کے بعد خولہ بنت عکیم نے آنخضرت تھی ہے نکاح کی تحریک کی آپ تھی نے منسوب رضامندی ظاہر کی خولہ نے ام رومان سے کہا انہوں نے معرست ابوبکر سے ذکر کیا ہولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کرچکا ہوں اور میں نے بھی وعدہ خلائی نہیں کی لیکن مطعم نے خوداس بنا پرا نکار کردیا کہ اگر معرست عائشہ ان کے گھر میں آگئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آجائے گئ بہر حال معرست ابوبکر نے خولہ کے ذریعہ سے آنخضرت تھی ہے عقد کردیا چارسودر ہم میر قراریا لیکن مسلم میں معرض سائٹہ سے دوایت ہے کہاز واج مطہرات کا مہریا کی سودر ہم ہوتا تھا۔

نکارے کے بعد مکہ میں آئے خضرت وہا کا تیام اسمال تک رہا۔ ساتھ میں آپ وہ کا نے جمرت کی قو حضرت ابو بکر ساتھ سے اللہ وعیال کو مکہ چھوڑ آئے تھے جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر شنے عبداللہ فی بن اریقط کو بھیجا کہ ام رومان اسلا اور عائشہ کو لے آئیں آئے خضرت وہا نے بھی زیڈ بن حارشا ورابورا فع کو حضرت فاطمہ ام کلا می اسمام رومان اسلا اور عائشہ کو لے آئیں آئے خضرت عائشہ فی خوا میں اشتد ادمرض سے اور حضرت ہوئی تو ام رومان کو رسم وہی اداکر نے کا خیال آیا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر ہسال کی تھی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے حضرت عائشہ کو آواز دی ان کواس واقعہ کی خبرتک نہ تھی کہ میں انہوں نے مندوھویا بال درست کے گھر میں لے کئیں انصار کی عورش انظار میں تھیں نہ کھر میں واضل ہو کیں آئی انہوں نے مندوھویا بال درست کے گھر میں لے کئیں انصار کی عورش انظار میں تھیں نہ کھر میں واضل ہو کیں آئی اور می عرب اور کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اس مجینہ میں طاعون آیا تھا اس بنا پر اہل عرب اس میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم بھی ادا کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اس مجینہ میں طاعون آیا تھا اس بنا پر اہل عرب اس مہینہ کواس تھر یہ کے خاص تھا گھر یہ میں اس مجینہ میں طاعون آیا تھا اس بنا پر اہل عرب اس مہینہ کواس تھر یہ کے لئے مکر وہ خیال کر تے تھے۔ اس خیال کے منانے کے لئے عائب یہ مہینہ استحاب کیا گیا تھا۔

#### وفات:

حضرت عائشہ "نے آنحضرت کے ساتھ ہیں تک زندگی بسری ۔ نوسال کی عمر میں وہ آپ کے پاس آئے ہیں آئے۔
پاس آئیں اور جب آنحضرت کی نے انقال فرمایا تو ان کی عمر ۱۸ ابرس کی تھی ۔ آنحضرت کی بعد حضرت عائشہ تریبا ۲۸ سال تک زندہ رہیں ہے ہے۔
مطابق جنت البقیع

لے زرقانی جلد مسخی ۲۶ میں یفصیل ندکور ہے طبقات ابن سعد میں صرف بہلی روایت نقل کی ہے۔

ع حضرت عائشہ معنی صوالات اور خصوصا ان کے ملی کمالات کے لیے الگ متنقل تصنیف درکار ہے یہاں صرف ضروری سوائے زندگی لکھ درجے میں ۔ دیئے گئے ہیں۔

میں رات کے وقت وقن ہو کیں۔قاسم بن محمد عبداللہ بن عبدالرحمٰن عبداللہ بن الی عیق عروہ بن زبیراور عبداللہ عبن زبیر نے قبر میں اتارا۔اس وقت حضرت ابو ہریرہ عمروان بن تھم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے اس لیے انہوں نے تماز جنازہ پڑھائی۔

آنخفرت ﷺ کوحفرت عائشہ " سے بہت محبت تھی اس محبت سے آپ ﷺ نے مرض الموت میں تمام از واج مطہرات سے اجازت کی اور اپنی زندگی کے آخری دن حفرت عائشہ " کے جمرے میں بسر کئے اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھاان کے متعلق احادیث وسیر میں نہایت کثرت سے واقعات درج ہیں۔

## علمي زندگي:

حضرت عائش کی علمی زندگی بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے حضرت ابو پر جمعرت عرق جمعرت علاق کے زمانہ بھی فتوی دیتی تھیں۔ اکا برصحابہ پر انہوں نے دقیق اعتراضات کیے ہیں جن کوعلا مسیوطی نے ایک رسالہ ہیں جمع کر دیا ہے ان سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں جن میں ۱۲ عدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفرداان سے ۵۹ حدیثیں ردایت کی ہیں۔ ۱۸ حدیثوں ہیں امام سلم منفرد ہیں۔ بعض اوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ ہیں سے ایک چوتھائی ان سے منقول ہے۔ ترفدی ہیں ہے کہ سما ہی مسلم منفرد ہیں۔ بعض اوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ ہیں سے ایک چوتھائی ان کے منقول ہے۔ ترفدی ہیں ہے کہ سما ہی جب کوئی مشکل سوال ہیں آ جاتا تھا تو اس کو حضرت عائشہ می می کرتی تھیں ان کے شاکر دوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا تفیر حدیث اسرار شریعت خطا بت اوراد ب وانساب ہیں ان کو کمال تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے برے تصید سے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے متدرک میں اورابن سعد نے طبقات ہیں ہتھیں ان واقعات کو کھا ہے اور مندا بن ضبل وغیرہ میں بھی جتہ جت ان کے فضل و کمال کے دلائل وشوا ہد ملتے ہیں۔

حفرت هفه

حضرت خصہ معرف حضر کے بیٹی تھیں ماں کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ بعثت سے پانچ برس پہلے میں اس سال جب قریش خاند کھیہ کو تھیر کرر ہے تھے پیدا ہوئیں ان کی شادی حیس بن بن حذافہ سے ہوئی اورانہی کے ساتھ مدید کو بجرت کی خصیس نے غزوہ مدر میں زخم کھائے اوروائیں آ کرانمی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ نخیس نے اپنی ان کی شادی حیس نے بی اور میس نے بی کے ساتھ مدیس نے اپنی اس معرف کے بعد حضرت عمر کوان کے نکار کی گرہوئی سوء اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت رقیق کا انتقال ہو چکا تھا اس بناء پرسب سے پہلے حضرت عمر نے نکار کی گرہوئی سوء اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت میں اصابہ میں ہے کہ فزوہ احد میں شہید ہوئے حافظ ابن جرنے فی الباری میں کے معرف میں میں میں میں اور یہ سام ہے کہ حضرت دیں تھیں اور یہ سام ہے کہ حضرت دیں تھیں اس کے بعد حضرت میں نے بودہ میں میں اور یہ سام ہے کہ حضرت دیں تھی ہو اور کی میں ہوا دوران کی جو اہوں کی خواہش کی تھی اور یہ سام ہے کہ حضرت دیں تھی میں ہوا ہو تھیں ہوا دوران کی حد اس کی عدت کر دی اور پر میں ہوا دی تھیں ہوا دران کی دوران کی تعال کی حد اس کی تعال کی جو اس کی تعال کی تعال کی تھیں ہوا ہوئی تھی تھی تھی تھی تھی تھیں ہوا۔ فی تھیں ہوا۔ فی الباری جو میں اس کی عدت کر درگی اور پر میں ہوا۔ فی الباری جو میں اور یہ ہیں ہوا۔ فی الباری جو میں اور اسے ہوں الباری جو میں الباری جو میں الباری جو میں الباری جو میں الائی نے اور اس کی عدت کر درگی الباری جو میں ہوا۔ فی الباری جو میں الباری جو میں الباری جو میں ہوا۔ فی الباری جو میں الباری جو میں ہوا۔

ل طبري جهم المار

حضرت هفسہ آخر حضرت عمر کی بین تھیں اس لیے مزان میں ذرا تیزی تھی۔ می بخاری میں واقعہ ایلاء کے متعلق خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ 'ہم لوگ زمانہ جا ہلیت میں عورتوں کوکوئی چیز نہیں بچھتے تھے میں ایک دن کسی معاملہ میں غور کرر ہا تھا' اتفاق سے میری بی بی نے مجھ کومٹورہ ویا' میں نے کہاتم کوان معاملات میں کیا وال ہے 'بولیں کرتم میری بات پسندنیوں کرتے حالا نکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ میں کا جواب ویتی ہیں' میں اٹھا اور حضصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بی ایم رسول اللہ میں المارت میں اور نہیں ہاں ہم ایسا کرتے ہیں' کہا بی ایم رسول اللہ میں المارت میں مول اللہ میں المارت میں کے کہا جی ویہاں تک کرآ بون محرد نجیدہ رہتے ہیں' بولیں ہاں ہم ایسا کرتے ہیں' میں نے کہا جی ویہاں تک کرآ ہوں کے ممند میں نہ آ جاتا جس کے حسن نے رسول اللہ میں کے کہا جی عائش کو راتا ہوں' تم اس کے ممند میں نہ آ جاتا جس کے حسن نے رسول اللہ میں کوفریفتہ کرایا ہے'' ۔ کے (ایعن عائش )

ایک بار حفرت عائشہ اور حفصہ "نے حفرت صغیہ" ہے کہا کہ ''ہم رسول اللہ ﷺ کے نزویکتم سے زیادہ معزز ہیں ہم آپ ﷺ کوناگوں نے آئخفرت مغیہ "حفرت صغیہ "کوناگوارگزرا انہوں نے آئخفرت ﷺ معزز ہیں ہم آپ ﷺ کوناگوارگزرا انہوں نے آئخفرت ﷺ سے اس کی شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا کہتم نے یہ کیوں نہیں کہا کہتم جھ سے زیادہ کیونکرمعزز ہوسکتی ہو، میر سے شوہر محمد ہیں ہے اس کی شکایت کی آپ ہارون اور میر سے بچاموی " ہیں''۔

حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ معضرت الو بکر اور عمر اللہ کی بیٹی تھیں جو تقرب نہوی میں دوش بدوش تھے اس بنا پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ادیکر از واج کے مقابلہ میں باہم ایک تھیں لیکن بھی بھی خود بھی باہم رشک ورقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ او ونوں آئے خضرت الحکی کے ساتھ سفر میں تھیں۔ رسول القدراتوں کو حضرت عائشہ سے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے با تھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ النے حضرت عائشہ سے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تا کہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں ا

<sup>- 110</sup> TE COUST ON 1-

س معجع بخاری جلد اصفی ۱۳۰۰ \_

سل ترزى صفحه ٢٤٨ كتاب المناقب.

حضرت عائشہ "راضی ہو گئیں ایخضرت ﷺ حضرت عائشہ "کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حفصہ "سوار تھیں جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ "نے آپ ﷺ کوئییں پایا تواپنے پاؤں کواؤخر (ایک گھاس ہے جس میں سانپ بچھور ہتے جیں) کے درمیان اٹکا کر کہنے لگیں'' خداوندا! کسی بچھویا سانپ کو تعین کرجو مجھے ڈس جائے''۔ لے

#### وفات:

حضرت حفصہ "فی میں جوامیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا' وفات پائی۔ وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن عمر "سے اس وصیت کی تجدید کی جوحضرت عمر "فے ان کو کی تھی۔ کچھ جا کداد بھی وقف کی اور کچھ مال صدقہ میں دیا مروان بن تھم نے جواس وقت مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک دیازہ کو کا ندھا دیا' یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ " جنازہ کو لے گئے' ان کے بھائی عبداللہ، عاصم سالم ،عبداللہ، حزہ ، عبداللہ بن عمر کے کو کو اندھا دیا' یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ " جنازہ کو لے گئے' ان کے بھائی عبداللہ، عاصم سالم ،عبداللہ، حزہ ، عبداللہ بن عمر کے کو کا ندھا دیا' یہاں نے قبر میں اتارا۔ "

حضرت زينب أمّ المساكين ً

زینب نام تھا'چونکہ فقراء و مساکین کونہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلائیں تھیں اس لیے اُمّ المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں آئے خضرت کے پہلے عبداللہ بن جش کے نکاح میں تھیں عبداللہ بن جش نے جنگ احد ۳ ھیں شہادت پائی اور آئخضرت کھٹا نے ای سال ان سے نکاح کرلیا' نکاح کے بعد آئخضرت کھٹا کے پاس صرف دو تین مہینے رہنے پائی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آئخضرت کھٹا کی زندگی میں حضرت خدیج کے بعد صرف بی ایک بی بی میں جنہوں نے وفات پائی۔ آئخضرت کھٹا نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت ابقیع میں دن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۳۰ سال کی تھی۔

حفزت أمسلمة

ہوئے جیشہ ہے مکہ میں آئیں اور یہاں ہے مدینہ کو جمرت کی جمرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل میر کے بزد یک وہ پہلی عورت ہیں جو بجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ان کے پہلے شوہر ابوسلم ڈیز ہے شہروار تھے مشہور غزوات بدرو اُحد میں شریک ہوئے غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمہ ہے جا نبر نہ ہو سکے اور جمادی الٹانی ہے میں وفات پائی ان کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام ہے پڑھی گئ آئخضرت کھنے نے ہسمبیریں کہیں اوگوں نے نماز کے بعد پوچھا پائی ان کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام ہے پڑھی گئ آئخضرت کھنے نے ہسمبیریں کہیں اوگوں نے نماز کے بعد پوچھا پائی ان کے جنازہ کی نماز نہایت اہمام ہے بڑھی وضع پارسول اللہ! آپ کو بہوتو نہیں ہوا فر مایا یہ ہزار کئیسر تک کے مستحق تھے۔ ابوسلم شکی وفات کے وقت ام سلم شاملہ تھیں وضع ممل کے بعد جب عدت گزرگی تو آئخضرت وہنے نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند عذر پیش کئے۔ اسلام جب عیال ہول۔ سے میراس زیادہ ہے۔ اسلام خوں کو گوارا کیا۔ آئخضرت کی فات سب زختوں کو گوارا کیا۔

#### وفات

الل سير متفق اللفظ بين كدازواج مطهرات مين سب كے بعد حضرت ام سلمه في في فات پائي لين ان كے سند وفات ميں نہايت اختلاف ہے۔ واقدى نے وہ جا ابراہيم حربی كے نزد يك 17 ھے اور تقريب ميں اى كونچى كہا وفات ميں نہايت اختلاف ہے۔ واقدى نے وہ جا ہے ابراہيم حربی كنزد يك 17 ھے اور تقريب ميں اى كونچى كہا ہے۔ امام بخارى نے تاریخ كبير ميں كھا ہے كہ 18 ھے ميں وفات پائی بعض رواتيوں ميں ہے كہ 17 ھے ميں جب امام حسين كى شہادت كى خبر آئى اس وقت ان كا انتقال ہوا ہے اين عبداللہ نے اس روايت كی تھے كى ہے۔

اس اختلاف روایت کی حالت میں سندوفات کی تعیین مشکل ہے تا ہم بیقی ہے کہ وہ واقعہ حرہ تک زندہ تھیں اسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربعیہ اورعبداللہ بن صفوان اسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربعیہ اورعبداللہ بن صفوان اسلم میں ہے کہ حارث بن عبد وصن ہائی ربعیہ اور عبداللہ بن صفوان اس سلم بن عقبہ کو تشکر شام کے ساتھ مدیند کی حال پوچھا جوز مین میں وصن جائے گا نیسوال اس وقت کیا گیا تھا جب برید نے مسلم بن عقبہ کو تشکر شام کے ساتھ مدیند کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرہ بیش آیا تھا واقعہ حرہ بیش آیا ہے اس لئے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روایت سطح خبیں ۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت اسلمہ شکی وصیت کی بنا پر سعید بن زید نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے سعید بن زید نید تھیں واقد کی نے لکھا ہے کہ ابو ہر برہ شنے ان کا جنازہ پڑھایا اگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہر برہ شغلاف وصیت کیونکر جنازہ پڑھ سکتے سے بہر حال از واج مطہرات میں وقت اسلمہ شنے وفات یا گی اور وفات کے وقت ان کا عمرہ مسال کی تھی ۔

## فضل وكمال:

از وائ مطبرات میں حفرت عائشہ "کے بعد فضل و کمال میں انہیں کا درجہ ہے ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ "کے سوا اور تمام بیبیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدیب میں محالیہ کو کمدے باہر حلق اور قربانی میں تامل تھا تو حضرت ام سلمہ " بی کی تدبیر سے بیمشکل حل ہوئی اور بیان کی وانش مندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے 'بیرواقعہ سے بخاری میں بتفصیل موجود ہے۔

# حفرت زينب

ازواج مطبرات میں جو بیبیاں حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتیں تھیں ان میں حضرت زینب ہمی ہمیں خود حضرت مائشہ کہتی ہیں ہو کا انت نسا مبنی کا یعنی وہ بیرا مقابلہ کرتی تھیں اوران کواس کا حق بھی تھا نسبی حثیب ہے وہ ترا مقابلہ کرتی تھیں اوران کواس کا حق بھی تھا نسبی حثیبت سے وہ آنخضرت وہ کا کہ کھو پی زاد بہن تھیں 'جمال میں بھی ممتاز تھیں' آنخضرت وہ کا کو بھی ان سے نہایت محب تھی زیدوتو رع میں بیرحال تھا کہ جب حضرت عائشہ پراتہام لگایا گیا اوراس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حمن شریک تھیں تو آنخضرت وہ کا نے ان سے حضرت عائشہ کی اخلاقی حالت دریافت کی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہددیا۔

﴿ ماعلمت الا حيرا﴾ مجھ كوحفرت عائشة فى بعلائى كے سواكسى چيز كاعلم نبيس \_

حضرت عائشه كوان كےاس صدق واقر ارحق كاخوداعتر اف كرنا يزا\_

عبادت میں نبایت خشوع وضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں جب آنخضرت وہ ان کے ان کوعقد میں لانا جاہا تو انھوں نے کہا کہ میں بغیراستخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ وہ ان مہاجرین پر پچھ مال تقسیم کررے سے خصرت زینب "اس معاملہ میں پچھ بول انھیں مصرت عر " نے ڈاٹنا " آپ وہ ان نے فرمایا ان سے درگز رکر و سیاواہ ہیں (یعنی خاشع و متضرع ہیں) نبایت قانع اور فیاض طبع تھیں خودا ہے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی تھیں اور اس کوخدا کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔ ایک وفعہ معزت عر" نے ان کا سالا نہ نفقہ بھیجا انہوں نے اس پرایک کپڑا ڈال دیا اور ہز رہ بنت رافع کو تھم دیا میرے خاندانی رشتہ داروں اور تبیموں کو تقسیم کر دؤ ہزرہ نے کہا آ رہ ، را بھی پچھ تی بہ انہوں نے کہا کہ کپڑے ہو وہ تہما را ہے دیکھا تو بچاس درہم نگلے جب تمام مال سیم ہو چکا تو وعا کی کہ خدا یا اس سال کے بعد میں عملے سے قائدہ نہ اٹھاؤں نید عام تبول ہوئی اور ای سال ان کا انتقال ہوگیا۔

#### وفات:

آنخضرت فی نے ازواج مطہرات عفر مایا تھا۔ ﴿ اسرعکن لحاقابی اطولکن بدا﴾ تم میں مجھے جلدوہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔

یداستعارة فیاضی کی طرف اشارہ تھالیکن از واج مطہرات اس کوحقیقت سمجھیں چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو نا پا کرتی تھیں۔ حضرت زینب اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ابت ہو کمیں اور از واج مطہرات میں سب سے پہلے انقال کیا۔ کفن کا خودسا مان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر جمی گفن دیں تو ان میں ہے ایک کوصد قد کر دینا 'چنانچہ وصیت پوری کی گئی' حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی' اس کے بعداز واج مطہرات ہے دریا فت کیا کہ کون قبر میں واخل ہوا کرتا تھا' (چنانچہ اسامہ جمیر بن عبدالقد بن جمش بعبداللہ میں واخل ہوا کرتا تھا' (چنانچہ اسامہ جمیر بن عبدالقد بن جمش بعبداللہ

" بن ابی احمد بن جحش نے ان کوقبر میں اتارا) ۲۰ھ میں انقال کیا اور ۵۳ برب کی عمر پائی۔ واقدی نے لکھا ہے کہ آنخضرت انگلے ہے جس وقت نکاح ہوااس وقت ۳۵ سال کی تھیں۔

# حفزت جورية

حضرت جوہر بیہ "حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں جو قبیلہ بنی مصطلق کا سردارتھا۔مسافع بن صفوان سے شادی ہوئی تھی جوغز وہ مریسیع میں قبل ہوا'اس لڑائی میں کثرت ہے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے'ان بی لونڈیوں میں حضرت جوہر بیہ " بھی تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن شاس انصاریؓ کے حصہ میں آئیں۔

حضرت أم حبيبة

حضرت جوہریہ " نے ۵۰ ھیں وفات یائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں اس وقت ان کاس ۲۵ برس کا تھا۔

رملہ نام اورام حبیبہ کنیت تھی آنخضرت وہ کی بعثت ہے۔ اسال پہلے پیدا ہو ئیں اور عبیداللہ بن جحش سے عقد ہو گیا آنخضرت وہ کے تو دونوں مشرف باسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ججرت ٹانید کی۔ ایک دوایت ہے کہ ان کی بیٹی جن کی کنیت کے ساتھ وہ مشہور ہیں 'حبشہ بی میں پیدا ہو ئیں 'حبشہ میں جا گرعبیداللہ بن جحش نے عبدائیت جو لکر کی گئین ام حبیبہ "اسلام پر قائم رہیں' اختلاف فی نہ بہ کی بنا پر عبیداللہ بن جحش نے ان سے علیحد گی اختیار کر لی اور اب وہ وہ ت آگیا کہ ان کو اسلام اور اجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو چنا نچہ آنخضرت اب وہ وہ ت آگیا گئی کے باس چنچ تو نجاشی کے فاصل ہو چنائی کے ام حبیبہ کو ابنی اور انہوں نے خالہ بن ابنی اور نگر ان کے انہوں نے خالہ بن ابنی اور نگر ان کو اسلام دیا گئی انہوں نے خالہ بن

سعیداموی کووکیل مقرر کیااوراس مژوہ کے صلیب ابر ہدکوچاندی کے دوکھن اور انگوشیاں دیں جب شام ہوئی تو نجاشی فی سعیداموی کووکیل مقرر کیا اور انگوشیاں دیں جب شام ہوئی تو نجاشی فی استے جارہو نے جعفر بن ابی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کوجع کر کے خود نکاح پڑھایا لے اور آنخضرت وہن کی طرف سے جارہو دینارمبرادا کیا۔ ع

تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید کو بیر قم دی گئی تو لوگوں نے بعد نکاح اشمنا چاہا، لیکن نجاشی نے کہا دعوت و لیمہ تمام بیٹیبروں کی سنت ہے ابھی بیٹھنا چاہیے چنانچ کھانا آیا، لوگ دعوت کھا کے رخصت ہوئے جب مہر کی رقم ام حبیبہ کوئی تو انہوں نے پچاس دینا دا ابر ہے کود ہے گئی تاس نے اس رقم کواس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیئے گئے تھے یہ کہ کرواپس کردیا کہ بادشاہ نے بھی کومنع کردیا ہے دوسرے روز ان کی خدمت میں عود زعفران، عبر وغیرہ لے کرآئی، جن کو وہ اپنے ساتھ دسول اللہ وہ گئے تو نجاشی نے ان کوشر میل میں دوانہ کیا میں جب نکاح کے تمام دسومات ادا ہو گئے تو نجاشی نے ان کوشر میل میں دون کے ساتھ دسول اللہ وہ گئے تھا کی خدمت میں روانہ کیا۔ ام جبیبہ شنے سے میں وفات پائی سے اور مدینہ میں دفن ہو کہا ہے۔

حضرت ميمونة

میموندنام باپ کانام حارث اور مال کانام ہندتھا 'پہلے مسعود بن عمر و بن عمیر التقلی کے نکاح بیل مسعود نے طلاق دے دی تو ابورہم بن عبدالعزیٰ نے نکاح کرلیا 'ابورہم کے انتقال کے بعدرسول اللہ وہ کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے متعلق مختلف روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے آپ کو بہدکیا۔ دوسری روایت ہے کہ آنخضرت نکاح کے متعلق مختلف روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے آپ کو بہدکیا۔ دوسری روایت ہے کہ آنخضرت میں ایک روایت بے کہ استحد وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا لیکن مسجح روایت ہے کہ حضرت عباس نے نام ابورافع کو اوس بن خولی کے ساتھ وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا لیکن مسجح روایت ہے کہ حضرت عباس نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔

#### وفات:

یہ جیب حسن اتفاق ہے کہ مقام مرف جی ان کا نکاح ہوا تھا اور مرف بی انہوں نے انقال بھی کیا معزت عبداللہ بن عباس شنے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر بیں اتارا۔ صحاح جی ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس شنے کہا یہ رسول اللہ وقائل کی بی بی جنازہ کوزیادہ حرکت نہ دو باادب آ ہت لے چلو۔ سال وفات عبداللہ بن عباس شناخ میں انتقاف ہے۔ مشہوریہ ہے کہ عدہ میں نکاح ہوالین بعض روایتوں میں ہ ہمی بیان کیا جم کی ہے کہ ان ہوا اور کے میں نکاح ہوالین بعض روایتوں میں ہ ہمی بیان کیا جم کی بیان ہوا اور کہاں ہوااور کے میں نکاح بیجا ہواور کے میں نکاح پڑھایا۔ کی خال ہوا اور نہا ہی جا کہاں ہوا اور کے میں نکاح ہوا کی نے نکاح پڑھایا۔

مع معی روایت یکی بے لیکن اور بھی مختلف تعداد بیان کی ٹی بے بعض روایتوں میں نوسود ینار بے بعضوں کے زو یک جار ہزاردینار بے الوداؤد میں دینار کی بھائے جار ہزاردرہم ہے زہری کی روایت میں جالیس اوقیہ کی تعداد کاذکر ہے اس لیے اگر جاندی ہوگی تو اس کے سولہ سودرہم ہوتے ہیں۔

سلی بعضوں نے سال وفات اس حکھا ہے ابن ابی فیٹمہ کے نز دیک ان کا سال وفات ۵۹ ھے بعض لوگوں نے ۵۰ ھاور بعضوں نے ۵۵ ۵۵ھ بیان کیا ہے'ایک روایت میں بیچی ہے کہ دمشق میں مدفون ہوئیں۔

## ے متعلق اگر چداختلاف ہے لیکن میچے سے کدانہوں نے ۵۱ھ میں وفات پائی۔ حضرت صفیعہ

صفیہ اصل نام نہ تھا' زرقائی نے تھا ہے کہ عرب میں مال غیمت کا جو بہترین حصرانام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہو جاتا تھااس کوصفیہ کہتے تھے چونکہ وہ جگہ خیبر میں ای طریقہ کے موافق آ مخضرت بھی کے نکاح میں آئی تھیں اس لیے صفیہ کے نام مے مشہور ہوگئیں ورنہ اصلی نام زینب تھا۔ باپ کا نام جی بن اخطب اور مال کا نام ضروتھا' حضرت صفیہ می گو باپ اور مال دونوں کے جانب سے سیادت حاصل تھی' باپ قبیلہ بنونضیر کا سردار اور مال بنوقر بقلہ کے رئیمں کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ می شادی پہلے سلام بن مقلم القرظی سے ہوئی تھی' ابن مقلم نے طلاق دی تو کنا نہ بن ابی الحقیق کے نکاح بیس آئیں بہت کی شادی پہلے سلام بن مقلم القرظی سے ہوئی تھی' ابن مقلم نے طلاق دی تو کنا نہ بن ابی الحقیق کے نکاح بیس آئیں بیس آئیں کی کام آئے اورخود بھی گرفتار ہوئیں' جب خیبر کے تمام قیدی جمع کے گئے تو دھے کہی نے آئی خضرت بھی سے اپنی ایک صابی نے آپ بھی کی خدمت میں آ کر انہوں نے حضرت صفیہ می کو ختن کیا' لیکن ایک صابی نے آپ بھی کی خدمت میں آ کر مقل ہے کہا جب کہ کہی کہ آپ ورضی کی درخواست کی' آ کی خدمت میں آ کر کرن کی کہ آپ ورشی کی کہ آپ ورضی کی کہ آپ ورضی کی درخواست کی' آپ کو بیل کے درخور ہو گئے نے ان کو دوسری کو دوسری کی اس تھا اس کو دوسری کی اس تھا کہ دوانہ ہو گئے نے ان کو دوسری کی اور خو بچھرا مان لوگوں کے پاس تھا اس کو جو تو کی ہو تو ایس ہوا میں رسم عروی ادا کی اور جو بچھرا مان لوگوں کے پاس تھا اس کو جو تو کیا ہو گئی نے ان کو دوسری کو دوسری کو کار کی اس تھا اس کو تو تو ایس بے دو و سے بولی کے دوس کی اس بیا سی دوانہ ہو گئیں۔ کے دوس سے کا علان تھا کہ دواز دائ مطہرات میں داخل ہوگئیں۔

حضرت صفیہ " کے ساتھ آن مخضرت کے کہا یت مجت تھی اور ہرموقع پران کی دلجوئی فرماتے تھے۔ایک ہار

آپ کھی سفر میں تھے از واج مطہرات بھی ساتھ تھیں حضرت صفیہ " کا اونٹ سوء اتفاق سے بیار ہوگیا ' حضرت زینب "

کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے آپ کھی نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ " کودید و انہوں نے کہا کیا میں اس

یبودیہ کواپنا اونٹ دول؟ اس پر آنخضرت کھی ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ دوم مینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ایک

بار آپ کھی حضرت صفیہ " کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ دور بی این آپ کھی نے رونے کی وجہ پوچھی انہوں

نے کہا کہ عائشہ اور زیئب کہتی ہیں کہ "ہم تمام از واج میں افضل ہیں 'ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کھیا کہ بچا اور مجمد ناد بہن بھی ہیں' ۔ آپ کھی نے فرمایا'' میرے بچا اور مجمد نیا کہ ہوں نہ کہد دیا کہ ہادون " میرے باپ موئی" میرے بچا اور مجمد میرے شوہر ہیں اس لیے تم لوگ کیونکر جھے افضل ہو گئی ہو؟''

حضرت صفیہ " نے ۵۰ ھ میں وفات پائی اور جنت اُبقیع میں دفن ہو کمیں۔



#### اولاد

آخضرت و کھنے کہ آپ اولادی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ متفق علیہ دوایت یہ ہے کہ آپ و کھنے کے چھ اولادی تعین ابراہیم ، قاسم ، زینٹ ، رقیڈ ، ام کلوم ، فاطمہ ، ان تمام لاکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے شرف اندوز ہو کی لیکن ابن اسحاق نے دوصا جز ادوں کا نام اور لیا ہے طاہر "طیب "اس بنا پر اولاد ندکور کی تعداد لاکیوں کے برابر ہوجاتی ہے۔ اس بارہ میں تمام اقوال کے جع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ تخضرت و کھنے کے بارہ اولادی تعین جن برابر ہوجاتی ہے۔ اس بارہ میں تمام اقوال کے جع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ تخضرت و کھنے کے بارہ اولادی تعداد میں تحت اختلاف میں آئے لائے کے اور چارلا کیاں تھی لاکیوں کی تعداد میں کہتے اختلاف میں تعداد آئے تھی تا ہو ہو گئے گئے ہارہ اور براہیم پر تمام راویوں کا انفاق ہے۔ دھزت ابراہیم پر تمام اور ابراہیم پر تمام راویوں کا انفاق ہے۔ دھزت ابراہیم پر تا میں کو تعداد کو تو تعداد کو تو تعداد کی تعداد کا تو تعداد کو تعداد کا تو تعداد کو تعداد کا تعداد کا تعداد کا تعداد کا تعداد کا تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کا تعداد کی تعداد کا تعداد کی تعداد کا تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعداد ک

# حضرت قاسم

آنخفرت فی کاولادیں جس طرح بیسب ہے پہلے پیدا ہوئے تھای طرح سب ہے پہلے انقال بھی کیا۔ عام روایت یہ ہے کہ قبل از بعثت وفات پائی آنخفرت فی کینیت ابوالقاسم انہیں کے انتساب ہے ہے آپ فی اس کنیت کو بہت بیند فرماتے تھے صحابہ جبی جب آپ فی کا محبت ہے نام لیتے ابوالقاسم ہی کہتے ایک ون آپ فی بازارے گزررہ ہے کہ بیجے ہے کی نے یا ابالقاسم کہ کرآ واز دی آپ فی نے مزکرد کھا تو اس نے کہایارسول اللہ ایس ای نام کے ایک اور محص کو پکارر ہا ہوں رفع استہاہ کے لیے پھرآپ فی نے مزکر دیا یا کہوئی یہ کئیت ندر کھے۔

# حضرت زينب

اہل سیر کا اتفاق ہے کہ لاکوں میں سب سے بری تھیں۔ زبیر بن بکارکا قول ہے کہ حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئیں لیکن ابن کلبی کے نزدیک آئخضرت وہ کا کی سب سے پہلی اولاد حضرت زیب ابی ہیں۔ بعث سے دس برس پہلے جب آئخضرت وہ کا کی عمرہ سال کی تھی پیدا ہوئیں۔ آئخضرت وہ کا نے جب مکہ معظمہ سے جمرت فرمائی تو افل وعلی اللہ جب آئخضرت وہ کا کی عمرہ سال کی تھی پیدا ہوئیں۔ آئخضرت وہ کا نے جب مکہ معظمہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر وعیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت زیب کی شادی ان کے خالد زاد بھائی ابوالعاص بن رہ تھے تھیا ہوئی۔ غزوہ بدر میں ابوالعاص گرفتار ہوگئے جب بید ہاکئے گئے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ مکہ جاکر حضرت زیب کو کہ جس بید ہاکئے گئے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ مکہ جاکر حضرت زیب کو کہ جس کے ابوالعاص نے مکہ جاکر اپنے بھائی کنا نہ کے ساتھ ان کو مدید کی طرف دوانہ کیا چوکلہ کفار کے تعرض کا خوف تھا کنا نہ نے ہتھیا رساتھ لیا گیا تھے مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو کفار قریش کے چند آ دمیوں نے تعاقب کیا جہار بن اسود نے حضرت زیب سے کے سے مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو کفار قریش کے چند آ دمیوں نے تعاقب کیا جہار بن اسود نے حضرت زیب کو

نیزے نے زمین پرگرادیا، وہ حاملہ تھی، حمل ساقط ہوگیا، کنانہ نے ترکش سے تیرنکا لے اور کہا کہ 'اب اگر کوئی قریب آیا

تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا، کوگ ہٹ گئے تو ابوسفیان سرواران قریش کے ساتھ آیا اور کہا'' تیرروک نوہم کو پکھ گفتگو کرنی

ہے' انہوں نے تیرترکش میں ڈال دیئے ابوسفیان نے کہا'' محر کے ہاتھ سے جو مصیبتیں ہم کو پکھی ہیں تم کومعلوم ہیں اب

اگر تم علانیان کی لڑکی کو ہوار سے قبضے نکال کرلے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے ہم کوزین کے روکنے کی

ضرورت نہیں ، جب شورو ہنگامہ کم ہوجائے اس وقت چوری چھے لے جانا''۔ کنانہ نے بیرائے تسلیم کی اور چندروز کے بعد

ان کورات کے وقت لے کرروانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ کو آئے خضرت کھنے نے پہلے بھیج دیا تھا'وہ بطن یا جج میں تھے کنانہ

نے زینٹ کوان کے حوالے کیا وہ ان کو لے کرروانہ ہوگئے۔

حضرت زینب میں اورا سپنے شوہرابوالعاص کو حالت شرک میں چھوڑا۔ ابوالعاص دوبارہ ایک مربیہ میں گرفتارہوئے۔ لی اس وقت بھی حضرت زینب شنے ان کو بناہ دی ' مکہ جا کرانہوں نے لوگوں کی امانتیں حوالے کیں اورا سلام لائے ' اسلام لائے کے بعد جمرت کر کے مدینہ میں آئے ' حضرت زینب شنے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھا اورا سلام لائے ' اسلام لائے کے بعد جمرت کر کے مدینہ میں آئے ' حضرت زینب شوہ بارہ ان کے نکاح میں آئی میں۔ ترخی کو غیرہ اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہوگئی وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب شوہ بارہ ان کے نکاح میں آئی سے سرخیرہ میں محضرت ابن عباس شام دوایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوالیکن دوسری روایت میں جدید نکاح کی تصریح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس " کی روایت کی بیتا ویل کی ہے کہ نکاح جدید کے مہراور شرا کط وغیرہ میں کی حتم کی بیتا ویل کی ہے کہ نکاح جدید کے مہراور شرا کط وغیرہ میں کی حتم کی تغیرت ہوا ہوگا' اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس شنے اس کو نکاح اول سے تعبیر کیا ورنہ بعد تفریق نکاح فائی ضروری ہے۔ تغیر نہ ہوا ہوگا' اس لیے حضرت ویدن تا ہو گیا ہے۔ شام کو کا اور آئی خضرت ویک نے ان کے شریفانہ ابوالعاص نے حضرت زینب شکے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا اور آئی خضرت ویک نے ان کے شریفانہ ابوالعاص نے حضرت زینب شکے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا اور آئی خضرت ویک نے ان کے شریفانہ ابوالعاص نے حضرت زینب شکے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا اور آئی خضرت ویک نے ان کے شریفانہ کو ان کے شریفانہ برتاؤ کیا اور آئی خضرت ویک نے ان کے شریفانہ کی اور آئی کی اور آئی کو ان کے شریفانہ کو ان کے شریفانہ کی اور آئی کی اور آئی کو ان کے شریفانہ کی ان کے شریفانہ کی کو کو کھوڑت کے دوسر کی کو کھوڑت کو بیاتھ کیا کی کو کھوڑت کی بیاد کی کو کھوڑت کو بیاتھ کی کو کھوڑت کو کھوڑت کی کو کھوڑت کی بیاد کو کھوڑت کو کھوڑت کی بیاد کی کھوڑت کی بیاد کی کو کھوڑت کیا کہ کو کھوڑت کی کو کھوڑت کی کھوڑت کی کو کھوڑت کی بیاد کر کھوڑت کی کو کھوڑت کو کھوڑت کی کو کھوڑت کی کھوڑت کی

ابوالعاص نے حضرت زینب کے ساتھ نہایت تریفانہ برتاؤ کیا اور آ حضرت وہانے ان کے تریفانہ تعلقات کی تعریف کی نکاح جدید کے بعد حضرت زینب جبت کم زندہ رہیں۔ کے یا اور میں (باختلاف روایت) ابوالعاص اسلام لائے تھے اور اس لیے ۸ھیں حضرت زینب ٹے انقال کیا۔ ام ایمن ،حضرت سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ ٹے شناور اور آنخضرت میں ماز جنازہ پر حمائی ابوالعاص اور آنخضرت وہ نقریس اتارا۔

حضرت زینب فنے دواولا دمچھوڑی ، امامہ ادر علی علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بھین میں وفات پائی لیکن عام روایت یہ ہے کہ من رشد کو پہنچے۔ ابن عسا کرنے لکھا ہے کہ برموک کے معرکہ میں شہادت پائی۔

امامہ نے تخضرت وہ کونہایت محبت تھی آپ دی ان کواوقات نماز میں بھی جدانیں کرتے تھے۔ محاح میں ہے کہ آپ دی ان کوکا ندھے پررکا کرنماز پڑھتے تھے جب رکوع میں جاتے تو دوش مبارک ہے اتاردیے جب جب بحدہ سے سرا تھاتے تو پھر موار کرا لیتے۔ آنخضرت دی خدمت میں ایک مرتبہ کی نے پچر چیزیں ہدیے میں بھیجیں جدہ سے سرا تھاتے تو پھر موار کرا لیتے۔ آنخضرت دی خدمت میں ایک مرتبہ کی نے پچر چیزیں ہدیے میں بھیجیں جن میں ایک زریں ہار بھی تھا امامہ ایک کوش میں کھیل ری تھیں آپ دی ایک خرمایا میں اس کوائی محبوب ترین اہل کو

لے اصابیعی ہے کہ ابوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جمادی الاول ا ھیں رواند ہوئے۔ آنخضرت ﷺ نے زید ہن حارثہ و • کا سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام عیص میں قافلہ ملا کہ کہ لوگ گرفتار کیے گئے اور مال واسباب لوٹ میں آیا ان ہی میں ابوالعاص تھے۔ ابوالعاص آئے تو حضرت زینب "نے ان کو بناہ دی اوران کی سفارش ہے آنخضرت ﷺ نے ان کا مال بھی واپس کردیا۔

دوں گا'ازواج نے سمجھا کہ بیشرف حضرت عائشہ" کو حاصل ہوگالیکن آپ وہ گھٹانے امامہ کو بلاکروہ ہارخودان کے گلے میں ڈال دیا۔ ابوالعاص نے حضرت زبیر بن عوام کوامامہ کے نکاح کی وصیت کی تھی حضرت فاطمہ " کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت علی شہادت پائی تو مغیرہ کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے نکاح کرلیس مغیرہ " نے مشہادت پائی تو مغیرہ کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے نکاح کرلیس مغیرہ " نے نکاح کیا اوران سے ایک بچہ بیدا ہوا جس کا نام بچی تھا لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ امامہ کے کی اولا ونہیں ہوئی امامہ " نے مغیرہ کے ہاں وفات پائی۔

# حفرت رقيه

جرجانی نے لکھا ہے کہ آنخضرت کی گڑکیوں میں سب سے چھوٹی تھیں لیکن مشہور دوایت یہ ہے کہ حضرت ذینب سے بعد ۱۳ ستبل از نبوت پیدا ہوئیں کیلے ابولہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ شادی تھی ابولہب کے دوسر سے لڑکے کہ یہ شادی بھی ابولہب کے دوسر سے لڑکے حسیبہ سے ہوئی تھی ۔ آنخضرت میں کی ودسری صاحبز اوی ام کلثوم کی شادی بھی ابولہب کے دوسر سے لڑکے حسیبہ سے ہوئی تھی جب کے دوسر سے لڑکے کہ یہ شادی بھی اجہ کے دوسر سے بیٹوں کہ جم کی بیٹوں سے علیحدگی افتیار نہیں کرتے تو تمہار سے ساتھ میرا سونا بیٹھنا حرام ہے'۔ دونوں فرزندوں نے باپ کے تھم کی تھیل کی آنخضرت میں نے حضرت دقیہ سے کہ دونوں کے دوسر سے باپ کے تھم کی تھیل کی آنخضرت میں اس کے حضرت دقیہ سے کہ دونوں کے باپ کے تھم کی تھیل کی آنخضرت میں سے دعفرت دقیہ سے کہ دی۔

دولائی نے لکھا ہے کہ حضرت علیان کے ساتھ ان کا نکاح زمانہ جالجیت میں ہوائیکن خود ایک روایت حضرت عثمان کے سے مروی ہے جس میں زمانہ اسلام کی تقریح ہے نکاح کے بعد حضرت عثمان کے جس کی طرف ججرت کی حضرت رقید ہمی ساتھ گئیں۔ مدت تک آنخضرت وہ کا کہ کھوال معلوم نہ ہوا ایک عورت نے آکر خبر دی کہ میں نے ان دونوں کود مجھا ہے آنخضرت وہ کھانے دعادی اور فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے محض ہیں جنہوں نے بی لیک کے ایک کہ جس کے بعد عثمان پہلے محض ہیں جنہوں نے بی کی کے ایک کہ جس کے بعد عثمان کہا میں جنہوں نے بی کی کے کہ جس کی کوئے کہ جس کی کے بعد عثمان کہا میں جنہوں نے بی کی کے بعد عثمان کی ہے۔

جبش میں حضرت رقیہ "کے ایک بچہ بیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھالیکن صرف ۲ سال زندہ رہا۔ حضرت عثان عبش کے کمہ کوواپس آئے اور وہاں ہے مدینہ کی طرف اجرت کی۔ حضرت رقیہ "مدینہ میں آ کر بھار ہو کی بیغز وہ بدر کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان "ان کی تعارداری کی وجہ ہے شریک جہاد نہ ہو سکے عین ای دن جس روز زید "بن حارث نے مدینہ آ کر فتح کا مرد وہ سنایا وفات یائی۔ غز وہ بدر کی وجہ ہے آ محضرت وہیں کا ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔

# حضرت أم كلثوم ا

کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ ۳ ھیں جوغز وہ بدرکا سال تھا جب حضرت رقیہ "کا انتقال ہواتو رقیع الاول میں حضرت عثمان " نے حضرت اُم کلؤم " کے ساتھ نکاح کرلیا۔ بخاری میں ہے کہ جب حضرت حفصہ "بیوہ ہو کیں تو حضرت عرق سے کہ جب حضرت عثمان " نے حال کیا۔ لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب عرق نے حضرت عثمان " نے حال کیا۔ لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب آ تخضرت عثمان " نے حضرت عثمان " ہے بہتر معلوم ہوئی تو آ پ وہ اُلگا نے حضرت عمر " ہے کہا" میں تم کوعثمان ہے بہتر محض کا بہا و بتا ہوں اور عثمان کے لیے تم ہے بہتر محض و حوید حتا ہوں تم ابنی لڑکی کی شادی بھے کے دواور میں ابنی لڑکی کی شادی عثمان سے کر دیتا

ہوں''۔ بہرحال نکاح ہوااور نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم "۲ برس تک حضرت عثان "کے ساتھ رہیں۔ شعبان ۹ ھے میں انتقال کیا۔ آنخضرت ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علیؓ ، حضرت فضل بن عباسؓ ، حضرت اسامہ بن زید "نے قبر میں اتارا۔

# حضرت فاطمة الزهرا

فاظمہ تام، زہرالقب سن ولا دت ہیں اختلاف ہا کہ بدشت ہیں پیدا ہو کئی۔ ایک سوات ہیں پیدا ہو کی بیشت چا لیس سال کی عمر کی سات کے کہ ابراہیم کے علاوہ آپ وہ گئی گئی تمام اولا وقبل از نبوت پیدا ہوئی۔ آن خضرت وہ گئی کی بیشت چا لیس سال کی عمر ہیں ہوئی تھی اس بنا پر بعضوں نے دونوں روا تحول ہیں پینظیتی دی ہے کہ بیشت کے آغاز ہیں حضرت فاظمہ "پیدا ہوئی ہوں گی اور چوتکہ دونوں کی ہدت میں بہت فاصلہ ہاس لیے یہ اختلاف روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے تکھا ہے کہ بعثت کی اور چوتکہ دونوں کی ہدت میں بہت فاصلہ ہاس لیے بیدا ہوئی بوں سے پانچ برس پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہور ہی تھی پیدا ہوئیں بعض روا تھوں میں ہے کہ تقریبا ایک سال پیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاظمہ " (اگران کا سال ولا دت ابعثت سے جسلیم کر لیا جائے) جب پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینے کا تھا ' لے حضرت فاظمہ " (اگران کا سال ولا دت ابعثت سے جسلیم کر لیا جائے) جب پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینے کا تھا ' لے حضرت فاظمہ " نے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر " اور ان کے بعد حضرت علی " کا سن ۲۱ برس پانچ مہینے کا تھا ' لیا گئے در ایا تحصارت علی " نے خواب ٹیس دیا جب حضرت علی " نے خوابش کی تو آپ فیلی نے فر مایا تحصارت علی نے در کو تو خت کر والو حضرت میں نے فر مایا تحصارت کی تحد ہیں دیا جب حضرت علی ہی در وہ کے بیا کہ خضرت وہ کے جبینے میں ایک ہیک اور ایک بیت در یا اصابہ میں کھا بیا لیا " کو تھی نے ایک ہونے ان اور ایک بیت در یا اصابہ میں کھا ہوں کہ بیک دو چیز ہیں عمر بھران کی رفتی ہوئی آپ یہ بیک اور ایک بیک وہ چیز ہیں عمر بھران کی رفتی ہیں دو چیز ہیں عمر بھران کی رفتی ہوئی اس کے کہ آپ وہ نے ایک ور دوچیاں اور ایک مشک بھی دی اور یہ بجب انقاق ہے کہ یہی دو چیز ہی عمر بھران کی رفتی ہوئی اس کے آپ وہ کی تھی دو اور آپ کے میں دو چیز ہیں عمر بھران کی رفتی ہوئی اس کی ادا در دوچیاں اور ایک مشک بھی دی اور یہ بجب انقاق ہے کہ یہی دو چیز ہی عمر بھران کی رفتی ہوئی اس کی اور ہوئیاں کی وہ چیز ہی عمر بھران کی رفتی ہوئی ۔ ان اس کے ایک کی دو چیز ہی عمر بھران کی رفتی ہوئی ۔ ان اس کی دو چیز ہی عمر بھران کی رفتی ہوئی ۔ ان اس کے کہ آپ وہ بھر اور کی کے دو چیز ہی عمر بھران کی رفتی ہوئی دو چیز ہی عمر بھران کی دو چیز ہی عمر بھران

نکاح کے بعدر سم عروی کا وقت آیا تو آنخضرت واللے نے حضرت علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں چنانچہ حارثہ بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علی نے خضرت فاطمہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ آنخضرت واللہ میں تعام کیا۔ آنخضرت واللہ میں تعام کیا۔ آنخضرت فاطمہ میں بھی بھی اور حضرت فاطمہ میں بھی بھی خاتی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی تو آنخضرت واللہ دونوں میں صلح کرا دیتے تھے ایک مرتبہ ایسا میں بھی بھی خاتی مواتی تھی تو آنخضرت واللہ دونوں میں صلح کرا دیتے تھے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا آپ واللہ کی میں تشریف لے محاور صفائی کرادی گھر سے سرور نظام کوں نے بوچھا آپ کھر میں مجھے تھے تھے تھے تھے تھے دونوں میں مصالحت کرادی ہے جو بھی کو جو بیں۔ تو اور حالت تھی اب آپ اس قدرخوش کیوں ہیں فرمایا میں نے ان دوخصوں میں مصالحت کرادی ہے جو بھی کو جو بیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے نے بھی جھے حضرت الک مرتبہ حضرت علی نے ان پر کچھنتی کی وہ آنخضرت میں شکایت لے کرچلیں ہیں جھے جھزت

ا حضرت علی محتصل ایک روایت ہے کہ ابرس کی عمر میں اسلام لائے۔اس کی تعیین اس روایت کی بنا پر ہے لیکن قول راج ہے ہے کہ وہ دس سال کی عمر میں مشرف بیاسلام ہوئے۔اس روایت کی روے ان کاس ۲۳ سال ڈیز ھامبینہ کا تھا۔

علی ہی آئے حضرت فاطمہ "فے شکایت کی آپ وہ اللہ انٹی نے فر مایا" بیٹی تم کوخود سجھنا چاہیے کہ کون شوہرا پی بی بی کے پاس خاموش چلا آتا ہے" حضرت علی " پراس کا بیاثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ " ہے کہا" اب میں تمعارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا"

ایک دفعہ معزت علی " نے ایک دومرا نکاح کرنا جا ہا آنخضرت اللے کومعلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے آپ ایک دفعہ معرف کا ہے ایک دومرا نکاح کرنا جا ہا آنخضرت اللی عمرا جگر کوشہ ہے جس سے اس کود کھ پہنچ گا بھے بھی نے مسجد میں خطبہ دیا اس میں اپنی ناراضی طاہر کی ۔ فر مایا" میری لاکی میرا جگر کوشہ ہے جس سے اس کود کھ پہنچ گا بھی ہم بھی اور حضرت فاطمہ " کی زندگی تک پھر بھی دومرا نکاح نہا۔ ا

حضرت فاطمه " کے پانچ اولادیں ہوئی ۔حسن حسین محسن ام کلوم زینب محسن نے بچین ہی ہیں انقال کیا۔حضرت زینب " 'امام حسن ' محسین اورام کلوم " اہم واقعات کے لیاظ ہے تاریخ اسلام میں مشہور ہیں۔

حضرت فاطمه "في رمضان اله مين آنخضرت والمحال اله عن المحدوقات بائى المحدوقات بائى المحدان اله عن ٢٩ سال عالى المحت اختلاف ب بعض في ٢٩ سال المعض في ٢٩ سال المربعض في ٢٩ سال عالى المحت اختلاف ب بعض في ٢٩ سال المعض في ٢٩ سال المحت المحت

حفرت ابراجيم

آ تخضرت الدید بیان دران الدید الدید

لے صبح بخاری ذکراصبارالنی اللہ

م اس میں میں میں اختلاف ہے بعض نے تکھا ہے کہ آنخضرت کی جد صرف تمن دن زندہ رہی بعض نے جارمینے بتایا ہے بعضوں کے زد یک دومینے کے بعد انقال ہوا کسی نے ایک مبینے کی نے سمینے بعد اور بعضوں نے سمینے ۵ دن بعد لکھا ہے لیکن صحاح می سے ۲ مینے والی دوایت فدکور ہے۔

ابراہیم کو کودیش لیتے اور چوہتے اُتم سیف کے شوہر لوہار تھے اس لیے گھر دھو کیں سے بھرار ہتا تھالیکن آنخضرت باوجو دنظافت طبع کوارا فرماتے۔

ابراہیم نے اُم سیف بی کے یہاں انقال کیا۔ آنخضرت اللے کو خبر ہوئی تو عبدالر کمن "بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی گو میں اٹھا لیا آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے عبدالر کمن بن عوف نے کہا یارسول اللہ آتا ہے کہ ایساں سے ۔ آپ کی کے فرمایا پر حمت ہے۔

عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا مخص مرجاتا ہے تو چا ندھیں گہن لگ جاتا ہے 'اتفاق ہے جس روز حضرت ابراہیم نے وفات پائی ،سورج میں گہن لگ گیا تھا۔عام طور پرمشہور ہو گیا کہ بیا تکی موت کا اثر ہے آنخضرت وہ کا کومعلوم ہوا تو فر ہایا'' جا نداورسورج خداکی نشانیاں ہیں' کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگنا''۔

جینوٹی می چار پائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ آنخضرت ﷺ نےخودنماز جنازہ پڑھائی عثال بن مظعون کی قبر کے متصل دُن ہوئے م متصل دُن ہوئے۔ قبر میں فضل میں عباس اور اسامہ "نے اتارا۔ آنخضرت ﷺ قبر کے کنارے کھڑے تھے قبر پر پائی حجیز کا میا اور اس جائے گئے۔ حجیڑ کا ممیا 'اور اس برا کی۔ امتیازی علامت قائم کی گئی۔

ابوداؤ داور بیل کی روایت کے موافق دومبینے دی دن کی عمریائی۔ ذی الحجہ ۸ ھیں پیدا ہوئے ہے اس روایت کی بتا پر ۹ ھ میں انتقال ہوا۔ واقدی کے نزدیک ماہ رہنے الاول ۱ ھ میں وفات کی اس لحاظ ہے تقریبا پندرہ مہینے زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سولہ مہینے آٹھ دن کی عمریائی ' بعض لوگوں نے مدت حیات ایک بری دی ماہ چھ دن کھی ہے لیکن محاح میں حضرت عاکشہ " ہے روایت ہے کہ ابراجیم کا یا ۱۸ مہینے تک زندہ رہے۔



# ازواج مطبرات کے ساتھ معاشرت

ازواجِ مطہرات کی تعدادہ تک پنجی تھی ان میں عام اصول فطرت کے موافق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عورتیں تھیں باہم رشک اور منافست ہمی تھی ۔ آنخضرت کی چونکہ ہمیشہ فقر وفاقہ سے بسر کرتے تھے ان کی خورش و پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہوسکتا تھا'اس لیے ان کوشکایت کا موقع ملتا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ بھی آپ کھی کی خبین خلق پر بھی شکن نہیں پڑتی تھی ۔ حضرت خدیج کے ساتھ آپ کھی کو بے انتہا محبت تھی جب وہ عقد نکاح میں جہین خلق پر بھی شکن نہیں پڑتی تھی ۔ حضرت خدیج کے ساتھ آپ کھی کو بے انتہا محبت تھی جب وہ عقد نکاح میں آپ کی قاریعان شاب اور ان کا بڑھا پا تھا تا ہم آپ کھی نے ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی ۔ وفات کے بعد بھی جب بھی ان کا ذکر آ جا تا تو آپ کی جوش محبت سے بے تا ب ہو جاتے ۔ (تفصیل او پر گزر کر آ

خفرت خدیجہ کے بعد حفرت عائشہ ڈزواج مطہرات میں سب سے مجوب ترتھیں، لیکن محبت کے اسباب وہ نہ تتھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حسن صورت میں حفرت صفیہ ٹان سے بڑھ کرتھیں اور کمس بھی تھیں ویکر ظاہری محاسن میں بھی ویکرازواج ان ہے کم نہ تھیں کیکن حضرت عائشہ ٹی قابلیت ڈہانت تو ت اجتہا ڈوقت نظر وسعت معلومات ایسے اوصاف تھے جوان کی ترجع کا اصلی سبب تھے۔

ایک دفعہ چندازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ زہراء "کوسفیر بناکرآ مخضرت والیکی خدمت میں بھیجائی جناب سیدہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئیں، دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا'اجازت لی تو سامنے آئیں'اورعرض کی جناب سیدہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئیں، دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا'اجازت لی تو سامنے آئیں'اورعرض کی کہ از واج مطہرات نے جھے کو وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی کو بھم پر کیوں ترج و ہے ہیں' آئخضرت والی نے اور مرضور مایا''جان پدر ایکیا تم اس کونہیں جا ہتیں جس کو بھی جا ہتا ہوں' جناب سیدہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا وا اس جا کر دواج مطہرات سے کہا میں اس معاملہ میں دخل ندوں گی۔

اب اس خدمت (سفارت) کے لیے حضرت زینب "اسخاب کی گئیں کیونکہ ازواج میں سے حضرت زینب کوخصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ " کی ہمسری کا دعویٰ تھا اس لیے وہی اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں تھیں انہوں نے یہ پیغام بڑی دلیری سے ادا کیا اور بڑے زور کے ساتھ بیٹا بت کرناچا ہا کہ حضرت عائشہ "اس رتبہ کی مستحق نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ " چپ س رہی تھیں اور رسول اللہ واللہ کے چرہ کی طرف دیکھتی جاتی تھیں مصرت زینب " جب تقریر کر چیس تو مرضی پاکر کھڑی ہوئیں اور اس زوروشور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب " الا جواب ہوکررہ گئیں آئے خضرت کی فرض یا کر کھڑی ہوئیں اور اس زوروشور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب " الا جواب ہوکررہ گئیں آئے خضرت کے خام ایا دوروشور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب " الا جواب ہوکررہ گئیں آئے خضرت کی اوراس زوروشور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب " الا جواب ہوکررہ گئیں آئے خضرت کی ہوئی ہے "۔ لے

آ تخضرت و کارشاد ہے کہ شادی کرنے کے لیے عورت کا انتخاب جاراوصاف کی بنا پر ہوسکتا ہے! مال کے بیان پر ہوسکتا ہے! مال کے بیان تعمیل کے ساتھ بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے۔الفاظ روایت سے بظاہر متبادر ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے صرف نکتہ جینی اورایک دوسرے کی کسرشان کی تھی جیسا کہ عام طور پر سوکنیں باہم خاتی بھگڑ وں میں کرتی ہیں لیکن سیم نظری ہے۔ حضرت عاکثہ " نے اپنی ترجیح کی وہ مسکت دلیس بیان کی ہوں گی جس کا جواب سکوت کے سوااور کچھ نہ ہوسکتا ہوگا۔

نسب حسن دینداری سوتم دیندارعورت تلاش کرو۔ او تخضرت کی کا کو ہرکام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہوسکتی ہوتی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہوسکتی ہوتی تھیں۔ از واج مطہرات کو باریا بی کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ ظوت وجلوت کی شریک صحبت تھیں اس لیے نہ ہی احکام ومسائل کے علم واطلاع کا بھی ان کوسب سے زیادہ موقع مل سکتا تھا لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے بچھے اور نکا ت شریعت کی تہدیک و بینچنے کی بھی قابلیت ہو۔ جس میں بیرقابلیت جس قدر زیادہ ہوتی اس قدر زیادہ ترجع اشا سکتا تھا۔

حضرت عائشہ مجتمدانہ دل و دیاغ رکھتی تھیں اس لیے قرب وصحبت سے اس قدر فائدہ اٹھا سکیں کہ بڑے بڑے نازک اور دقیق مسائل میں وہ اکا برصحابہ ہے مخالفت کرتی تھیں اور انصاف ہالائے طاعت است ، اکثر مسکوں میں ان کی فہم و دفت نظر کا بلہ بھاری نظر آتا ہے چنانچے اس کی کمی قدر تفصیل حضرت عائشہ سے حالات میں گزر چکی ہے۔

معمول تھا کہ ہرروز آپ وہ ان تمام از واج مطہرات کے گھروں میں (جو پاس پاس تھے) تشریف لے جاتے ایک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی ویر تھرت جب ان کا گھر آ جاتا جن کی باری ہوتی تو شب کو و ہیں تیام فرماتے۔ یہ ابوداؤ دکی روایت ہے۔ زرقانی میں حضرت امسلمہ اسکہ علی ابوداؤ دکی روایت ہے۔ زرقانی میں حضرت امسلمہ اسکے حال میں تصاب کے عمر کا دقت ہوتا تھا اور ابتداء حضرت امسلمہ عصب روایتوں میں ہے کہ جن کی باری ہوتی تھی انہی کے گھر پرتمام از داج مطہرات آ جاتی تھیں اور دیر تک صحبت رہتی تھی ۔ بحصرت ہوگا کہ گواز واج میں بھی بھی منافست کا اظہار ہوتا تھا ایکن دل صاف تھے اور باہم مل کر لطف صحبت اٹھاتی تھیں۔ آئے خضرت وہ تھا کے شرف صحبت نے جس طرح ان ہوتا تھا لیکن دل صاف تھے اور باہم مل کر لطف صحبت اٹھاتی تھیں۔ آئے خضرت وہ تو تا کہ شرف صحبت نے جس طرح ان ہو کہ کو اور وہ ہو کہ کہ کو اور وہ ہو کہ کہ کیا تھا اس کا بانداز وہ افک کے واقعہ ہو ہو ان سکا تھا لیکن باوجوداس کے کہ غیر متعلق لوگ تہمت لگانے میں آلودہ ہو سے بردھ کرحریفوں کے لیے انتقام کا کیا موقع مل سکل تھا لیکن باوجوداس کے کہ غیر متعلق لوگ تہمت لگانے میں آلودہ ہو سے باتھ تھی از واج مطہرات کا دامن صاف رہا۔ حضرت عاکشہ کی بڑی حریف حضرت زینب متھیں۔ لیکن جب رسول اللہ وہ تھی نے ان سے استفسار فرمایا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ حاشار بھی تھیں چنا نے بخاری کی متعدد روایت کے کہ کہ کا کہ کر تیں تھیں نے بخاری کی متعدد روایتوں میں تفصیل نہ کور ہے۔

آنخضرت ﷺ جس طرح از واج مطهرات کی خاطر داری فر ماتے اوران کی نازک مزاجیاں بر داشت کرتے تھے اس کا نداز ہ ذیل کے واقعات ہے ہوگا۔

ایک دفعه از داج مطهرات شفر میں تغییں ، سار بان اونٹ کو تیز ہا کئنے گئے آپ ﷺ نے فر مایا'' دیکھنا ہے آ سمینے (شیشے) ہیں''۔

حضرت صفیہ کھانا نہایت عمدہ پکائی تھیں ایک دن انہوں نے کھانا پکا کرآ مخضرت کھانا ہا کہ ہاں بھیجا' آپ میں اس وقت حضرت عاکشہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے حضرت عاکشہ نے خادم کے ہاتھ سے بیالہ چھین کر زمین پردے مارا' آ مخضرت میں نے بیالے کے مکڑے جن چن کین کر یکجا کیے اور ان کو جوڑا پھر دوسرا بیالہ منگوا کرواپس

لے کتاب النکاح بخاری شریف۔

كيا\_ ك

ایک دفعہ حضرت عائشہ آنخضرت وہ ہے برہم ہوکر بلندا وازے باتیں کررہی تھیں اتفا قاحضرت ابو برا آ آگئے حضرت عائشہ کو پکڑ کرتھیٹر مارنا چاہا کہ تو رسول اللہ وہ ہے جا کر بولتی ہے آنخضرت وہ ہے ہیں آگئے اور حضرت عائشہ کے احضرت عائشہ کے اخضرت عائشہ کے اخضرت عائشہ کے اخضرت عائشہ کے اس محرح تم کو بچالیا؟ چندروز کے بعد حضرت ابو بکر آنخضرت وہ کا کی خدمت میں آئے تو وہ حالت بدل چکی تھی کو بی میں مرکم کو بچالیا؟ چندروز کے بعد حضرت ابو بکر آنخضرت وہ کا کی خدمت میں آئے تو وہ حالت بدل چکی تھی کہ اس محرکم تم کو بچالیا؟ چند روز کے بعد حضرت ابو بکر آنخضرت وہ کا کی خدمت میں آئے تو وہ حالت بدل چکی تھی کو کر بھی ہے جگے جیسا کہ اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی ۔ آپ وہ کے ان اور ہاں ' ۔ کے انداز کی میں شرکت کی میں نے بیک میں نے بیک میں شرکت کی میں ہے کہا کہ میں شرکت کی میں میں شرکت کی میں میں شرکت کی میں میں شرکت کی میں

ایک دفعہ آنخضرت وہ شکانے حضرت عائشہ "نے فرمایا کہ" تو مجھ سے جب ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں' ۔ بولیں کیونکر؟ ارشاد ہوا جب تو خوش رہتی ہے (اور کس بات پرشم کھانی ہوتی ہے) تو یوں قشم کھاتی ہے "مجھ کے خدا کی قشم' اور جب ناراض ہوجاتی ہے تو کہتی ہے' ابراہیم کے خدا کی قشم' حضرت عائشہ "نے کہا" ہاں یارسول اللہ! میں صرف آپ کانام چھوڑ دیتی ہوں''۔ سے

حضرت عائشہ شادی کے وقت بہت کمن تھیں اوراز کیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں آنخضرت ﷺ اتفاقاً آ جاتے تو لڑکیاں بھاگ جاتیں آپ ﷺ ان کو بلا کر حضرت عائشہ کے یاس بھیج دیا کرتے۔ سے

حبثی ایک چھوٹا سانیزہ رکھتے ہیں جس کوحراب کہتے ہیں اور جس طرح ہمارے ملک میں پنہ ہلاتے ہیں حبثی اس سے کھیلتے ہیں ایک وفعہ عید کے دن حبثی بیتماشاد کھارہ سے کھیلتے ہیں ایک وفعہ عید کے دن حبثی بیتماشاد کھارہ سے کھیلتے ہیں ایک وفعہ عید کے دن حبثی بیتماشاد کھا ہے کہ خصرت عاکشہ " دوش مبارک پر دخسار ہے رکھ کرتماشاد کھنے لگیس اور دیر تک دیکھتی رہیں یہاں تک کہ خود تھک تک کہ آپ وہ گئا جب ہورہ یہاں تک کہ خود تھک کہ ہے گئی ۔

ایک دفد حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں آنخضرت وہ کھی اہرے تشریف لائے گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پربھی تھے آپ وہ کھی نے فرمایا یہ کیا ہے گھوڑوں کے تو پربیں ہوتے۔ بولیں کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پربوتے تھے حضرت سلیمان نے اس بنا پر کہ گھوڑوں کی سیر میں ان کی نماز قضا ہوگئ تھی پرکٹوا دیے اس وقت سے پرجاتے رہے لیکن نشان

لے بخاری میں بیروایت کتاب النکاح کے ذیل میں ہے لیکن ازواج کے نام نیس نسائی میں نام کی تصریح ہے لیکن روایت میں کی قدر اختلاف ہے۔

مع ابوداؤد كماب الادب باب ماجاء في المزاح

سے سمجے ہے۔

س ايناً

<sup>&</sup>lt;u>@</u> الوواؤد كمّاب الأدب\_

اب بھی باقی ہے حضرت عائشہ " نے ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ا یک دفعه آپ ﷺ نے حضرت عائشہ " ہے کہا کہ'' آؤ تیز قدی میں مقابلہ کریں'' حضرت عائشہ "اس وقت تک دیلی بتلی تھیں، آ کے نکل گئیں' جب س زیادہ ہوا اور پراندام ہو گئیں تو پھر مسابقت کی توبت آئی' اب کے وہ پیچھےرہ تنكيل آپ على فرمايايداس دن كاجواب ب- ل

## از داج مطهرات اورابل وعیال کی ساده زندگی:

انسان بذات خود فاقد کشی کرسکتا ہے سخت سے سخت تکلیفیں اٹھا سکتا ہے زخارف د نیوی کوکلیتا چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ اپنے اعز ہ واقر بایا بالخصوص عزیز ترین اولا دکواس قتم کی ساد ہ اور متقشفا نہ زندگی بسر کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے راہبانہ زندگی بسر کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اہل وعیال کے جھکڑوں ہے الگ رکھا ے ونیا کی فرجی تاریخ میں صرف آنحضرت ﷺ کی زندگی اس کلید کی ایک مشتنی مثال ہے۔ آپ ﷺ کے 9 يبياں تھیں جن میں بعض ناز ونعمت میں پلی تھیں اورا کثرمعزز گھر انوں تے تعلق رکھتی تھیں 'اس لیےان کا قدرتی میلان غذا ہائے لطیف اورلباس ہائے فاخرہ کی طرف ہوسکتا تھا' متعدد صغیرالسن بچے تھے جن کو کھانے پہننے کی ہرخو فلکوار اورخوشنما چیز اپنی طرف مائل كرسكتي تقى - آنخضرت على كوجيها كداوير كوا قعات معلوم بوا بوگا عزه اولا داورازواج مطبرات ك ساتھ بخت محبت تھی آپ مھٹانے رہائیت کا بھی قلع قمع کردیا تھا اور فقوحات کی کٹرت مدینہ میں مال وزر کے خزانے لٹا ر ہی تھی کیکن بایں ہمہ آنخضرت 🕬 نے اپنی ذات کی طرح ان کو بھی زخارف د نیوی کا خوکر نہیں بنایا بلکہ ہرموقع پرروک ٹوک کی اس بنا پر آپ ﷺ کے تمام خاندان کی زندگی آپ کے اسوہ حسنہ کا اعلیٰ ترین مظہر بن گئی۔

حضرت فاطمہ "آپ ﷺ کی محبوب ترین اولا دھیں کیکن انھوں نے آپ ﷺ کی محبت ہے کوئی دینوی فا کدہ نہیں اٹھایا' ان کی عام خانگی زندگی ہیتھی کہ اس قدر چکی پیستی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑھئے تھے بار ہار مشک میں یانی مجر مجر کرلانے سے بینے پر گئے بیٹے کھر میں جھاڑودیتے دیتے کپڑے چیک ہوجاتے تھے چو لیے کے پاس بنے بیٹے کیڑے دموئیں سے مع سیاہ ہوجاتے تھے لیکن بایں ہمہ جب انھوں نے آنخضرت عظم سے ایک بار کھر کے كاروباركيليّ أيك لوعدى ما تكى اور باتھ كے چھالے دكھائے تو آپ ولكانے صاف انكاركرديا كہ بيفقراء ويتائ كاحق

ا یک و فعد حضرت فاطمہ " کے پاس آئے ویکھا کہ انہوں نے ناواری سے اس قدر چھوٹا دو پٹہ اوڑ ھا ہے کہ سر ڈ ھانگتی ہیں تو یا وُں کھل جاتے ہیں اور پاوُں چھپاتی ہیں تو سربر ہندرہ جاتا ہے۔ سے

صرف یمی نہیں کہ خود عام طریقہ اظہار محبت کے خلاف ان کوآ رائش وزیب وزینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے بلکهاس فتم کی جو چیزیں ان کودوسرے ذرائع ہے ملتی تھیں ان کو بھی ناپندفر ماتے تھے چنانچہا یک دفعہ حضرت علی شنے ان کو

<sup>-39/39/</sup> 

します -191991

سونے کا ایک ہاردیا آپ ﷺ کومعلوم ہوا تو فر مایا کیوں فاطمہ! کیالوگوں سے بیکہلوا نا چاہتی ہو کہ رب ول اللہ ﷺ کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے چنانچے حضرت فاطمہ "نے اس کوفورا ﷺ کراس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ لی

ایک دفعه آپ وہ گا کی غزوہ سے تشریف لائے محضرت فاطمہ "نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا یا اورامام حسن وامام حسین کوچاندی کے نکن پہنائے۔ آپ وہ گا حسب معمول حضرت فاطمہ "کے بہاں آئے تواس دنیوی ساز وسامان کو دیکھ کروا پس چلے گئے محضرت فاطمہ "کوآپ وہ گا کی ناپندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کردیا اور بچوں کے ہاتھ سے نگل نکال ڈالے بچے آپ وہ گا کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اُآپ نے فرمایا محسب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دو نگن خریدا وہ کہ ان خوان زخارف و نیا ہے آلودہ ہوں اس کے بدلے فاطمہ کے لیے ایک عصیب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دو نگن خریدا وہ کی ۔ تا از واج مطہرات کے ساتھ آپ وہ کھا نے اورا چھوب تھی اس کا اظہار کی تو ادارانہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا 'چنا نچا ذواج مطہرات نے جب اچھے کھانے اورا چھوب آپ کی نوابش ظاہر کی تو اس کے معرب سے زیادہ محبوب تھیں لیکن یہ مجت آپ وہ تھیں گئن یہ مجت کی تابید کا نواباس تھا وہ کی حضرت عائشہ "کا بھی تھا کر گیا تھیں۔ ان سے ایک مورت ماکشہ کی بیا تھی دو خود فرماتی تھیں۔

﴿ ما كانت لا هدانا الا ثوب و احد ﴾ ( بخارى جلداول صفحه ٢٥) ہم تمام بيبوں كے پاس صرف ايك ايك جوڑا كيڑا تھا۔

اگریمی اس کے خلاف ان کے بدن پر دنیوی آ رائش کے مروسامان نظر آتے تو آ تخضرت ان کوشع فرماتے۔ ایک مرتبدانہوں نے سونے کے نگن پہنے (سکد) آپ وہ کا نے فرمایا۔ 'اگر درس کے نگن زعفران ہے رنگ کر پہنتیں تو بہتر ہوتا'' یتمام اہل وعیال و خانوا دہ نبوت کومما نعت تھی کہ دہ پر تکلف در لیٹمی لباس اور سونے کے زیوراستعمال کریں۔ آپ وہ کا ان کے نہنے کریں۔ آپ وہ کا ان کے نہنے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیس تو د نیا میں ان کے پہنے ہے کہ یہ جیزیں جنت میں ملیس تو د نیا میں ان کے پہنے ہے یہ بیز کرؤ'۔

انظام خانگی:

اگر چدازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں ۹ تک پہنچ گئی تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بھیڑے تھے تاہم آپ مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں ۹ تک پہنچ گئی تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بھیڑے تھے تاہم آپ میں کو خود بنفس نفیس ان چیزوں سے سرد کار نہ تھا' پی ذات کی نسبت تو التزام تھا کہ جو پھھ آتا ون کے دن صرف ہوجا تا' یہاں تک کہ اگر دے ولا کر پھھ باتی رہ جا تاتو آپ اس وقت تک گھر میں نہ جاتے جب تک وہ بھی کار خیر میں صرف نہ ہوجا تاکین از واج مطہرات اور مہمانوں کے کھانے پینے رہنے سبنے کا انتظام حضرت بلال گے متعلق تھا۔ ابوداؤ دمیں عبداللہ ہوزنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال گسے بوچھا کہ رسول اللہ جھٹا کے خاتی انتظام کا کیا حال تھا ؟ انہوں نے کہا آ تخضرت کیا گئام کاروبار میرے بیرو تھا اور آ غازے اخیرز مانہ وفات تک

لے نمائی کتاب الترید

٢ أماني كتاب الترية-

میرے ہاتھ میں رہا تھا۔معمول تھا کہ جب کوئی نادار مسلمان آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو جھے کوار شاد ہوتا میں جا کر کہیں سے قرض لا تااور اس کے کھانے کپڑے کا انظام کردیتا۔ ا

الل وعيال كيمصارف كالنظام:

از داج مطبرات کے لیے بیا تنظام تھا کہ بنونفیر کے نخلتان میں ان کا حصہ مقرر کردیا گیا تھا'وہ فروخت کردیا جاتا جوسال بحرکے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔ ع خیبر فتح ہوا تو تمام از داج کے لیے فی کس ۸ وس مجوراور ۲۰وس جو ، حاتا جوسال بحرکے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔ ع خیبر فتح ہوا تو تمام از داج کے لیے فی کس ۲۰ ماع کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے زمانہ میں بعض از داج نے جن میں حضرت عائشہ مجمی محصر سے اکثرہ میں بیدادار کے بدلے زمین لے لی۔ سے

﴿ تم المحلَّدُ الثاني من السيرة النبوية على صاحبها الصَّلوة والتحيّة ﴾



ل جلددوم باب في الامام يقبل بدايا المشركين.

<sup>-1.40°</sup>C) 5.

سے بخاری کتاب المز ارعه جلداول ص ۱۳۱۳\_

# القاملوس كالوحيار جايع ترين مكين عزب ازولغث

تالیف مولانا وَحِثَیلالزّمان قاسمی کروانوی ماردنا و حِثیلالزّمان قاسمی کروانوی اتاذهدیث دادب عربی دمعادن متم دارانعلوم دیوبند

> مرلامعة دلقديم مؤلافاعميْدالزَّمان قاسِمُ*ى كيَ*رانوي

(اور ارف المستوالي المورية) المور - كابي